# عام فهم اردد رفیسر او البینات فرکنهٔ مارسادالهٔ الدر

فى كشف اسرار القران

سلیس اورهام فهم اردومین بیلی جائ اور مفصل تفسیر ترمین تفسیر لقرآن بانقرآن اور تفسیر القرآن بالحدیث کاخصوصی استمام کیا گیا ہے ولنتین انداز میں احکام و مسائل اور مواعظ و لفصاع کی تشریحات ، اسباب نزول کا مفصل بیان ، تفسیر حدیث و فقد کے حوالو کھما تھ



محقق العصر من كما شق الى مهاجرمدن حضرت مولانا محمار عاشق الهي زمة الشعليه

#### كمپيوٹر كتابت كے جملة حقوق ملكيت كتل دارالا شاعت كرا جي حفوظ ہيں

بابتمام : خلیلاشرف عنانی طباعت : نومبر <u>دونته</u> ملمی *گراف*ک

ع من المرتبط المام المفارسية المام المرتبط المام ا المنامرين المام الم

ه هست صحیت: مولانا تحریخیاتی تشمیری صاحب ( فاضل بها و پیشم اسلام ساار مزوری این ) مولانا سرفراز احمد صاحب ( فاضل به در طوم اسلام ساسه دارس و این ) مولانا عمرفان صاحب ( فاضل جد سد این و خال بود)

تصديق نام

یں نے آنسیر'' انوارالبیان نی کشف اسرارالقرآن'' کے مثن قرآن کریم کو بفور پڑھا جو کی نظرآ تی اصلاح کردی گئی۔ابالمحددشاس میں کو کی نلطی نیس۔ انشاءالشہ



څېه شفق ( فاضل جامعه غوم اسلاميه علامه بزرگ کا دَن ) د بېز ژېروف د په دنگمها د د کاف سنده نم موار په 30.8 R.ROAUQ

اداره اسلاسیات ۱۹ سانار فی لا ډور بهت العلوم 20 تا بحد روڈ لا جور مکتبه سیدا تعریش پیڈار دو بازار لا جور یو نیورش کب ایمبنی نیسبر بازار بیثا در مکتبه اسلامه سیگا می افراسا بست آباد ادارة المعادف جامعه داراطوم كما بي - پية القرآن اردو بازار كرا بي - پية القلم مقابل الشرف المدارز كاشن آقبال جاك تركما جي - كمتية اسلاميا من نير برازار فيعل آباد - مكتبة المعارف محلة حركاً وستاه ر

كتب فاندرشيد بيديد باركيث راجه بازار راولبندي

﴿انْكَايِنْدُ مِينَ مَلِيْ كَ يَتِ ﴾

Islamic Books Centre 119-121, Ilalli Well Road Bolton BL 3NE, U.K. Azhar Academy Ltd. London

Tel: 020 8911 9797, Fax: 020 8911 8949

﴿امريكه مين ملنے كے ہے ﴾

DARUL-ULOOM AL-MADANIA 182 SOBIESKI STREET, BUFFALO, NY 14212, U.S.A MADRASAIL ISLAMIAH BOOK STORIF 6665 BINTLIFF, HOUSTON, TX:77074, U.S.A

### فهرست تغییرانوارالبیان (جلد پنجماز پاره ۲۵ ..... ۲ ..... ۳۰)

|            | T                                                    | 11     |                                                                                                 |
|------------|------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه       | مضامين                                               | صفحه   | مضامين                                                                                          |
| ra         | عجب نبيل كه قيامت قريب ءو -                          |        | قیامت کاعلم الله تعالیٰ ہی کو ہے،اس دن مشرکین کی                                                |
| 2          | الله تعالی اینے بندوں پر مہر بان ہے۔                 | rr     | حیرانی و بریادی۔                                                                                |
|            | طالب آخرت كيليئ القدتعالى كي طرف سے اضافيہ بو        |        | انسان كائبَ ونيااور ناشكري كامزاح اوروقوع قيامت                                                 |
| <b>r</b> a | گا'اورطالب د نیا کوآ خرت میں کیجھرند ملے گا۔         | 714    | 7)[3]                                                                                           |
|            | قیامت کے دین ظالم اوگ اپنے اعمال مد کی وجہ ہے        |        | منکرین کوقرآ ن حکیم کے بارے میں غورہ فکر کی                                                     |
|            | أ ذررب بوينك اورابل ايمان اعمال صالحه وال            | ra     | دعوت الله تعالیٰ کاعلم ہر چیز کو محیط ہے۔                                                       |
| 172        | حنتوں کے باغیجوں میں ہوئگے۔                          | 12     | سورة الشوري                                                                                     |
| r2         | دوت وبلغ کے وض تم ہے کچھ طلب نہیں کرتا۔              |        | الله تعالى عزيز ب، حكيم بي على ب عظيم ب،                                                        |
| M          | قرآن کوافتر اعلی الله بتانے والوں کی تردید۔          | ra.    | ننورے ارقیم ہے۔<br>مشکد ک                                                                       |
|            | الله تعالیٰ توبه قبول فرما تا ہے اور تمبارے اعمال کو | 19     | مشر کین کی تر دید به                                                                            |
|            | ا جانتا ہے'ا پی مشیت کے مطابق ررق نازل فرماتا        |        | تم جس چیز میں اختلاف کرواس کا فیصلہ اللہ ہی گی                                                  |
| ۳٩         | ے اور جب ناامید ہوجا نئیں بارش برسا تا ہے۔<br>سرخون  | ۳٠     | طرف ہاں نے تمبارے جوڑے پیدا فرمائے۔                                                             |
| ۴٠.        | آ سان وزبین اور چو پایوں کی مخلیق میں نشانیاں ہیں ا  | ۳.     | لْيْسَ كَمِثُلِهِ شَيْءٌ.                                                                       |
|            | جوبھی کوئی مصیبت تہمیں پہنچتی ہے تمہارے اعمال کی     | ا ا    | سیس میں ہے۔<br>اللہ بی کے لئے آسانوں اور زمین کی تنجیاں ہیں۔                                    |
| 14.        | البيات                                               |        | اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے وہی وین مشروع فرمایا                                                  |
|            | جو چھے میں دیا گیا ہے دنیاہ می زندی کا سامان ہے      |        | الله علی سے مبہار سے سے وہی ویں سروی سروی اور<br>سے جس کی وصیت فرمائی نوح اورموی اور نیسی علیہم |
|            | ا اور جو کیجھاللہ کے پاس ہے اہل ایمان اور اہل تو کل  |        | ہے۔ ن فی وسیت سرمان توں اور سوق اور سی امراد<br>السلام کو۔                                      |
| ۲۲         | کے لئے بہتر ہے۔                                      |        |                                                                                                 |
|            | برائی کا بدلہ برائی کے برابر لے کتے ہیں' معاف        | FF     | مشر کین کوآپ کی وعوت نا گوار ہے۔                                                                |
| ٣٣         | کرنے اور سلح کرنے کا جراللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔        | 77     | الله جي حابتا ٻاينا بناليتا ہے۔<br>علم من سن اگر متن ق                                          |
|            | قیامت کے دن ظالموں کی بدحالی ٰبلاکت اور ذلت          | ۳۲     | علم آنے کے بعداوگ متفرق ہوئے۔<br>ایر بیکا دریا                                                  |
|            | كاسامنا ـ                                            |        | استقامت اور عدل کا حکم کا فرول سے براءت کا                                                      |
| 50         | قیامت آنے سے پہلے اپنے رب کا حکم مانو۔               | م الله | اعلان -                                                                                         |
| Į          | انسان کا خاص مزاج رحمت کے وقت خوش اور                | مهم    | معاندین کی ولیل باطل ہے۔                                                                        |
| ra         | تكليف مين باشكرا_                                    | ماس    | الله تعالی نے کتاب کواور میزان کوناز ل فرمایا ۔                                                 |
|            |                                                      |        | 75.5                                                                                            |

جا ٹا۔

مؤمن کی موت پرآ سان وز مین کارونا۔

بی اسرائیل پرانعام اورامتنان \_

اور ان لوگوں کامعجزات دیکھ کر تکندیب اور تضحیک

لرنا، فرعون كااسينه ملك يرفخر كرنااور بالآخراجي قوم

۷9

۸۰

| صفي | مذاش                                                       | صفحه     | ٠ مه اخر                                             |
|-----|------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|
| 25  | مضامین                                                     | محم ا    | مضامین                                               |
|     | کیا گنا ہگار یہ مجھتے ہیں کہ ہم انہیں اہل ایمان و          |          | المئرين قيامت کي کمٹ ججتی' پيلوگ قوم تبع ہے بہتر     |
| 98  | اعمال صالحہ والوں کو ہرابر کردیں گے۔                       | At       | نہیں ہیں جو ہلاک کردیئے گئے۔                         |
|     | اے مخاطب! کیا تونے اس مخص کو دیکھا ہے جس                   | Am       | تقیامت کے دن کوئی کسی کے کام ندآئے گا۔               |
|     | نے اپنی خواہش کواپنا معبود بنالیا اور اللہ نے اسے علم      |          | دوز خیوں کے لئے طرح طرح کاعذاب ہے،زقوم               |
| 90  | کے باوجو د گمراہ کر دیا۔                                   | ۸۴       | ان كا كھانا ہوگا'سروں پرگرم پانی ڈالا جائے گا۔       |
| 90  | ا تباع هَونی' کے بارے میں ضروری تنبیہ۔                     | ۸۳       | دنیا کی بڑائی کاانجام۔                               |
|     | د ہر یوں کی جاہلانہ باتیں ا ور ان سے ضروری                 | .  <br>  | متقیوں کے انعامات' باغ اور چشے لباس اور از واج       |
| 92  | سوال ـ                                                     | ۸۵       | ہرشم کے پھل اور حیات ابدی۔                           |
| 94  | منکرین قیامت کی ججت بازی۔                                  |          | ہم نے قرآن کو آپ کی زبان پرآسان کر دیا               |
|     | قیامت کے دن اہلِ باطل خسارہ میں ہوں گے ہر                  | A4       | ہے،آپانظار کریں یالوگ بھی منتظر ہیں۔                 |
|     | امت گشنوں کے بل گری ہوئی ہو گی اور اپنی اپنی               | ۸۷       | سورة الجاثيه                                         |
|     | كتاب كى طرف بلائى جائے گئ اہلِ ايمان رحمت                  |          | یہ کتاب عزیز دھکیم کی طرف ہے ہے آ سان وزمین          |
| 99  | میں اور اہل کفرعذاب میں ہوں گے۔                            |          | انسان کی تخلیق کیل ونہار کے اختلاف اور بارش کے       |
|     | اللہ بی کے لئے رحمت ہے اور اس کے لئے کبریائی               | 1/4      | نزول میں معرفتِ الٰہ یہ کی نشانیاں ہیں۔              |
| 1   | ے:                                                         |          | ہر جھوٹے' گنا ہگاراور متکبراور منکر کیلئے عذابِ الیم |
| 1+1 | سورة الاحقاف                                               | 44       |                                                      |
|     | مشرکین کے باطل معبودوں نے کچھ بھی پیدائہیں کیا             |          | تنخير بحراورتنخيرما فبي السموات والارض مين فكر       |
|     | ووجن کو یکارتے ہیں قیامت تک بھی جواب نہ دیں                | 9+       | كرنے والوں كيلئے نشانياں ہيں۔                        |
| 104 |                                                            |          | آ پاہل ایمان سے فرمادیں کدمنکرین سے درگزر            |
| 1+1 | منکرین قرآن کی ایک جاملانه بات۔                            |          | كرين برخض كانك عمل اى كيلئے ہاور برے مل              |
|     | قریش مکه کی اس بات کا جواب که آپ ﷺ نے                      | 9.       | کاوبال جھی عمل کرنے والے پر ہے۔                      |
| 100 | قرآنانے پاس سے ہنالیا ہے۔                                  |          | بی اسرائیل پرطرح طرح کے انعام، کتاب، تکم اور         |
|     | کافروں کی کٹ جحق کی تر دید' توریت شریف کا امام             |          | نبوت سے سرفراز فرمانا 'طیبات کاعطیہ اور جہانوں       |
|     | اور رحمت ہونا' اہلِ ایمان اور اہلِ استقامت کا              | 91       | يرفضيك -                                             |
| 1+4 | انعام البهيت مرفراز بونا_                                  |          | بم نے آپ کوستفل شریعت دی ہے ' کفار آپ کو             |
|     | والدین کے بارے میں وصیت 'نیک ہندوں کی دعا                  |          | کے لفع نہیں پہنچا سکتے وہ آپس میں ایک دوسرے          |
| 1•٨ | ]<br>  اوران کااجرٔ نافر مانوں کاعنا دوا نکاراوران کی سزا۔ | l ar     | کے مددگار ہیں اور اللہ متقیوں کا دلی ہے۔             |
|     |                                                            | <u> </u> |                                                      |

|      |                                                     |       | -   |                                                                                            |
|------|-----------------------------------------------------|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه | مضامین .                                            | لي    | تع  | مضامين                                                                                     |
|      | الله نے اپنے نصل وانعام ہے تمبارے ولوں میں          | 10    | 2   | رسول الله ﷺ شابد مبشراور نذیرین ب                                                          |
|      | ایمان کو مُسزَیْن فرماد یااور کفروفسوق اور عصیان کو | l la  | Ά   | ر رسول الله دی ہے بیعت کرنا اللہ بی ہے بیعت کرنا ہے                                        |
| 144  | مكروه:ناديا_                                        |       |     | آ پﷺ کے ساتھ سفر میں نہ جانیوالے دیمیا تیوں ک                                              |
|      | مؤمنین کی دو جماعتوں میں قبال ہوتو انصاف کے ا       | ll lu | 9   | بدمگمانی اور حیله بازی کا تذکره به                                                         |
|      | ساتھ صلی کرا وؤسب مؤمن آپس میں بھائی بھائی          |       |     | جواوگ حدید پیدوا لے سفر میں ساتھ نہ گئے تھے ان کی                                          |
| 14.  | -01                                                 | 16    | 31  | مزید بدعالی کا بیان۔<br>حدیدیہ کی شرکت سے بچھڑ جانے والے دیمیا تیوں                        |
| 125  | باہم مل کرزندگی گزارنے کے چنداحکام۔                 |       |     |                                                                                            |
| 149  | محض زبانی اسلام کاوءو ی کرنے والوں کو تنبید۔        | 10    | ۲   | ے مزید خطاب۔                                                                               |
| IAP  | سورة ق                                              |       |     | معذوروں ہے کوئی مواخذہ نبین فرمانبر داروں کیلئے<br>گریس سے ایس                             |
|      | الله تعالی کی شان تخلیق کا بیان منعتوں کا تذکرہ ٔ   |       |     | جنت اور روگر دانی کرنے والوں کے لئے وروناک<br>                                             |
| 140  | منکرین بعث کی تر و بد-                              | ۱۵    | Г   | عذاب ہے۔<br>پزیر ماری فور میں فتح ن                                                        |
|      | اقوام سابقہ بالکہ کے واقعات سے عبرت حاصل            | 10    | N   | بیعت رضوان والول کی فضیلت کان سے فتح ونسرت<br>مرد مدال غذر سر                              |
| ۱۸۵  | -رین-                                               | '``   | 1   | اوراموال ننیمت کاوند و _<br>ریایت ال : در مورس سراف کری                                    |
|      | اللّٰدانسان کے وساوس نفسانیہ سے بوری طرح واقف       | 10    | u   | الله تعالی نے مؤمنوں اور کا فروں کوا کیک وسرے پر                                           |
| IAY  | ہاورانسان کی شدرگ ہے بھی زیادہ قریب ہے۔             | ''•   | 1 1 | حملہ کرنے ہے بازرکھا۔<br>کافروں نے مسلمانوں کومجدحرام میں واخل ہونے                        |
| IAY  | انسانوں پراعمال لکھنے والے فرشتے مقرر میں۔          |       |     | ا مرول کے علما ول و جدرام یں دال وجہ استار ہوگئ اللہ تعالیٰ نے                             |
| IAZ  | موت کی تی کا مذکرو۔                                 |       |     | مسلمانوں پر سکینہ نازل فرمائی اور انہیں تقوٰ ی ک                                           |
| IAA  | نفخ صوراورمیدان حشر میں حاضر ہونے والوں کاؤ کر      | 14    | Λ   | ات يرهاديا-                                                                                |
| ΙΔΛ  | ېرىنىدى كافر كودوز خ ميں ڈال دو۔                    |       |     | بت چہرہ دیا۔<br>اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سچا خواب و کھایا' اس نے                        |
|      | دوزخ ہے اللہ تعالیٰ کا خطاب کیا تو بھر گئی؟ اس کا   | 14    | +   | آ پ کو مدایت اور حق کے ساتھ بھیجا۔                                                         |
| 19+  | جواب ہوگا: کیا پھھاور بھی ہے؟                       | ۱     | 11  | حضرات صحابهٔ کرام ویژر کی فضیلت اورمنقبت۔                                                  |
| 191  | جنة اورابل جنة كا تذكرو_                            | 14    | ۵   | سورة الحجرات                                                                               |
| 191  | جنت میں ویدارالہی۔                                  |       |     | روسول الله ﷺ عظمت اور خدمت عالى مين حاضري                                                  |
|      | گزشته امتوں کی ہلاکت سے عبرت حاصل کرنے کا           |       | ۵   | رسول الدهري مست اور حد منت عال ين عاسري<br>الحام وآواب كي تلقين _                          |
| 191  | ا کلم_                                              |       | w   | عادها موا واب ین-<br>کوئی فاس خبرد بے تو انچھی طرح تحقیق کراؤ ایسانه ہو                    |
| ۱۹۳  | وقوع قیامت کے ابتدائی احوال اوررسول اللہ ﷺ کوسلی    | ,     | À   | کہنا دانی کی وجہ ہے کسی قوم کو ضررہ بنجادو۔<br>کہنا دانی کی وجہ ہے کسی قوم کو ضررہ بنجادو۔ |
|      |                                                     |       | ^   | کاوان فاونیے فاوم وسر رہ بچادو۔                                                            |

| صفحه | مضامین                                                                | صفحه    | مضامين                                                                                                                                |
|------|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 119  | سورة النجم                                                            | 192     | سورة الذاريات                                                                                                                         |
|      | رسول الله ﷺ محيج راه پر مين أين خوائش ، يحينيس                        |         | قیامت ضرور دا قع ہوگی'منگرین عذاب دوزخ میں                                                                                            |
|      | فرماتے، وحی کےمطابق اللہ کا کلام پیش کرتے ہیں .                       | 190     | واخل ہوں گے۔                                                                                                                          |
|      | آپﷺ نے جبریل کو دوباران کی اصلی صورت میں                              |         | متقی بندوں کے انعامات کا اور دینیا میں انکمال صالحہ                                                                                   |
| 119  | ر کھا۔                                                                | 197     | میں مشغول رہنے کا تذکرہ۔                                                                                                              |
| 174  | ىيىلى باررۇپىت ـ<br>بىلى باررۇپىت ـ                                   |         | زمین میں اور انسانوں کی جانوں میں اللہ تعالیٰ کی                                                                                      |
| FFI  | دوسری باررؤیت _                                                       | 192     | - ريان ايال ايال ايال ايال ايال ايال ايال ا                                                                                           |
| 771  | سدرة المنتهلي كيا ہے۔                                                 | 197     | انه لحق مثل مآانكم تنطقون ـ                                                                                                           |
| 771  | جنة المالوي كياب؟                                                     |         | حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مبمانوں کا آنا                                                                                        |
| 171  | فائده۔                                                                | 11,00   | اور صاحبزاده کی خوشخبری دینااور آپ کی بیوی کا                                                                                         |
|      | مشرکین فرب کی بت پرتی ٔلات ٔعرُ مُ اورمنات کی                         | 19/     | تعجب کرنا۔                                                                                                                            |
| 777  | عبادت اوران کے قرام کچلوژ کا تذکرہ۔                                   | 14.     | حضرت الوطاعلية السلام کی قوم کی باماکت _                                                                                              |
|      | لات ومنات اور غزِّی کیا تھے۔                                          | r+r     | فرغون اورتوم عادد څهود کې بربادي کا تذکره ـ                                                                                           |
| rtA  | لات کی بربادی۔<br>دینت کر میں میں مقام میں ما                         | r+r     | 30 401 101 11 22 010)                                                                                                                 |
| TTA  | عُزَّى كَى كاٹ پيٺ اورتو ژپھوڑ۔                                       | 1100    | آ سان وزمین کی تخلیق کا ذکر اور اللہ کی طرف<br>مند در جھ                                                                              |
| TTA  | منات کی بربادی اور تباہی۔                                             | 11 7.   | دوڑنے کاظم۔                                                                                                                           |
|      | مشرکین کی طلالت اور تماقت _                                           |         | الله تعالی نے جن اورانسان کوسرف اپنی عبادت کے                                                                                         |
| TTA  | مشر کین نے اپنے لئے خوومعبود تجویز کئے اور ان<br>کے مار بھر خبر سے کم | r•a     | کئے پیدا فرمایا ہے ، وہ بڑارزق دینے والا ہے کی<br>ہے رزق کاطالب میں۔                                                                  |
| 11/3 | کے نام بھی خود ہی رہے۔<br>مشکد سرین اطلاع ہیں معین شک                 | 11.4    | عررن ها من من الطّور                                                                                                                  |
| ۲۳۰  | مشر کین کا خیال باطل که ہمارے معبود سفارش کر<br>دیں گے۔               |         | قیامت کےون مثکر بن کی بدحالی ،انبیں دھکے دے                                                                                           |
| ' '  | دیں ہے۔<br>مشر کین نے اپنی طرف سے فرشتوں کا مادہ ہونا تجویز           | 1       | فیامت ہے ون سرین فی بدھان این دیسے دے  <br>گردوزخ میں واخل کردیا جائے گا۔                                                             |
| ۲۳.  | ۔ سرین نے این سرف سے پر علوں 6 مادہ مورما ہوریر ا<br>۔ کا             | -       | سردور میں ہوں اس حردیا جائے ہے۔<br>متقی بندول کی افعقو ل کا تذکرہ خور عین سے زکاح'                                                    |
| rri  | سیا۔<br>انمان اور فکر آخرت کی ضرورت۔                                  | 11 110  | ن بعدون کا معنوں کا<br>آپنی میں سوال وجواب۔ |
| PP1  | آ خرت کے عذاب سے نکینے کی فکر کر نالازم ہے۔<br>-                      | III MII | ائل ایمان کی ذریت ۔<br>امل ایمان کی ذریت ۔                                                                                            |
| Pri  | ۴ رک میروب کے پی در درور استان<br>مگمان کی حیثیت ب                    | H FIF   | المام کی چھینا جھٹی۔<br>حام کی چھینا جھٹی۔                                                                                            |
|      | ہاں دنیا کاعلم دنیا ہی تک محدود ہے'اللہ تعالیٰ ہدایت                  | 11      | جا من چین پات<br>منگرین اور معاندین کی باتوں کا تذکرہ اور تر دید۔                                                                     |
| ~~~  | والول کواور گمرا ہول کو خوب جانتا ہے۔                                 | FIT     | رین اور معلی مدن کی بدحالی اور بدهوای .<br>قیامت کے دن منکرین کی بدحالی اور بدهوای .                                                  |
|      |                                                                       | // L    |                                                                                                                                       |

| صفحه  | مضامين                                                 | صنحد        | مضامين                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|
|       | حضرت لوط عليه السلام كا اپن قوم توبليغ كرنا اور قوم كا |             | برے کا م کرنے والوں کوان کے اعمال کی سزالے                  |
|       | کفر پراصرار کرنا'معاصی پر جمار بہنا اور آخرت میں       | ۲۳۳         | گی ۱ در محسنین کوا حیصا بدله دیا جائے گا۔                   |
| ror   | بلاك ببونا_                                            | rra         | ا پنا تز کیہ کرنے کی ممالعت۔                                |
| 104   | آ ل فرعون کی تکذیب اور ہلا کت وتعذیب۔                  |             | کافر دھوکہ میں ہیں کہ قیامت کے دن کسی کا کام یا             |
|       | ایل مکه سے خطاب تم بهتر : دیا بذاک شدوقومیں بہتر       | 1           | مُمَل كَام آجائے گا۔                                        |
| 107   | - ريعتن                                                | <b>1174</b> | وْابْرَاهِيْمَ الَّذِي وْفَى _                              |
|       | غزوةَ بدر مين ابل مكه كي شكست اور برا ابول بولنے كي    | 460         | الله تعالیٰ نے ہی ہایا اور رلایا۔                           |
| 102   | -17                                                    | 199         | الله بی نے جوڑے پیدا کئے۔                                   |
| 102   | یوم قیامت کی شخت مصیبت اور مجرمین کی بدعالی۔           |             | الله تعالیٰ بی نے عاداد کی ادر شمود کو بلاک فر مایا ادر لوط |
| ran i | ہر چیز تقدر کے مطابق ہے۔                               | rrr         | علىدالسا) م كى بستيول كوالث ديا -                           |
| ron:  | لیک جھیکئے کے برابر۔                                   |             | قیامت قریب آگئی تم اس بات ہے تعب کرتے ، د                   |
| ran   | بندوں نے جوائمال کئے ہیں صحیفوں میں محفوظ ہیں۔         | 1           | ادر تكبريس مبتلا بوالله وتحبده كرداوراس كي عبادت كرد_       |
| raq   | متقيون كاانعام واكرام                                  | l rra       | سورة القمر                                                  |
| 174   | سورة الرحمٰن                                           |             | قيامت قريب آگئى، جاندىچەت، گيامئكرين كى جاملانه             |
|       | رحن نے قرآن کی تعلیم دی انسان کو بیان سکھایا' جاندو    | rra         | بات اوران کی تر دید_                                        |
|       | ۔<br>سورج، آسان وزمین ای کی مخلوق میں' اس نے           |             | تیامت کے دن کی بریشانی و قبروں سے ٹڈی دل کی                 |
|       | الفعاف کا تحکم دیا،غذائیں پیدا فرہائیں تم اینے رب کی   |             | طرح نکل کرمیدان حشر کی طرف جلدی جلدی روانه                  |
| ۲4+   | کن کن فعہ ول کوجھٹاا ؤ گے۔                             | 102         | _ts:                                                        |
| ۲4+   | فضائل قرآن -                                           |             | حضرت نوح عليه السلام كي تكذيب ٌ قوم كاعنا دوا تكار          |
| 141   | بیان کرنے کی نعمت۔                                     | l rm        | پھر قوم کی ہلا کت اور تعذیب۔                                |
| 141   | چاندوسورج ایک حساب سے چلتے ہیں۔                        | 444         | الله تعالیٰ کی طرف ہے قرآن کوآسان فرمادینا۔                 |
| 144   | نجم ادر شجر بحد و کرتے ہیں۔<br>ا                       | 10.         | قر آن کا اعجاز اوراد گون کا تغافل                           |
| 144   | آ تان کی رفعت اور بلندی <b>۔</b>                       | 13.         | قرآن کریم کی برکات۔                                         |
| 144   | انعاف کے ماتھ دزن کرنے کا تکم۔                         | ۲۵۰         | قرآن کوئیول جانے کاوبال۔                                    |
|       | الله تعالي نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے اور جنات کو    | roi         | قوم عاد کی تکذیب اور ہلا کت اور تعذیب۔                      |
| ۳۲۳   | خالص آگے ہے پیدافر مایا                                | rar         | قوم شمود کی تکذیب اور ملاکت وتعذیب-                         |
|       |                                                        |             |                                                             |

| ت مضا *نن | ا فبر-                                                            |       | يه انوارالديان( جنده پنجم )                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|
| صنحه      | مضابين                                                            | صنحه  | مضامین                                          |
| 1/4       | سابقین اولین کون ہے حضرات ہیں ۔                                   |       | اللدتعالى مشسوفين اور مغربين كارب بيتصاور       |
| rA+       | سابقین اولین کے لئے سب سے بڑاانعام۔                               |       | تمکین دریا آی نے جاری فرمائے' ان سے موتی اور    |
| r/\ •     | سابقین اولین کی مزیذه تیں۔                                        | 144   | مرجان نکلتے ہیں ای کے کم سے کشتیال چاتی ہیں۔    |
| M         | نا گوارکلمات نہ نیں گے۔                                           | ۵۲۲   | زمین پرجو کچھ ہے۔۔فنا ہونے والا ہے۔             |
| MAI       | اصحاب اليمين كي نعمتين _                                          |       | قیامت کے دن کفارانس وجان کی پریشانی مجرمین      |
| M         | بوڑھی مؤمنات جنت میں جوان بنادی جا کیں گ۔                         |       | کی خاص نشانی' بییثانی اور اقدام پکڑ کر دوزخ میں |
| MAT       | ایک!دژهی صحابیهٔ عورت کا قصه۔                                     | ۷۲۲   | ذالا جانا ـ                                     |
| 171       | اصحاب الشمال كاعذاب_                                              | 149   | ابل تقویل کی دوجنتیں اوران کی صفات _            |
| rar       | د نیامیں کا فرول کی مستی اور عیش برستی ۔                          | 1/2+  | متقی حضرات کے بستر۔                             |
|           | بنی آ دم کی تخلیق کیسے ہوئی ؟ دنیامیں ان کے جینے اور              | 1/2+  | دونوں جنتوں کے کھل قریب ہوں گے۔                 |
| PA4       | ینے کے اسباب کا تذکرہ۔                                            | 121   | اہلِ جنت کی بیویاں۔                             |
| ľΔZ       | کھیتیا گانے کی نعمت۔                                              | 127   | احبان کابدلہاحیان۔                              |
| MAZ       | بارش برسمانے کی نعمت۔                                             | 121   | دوسرے درجہ کی جنتوں اور نعمتوں کا تذکر ہ۔       |
| raz       | آ گ جھی نعمت ہے۔                                                  | 121   | لفظ مُذُهَا مَّين كَي تحقيق _                   |
| MAZ       | متا عاللمقوين كامعنى _                                            | 120   | خوب جوش مارنے والے دو چشمے۔                     |
|           | بلاشبقر آن کریم ہے رب العالمین کی طرف ہے                          | 124   | جنتی بیویوں کا تذکرہ۔                           |
| ۲۸.۸      | نازل کیا گیا ہے۔                                                  | r_r   | فواندضروريه متعلقه سورة الرحمٰن به              |
| r/19      | اَفْبِهِنَدَا الْحَدِيْثِ أَنْتُمُ مُلْهِنُونَ.                   | 721   | '' فا كده اولي''                                |
| 190       | وْنَجْعَلُونَ رِزْفَكُمُ انَّكُمُ نُكَلِّبُونَ۔                   | 12.00 | ''فا كده ثانية'                                 |
| 190       | قرآن مجیدکوپڑھنے اور چیونے کے احکام۔<br>عربی کی زند               | 120   | '' فا كده ثالثهُ''                              |
|           | ا اگر تمہیں جزامانی نہیں ہے تو موت کے دفت روح کو  <br>اس سرین میں | rza   | ''فا'نده رابعه'                                 |
| 197       | کیوں واپس میں اوٹا دیتے ۔<br>• • • • بلد روپا                     | t∠ ۵  | "فائده خامسه"                                   |
| 199       | مقربین اورصالحین کاانعام۔<br>آب برین                              | 124   | ''فا كدوسادسه'                                  |
| 190       | مُكذبين اور صالتين كاعذاب                                         | 122   | سورة الواقعه                                    |
| ا ۱۹۵     | سورهٔ حدید                                                        | 144   | ا<br>تیامت پیت کرنے والی اور بلند کرنے والی ہے۔ |
|           | الله تعالی عزیر و حکیم ہے، آ عانوں میں ای کی                      |       |                                                 |
| 794       | ا سلطنت ہے وہ سب کے اعمال سے باخبر ہے۔                            | 129   | قیامت کے دن حاضر ہونے والوں کی تین قشمیس۔       |

|           | У.                                                                                                                                             |             | (1.2.70:1.997)                                     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|
| صفحه      | مضامين                                                                                                                                         | صفحه        | مضامین                                             |
| 111       | متکبراور بخیل کی ندمت۔                                                                                                                         |             | الله تعالى اوراس كےرسول پرايمان لا وُاورالله تعالی |
|           | الله تعالی نے پنمبروں کوواضح احکام وے کر بھیجااور                                                                                              | 194         | نے جو کچھ مہیں عطافر مایا ہے اس میں سے خرج کرو     |
|           | ان پر کتابیں نازل فر ما ئیں اورلوگوں کوانصاف کا حکم                                                                                            |             | فتح مکہ سے میلے خرج کرنے والے بعد میں خرج          |
| MIT       | د یاب                                                                                                                                          | 191         | کرنے والوں کے برابرنہیں ہو سکتے۔                   |
| rir       | اوہے میں میب شدیدہ ہے اور منافع کثیرہ میں۔                                                                                                     | 191         | کون ہے جواللّٰہ کو قرض و ہے۔                       |
|           | الله تعالى نے حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیها                                                                                                  |             | قیامت کے دن مؤمنین ومؤمنات کونور دیا جائے گا       |
|           | السلام كورسول بنا كر بھيجا' ان كى فرريت ميں نبوت                                                                                               |             | منافقین کچھ دوران کے ساتھ چل کراندھیرے میں         |
|           | جاری رکھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نجیل وی اور ان                                                                                             | 199         | رہ جائیں گے۔                                       |
| 717       | کے متبعین میں شفقت اور رحمت رکھ دی۔                                                                                                            | m+1         | اعمال صالحة سرايا نوريي _                          |
| ۳۱۳       | نصالٰ ی کار بہانیت اختیار کرنا پھرا سے چیموڑوینا۔                                                                                              |             | کیا ایمان والوں کے لئے وہ وقت نہیں آیا کدان        |
|           | موجوده نصاری کی بدحالی اور گناهگاری ۱۰ نیا کی ترص                                                                                              | 1 4.4       | كِ قلوب خشوع والے بن جائيں۔                        |
| 110       | اور محلوق خدایران کے مظالم۔                                                                                                                    | 1 1 1 1     | ايك تاريخي واقعه                                   |
|           | یبودونصاری کاحق ہے انحراف اور اسلام کے خلاف                                                                                                    |             | ابل کتاب کی طرح نہ ہو جاؤ جن کے داول میں           |
| 114       | المتحده محافية                                                                                                                                 | P+ P        | تساوت شي-                                          |
| 11/2      | فانده                                                                                                                                          | lĺ          | صدقه کرنے والے مردول اورعورتوں سے اجر کریم         |
|           | ا بیان لانے والے نصال می ہے وو حصدا جر کا وعدہ ا                                                                                               | سم مسط      | كاوعده اورشېداء كى فضيلت _                         |
|           | ابل کتاب جان لیں کہ اللہ کے فضل پر کوئی دسترس                                                                                                  | r•a         | صديقتين کون مين؟                                   |
| 174       | ا نبیں رکھتے۔                                                                                                                                  | m. 4        | شہداء ہے کون حضرات مرادیں۔                         |
| ٣٢٣       | سورة المحادلية                                                                                                                                 |             | دنیاوی زندگی لبوولعب ہے اور آخرت میں عذاب          |
| mr17      | ظبار کی مذمت اوراس کے احکام ومسائل                                                                                                             | <b>Γ•</b> Λ | - <del></del>                                      |
| ٣٢٦       | ر بهاری که تصورون کا می این می از می این می می<br>از یات ظِیبار کی شان مزدول به |             | الله تعالیٰ کی مغفرت اور جنت کی طرف مسابقت<br>-    |
| 770       | ا پایت بهاری حال رون -<br>  ظِهار کا ندمت -                                                                                                    | m+9         | کرنے کا حکم۔                                       |
| rra       | -                                                                                                                                              | m. 9        | جنت ایمان والوں کے لئے تیار کی گئی ہے۔             |
| mry       | کفارهٔ ظہار۔<br>نکامہ میں ہورہ ناب                                                                                                             |             | جوبھی کوئی مصیبت ہیش آتی ہے اس کا وجود میں آنا     |
| " "       | مسأنل ضروريه متعلقه ظِهار ـ                                                                                                                    | 1110        | پہلے ہے لکھا ہوا ہے۔                               |
| ر بوبید ا | الله تعالیٰ اوراس کے رسول ﷺ کی مخالفت کرنے<br>ب ں سے                                                                                           | 1110        | جو پچھفوت ہو گیااس پررنج نہ کرو۔                   |
| mr2       | والےذکیل ہوں گے۔                                                                                                                               | 11          | جو کچھ <b>ل</b> گیااس پراتر اؤمت۔                  |

| صفحه        | مضامين                                                                                                | صفحه        | مضامين                                              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| 777         | كَنْ لَايَكُوٰنَ دُوْلَةًا بَيْنَ الاغْنِيَاءَ منكُمْ۔                                                | <b>M</b> 72 |                                                     |
| rra         | رسول الله ﷺ کی اطاعت فرض ہے۔                                                                          | rra         | الله تعالی سب کے ساتھ ہے ہر خفیہ مثورہ کو جانتا ہے  |
| mrs         | منکرین حدیث کی تر دید_                                                                                | 74          | منافقین کی شرارت سرگوش اور یمبود کی بیبوده با تیں۔  |
|             | حضرات مبهاجرین کرام کی فضیلت اوراموال فئی میں                                                         | <b>P</b> 19 | یبود یوں کی شرارت۔                                  |
| ۲۳۲         | ان کا اشحقاق۔                                                                                         |             | ابل ایمان کونصیحت که میهودیون کا طریقه کاراستعال    |
| 772         | حضرات انصار رضی التدعنهم کےاوصاف جمیلہ۔                                                               | ٣٣٠         | ندکریں۔                                             |
|             | حضرات مهاجرین وانصار رضی الله محنهم اجمعین کی                                                         |             | مجلس کے بعض آ داب اور عالماء کی فضیلت۔              |
| rrz         | با جمی محبت _ فائدہ _<br>بن                                                                           |             |                                                     |
| Tra.        | جو بحل ہے فئے گیادہ کامیاب ہے۔                                                                        |             | رسول الله ﷺ خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے              |
|             | مہاجرین وانصار کے بعد آنے والے مسلمانوں کا<br>کھیں فئر میں ہیں۔                                       | ٣٣٢         | صدِقه کا حکم ادراس کی منسوخی۔                       |
| <b>F</b> 0• | مجھی اموال فئی میں استحقاق ہے۔<br>لغوز ہریں میٹوزی                                                    |             | منافقین کا بدترین طریقِ کار' حجموثی قشمیں کھانا اور |
| ra.         | ۔ حسد بغض' کینۂ اور دشمنی کی مذمت۔<br>وفنری سے                                                        | mmm         | يهوديول كوخبرين پهنچانا۔                            |
| rar         | روائض کی گمراہی ۔<br>ا                                                                                |             | مخالفین پر شیطان کا غلبه، آخرت میں خسارہ اور        |
| Far         | یہ و دیوں سے منافقین کے جھوٹے وعدے۔<br>سبت و میں ہے میں طانیں                                         | ۳۳۵         | رسوائی۔                                             |
|             | یہود کے قبیلہ قدیقاع کی ہے ہودگی اور جلا وطنی کا<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |             | ایمان دالے اللہ تعالیٰ کے دشمن سے دو تی نہیں رکھتے  |
| rar         | تذكره-                                                                                                | mm 4        | اگرچەاپنے خاندان والا ہی کیوں ندہو۔                 |
| mar         | شیطان انسان کو دھو کہ دیتا ہے پھر انجام پیر ہوتا ہے  <br>اس منہ خور بھا نہاں اور میں ماہدیاں تا جہ    |             | غزوۂ بدر میں حضرات صحابۃٌ نے ایمان کا مظاہرہ        |
| Γωι         | کہ دوز خ میں داخل ہونے والے بن جاتے ہیں۔<br>اللہ تعالیٰ ہے ڈ رنے ادبر آخرت کے لئے فکر مند             | <b>""</b> 2 | کرتے ہوئے اپنے کا فررشتہ داروں کوئل کر دیا۔         |
| 100         | الدنعان سے درجے اور آبرت سے سے سرمند<br>منہ ایماظکم                                                   |             | الل ایمان الله تعالی کا گروہ ہے ان کے لئے جنت کا    |
| ray         | ا ہوئے ہیں۔<br>این گا کی قبل                                                                          | ٣٣∠         | وعده ہے۔                                            |
| May         | الله تعالی ہے ڈرنے اور آخرت کے لئے فکر مند<br>ہونے کا جگم۔<br>زندگی کی قدر کرو۔<br>ذکر اللہ کے فضائل۔ | 1 449       | سورة الحشر                                          |
| 102         | و مرالند بے حصا ں۔<br>عهد نبوت کا ایک واقعہ۔                                                          |             | یبود این کی مصیبت اور ذلت اور مدینه منوره سے        |
| MOA         | بدر بحد من يصر سمه<br>وَلا تَكُونُوا كَالَّذِيْنَ نَسُو االلَّهَ _                                    | rra         | طلاطنی _                                            |
| MOA         | اصحاب الجنة اوراصحاب الناز برا برنبين بين _                                                           | mr+         | التبیله بی نضیر کی جلاوطنی کاسب۔                    |
| ran         | قرآن مجيد كي صفت جليله -                                                                              | 444         | یہودیوں کےمتروکہ درختوں کو کاٹ دینایا باقی رکھنا    |
|             | الله تعالیٰ کے لئے اسائے حسنی ہیں جواس کی صفات                                                        |             | دونوں کا م اللہ کے حکم ہے ہوئے۔                     |
| ma9         | بليدي في ريان - فا مُده-                                                                              | ٣٣٣         | ر درل کے تیں کہیں                                   |
|             |                                                                                                       |             |                                                     |

| صفح                                 |                                                                                             | س:                |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I—                                  | مضامین                                                                                      | صفحه              | مضامين                                                                                                                                                                      |
| [ MAD                               | ذرابعداور جنت ملنے کا وسیلہ ہوجائے۔                                                         | mym               | سورة الممتحنه                                                                                                                                                               |
| MAY                                 | الله کے انصار اور مدرگار بن جاؤ۔                                                            | ٣4٣               | اللہ کے بشمنوں ہے دوئی کرنے کی ممالعت                                                                                                                                       |
|                                     | حضرت میشی علیه السلام ہے نسبت رکھنے والوں کی                                                | ryr               | حصرت حاطب ابن الي ملتعه رضي الله عنه كاوا قعه                                                                                                                               |
| r\∠                                 | تىن جماعتيں _                                                                               | m44               | جاسوت کاشری تشکم ۔<br>حاسوت کاشری تشکم ۔                                                                                                                                    |
| - 277                               | سورة الجمعيد                                                                                |                   | جسم میں ہے۔<br>حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقیہ قابل اقتداء ہے                                                                                                            |
|                                     | الله نعالیٰ قدوں ہے' عزیز ہے' حکیم ہے' اس نے                                                | MYZ               | اور کا فر کے لئے استعفار منوع ہے۔<br>-                                                                                                                                      |
|                                     | تعلیم وتزکیہ کیلئے بے پڑھے اوگوں میں اپنا رسول                                              | '-                | اورہ رکے ہے؟<br>جمرت کرنے کے اِحد دطن سابق کے اوگوں ہے                                                                                                                      |
| MAA                                 | _1 <i>c.25</i> .                                                                            | <br>  mya         | مبرت رہے ہے بمدون شان سے ووں سے<br>انعلق رکھنے کی حیثیت۔                                                                                                                    |
| 17/19                               | اال مجم کی اسلام کی خدشتیں ۔                                                                |                   |                                                                                                                                                                             |
|                                     | یبودیوں کی ایک مثال اور ان سے خطاب کہ جس                                                    | 172+              | مؤمنات مہاجرات کے بارے میں چندا حکام۔                                                                                                                                       |
| 1 291                               | موت ہے بھاگتے ہووہ ضرور آ کرر ہے گی۔                                                        | 727               | بیعت کےالفاظ اور شرا نظ کا بیان ۔                                                                                                                                           |
| mg1                                 | يېود يون کې بدلمي اوراپ بارے ميں خوش گماني۔                                                 | 720               | ابل گفرے دوئی نہ کرنے کا دوبارہ تا کیدی حکم۔                                                                                                                                |
|                                     | ہے، دریوں بیر ن درویے ہوئے میں موں میں۔<br>جمعہ کی اذان ہوجائے تو کارو بارچھوڑ وواورنماز کے | 122               | سورة القنف                                                                                                                                                                  |
| <br>   <sub> </sub>    <sub> </sub> |                                                                                             | MZZ               | جو کام نہیں کرتے ان کے دعوے کیوں کرتے ہو۔                                                                                                                                   |
| سم وسوا<br>سم وسوا                  | لئے روانہ ہوجاؤ۔<br>- سے دریکا                                                              |                   | "<br>اُن خطباء کی بدحالی جن کے قول وفعل میں کیسانیت                                                                                                                         |
| 1                                   | جمعہ کے فضائل۔<br>پر                                                                        | ll <sub>rza</sub> | ا نبير ہے۔                                                                                                                                                                  |
| ۳9۵<br>سام                          | ترك جمعه پرونوید: فا کده -                                                                  | PZ9               | سیات<br>مجاہدین اسلام کی تعریف وتو صیف _                                                                                                                                    |
| ۳۹۵                                 | ساعت اجابت: فائده -                                                                         |                   | عبرت موی اور حضرت عیسی علیم السلام کا اعلان که                                                                                                                              |
| ا ۳۹۵                               | سورهٔ کہف پڑھنے کی فضیلت۔                                                                   | ٣٨٠               | ا من رک دن روسرک من بیابه عندا با ماندین مندا<br>ا هم اللّٰد کے رسول میں۔                                                                                                   |
| mga                                 | قائده-                                                                                      | MAI               | ا ملات الرق على المام كرن الف مين .<br>المال من عضرت عيسلى عليه السلام كرن الف مين .                                                                                        |
| 290                                 | جمعہ کے دن درود شریف کی فضیلت: فائدہ۔                                                       |                   | صاری سرت یک ملیدانسلام کا بشارت دینا مبرے بعد                                                                                                                               |
|                                     | نماز جمعہ کے بعد زیین میں پھیل جاؤاوراللہ کافضل                                             | PAI               | ا مسرت کی علیہ اعظام ہی جبارت دیا جبرت بعد  <br>  احمدنا می ایک رسول آئیں گے۔                                                                                               |
| 14                                  | سلماش <i>کر</i> و_                                                                          |                   | تورات والجيل مين خاتم الانبياء ﷺ کي تشريف آوري                                                                                                                              |
|                                     | خطبہ چھوڑ کر تجارتی قافلوں کی طرف متوجہ ہونے                                                | MAF               | ا وروحاده مین من من از من معرفین سر حیف اور از                                                                                          |
| m92                                 | والول كوتببيه                                                                               | MAT               |                                                                                                                                                                             |
| 129                                 | سورة المنفقون                                                                               |                   | لفظ فارقلیط کے بارے میں ضروری وضاحت۔<br>حمد از عزب کش بہ                                                                                                                    |
| ۱ ۲۰۰                               | منافقین کی شرارتو ل اور حرکتوں کا بیان ۔                                                    |                   | جھوٹے مدعی نبوت کی گمراہی۔<br>مارٹ سروں مارٹ کی گراہی۔                                                                                                                      |
| 1 641                               | منا ین ی سرار موں اور سر سول ہیاں۔<br>رئیس المنافقین کے بیٹے کا ایمان والاطریز عمل ۔        | M                 | ، اللّه كا أور پورا ہوكر رہے گا اگر چەكافروں كونا گوار ہو<br>اللّه اللّه ال |
|                                     | ريس المناتين نے ہيے کا ايمان والا طريہ ں۔                                                   |                   | الین تجارت کی بشارت جوعذاب الیم سے نجات کا                                                                                                                                  |

| 1,000   | مضامين                                                                     | صفحه     | مضامين                                                                                               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ساري    | تَقُوعُ اورانفاق في مبيل الله كاحكم_                                       | 14.4     | منافقول کی ظاہر باتیں پیندآ قی ہیں۔                                                                  |
| err.    | کِنْ ہے یہ بیز کرنے والے کامیاب میں ۔                                      |          | منافقين كيتے تھے كه الل ايمان پرخرج نه كرووومدينه                                                    |
|         | الله كوقرض حسن ويدوده بزها چژها كروے گا اور                                | P4 P     | ہے خود بی چلے جا تمیں گے۔                                                                            |
| C.I.C.  | مغفرت فر مادےگا                                                            | ۳٠٣      | الله ارسول اورم وُمنین ہی کے لئے عزت ہے۔                                                             |
| MID     | سورة الطّلاق                                                               |          | تمهارے اموال اور اولا واللہ کے ذکرے عافل نہ کردیں                                                    |
| רוא     | طلاق اورعدت کے مسائل حدو دالقد کی نگہداشت۔                                 | lv.* lv. | الله نے جو کچھ عطافر مایا ہے اس میں سے خریج کرو۔                                                     |
| ∠ا"م    | مدت کواچھی طرح شار کرو۔                                                    | P+4      | سورة الَّغا بن                                                                                       |
| 11/2    | مطلقة وربوں کو گھرے نہ نکا او۔                                             |          | آ -ان وزیین کی کائنات الله تعالیٰ کی شبخ میں مشغول                                                   |
|         | رجعی طابات کی مدت فتم ہونے کے قریب ہوتو مطاقہ کو                           |          | ہےتم میں بعض کافر اور بعض مؤمن میں 'اللہ تعالیٰ                                                      |
| MA      | روک و یاخواصورتی کے ساتھ انتھے طریقے پر چھوڑ دو۔                           | l   14.∠ | تمهارےا تال کود کھتاہے۔                                                                              |
| ١٩٣٩    | تقوى اوراتو كل <u>ك</u> فوائد_                                             |          | اللَّه تعالى في آسان اورز مين كو حكمت سے بيدا فرمايا                                                 |
| 64.     | الندتعالي نے ہر چیز کاانداز مقرر فر مایا ہے۔                               | 14.7     | اورتمہاری اچھی صورتیں بنائمیں ۔                                                                      |
| İ       | عدت ہے متعلق چندا رکام کا بیان ۔ حاملہ ٔ حانضہ '                           |          | الثانغالي هافي السيموات وهافي الارض ادر هافي                                                         |
|         | آئے۔ کی عدت کے مسائل ۔                                                     | 14.4     | الصدور كوجانتا ہے۔                                                                                   |
| 1777    | فاكده_                                                                     | °•∧      | گزشته اقوام ہے عبرت حاصل کرنے کی تلقین۔                                                              |
| 177     | مطاقه مورة ں کے اخراجات کے مسائل۔                                          | γ•A      | ام سابقه کی گرای کا سب ۔                                                                             |
| ۳۲۳)    | مطاقه نورتوں کورینے کی جگہ دینے کا حکم۔                                    | ۹ ۱۲۰    | مئرين قيامت كاباطل خيال -                                                                            |
| 1       | بچول کودودھ پلانے کے مسائل۔                                                | ۱۲۰۹     | ایمان اورنور کی دموت به<br>                                                                          |
| الماغام | م ہر صاحبِ وسعت اپنی وسعت کے مطابق خرج ا                                   | ايم ا    | قیامت کاون یوم التغاین ہے۔                                                                           |
|         | ا الله الله الله الله الله الله الله ال                                    | ۰۱۱۸     | الل ایمان کو بشارت اور کا فرول کی شقاوت .<br>موس که سیخترین سر بیا                                   |
|         | ا الڈنٹکی کے بعدآ سانی فرمادےگا۔<br>گرشتہ بلاک شدہ بستیوں کے احوال سے عبرت |          | جوہمی کو کی مصیبت پہنچی ہے وہ اللہ کے تکم ہے ہے۔<br>معلم اسال کی مصیب پینچی ہے وہ اللہ کے تکم ہے ہے۔ |
| וייין   | تر ستہ بلاک سدہ جمعیوں کے انوان سے تبرے<br>  حاصل کرنے کا حکم۔             | 7117     | الله درسول کی فرمانبرداری اورزد کل افتایا رکرنے کا حکم۔<br>لعظ میں میں میں میں میشر                  |
| mp 4    | ا حاس کر ہے ہا ہے۔<br>قرآن کریم ایک بڑی تقیحت ہے۔                          |          | لبعض از داخ اوراولا دتمہارے دشمن ہیں ۔<br>یب بچا کے میں میں بیٹی الدیکہ الکرمیں میں ب                |
|         | الران کریم ایک جزی میعند ہے۔<br>الل ایم ایمان کا انعام۔                    | 717      | یوی بچوں کی محبت میں اپنی جان کو بلاکت میں نہ<br>ہاکھ                                                |
|         | ا الله تعالی نے سات آ سان اور آنہیں کی طرح زمنیس                           | 414      | وریں۔<br>معاف اور درگز رکزنے کی تلقین ۔                                                              |
| 144     | ا میدهان میراند.<br>ایدافرها نین                                           | سوايم    | عمان ہورور ور رہے گئے ہیں۔<br>اموال واولا وتمہارے لئے فتنہ ہیں۔                                      |
|         |                                                                            |          | -0:2                                                                                                 |

| صفحه       | مضامين                                                                                                              | صفحه            | مضامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | رحمن کے سواتم ہمارا کون مددگار ہے؟ اگروہ اپنارز ق                                                                   | MYA             | سورة التحريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rra        | روک ليونتم کيا کر ڪتے ہو؟                                                                                           | (*ta            | حلال کوحرام قراروینے کی ممانعت۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | جوجخض اوندهامنه کرکے چل رہا ہو کیا وہ صراط متفقیم پر                                                                | 749             | مشم کھانے کے بعد کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۵۳۳        | <u> چلنے والے کے برابر ہوسکتا ہے؟</u><br>پیر                                                                        |                 | رسول الله ﷺ كا ايك خصوصى واقعه جوبعض بيويون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| אווון      | اعضاءو جوارح كاشكرادا كروبه                                                                                         | 749             | کساتھ پیش آیا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | الله نے تنہیں زمین میں پھیلا و یا اورای کی طرف جمع<br>است سریر ع                                                    |                 | رسول الندصلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی بعض ازواج ہے<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7          | ' کے جاد گے۔<br>ایک میں میں اس میں میں میں میں میں اس میں میں میں میں میں اس میں میں میں میں میں میں میں میں میں می | اسهم   <br>اسهم | خطاب۔<br>رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایلا بغر مانے کا فرکر۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ~~         | ا منگرین کا سوال کہ قیامت کب آئے گی اور ان کا<br>دی                                                                 |                 | ا رعوں اللہ خااللہ تھا کیا ہے۔<br>اپنی جانوں کو اور اہل وعیال کو دوزخ سے بچانے کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 777        | جواب۔<br>اگراللہ تعالیٰ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہااک فرماویں                                                       | <br> <br>       | ا ہیں جا وں واوران و حیاں ورور سے بچانے 6<br>اور کچی تو بدکرنے کا تتکم۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rrz        |                                                                                                                     | יקייין          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ''2        | تو کون ہے جو کافر دل کوعذاب سے بچائے گا۔<br>اگر پالی زمین میں واپس ہو جائے تو اے واپس لانے                          | אושאו           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <br>   ^^^ | والاكون بي؟                                                                                                         | ll rma          | حضرت نوح واوطعلیهاالسلام کی بیویاں کا فرتھیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MA         | فنيلت _                                                                                                             | <b>هس</b> م     | سورة الملك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rs.        | سورة القلم                                                                                                          |                 | الله تعالی کی ذات عالی ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، سارا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |                                                                                                                     |                 | ملک ای کے بیند کدرت میں ہائی نے موت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <br>  ra+  | رمول الله ﷺ خطاب كه آپ كيلتے بزاا جرب اللہ علامہ عظم منا                                                            | وسهم            | 1 2 de la Carta de |
| 1100       | جوامھی ختم ندہوگا اور آپ صاحب خلق عظیم ہیں۔<br>آپ تکذیب کرنے والوں کی بات ندمانے وہ آپ                              | امهم ا          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rar        | 1.                                                                                                                  |                 | كافرول كاووزخ ميں واخله ووزخ كاغيظ وفصب الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| rar        |                                                                                                                     | 777             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ll rac     |                                                                                                                     |                 | اللّٰد تعالیٰ ہے ڈرنے والوں سے لئے بڑی مغفرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | متقیول کے لئے نعمت والے باغ ہیں اور مسلمین                                                                          | 777             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ll ray     |                                                                                                                     | 1111            | کیادہ جیں جانتا جس نے پیدا فرمایا۔<br>اللہ تعالیٰ نے زیین کوتمہارے لئے منز فرما ویا اے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ma2        | /  2/#                                                                                                              |                 | الله عنان عربی و مبارے کے مرم او یا است<br>قدرت ہے کہ شہیں زمین میں وهنساوے یا سخت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ma/        |                                                                                                                     |                 | آندهی جینے وے بلندی پر جو پرندے اڑتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ma:        |                                                                                                                     | 1000            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| L          |                                                                                                                     | <u> </u>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ماشن<br>- | ت من     | ا                                                                                        | ٨     | تغییر انوارالبیان( جلد پنجم )                                                          |
|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| -         | صفي      | مضامين                                                                                   | صفحه  | مضامين                                                                                 |
|           |          | انسان کاایک خاص مزاج گھبراہٹ ادر کنجوی، نیک                                              |       | کافرادگ چاہتے ہیں کہ آپ کواپی نظر دل ہے                                                |
| 1 1/2     | ۷ ۲      | بندوں کی صفات اوران کاا کرام وانعام ۔                                                    | ۰۲۸   | پیسلا کرگرادیں۔                                                                        |
|           |          | کافروں کوان کے حال پر جھوڑ دیجئے باطل میں لگے  <br>پر میں نبید اس                        | المها | سورة الحاّ قبه                                                                         |
|           | ۸.       | ر ہیں' قیامت میں ان کی آ تکھیں ٹیجی ہوں گی اور ان<br>میں میں کی آگ                       |       | كفر كفرانے والى چيز ( يعني قيامت ) كو جھٹلانے                                          |
|           | \*<br>\* | پردات چپانی ہوئی ہوگی۔<br>سور ہونورح                                                     | المم  | والول کی ہلاکت۔                                                                        |
|           |          | حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم سے خطاب                                                 | 144   | 42 8,55,000,000)                                                                       |
|           |          | منترے وں صیبہ منام کا این و م سے طاب<br>نعمتوں کی تذکیر،توحید کی دعوت' توم کا انحراف ادر | PYT   | 9 3.00 = 3 2.00                                                                        |
| MA        | ۳        | باغیاندروش_                                                                              |       | تیامت کے ون صور پھونکا جائے گا' زمین اور پہاڑ                                          |
| 77        | ۲        | فائده_                                                                                   | W 4 P | ریزہ ریزہ ءو جا ئیں گے' عرش اللی کو آٹھ فرشتے<br>اٹھائے ہوئے ہوئیگے۔                   |
|           |          | قوم کا کفروشرک پراصرار' حضرت ادح علیه السلام کی                                          | ```   | ا طال ناموں کی تفصیل اور دا مکیں ہاتھ میں ائمال                                        |
| l on      | ,        | بدڈ عا، دہ اوگ طوفان میں غرق ہوئے ادر دوز خ<br>مد جفاس یہ گئے۔                           | 7774  | ا مان مان والول کی خوشی۔<br>نامی ملنے والول کی خوشی۔                                   |
| l m       |          | میں داخل کر دیئے گئے۔<br>نائن                                                            | 1     | 1                                                                                      |
| PYA       |          | عامرة ب<br>سورة الجن                                                                     | rya   | . بيد.<br>کافردل کی ذلت۔                                                               |
|           |          |                                                                                          | 144   | ا دنیاوی حکومتیں۔                                                                      |
| ەم        |          | رسول الله ﷺ جنات کا قر آن سننا اورا پنی قوم کو                                           | MAA   | فا كده_                                                                                |
| ر<br>مرا  | -        | ایمان کی دعوت دینا۔<br>نام ہ                                                             | ۲۲۲   | مجرمین غسلین کھا ئیں گے۔                                                               |
|           |          | ا کا مدہ ۔<br>ا تو حید کی دعوت' کفر سے ہیزاری' اللہ تعالٰی کے عذاب                       |       | قرآنِ كريم الله تعالى كا كلام ہے متقبوں كے لئے                                         |
| ,         |          | ہے کوئی نہیں بھاسکتا' نافر مانوں کے لئے دائی عذاب                                        | MYZ   | ا تفیحت ہے۔                                                                            |
| ٩٨        | ۵        |                                                                                          | M44   |                                                                                        |
| ٩٩        | 4        | سورة المرِّمّل                                                                           | rz1   | سورة المعارج                                                                           |
|           |          | رات کے اوقات میں قیام کرنے اور قرآن کریم                                                 |       | قیامت کے دن کا فروں کی بدحالی اور بے سروسامالی،                                        |
|           |          | ر تیل ہے پڑھنے کا حکم سب ہے کٹ کراللہ ہی کی                                              | r21   | ان کی کوئی مدد کرنے والا ضہوگا۔<br>مناقب                                               |
| ٩٣٩       | 4        | طرف متوجه رہنے کا فرمان -<br>  المبلہ ﷺ کا ان جا حکوم اور خرص میں                        | P2#   | ېزارمال اور پيچاس بزارسال مين نطبيق -<br>                                              |
|           |          | رسول الله ﷺ کُوصبر کرنے کا تھکم' دوزخ کے عذاب<br>کا تذکرہ ،وقوع قیامت کے وقت زمین اور    |       | قیامت کے دن ایک دوست دوسرے دوست کونہ<br>لیوچھے گاہ رشتہ داروں کو اپنی جان کے بدلہ عذاب |
| ۵۰        | ١١       | ا کا کہ روہ دووں سیا سے وقت رسی اور<br>پیاڑوں کا حال۔                                    | ۳۷۳   | یو بھے 6ہ رسند داروں واپی جان سے برکہ عداب<br>میں بھیجے کو تیار ہونگے۔                 |
|           | =        |                                                                                          |       | " " "                                                                                  |

| مت معامل | A                                                          |          | حير ١٤١٥ ميان (جيزه)                                 |
|----------|------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|
| صفحه     | مضامين                                                     | صفحه     | مضامين                                               |
|          | قیامت کے دن کچھ چبرے تو تازہ اور کچھ بدرونق                |          | فرعون نے رسول کی فرنانی کی استیخی کے ساتھ پکڑلیا     |
| ۵۲۰      | ہوں گے موت کے دفت انسان کی پریشانی۔                        |          | ا گیا ٔ قیامت کا دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا ، قر آن   |
|          | انسان کی تکذیب کا حال اورا کر فول کیااے پیتنہیں            |          | ا ایک نفیحت ہے جس کا جی چاہےا ہے رب کی طرف           |
|          | که نطفه سے پیدا کیا گیا ہے جس کی میخلیق ہے کیا             | 0+1      | راسةا فتياركر ليے۔                                   |
| arr      | اس پر قادر نہیں کہ مُر دول کوزندہ فرمادے۔                  |          | تیامِ کیل کے بارے میں تخفیف کا اعلان اقامة           |
| ۵۲۳      | عديث_                                                      | ۵۰۳      | الصلوَّة اورا دائے زكو ة كاحكم                       |
| ۵۲۵      | سورة الدهر                                                 | ۵۰۵      | حورة المدثر                                          |
|          | الله تعالیٰ نے انسان کو نطفہ سے پیدا فرمایا اور اسے        |          | رسول الله الله الله الله الله الله الله ال           |
|          | د يکھنےوالا بنايا اسے سيح راسته بنايا انسانوں ميں شاكر بھی | ۵۰۵      | جانے کا حکم اور بعض دیگر نصائح کا تذکرہ۔             |
| ۵۲۵      | میں کا فربھی ہیں۔                                          |          | مکه معظمه کے بعض معاندین کی حرکتوں کا تذکرہ اور      |
|          | کافرو ل کے عذاب اور اہل ایمان کے ماکولات'                  | ۵۰۷      | ال کے لئے عذاب کی دعید عذاب دوزخ کیاہے؟              |
| 212      | مشروبات اورملبوسات کا تذ کره _                             |          | دوزخ کے کارکن صرف فرشتے ہیں ان کی معینہ تعداد        |
|          | حضرت رسول كريم ﷺ كوالله تعالى كاحكم كدآ پ صبح              | H        | کا فروں کے لیے نتہ ہے رب تعالیٰ شانہ کے لشکروں       |
|          | شام الله تعالى كاذكر يجيح اورراتٍ كونماز يره هياوردير      | ۵۱۰      | کوصرف وہی جانتا ہے۔                                  |
|          | تك سيج مين مشغوليت ركھے اور کسی فاسق يا فاجر کی            |          | دوز خیوں سے سوال کہ شہیںِ دوزخ میں کس نے             |
| عتدا     | بات ندائے۔                                                 | 1        | " پہنچایا؟ پھران کا جواب ان کوکسی کی شفاعت کام نہ    |
| ١٥٣٦     | سورة المرسلات                                              | <b> </b> | دے گی بیلوگ نقیحت ہے ایسے اعراض کرتے ہیں'            |
|          | قيامت ضروروا قع ہوگی رسولوں کووقت معین پرجمع کيا           | ۵۱۲      | جیے گدھے شیروں سے بھا گتے ہیں۔                       |
| ١٥٣٤     | جائے گا فیصلہ کے دن کے لئے مہلت دی گئی ہے۔                 | ۲۱۵      | سورة قيامه                                           |
|          | مہلی امتیں ہلاک ہو چکی ہیں ان سے عبرت حاصل کرو             |          | انسان قیامت کا انکار کرتا ہے تا کہ فتق وفجور میں لگا |
|          | الله کی نعمتوں کی قدر دانی کرو جھٹلانے والوں کے لئے        |          | رے اے اپ اعمال کی خبرہے اگر چہ بہانیہ بازی           |
| ۵۳۷      | بڑی خرابی ہے۔                                              | ۲۱۵      |                                                      |
|          | منكرين ہے خطاب ہوگا ایسے سائبان کی طرف چلوجو               |          | رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سے مشفقانه خطاب   |
|          | مرمی ہے نہیں بچاتا وہ بہت بڑے بڑے انگارے                   |          | آپِفرشتہ ہے قرآن کوخوب انچھی طرح س کیں پھر           |
|          | مینیکتا ہے' انہیں اس دن معذرت بیش کرنے کی                  |          | د ہرائیں ہم آپ سے قرآن پڑھوائیں گے اور بیان          |
| ۵۳۸      | اجازت نہیں دی جائے گی۔                                     | 219      | کروائیں گے۔                                          |
|          |                                                            | 1        |                                                      |

| ىدۇ.          | مضامین .                               | صفحه      | مضامين                                                |
|---------------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|
| MAN           | فا كره_                                | ۵۳۹       | متقیول کے سابول <sup>چشم</sup> وں اور میووں کا تذکرہ۔ |
| 40.4          | سورة العلق                             | 200       | سورة النبا                                            |
| 400           | فائده ـ                                | ۵۳۹       | سورة النّازعت                                         |
| mar<br>aar    | فائده۔<br>سورةالقدر                    | ۵۵۹       | سورة عبس                                              |
| 40Z           | الرائي جھڙ ڪااثر۔<br>الرائي جھڙ ڪااثر۔ | ara       | سورة النكوير                                          |
| 40Z           | شب قدر کی تعیین نہ کرنے میں مصالح۔     | 02.       | سورة الانفطار                                         |
| 10A.<br>109   | فاكده ـ<br>فاكده ـ                     | ۵۷۳       | سورة كمطففين                                          |
| 709           | ق عده ـ<br>- فائده ـ                   | ۵۸۲       | سورة الانشقاق<br>سورة الانشقاق                        |
| 440           | سورة البيّنه                           | امموا     | فاكده_                                                |
| 4414          | سورة الزلزال                           | <br>  raa | سورة البروج                                           |
| 777           | فضيات _                                | موم       | سورة الطارق                                           |
| 1771<br>  121 | سورة الغدين<br>سورة القارعه            | ۵۹۸       |                                                       |
| 4ZP           | موره الانكاثر<br>سورة الانكاثر         | 400       | سورة الغاشيه                                          |
| 4ZA           | فاكده                                  | 4+4       | سورة الفجر                                            |
| ۹∠۲           | سورة العصر                             | 714       | سورة البلد                                            |
| 717           | سورة الهمزة                            | 477       | سورة الشمس                                            |
| YAP           | فاكده-                                 | YEA       | سورة اليل                                             |
| CAF           | سورة الفيل                             | 177       | فا كده_                                               |
| 49+           | سورهٔ قریش                             | 444       | فاكده                                                 |
| 491           | فا كده-                                | 4mm       | سورة الضحى                                            |
| 491           | سورة الماعون                           | 42        | فاكده                                                 |
| 494           | فا كده۔                                | 1441      | سورهٔ الم نشر ح                                       |
| 491           | سورة الكوثر                            | anr       | سورة التين                                            |

| فبرست مضايين | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            |       |
|--------------|--------------------------------------------------|-------|
| صفحه         | مضاجين                                           | ا منی |
| 410          | سورة الفلق                                       | Z+m   |
| 47.          | سورة الناس                                       | 2.0   |
| 411          | فائدو                                            | 2.4   |
| 411          | استعاذ و کی ضرورت _                              | 4.1   |
| ZF9          | پریشانی کے وقت۔                                  | 2.9   |
| 259<br>259   | اً فرض نماز وں کے بعد۔<br>سفر میں فجر کی نماز۔   | MIT   |
| 259          | رین برق مارد<br>رات کوہو تے وقت کرنے کا ایک عمل۔ | 2100  |
| 44.          | ۔<br>بیاری کا ایک ٹمل ۔                          | 410   |
| 44.          | ضروري تنبيه-                                     | 410   |

| _ |     | ليدرون )     | JUSTINISI, |
|---|-----|--------------|------------|
|   | صنى | مضامين       |            |
|   | 2.1 | سورة الكفرون |            |
|   | 2.0 |              | فائده      |
|   | 4.4 | سورق النصر   |            |
|   | 4.1 |              | أغضائت -   |
|   | 4.9 | سورة اللهب   |            |
|   | Mr  |              | فالمصا     |
|   | 211 |              | فاكروب     |
|   | 410 | سورة الإخلاص |            |
| ı | //  |              | Fi.:       |

### (پارونمبر ۲۵)

الْكُيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴿ وَمَا تَخُنُّ مِنْ ثَمَاتٍ مِنْ أَكُمَامِهَا وَمَا تَخْمِلُ مِنْ أَنْثَى آى كا طرف قات ؟ علم عالد كما جاتا ہے : الله علا الله علا الله على الله

قیامت کاعلم الله تعالیٰ ہی کو ہے،اس دن مشر کین کی جیرانی و بربادی

تیامت کاملم الند تعالی کی طرف ہے حوالہ کیا جاتا ہے بینی قیامت کب واقع ہوگی اس کاملم الند تعالی کے موائسی کوئیں ہے۔ مورة الاعراف میں فرنس ہے۔ کو طاہر نیس فرنا کے بار کا معرف میر سے دب کے بار کا معرف اللہ تعالیٰ بعلم او لا بعلم مها الا الله عزوجل. میں میں اور تعمل کے بار کے بار کے بار کے بار کے بار اللہ عزوجل. اللہ تعالیٰ بعلم او لا بعلم مها الا الله عزوجل. اس کے بعراف اللہ تعالیٰ بعلم او لا بعلم مها الا الله عزوجل. اس کے بعراف کی بھر میں ارشاوٹر بایا کا معمل میں اللہ تعالیٰ بعلم او لا بعلم مها الا الله عزوجل. اس کے بعراف کی بھر کہ کار کے بار اس میں ارشاوٹر بالے کا کام مرف النہ تعالیٰ بعلم او لا بعلم مها الا الله عزوجل کے اس کے بعراف کی بار کے بی اراض کی بار کے بار اللہ کا کام کا محمل میں اللہ تعالیٰ بعلم او لا بعلم میا آتے ہی والا آیک

اس کے بعد بعض دیگراشیاء کے بارے میں ارشاد فر مایا کہ ان کا مکم صرف اللہ تعالیٰ دی کو ہے جب درخت پر کھل آتے ہیں آو اولا ایک ناماف کی میں صورت بمتی ہے۔ ابتداء میں کچل فر اساموتا ہے گھر بڑھتا رہتا ہے اور بڑھتے بڑھتے اپنے ناماف ہے باہرا جا تا ہے ارشاد فر مایا کہ جوہمی کوئی کچل اپنے ناماف ہے باہر ٹھتا ہے اور جس کسی مورت کو حمل قرار پاتا ہے اور جوہمی کوئی عورت بچیفتی ہے اللہ تعالیٰ کوان سب کا تلم ہے اس میں چند چیز وں کاؤگر ہے۔ دوبر کی آبات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کوجا نتا ہے۔

جولوگ و نیایل شرک کرتے ہیں دلاکل قدرت کو و کھ کر بھی توحید کے قائل نہیں ہوتے بیادگ قیامت کے دن حاضر ہول گےان سے اللہ تعالیٰ کا سوال ہوگا کتم نے جواپنے خیال بیل شرکاء بنار کھے تھے دہ کہاں ہیں و دوگ جواب دیں گے کہ ہم آپ کونجر دے رہے ہیں کہ بیمان موقت میں کوئ ان سباح مل کوئس دینے والڈیل لاآپ فاکس ٹیسٹ ما ڈیو سن آزیس سندے ما تعد شرب سے ت

ر جب جھایا جا تا فئاتو جن نبیس ماننے تھے لیکن میدان قیامت میں شرک ہے منکر ہوجا نمل گےاور بول کہیں گے وَ اللَّف وَ مَنْهَا عَاكُنَّهُ ر کین اور جب پہجولیں گے کہا نکار کچھ فائد نہیں دے سکتا تواقراری ہوکر پول کہیں گے ہ<mark>ے۔ وُلاء الْبدَیْنَ کُٹُنسا نَدُعُهُ اُ مِهُ</mark> ۔ ڈونداف کہ یہ دوہ ہیں جن کی ہم آ بے علاوہ عمادت کیا کرتے تھے۔

میدان قیامت میں دوسب غائب ہوجا نئس گے جن کی عمادت کرتے تھے اوران ہے جوید د کی امیدر کھتے تھے وہ کو کی بھی یدونہ پہنجا خلَنُوْ اهٰا لَهُمْ مِنْ مَحِيْصِ (اوريقين كرليل كے كهان كے لئے بھا گئے كاكوئي موقع نہيں )\_

عَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَآءِ الْخَيْرِ ۚ وَإِنْ مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَـُّوْسٌ قَنْوُطٌ ۞ وَلَهِنْ اَذَقْنَاهُ|

انبان خیر کی دعا کرنے سے نیس اکتاتا اور اگر اسے اکلیف بیٹی جائے تو پوری طرح نا امید بو جاتا ہے' اور آگلیف بیٹی جانے ک رَحْهَةً مِّتَا مِنْ يَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ هَذَا لِي ﴿وَمَاۤ أَظُنُّ السَّاعَةَ قَآبِهَةً ﴿ وَلَئِنْ

ابعد اگر بم اے این رحت چکھا دیں تو وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ چاہئے اور میں بد گمان کیس کرنا کہ قیامت قائم بونے والی ہے اور اُسر رُّجِعْتُ إلى رَقِّنَّ إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى ۚ فَلَنُنَّتِئَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِمَا عَمِلُوا ۚ وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ

اینے وب کی طرف ادنا دیا گیا تو میرے لئے ایکے پاس بہتری ہوگیا سوجن لوگوں نے کفر کیا 🗷 خررودا کے اندان سے آئیں باخبر کرویں گے اور ہم آئییں نفرور قِنْ عَذَابِ غَلِيْظٍ ۞ وَ إِذَا ٱنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ ٱعْـرَضَ وَنَا بِجَانِيهِ ۚ وَ إِذَا مَسَّـهُ الشَّـرُّ فَذُ و

خت عذاب چکھادیں گے اور جب ہم انسان کوقعت عطا کرتے ہیں تو و داعراض کرتا ہے اور ایک جانب کو در چاہا جاتا ہے اور جب اے تکلیف پینچ جاتی ہے تا کہی

#### دُعَآءِ عَرِنْضِ۞

#### انسان کاځبَ د نیااورناشکری کا مزاج اوروقوع قیامت کاا نکار

ان آیات میں انسان کا ایک مزاج بیان فرمایا ہے اور دور کہ انسان برابراللہ تعالیٰ ہے خیر کی دعا کرتا ہے ،مال بھی ما نگتا ہے اور محت بھی اور دوسری چیزیں بھی جب تک میرچیزیں یاس رنتی ہیں تو خوب خوش رہتا ہے اور اگر کوئی تکلیف تنتی جائے مریض : وجائے تنگ دی آ جائے تو اس پر ناامیدی چھا جاتی ہے وہ بھھتا ہے کہ بس اب تو میں مصیبت ہی میں رہوں گا بھی میری حالت ٹھک ہونے والی نہیں (یہ ان اوگوں کا حال ہوتا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی تما ب کؤمیس پڑھاس ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبدایات میمل نہیں کیا 'نیک ہندوں کی

پچرفر مایا که آگر بهم انسان کواین رحمت چکھادیں خمراور عافیت اور مالداری ہے واز س اس کے بعد کہ اے تکلیف پینچ چکی تھی تو کہتا ہے کہ بال مجھے بیرچاہئے اور میں اس کاحق دار ہوں اور اللہ تعالٰی کی جوفعت ملی اے اللہ کافٹل نہیں بلکہ اینے ہنر کا متیتہ بھتا ہے جیسا کہ قارون ئے کہاتھا اِنَّـمَآاُوُتِینَــُهُ عَـلیے عِلْم عِنْدیٰ (یرتو تجھے میرےعُلم کی دیے دیا گیا) حالت ٹھک ہوتی ہےاور مال بل حاتا ہے توانسان قیامت ہی کامئکر ہوجا تاہے کدمیر ہے خیال میں تو قیامت آئے والی نہیں ہےاورا گر بالفرض قیامت آ ہی گئی اور میں اپنے رب کی طرف لونا دیا گیا تو میں وہاں بھی عزت اور کرامت ہے نوازا جاؤں گا جیسا کہ دنیامیں مجھےنوا ازا گیا ہے وہاں بھی میرا حال اچھا ہوگا میں دنیامیں بھی انچھی حالت کا مستحق ہوں اورآ خرت میں بھی ایتنی ہیا شکراا نسان رئیس ماننا کدانلد تعالیٰ نے اس پڑھل فرمایا ہے دنیااورآ خرت میں اچھی حالت میں رہنے کوا نیاذ اتی استحقاق ما نتاہے۔

الله تعالی نے فرمایا کے کافروں کوہم ان کے اغمال ہے باخبر کردیں گے اور بتادیں گے کہتم نے غلط سجھا تھاتم اپنے اعمال کے اعتبار ے عزت اور کرامت کے متحق نہیں ہوڈات اورامانت کے متحق : د۔ <del>و لٹ یا یٰفٹیفیہ مِنْ عالماب غالیظ</del> ما( اور ہمانہیں ضرورضرور تخت عداب چکھا کمیں گے )اس وقت جھونی ہاتو ںاور جھونے دعوؤں کا پیتہ چل جائے گا۔

اس کے بعدانسان کے مزاج کی ایک حالت بتائی اوروہ ہیر کہ جب ہم انسان پرانعام کرتے ہیں بینی جب استے فتیں دیتے ہیں تو تکبر کے انداز میں ایک طرف کودور چیا جا تا ہے بیٹی وہ اللہ تعالٰی کاشکر گز ارنہیں ہوتا یہ مال!دنعتیں جوموجہ شکرتھیںان کو تکبر کاذر بعہ ہٹالیتا نے نعتوں کے زیانے میں اس کا بیرعال ہوتا ہےاور جب اسے تکلیف پیٹی جاتی ہےتو کمبی چوڑ ک<sup>(۱)</sup> دعا نمیں *کرنے لگتا ہے*انسانوں کا جو حال ان آیات میں بیان فر مایا ہے عموماً مشاہدہ میں آتار بتا ہے۔

قُلْ اَرَءَيْـتُمْرِ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي آپ زہا دیجئے کہ تعبیماؤ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف ہے وہ پھر تھ نے اس کا انکار کیا تو اس سے بڑھ کر مگراہ کول او کا جو ٠٠٠ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ ۞ سَنُرِيْهِمْ الْمِيِّنَا فِي الْأَفَاقِ وَ فِيَّ ٱنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّمُ خالف میں چھ کیا ۔ ہم ختر بیب اٹیس آفاق میں اور ان کے نفول میں خانیاں دکھا میں کے دیباں تک کہ ان نہ خاہر و جائے کہ واشبا

الْحَقُّ ﴿ آوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ اَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهْيَدُ ۞ ٱلَّا إِنَّهُمْ فِي مِنْ يَجْ قِنْ دو حق ہے' کیا آپ کے رب کی ہو بات کافی خبیں ہے کہ وہ ہر چنز پی شاہد ہے' فہردار ود اوگ اپنے رب کی ماقات کی طرف سے

لِقَآءِ رَبِّهِمْ ۚ أَلَآ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ۖ

شک میں بیں فیرواراس میں شک نہیں کی ووٹر پیز کا حاط کے ووٹ ہے۔

منکرین کوفر آن حکیم کے بارے میںغوروفلر کی دعوت،اللّٰد تعالٰی کاعلم ہر چیز کومحیط ہے سورۂ ہنہ تجدہ ختم ہبر ہی ہے۔شروع سورت میں قر آن مجید کی تنزیل اور تفصیل بیان فرمانی اورورمیان میں بھی قر آن مجید کی قوصیف فرمانی اب خریس ارشادفر مایا که آ ب این مخاطبین سے فرماد یجنے که تم مخلندوں کے طریقے پرسوی ٔ اوادرایے نیٹ فقصان کو بجواؤیہ قر آن بجیدانند قبالی کی کتاب ہے میرا بیدو دی ہے اور دلیل ہے ثابت ہو چکاتم اس کے متکر ہوائے تم غور کراواورسوچ کر بتاؤ کہا گر مقر آن اللہ کی طرف ہے ہوا( لیمیٰ آخرے میں اسکامن عنداللہ: دنا ثابت ہو گیااورتم اس کا افکار کر میٹھے قوید نخالفت تم برکس فقد ر بھارک پڑے گئم عناد کی ہیے۔ آت اس کے منکر ہورہے: دادریہ سرت<sup>ع</sup> گرائی ہے۔ بناؤاں ہے بڑھ کرکون گراہ ہے جوق سے دور موماتا جائے: جو<mark>خص ق</mark> ہے

(قال صاحب الروح ووصف الدعاء بما ذكر يستلزم عظم الطول ايضا لأنه لا بدات يكون أزيد من العرض والالم يكي طولا. )

تحت<u>ی یَنْیَنْ نَهُمُ اَنَّهُ الْحَقُ</u> د (بیال تک کدان پرظام ہوجائے گا کدیڈر آن تی ہے) قرآن کا تق ہونا بجھداروں پرظام ہوگیا' بانانہ مانااور ہات ہے ڈشن بھی جانتے ہیں' گوہائے نئیں۔

اَ لَا إِنَّهُ مَ (الأَيْهُ) فَهِروار بِلوگ آپ كِرب كِي طاقات كي طرف حِنْك مِن پڑے مِن انبين وقوع قيامت كاليتين نين ال لئے الكار پر كم باندھ ركھى ہے ليكن بيذ تبهجين كه ان كى حركتول كاللہ تعالى والمرميس ہودہ ہر چيز كواپنے اصاطر على ميں لئے ہوئے ہے البغدا ووان كى حركتوں اور كرتو توں پرسزادے گا۔

وهذا اخرما يسر اللَّه تعالى لنا في تفسير سورة خمّ السجدة ليلة الناني والعشوين في محرم الحرام سنة ١٣١٨ من هجرة سيد الانام البدر النمام صلى اللَّه تعالىٰ عليه وسلم الى يوم القيام وعلىٰ اله واصحابه البررة الكرام.

على سورة الشورى ١٥٣ يتي ٥ركوع

## (۲۲) مُولِقُ الشِّرُونَ مُكِينَّا (۲۲) مُنولِقُ الشِّرُونَ مُكِينًا (۲۲) هُمُ هُمَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

سورة الشُّوري مَدُمعظمه مِين نازل جونَ اس مِين تربين (٥٣) آيتين اور پانچ رکوع بين

### المُونِيَّةُ إِنْسِواللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ

شروع الله کے نام ہے جو بڑا مہر بان نہایت رحم والا ہے۔

حْمَ ﴿عَسَقَ ۞ كَذْلِكَ يُوْمِنَ الدِّيكَ وَالِّي الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ اللَّهُ الْعَيْنِيزُ الْحَكِيمُ ۞ طرح وق جيجا ے آپ كي طرف اور ان كي طرف جرآب سے بيك سے اللہ جو عزيز بے سيم لَهُ مَا فِي السَّمْوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ۞ تَكَادُ 'لسَّمْوْتُ يَتَفَطَّرْنَ ﴾ فَوْقِهِنَّ وَ الْمَلَّبِكُةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْلِا رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِي الْأَمْرَضِ لِا اور فر شختے اپنے رب کی شیح بیان کرتے ہیں اور اہل زیمن کے لئے مغف طلب ٱلْآ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۞ وَ اتَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْبِيَةِ ٱوْلِيَآءَاللهُ حَفِيظً نبروارا اللہ می مغفرت کرنے والا ہے اور جن ارگوں نے اللہ کے سوا دوسرے کارساز تجویز کر رکھے ہیں وہ اللہ کی گا عَلَيْهِمْ ۗ وَمَا آنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلِ⊙وَ كَبْذَٰلِكَ ٱوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ قُزْانًا عَرَبيًّا لِتُنْذِر یں میں آپ ان کے دسہ دار نہیں اور ای طرح 🌸 نے آپ کی طرف قرآن عربی کی وی بیجی تا کہ آپ ام اخر ک أُمَّ الْقُرْى وَ مَن حُولَهَا وَتُنْذِر يَوْمَ الْجَمْعِ لارَيْبَ فِيْهِ \* فَرِيْقٌ فِي الْجَنَّةِ وفرنقٌ في السّعِيْرِ ۞ مرا کے آس پاک کے رہنے والوں کو ڈرائیں اور تل ہونے کے دن سے ڈرائیں جس میں کوئی شک نہیں ایک فراق جنت میں ہو گا امرایک فرائی اوز باز وَلُوْشَاءَ اللهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّلَةً وَّاحِدَةً وَّلَكِنْ يُنْخِلُ مَنْ يَشَاَّءُ فِي رَحْمَتِه ﴿ وَ الظّٰلِمُونَ کر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک بی جماعت بنا دیتا اور وہ میں چاہتا ہے اپّل رهمت میں واخل فرماتا ہے اور غالموں ک

### مَالَهُمْ قِنْ قَلِتٍ قَلَا نَصِيْدٍ ۞ آمِر اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهَ آوْلِيَا ۗ عَفَاللَّهُ هُوَ الُولِتُ كُلُّ وَمِعَ ﴾ آمِد فَ مَن مَدُ مُدَ كَيَا إِنَّ أَنْ الْمُنْ عَلَيْكَ عَا كَامَا مَا يَا يَكُ فِي مِ اللَّهُ وَهُوَ يُكُي وَهُوَ يُكُي الْهُوَتَى وَهُو مِنْ كُنَّ تَنْ عَالَمَ قَنْ عَوْهُو مَنْ كُنَّ تَنْ عَالِمُ اللَّه

سورة الشوري

اوروهمروول كوز تده كرے كا ادروه وريز يرتاور ي

الله تعالى عزيزے، عليم ہے، على ہے، غفورہ، جيم ہے

یہ سورۃ الشوریٰ کے سملے رکوع کامر جمہ ہے جوسات آیات پرمشمل ہےان آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفات جلیلہ بیان فریائی ہیں' بہل آیت میں رسول الله علی الله علیه ملم ہے خطاب کر کے فرمایا کہ جس طرح بیہ ورت اپنے فوائد پرششمنل ، وکرآ پ کی طرف نازل کی جارتی ہےای طرح آپ پردومری سورتوں کی بھی وی کی گئی ہےاورآ ہے <u>س</u>لے جو حضرات انبیاۓ کرام ملیہم السلام تھےان پرومی کی گئی کہ وق الله تعالی نے بھیجی جومزیر لینی زبر وست اور غالب ہے اور حکیم لین حکمت والا ہے آ سانوں اور زمین میں جو کچھ ہے و وسب ای کا ہے اس کی ٹلوق اورمملوک بھی ئے وہ برتر ہےاو عظیم الثان ہے نتکا کہ الشیمو<sup>ت آ</sup> (الایق) (سیجھ بعضیں کہ آسان اپنے اوپر ہے بھٹ یڈیں ) اس میں شرکین کی حرکت بدکی شاخت اور قباحت بیان فر مانی ہے کیونکداً گے مشرکین کے شرک کا ذکراً رہا ہے اس لیے سیلے بی ان کی رِّ ويِفْرِيا وكِي اوربيابِيا ي بيسي مود ومريم مِن فريالي وَقَالُوا اتَّتَخذَ الرَّحُمانُ وَلَذًا ﴿ لَقَذْ جَنْتُمُ شَيِّنًا إِذًّا ٥ \* مَكَادُ السَّمَاوُتُ يَعَفَظُونَ مِنهُ وَيَنْشَقُ ٱلْأَرْضُ وَيَعِمُ الْجِبَالْ هَدُّا مِ أَنْ دَعُوا لِلرَّحُمْنِ وَلَذَا مر(اوركة بين كدرش اولا وركتاب بيادتم السي بھاری بات لائے کہ بچپ نہیں آ سان بھٹ پڑیں اس کے باعث اور زمین شق ہوجائے اور گریزیں پماڑ لوٹ کر 'کہ ثابت کیار طن کے لے فرزند) آیت کی رتفسیرصاحب معالم التنزیل نے انتہار کی بیض دیگرمفسرین نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بہت بڑ کاکثیر تعداد میں ہیں وہ آ سانوں میں بحدہ کئے ہوئے بڑے ہیں اور بہت ہے فرشتے دوسر سے کاموں میں لگے ہوئے ہیں ان فرشتول کا اوجھا تنا زیادہ ہے کہ اس کی وجہ ہے آ سانوں کا گیھٹ پڑنا کوئی بعید بات نہیں آیت کا میٹنی لیما بھی بعیضیں ہے چونکہ اس کے بعد فرشقوں کی شیچ وتحميد كاذكر ہےاں لئے اس کا میعنی بھی مرتبط ہوتا ہے۔حضرت ابوذ رغفاری رضی اللہ تعالیٰ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عليه وللم نے ارشادفر بایا اَطَّبَ السماء و حُق لها ان مَاط و الذي نفسي بيده ما فيها موضع اربع أصابع إلا وملكّ واضع جبهتهٔ صاجد الله(آ مان چرچ اولاً ہاورلازم ہے کہ دوالی آوازیں فکالے قتم ہاں ذات کی جس کے قضہ میں میر کا جان ہے آ مان میں جارانگل جگہ بھی الیمنیس ہے جبال فرشتے نے تجدہ میں اپنی پیشانی نہ رکھر کھی ہو )( رواہ اتحدوالتر مذی واس و بدمانی اُستَنو قات ۵۵۷\_)اور مِن فَوْفِقِينَ جَفِر ماياس کامپرمطلب ہے کہ آسان چشناشروع ہول توادیر ہے پیٹیس گے۔ پیبلےسب ہے اوپروالا آسان کچر اس سے نیچوالا پھراس سے نیچےوالا۔ وَالْعُمَلَائِكَةُ بُسَبَعُونَ بِعَمُدِ رَبِهِ ﴿ (اورفر شے اپنے رب كَاتَ مِي منطول رہے ہیں لیعنی جوچیزیں اللہ تعالیٰ کی شان عالیٰ کے لائق نہیں ان سے اس کی تنزیداور پا کی بیان کرتے ہیں اوراس کی صفات عالیہ بیان کرتے ہیں جن ہے وہ متصف تےنغیبر قرطبی میں حضرت علی رضی اللہ عند ہے نقل کیا ہے کہ نیچ کا مطلب یہ ہے کہ وہ تعجب سے سجان اللہ کہتے ہیں کہ

مشرکین کوکیا ہوگیاد صد دلاشر یک کے ساتھ غیروں کوشر یک کرتے ہیں اور خالق جل مجد د کی نارانسگی اپنے مر لیتے ہیں )۔

و بست فحضر فون لیضن فیمی الاز حق (اورزین دااوں کیلئے استغفار کرتے ہیں) لیٹن اٹل ایمان جود نیاییں بھتے ہیں ان کے لئے مغفرت کی دعا مکرتے ہیں۔ آلا اِنَّ الملَّسة همو الْمُعَفُوزُ الرَّحینَّہِ (خبر داراس میں کوئی ٹاکٹینیں کہ اللہ 'شرکین کا تذکر وفر مایا کہ انہوں نے اللہ کو تجوز کراپنے لئے کار ساز بنا لئے کہنی بیادگ بنوں کی پوجا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا گمران ہے ' ''منزیا گے اعمال ہے اِخبرے دوان کو مزاوے گا اور آپ کوان کے کوئی اختیار نیمیں دیا گیا۔ انداز جالی جب جائے گا مزاوے روگا۔

اس کے بعد فریایا کہ ہم نے آپ کو یہ قرآن وی کے ذراید ویا جو تربی میں جاتا کہ آپ ام انتر کی لیخی کا والوں کو ڈرائیس (جوآپ کے اولین کا طب ہیں) اوران اوگوں دی گئے ڈرائیس (جوآپ کے اولین کا طب ہیں) اوران اوگوں دی گئے ڈرائیس کا خراب کے جارہ اس کے تعرف میں کا دن کا دن کے دن ہے تھی انگر ایک ان سے تیامت کا دن مراو ہے جس کے واقع و دنے کے دن ہے تھی ڈرائیس اس سے تیامت کا دن مراو ہے جس کے واقع و دنے بھی شرائیس کے بعد کے مراو ہے جس کے انترائیس کیلئے ہے اس کا فیصلہ کے جائیس کے احترائی کی درمیان فیصلہ کے جائیس کے احترائی میں اورائیس نیالہ کا درائیس کیا ہے واقع کی الشخبر (ایک فرائی جنت میں اورائی خراتی و درنے میں جو کا کے اعمال ایمان جنت میں اورائیل کشر درزخ میں چلے جائیس گیا۔

ا کے بعد فرمایا وَلَوْ صَلَّةَ اللَّهُ وَالَّامِيةِ) بین ہر فیصلہ اللّه اللّهُ اللّهُ وَاللّهِ عَلَى مِن جماعت بنا ویتا بعن اسبال ایمان ای ویت و و نصح بابتا ہے اپنی رحت میں واللّ فرمادیتا ہے آئی حکمت کا تقاضا ہے کہ اس ویا کہا ر جن اورائل کفر بھی مورہ اللم مسجدہ میں فرمایا، و فو شیئنا لا قینا نکی نفس خلّه خال اگر بم جائے برفش کو اس وائ وَ السَّطُّ الِلْهُ وَنَ مَالْهُمْ مِنْ وَلِيَى وَلاَ نصِيْدٍ وَ اورائا لمول کیلئے وَنَّ وَصِد اور مددگارت ، وگا احترافی کی تحکمت اور مثیت اپنی عکمت کین اضافہ کو ویش اور گوش اختیار ویا ہے اورائیاں وکفر کافر ن بتا دیا ہے اور ووز ل ، جز اوم واجعی تناوی ہے اس کے قیامت کے دن اپنے اختیار کو فاط استعمال کرنے کی وجہ سے بکڑے جائیں گے ۔ نفر وشرک ظلم ہے۔ جب ظلم کی سزا لیا گی تو کوئی بھی تھا تی

مشركيين كى ترويد......... ك بعد شرك كابطال كياا دراس كى قباحت بيان فرماني الم التَّ بحَدُّو المؤنَّف فوبة أولياً قر كيا انبول نے اللهٔ کوچيوژ گردوس كارساز بناكے ) بيانبول نے براكيا فالله هُو الولئي ( كارساز الله بى ب ) وَهُو بُغي الموثني (اورود مردل وزندوفرما تا ہے) اس كے ساكى اواس كى قدرت بى نيى وَهُو عَلَى تَحْلُ شَيْعٍ عَدْنِوْ اور ندر مرف يركد دمرودل اوزندوفرما تا

جهد مريز پرتاد جه تادنت با على و رَدَّرُ كَ رَدَرُ كَ رَدِرُ كَ رَدِي كَ مَا الْحَتَلَفُ تَدُو كَ اللهُ كَرَقِي عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ اللهُ وَ فِي عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ اللهِ فَذِلِكُمُ اللهُ كَرَقِي عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ اللهِ فَذِلِكُمُ اللهُ كَرَقِي عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ اللهِ فَرِي اللهُ كَرَقِي عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ اللهِ فَرِي مِن فِي اللهِ عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ اللهِ فَرَى اللهُ وَلِي اللهِ عَن فِي اللهِ عَلَيْهِ مَن فِي اللهِ اللهِ اللهِ عَن فِي اللهِ عَن فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

### الْأَنْعَامِ ٱزْوَاجًا ۚ يَذْرَوُّكُمْ فِيْهِ ۗ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۗ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ۞ لَهُ مَقَالِيْدُ

اور مایشوں میں سے جوڑے بنائے وہ میں مادر رحم میں پیدا فرماتا ہے اس جیسی کوئی چیز بھی فیس ہے اور وہ سنے واللا دیکھنے وال سے اس کے اختیار میں جیس

السَّمَا وْتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَبْسُطُ الرِّنْقَ لِمَنْ يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهَا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۞

آ مانوں کی اور زئین کی تخیاں، وہ رزق بڑھا دیتا ہے جس کے لئے چاہ اور کم کردیتا ہے۔ ویک وہ ہر پیز کا جانے وال ہے۔

تم جس چیز میں اختلاف گرواس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف ہے اس نے تمہارے جوڑے پیدا فرمائے تفییر زان آیاے میں اللہ جل شانہ کی مفات جلیلہ نظیمہ بیان فرمائی میں پہلے تو پیر مایا کتم جن چیزوں میں اختلاف کرتے ہوائیس اللہ ی کی طرف انداد ویعنی اس کی کتاب جوفیصلہ دے اے مان داورای کے مطابق شل کرو گھررسول اللہ سلی اللہ علیہ وکم ویا کہ آپ فرماہ یں کہ اللہ میں ارب ہے ای پر میں نے بھروسہ کیا اورای کی طرف رجوع کرتا ہوں تو حدید کی وقت دیے میں تمہار کی طرف کے ک تکلف کے بچتی جانے ہے میں ٹیس فرزا۔

مزید فرمایا کرانقد تعالی آسانوں کا اور زمین کا پیدا فرمانے والا ہے اس کی تخلیق میں کو کی بھی شریک نہیں ہے اوراس نے تم کو بھی پیدا فرمایا ہے تمہاری جانوں ہے تمہارے جوڑے بنائے ہیں ایعنی حضرت آرم اور حضرت حواملیماالسلام ہے لےکرآئ تک جونسا آبونسل بنی آوم پیدا جورے ہیں اور جو پیدا جوں گان میں میسلسلور کھا ہے کہ مروقتی پیدا فرمانے ہیں اور قورتیں مرووں کے دوزے جیں اور عورتیں مرووں کے ای طرح اس نے مولیشیوں میں بھی کی تقسمیں پیدا فرما کمیں اوران میں بھی نرومادہ پیدا کئے جن سے ان کی تسلیل چل ری جو

قــال الــقــرطبُــيّ اى بــنحـلــقـكــم وبـنـشــنـكم"فحه" اى في الرحم أوقيل في البطن وقال الفواء وابن كيسان"فيه" بمعنى به وكــفــلكـــقــال الـزجــاج معنى"بذروكم فيه" يكثر كم به، اى يكثر كم يجعلكم أزواجا، اى حلائل، لانهن سبب النسل، وقــل ان الهآء في "فهه" للجعل ودل عليه جعل فكانه قال يخلقكم ويكثر كم في الجعلط

(عا مقرطی کہتے ہیں لیخن میں پیدا کرتا ہے اور مال کے دخم میں چردرش دیتا ہے اور بعض نے کہا 'فیدہ'' ہے مراہ ہے چیک بل فرا مادراین کیسان نے کہا ہے 'فیدہ'' بیدہ کے معی میں ہے اور اس طرح زجاج کہتے ہیں۔' بیڈرہ کہتم فیصہ ''کامنی جمہیں اس کے دریعے بڑھا تاہ چیڑھے بنا کر بڑھا تا ہے کیونکہ یوم پان نسل کا سبب میں لیعض نے کہا' فیدہ'' میں معان معنی میں ہے اور چھل اس پر دلالت کرتا ہے گویا کہ فرایل

تنف عن الاغراض والاعراض و هو تعالى منزه عن ذلک بل له يزل باسمائه و بصفاته على ما بيناه في (الكتاب الاسنى في شرح اسماء الله الصنى) و كفي في هذا قوله الحق ألبس كمفات و زاد السيوطي وحمه الله بنانا فقال: المسحققين التوحيد انبات ذات غيسر مشبهة للذوات و لا معطلة من الصفات و زاد السيوطي وحمه الله بنانا فقال: السحقين العلماء ليس كماته ذات و لا كاسمه اسم و لا كفعله فعل و لا كصفته صفة الامن جهة مو افقة اللفظ و جلت الذات المعديمة ان يكون لها صفة حديثة كما استحال ان بكون للذات المحدثة صفة قديمة و هذا كله مذهب الهل العق و السنة و الحيث المنات المعدثة صفة قديمة و هذا كله مذهب الهل العق و السنة و المنتحال ان بكون للذات المحدثة صفة قديمة و هذا كله مذهب الهل العق عنهم و الشنة المنتحال المنتحال ان بكون للذات المحدثة صفة قديمة و هذا كله مذهب الهل العق المنتحال ان بكون للذات المحدثة صفة عليه المنتحال المنتحال ان بكون للذات المحدثة صفات المنتحال كنام المنتحال المنتحا

اللّذ ہی کے لئے آسانوں اورز مین کی تنجیاں ہیں..........آسانوں اورز مین کی تنجیاں ) لینی سارے خزانوں کا وہی ہالک ہے پُسُسُطُ السِرِّ وَقَیْ لِمِمْنَ بِسُمْنَا ۚ وَ لِمُقْدِلُ مَا وَهِ بِحَمِلاا دِیَّا ہِرِرِقَ جَسِ کے لئے جاہے اورتنگ کر ویتا ہے ) جس کے لئے جاہے اِنَّــٰهُ بِحَلِّ نَشَیْءَ عَلِیْمُ ( ہے شک وہ ہر چیز کا جانے والا ہے )۔

سُرَع لَكُمْ مِّنَ الدِّنِي مَا وَضَّى بِهِ نُوْكَا وَ الَّذِئَ اَوْكَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهَ اِبْرْهِيْمُ الله فَيْ الله وَيْ الله وَيَ مَنْ الله وَيَا الله وَيْ الله وَيَا الله وَيَعْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيَعْ الله وَيْ الله وَيُو الله وَالله وَيْ الله وَالله والله وَالله والله وا

اور الشبالن کے بعد جنہیں کتاب دی گئی و واس کی طرف ہے شک میں پڑے ہیں جورؔ د د میں ڈ النے والا ہے۔

#### اللّٰد تعالٰی نے تمہارے لئے وہی دین مشروع فرمایا ہے جس کی وصیت فرمائی نوح اورموی اورتیسی علیهم السلام کو

تغییر : اندافعالی کی تو حیداد رفر مانبر داری اوراس کے رسواد الور آتا اور انداز اور قیامت کے دن پر اور اغذ میریز انہان الانامیاصل دین ہے اور مین تمام انبیا مراح کمیم السلام کاوین ہے اوران امور پر متنق ہوتے ہوئے مسائل فرمیہ متعافذ عمادات اور حاشرت و فیرو میں اختلاف ریا ہے اس بات کو بیان فریاتے ہوئے ارشاوفر ملا کہ ہم نے تمہارے لئے اس و من کوشرہ بایین مقررفر ملاجس کیا ڈے کو دسیت کی اورا براہیم کواور موکی کو اورمیسی کووصیت کی اور میں دین آ ہے سلی اللہ علیہ ولم کی طرف وی کے ذریعے بھیجاتی دین پر قائم رہواتی دین کی انہیائے کرام میسم اصلو ۃ والسلام دبموت دیتے رہے جتی کہتا خرالانہماء مجدر سول اللہ بڑھ کی آشریف آ دری ہموئی ( اللہ تعالیٰ نے آ پ کورین کامل وطافر ہادیا ہے: دعقا کہ کے امتہارے ان بنماوی مقائد ٹرمشتمل ہوتے ہوئے جوانبیا سابقین ٹیبم السلام کے تتے انسانی زندگی کے ہرشعب کا دکام داخلاق وا واب پرمشتما ہے )۔ ان افیسُمُوا اللِّذِينَ كِماتِيرُولَا مَسْفَرَ فَوْافِيلِه تَجِيلُ مايا- بس كا فن يدي كده بن كافانُم ركسواس كبرك مت كرد ماس مين تبديل نه كرداييات کروکرکسی بات پرائیان لائے کسی پر شدائے اور کسی بات کو باناور کسی کوند مانا (بنی اسرائیل ایسا کیا کرتے تھے جنہیں تنویز فرانی تھی ا<u>فنسوا</u> مسلون ينعظ الكناب وتكفُرُون ببغض م)

مشركين كوآب ﷺ كل دعوت نا گوار ب: . . . . تَحَيْسَ على الْمُشْرِ كَيْنِ ما مَلْمُحْوِهُمُ اللّهِ . شركون ديه باتًا ،ال أزر تي بسم کی طرف آپ دفوت دیتے میں ۔ان کوبا گوار زرنادوطر ت ہے اول اس طرح که مشرکیین نے قوحید کرچھوڑ ویاتھ ادرائلہ کے مواد دسرے معبود ہا کئے تھاوررمول انڈملی افڈنشانی علیہ وسلم نے جب آمیں توحید کی وقت وی توانبیں بڑی نا گوارگزری اور برن گلی۔اورد دہری بات یقنی کہ وولاگ يول كتيت من كالله في آب ي كوني كول بنايا بم من سيكسي مالداركو في بنانا جاسة تعاداتك جواب من فرماديا..

الله جے جا مِمَا ہےا پناہنا کیتا ہے: 💎 اللَّهُ بِعَصِينَ اللَّهِ مِنْ يُشَاءً طاللَّه حس کوجا بتا ہے این طرف محملُ لینا ہے! بی اینالیات ہے اور 🤆 كوني فضيلت كي كورينا بواس كيليخاسينه بندول مين ع حس كوجا بتائي في ليتاس ويفدني الله من بُنيبُ ط (اور بيُخش الله كاطرف رجولً بوتا ہےا ہے اپنا دامتہ بتادیتا ہے ) میٹن اے مدایت : ے دیتا ہے اراء ۃ الطریق کے بعدایصال الی المطلوب بھی فرمادیتا ہے بعنی قبول مبدایت کی ا توقیق وے دیتا ہے۔

وما نفُوَ فُو ٓ اللَّا مِنْ ۚ بِعَلَدُ مَا جَآ اهُمُ الْعِلْمُ اورادگ شداضدي كَ باعث أن كَ علم آنے کے بعدلوگ متفرق ہوئے: بعد متفرق: و ئے جباران کے پاس علم آچا تھا۔

حضرت این عباس رضی الله عنبمانے فرمایا که یقریش مکد کے بارے میں فرمایا ہے کہ بدادگ آرز دکرتے تھے کہ ان کی طرف دُنْ تی بھی حات اور تشمیس کھاتے تھے کہ بمارے ماس کوئی نبی آھیا تہ ہم پرانی استوں ہے بڑھ کر ہدایت والے بول گے جب رسول النف ملی انعث باللہ عالم کی اجث: و گئی تو سئکر : و گئے آپس کی ضداضدی نے ان کے فرقے بناویئے کچھاڈگول نے ایمان قبول کیااور کچھاڈگ کفرونٹرک پر جہ رہے۔

اور حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها کا ایک تول مدے که است الل کتاب مراد میں یہوہ یون کو جسر کھا گیا اور جائے ہو جھے ایمان نہ لا گ اور نصاریٰ بھی انہیں کی راہ پر چل پڑے ان اد گوں کا متفرق ہونا اور رسول اللہ ﷺ ہے اختلاف کرنا اس جبہ ہے نین تھا کہ آپ کے بیان شی اور اظهار جحت مين كونَ كي تقي مُبِّ ونياور مال وجاد كي طلب نے أثبين ايمان سے روكا ( هـ فدا ما ذكر و القوطبي (ص١٢ ج٢١) و ذكر قولاً ثالثاً اوقيال قبل امه الانبياء المتقدمين فانهم في بينهم اختلفوا لعاطال بهم المدي فالمن قوم فكفر قوم اه )\_(بيدوي: المارير نے ذکر کیا ہےاورا یک تیسراقول بھی ذکرفر مایا کبعض نے کہا ہےسابقہ انہاء کی امتوں میں انسلاف ہواجب لمباع صداً زراتوا یک گروہ انمان والاربا اورائك كافر بوگما)

فَلِذْ لِكَ فَادْعُ ۚ وَاسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرُتَ ۚ وَلاَ تَتَبَعْ آهُوۤۤآءَهُمْ ۚ وَقُلُ الْمَنْتُ بِمَاۤ أَنْزَلَ اللَّهُ م آب ای کی طرف بلایے اور جیمیا آپ کو سم ہوا ہے ۔ آ رہے، اور ان کی خواہشوں کا اجاع نہ سیجیے اور آپ فرمایے کہ اللہ نے جو کنائیں مِنْ كِتْبِ ۚ وَأُمِرْتُ لِأَغْدِلَ بَيْنَكُمْ ۚ اللَّهُ رَبُّنَا وَ رَبُّكُمْ ۚ لَنَاۤ ٱعْمَالُنَا وَلَكُمْ أعْمَالُكُمْ ۚ ہذل قربا تھی میں ان پر ایمان لایا اور مجھے تھم ویا کیا ہے کہ تبدارے درمیان عدل رکھوں اللہ اعادار ہے ہوارے کے ادارے اعال ادرتبارے لئے تہذرے اعال جن لَاحُجَّةَ يَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۚ اللَّهُ يَجْمُعُ بَيْنَنَا ۚ وَالَّذِي الْمَصِيْرُ۞ وَالَّذِينَ يُحَآجُّونَ فِي اللَّهِ بہارے اور تمہارے درمیان کوئی جحت بازی ٹیس اللہ ہمیں اور حمہیں جمع فربائے گا۔ اور ای کی طرف جانا ہے۔ اور جواوگ اللہ کے بارے میں جھڑے مِنْ بَعْدِمَا اسْتُجِيْبَ لَهْ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةً عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَٓلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدُ۞ میں رہتے ہیں اس کے بعد کداس کی وقوت کو مال لیا گیا ہے ان کی جت ان مک رب کے نز دیک باطل ہے اور ان پرغضب اور ان کے لئے بخت عذاب ب اللهُ الَّذِي آنْزُلَ الْكِتْبُ بِالْحَقِّ وَالْمِيْزَانَ \* وَمَا يُدْرِنِكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ۞ للہ وی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب کو اور میزان کو نازل فرمایا اور آپ کو کیا چھ ہے جب نبیں کہ قیامت ترب ہو، يَسْتَعُجِلُ مِهَا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ مِهَا ۦ وَالَّذِيْنَ امَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا ﴿ وَيَعْلَمُونَ جولوگ آخرت یم ایمان نمیں لاتے وہ اس کے جلدی آنے کا نقاضا کرتے ہیں ادر جولوگ ایمان لانے وہ اس سے ڈرتے ہیں ادر وہ جانتے ہیں ک اَتُهَا الْحَقُّ ﴿ أَلَّا إِنَّ الَّذِيْنَ يُمَاثُرُونَ فِي السَّاعَةِ لَغِيْ ضَلْلٍ بَعِيْدٍ ۞ اَللَّهُ لَطِيفٌ ' اہ تق ہے خبردار اس میں شک جیس کہ جولوگ قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اللہ ہندوں پر مهربان بِعِبَادِهِ يُرْزُقُ مَنْ تِشَآءُ ۽ وَ هُوَ الْقُويُ الْعَرِيْرُ ﴿

ہوہ رزق دیتا ہے جمے جا ہے اور وہ تو ی ہے ، عزیز ہے۔

نې

#### استقامت اورعدل كاحكم كافرول سے براءت كااعلان

اوپر جس دین کے بارے میں فریایا کہ ہم نے اس کی نوح اور ابراہیم ادر موقا علیہم الصلاۃ والسلام کو وصیت کی اورآپ کی طرف اس کی وتی بھیجی اس کے بارے میں ارشاد فر مایا کہ آپ اس کی طرف دعوت دیے رہیں اور آپ کو جس طرح تھم دیا گیا ہے اس طرح مستقیم رہیں اور شرکیوں کی خواہ شرب کا اتباع نہ کریں۔ انہیں آپ کا دین نا گوارہ اور یہ بھی نا گوارہے کہ آپ انہیں دین تو حید کی وقوت دیں اگر آپ اگی ذائب میں ذراح بھی کیک آگئی اوران کی کی بات کو مان لیا تو استقامت اتھ ہے جاتی رے گی۔

مزید فرمایا کہآ پائن کوبتادی کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی کتابیں نازل فرما فئی جیں سب پرایمان لاتا ہوں (جن میں قرآن مجید بھی ہے) اورائی کوئی بات نبیں ہے کہتر سے کوئی بات کہوں اور خوڈ مل نہ کروں اور خمیں تکلیف میں ڈالوں اور خووآ زاور ہوں (لبنواقم میری بات مانو) اے واُمِورُثُ لِاَ خَدِلَ بَنِیْنَکُمُو مِیں بیان فرمایا۔

اَلْکَهُ رَبُنَا وَرَبُکُمُ (الله ہمارارب ہےاورتہمارارب ہے) جب سب ای کے بند بے ہیں تولازم ہے کہ سب ایمان لائمیں اوراس کے بیجے ہوئے دین کا اتباع کریں آرم نہیں بانتے او دیکی اوسائے آخرت کا دن تھی ہے سب اپنے اسپے اعمال کے کر حاضر ہوں گے ہمیں جو کچھے پیغام پہنچانا تھا پہنچا دیا ہمارا کا م پوراہ و گیا اب ہمارے درمیان کوئی جب بازی نہیں تیاست کے دن اللہ تعالیٰ ہم سب کوجع فریائے گاائ کی طرف سب کولونٹا ہے وہ اسحاب تو حیوکو جزادے گا ادراصحاب شرک کومزادے گا ہم اظہار تن اور دوس تو حید کے مواکیا کر کتے ہیں نہ مانے کا وہالے مہیں سرمزے گا ۔

مِنُ ، یَعُدِ مَا اسْتَجِیْبَ لَمَهُ مِیں یہ تایا کہ اللہ کے بی نے جوتو حید کی دئوت دی بہت ہے لوگوں نے است قبول کیا آپ کے مجرات ادکھے کردین اسلام میں داخل ہوگے۔ معالمہ بین کو جھی فور کرنا چاہئے کہ جن اوگوں نے تو حید کی دئوت قبول کر لی ہے وکی دیوا نے تو نمیں میں اریکی تو تجھدار میں ہم می کوشد کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ قبال فسی معالم الننویل ای استجاب لہ الناس فاسلموا و دخلوافی اددید لظھوں معجزته ط

الله تعالى نے كتاب كواورميزان كونازل فرمايا: ........... اَلَكُهُ اللَّهِ مَنْ أَنْوَلَ الْكِيْبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ ﴿ اللهُ وَيَ ہِـ صِ اِنْ حَنْ كَرَّسَاتِهِ كَمَا مِنِ مَازِلَ فرما نيس اورميزان كونازل فرمايا ) حضرت اين عهاس رض الله تعالى عنها نے اورا كثر مضر انْ نے فرمايا كه ميزان ہے عدل وانصاف مراد ہے كيونكم ميزان لينى ترازو عدل وانصاف كا آلہ ہے اورلائض حضرات نے فرمايا كه ميزان ہے ترازو ي | مراد ہے كيونكداس كے ذركے وزن كياجا تا ہے اوركی نيش كا پية جايا جاتا ہے۔ عجب نبيس كرقامت قريب هو: ....... وَمَا بُدُرِيْكَ لَعَلُّ السَّاعَةَ قُونِبٌ و(اوراَ بِ وَكِاخِرَ جُه نبين كرقامت قريب ہو )اس میں بظاہررمول اللہ صلی اللہ تعالٰی ہلیہ وسلم کوخطاب ہے کین واقعی طور پر ہرمکاف اس کا مخاطب ہے ہرشخص فکر مند ہو کہ قیامت آ نے پرمیرا کیا ہے گا ،عقا کداورا نمال کا حساب ہوگا تو میں کن لوگوں میں ہوڈگا۔ قیامت کی تاریخ نہیں بنائی گئی ہوسکتا ہے کہ عنقریب ہی واقع ہوجائے للبذاہروقت فکرمند ہونا جائے۔

يَسْمَعْ جَلُ بِهَا اللَّذِينَ لَا يُونِّ مِنُونَ بِهَا ﴿ جُولُوكَ قِيامِت بِرائيان نِين لاتِ وه قيامت آنے كى جلدى مجاتے ہيں ) چونكه اس کآنے کالیقین نبیں ہے اس لئے بار بار ایوں کہتے ہیں وہ کیول نہیں آجاتی ،جلدی آجانی جائے۔ وَ الَّـذِیْنَ الْمَـنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا اللَّحَقُ ط(اورجولوگ ايمان لائه وه وقوعٌ قيامت ہے ڈرتے ہيں اورجائے ہيں كموه فق ہے) آ آلآ إِنَّ الَّهٰ يُنِيَّ بُسْمَارُ وَن فِی السَّاعَةِ لَغِیُ صَلْلِ, بَعِیُهِ ﴿ خَبِرِوارَجِواوَكَ سَٰکَ مَتِ عِینَ قیامت کے بارے میں وہ دورکی گراعی میں ہیں ) دلائل کے قائم ہوجانے کے باوجود بھی انکار پراصرار کرتے ہیں۔

الله تعالىٰ اينے بندول پرمهر بان ہے:........اللّهُ لَطِيْفٌ مِيعِادِه مِرْزُقْ مَنْ مِّشَاءُ (اللّه اين بندول پرمهر بان ہے،وورز ڷ دیتاہے جے چاہتا ہےاوروہ تو ی ہے مزیز ہے )اس آیت میں میفر مایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پرمہر بان ہے وہ جے جاہتا ہے رزق دیتا ے نیک بندوں کو بھی کھلاتا ہے اور کفار وفجار کو بھی کھانے کی چیزیں ویتا ہے کفر اور معصیت کی وجہ ہے وہ اپنارز ق نہیں رو کتا مہر پانی کی بیہ ایک صورت ہےاوراس کےعلاوہ اس کی بہت کی مہر مانیاں ہیں دنیا میں بھی ان کا مظاہرہ ہوتار ہتا ہےاور آخرت میں بھی اس کی مہر بانی کا مظاہرہ ہوگا علامہ قرطبی نے لطیف کی تشریح کرتے ہوئے آٹھ دن معانی لکھے ہیں جن میں ہے ایک بیے کہ وہ تھوڑے ہے عمل پر بہت زیادہ تواب دیتاہے اورائیک بیرے کماس نے طاقت سے زیادہ اعمال کا مکلفٹ نہیں بنایا اورائیک بیرے کہ وہ سوال رذمین فرما تا اورامیدوارکو

وَهُوَ الْفَوِيُّ الْعَزِيْزُ (ووتوى بھى جاور فزيز ہے)اس كى مېربانى اور داود بىش كوكۇنى ئېيىں ردك سكا\_

مَنْ كَانَ يُرِنِيُ حَرْثَ الْأَخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ۚ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِه جو شخص آخرت کی محیق کا ارادہ کرتا ہے ہم اس کے لئے اس کی محیق میں اضافہ کر دیں گے اور جو شخص دنیا کی محیق کا ارادہ کرتا ہے

### مِنْهَا ٧ وَمَا لَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ نَصِيْبٍ ۞

ہم اس میں ہے اے دے دیں گے اور آخرت میں اس کے لئے کو کی بھی حصے نہیں۔

طالب آخرت کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سےاضا فیہ وگااورطالب دنیا کو آخرت میں پچھ نہ ملے گا اس آیت کریمہ میں آخرت کے طلب گاروں اورونیا داروں کی نیتوں کا اورا عمال کا اوران کو جو بدلہ ملے گا اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ارشاوفرما يا كدجو محض أخرت كي فيتى جانبا باليان ايمان سيمتصف ب-اورا عمال صالحة مين لكار بتا باور جابتا بكرمير ب ال المال کا آخرت میں ثواب دیاجائے اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ ثواب دےگا ایک نیکی کم از کم دین نیکیاں تو لکھی ہی جاتی میں ادرایک يَكَ كَا وَضِ سات وكنادينا كاقر ٱن مجيد من ذكر به تَحَمَّقُلِ حَبَّهُ أَنْسَبَتُ سَهُعَ سَعَامِلَ فِي كُلِ سُنْبُلَهُ عِالَـهُ حَبَّةِ مات وكنا

تُواب بتانے کے بعد وَ اللَّهُ مُصاعفُ لِمَهُ مِينَاتُهُ بَعِي فرياد بالحضرات علاء کرام ہے اس سے سٹابت کیاہے کہ نیکیوں میں اضافہ ، ونا اور ہوھا چڑھا کران کا ثواب مانا کوئی سات سو پر محصر نہیں ہےاللہ تعالٰی اس ہے بھی زیاد ہ دے گا جس کی تفصیلات احادیث شریفہ میں واردہ وئی ہیں'علم وٹمل پھیلانے والوں اور دین کا چر جا کرنے والوں اورا عمال صالحہ کو آ گے بڑھانے والوں کا ثواب تو بہت ہی زیاد ہے ' جب تک معلّمین و بلّفین کے بتائے ہوئے اٹمال اور پڑھائے ہوئے امور کے مطابق لوگ مُمل کرتے رہیں گے ان حضرات کوان کے نمل کا بھی تواب ماتارے گااورنمل کرنے والوں کے ثواب میں سے کچھیجی کی نہ ہوگی جس طرح دانہ ڈالنے کے بعد کھیتی بڑھتی ہےاور ایک داند بونے سے بہت ہے دانے حاصل ہوجاتے ہیں ای طرح آخرت کے انمال میں بھی اضافیہ و تاریتا ہے آئی کے لئے کمل کرتے ہیں ہم آئیں دنیا میں ہے کچھ دے وس کے جتنا وہ جانتے ہیں اتنادیں مااس ہے کم وثیش دیں۔ بہر حال جو کچھ ملے گا تھوڑا ہی ہو گا آ خرت کے اجروثواب کے مقابلے میں تو کسی دنیادار کا بڑے ہے بڑا حصہ ماسٹ کا درجہ میں بھی نہیں آ سکتا جتنی بھی د نمامل حائے تھوڑی بی ہوگی اور پرجھی ضروری نہیں کہ طالب دنیا کو زنیا مل ہی جائے جو کچھ ملے گا اللہ تعالی کی مشیت برموقو ف ہے اور چیزنکہ ا<sup>صل</sup>ی دنیا دارمؤمن نہیں ہونے اس لئے آخرے میںانہیں کچے بھی نہیں ماتا' سور والا مراء کی آیت کی قصر کے اورتشر سے دوبار دیڑھ کیں۔ارشادفر ماما:

مَنْ كَانَ يُويِدُ الْعَاجِلَةَ عَجُلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُهُ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَمَ يَصُلْهَا مَلْمُوْمًا مَذَ مُحُورًا ٥ ومنْ أَوَا ذَالُاحِيَةُ وَاسَعَى لَهَا سَعُنَهَا وَهُوْ مُؤْمِدٌ فَأُو لَنَّكُ كَانَّ سَعُيُهُمْ مُشْكُورُ أَ

( جوَّخص دنیا کی نیت رکھے گاہم ایستِخص کو دنیامیں جتنا جاہیں گے، حس کے لئے جاہیں گے دے دیں گے چھرہم اس کے لئے جہنم تجویز کریں گے وواس میں بدحال داندا ہوا داخل ہو گااور جوخص آخرت کی نیت رکھے گااوراس کے لئے کوشش کرے گاجیسی کوشش اس کے لئے ہونی جاہے اوروہ مؤمن بھی ہوگا ہو بہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر دانی کی حائے گی۔

أَمْ لَهُمْ شُرَكَوًّا شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَالَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللَّهُ ۚ وَلَوْلَا كَلِيمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِي کیان کے لئے شرکاء میں جنہوں نے ایک لئے دین میں وہ چیزیں شروع کر دن میں جن کی اللہ نے اجازت میں دن اگر فیصلہ کی بات طے شدہ نہ او تی بَيْنَهُ مُ ﴿ وَ إِنَّ الظِّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيُمُّ۞ تَرَى الظَّلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسُبُوا وَهُوَ وَاقَعُ الْ آتو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا اور بلا شید ظالموں کیلیے درد ٹاک مذاب ہے آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ وہ اپنے اعمال کی خیبہ ہے ڈر رہے ہوں گے حالا تکد وہ ان بِهِمْ ﴿ وَ الَّذِيْنَ ٰ امَنُوا وَعَهُوا الصَّالِحَتِ فِي رَوْضَتِ الْجَنَّتِ ۚ لَهُمْ مَّا نَشَآءُ وْنَ عِنْدَرَتِهُمْ پر واقعی وہ کروے گا اور جولوگ ایجان لائے اور نیک غمل کے وہ جنتوں کے وہ نجیل شن وہ لے وہ بچر چاچیں گے ایکے لئے ایک رب کے پاک وہ سب بکتروہ گا ذٰلِكَ هُوَ الْفَصْلُ الْكَبِيْرُ۞ ذٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ 'امَنُوْا وَعَهُوا الصّْلِحْتِ پر افضل ہے۔ یہ دی ہے جس کی بشارت اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے جو انیان لاۓ اور نیک ممل گئے۔ قُلُ لِآ اَسْتَكُمُمْ عَلَيْهِ اَجْزًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرُلِ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسِنَةً تَزْدُ لهَ فِيهَا حُسْنًا ﴿ آپ فریا ہے کہ میں اس برتا ہے کی نوش کا سال نہیں کہتا میز رشتہ وارن کی نبت کے اور جہ کی فضی کوئی نیکل کرے کا مم اس کیلئے اس میں زیادہ و فولی کر دیں گے اور

#### تغييرانوارالويان (جلد پنجم) منزل ١ سورة الشوراي ٣٢ باروفمبرة

إِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ۞ ٱمْرِيقُولُونَ افْتَرْى عَلَى اللَّهِ كَذِبًّا ۚ فَإِنْ يَشَا ِ اللَّهُ يَخْتِمُ عَلَى قَلْبِكَ ﴿

ہا شیالتہ بخشے والا ہے تدروان ہے کہ کیا وو لوگ یوں کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جبوٹ باندھا ہے سواگر اللہ جاہے آپ کے ول پر مهر لگا دے

وَيَهْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمْتِهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۞

اور الله باطل کو مناتا ہے اور نق کو اپنے کلمات کے ذراجہ ٹابت کرتا ہے ' بلا شبہ وہ سینوں کی چیزوں کو جاننے والا ہے۔

قیامت کے دن ظالم لوگ اینے ائمال بد کی وجہ ہے ڈرر ہے ہوئے اور اہلِ ایمان انمال صالحہوا لےجنتوں کے باعیجوں میں ہونگے

اویر تین آیات کاتر جمد کھھا گیاہے کہلی آیت میں مشرکین کو تنبیہ فرمائی ہے کہ جنہوں نے اللہ کے لئے شریک تجویز کر رکھے ہیں کیا انہوں نے ان کے لئے ایسے دینیا دکام مشروع ومقرر کئے ہیں جن کی اللہ نے اجازت نید دی ہو؟ یہ استفہام ا نکاری ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوااییا کوئی نہیں جوٹلوق کے لئے دین مشروع ومقرر کردیے نہ کوئی اییا کرسکتا ہے اور نہ کسی کواس کاحق ہے کہا پی گلوق کے لئے دین مشروع فرمائے جب ان بنائے ہوئے شریکوں میں ہے کسی نے ان کے لئے دین مشروع نہیں کیا توان کی عبادت کرنا حماقت بیس ہے توادر کیاہے؟ مشر کین پرلازم ہے کہ صرف اللہ تعالٰی کی عبادت کریں اورا ہے وحدہ لاشریک جانیں۔

ان الوگوں نے شرک اختیار کر کے اپنی جانوں کو عذاب کامسختی بنادیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے طبخر مادیا ہے کہ عذاب دنیا میں فلاں وقت ہوگااورآ خرت میں ضرور ہوگا اگر یہ فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا توان کو دنیامیں ابھی عذاب دے دیا جاتا' عذاب کی تاخیر ہےخوش نہ ہول خوب مجھے

لیں کہ ظالموں کے لئے دردنا ک عذاب ہے جس میں ضرور ہی ہتلا ہوں گے۔

۔ دوسری آیت میں فریایا کہ ایک وووقت بھی آ نے والا ہے لینی قیامت کا دن جب طالمین یعنی شرکین اور کا فرین اپنی کرتؤ توں کی وجہ ے عذاب ہے ڈررہے ہوں گے لیکن پیڈرنا کچھ مفید نہ ہوگا ان پرعذاب ضرور واقع ہوکررہے گا۔اوراہل ایمان اعمال صالحہ والے بیشتوں کے باغوں میں نعتوں میں مشغول ہوں گئے وہاں جو کچھ جا ہیں گے ان کے پاس ان کے لئے موجود ہوگا۔ پیجنتوں کا داخلہ الله تعالیٰ کابروافضل ہے رونیا کی چبل پہل اس کے سامنے کیج پھی نہیں۔

تيسري أييت ميں اول تو مؤمنين اعمال صالحه والوں كی فضیلت بیان فرمائی كه اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بشارت دیتا ہے كه ان کوالسی اليي

دعوت وتبليغ كےعوض تم ہے پچھ طلب نبيس كرنا:.......اسكے بعد فرمايا فُلُ لَا ٱلْسُلُكُمُ عَلَيْهِ اَجُوا اِلْالْهَوَ دَفَّ فِي الْفُورُ بِي ط (آ پیفر مادیجئے کہ میں اس برتم ہے کئی عوض کا سوال نہیں کرتا بجز رشتہ داری کی محت کے )اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جو کچھتہ ہیں تو حید کی دعوت دیناہوں اورامیان لانے کی باتیں کرتاہوں میری بریحنت اورکوشش صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہے میں تم ہے کچھ بھینہیں حابتا' ہاں آئی بات ضرور ہے کدمیری تمہاری رشتہ داریاں ہیں۔رشتہ داری کے اصول پر جوتمہاری ذ مدداری ہےاہے بوری کر وصلے درجی کو سما*ے رکھ رجھے تکلیف ندی*جاو تو پر درس کا بات ہے۔ فہو استثناء صفطع ولیس بمتصل حتی تکون المودة فی القربلی اجرًا في مقابلة اداء رسالة ط

رشتہ داری کے اصول بہتم میرے تن کو بہچانو اور ایذ ارسانی ہے باز آ و تتم اللہ وحد دلاشر یک پرائیان بھی نبیس لاتے اور شتہ داری کا بھی

خیال مبیں کرتے ایذ ارسانی پر تلے ہوئے ہو یہ تو عربوں کی روایت کے بھی خلاف ہے۔

۔ اَلَّا اَلْمُصُوفَةُ فَى اَلْقُدُ بِنِى . كاايكِ مطلب معالم التزيل ميں معنزت ابن عمباس رضی الله عنها ہے لیقن کیا ہے کہ میراتم ہے ہیں ہیں سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرواوراس کی فر ہانبرواری کرونکس صالح اختیار کر کے اس کی ووتی کی طرف بڑھتے رہ و(جب الیا کرو گے قیم البرجھی چندور چند ہوکر جھے بلے گا اورتم لوگ بھی اللہ کی رحت کے متحق رجوگے )

وَمْنَ يَّلْقُدُونَ حَسَنَةٌ ثَوْ دُلْهُ فِيْفِهَا حُسْنَا ۚ هَ (اورجوکونُ څُش کوئی نیک کرے گاہم اس کے لئے اس میں فو بی کااضافہ کردیں گے ) لینی اے پینکر کے اس کا ثواب بڑھاویں گے۔

اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ هَا (بارشہاللہ بَخْنَے والا ہے قدروان ہے ) لہٰذا گنا ،وں ہے تو یہ کرواور نیکیوں میں لگ جا وَاور خوب زیادہ ثو اب اوّ ب

قر آن کو افتر اعلی الله بتانے والوں کی ہر دید:۔ چیتی آیت میں ارشاد فرمایا کَمْ یَقُولُونَ اَفَنُوی عَلَی اللّهِ تَحْدُبُنَا طَلَ کَیابِداگِ۔ کہتے ہیں کہ اس نے اللّه پرجھوٹ باندھا ہے۔ یہ ستفہام آتقریری ہے بعنی پیوگ ایسا کہتے ہیں )اس کے جماب میں فرمایا فیانی نَشْسَاللّهُ نِهُ مُنِی عَلَی فَلِیافُ طَلَ سُواکر اللّٰہ چاہے تو آپ کے ول پر بنداگا دے ) لیخی آپ کوفر آن بھلادے کین وہ آپ پر برابرقرآن نازل فرمار باہے جورحتیں ابتدائے نبوت سے جاری تھیں وہ ابھی جاری ہیں لؤٹوں کے قول سے رنجیدہ ونہ ول آپ پر برابروگ آتی ربنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ بیا گرگ آئی اس بات میں جھوٹے ہیں کہ آپ نے اللّٰہ پرجھوٹ بولا ہے۔

وَيَهُ مُحُ اللَّهُ الْمُناطِلِّ (اورالله تعالی باطل کومنادیتا ہے)البغراو ہ ان کی باتوں کومناوے گا وَیْسِجِقُ الْحَقُّ بِمُحَلِمْتِهِ (اوروهُ مَنَّ کواپِئے کلمات کے ذرابیہ غالب کرویتا ہے)البغراوہ اپنے وین حق کواپے کلمات کے ذرابیہ ثابت نمر مادے گا۔

اِللَّهُ عَلِيمٌ \* بِذَاتِ الصَّدُودِ ط( لما شہاللہ بینوں کی ہاتوں کوجانے والا ہے )اگر کی نے کوئی اچھی یابری ہات سیدیش چھپا کر کھی آد اللہ قائی اس کی جزاومزادے دیگا۔

الدی ال ال التوراد عرود الله عن عباد م و یعفوا عن السیات و یعلم ما تفعکون فرا الله التوران ی یفکم ما تفعکون فرا الله و الله التوران التوران التوران التوران التوران الله الله الله الله الله الله التوران الت

## وَيَنْشُرُ رَحْبَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيْدُ ۞

اورا پی رحمت کو پھیلا دیتا ہے اور و دول ہے سخق حمد ہے۔

#### الله تعالی توبے قبول فرما تا ہےاورتمہارےاعمال کوجانتا ہے اپنی مشیت کے مطابق رزق نازل فرما تا ہے اور جب نا اُمید ہوجا کیں بارش برسا تا ہے

ان آیات میں اللہ تعالیٰ شاندگی صفات جلیل اور فعت ہائے عظیہ بیان فر ہائی ہیں۔ اول تو یفر ہایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی او بتو ل فر ہا تا ہے اور گنا توں کو معافیہ اور فعت ہائے عظیہ بیٹی کی گر گرکتے ہووہ اسے جا شاہے (اسے بچی تو بکا مجی علم بور میں ایک ہو تھی ہو بکا کہ بھی علم بیٹی اور کیٹ کی کے اللہ تعالیٰ ایک دعا کر کے والاحرام روزی سے بچتا ہو) چہار م یفر مایا کہ اللہ تعالیٰ ایک دعا کر نے والاحرام روزی سے بچتا ہو) چہار م یفر مایا کہ اللہ تعالیٰ ایک دعا کر نے والاحرام روزی سے بچتا ہو) چہار م یفر مایا کہ اللہ تعالیٰ ایک دعا کر نے والاحرام روزی سے بچتا ہو) چہار م یفر مایا کہ اللہ تعالیٰ ایک خوب بڑھا پڑھی اس اللہ نوالی اسے بخور کی گنا کر کے خوب بڑھا پڑھا کہ تو اس عطافر ما تا ہے اور ایک علی کو گئا گرکتے خوب بڑھا پڑھا کہ تو اب عطافر ما تا ہے اور ایک علی کو گئی گنا کر کے خوب بڑھا کہ تو اب عالی مشیت سے خاص انداز و کے مطابق رزق عطافر ما تا ہے اگر وہ بندوں کے لئے رزق کو کھیلا کہ دیک بہت زیادہ وہ بندوں کے لئے رزق کو کھیلا دے لیک بخت نے دو اور بھی کو بہت کے دو کہ کہ کہ تو کہ بات کہ بھی کہ تا کہ کہ کہ کہ مطابق میں رکھا ہے اور ایک کیا کہ کہ کہ کہ بیت زیادہ اللہ تعالیٰ بندوں کے لئے رزق کو کھیلا کہ بیت کہ بہت نے والے بیس کہ کے دو کے خوب برھائے کہ بات کہ اور کہ کہ کہ کہ کہ کہ بات کہ کہ کہ بات کہ بات کہ کہ کہ بات کہ بات کہ کہ کہ بات کہ بات کہ بات کہ بات کہ بات کہ بات کہ

وَ مِنْ الْيَتِهِ خَلْقُ السَّلُوْتِ وَ الْأَرْضِ وَمَا بَتَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَةٍ ﴿ وَ هُوَ عَلَى جَمْعِهِمُ الداس كا نتائدل من ع عِ آمانون كا الدريس كا جيا فرما جواس غيان ووول من جيلا دي بن الدووان عسل عن المراح

اِذَا يَشَآءُ قَدِيْرُ ﴿ وَمَاۤ اَصَابَكُمْ مِّن مُّصِيْبَةٍ فَيِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوا عَن كَتِيْرٍ ٥

ى جب عاد م اور مين جو مى كل معيد على جاء ووتهاد البنال كى جدت باوروو به يحد مان زماد الله عن المرافق الكرفي و ومن الكرفي و ومن الله من قرلي قرار تصير و ومن

اور تم زمین میں عاجز بنائے والے قبیل ہو ' اور تہارے لئے اللہ کے سوا کوئی ولی اور مددگار تیں ہے اور ان کی شانیوں

## اليَتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنْ يَتَشَا يُسْكِنِ الرِّيْعَ فَيَظْلَمُنَ رَوَاكِمَ عَلَى ظَهْرِهِ \*

یں سے تعنیان بین جسندر میں بیادوں کا طرح میں، اگر وہ جائے تو ہوا کو دوک وے، مو یہ تفقیاں متدر کی ہوئے پر رک ہوئی رہ جائی، اِنَّ فِي ذَٰ اِلِكَ لَاٰ اِینَّ آئِکِلِّ صَبَّالِ شَكُوْمِ ﴾ اَو يُوبِقُهُنَّ بِهَا حَسَبُواْ وَيَعْفُ عَنْ حَتِيْلِي ﴾

ا شیراں ٹین نشانیاں ہیں ہرمبر کرنے والے شکر کرنے والے کے لئے یا دہ انہیں کے افعال کی وجہ سے بلاک فرما دے اور بہت موکو معاف کر دے

### قَيَعْلَمَ الَّذِيْنَ يُجَادِلُونَ فِي الْيِنَا مَا لَهُمْ مِّنْ مَحِيْصٍ

اور وہ ان لوگوں کو جانا ہے جو ہماری آیات میں جھڑتے میں ان کے لئے کوئی بھی بچنے کی جگہ نہیں۔

#### آسان وزمین اور چو یایوں کی تخلیق میں نشانیاں ہیں

تفسیران آیات میں اللہ تعالی شاند کی شان تخلیق اور شان رویت بیان فرمانی ہے ارشاد فرمایا کہ انسانوں کا اور زمین کا پیدا فرمانا اور ان کے اندر جو جاندار چیزیں پیدا فرمانی اور چیلائی ہیں ان کو وجود بخشا پیدائش تعالیٰ کی فدرت کا ملہ کی نشانیوں میں ہے ہے ساتھ ہی ہیگی فرمایا کہ پیٹلوق جوآ سانوں میں اور زمین میں پھیلی ہوئی ہے کو کی شخص سید تسجھے کہ ان کوجع کرنا کیسے ہوسکتا ہے؟ ان کوجع کرنا اللہ تعالیٰ کے لئے بہت آسان ہے اسے اس میقدرت ہے کہ ان سب کوجع فرمادے اور قیامت کے دن ایسا ہوگا۔

جوبھی کوئی مصیبت تہمیں پہنچی ہے تہمارے اعمال کی وجہ ہے:....... پھر فرمایا کہتم میں ہے جس کی کو جو تھی تکلیف پہنچی ہو دہمارے اعمال کی وجہ سے بنج جاتی ہا اور اللہ تعالی ہر کناہ پر تکلیف نمیں بھیجا اگر ہر گناہ کی وجہ ہے مصیب بھی جائے تو ہوسکتا ہے کہ آرام درادت کا نمبر دی نہ آئے ، بہت ہے گناہوں سے اللہ تعالی درگز فرما تا ہے لہذاان کی وجہ سے کوئی مصیب نہیں آئی۔

حضرت ایوسوی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کی بھی بندہ کوکوئی ذراس تکلیف یا بڑی تکلیف بنتی جاتی ہے وہ وہ کناہ کیوجہ ہے ہوتی ہے اوراللہ تعالی جن گناہوں کو معاف فرمادیتا ہے وہ ان گناہوں سے زیادہ ہوتی ہے جن یر مؤاخذہ ہوتا ہے ۔ (روادا تر زی)

اور حَفر بنا کہ ہر یرہ وضی اللّٰہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤمن سر داور مؤمن مورت کو جان و مال اوراد الا دیس آنکلیف کی چینی رہتی ہے پیال تک کہ جب وہ (قیامت کے دن) اللّٰہ تعالیٰ سے ماا قات کر سے گا تو اس کا کوئی گناہ بھی ہاتی شد ہو گا۔ (رواد الرّ نہ دی)

معلوم ہوا کہ المیان پر جو کیکیفیس آتی ہیںان ہے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیںادر بیدبہت بڑافا کمرہ ہے کیونکہ آخرت میں گنا ہول مرجوعذا ہے دہ بہت خت ہے دنیا میں جو کیکیفیس کیٹی روئی ہیںوہ معمولی چیزین ہیں۔

رسول الله صلى للد تعالى عليه وسلم كامير بهم ارشاد ہے كہ الله تعالى كى بندہ كيليے كوئى (بلند) مرتبد دینے كافيصله فرما دیتا ہے (كيكن) وہ اپنے عمل ہے اس مرتبہ بك چنچنے سے قاصر رہ جاتا ہے تو اللہ تعالى اس تطليف ميں مبتلافر مادیتا ہے بية تطليف اس سے مال، جان اور اوالا دميس تنجئ جاتی ہے بھر اللہ تعالى اس پرصبرعطافر مادیتا ہے۔ يہاں تک كه اس مرتبہ پر پہنچا دیتا ہے جو اللہ كی طرف ہے اس سے لئے پہلے ہے مقر کرد ما گما تھا (مشكلة قالم مان علی سے الذات ہوا بداؤر). یا در ہے کہ مُسَآ اَصَسابُہ ﷺ میں جوخطاب سے بیعام ہو مثن سے ہے۔لبذا بیا شکال بیدائیں ہوتا کہ حضرات انبیائے کرام پلیم السلام تو معصوم تھے ان پر کیکیفیس کیوں آئے میں ان حضرات کو جو کلیٹیس پنجیس گناہوں کی جد سے ٹیس بکدر بھی درجات کی دجہ پنجیس

اس کے بعد فرمایا کیتم زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہولیٹن اللہ تعالیٰ حمیس میں مصال میں رمجے ای میں رمو ہے اس ہے ہواگہ کر کہیں نئیں جائیجتے اور فیراللہ ہے اُمید باندھنا بھی فا کہ و مند نمیس ہوسکتا اللہ تعالیٰ کے سواکوئی و فی (لیٹن کارساز ) انصر (لیٹن) درگار ) نہیں ہے۔ مجری جہاز کہتے ہیں ان مشتیوں میں خود بھی سوار ہو کر سفر کرتے ہیں اوران پر مال بھی لے جاتے ہیں اُمیاری بھاری کھتیاں سامان سے لمدی ہوئی سمندر میں جاری ہیں 'کشتی بان ہوا کے ذریعے ان کو جاتے ہیں میروا میں اللہ تعالیٰ کے تئم سے جاتی ہیں اگر اللہ تعالیٰ جا ہے تو ہوا کو وک دے اور پہ کشتیاں سمندروں میں کھڑی کی کھڑی رہ جا نمیں اس میں ہمراور شکر کرنے والے بندوں کیلئے افذہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ دے اور پہ کشتیاں سمندروں میں کھڑی کی کھڑی رہ جا نمیں اس میں ہمراور شکر کرنے والے بندوں کیلئے افذہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔

شایدکی کے دل میں یہ وصوسہ آئے کہ اب تو بڑے جہاز پٹرول سے چلتے ہیں' بواؤں کا ان کے چلنے میں فٹل نہیں ہے اس وصوسہ کا جواب یہ ہے کہ مقصود اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت اور بندول کا احتیاج کیا کہ کی تو اللہ تعالیٰ نے بیدا فریایے اور اس کے استعمال کا طریقہ بھی تایا ہے اور شینول اور انجوں کی ہجوادران کے جانے کے طریقے بھی تو اللہ تعالیٰ نے البام فریائے ہیں۔

۔ سمان کر پید کی بیاسیو کے دورادوں ہوں اور بیان کے بیات سے سریے کی دوراد مان کے بہا کو ہو اور اور کی اور بیان کے بیات سے سریے کی دوراد مان کی بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کی اور میں کا دیان کے بیان کی اور سے کی جوال کے بیان کی اور میں کا میں کی دوران کے بیان کی اور میں کی اور جوال کی دوران کی بیان کی اور بیان کی بیا

و کینغلم اَلْنَائِنَ مُنجادِلُونَ فِی آیسَاتِهَا مَالَهُمْ مِنْ مَعِیْصَ طَ (اورجب شیّه الدن کی ہلاکت ہونے گئتو و داوگ جان کیس جوہ داری آیتوں میں جھڑ ہے کرتے ہیں کہ ان کے لیے بچاؤ کی کوئی جگر میس ہے )جواکس تر آن کوائٹ کی کتاب میں مانے مشرک ہیں ، بتوں کی دسائی دیتے ہیں ، ان کے سامنے جب مشتیوں اورکشتیوں میں سوار ہونے والوں کی تباہی کا منظر سامنے آ جائے تو وہ بجولیس کہ انٹ بینے کاکوئی آراستیمیں اورغیر اللہ کو زکارنے کاکوئی کنٹونیمیں ۔

قبال البخوى فيي معالم التنزيل ( وَيُعَلَمَ ) قرأاهل المدينة والشام رَيَعْلَمُ برفع الميم على الاستنتاف كقوله عزوجل في سورة البراء ة ويتوب الله على من بشآء" وقر االاخرون بالنصب على الصرف و الجزم اذا صرف عده معطوفة نصب؛ وهو كقوله تعالى " وَيَعْلَمُ الصَّابِرين" صرف من حال الجزم الى النصب استخفافاً وكراهية لتوالى الجزم.

(ملامد بغوثی نے معالم التو یل میں کہائے و بغضکہ "مدینا درشام کقرائے و یَسْفَلَمُ میم کے شدیک ماتھ پڑھا ہے اس کے بیا یا جملہ ہے جیسا کہ سورہ کراء قس ہے 'ویکوٹ اللّٰه علی مَنْ یَشْنا ﷺ ''اور درسروں نے نصب کے ساتھ پڑھا ہے ہم ف کی نہاد پر کیونکہ جب جزم ہے اس کامعطوف چیراجا تا ہے وضب دی جاتی ہے اور والند تعالی کا ارشاد ویکھکم الصّابورین ہے جزم سے نصب کی طرف اس لئے چیرا گیا ہے تا کر مخطیف بھی وجائے اور مسلسل دو جزیں بھی نے آئمیں )

فَهَا ٱوْتِيْدُتُمْ مِّن شَىءً فَمَتَاعُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَمَاعِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَّٱبْقَى لِلَّذِيْنَ امَنُوا وَعَلَى ارْمَ كُرْمَ كَيْ يَعْ بِدود دِيا وَلَا مُنْكَامِان بِالرَّهُ اللهِ عَلَى بِدوجَةِ بِالدَيْود بِأَنْ مِنْ الْع

## رَجِهِمْ يَتَوَكَّمُونَ ۞ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِّيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشُ وَإِذَا مَاغَضِمُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۞

اور اپنے رب پر جمون کرتے ہیں اور جو کیرہ گاہوں سے اور بے جانی کی باقول سے بچتے ہیں اور جب اُمیس عصر آ جائے تو معاف کر ویتے ہیں

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَاقَامُوا الصَّلَوةَ "وَامُرُهُمْ شُوْرَى بَيْبَهُمْ "وَمِتَا رَضَ قَنْهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۞

اور جنبوں نے اپنے رب کے عمر کو مانا اور فاز قائم کی اہر الحکے کام آئیں کے مطورے ہے دوئے میں اور جو کچھ اپنے افیش دیا اس میں سے خرج کرتے میں

#### وَالَّذِيْنَ إِذَآ أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ۞

اور جن کا حال ہے ہے کہ جب ان کو ظلم پہنچ جا تا ہے تووہ بدلہ ہے لیتے ہیں ..

جو پچے تہمیں دیا گیا ہے دنیادی زندگی کا سامان ہے اور جو پچھاللہ کے پاس ہے۔ اہل ایمان اور اہل تو کل کے لئے بہتر ہے

ان آیات میں دنیا کی بے ٹباتی بتائی ہے اور آخرت کے اجوراور ٹمرات کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ بہتر میں اور زیاد و ہاتی رہنے والے میں اور دیاد ہوئی رہنے والے میں اور دید بھی بیان کرمائے (1) مید لوگ اپنے رہ پر توکل کے گرائل ایمان کے اور میں اور جب ان کو فصد آتا ہے دہ پر توکل کرتے ہیں۔ (۳) اور جب ان کو فصد آتا ہے تو معاف کر دیے ہیں۔ (۳) اور ہولوگ اپنے رہا کا حکم ہائے ہیں گئین دل وجان ہے تول کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ (۵) اور نماز قائم کرتے ہیں اور اس پر تعریف کرتے ہیں اور اس پر تعریف کرتے ہیں۔ (۵) اور نماز قائم کرتے ہیں اور اس بھی سے خرج کرتے ہیں اور اس کے اور کہ بھی کہ دیا ہیں ہیں ہے خرج کرتے ہیں اور اس کے اور کہ بھی ہیں کہ بھی ہوئی کرتے ہیں اور اس کے لئے ہیں اور کہ بھی کہ بھی ہوئی کرتے ہیں اللہ تعالی کی دیا ہے ہیں اس کے لئے ہیں اللہ تعالی کا در بدلہ لینے ہیں )۔

یا ہے امور میں جن کا پابند ہونا ٹوندگی جرنہماتے کے جاتا ہم کام ہاں میں توکل کرنا بھی ہے اور گنا ہوں اور فش کا موں سے پچنا بھی اور فصہ آجائے تو معاف کرنا بھی اور مشورے ہے کا موں کو انجام دینا بھی ہے تھے طریقے پر نماز اوا کرنا اَفَاعُوا الصَّلَوٰ مَیں اور مالی فرائش اور واجبات اوا کرنا وَمِمَّا رَزَفْنَا هُمْ مُنْفِقُونَ مِن بیان فرمادیا کہ ہے جامع الاوصاف اہل ایمان کے لئے آخرت کے اجرو تو اب کا فجر ہونا اور باتی ، ونا نا ہرے۔

ونیائے بارے میں جو بیفر مایا کہ تہمیں جوکوئی چیز دی گئی ہے دہ دنیا کی زندگی میں کام آنے دائی ہے اس میں دوباتوں کی طرف اشارہ فرمایا اول پیکہ جولوگ دنیا میں جیتے اور اپنے ہیں ان میں مؤمن بھی ہیں اور کافر بھی ہیں دنیا ہے فائدہ حاصل کرنے میں مؤمن یا کافر اور نیک بدکا کوئی تضمیع نہیں سب اس ہے متنے اور ستفید ہوتے ہیں اور دوسری جانب سیمیان فرمایا کہ دنیا میں جے جو کچھ طاہے وہ دنیا بی کی حد تک ہے جب دنیا ہے لیے جاکیں گے سب میں دھرارہ جائے گا (باں جو کچھ اللہ تعالیٰ کے لئے فرج کیا اس کا ثواب وہاں ل جائے گا جے وَجِمةً رَزُ فِکَا لَمْهُ يُنْفِفُونَ مِنْ سِمَار یا)

آخر میں فریا وَالَّلَیْنُ اِفَا آصَابَهُمُ الْبُغُی هُمُ یَنْتَصِوْنَ (جب ان کِظم پینچا ہوہ بدلہ لے لیتے ہیں) اس میں مظلوم کوظام سے بدلہ لینے کی اجازت دی ہے۔ سیاتی کلام سے میر مفہوم ہور ہا ہے کہ جناظلم ہوا ہے اس قدر بدلد لیا جاسکتا ہے۔ حرید تفصیل آئندہ آیات کی تغییر کے ذیل میں پڑھئے۔ وَجُزُوُّ اسْتِبَعُةٍ سَتِبِعَةٌ قِبْلُهَا ، فَهَنُ عَفَا وَ اَصْلَحَ فَاجُرُهُ عَلَى اللهِ النَّهُ الدَيْجَ الظّلِمِينَ ۞ وَجُزُوُ اسْتِهِ النَّهُ الدَيْجَ الظّلِمِينَ ۞ وَجُزُوْ اسْتَهِ اللهِ الذَّا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

فْلِكَ لَوِنْ عَزْمِرِ الْأُمُوْرِينَ

بلاشبه سيبمت كامول مل ع ب-

برائی کا بدلہ برائی کے برابر لے سکتے ہیں معاف کرنے اور سلح کرنے کا ہر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے

تفییز اوپر جوآیات ندکور میں ان میں ہے آخری آیت میں نیک بندوں کی صفات میں یہ بنایا تھا کہ جب ان برظام ہوتا ہے توبدلہ
لیے ہیں اس میں جونکہ کی بیش کا فرکنیں ہے اور یہ بی فرکزیئیں ہے کہ معاف کردینا اور بدلہ نہ لینا فضل ہے اس لئے بطورا سندراک
ان آیات میں افرائی بنایا کہ برائی کا بدلہ بس ای فقر لینا جائز ہے بیٹنی زیادتی دوسر نے بی ہوا گرکی نے اس سے زیادہ بدلہ لیا اس کے بوالہ کی ہوا گرکی نے اس سے زیادہ بدلہ لیا اس برزیادتی کی گئی تھی اوب دواس فدر لینا جائز ہو جائے گا اللہ نعائی اسے بائز تو ہے کئی افضل ہے کہ بدلہ لیا جائز ہو ہو کہ بدلہ لیا جائز تو ہے کئی افضل ہے کہ بدلہ لیا جائز ہو ہو کہ بیا کہ جس فضل پر اور کا اجرع طافر مائے گا۔ معاف ند کر سے اور ایک اجرع طافر مائے گا۔ معاف ند کر سے اور ایک اجرع طافر مائے کا معاف ند کر سے اور اور اور اس کے اور اور اس کے اس کے معاف ند کر سے اور اور اس کے اور کی بارے میں فرمایا کہ دوبا کے معاف کہ دوبات کی کہ دوبات کے میں گرایا کہ دوبات کی سے اور کی سے اور کی سے اور کی کہ اس کے ایسے اور کی سے اس کے ایسے اور کو کہ اس کے ایسے اور کی کہ اس کے ایسے اور کی کہ اس کے لئے دردنا کہ میں باتر میں میں بیت ہوں اس میں جس کی سے بہ بیتی اس کے لئے دردنا کہ میں بیتی میں بیتی ہوں کے بین اس کے لئے دردنا کہ سے درابعاً آیک عام اعلان فرمادیا کہ مور کر کے کو میں بیا تو بس بیتی ہوں کے بین اس کے بیش کی اس کے اس کے بیش کی اس کے بیش کا مور میں میں سے بہ بیتی اس کے بیش کی کرنے کو میں بین میں بیتی کرنے کو سے تاریخس میں بیا تو میں کہ کا موں میں سے بہ بیتی ہوں ہوں۔

حضرت ابو ہربرۃ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موکیٰ ابن عمران علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی پٹس عرض کیا کہ اسے میرے رب! آپ کے بندوں ٹیں آپ کے نزد کیے سب سے زیادہ باعز سے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چڑخش (بدلہ لینے کی) قدرت رکھتے ہوئے مواف کردے۔ (مشکوۃ المصابع ۴۳۳)

وَمَنْ يُصْلِلِ اللهُ فَهَالَهُ مِنْ قَلِيٍّ مِّنْ بَعَلِهِ \* وَتَرَى الظّلِمِينَ لَبّا سَاوَا الْعَدَابَ يَعُولُونَ ادراف بس كَثَراد كرياس ك لناس كريون جار مارئين ادر جانالم وك خاب و كيس كرتا عناط الأونين اس عال من و يَعِيمَ هَلُ إِلَى مَرَدٍ مِنْ سَبِيلٍ ﴿ وَ تَرْجُهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خُشِعِيْنَ مِنَ الذَّلِ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ كَ بِهِ كِدِهِ مِن كَاكِوْلِهِ مِن عَبِيلٍ ﴿ وَ تَرْجُهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خُشِعِيْنَ مِن الذَّلِ يَنْ ف خَغِيٍّ \* وَقَالَ الَّذِيْنَ أَمَنُوْ الِنَّ الْخُسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْ الْفُسَهُمُ وَ اَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ \* عَلَيْكُمْ وَقَالُ الَّذِيْنَ كَمَا وَالْعَلَيْمِ مَا يَوْمَ الْقِيْمَةِ \* مِن كَامِنَ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ وَلَى عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ 
وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَالَهُ مِنْ سَبِيْلِ ۞

اور جے اللہ گمراہ کردے اس کے لئے کوئی راستہ ہی نہیں۔

#### قیامت کے دن ظالموں کی بدحالیٰ ہلاکت اور ذلّت کا سامنا

لیخن اے کو کی ہدایت دیے دالائیں۔ کما قالَ تعالٰی فی سورہ الکھف. وَمَنْ یُصَلِلَ فَلَنْ تَجِدَلَهُ وَلِیًّا مُوسِدُا هاسَ یت میں سائن صفون کود ہرادیا ہے جمتا کیدے لئے ہے۔

يَوْمَهِإِ وَ مَا لَكُمْ مِنْ تَكِيرٍ ﴿ فَإِنْ اَعْرَضُوا فَمَا اَلْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَلَ عَلَيْكَ اِلَا عَدَى اللهِ مَا اللهِ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ هُ اللهُ ا

باشبدوه جائے والا ہےا در قندرت والا ہے۔

### قيامت آنے سے پہلے اپنے رب كا تھم مانو

ان آیات میں اقرافی ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو وائیں نئیس کیا جائے گاو دواقع ہوگیا سوہوگیا اس دن کے آنے ہے پہلے اللہ تعالیٰ کی بات مان لوائمان بھی قبول کر داور ممل صالح بھی اضیار کر وجب قیامت کا دن ہوگا تو کسی ہے گئے کوئی بناہ نہ ہوگا اللہ جس کو بناہ دےائ کو بناہ ل سکے گیا اور کا فروں کے لئے کوئی بناہ کی جگئیس اس دن جس شخص کے ساتھ ہو بھی معاملہ ہوگا اس میں کسی کو کچھے تھی کسی کے بارے میں یہ کہنے کا اختیار ندہ وگا کہ یہ کیوں ہوااور کیوں ہور ہاہے؟

قو له تعالیٰ وَمَالَکُمْ مِنْ نُکِینُو طَال القوطبی أی لا تبجدون منگو ایو منید بیما بینز ل بکیم من العذاب اس کے ابعدرسول الدصلی الله تعالیٰ علیه وسلم آنسی و سیتے ہوئے فرمایا کہ آپ کی دیوت اور تبطئ کے ابعد مخاطب اوگ آ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ گئرنہ کریں اور تم میں نہ پڑیں آپ کوان پرنگران بنا کرنیس بھیجا گیا اوراگرائیان نہ لا کمی تو آپ سے اس کی کوئی بازیرس نہیں آپ نے پہنچا دیا آپ کا کا ختم ہوا آپ کی ذمہ داری اتی ہے کہ آپ کیناد ریا اور کس۔

انسان کا خاص مزارج رحمت کے وقت خوش اور تکلیف میں تاشگرا!:.......اس کے بعدانسان کا ایک مزاج بتایا اوروہ یہ کے جب اے نعت ملتی ہے اور رحمت البی کا مظاہرہ ہوتا ہے تو خوب خوش اور مگل ہوجا تا ہے اورا کر کوئی تکلیف کی جائی ہے جوانسانوں کے اپنے کرتو توں کی وجہ سے پنجیتی ہے تو وہ ناشکر ابن جاتا ہے لینی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے اورا لیے بول بولتا ہے کہ جو مابقائم میں تھیں ویووہ ہے میں مذیب شاہدت مالی موجودہ نستوں شہروں میں تریادور معن کرتے تو ہم نامیں سرا۔

اللد تعالیٰ کی شانِ خالقیت کابیان ، وہ اپنی مشیت کے مطابق اولا دعطا فرما تا ہے:.......اس کے بعد فرمایا کہ آسانوں اورز مین کامک اللہ ہی کے لئے ہے وی ان کا خالق اور ما لک ہے وہ جوجا بتا ہے پیدا فرما تا ہے ۔انسانوں کی جواولا دعوتی ہے ہیں اللہ

تعالی کی مشیت ہی ہے بوتی ہے کسی کوجال نہیں جواس کی مشیت کے سامنے ہم مار سکے و کیھواللہ تعالی نے جوجوڑے بنائے ہیں لیمنی مرو اورعورے ان میں کسی کے ہاں صرف لڑکیاں پیداءوتی ہیں اور کسی کے بال ضرف لڑے پیدا ہوتے ہیں اور کسی کواللہ تعالیٰ بیٹا ہٹی دواوں جنسیں عطافر ہادیتا ہے اور ضروری نہیں کے مروعورت کامیل ملاپ ہوجائے تو اولا وہی ہوجائے اللہ تعالیٰ جے حیابتا ہے با مجھ بناہیتا ہے۔وہ علیم بھی ہے اور قدیر بھی ہے ووسب کے حال جانتا ہے حکمت کے مطابق عطافر ماتا ہے۔ اور جو جائے کرسکتا ہے اسے چرچیز پر فقد رہ ہے اے کوئی روکنہیں سکتان کی قدرت سب پر غالب ہے۔

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلاَّ وَحَيَّا أَوْ مِنْ وَّرَآئِي حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلُ رَسُولًا اور کس بڑ کیٹن پر موقد فیمل ہے کہ دوافقہ ہے بات کرے بال وقی کے ذرایعہ یا پروو کے قیابیے ہے یا اس طرح بات و مکتی ہے کہ اللہ کسی رصول کو تیجہ وے فَيُوْرِي بِاذْنِهِ مَا يَشَآءُ ۗ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ ۞ وَكَذَّلِكَ ٱوْحَيْنَاۤ اِلَّيْكَ رُوْحًا شِّن بچروہ رسول آگل اجازت سے اس ک مشیت کے مطابق وی پنجا ہے بے شک اور پرتر ہے مکت والا ہے ابرای طرح بم نے آ پی طرف اسے <sup>53</sup> ہے قرآ ان گ ٱمُرِنَا ﴿ مَا كُنْتَ تَذْرِيْ مَا الْكِتْبُ وَلِا الْإِنْبَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنُهُ نُوُزًا ثَهْدِي به مَنْ نَّشَآءُ دق کی آئے جنیں جائے تھے کد کیا ہے کتاب اور کیا ہے ایمان؟ اور لیکن ہم نے اسے فور بنا دیا ہے اس کے ذرایعہ ہم اپنے بندول میں سے جے جاہیے مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهُدِئَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۞ صِرَاطِ اللهِ الَّذِي لَهُ مَا في ہیں ہدایت دیتے ہیں اور بااشید آ پے مراط متقبر کی طرف ہدایت دیتے ہیں جواللہ کا راستہ ہے جس کے لئے بوسب کچھ آجھ سانوں میں ہے اور جوز مین میں ہے

التَّمُوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴿ اَلَّا إِلَى اللَّهِ تَصِيْرُ الْأُمُوْرُ ﴿

خبروارالله بی کی طرف تمام اسوراویت ایل -

بندےاللہ تعالیٰ ہے کیے ہم کلام ہو سکتے ہیں؟

معالم التغويل (ج مهص۱۳۲) ميں لکھاہے کہ يبوديوں نے رسول الله صلى اللہ تعالیٰ عليہ وسلم ہے کہا کہ اگر آپ نبی ہيں تو آپ اللہ ہے بات کیون میں کرتے ؟اوراللہ کو دیکھتے کیون میں جیسا کہ حضرت موئ علیہالسلام نے اللہ کو دیکھا؟ آپ کی تائمیر میں میآ یہے بازل - مِنُ الله تعالٰی نے فرمایا کہ سی بشر کیلئے بیات حاصل نہیں کہ اللہ ہے بات کرے؛ بجز تین طریقوں کے ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالٰی کی او الہامفر مادئے بین قلب میں کوئی بات ڈال دے یاخواب میں کوئی بات بتادے (مفسر بن نے وَ سُخیے کا مصداق بتاتے ہوئے سدو صورتیں لاہی ہیں) یااللہ تعالیٰ پروہ کے پیچھے سے کلام فرمائے جیسیا کہ حضرت موکن علیہ السلام سے کوہ طور پر کلام فرمایا تھا )یائس فرشتہ کو تھنج وے جواللہ کا پیغام لے کرآ جائے اور اللہ کے تھم ہے اللہ کی مثبیت کے مطابق کسی رسول کو بطور دحی پیغام پر بٹیادے بیتین صور تیں اس وینا میںاللہ تعالی ہے ہم کلام ہونے کی ہیں۔

حضرت جبرئيل مليهالسلام دحى لے كرخاتم لنهين صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر ہوتے تھے ادراللہ تعالی كابيغام بہنچاتے تھے اِنَّـهُ عَلِينَ حَكِيْهُ (بشک الله برزے بخلوق کواس ہے بات کرنے کامعائند کےطور پڑکل میں ہے اوروہ عکیم بھی ہے اپل حکمت کے مطابق ندکورہ تین طریقوں میں سے اس نے جس طرح حیا ہا کلام فرمایا)۔

فا ئدہ نمبر:....... وَحُیّا کی تَشیرهنام اورالہام ہے جوگی گئے ہاں میں پینفسیل ہے کہ حضرات انبیائے کرام علیم الصلاق والسلام کا منام اورالہام و قطعی ہے اور انبیائے کرام علیم السلام کے علاوہ دوسروں کو جو نواب میں بتایا گیایا لیطور البام دل میں ڈالا گیا ہوو فلٹ ہے اور کسی کواس پریشریعت کے خلاف عمل کر بنا اور دوسروں ہے مل کرانا جا ترثیمیں ہے۔

فاكده نمبراً:.......آيت كريمالي جو أَوْمِنُ وَرْآءِ حِجَابِ فربايا بـ اس انوراني جاب مرادب صحيمهم ميں بـ -

حجابه النور (اسكايرد ذور بـ) لـو كشهفه لاحرقت مُسُبحات وجهه ما انتهلى اليه بصره من خلفه (مُحَلَّوَ المُماتَّ مُما) (اگروه استحول دينواس كيوچركيم كـانواراس كيفلو كووبال تكسجاه ير، جبال تكساس كياظر تبيخ ي ك) ـ

حضرت موکیٰ علیہ السلام نے پرُدہ کے چیجیے سے کلام کیا تصاللہ تعالیٰ نے اس کا خُل نیس دیا کہ دنیا بھی اللہ تعالیٰ کود کیجیے کی حالت میں بات چیت کرلیں جنت میں اللہ تعالیٰ شانہ توت برداشت عطا فریادے گاہ ہاں اللہ تعالیٰ کودیکھیں گے

اس کے بعد فرمایا و تحکیفیک اُو خینیآ اِلگیل و و خیا آورجس طرح ہم نے آپ سے پہلے انبیائے کرام کی طرف وی تحقیق الکی اس کے بعد فران کی اس کے بعد اور ایس اس کے بعد اور ایس کی حق میں اس کے بعض مضرین نے روح سے نبوت اور ایس کی مقا الکی کئی ہوت و آن مراد لیا ہے مائے کئی ہوت اور ایس کیا ہے اور ایسان کیا ہے) لیکن نبوت مقل کی گئی اللہ کی سامت کیا ہے اور ایسان کیا ہے اور دور آپ کو ایسان کیا ہے کہ بعد ہوت مقل کی گئی اللہ کی کتاب کا اور ایسان کی تفصیلات مائے ہوئی ہوت و کیا تیا ہے کہ بور کو اجمالی ایمان پہلے سے محاصل تھا۔

قال القسر طبی والصواب انهم معصومون قبل النبوة من الجهل بالله و صفاته والتشكك فی شنی من ذلك و صفاته والتشكك فی شنی من ذلك و قصد تعاضدت الاخبار والاثمار عن الانبياء بهنزيههم عن هذه النفيصة منذو لدوا ونشأتهم علی التوحيد والايسمان بل علی اشراق انوار المعارف و نفحات ألطاف السعادة و من طالع سيرهم منذصباهم إلی مبعثهم الحاصف في أخك (علامة طبی الترافیاتی) و الترافیاتی و الترافیاتی و الترافیاتی و الترافیاتی و الترافیاتی و الترافیات و الترافیاتی و الترافیاتی و الترافیاتی و الترافیاتی و الترافیاتی و الترافیاتی و الترافیات مرافیاتی و الترافیات و التراف

وَلَكِنَ جَعَلْنَهُ نُورًا نَّهُدَى بِهِ مَنْ فَشَاءً مِنْ عِبَدِفِنا (اور کین ہمنے آپ درآ آن دیاا وراس رٓ آن کوا کی فور ہنادیا جس کے فرایع ہم اپنے بندوں میں سے چے چاہیں ہوایت دی) وَالْفُکُ لَنَهُدِی ٓ اِلٰسی حِسو اَطِ مُسْتَقِیْمِ (اور بااشہآپ سیدھے راستی) ہوایت بتاتے ہیں جس میر کوئی تخویش ہے)۔

صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَافِي السَّماؤِتِ وَمَا فِي الْارُضِ ط

جواللہ کا راستہ ہے،جس کے لئے وہ سب بچھہے جوآ سانوں میں ہے اور جو کچھڑ مین میں ہے بیراستہ آس کا تجویز کیا ہوا ہے اور وہ

اس پر چلنے والوں سے راضی ہے لہذلای پر چلیس آلآلی السّلّهِ مَصِینُو اُلاُمُورُ عا(خیر دارتمام|موراللہ تن کی طرف کوئیں گے)وہ اپنے علم اور حکمت کے مطابق جزاماسزادے گا۔

ولقد تم تفسير سورة الشوري بحمد الله تعالى وحسن توفيقه والحمد لله تعالى على التمام وحسن الاختتام والصلوة والسلام على سيد الانام وعلى اله وصحبه البررة الكرام

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*



اولا قرآن می کی قسم کھا کرقرآن کی تعریف فرمانی ارشاد قرمایا کہ کتاب میں کی قسم ہے ہم نے اپنی اس کتاب کو عربی زبان کا قرآن بنایا یعنی بیقرآن عربی زبان میں ہے اس کے اولین مخاطعین عرب میں بیاوگ قرآن کو پڑھیں اور جھیں مجھنا جاہیں گے تو سمجھ لیس گے اور ہواہت پالیس گے ) اس کے بعد قرآن کی برقری بیان فرمانی اورارشا فرمایا کہ وہ ہمارے پاس ام الکتاب بینی اور محفوظ میں محفوظ ہمی واقعاد ہے وہ بھنری ہے بور متوں ہے کہ ہراروں من خراب نے ہمائی کرتا ہائی کہ لیکٹر کو اندری کھی ہے کہ کے ساتھ مکھنوئی (اور مورة البروج میں ا

فرايا بَلْ هُوَ قُرُانٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحُفُوظٍ٥)

اس کے بعدفریا کہ ہم جوقر آن نازل کررہے ہیں جس میں تہبارے لئے تصیحت ہے بیر آن نازل ہوتارہے گاتم بیدنہ جھنا کہ چونکہ ہم قر آن نوئیس مانے اس لئے قر آن کا نازل ہونا بند ہوجائے گا' تمبارا پیدنیال ناط ہاس میں تمبارے لئے تصیحت بھی ہاوراس کے نازل ہونے میں تم پر ججت بھی قائم ہوتی ہے اورانل ایمان کے لئے ناخج اور ضدیدے۔

قىال المقرطيني وانتصب صفحًا على المصدر لآن معنى افنضرب افنصفح وقبل التقدير افنضرب عنكم الذكر صافحين. (علامتر لمِن َّرُ بالمِصُّامُ فول ُطلَّلَ ،ونهُ كَاوِيهِ عَمْدُوبِ بَهُ يَكِنَّهُ اَفَنَصُّر بُهُمُّ مَنْ بَ أَفَنَصُفَحُ بَضَ نَهِ كِهَامُ مَارِتَ بِينِ مَا فَفَضُر بُ عَنْكُمُ الذِّكِرِ صافحين.)

اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے تم ہے پہلے اوگوں میں کتنے ہی ہی جیسے ہیں (لفظ کے پھیٹر کے لئے ہے) مطلب بیہ کہ ہم نے کشر العداد میں ہی جیسے ہیں الفظ کے پھیٹر کے لئے ہے) مطلب بیہ کہ ہم نے کشر اتعداد میں ہی جیسے کی ان العداد میں ہی جیسے کی اس کے مساستے کہ دیا ہیں ہوا گئے۔ ہم کا تیجہ بیروا کہ ساستے کہ دیا ہیں اور آ ور بینے موجود و دخا طبین ہے میں بڑھ کر بینے ہم نے ان کو بلاک کر دیا ان محاطین کی ان اوگوں کے ساستے کہ دیا ہیں اور آ ور بینے موجود و دور اور بینے اوگوں کے ساستے کہ دیا ہیں اور ان کی مساستے کہ دیا ہیں اور کہ بین کی بینے میں موجود و است کی مساسلے کے بین کی بین کی بین کے مساسلے کے بین کی بین کے بین کی بین کی بین کے بین کی کئی کئی کے بین کے بیار کے بیار کے بین کے بی کے بین کے بیار کے بین ک

اور مینک ہم ایتے رب کی طرف اوٹ کر جانے والے ہیں

وَجَعَلَ لَكُمُ مِنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا مَرُ مَكُونِ (اوراس نے کشتیاں اور سواریاں پیدافرہا کمیں جن پرُم سوارہوت) لِنسْتَوَا ا عَـلَى ظَهُورُهِ ( تا کَمُمَ اَجْهَى طُرحَ اِن کی پشتوں پر بیٹھ جا کا جب نوب انجھ طرح جم کر جانوروں کی پشت پر بیٹھ جاتے ہیں آؤاں کوارٹر ھا مارکر چلاتے ہیں اوران کی پشتوں پر بیٹھنا ور جمنے کے طریقے بھی اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ گھوڑے پرزین کتے ہیں اوراونٹ پر کجاوہ باندھتے ہیں اوراس کے انتہے جو نے کو ہاں کے باوجودائ کی کمریر بیٹھتے ہیں اوراس پر سفرکرتے ہیں۔

وقوله تعالى مَّأَتُوْ كَبُونَ مَاموصوله والعائد محدوق والضمير المجزور في ظهوره عائد الى لفظ ماوجمع المنظهو در عاية لملمعني والله قالى كارثاد صَاقَر حَبُونَ عَلى الموصول بهاوراس كي طرف لول والم عمر مخذوف بها المنظهو در عاية لملم عني والله قال عالى عالى الموصول من عالى المرفق المالية عند المنظمة والمنظمة والموسود عند المنظمة والمنظمة والمنطقة و

سوار ہوئے کی وعاء ۔ فئم مّد کُنٹو کو این خُمهُ وَ بَنِکُمُ اِفَا اسْتَوَ یُتُمُ عَلَیْهِ . ( پھرتم اپ رب کی فت کویاد کر وجب ان پڑھکے طرح سے پٹے جاوَ ( بیاد کرماز بان سے اور دل دونوں ہے ہونا چاہے زبان ہے یاد کرنے کی وعایمی بتادی فرمایا وَسَفُووُ اُسبُہ خن الَّذِینَ سَنِّحَدِ اَلْنَا هَذَا وَ مَا کُنْالُهُ مُقْوِیْنَ ( اور تم بیل کہو پاک دوات جس نے اسے ہمارے لئے مخرکر دیا اور بم اسے قابویل کرنے والے نہ سے والم اللہ تعالیٰ کاشکراوا کریں اور ساتھ ہی اس بات کا بھی وضیان رکھیں اور بار بار مراقبہ کریں کہ ای دنیا میں رہنا مرنا ہے اور یہاں سے جانا ہے زندگی کا اور نحتوں کا حساب بھی ہوتا ہے۔ نَّ الران الأول خالة مِن عِبَادِه جُزُءًا ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُوُرٌ مُّبِائِنٌ ﴿ أَمِرا التَّخَذَ مِبَا يَخُلُقُ بَنْتٍ الدِن الأول خالة مِن عِبَادِه جُزُءًا ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِائِنٌ ﴿ أَمِن اللَّرَحُونِ مَثَلًا ظَلَ وَجَهُمْ مُسُودًا وَ اللَّهِ النالِ وَ اللَّهِ عَلَى اللَّرَحُونِ مَثَلًا ظَلَ وَجَهُمْ مُسُودًا لَهُ اللَّهِ اللَّرَحُونِ مَثَلًا ظَلَ وَجَهُمْ مُسُودًا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَ الْحَرَالُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ الْلِلْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِلْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَهُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللِللْمُ اللللْمُ

الله تعالی کے لئے اولا وتجویز کرنے والوں کی تر دید، فرشتوں کو بیٹیاں بتانے والوں کی جہالت اور حماقت

مشر کین عرب اوردیگر مشرکین جودنیا میں چھلے ہوئے تھے اوراب بھی پائے جاتے مین جن میں نصار کی بھی میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لئے اولا دیجو بزکر کی اسب جانبے میں کماولا واپنے باپ کا ہز وہوتی ہے۔اللہ تعالیٰ کے لئے اولا دیجو بزکر نا اس کے لئے ہز ویجو بزکر تا ہوا۔ اہل عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتاتے تھے جیسا کہ نصالا ک حضرت علی علیہ السلام کو اور میں ورحضرت عزم یعالیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا میٹا جاتے میں المتد تعالی شاندنے مشرکین کامی عقیدہ بیان فر ما کر ارشاد فر بایا آفی آلائنسنان اَسْتَحَقُورٌ مُبِینُ (باشبدانسان صرحٌ ناشکراہے) اس پرلازم ہے کہ اللہ تعالی کی نعتوں کاشکرادا کر لے لین وہ تو تو حید کے خلاف بات کرتا ہے اللہ تعالی کیلے اولا دیجویز کرتا ہے بیٹ مع حقیق کی شکر گزاری کے نقاضوں کے خلاف ہے اور صرح کاشکری ہے۔

اس کے بعدفر شتوں کوانٹر کی بیٹیاں بتائے والوں کی تر دیدگی اوراطور استفہام اٹکاری ارشاوفر مایا کرتم کیسی یا تیں کرتے ہوکیا اس نے اپنے لئے اپنی تلوقات میں سے اپنے لئے بیٹیاں پسند کر لیں اور تمہیں میٹوں کے ساتھ خصوص کرلیا اس کے لئے اوالا وہونا عیب کی بات ہے۔ وہ اس عیب سے پاک ہے کئی تم اپنی تیوقونی تو دیکھوکہ رحمان جس مجدہ کے لئے اوالا وتجویز کرنے بیٹھے تو اس کے لئے بیٹیاں تجویز کر ویں اس حارت میں نے دھی تھے اور اس کے لئے بیٹیاں کے لئے بیٹیاں کے ایک بیٹیاں کے لئے بیٹیاں کی سے دو اس حالت میں نے دھی تھیں ہے۔

اس کے بعدار شاوفر مایا کدان کا بنامیال ہے کہ جب انہیں خرری جاتی ہے کہ تبدارے ہاں لڑی پیدا : وٹی تو اس خبر سے چیرہ سیاہ ہو جاتا ہے اورغم میں گھنے لگا ہے 'جس چیز کو ایپ کے اتنازیادہ مکر وہ تجھتے ہیں اس کو انشر کے لئے تجویز کرتے میں اور سینہ سوچا کہ جوچیز زینت میں اورزیور میں نشوونما پاتی ہے بعنی لڑی اور کسی سے جھڑا ، وجائے تو تھیک طرح اپنا دعوی بھی بیان نہ کر سکے کیا ایپ چیز کو انشری اولا دکر اردیتے ہیں؟ ایس کمزور چیز کو انشدی اولا وتجویز کر میسٹھ اورجہ اقت کرتے جلے گئے ۔

وَقَالُوْا لَوْشَاءَ الرَّمْنُ مَا عَبَدُ نَهُمُ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِوْ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَخُرُصُونَ ﴿ اَمُ الْيَهُمُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ الْهُ الْوَلَّ الْمَالَمُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ 

# وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ ابْنَاءَكُمْ قَالُوٓ التَّابِمَ ٱلْسِلْتُمْ بِهِ كَفِرُونَ ۞ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْكَيْفَ

چرالا بون حمل برقم نے اپنے باب داووں کو بالے بے؟ افہوں نے جواب دوا کر من بیخ کا دو مراس کے منظر بین مرام نے ان استان المرام کے بات مراکع کیا ہے۔

### كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿

جيثا في والول كاكيسانجام جوا-

مشر کین کی آیک حاہلا نہ ہات کی تر ویڈ آیاءواجداوکو بیثیوابنانے کی حماقت اور ضلالت نفسیر ٔ جب شرکین کومتنبه کیاجا تا ہےاور ہتایا جا تا ہے کہتم جوشرک میں پڑے: ویے ہوریگراہی ہےاورتمہارا خالق اور یا لک جل مجد ہ اس ہے راضی نہیں ہے تو کٹ مجتی کے طور پر ایوں کہتے تھے کہاگر ہمارےات ممل ہے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے تو ہمیں اپنے علاہ و دوسروں کی عبادت کیوں کرنے دیتا ہے۔ان لوگوں کے بزویک ہت بریتی کا مل صحیح ہونے کی بدایک بہت بروی دلیل تھی اللہ جل شانہ نے فرمایا مَالَهُمُ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ (انْ ُواسَ بات كَ حَقِينَ نبيس) إِنْ كَلَمْ إِلَّا يَخُوصُونَ (بيلوك صرف أنكل يجوبا تس كرتے ہيں) مشركين كي به بات موردُّالعام كِي آيت مَسَيَّفُولُ الْلِينُ أَشُورَ كُواْ لَوْ هُنَاءَ اللَّهُ مَآأَشُر كُنَّا (الإبهُ ) ورسورهُ عُل كِي آيت وَفَالَ الَّذِينَ أَشُورَ كُواْ لَّهُ شَاءً اللَّهُ مَا عَبُدُنَا مِنْ هُونِهِ مِنْ شَيْءٍ (الأَبِهُ) مِن كَرْرِ حِل بِان لوگوں كے كہنے اصطلب يقعا كـ اللّه تعالى كَ مشيت اوراراوه کے بغیر کیجئیں ہوسکتا جب اس نے ہمیں غیراللہ کی عادت کاموقع دیا یعنی ہمیں جر آاس مل ہے نہیں روکا تو معلوم ہو گیا کہ بمار پے مُل ے راضی ہے' یہان لوگوں کی حاہلا نہ اوراح قاند کیل ہے' کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کواہٹلا ءاور آ زمائش کے لئے پیدا فریایا ہے اورآ زمائش جب ہی ہوسکتی ہے جب حق اور ناحق بیان کر دیا جائے اورا چھے برے انمال بتادیے جا میں اور کرنے نہ کرنے کا اختیار دے دیا جائے اگر جبراً کوئی کام کروالیا نیائے تو اس میں امتحان نہیں ہوتا لہٰذاان لوگوں کا بہٰ کہنا کہ گفروشرک کے اعمال پرہم کوقدرت اوراختیار دے دینا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے اس عمل ہے اللہ تعالی راض ہے یہ ان ٹوگوں کی جبالت کی بات ہے کیونکہ امتحان کے لئے قدرت دے دیناراضی ہونے کی دلیل نہیں ہے بیادگ اپنے کفروشرک کوجائز کرنے کیلئے انگل پچو باتیں کرتے ہیں۔ ام ائینا ھئم سکتابا ۔ مِنْ قَبْلِهِ (الأيدَ) (كياہم نے انہيں اس قرآن ہے پہلے كوئى كتاب دى ہے جس ہے وہ استدلال كرتے ہيں) ليحني شركين فرب كے یاں ہم نے قرآن مجیدے پہلے کوئی کتاب ناز ل نہیں کی اگراس ہے پہلے ان پر کوئی کتاب نازل کی جاتی اوراس میں ترک کی اجازت ہوتی تو اس کودلیل میں پٹیش کرتے ان کے پاس باپ دادوں کی تقلید کےعلاوہ کچھٹیں ہے جب انہیں تنمبد کی جاتی ہے کہتم باطل پر ہوتو

کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ داووں کوا کی طریقہ پر پایا ہے ہم آئیں کے پیچے جل رہے ہیں اورائی کو ہدایت بجھ رہے ہیں۔

ولاکل پیچے جل کو ندمانا فاور باپ داووں کا اتباع کرنا ونیا میں پرائی رہم ہے ای کوفر مایا و تک فلالگ ما آؤسلنا مون غَلِلگ فی فُو مَیْهَ

مَن نُسْذِنُوسِ طَا (الأبعة) اور جس طرح بیاوگ جواب دیتے ہیں ہی حال ان لوگوں کا تماجن کی طرف ہم نے آپ ہے پہلے ڈرانے دالے

میسے تھے ان کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقے پر پایا ہے اور آئیں کے جیجے جیجے جل دے ہیں وہ

ہمارے امام تھا ور ہم ان کے مقتری ہیں۔

ہمارے امام تھا ور ہم ان کے مقتری ہیں۔

لوگوں کی بیرجابلانہ بات سورۂ بقرہ اورسورۂ الکہ داورسورۂ القمال میں بھی ڈرفر مالی ہے۔سورۂ بقرہ میں ان کی تر دیدکرتے ، وے فرمایا ہے آو کُون کُان آباً وُهُمْ کَمَا یَعْقِلُونَ شَیْنَا وَکَا بَهُنَدُونُ خَار کیا ہا یہ دادرس کا اتباع کریں گےاگر چدوہ بجھے ندر کھتے ہوں اور مہاہت پر فدہوں)اور مور دُلقمان میں فرمایا اَوَ لَمُو کُمانَ الشَّیْسُطَانُ یَدُعُو هُمُ اِلِی عَذَابِ السَّعِیْسِ ( کیاایچ باپ داووں کی اجاع کریں گ اگرچشیطان آئیں دوزنے کے عذاب کی طرف بلاتا رہا ہو) خلاصہ یہ کہ باپ داووں کی تظلیم کو کی چیڑمیں 'ہاں آگروہ ہدایت پر ہوں تو ان کا اتباع کیا جائے گمرائی میں کی کا بھی اتباع کرنا گمرائی ہے اتباع اس کا کرے جواللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہدایت یا فتہ ہو کہ ما قال تعالیٰ وَاتَّبِعُ مُسَمِلًا مِنْ أَنَّابَ إِلَیّْ

فَالَ اَوْلَوْ جِنتُكُمْ مِنافَعَدِي (الأبق) مالبقداموں کی طرف جونڈ بریسیجے گے ان کے مالدادادگوں نے جوانہیں جواب دیا کہ ہم اپنے باپ داداک طریقے پر ہیں ای کا اقداء کرتے ہیں ای پرانشد تعالیٰ کے جسیج ہوئے حضرات نے موال کیا کہتم نے جن طریقوں پر اپنے باپ دادول کو پایا ہے آگر ہم اس سے بڑھ کر اور بہتر ہدایت لے کرآئے ہوں کیا چھر بھی تم اپنے باپ دادوں کا اتباع کرتے رہوگے اس پر ان لوگوں نے جواب دیا کہتم جو کچھے لے کرآئے ہوتم اے ٹیس بائے۔

جب ان لوگوں نے حق کُوشہ مانا اور حضرات اخیائے کرام علیم السلام کی تکذیب کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کوعذاب میں مبتلا فرما دیا فَالْتَشَفَهُمَا مِنْهُمْ فَانْظُورُ حَیْفَ تَکَانَ عَاقِیْلَهُ الْمُمَکَّلِّمِینَ موہم نے ان ہے انتخام موا؟ ک

وَإِذْ قَالَ إِبْرْهِيْمُ لِأِبِيْهِ وَقُوْمِهَ إِنَّنِي بَرَآءٌ مَّا تَعْبُدُونَ ﴿ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ

ادىجىدائاغ ئى اجاب ئەدىنى ئالادا ئىلىدا ئىلىدانى ئىلىدىنى ئىلى ئىلىدا ئىلىدانىدانى ئىلىدا ئى

فلکٹی کروہ بھے جایت دیتا ہے اور اس نے اپنے بعد یس آنے والی اولاویس باتی رہے والا محمد چھارڈ دیا تا کر دو باز آئیں۔ بلکہ یس نے اثین اور ان کے

وَ الْبَاءَهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقَّ وَرَسُولٌ مَّبِيْنُ۞وَلَيَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هٰذَا سِحْرٌ

یا دادوں کو سامان دے دیا بیال محک کر ان کے پاس متی اور رسول مین آگیا اور جب ان کے پاس متی آبی تو کینے گھ کر بے جاوو ب

وَّالِنَّا بِهِ كَفِرُوْنَ ۞ اللهِ عَلَيْرُوْنَ ۞

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شرک سے براکت کا اعلان فر مانا اور دعوت میں کا ان کی نسل میں باقی رہنا محضرت ابراہیم علیہ السلام کا شرک سے براکت کا اعلان فر مانا اور دعوت میں کا ان کی نسل میں باقی رہنا محضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو علاقہ کے لوگ بُت پرست بھی شھاور سام ہوروں کو جی کا ان کا باب بھی شرک بہت پرست شا محضور پراعلان فر ادیا کہ شرکت ہارے معبودوں سے بُری اور بیزار ہوں میں تو صرف اس ذات کی عبادت کرتا ہوں جس نے جھے پیدا کیا ای نے بھی بدایت دی اور دو جھے بدایت پر کھے گا۔ لفظ فطونی میں تو سے کہ ہوگ ہوں کے بیا کیا جس کے کہم بدایت پر کھے گا۔ لفظ فطونی میں تو ہے کہم لوگ جمالت کرو۔ سے بیزاری کا علان کردیا اور اپنی جس کو کے کیا میں است میں اسلام نے شرک سے بیزاری کا علان کردیا اور اپنی بیزاکی کو کے کو کے کو طرف میں است میں اس کے اور بیزی بھی ال

علی (جس کی تفصیل سورۃ الانجیاء میں گزرچکی ہے)ان دونوں بیویوں سے اولا دجوئی۔ بنی اساعیل اور بنی اسرائیل ان کی اولا دہیں۔ دوجو انہوں نے کلمید تو حید کی دعوت دی اور شرک ہے بیزاری کا اعلان کیا۔ انکی بیر باہتدان کی اولا دہیں بھی رہی جے بیبال یافیڈ فیٹے غفیہ ہے اور سورہ کرتھ ویس و وَضَّی بِلِیا آبار ا**ھِرُئِر بُنِیُدِ وَبُغَاؤُنِ بُ** مِیں بیان فریا ہے۔

حصرت ابراہیم علیا اسلام نے کلمہ کو حید کی وقوت دی اورا ہے اپنے نسل میں باتی رکھا تا کہ ان کی نسل کے اوگ شرک سے باز آئمیں آ

لَعَلَّهُمُ يَوْجِعُونَ، مُثْلِ بِهِ بات بْنَانِي ہے۔

۔ تریش کا اسامیل علیہ السام کی اولا دمیں ہے ہتے اورشرک اختیار کئے ووئے تھے۔حضرت ابراہیم نے اپنی اولا وکؤ حیدیر جمنے کی وصیت فرما کراپی وَمَد واری پوری فرما وی تھی کیکن المل عرب اکثر مشرک ہوگئے تئے پھر جب نبی عربی سیدنا محمصلی اللہ علیہ و حلیم نے توحید کی وئرت دی ویرن ماہرس کی محنت کے بعد قریم لیش مک نے شرک چھوڑا اور توحید رقر آگئے و فصلے اللّٰہ علیہ خلیلہ و حبیبہ

اس کے بعد فرمایا بنل مَشْغُتُ هَوْ لَآءِ (الأدبة)ان لوگول کے پاس حق تو آگیا ہے لیکن تیول کرنے سے گریز کررہے ہیں اس کا سب یہ ہے کہ ان کو اوران کے باپ دادول کو میں نے دنیا کا سامان دے دیا پیلوگ اس میں مشعول ہیں اس مشعولی نے ان کو ببال تک پہنچادیا کہ جب ان کے پاس حق آگیا اور رسول میں یعنی مجمد سول الله صلی الله علیہ وسلم تشریف نے آئے جنہوں نے داختی طور پرتوحید کی دوحہ دے دی جے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بعد ہیں آئے والوں کے لئے باقی رکھاتھا تب بھی حق کو قبول کرنے سے اعراض کررہے ہیں۔

وَلَهُمَّا جَنَاءَ هُمُ الْحَقُّ قَالُواْ هَذَا سِخُو وَإِنَّابِهِ كَلِيْرُونَ ﴿ (اورجبان كَهِ بِاسْتَنَّ كَيالَ كَبْ يَكِيدِ بِادو بِهُم النَّيْلِ مانتے) قرآن كوان لوگوں نے جادوبتاديا اوراس كى دعوت تى كوماننے سے مشرعو گئے۔

## لَتَامَتَاعُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْرَخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿

وٹیاوالی رٹدگی کا سامان ہے۔اور آپ کے رب کے پائی آخرے متعقبوں کے لئے بہتر ہے۔

ملّہ والوں کا جابلانہ اعتراض کہ مکہ یاطائف کے بڑے لوگوں میں سے نبی کیوں نہ آیا؟ اہل ونیا کو نیا ہی محبوب ہے 'سونے جاندی کے اموال دنیا میں کام آتے ہیں اور آخرے مقع ہیں کے لئے ہے

د نیاوارد نبای کو بزی چزشجھتے ہیں جس کے باس و نباوی ہال واساب زباوہ ہموں یا چودھر مُوقتم کا آ وی ہوکسی قتم کی سرواری اور بردائی حاصل ہوا ی کو بڑا آ دمی بچھتے ہیں خواہ کیسا ہی بڑا ظالم ،خائن ُسودخود' تنجیر مکھی جوں ہؤجب کسی بہتی یامخلیہ میں واخل ہواوردریافت کروکہ سال کابڑا ? وی کون ہے؟ تو دہاں کے رہنے والے کسی ایسے ہی شخص کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو بالدارصاحب اقتدارہ واخلاق فاضلہ والےانسان اللہ کےعمادت گزار بندے علوم ومعارف کے حاملین کی برائی کی طرف کو گوں کا ذہن جاتا ہی نہیں عمومانسانوں کا یمی مزاج اور کی حال رہاہے۔رسول الڈسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کےاخلاق فاضلہ اور خصال حمیدہ کےسب معتقداورمعتر ف تھے لیکن جب آ گئے ہالت کا علان کما جو جہاں تکذیب اورا نکار کے لئے لوگوں نے بہت ہے بمانے ڈھونڈے ان میں ہے ایک بیجھی تھا ک آ ے ہے والے آ دمی نہیں اور آ ے کو دنیاوی امتیار ہے کوئی اقتدار تھی حاصل نہیں ہے ۔لبٰذا آ پ کیسے نمی اور رسول ہو گئے؟ا اُ سول بھیجنا ہی تھااورقر آن نازل کرنا ہی تھاتوشہر مکہ باشہر طا گف کے بڑےآ دمیوں ہے کسی مخص کورسول بنانا جاہے تھاوی رسول ہوتا انی برقر آن نازل ہوتا'اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے تخص کورسول بنایا جویبیہ کوڑی کے اعتبار سے برتزنہیں اور جیے کوئی احتیار اوراقتدار کی رتری بھی حاصل نہیں ، بیات بھے میں نہیں آتی 'معالم النز یل میں لکھا ہے کہ ان لوگوں کا اشار ، ولید بن المغیر ہ اور عروہ بن مسعود تقفی کی طرف تھا ہملاتخص اہل مکہ میں ہے اور دوسراتخص اہل طائف میں ہے تھا۔ بد دونوں د شاوی امتیار ہے ہزے سمجھے جاتے تھےان نامول ین میں اور بھی اقوال ہیں اللہ تعالیٰ شاند نے ان لوگوں کی ہات کی تر دیدفر مائی اور جواب دیتے ہوئے ارشاوفر ماہا اُھُے بُر غُسْمُ وَنَ ۔ چَهَ ذَوْكُ وَ ( کیابداوگ آ ب کے دب کی رحمت یعنی نبوت توقییم کرتے ہیں) بداستفہاما نگاری ہے مطلب یہ ہے کہ انہیں کیا حق منصب نبوت کوانے طور برکسی کے لئے تجویز کریں رسول بنانے کا اختیارانہیں کس نے دیا ہے کہ یہ جس کے لئے جا ہیں عہد ہُ پرز کریں اللہ تعالیٰ کواختیارے اپنے بندوں میں ہے جسے جائے نبوت اور رسالت سے مرفر از فریائے ۔وہ جسے منصب نبوت عطا ےاسےان اوصاف سے متصف فر مادیتا ہے جن کانبوت کے لئے ہوناضرور کی ہے۔سورہ انعام میں فریایا اگـ لَسهٔ اَعْسَلُمهُ خبُّتُ يُجعَلُ رِسَالَتُهُ ۚ [اللَّهْ نُوبِ جانے والا ہےائیے پیغام کو جہاں بھیجے )ان لوگوں کو نہر کیا نیانے کا اختیارے اور نہ بی کے اوصاف تجویز نے کا۔ پھرفر ماہا: نَصُنُ قَسَمُنا بَیْنَهُمْ مَعیشَتَهُمْ فِی الْمُحیُّو ۃِ اللَّهُ نَبَا (جم نے ان کے درمیان معیشت یعنی زندگی کا سامان و نیاوالی میں بانٹ دیا) وَ رَفَّفُنَا بَعْصَیهُمْ فَوْقَ بَغُص هَرَ جنتِ (اورورحات کے امتیارے ہم نے بعض کوبعنس یوفوقیت دے دی) کسی کو غنى بنامائسى كوفقير، كو كو الك اوركسى كومملوك لِنَشْجُه لَه بعُ صَنْ مِهُ بغُ صَنَّا مِهُ حُويًّا ( تا كريف لوك بعض اوكول كواسينا كام ميں لاتے ر میں )اگر سجی برابر کے مالدارہ وتے تو کوئی کئے کا کام کیوں کرتا 'اب صورت حال بیہے کہ کم بیسے والے مالداروں کے باغوں اور کھیتوں اہر کارخانوں میں کام کرتے ہیں اور طرح کے کاموں کی خدمت انجام دیتے ہیں اس طرح سے عالم کا نظام قائم ہے مالدار کام لیتے

رال ٹرکانا مؤمنانہ مجھداری کے خلاف ہے۔

حقرت شدادر منی اللہ تعالیٰ عندنے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ تعالیٰ علیہ دیم کم کوارشاد فرماتے ہوئے سنا کہا ہے اوگوا یہ بات بلاشک وشیہ ہے کہ دنیا ایک سامان ہے جوسب کے سامنے حاضر ہے اس میں سے نیک و بدسب کھاتے ہیں اور بلاشیہ آخرت کا وعدہ سی ہے اس میں وہ بادشاہ فیصلہ کرے جوعادل ہے تاور ہے 'ق ٹابت فرمائے گا اور باطل کر واطل کردھے گائم آخرت کے بیٹے ہواور دنیا کے بیٹے مت ہوکیونکہ ہر مال کا بچراس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ (مشکل قالمعانی م ۴۵۰۰)

قولـه تعالى (وَزُخُرُفًا) قال القرطبي الزخوف هنا الذهب وانتصب زُخُرُفاً على معنى وجعلنالهم مع ذلك [خوفًا: وقيل ينزع الخافض والمعنى فجعلنا لهم سُقُفًا وابوابا وسرراً من فضة ومن ذهب فلما حدّف"مِنْ" قال وُرُا خُونُا" فنصب. (الله تعالیٰ کا آول زُ خُونًا کے بارے میں علامہ قرطبی فرماتے ہیں یہاں <mark>ذُ خُوف سے مراد ہونا ہے اور زُ خُونًا اس</mark> کے منصوب ہے کرمنی بدیخ کا اور ہم نے ان کیلئے اس کے علاوہ ہونا بنایا ہے۔ بعض نے کہا حمض بجے کرمنوف ہونے کی وجہ سے منصوب ہے سخی اس طرح ہے کہ ہم نے ان کیلئے چیتیں، دروازے اور تخت چاندی وہونے کے بنائے (مِسْنَ ذُهَبِ) جب من حذف کیا تو ذُخُوفًا کونصہ دیری گئی )۔

وَإِنْ كُمِلُ ذَلِكَ لَمُمَا مَنَاعَ الْحَمِيْوَةِ الدُّنْيَا (اورييب ونياوالى زندگى كے سامان كے سوا يَجَيُّيْس (ونياحقير ہے اور فانی ہے يہ جزئر أسجى حقير مير راور فانی برل) -

۔ وَالْاَحِرِ ةَ عِنْدُ رَبَاتُ لِلْمُنْقِيْنَ طَ (اوراَ خرت ٰعنیاس کی ہاتی رہنے والی متیس آپ کے دب کے نزدیکے متین کیلئے میں)وہ وہاں ان مے متنع ہوں گے اور وہ متیں واگی ہوں گی۔

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْفِنِ نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطَنّا فَهُوَ لَهُ قَرِيْنٌ ۞ وَانَّهُمْ لَيصُدُ وُنَهُمْ

ار جو خض بطن کی نصیحت ہے اندھابن جائے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر ویتے ہیں' سو وہ اس کے ساتھ رہتا ہے اور بلا شہد وہ ان کو راستہ

عَنِ السَّبِيْلِ وَيُحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ۞حَثَّىۤ إِذَاجَاءَنَا قَالَ لِلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ

ے رو کتے ہیں اور بدلوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ جارت یافت ہیں ایمان تک کہ جب عادے پاک آئے گا کہ اے کاش امیرے اور تیرے

الْمَشْرِقَيْنِ فَبِشِّنَ الْقَرِيْنُ ۞وَلَنْ يَّنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَّلَمْتُمُ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَاب

رمیان شرق اور سفرب والی دوری بدتی سو توزرا ہاتھی تھا' اور جب تم نے ظلم کیا تو آج حبیبی ہے بات ہر گز نکع ند دے گی کہ تم عذاب

مُشْتَرِكُوۡن۞اَفَاَنۡتَ تُسُوعُ الصُّمَّ اَوۡتَهۡدِى الْعُمۡى وَمَنْ كَانَ فِى صَلْلٍ مُّبِيۡنٍ۞

ش شریک در کیا آب بیرون کو منا دیں گے یا اندھوں کو مایت دے دیں گے اور ان لوگوں کو جو مرت گراہی میں بین

وَامَّا نَذُهَبَنَّ بِكَ فَاِنَّا مِنْهُمْ مُّلْتَقِمُونَ ۞ أَوْ نُرِيَيَّكَ الَّذِي وَعَدْ نَهُمْ فَاِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَرِدُوْنَ ۞

واگر تم آپ کے لیا مُن تو بھی ہم ان ہے بدلے اپنے والے ہیں یا ٹم آپ کو دو چیز دکھا دمی جم کا ان سے دعدہ کیا ہے مو باشیر ہم ان می قدارت رکھے والے میں

فَا ۗ تَمْسِكْ بِالَّذِينَ ٱلْذِي اللَّكَ النَّكَ عَلَى مِدَاطٍ تُمْشَوِّيُونَ وَالنَّهُ لَوْ لَوْ لَكُ وَ لِعُومِكَ ﴿

وآپ کاطرف جودتی کی گئے ہاں پرمضوفی ہے قائم رہنے ، باشہ آپ مراط متقم پر ہیں اور باشر بدتر آن شرف ہے آپ کیلئے اور آپ کا قوم کے لئے

وَسَوْفَ تُسْكَلُوْنَ ۞وَسْكَلْ مَنْ ٱرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَآ ۚ ٱجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمِٰنِ

ر منتریب تم سے سوال کیا جائے گا اور اپنے رسواوں میں سے جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا ہے ان سے وریافت کر کھیج کیا ہم نے رحمٰن کے سوا

الِهَدَّ يُعُبَدُونَ۞

دوسرے معبود تجویز کئے ہیں جن کی عبادت کی جائے؟

بغ

جور حمٰن کے ذکر سے غافل جواس پر شیطان مسلط کرد یا جاتا ہے قیامت کے دن اس سے پچھوفا کدہ

ند پہنچ گا کہ دوسر ول کو بھی تو عذاب ہور ہا ہے آپ کی زندگی میں بھی ان پر عذاب آسکتا ہے

تغییر لفظ یغیش غشی بغشی بغشی ہ نے کہ تھوں ہی وزن پر مضارع کا صیفہ ہو مین شرطید داخل ہونے کی وجہ نیزوم ہے جس کی وجہ

تغییر لفظ یہ بغیش غشی بغشی بغشی ہ ہے کہ تھوں ہی کوئی بیاری نہ ہوتہ بھی نظر نہ آئے اور نفض حضرات نے اس کا اید بھی تابیا ہے

واؤ حذف ندگی افول نے جس سے انتہی طرح نظر ندآ نے آیت کا مطلب میں بہت سے لوگوں کے پاس حق آ یا استد تھا کی کی طرف سے

الفیدی آئی لینی افسوں نے قرآن کو منااور سجھا کین قصد اواراد آٹا اس کی طرف سے اند بھی بن گئے جولوگ اس طریقے واقعیار کر لیتے ہیں

الفیدی کی طرف سے ان پرایک شیطان مسلط کردیا جاتا ہے اب بھی شیطان اس کا ساتھی بنار بتا ہے اور ان کوئی آجول کوراوح تنے ہوں کے بیا ور پالوگوں کوراوح تنے ہوں کے باد جو وہی ججھتے رہتے ہیں کہ اور پوگوگ رہن کے ماجو وہی ججھتے رہتے ہیں کہ ہم

ہما ہیں جہ بین نے میا تو میں کے مادہ وہ جس کا حدیث شریف میں ذکر ہے کہ میں سے ہرایک کے ماتھ ایک قرین فرشتا وراکی اس کی میں جو رہائے کے باد جو وہی ججھتے رہتے ہیں کہ ہم

ان گراہوں کی دنیا میں توشیاطین ہے دوئی ہے کین جب قیامت کے دن حاضر ہوں گے تو گراہ ہونے والا آ دمی اپنے ساتھی یعن شیطان ہے کے گا کہ تو نے میرانا س کھویا کا تن دنیا میں میر سے اور تیرے درمیان ا تنابزافاصلہ ہوتا جنام غرب اور شرق کے درمیان ہے تو میرا گراماتھی تھا تو نے بچھے گراہ کیا اور کفروشرک اور کرے اعمال کواچھا کر کے بتایا تھا فی سورۃ ختم السبجدہ وَقَیْصَفْنَا لَهُمْ فُونَانَا فَوْتِکُواْ اَلْهُمْ مَّاکِیْنَ لَیْلِینِکِمْ وَکَا عَمْلُفَهُمْ طَاوِر مِنْ اِن کے لئے کچھراتھ رہنے والے مقرد کررکھے تھے سوانہوں نے ان کے لئے کچھراتھ رہنے والے مقرد کررکھے تھے سوانہوں نے ان کے انگے پچھلا تال ان کی نظر میں اچھے بنا کر دکھار کے تھے )

ونیامیں تو گراہوں کا دوستانہ تھاشیا طین بھی کا فریخے اور جن انسانوں کو بہائے تھے وہ بھی ان کے بہائے کی دجہ سے تفریر جے رہے۔ تھے پھر جب قیامت کے دن موجودہوں گے تو سب کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گادہاں ایک دوسر کے کوعذاب میں دیکھیں گے لیکن اس بات سے کی کو پچونف نہ ہوگا کہ سب دوزخ میں ہیں اور سب عذاب میں ہیں ایعنی جس طرح دنیا میں ایک دوسرے کو مصیبت میں دکھیرکر تسلی ہوجاتی ہے کہ بم تہا مصیبت میں نہیں ہیں' دوسرے اوگ بھی اس مصیبت میں مبتلا ہیں جوہم پر آتی ہے وہاں اس بات ہے کی کو پچھے نفی نہ ہوگا کہ سب عذاب میں شر یک ہیں کے ذکہ دوسرے اوگ بھی اس مصیبت میں مبتلا ہیں جوہم پر آتی ہے وہاں اس بات ہے کی کو پچھے نفی نہ ہوگا کہ سب عذاب میں شریک ہیں کے ذکہ دوسرے اوگ بھی اس محت ہے۔

د نیامیں جو بہت ہے اوگوں کو آیمان کی وعوت دی جاتی ہے تو حق جانتے اور پہنچاتے ہوئے اسلام قبول نہیں کرتے اور نفس و شیطان ان کوبیہ مجھادیتا ہے کہ اور بھی تو کروڑوں ایسے اوگ ہیں جو سلمان نہیں ہیں جوان کا حال ہوگا وہی ہمارا ہوجائے گا ایسے لوگوں کو بتا دیا کہ عذاب میں پڑنے والوں کے ساتھ عذاب میں جانا یہ کوئی مجھراری نہیں ہے جب سب عذاب میں جانمیں گے تو بیدد کھے کر پچھانکہ و شہ وگا کہ دوسرے اوگ بھی عذاب میں ہیں۔

، بہت ہے وہ لوگ جوسلمان ، و نے کے دئویدار بین ان کا بھی بی طریقہ ہے کہ جب ان سے بدکبا جاتا ہے کہ فراکض انجام دو، حرام سے بچواور گنا ، وں کو چھوٹر دوتو کبر دیتے ہیں کہ اور کون شریعت پر چل رہاہے جو بہم چلیں ' یہ جابلانہ جواب ہے بیبال تو گنا ، گلاد وں کی جماعت میں شریک ، ونافس کو اچھا لگ رہا ہے کئن روز قیامت گنا ، گلادول کی صف میں کھڑے، ول کے اور عذاب میں مبتلا مول گے اس وقت اس بات ہے گئی کو کچھوفا کدہ نہ ہوگا کہ ہم بھی عذاب میں ہیں تو کیا ہوااور ہزاروں آ دقی بھی تو عذاب میں ہیں اس بات کا خیال کرنے ہے کسی کاعذاب ماکا نبیس ہوجائے گا۔

اَفُ اَنْتَ تُسْمِعُ الْحَسْمَ الْوَمِيْنِ كَمِا آپ بېرول كوسناسكة بين يا ندهول كوراه پرلاسكة بين جومرت گرانى مين بين اس مين رسول الله تعلى الله تعالى عليه ولم كوسنى وى بے كه جولوگ بهر ساوراندھ جي اور صرت گرانى مين بين آپ نهين مدايت پرئيس لاسكة لينى ان كو مدايت وينا آپ كے اختيارے خارج ہے آپ اي وقوت كاكام جارى رئيس آپ كو اتى بى ذمه دارى ہے۔

فَلِثُ نَذَهُمَنَّ بِكُ رَالاَيِهُ ، مواگر ہم آپ و نے جانمیں لینی ویا نے اٹھالیں (یا یک معظمہ نے نال کرلے جانمیں) توان اوگوں کو پجر بھی عذاب سے چھنگار وہنیں ہم ان سے انقام لے لیس گے آپ کے سامنے جسے ہم آپ کو دکھاویں یا آپ کے بعد ہوہمیں سب پ قدرت ہے لیعی آئییں کفری سزاضرور کے گی۔ بعض مضرین نے فریایا کہ غزو وابدر میں جو شرکین مکہ کا تکست ہوئی قتل بھی ہوئے قیدی ا بھی ہوئے آپ کریمہ میں اس انقام کا تذکرہ ہے۔

<u>فَاسْمَمْینٹ بِالَّذِیْ ٓ اُوْجِیَ اِلَیْا ک</u>ے موجودی آپ کی طرف بھیجی ہے لینی قر آن نازل کیا گیا اس پرآپ مفبوطی ہے قائم رہے آپ سید ھے رائے پر میں دعوت کے کام میں لگار ہنا اور جمار ہنا ہے آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس میں اللہ کی رضا ہے کوئی مانے نہ مانے

آپ اپناکام کئے جائیں۔(کفافسدہ القرطبی) وَاَلَّهُ لَلهُ کُرِ لُکُکُ وَلَقُومِکُ (اور بلاشہ پر آن ترف ہے آپ کیلئے اور آپ کی توم کے لئے )اس آیت میں اللہ جل ثانہ نے امتران فرمایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وکٹم کو فطاب فرمایا ہے کہ بیر قرآن آپ کے لئے اور آپ کی قوم کے لئے باعث شرف ہے اللہ تعالیٰ شانہ الک الملک ہے اور ملک المملوک ہے، سب باوشاہ ول کا بادشاہ ہے اس کا کس سے خطاب فرمانا ہیں ہو اشرف ہے۔ مجمہ میں اللہ تعالیٰ اسلام میں مورد کا اللہ میں مورد کا میں مورد کے ایک میں اس کے مدار اللہ میں مورد کے گئے۔

صاحب اقتدار ہے ہوئے تھے۔ لیقو وُمِلگ ہے بعض حضرات نے قریش مکد موراد لیا ہے کیونکہ قرآن مجیدان کی انفت میں نازل ہوااور بعض حضرات نے مطاقا عربی بولئے والوں کو مراد لیا ہے یقنیر اس صورت میں ہے جبکہ ذکرے تذکرہ مراد لیا جائے جس کا حاصل تر جمہ شرف اور فخر کیا گیا۔ بعض حضرات نے فریالے کے وُمِلگ ہے عام مؤمنین مراد میں اور مطلب ہے ہے کہ بیقر آن آپ کے لئے اور آپ کی قوم یعنی تمام اہل ایمان کے کے تصویحت ہے۔ وَسَوْفَ تَسْفَاوْنَ (اورتم لوگوں نے موال ہوگا) کہ اس قرآن کا کہا تی اوا کہا دراس پر کیا تال کہا اوراس کی کہا ندر کی۔ وَسُفُلُ مَنْ أَوْسَلْنَا مِنْ قَبْلِکَ مِنْ وَسُلِنَا طَل اورجور سول ہم نے آپ سے پہلے بھیجان سے دریافت کر لیجئے کہا ہم نے رہمان کے ماروہ معبود تخمیرائے جمن کی عباوت کی جائے ) لینی الیانمیں ہے اس میں بظاہرآپ ﷺ وفطاب ہے کین اصل مخاطب یہوداور اصلاکی اور مشرکین ہیں۔ انجیائے کرام پلیم البطام سے دریافت کرنے کا مطلب ہے ہے کہ ان کی کتابوں کے بعض چیئے جو موجود ہیں آئیس و کھی ترخیق کر لی جائے وقیق کریں گئو ہوائع ہوجائے گا کہ کی بھی نبی نے شرک کی تعلیم نہیں دکا ہے اور بعض حضرات نے فریا یا ہے کہ تو رہا اور انجیل جانے والوں میں سے جو حضرات ایمان لے آھے تھان سے موال کرنام اور یہ سے کہ صافہ کو القوطبی و وال ایعشا و المخطاب للنہی

وَلَقَدُ ٱرْسَلْنَا مُوسَى بِاللِّبَيَّا إِلَّ فِرْعَوْنَ وَمَلَابِهِ فَقَالَ إِنِّ رَسُوْلُ رَبِّ الْعَلَيْنَ ۞ فَلَمَّا اور پرواتی بات ہے کہ اپنے موٹی کوفرمون اورا کی تو ک بوے لوگوں کے پاس آئی اٹھانیاں دے کر مجبح انبغا سوک نے کہا بیٹک میں رب افلیس کا رسول :وں سہ جب ۼ*ٵؖۼڷؙؠ*۫ڔۣڸٳؿؠۜٵڔڎٵ؞ٞؠٛۊؚڹۿڲڞۼٷؽ؈ۅؘڰٵۺؙڔؽؠۣڂٷٵؽۅ۪ڗٳڴڿؽٵڬڹڔؙ؞ڽٛٵؙڂڗؚڮٷٵڿؙڬڹٝ؞ؗؠٛ دوان کے پال مدری نظامیاں کے آتے تو بیکا یک دوان نظامیوں پر جنے گلے۔ اور ہم انین جو مجی کوئی نظافی دیے سے دو دوری نشونی سے برجا کر میل تھی اور ہم نے انہی بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يُرْجِعُونَ ۞ وَقَالُوا يَاكِيُّهُ الشَّحِرُ الْعُ لَنَاكِبَكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۗ واتَّنَا عذب كرماته بكزاع كردوباذة جاكي ادرانيول في كها كراب جاده كراتي عارب لا أب أب الراب كي ذما كريس كااس في تف عبد كيا به بالبريم جارت بال لَمُهْتَدُوْنَ۞فَكَمَّا كَشَّفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَاهُمْ يَنْكُثُّونَ۞ وَنَاذَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِه والے بن جائیں گے ' موجب جم نے ان سے مذاب بنا دیا تو لاکی وہ عبد کو لؤڑ رہے میں اور فرعوں نے اپنی قر میں حادی کرا دی۔ قَالَ لِقَوْمِ ٱلنِّسَ لِي مُلْكُ مِصْرَوَ هٰذِهِ الْأَنْهُرُ تَجْدِي مِنْ تَخْتِيْ ۚ ٱفَلَا تُبْصِرُون ۞ أمْ أنَا اس نے کہا کہ اے میری قوم اکیا ممرے لئے معر کا ملک نیس ہے؟ اور یہ نمر ک جادی میں ممرے نیج " کیا " نیس ویصے" بلک میں ال خَيْرُقِنْ هٰذَا الَّذِي هُوَمَهِيْنُ ۚ فَوَلاَ يَكَادُيُبِينُ ۞ فَلَوُلآ ٱلْفِي عَلَيْهِ ٱسْوِمَ اللَّهِ مِن ذَهَب مخص ہے بہتر بوں جو ذات والا ہے اور وہ واضح طور پر بات بھی قبیں کر ہکتا' مو اس پر سونے کے نظن کیوں فبیس ڈالے گئے یا اس ٱوْجَآءَ مَعَهُ الْمَلْبَكَةُ مُقْتَرِنِيْنَ ۞ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاطَّاعُوٰهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فْسِقِيْنَ ۞ کے سامنے فرشتے آ جاتے لگا تار جماعتیں بنا کر سواس نے اپنی قوم کو مفلوب کر لیا سو انہوں نے اس کی اطاعت کی سجا شید وہ اوگ فاعقین سے فَلَهَا اسْفُوْنَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاغْرَقَنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ ۚ فَجَعَلْنَهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْأَخِرِيْنَ ﴿ سوجب انہوں نے میس ناصد لایا تو ہم نے ان سے انتقام سے لیا یہ مہم نے ان سب کوفرق کرویا چرہم نے انتیاں آئند وآنے والوں کے لئے سلف اور نمونہ بنادیا۔

#### حضرت موی علیہ السلام کا قوم فرعون کے پاس پہنچنااوران کے لوگوں کا معجزات دیکھ کر تکذیب اور تضحیک کرنا ' فرعون کا سپنے ملک پرفخر کرنا اور بالآ خراپنی قوم کے ساتھ غرق ہونا

فَرُ وَلَ لَؤُكُرُ كَيْ مِوْلَ مِنْ كَا لَهُ مُتِخِصْ بِرِبِ بِرِفِ مِحِوَات دَكُمَا تَا ہے كہيں ايبانه ہو كہ ميرى تو م كِلوگ اس كى بات كوقول كرليس اور ميرى حكومت اور سلطانت جاتى رہادہ ہور ہي بردائى طاہر كرنے كے لئے كہا كہ ديكومت اور سلطانت جاتى رہادہ ہور ہيں بنر بابن جائے لئے لئے اس كى مادى كرا درائى اميرى اس خصص ہيں ہيں ميں اس خواجوں ہو نبوت كا دعوٰ كى كر د ہاہيں، بنر ماہر دار ہيں فَحَفُ الْوَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

۔ ہرتوم کے چھوٹے لوگ بڑے لوگوں کی طرف دیکھا کرتے ہیں بڑے لوگ فرعون کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے۔ان کی دیکھا دیکھی قوم کے دوسرے لوگ بھی مغلوب ہوگئے اور حضرت موئی علیہ السلام پر ایمان نہ لائے ، فرعون کی اطاعت کادم بھرتے رہے، اس کی قوم کے چھوٹے بڑے لوگ فائن اور نافر مان تھے شرادت ہے بھرے ہوئے تھے انہوں نے کفر پر دہنے کا فیصلہ کیا۔ مجھانے ہے بازنہ آئ حضرت موٹی علیے السلام کی اور مجوزات کی ہے اور مجوزات کو جادو بتایا بیرسب باتیں انڈرنقالی کاغضب نازل کرنے والی تھیں انڈرنقالی سورة الزخرف ٣٣

نے ان سے بدلہ لیااوران سب کو دیوہ یا مخرق کرنے تک کا دافتہ بیان کرنے کے اجد فرمایا فیجھ مُسلَفًا کہ ہم نے آئیں احد میں آنے والوں کے لئے سافیا کہ ہم نے آئیں احد میں آنے والوں کے لئے سافیا کہ ہم نے آئیں احد میں امارہ نے اور سے اجتماع اور میں اور سے اور سے دافعات ہم اور سے اور سے دافعات جہدیں ہوئے ہم انگی طرح اعمال ما احتجاج ہم سے معرف ہم انگی طرح اعمال کرنے گان کے سافی اور اس بات کا مونہ بن جانے ہوئے مانگی طرح اعمال کرنے گان کے سافی اور اس بات کام ونہ بن جانے ہیں کہ جوقے مانگی طرح اعمال کرنے گان کے سافی اس کے سافی اور اس بات کام ونہ بن جانے ہیں کہ جوقے مانگی طرح اعمال کرنے گانے کے سافی اس کے سافی اس کے سافی اس کے سافی اس کے سافی کرنے گانے کا سے سافی کی سے سے بیان کی سافی کی سافی کی سے سافی کی سافی کی سافی کی سافی کی سے سافی کی سافی کرنے کی سافی کی کی سافی کی سافی کی سافی کی کر سافی کی کی سافی کی سافی کی سافی کی سافی کی کر سافی کر سافی کی کر سافی کی کر سافی کی کر سافی کر سافی کر سافی کی کر سافی کی کر سافی کی کر سافی کر سافی کر سافی کر سافی کر سافی کی کر سافی کی کر سافی 
قوله تعالى آمُ آنا كُيْرٌ قال ابو عبيدة ام بمعنى بل ليس بحرف عطفٍ وقال الفراء ان شنت جعلتها من الاستفهام وان شنت جعلتها من الله عنهما يعاونونه على من خالفه وقال فتادة متتابعين قال مجاهدٌ يمشون معه والمعنى هل ضم البه الملائكة التي يزعم أنها عند ربه حتى يتكثر بهم ويصرفهم على اموه ونهيه فيكون ذلك اهيب في القلوب

و قوله تعالى فَاسَّتَحَقَّ قُوْمَهُ قال ابن الاعرابي المعنى فاستجهل قومه لنحَفة احلامهم وقلة عقولهما وقيل استخف قومه قهر هم حتى اتبعوه يقال استخفه خلاف استشقلها واستخف به اهانه.

قوله تعالى فَلَمْنَا أَسْفُونَا عن ابن عباسُ أي عاظونا واغضبونا والغضب من الله اما ارادة العقوبة فيكون من صفات الذات واماعين العقوبة فيكون من صفات الفعل. رمن الفرطبي ص ١٠١ج١١)

(ارشادالی آم آنیا خیبو ، ابوعبیدٌه نے کہا آم بیل کے معنی میں ہے جرف عطف نہیں ہے، فراء کہتے ہیں اگر جا ہوتواستفہام کیلئے سمجھ جا دوئر آئیسل کی مُلک مصر یعطف ان او بعض نے کہازا کہ ہے۔

مُشَفِّت بِیْنَ '' حضر نت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عظیم فرمات ہیں: اس کا معنی ہے و وفنا لفوں کے خلاف اس کی مد کرتے بقائدہُ کہتے ہیں اس کا معنی ہے متعابیعیٰ نئے لینی اس کی ہیروی کرتے ، عبابہ کہتے ہیں اس کے ساتھ چلتے مطلب ہیں ہے کہ اس کے ساتھ فرشتے ہوے جواس بات کی دلیل ہوتے کہ بیاللہ کی طرف ہے ہے۔ یبال تک کہ وہ ان فرشتوں سے کنڑے حاصل کرتا اور امرونمی کا ان پر افعر ف کرتا تو اس سے داوں میں رعب پر تا۔

'فسانسفَ خف قوصهٔ "ابن الاعرابی کتبے ہیں اس کامنی ہے اس کی قوم کم عقلی و بے دقونی کی وجہ سے حضرت موکی علیہ السلام کونا سمجھ مستجسی رہی بعض نے کہا منی ہیہ ہے کہ حضرت موکی علیہ السلام کی قوم نے فرعو نیوں کے تلکم کو بلکا سمجھا اور اس کی اطاعت میں گے رہے کہا جاتا ہے مخالف نے اے بلکا کر دیاء اس نے اس کی اہائت کی۔

" فَلْمَدَّةَ السَّفُونَا" حَضرت عبدالله بمن عباس متعلى مروى ب كداس كامعنى ب انهول ني بمين عنيها كريا اورطف دلايا اورالله لقالي ك غصر كالمطلب الرمزادية كالراوه ووقع يذات الحي كل مفت ب الرمزار والبياق يولل كاصفت ب

# وَلَتَا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ وَقَالُوْا عَالِهَ تُنَا خَيْرُ اَمْ هُوَ ا

اورجب الخدمات ابن مرم كے متعلق الك عجب علموں بيان كيا تميا أحاكم أب كي قوم كه لأك الكي جدے في وجب وروانبوں في كيا تعامل ميرو بحتر وروز

مًا ضَرَبُوهُ لَكَ اِلاَّجَـٰلَالْ ﴿ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنِ۞ إِنْ هُوَالاَّعَبَٰدُا اَنْعَمَٰنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ ان لوکوں نے بیربات جوآپ سے بیان کی ہے مرف جھڑنے کے طور پر ہے بلند بات رہے کہ بیرانو جھڑانو جی وہنیں سے تر ایک الیاباند و جس پر سے نے انعام کیا اور سے نے مَثَلًا لَّبَنِيَ اِسْرَآءِيْلَ ﴿ وَلُونَشَاءُ لَجَعَلْنَامِنْكُمْ مَّلَيْكُةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ۞ ے ٹی اسرائیل کیلئے ایک نمونہ بنا دیا اور اگر ﴿ چاہتے تو زمین میں آ ہے فرشتے پیدا کر دیتے جو کیے بعد ویگرے رہا کرتے وَإِنَّهُ لِعِلْمٌ لِّلْسَاعَةِ فَلَا تَمُنَّارُتَ مِهَا وَاتَّبِعُونِ هٰذَا مِمَاطُ مُّسْتَقِيْمُ۞وَلاَ يَصُدَّتَكُمُ الشَّيْطُلُ؞ در بیتک دو قیامت کے علم کا ذرایعہ میں سوتم لوگ اس میں شک نہ کرو ادر میری اجائ کردیہ سیدھا رات ہے اور شیطان تنہیں ہرگز نہ روک دے إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ تُمْبِيْنٌ ۞وَ لَمَّا جَآءَ عِيْسِى بِالْبَيِّيٰتِ قَالَ قَدْجِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَإِكْبَيِّنَ بلا شبد وہ تمہارا کطا وشن سے اور جب علی واضح معجوات لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ میں تمبارے پاک حکمت لے کر آیا ہوں تا کہ لَكُمْر بَعْضَ الَّذِي تُغْتَلِفُوْنَ فِيْهِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيْعُونِ ۞ إِنَّ اللهَ هُوَ رَتِّي وَ رَيُّكُمْ یس تبهارے لئے بعض وہ باتمی بیان کروں چن بیل آ اختلاف کرتے ہوسوتم اللہ ہے ڈرد اور میری اطاعت کر ڈبلا شہرائند ہی میرارب ہے ادر تبهارارب ہے فَاعْبُدُوْهُ ۚ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ۞ فَاخْتَلَفَ الْأَحْذَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۚ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ و تم ان کی عبادت کرد' یہ سیدھا رات ہے' ہو جماعتوں نے آپس میں اپنے درمیان اختلاف کر لیا' ہو جن اوگوں نے ظلم کیا ظَلُمُوْا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلِيُمِ۞ هَلْ يُنْظُرُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ اَنْ تَأْتِيهُمْ بَغْتَةً وَّ هُمُ ن کے لئے ہلاکت ہاں دن کے عذاب ہے جو دروناک ہوگا۔ بیاوگ بس قیامت کا انتظار کررہے ہیں کہ وو ان کے پاس احیا ناب آ جائے اور اُٹیس

ُ لَا يَشْعُرُ وْنَ۞ٱلْأَخِلاُّءُ يَوْمَبِذِ ۖ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِيْنَ۞َ

خبر بھی ند ہو۔اس دن دوست آ اس میں بعض بعض کے دشن ہوں گے سوائے متعین کے۔

قریش مکه کی ایک حاملانه بات کی تر دید ٔ حضرت عیسلی علیه الصلو ة والسلام کی ذات گرامی کا تعارف الله تعالی کی خالص عبادت ہی صراط متنقیم ہے

تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ قریش نے عبداللہ بن زبعری ہے کہا( اس وقت اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا ) کہ محمسلی اللہ علیہ وسلم بیہ سَائے ہیں۔إِنَّکُمْ وَمَّا تَعَمُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ طاباشبِتِم لوگ اوروه جن کی الله کے سواعبادت کرتے ہودوز خُ کا ایندھن ہو( یہ مورہ الانبیاء کی آیت ہے) تو عبداللہ این زبعری ہین کر کہنے لگا کہ میں موجود ہوتا تواس کی تر دیدکر دیتا قریش نے کہا کہ تو کیا کہتاال برعبداللہ نے کہا کہ میں یوں کہتا کہ میسے (عیسیٰ علیہ السلام) ہیں جن کی نصلای عبادت کرتے ہیں اور بیعز تر ہیں جن کی یہودعبادت کرتے ہیں تو کیا بید دونوں دوزخ کا ایندھن ہیں؟ قریش کو بیہ بات پہندا کی اور انہوں نے خیال کیا کہ بیدا جواب کرنے والا سوال ہے یہ بات سن کروہ اوگ بہت خوش ہوئے اور خوش کے مارے چینے نگے سروۃ الانبیاء میں ان اُوگوں کا جواب ڈر چکا ہے اِنَّ الَّمَلِيدُنَّ سَبَقَتُ لَفِهُمْ مِنَهَا الْحُسُنَى اُولِکِلْکُ عَنْفِهَا مُبْعَلُهُ وَنَ (بایشبر بن کے لئے بہاری طرف ہے بھلائی مقدرہ و پیکی ہے دوجہم سے دور رکھے جائمیں گے)

ادرا کیے روایت میں یوں ہے کہ رسول الڈسٹی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن یوں فر ما پیامععشر قریبش لا بحید فی احدِ بعبد من دون اللہ (ائے رسیس کی تیزیس ہے۔ اللہ کے سواجس کی عبادت کی جاتی ہو) یہ ہن کرقر بیش کہنے گئے۔ کیا آپ میزیس اللہ (ائے میش کرنے بیش کرنے بیش کی سے اور عبد صالح تھے آپ کے کہنے کے مطابق وہ بھی دوزخ میں جانے والوں میں شار ہوئے کیونکہ ایک جماعت نے ان کی عبادت کی ہے۔ انہوں نے بیٹھی کہا کہ اللہ کے سواجن لوگوں کی عبادت کی گئی اگر وہ سب دوزخ میں ہوں گئی ہیں ہوں گئی ہم اسلام کی عبادت کی گئی اگر وہ سب دوزخ میں ہوں گئی ہم اسلام کی ساتھ ہوجا میں یعنی ان دھزات کا جوانجام ہوگا وہی بھارے ہوگا وہی بھرورٹ کا جوانجام ہوگا وہی بھرورٹ کی بھرورٹ کا جوانجام ہوگا وہی بھرورٹ کی بھرورٹ کا جوانجام ہوگا وہی بھرورٹ کی 
حقرت الوامامة رضى الله تعالى عنه في روايت ہے كەرسول الله على الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فرما يا كەبدايت كے بعد جن لوگوں نے نبحى گراہى اختيارى أنبين جھۇ بے بازى دے دى گئى (يعنى ان كامزان جھۇ سے بازى كابن گيا) اس كے بعدرسول الله تصلى الله عليه وسلم نے برآیت عَاصَة رُبُوا وُ لَکُتَى اِلَّا جَدُلًا لَا حَبِّلُ الْحَبُولُ عَلَيْ اَعْرِهِ مُونَى تلاوت فرما كى - (دواداترندى)

اِنْ هُو َالْاَعْبَ اَلْغُمْنَا عَلَيْهِ ﴿ ( عُلِينَ ابن مريم عايدالسلام حُمْن ايك اليه بندے ہيں جن پر ہم نے انعام کيا) فينی حضرت عينی عليہ السلام پرہم نے انعام کيا آفيدہ استہدہ اپنی عبادت يا السلام پرہم نے انعام کيا ہُوت ہے۔ کہ بھی غيراللہ کي عبادت کی طورت ہيں عالم اللہ کی عبادت کی طرف بلا نمیں جن لوگوں نے ان کی عبادت کی دوان کی عبادت کی دوان کے عبادت کی دوان علیہ السلام کو کیوں بلے گئی وہ بھی دوان غیم السلام کو کو اس کے اسلام کو کیوں ہوں کی عبادت کی دوان کے عبادت کی گئی وہ بھی دوان غیم السلام کو کیوں ہوں گئی دہ بھی دوان غیم السلام کی طرح اللہ میں السلام کی عبادت کی گئی وہ بھی دوان خیم السلام کی طرح اللہ کے زور کیں منعم دکم میں ۔

وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِيَنِي إِسْوَآءِ نِلَ (اورہم نے حضرت عیلی علیه السلام و بن اسرائیل کے لئے ایک موند بنادیا تھا) انبیل بغیرباپ کے پیدا کیا جس سے اللہ تعالی شاند کی قدرت کا ملہ کالوگول کوملم ہوگیا و دبغیرباپ کے بھی پیدا فرمانے پر قدرت رکھتا ہے قبال المقوطبي ای اية وعبرة يستدل بها على قدرة الله تعالى فان عيسى كان من غير اب.

اس کے بعدفر مایا وَلُو ۚ مُنْسَآءٌ فَلَجَعَلْنَا مِنْکُخِهِ ( الأیدہ ) (اوراگر ہم جاتے تو زمین میں تم ہے فرشتے پیدا کرویتے جو کے بعدو گرزمین میں رہا کرتے ) تینی انسانوں ہے فرشتے بیدا کرویتے جوز مین میں رہتے ان کی پیدائش بھی آ دمیوں کی طرح ہوتی ادرموت بھی تینی وو د نیامیںآتے جاتے رہتے۔ بدالفاظ کا ظاہر ک ترجمہ ہے و ہو قبول فیے ، تفسیبہ ڈاس کا دوسرامطلب منسرین نے یہ کھاہے کہا گرہم چاہتے تو فرشتوں کوزمین میں آباد کردیتے اپنی مخلوق کوہم جہاں جاہیں آباد کریں نخلوق مخلوق ہی ہے کہیں بھی رہے وہ مبادت کے لاأت نہیں ہوسکتی۔فرشتوں کا آسان میں تضمرانا کوئی ابیاشرف نہیں ہے کہ وہ معبود ہو گئے بایہ کہانیں اللہ کی بیٹمال کہا جا سکے و المصعب ہے لیو نشآء لاسكنا الارض الملئكة وليس في اسكاننا ايا هم السماء شوف حتى يعبدو ااويقال لهم بنات اللُّه. (معنى \_\_ کہ اگر ہم جائے تو ہم فرشتوں کوزمین میں مُصْمراد ہے ،ان کے آ سان میں مُصْمرا نے میں کوئی ان کا ایسا شرف میں ہے کہ ان کی عمادت شروع کردی جائے مانہیں اللہ کی بیٹمال قرارد ہاجائے )

آیت بالا کاایک مطلب معالم التزیل (ج مهم ۱۸۳۳) میں ریکھاہے کہ اگر ہم جا ہیں توشمہیں بلاک کر دیں اورتمہارے بدلے زمین المیں فرشتے پیدا کردیں جوزمین کےآ باد کرنے میں تمہارے خلیفہ ہو جا نمیں اور میری عبادت میں فرمانبرداری کریں فیکون لفظة هنکہ بمعنى بدلا منكم قال القرطبي ناقلا عن الزهري ان من قدتكون للبدل بدليل هذه الأية.

وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ (اور بلاشهوه قيامت كَعَلَم كاوْرايعه بين)

بعض حضرات نے نر مایا ہے کہانسے ' کی فیمبر قرآن کی طرف راجع ہے اور مرادیدے کہ قرآن مجید قرب قیامت کی نشانی ہے ( کیونکہ حضورا قد ترصلی الله علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين (مين اورقبامت الطرح بصح كئة بن جيبي بدوانگلال قريب قريب بن)\_

اوربعض حضرات نے فرمایا کہ انسے کی خمیر حضرت میسلی علیہ السلام کی طرف راجع ہے اور مطلب بدے کہ حضرت میسلی السلام قیامت کے قریب آ سان سے بازل ہوں گےان کانزول قرب قیامت کی دلیل ہوگا (بادرے کی قرب ادر بُعد اموراضافہ میں سے ہے )۔ اور بعض حفزات نے آیت کا مطلب یہ بتایا ہے کہ حضرت میسی علیہ السلام کے عجزات میں مردوں کا زندہ کریا بھی تھا جے ان کے

ز مانہ کے لوگوں نے دیکھامہ دوں کا زندہ ہونا قیامت کے دن الموات کے زند ، ہونے کانمونہ بن گیا۔

فُ لاَ تُمْهَوْنَ بِيهَا وَ اتَّبِعُونِ ( سوتم قمامت کے مارے میں شک ندکرواورمیری اتناع کرو ھلڈا صبہ اطّ شُستَقَیْبٌ ط(یہ سردھارات ے) وَ لَا يَصُدُّنُكُمُ الشَّيْطَانُ (اورتههيں ۾ گزشيطان صراط متقيم ہے ندروک دے) إِنَّـهُ لَكُمُ عَدُوٌ مُبَيْنٌ (ئِ تَك ووتهارا كلا دشمن ہے )صاحب *درح المع*انی ک<u>کھتے ہیں</u> کہ مہرسول اللّعطلی اللّه علیہ وسلم کا قول ہے <mark>اِتّبِیغوٰن </mark>ہے ہیلے لفظ فحل مقدر ہے۔

وَلَمْا جَنَاءَ عِنِسني بِالْبَيْنَاكِ ( الأيهُ) اور جب ميل وانتج م عجزات لے كرآئے تا كہا كہ ميں تمبارے ياس حكمت يعني نبوت اوراللہ كي کتاب یعنی انجیل لے کرآیا ہوں اوراس لئے آیا ہوں کہ میں تمہارے لئے بعض ان چیز وں کو بیان کر دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو ) یعنی امور شرعیہ دینیہ بیان کرتا ہوں جن کی تمہیں ضرورت ہے اور تم نے جوتو ریت شریف میں تح بیف کر کی ہے اسے واضح کرتا ہونے (من

فَكَتَفُو اللَّهَ وَاَطِيعُونَ (سوتم الله ہے ڈروا درمیری اطاعت کرو) اِنَّ اللَّهَ رَبَيُّ وَرَبُكُمُ فَاعْبُدُوهُ ﴿ ﴿ بِالشِّهِ اللَّهِ مِيتَهِ ارار بِ ہِاور

میرارب ہے سونم آق کی عبادت کرو) ہنڈا صو آطُ مُسْسَفَقِنةٌ (پیسیدهارات ہے)۔

معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا حضرت میسی علیہ السلام نے جو بھر خورات ظاہر فریائے تھے (جن میں مردول کوزندہ کرنااور ٹنک کو چڑیا بنا کراس میں پھونک مارکراڑا او بینا بھی تھا)ان کی ہویہ اندازہ فریالیا تھا کہ میرے دنیا ہے چلے جانے کے ابعدادگ میرے معبودہ و نے کاعقیدہ دنا کتابے میں انبذا انہوں نے پہلے ہی تردید کردی انصاری پر تعجب ہے کہ حضرت نیسی علیہ السلام کے فرمان کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ ہی میرااور تعہارا رب ہے اور تم ای کی مبادت کردی بھر تھی ان کو حبود مانے ہیں۔

فاختلف الانخواب من ابنیهم (1 پس میں جاعتوں کے درمیان اختلاف ہوگیا) یعنی حضرت عیسی عابی السلام سے عقیدت رکھنے دالوں نے ان کے بارے میں گروہ بدی کردی اور مختلف جہاعتوں کی کا دالوں نے ان کے بارے میں گروہ بدی کردی اور مختلف جہاعت کہتی ہے کہ حضرت میسی الظیما اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے اور ایک جماعت کہتی ہے کہ تین معبود ہیں (جیسا کہ سورة التو بدیں انسان کی تابیق فرمائی ہیں) اور ان میں ہے ایک جماعت کہتی ہے کہ حضرت فیسی عابیدا اسلام اللہ کے بیش جیسی (جیسا کہ سورة التو بدیں اصلاک کا قبر فرمائی ہے ) پھر جن او گوں نے ان مقبول باقری کے دس کے ایک کی درسالت کہتی میں انسان میں کا اللہ عالیہ کا کہتی ہوں کے دس کے معلم کی مسالت کے معلم کی اسلام کی درسے افراد کا واقع شہور ہے۔

میسی کی مسالت کے معلم کی مسالت کی درس کے جسل کہ شاہ جسٹر جائی اور دہاں کہ دوسرے افراد کا واقع شہور ہے۔

میسی کی مسالت کے لئے بدائین ظالموا مین عقد اب یوٹر ہوائی ہوں نے قام کیا ایشی شرک اور کو واقعی ارکیا ان کے لئے بلاک اور بربادی

فَوَيْسُلَّ لِلْفَائِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوُهِ اَلِيْهِ (سوجن اوگول خَطْم كيافتن شرك اورتفرُوافتيار كيان كياني الاستادر برادئ ہے جورد ناک مذاب كي صورت ميں ظاہر ہوگی فيني آمت كه دن مذاب ميں جائيں گے۔ هَـلْ يَـنْسَظُنُووُنَ اِلْالسَّمَاعَةُ أَنْ تَتَبِيْهُمُ يَعْمُهُ وَهُولُهِ لاَ يَشْهُووُنِيَ

(بس بدلوگ ای بات کا اتظار کررہ میں کدان کے پاس اچا تک قیامت آجائے اور آئیس اس کی خبر بھی نہ ہو) ہل بنظرون کی مخمیر سمتر کے بارے میں بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ احزاب کی طرح ہاور مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسی علیا اسلام کے بارے میں جولوگ اختا ہ ف کروگئیس کی میں جولوگ اختا ہے ہیں ہولوگ اختا ہے ہیں کہ میں آتے ہی کو کول ٹیس کی کہ میں کہ اس کا متطاب کے بارے میں کہ اس کا متطاب کہ کا متحال کی ہولوگ ہو

۔ اور بعض حضرات نے فریایا ہے کہ فعل ضارع یکنظر کوئی کی تغییر قریش کی طرف را دی ہان کے سامنے وحید کے دلاکن ہیں قرآن کا امجو وسامنے ہے چھڑھی تو حید پڑئیں آتے اکٹیں اس کا انتظار ہے کہ اچا تک قیامت قائم ہوجائے اور آئیں پید بھی نہ ہوکہ وہ انبھی اچا تک آئے والی ہے چونکہ وواوگ وقوع قیامت کو اپنے تن ٹیس تھے۔

صاحب روح المعانی نے نکھا ہے کہ اس میں ان لوگوں کی کم فہتی بیان فرمائی جیسے کو کی شخص اس چیز کے انتظار میں ہوجوشرور واقع بونے والی ہواور جب و دواقع ہموجائے تو مصیب بن جائے ) حالانکہ و داس کے وقوع کواپنے لئے خیر مجھتار ہا ہو۔ قول تولی اقعالٰی اَذَا فَامُ مُلِکُ صَلَّهُ مِصَلَّهُ فِی َطِ

قال الفرطبي ج١٦ ص ١٠٠٠). قرأ نافع وابن عامر والكساني "بَصُدون" وبضم الصّاد) ومعناه بعرضون القال النخعي وكسر البافون قال الكساني :هما لغتان مثل يَعرُشون وَيَتُمُون وَيَتُمُون وَيَتُمُون وَمَتُهُ وَسَجُونَ قَال الكساني :هما لغتان مثل يَعرُشون وَيَتُمُون وَيَتُمُون ومَناه بضجُون قال الجوهري : وصدَ صديدا اى ضَجَ وقبل انه بالضم من الصدودوهو الاعراض وبالكسرمن الضجيج ، قاله

قُطرب قال أبو عبيد : لوكانت من الصدود عن الحق لكانت : اذا قومك عنه يصدون قال الفراء هما سواء منه وعنه ابن المسيب : يصدون يضبجون الضحاك يعجون ابن عباس يضحكون ابو عبيدة : من ضم فمعناه يعدلون فيكون المعنى: من أجل الميل يعدلون والمعنى يضجون منه انتهى وقوله تعالى وَلا بَيْنَ لَكُمُ متعلق بمقدروجنتكم لأبين لكم(ذكره في الروح)

يْعِبَادِ لَاحْوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيُوْمَ وَلَآ اَنْتُمْ تَحْزَنُونَ۞ۚ الَّذِينَ امَنُوْا بِالْيَتِنَا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ ۞

اے برے بروا آئ تم پر کون خون نیم اور دتم رئیدہ ہو گے 'جو اوگ ہاری آجاں پر ایمان لاے اور وہ فرانبروار مے اُرکٹ کوا الْکِتَّةُ اُنْتُمْ وَ اَزْوَاجُکُمْ تُحْبَرُونَ ۞ يُطافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافِ قِنْ ذَهَبٍ وَ اَكُوابٍ اَلْکِتَّةُ اَلْکُمْ وَ اَزْوَاجُکُمْ تُحْبَرُونَ ۞ يُطافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافِ قِنْ ذَهَبٍ وَ اَكُوابٍ اَنْ اَلْمَانُ بَعِياں اور آبخورے لاے جائیں گے اور تمباری بیبیاں جو میں خوق خوق واللہ الاک عُین عوائد فیم الحیاد واق واللہ الْکِتَ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

المُورِّتُمُّوْهُمَا عَاكُنْتُمْ تَعَاوُنَ۞لَكُمْ فِهُمَا فَاكِهَةٌ كَثَارَةٌ مِنْهَا تَاكُوْنَ ۞ الْمُورِّقُ مِنْهَا تَاكُوْنَ ۞

بنائے گئے ہوئمہارے اعمال کے بدلد میں ہے جوئم کرتے تھے تمہارے لئے اس میں بہت میوے بیں ان میں ہے تم کھارہے ہو۔

قاعدة كليهكارشادفر ماديا\_

وَ فِيهُهَا مَا مَشْمَهِ لِمِهِ الْأَنْفُسُ وَلَلْذُ الْاعْمُنُ (اور جنت ميں وه سب کچھ ملے گا جس کی نفسوں کوخواہش اور جس ہے آ کاهیں لذت یا نمیں) د نیامیں کو فی خمل کتنا بھی بالداراورصا حیا قبتہ ارہوجائے اسے بیدات حاصل نہیں ہوسکتی کہ جوبھی کو کی نفس جاہے و وسب کھیل جانے بلد بیاگ و مختلف احوال کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں ان کو کھانے پینے اوراوڑھنے، بچیانے کی چیزیں مزکانی پڑتی ہیں جیلعض مرتبہ حاصل بھی نہیں ہومتیں اور حاصل بھی ہوجا ئیں توصحت کی خرابی کی وجہ ہے اچھی نہیں لگتیں اور ہرخواہش کے پیرا ہونے کا او کسی کے لئے بھی دنیامیں موقع نہیں ہے بیہاں سونے کی پلیٹوں اور پہالوں کاؤ کر ہےاورسورۃ الدھر میں جاندی کے برتنوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے ریسونا جاندی وہاں کا ہوگا یہاں کے حفیرسونے جاندی پر قیاس نہ کیا جائے جے صاف کرنا اور مانجھنا پڑتا ہے' دنیا میں مردوں اور عورتوں کے لئے سونے جاندی کے برتن استعال کرنا حزام ہے' جنت میں اہل ایمان کے لئے ماکولات اور شروبات سونے جاندی کے برتنوں میں بیش کئے حاکمیں گئے ۔حضرت امسلمہ رضی اللہ عنہاہے روایت ہے کہ رسول الله ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا کہ سونے جا ندی کے برتنوں میں مت ہواور ندان میں گھاؤاور ریک فی فرمایا ہے کہ جو تخف سونے جاندی کے برتن میں کھا تا پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں ووزخ کی آ گ ہی بھرتا ہے۔

حضرت حذایفہ رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ ونے جاندی کے برتن میں نہ کھاؤپو کیونکہ وہ کافروں کے لئے دنیامیں ہیں اور

تمہارے لئے آخرت میں ہیں۔

اہل جنت کےانعابات بتاتے ہوئے وُ تَلَلّٰہُ الْاغْینُ بھی فرمایا کہ جنت میں وہ سب کچھ ملے گا جس ہے آ تکھیں لذت حاصل کریں گی یعنی جنت میںالیں کوئی چز سامنے نہ آئے گی جس کا دیکھنا نا گوار ہو جو بھی کچھ ہوگا جس پر بھی نظریزے گی آئکھول کو مزہ ہی آئے گا ومان ایسےمواقع بھی نہ ہوں گے کہ کوئی چنر سامنےآئے اوراس کے دیکھنے ہے روکا جانے یہ ابتلااورامتحان دنیاہی میں ہے وہاں بدنظری کا كوئي موقعەنە ہوگا بلكەنظى بى بدنە ہوگى ـ مزيفر ماما وَٱنْتُهُمْ فِيْهَا خْلِلُونَ (اورتماس جنت ميں بميشدر ہو \_ گے ) ـ

اتل جنت كابمان اورا ممال صالحد كي قدر داني كرتے ہوئے ارشاد ہوگا وَمِلْكُ الْجَنَّةُ الَّتِيْ ۖ أَوْر ثُمُنْ مُوهَا بِهَا كُنتُمْ مُّعْمَلُونَ (اوربه جنت ہے جو تہمیں تمہارے اعمال کے عوض دی گئی ہے)

ٱخريين فرمايا لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَنِيْرَةُ (تمهارے لئے اس جنت ميں سارے ميوے ہيں، مِنْهَا مَأْ كُلُونَ [جن ميں ہے تم

إِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَلِدُوْنَ۞ۚ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمُ وَهُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ۞ بلاشہ بجرم اوگ جبتم کے عذاب میں جیشہ رہیں گے ان سے عذاب ہاکا نہ کیا جائے گا اور وہ ای میں نا أمید ہو کر پڑے رہیں گے وَمَا ظَلَمُنْهُمْ وَلاَئِنَ كَانُواْ هُمُ الطِّلِيينَ@وَنَادُواْ يِلْمِكِ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ \* قَالَ إنَّكُمْ اور ہم نے ان برظلم نہیں کیا بلکہ دہ خود ہی ظالم تھے اور وہ ایکاریں گے کہ اے مالک! تمہارا کوردگار ہمارا کام تمام کر دے' وہ جواب دیں گے کہ جشک تم مّٰكِتُونَ ۞ لَقَدْمِئُنْكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ ٱكْثَرُكُمْ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ ۞ اَمْأَبُرُمُوٓا اَمُرًا فَإِنَّا ای بن رہو کے اباشہ بمتمبارے پاس فن ااے اور کیان تم میں ۔ اکثر فن سے فرت کر نوالے بیں۔ کیا آبوں نے کو کی مضبوط مدیر کر ہے جا سوہم مضبوط مدیر اعتبار

# مُنْرِمُونَ ۞ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لاَ شَنْعَعُ سِتَّرَهُمْ وَنَجُوْمُهُمْ ۗ بَلَى وَرُسُلُنَّا لَكَ يُمِمْ يَكْتُبُونَ۞

کرے کے بین کودو بچھتے میں کام کیٹی سٹنے ان کی چیکی اول کاوران کے ٹیسٹھروں گؤاں ایم خبرورسٹتے میںادریتارے بیسچ ہوے ( فرسندے )ان کے پاس کیگھتے میں س

#### مجر مین ہمیشہ دوزخ میں رہیں گۓ ان کاعذاب ہلکانہ کیا جائے گا دوزخ کے داروغہ سے ان کا سوال وجواب

المل ایمان کی فعتیں بیان فرمانے کے بعدان آبیات میں کا فروں کے عذاب کا تذکر وفر مایا ہے۔ارشاد فرمایا کہ بحر میں بینی کافراوگ دوزخ کے عذاب میں پڑے ہوں گے اور اس میں بمیشدر ہیں گے بیعذاب بہت تخت ہوگا جیسا کہ دومری آبات میں ذکر فرمایا ذراد برکو مجمی ہاکا نمین کیا جائے گا اور دواس میں نا اُمید ہوکر پڑے دہیں گے بیہ مُبْدِلِسُونَ کا ایک ترجمہ ہا دراجش دعزات نے اس کا ترجمہ فرمایا جے جذیہوں من شدہ الباس کیمی خت عذاب کی وجہ سے رنجید دہو تھے۔

' وَمَا طَلْمُهَا هُمُهُ وَلَهِ كِنْ كَانُواْ هُمُهُ الطَّلِمِينَ (اورتم نے ان پڑائیس کیا کیان ووی ظلم کرنے والے تھے ) دنیا میں ان کے پاس حق آیا ایمان کی وعوت پیش کی گئے انہوں نے ایسے قبول نیس کہا جی حانوں کوانہوں نے خودہی مبتلانے عذاب کیا۔

اس کے بعدان کی ایک درخواست کا ذکر ہے حطرت یا لک علیہ السلام جودوز نے کے خازن لیٹنی ذمّہ دار بیں ان سے عرض معروض کریں گے وَنَا ذَوْلاَ یَسَامُسَالِکُ اِینَفُصِ عَلَیْنَا رَبُّکُ (اورالمی دوز نُ اِکارکیس گرکسے یا لک انجہارا پروردگار عالما کا کم بی تمام کروے) لیمنی جمیس موت ہی دیدے) تا کہ ہم اس عذاب سے جھوٹ جا کیں وہ جواب دیں گے اِنْسَکُسْمَ مَّسَا یکٹُونَ (بااشِیمَ کو ای میں رہناہے)۔

حضرت أمش رحمة الله عاير فريات سخ كه مجيروايت تَهَيَّى بحكم حضرت ما لك عايدالسلام كي تواب بل اورووز خيول كي درخواست ميس بزار برس كي مدت كافياصلة بوكا \_ (عزاه صاحب المشكوة الى الله مذى وقال فال عبدالله بن عبدالرحين والناس لا بوفعون أهذا المحديث قال على القارى في الموفاة اى بجعلون موفوفاً على أبي المدوداء لكنه في حكم الموفوع فان امثال ذلك لبس معا يمكن أن بقال من فيل الراى اه..)

لَّـفَدُ جِنْنَا کُمُ بِالْحَقِّ وَلَٰکِقَ اَکْفُر کُمُ لِلْحَقِ کُوهُونَ ﴿ شَرِین کُوخطاب ہے کہ بم نے تبہارے پاس تن پہنچادیا ہی واٹے کر دیا، توحید کی دفوت سامنے رکھودی، اس کے وائل بیان کردیئے کین تم ٹیس ماننے تم میں سے اکثر اوگ حق کو برا جاننے ہیں اوراس سے نفرت کرتے ہیں چق ہے دور بھا گنا نہی حالات کا بیش جیہ ہے جواہل دوزخ کے احوال میں بیان کے گئے ہیں۔

قریش مقدر سول انتد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و تلکیف دینے کے مضورے کرتے رہتے تھے، موقع ملنے پر تکلیف بھی پہنچاتے تھے آپ

گڑ کرتے ہیں کہ بھی مضورہ کیا۔ آپ بھی کی وقوت انہیں بہت ہی نا گوارتھی۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا آم اَبُسُومُوا اَفْسُوا ﴿ کیاانبول نے کو کُ
مضوط تد پیر کر کی ہے اور اس کے مطابق آپ کو تکلیف دینے کا پختہ شورہ کرسے ہیں) فَسِائِٹ امْبُسُومُو وَ اَنْدِمُوا ﴿ کیاانبول نے کو کُ

میں) لینی ان اوگوں کی اپنی تد ہیروں پر بھروسہ کرنا اور بینے بال کرنا کہ ہم آپ بھی کی مخالفت میں کامیاب ہوجا کیں گیا آپ بھی کو شہید

میں گے بیا اُن کی نا تبخی ہے ، بے وقو نی کی اِنٹس ہیں۔ حارای مددآپ کے ساتھ ہے ہمارے مقابلہ میں اُن کی تد ہیرکا میاب نہیں۔

اس آیت میں جہاں مشرکین کو تعبید سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکئی تسلی ہے کہ آن کی قدیمرآپ بھی کہ مقابلہ میں کا میاب نہیں۔

اس آیت میں جہاں مشرکین کو تعبید سے رسول اللہ صلی ولئہ علیہ وکئی تسلی ہے کہ آن کی قدیمرآپ بھی کے مقابلہ میں کا میاب نہیں۔

ال ایت من جہاں سرین و سبیہ بے رسول الله کی الله ملایو و موق کی سے ایدان مالدیوا ہے دوجہ سے مطابعہ من اول سورة الطّور میں گئی اس صفون کو بیان فرمایا ہے وہاں ارشافر مایا آم کیو یکھُون کھیگا او فَالْمَالِیْتُ کَلَفُووُ تدبیر کرنے کا ارادور کھتے ہیں سوجن اوگوں نے کفر کیادی مدبیر میں گرفتار ہونے والے ہیں )۔

بھرفریایا آم یک خسکوئی آنگا کا ٹنسسمنع میسو کھنم و فَنَجُو ہُم ( کیا بیاوگ یہ تھتے ہیں کدان کی خفیہ یا تیں اوروہ مشور ہے جو پچنے چکے کرستہ ہیں ہم نیس سنتے ان کا یہ بھناغلا ہے بلٹی (ہم انگی با تیں سنتے ہیں اور خفیہ باتوں اور مرکز شیوں کو جانتے ہیں۔ وَوَسُسُلُنا لَدَنَهِمُ یکٹیٹونی (اور مارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس موجود ہیں جو کلھ رہے ہیں) لہذا ایسا خیال کرنا کہ چکے جو با تیں کرلیں گائ کاملم اللہ تعالیٰ کوئیں سے جہالت کی بات ہے اللہ تعالیٰ کو ظاہر کا اور باطن کا زور کی آ واز کا اور آ ہستہ کی آ واز کا سب کاملم ہے اوروہ اپنی حکست کے موافق سز ادے گا۔

قُلُ إِنْ كَانَ لِلرَّمْنِ وَلَكَّ قَانَا اَوَّلُ الْعَيدِينَ ۞ شَبَحٰنَ رَبِ السّمَوْتِ وَالْكَرْضِ رَبِ الْعَرْشِ آپنرار بِحَدَارُرَثِنَ كَ لِمَا اللهِ وَوَقِينِ مِنَ عَلَيْ عِلَمُوا حَتَّى يُلْقُوْا يَوْ مَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ۞ وَهُو عَلَيْصِفُونَ ۞ فَذَرُهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلْقُوا يَوْ مَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ۞ وَهُو يول يان كرتي مِن وَ إللهُ وَفِي الْكَرْضِ إِلَهُ وَهُو الْحَكِيمُ الْعَلَيْمُ ۞ وَتَبْرِكُ الَّذِي لُهُ مُلُكُ السّمَوْتِ الْعَرْفِينَ ﴾ واللهُ وَفِي السّمَاءِ إِلَهُ وَفِي الْكَرْضِ اللهُ وَالْمَالِيمُ ﴾ وتبارك اللهُ واللهُ وَاللهُ وَالْمَالِيمُ السّمَوْتِ اللهِ عَلَيْمُ السّمَوْتِ اللهُ وَالْمَالِيمُ السّمَوْتِ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ وَالْمَالِيمُ اللّهُ وَهُو الْمُؤْتِلُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَالْمَالِمُ اللهُ وَالْمُونِ اللهُ وَالْمُؤْتِ وَلَا يَعْلَمُ اللّهُ وَالْمُؤْتِ وَاللّهُ وَلَى وَاللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلِل

## 

لله نے پراکیا۔ موراک کرم النے جارے ہیں؟ اوراے رمول کی ال بات کی تیرے کا اے میرے رب الله تبدیات ایان میک التے سوآب ان سے الراش کچھا اور کید ویک کے

#### سَلَّمْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَنَّ

ميراسلام جيموه وفقريب جان ليس مح

#### الله جل شانهٔ کی صفات جلیله کابیان اور شرک سے بیزاری کا اعلان

چندآیات پہلے حضرت پیسٹی علیہ السلام کا ذکر تھا اوراس ہے پہلے یہ ذکر آیا تھا کہ شرکییں فرشنوں کو اللہ تعالٰی کی بیٹیاں ہتاتے ہیں ان اوگوں کی تر دیدو ہیں کر دی گئی تھی میہاں کور تر دید بیٹر مائی اورا دشاؤہ فرمایا کہ آپ دیکھان ہے کہد دیجھے کہ اگر رحمٰن جل شاند کی اوالہ وہ دو تھی۔ میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا 'رحمٰن تعالٰی شاند کے لئے کوئی اولا ڈیٹیں ہے' اس لئے صرف رحمٰن جل مجدہ ہی کی عبادت کرتا ہوں اورائی کی ذہوعت دیتا ہوں۔

اس کے بعداللّٰہ تعالیٰ کی تنزیم بیان کی کہ دوہ آسانوں کا اور زمین اور عرش کا رب ہے وہ ان سب با توں سے پاک ہے جومشر کین اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

مچرفرمایا که ان اوگول کوآپ پھنچھوڑ دیں ہیاجی میرود وہاتوں میں گےر میں اورو نیامیں کھیلتے رییں (ساری و نیالہوواجب ہے جیسا کرسورۃ الحدید میں فرمایا اِعْلَمُوٹُ اَقْسَمَا الْحَدُولُ وَ اللَّهُوْلُ اللَّامِةِ وَاللَّهِ وَاللَّامِةِ وَان تک آگے بڑھتار ہے گاکہ میدگرگ اس ون سے ملاقات کریں گے جمس کا ان سے وعدہ کیا جارہا ہے بعنی بعض حضرات نے موت کا دن اور بعض حضرات نے بوم بروار دبعض حضرات نے بعم القیامہ مرادایا ہے۔

پھر فر مایا کہ اللہ آساً نوں میں بھی معبُور ہے اور زمین میں بھی ہے نینی معبود تھی وہ ہے اور ستی عباوت بھی وہی ہے (جولوگ اس کے علاوہ کی کی عمادت کرتے ہیں وہ ہے جمہد جمین سائی کرتے ہیں اور خلاط جگہ بیشانی کورگڑتے ہیں )۔

الله تعالیٰ تخییم بھی ہے لیتنی بری تحکمت والا ہے اور تلیم بھی ہے بیتی بریے علم والا ہے اس کے علاوہ کوئی ان صفات سے متعرف نہیں اور اس کے علاوہ کوئی مستق عمارت نہیں۔

مجرفر مایا وَنَبَادُ فِکَ الَّلْفِی (لأیته )اوروو ذات عالیتان ہے حس کے لئے آ -انوں کی اور ڈیمن کی اور جو کچھان کے درمیان ہے ان سب کی سلطنت ہے اور اس کے پاس قیامت کے کینی اس کے وقت مقرر و کاملم ہے اور اس کی طرف تم کواوٹ کر جانا ہے وہاں ایمان اور اعمال صالح کی جز ااور کفر و معاصی کی مزاما منے آجائے گی۔

مشرکین ہے جب بیکہاجا تا تھا کیشرک بر پر جز ہے تو شیطان کی چئی پڑھادیے سے بیول کہددیتے تھے کہ ہم ان کی عبارت اس لئے کرتے ہیں کہ داللہ کے زویک ہمارے لئے سفارش کرویں گے۔

۔ سیست بین است کا ایک بہارتھا اللہ تعالیٰ شاند نے جن کوشفاعت کرنے کی اجازت نہیں دی وہ کیا۔ خارش کر سکتے ہیں اور بے جان کیسے سفارش کریں گئے جس کی بارگاہ میں سفارش کی ضرورت وہ گی اس نے کسب فر مایا کہ یہ میرے ہاں سفارتی بنیں گے اللہ تعالیٰ شاندنے صرف اپنی عباوت کا تھم دیا ہے اس کے نہیوں نے تو حید کی وقت در کی اور شرک ہے دو کا ان کی بات نہ مانی مشرک ہے اور جوازشرک کا حیایہ بھی تراش لیا ان اوگول کوواضح طور پر تا دیا کہ جنہیں اللہ کے سواپکارتے ہواوراللہ کے سواجن کی عبادت کرتے ہو میدانلہ کی بارگاہ میں کو کی سفارش خیس کر سکیں گیاں اللہ تعدیلی کے جو نیک بندے ہیں وہ شفاعت کر سکیں گے نمین اللہ کی طرف سے اجازت دی جائے گی لیکن وہ بھی ہر الشخص کی سفارش نہیں کریں گے۔ جس کے حق میں سفارش کرنے کی اجازت ہوگی اسی کی سفارش کریں گے اس مضمون کو یہاں سورہ وزخرف میں ایک حن شَبھِد بِالْحَقِّ وَهُمْ بِعَلْمُونَی میں اور سورہ الانجمیاء کی

آیت و کلا یَشْفَعُونْ الَّالِی لِمَنِ اِنْکَصْنِی مِیں بِبالِیْمُ مِلاِ ہِ صاحب روح المعانی لکھتے میں اِلَّامْنَ شَهِدَ ہِالَّهُ حَیْ وَلَهُ مَیْ تَعْلَمُونَ کَے حضراتِ طائکداور حضرت میں اور حضرت عزیر(علیم السلام)اوران جیسے حضرات مراد ہیں گوان حضرات کی عبادت کی گئی کین اس میں اُن کا کوئی قبل نہ تھا پیے حضرات شفاعت کرسکیں گے لیکن کافروں کے لئے شفاعت نہ کریں گے اور نہ کا نہیں اس کیا حازت ہوگی۔

پر خربایا و آب ن سَالَتَهُمْ (الایهٔ) اوراگراً پان سے موال کریں کدان کو کس نے پیدا کیا ؟ توبیاوگ یہی جواب دیں گے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا اس بات کے بھی افراری میں کہ خالق صرف اللہ تعالیٰ بی ہے پھرا پی حالت سے غیر اللہ کی عبادت کرتے میں اس کو فرمایا فَاَنِّی یُوْفِ کُوْنِ کَرْ سِوبیاوگ کہاں اُلے جارہ ہمیں ) پیدا کیا اللہ نے اور عبادت کریں غیر اللہ کی بیزوعشل اور فہم سے بہت و ورب

من مورت برفریایا وَقِیلِهِ بِدَتِ إِنَّ هَدُّو کَلَاءِ فَوْمٌ لَلَا فِوْمِنُونُ اَسَ مِن افظ قبِلَهُ قُولَ سے لیا گیا ہے لئنی قاف کے کسرونی وجہ سے
واؤیا ہے بدل گیا ہے۔ حضرت امام عاصم کی قراءت میں وقیائے جرکے ساتھ ہے کہ تشمیر بحرور مضاف الیہ دسول الله علیہ دسم کی الله علیہ دس کے طرف راجع ہے۔ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ میں ہوئے نگو الشاعقة میں المساعة (مضاف الیہ مجرور) ہے اس برعطف ہے
اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کوقیامت کے وقت کا بھی علم ہے اور وواسی نرسول کی اس بات کوتھی جانتا ہے جوانہوں نے اپنے مخاطمین کا حال بات ہے ہوئے کی کیا کہ اپنے میں ہوائیان نہیں لائے۔

الله تعالی شاند نے آپ بھی و دخواست کے جواب میں فرمایا فَاصْفَعْ عَنْهُمْ (موآپ ان سے اعراض بیجیم ) این ان سے ایمان ال ان کے ایمان الے کے امان سے کہ میرا مسام وہ نیس جو ملاقات کے دفت دعا دیے کہ میرا مسام وہ نیس میں فرمایا وَ اَفَا اللّٰهُ عَالَمُ مَان مُعَالَمُ مَان مُعَالِمُ مَان مُعَالِمُ مَان مُعَالِمُ مَان مُعَال مُعَالَمُ مَان مُعَالِمُ مَان مُعَالِمُ مَان مُعَالِمُ مَان مُعَالِمُ مَعْلَمُ مَانُمُ مَانُمُ مَانُمُ مَانُمُ مَعْلُمُ مَانُمُ مَعْلَمُ مَعْلِمُ مَعْلَمُ مَعْلِمُ مَعْلَمُ مَعْلِمُ مَعْلَمُ مَعْلِمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلِمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلِمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلِمُ مَعْلَمُ مَعْلِمُ مَعْلَمُ مَعْلِمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلِمُ مَعْلَمُ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلِمُ مَعْلَمُ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مَعْلَمُ مُعْلِمُ مَعْلِمُ مُعْلِمُ مَعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِ

ا من چاہاں۔ فَسَوْفَ مُعَلَّمُونَ ﴾ (سوبياوگ عنقريب جان ليس كے) يعني لفروشرك كاعذاب ان كے سامنے آ جائے گا۔

ولقد تسم تنفسيس سورة الزحرف والتحمد للّه اوّلًا وأخرًا والصَّلُوة والسلام على من ارسل طَيّبًا وطاهرا وعلى من تبعه باطناً وظاهراً

**☆☆☆......**☆☆☆



بل هُمْ فِي شَاكِ يَلْعَبُونَ ۞

قر آن مجیدمبارگ رات میں نازل کیا گیا 'اللہ کے سواکوئی معبود نہیں' وہ زندہ کرتا ہے اورموت ویتائے اگلے چھلے تمام لوگوں کارب ہے

الله تعالى شاند في قرآن يحيم في تم تحاكر فرماياكم م في اس قرآن كومبارك رات مين نازل كيا مبارك رات يكون مي رات مراد باك بارے مرحقتين في فرماياكم اس عشب قدر مراد بي كونكه مورة بقره مين فرمايا شَهُو دُ وَمَصَانَ اللّهِ فَي أَنْولَ فِيهِ الْقُوْلَقَ اور مورة القدر مين فرمايا به يَنْ آنَوْلُتُ فَهِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ حاود حضرت كرمة في فرمايا (جوحشرت اين عباس كيشا كرديس) كماس س شعبان کی پندرتویں شب مراد ہے جے لیاۃ البراء ۃ کہاجاتا ہے' پونکہ بعض روایات صدیم**ے میں شب برات کے بارے میں بیآ یا ہے کہ** اس میں آئند بسال کے ارزاق و آ جال کھو دیئے جاتے ہیں ۔ حدیث مرنوع سیج نبیں ہے )اس لئے بعض حضرات نے لیلۃ مبارکۃ کا مصداق شب براءت میں شعبان کی پندرہ تاریخ کو بتادیا ہے (کیکن کی حدیث میں بیدارڈ بیس ہوا کیقر آ ن مجید شب براءت میں نازل کیا گیا اورشب براہت میں ارزاق و آ حال کھے جانے کھارے میں کوئی حدیث بیج نبیس ہے )۔

یہ جوسوال بیداہوتا ہے کہ قرق ان تشکس (۲۳) سال میں نجمانج الیخی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا بھررمضان میں اورشب قدر میں نازل ہونے کا کیا تھیٰ ؟اس کا ایک جواب آد بعض علاء نے بیدیا کہ قرق ان مجیہ شب قدر میں اور محفوظ ہے تا اور برکات والی رات ہوتی ہے میں نازل کیا گیااس کے بعد (۲۳) سال میں وقتاً فو قنا حسب احوال نازل ہوتا رہا چونکہ شب قدر خیرات اور برکات والی رات ہوتی ہے اس لئے اسے لیاہ مبارکہ سے تجیمے فرمایا ہوتا گئے فیکٹرونئی ( بلاشہ ہم ڈوانے والے ہیں) لیخی رسول اور قرق آن کے ذریعے اپنے بندول کو اعمال صالح کی جز ااور برےا عمال کی مزاہے آگا وکرنے والے ہیں تا کہ خیرکوافت ارکر میں اور شرہے تھیں۔۔

فیقی اینفرق نمکن آخرِ حیکنیم طاس ارات میں ہرامر حکیم کا فیصلہ کرویا جاتا ہے صاحب عالم النقو میل نے حکیم کو تکام سے معنیا میں لیا ہے اور حصرت این عباس منتی النہ تعالی عنب کا قول نقل کیا ہے کہ شب قدر میں ام الکتاب (لوح محفوظ) سے دوچیز میں ملیحدہ کر کے لکھے دی جاتی ہیں جو آئندہ اور سے سال میں دجوو میں آئیس گیا خیر اور شراور ارزاق و آجال سب کچھکھود سے جاتے ہیں 'حتی کہ ریم کی لکھودیا جاتا ہے کہ نقل افغال خصص کچ کر ہے گا اور ملیحد دکھیر کڑھویں الٰہی کے مطابق کا م کرنے والوں معنی فرشقوں کے حوالہ کرویا جاتا ہے۔

أفرًا مِنْ عِنْدِنَّا ط (يه نيصله مهارى طرف عامر كطور برصاور كياجاتا م

قال الفراء: نُصب على معنى" فَيْهَا يُفْرُقُ كُلُ أَهْرٍ حَكِيْمٍ" قرقاً واهرًااى نأهراهرًا ببيان ذلك (١٥٠م الم الترين ٢٣٥ه/ إِنَا كُنَا هُرُسِلِينَ مِنْك، بمرسالتِ كَطور برآب كواورد بمرانيا بمرام ليم السلام كويجيد والي تق

لَّا إِلَّهَ وَلَا هُوَيْهُ عِي وَيُعِينُ ﴿ (اس كَءَ الوَيُ معبودُ بِين ووزنده كِرَتا ہِاور موت دیتا ہے ) وَیُکُمُ وَرَبُّ الْأَوْلِيْنَ طَلَقَ اللَّهُ لِلْنَافَ طَ (ووتمبارارب ہے اور جونم سے پہلے باپ دادے گزرے ہیں ان کا بھی رب ہے )۔

بنیل کھٹم فئی شدیک یُلفتُوُوُنَ ( بکامیدادگ شک میں پڑے ہوئے کھیل رہ جی ہیں ) متآ خرت کے فکر مند ہیں ، خدالاک میں فور کرتے ہیں ، خالچی جان کوفصال اور ضررے ، بچانے کا دھیان ہے ، بچول کی طرح کھیل کو دمیں مصروف ہیں انجام کی فکر نیس -

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاٰتِي السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ ﴿ يَغْشَى التَّاسَ ﴿ هٰذَا عَذَابُ اَلِيْمُ ۞ رَبَّنَا

اسوآ ب این دن کا انتظار کیجیے جس دن آسان کی طرف در کیجیے والے کو واضح طور پر وجوان نظر آھے گا دولوگوں پر چھا جائے گا یہ دردناک مذاب ہے اے ہمارے رب ا

# اکشف عَنّا الْعَذَابِ إِنّا مُؤْمِنُونَ ﴿ اَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَ قَالَ جَاءَهُمْ رَسُولُ مُّمِنِينٌ ﴿ مَ عَنَا الْعَذَالُ وَمَا لَا فَهِ مِهِ المَانِ لَا آئِن كَ اَئِن كَ اللَّهِ اللَّهُ الذَّكَ اللهِ عَنَا الْعَدَانِ عَلَيْهُ وَلَ مُعَلِّدُونَ ﴾ عَنا الْعَذَابِ قَلِيْرٌ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

پھراں ہے انہوں نے اعراض کیا اور کہنے نگے کہ پیشخص سکھایا ہوا دیوانہ ہے' بلاشیہ بم عذاب کوٹھوڑے وقت کیلئے ہنا دیں گے۔ پیشک تم لوشنے والے ہوا

#### يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرِي ﴿ إِنَّا مُنْتَقِمُونَ ۞

جس روز ہم بروی بیکو کریں گئیا شبہ ہم انقام کینے والے ہیں۔

اس دن کاانظار کیجئے جبکہ آسان کی طرف سے لوگوں پردھواں چھاجائے گا ہم بڑی کیڑ کیڑیں گے بیٹک ہم انقام لینے والے ہن

یہ سات آیات کا ترجمہ ہے کہلی آیت میں فرمایا کہ آپ اس دن کا انتظار کیجئے جس میں آسان کی طرف ایک دھوال نظر آئے گاجو اوگوں پر مجھاجائے گا۔ اس مُرخون مُبین ہے کیا مراو ہے۔

و خان ہے کمیا مراد ہے؟ ......... اس بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یددھواں قیامت کی نشانیوں میں ہے ہوگا جب ظاہر ہوگا تو زمین میں چاکس دن رہے گا درآ سان اورز مین کے درمیان کو بجر دے گا اس کی جدے اہل ایمان کی کیفیت ذکا مجیسی ہوجائے گی اور کفار اور فبار کی ناکوں میں تھس جائے گا اور سانس لینے میں آئیس خت تکلیف ہوگی ۔ حضرت نبی اور حضرت این عباس اور حضرت این عمر اور حضرت ابو ہریوہ رضی الندعیم اور فیدیں کی اور حسن اور این الی ملیکہ کا بھی فر بہان با ہے کہ دعواں اب تک ظاہر نہیں ہوا۔ قیامت کتر بیٹ طاہر موگا سے جسلم میں دس نشانیوں کے ذیل میں دھو تمیں کا تذکر ہو جو و ہے جس کے راوی حضرت حذیف بن اسید خفاری رضی الند عند ) ہیں۔ (میچسلم میں دس نشانیوں کے ذیل میں دھو تمیں کا تذکر ہو جو و ہے جس کے راوی حضرت حذیف میں سید خفاری رضی الند عند ) ہیں۔ (میچسلم میں 18 میں جس سے کے دیل میں دھو کیا گئر کے دو اور اللہ میں جس دھو تیس کا ذکر ہے وہ قیامت کے قریب ظاہر ہوگا ان حضرات کی استدال ای حدیث ہے ہے۔

سورة الدخان ٣٣

دور فرمادیجئے ملاشہ ہم ایمان لے آئس گے )۔

حضرت عبدالله ﷺ في إِنَّا كَاشِفُوا الْعَدَابِ قَلِيكُلَّا الْكُمُ عَالَمُدُونَ ۖ مَكَ ثلاوت كَى كِيرفر ماما كما قيامت كردن كاعذا ـ کر، باجائے گا؟ یعنیٰ آیت کریمہ میں تو عذاب کے دورکرنے کا فرکرےاور قیامت کے دن کاعذاب دورنیں کیا جائے گا۔البذامعلوم : وا کہ سورۃ الدخان میں دخان مبین سے قیامت کے دن کاعذاب مراذ میں ہے' اس کے آ گے قصّہ یہ ہے کہ جب قریش مکہ بہت زیادہ مصیبت میں بنتا ہوئے تو نہوں نے آپ بھٹا کی خدمت میں حضرت ابوسفیان کو بھیجا( وہ اس وقت تک مبلمان نہیں ہوئے تھے )افھوں نے عرض کیا کہاہے مجمر! آ ب صلہ حی کا تھکم کرتے ہیں اور آ پ کی قوم ہلاک ہورہی ہے آ ب اللہ ہے دعا کر دیجئے کہ اس عذاب کو بنا ے۔ آ بﷺ نے دُعا کر دی ٔاللہ تعالٰی کی طرف ہے بارش بھیج دن گئی اور و وادگ اچھی حالت میں ہو گئے لیکن کفر برہی ماقی رے جے آ انْکُورْ عَانِفُونْ مِیں بیان فرہا ہے جب *کفریری جےرے واقیت کریمہ* نیومُ نَبطتُ النُطُئَةُ الْکُبُرِ<sup>مِي ا</sup>َنَا مُنْتَقَمُونَ الرَّلِ وَلَ س دن جم پکڑیں گے بڑی پکڑ بیٹک ہم ہدلہ لینے والے ہیں) بڑی پکڑ ہےغز وہ بدرمراد ہےان لوگوں نے وعد دتو کیاتھا کہ ہم عذاب دورہونے مرعومین ہوجا نس گےکیکن عذائل جائے کے باوجودایمان شلائے اس کئے فرمایا اَنّبی لٰہُے اُللہٗ کُسری وَ قُسلہُ جَاءَ هُیّهُ َ مُبِهُ لِلْ مُنْتِينَ كَالِ بِيانِ كُوفِيعِت اور حال مدے كہان كے ہائن رمول وّ حكائے جس كى دعوت اور دلائل سب واقتح میں شُبّہ قبوَ لَنْوا ۔۔۔ عُنهٔ دالایق پچرانبوں نے اس کی طرف ہے روگر دانی کی اوراع اس کیااور کہنے لگے کہ اس کودوسروں نے سکھایا ہے اور سد یوانہ ہے ) لیغنی رسول مبین کی واقعنع دعوت اور دلائل ہےا عراض کر کیلے ہیں اوراس کے بارے میں کہدیکے ہیں کہ دوسروں کا پڑھایا ہوا ہے اور دیوانہ ہےتو ان سے سامید کرنا کے عذاب حلے جانے برایمان لے آئیں گے بے جا اُمید ہے۔

وَلَقَدُ فَتَنَا قَبُلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيْمٌ۞ٚانْ أَدُّوْا إِلَّ عِمَادَ الله ﴿ اور سے بات واقعی ب کدائم نے ان سے پہلے فرطون کی قوم کو آزیایا اور ان کے پاک رسول کرئم آیا کدتم اللہ کے بغدن کو میرے حوالہ کر إِنَّ لَكُمْ رَسُولٌ آمِيْنٌ ﴿ وَ آنَ لاَ تَعْلُواْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنِّكَ ابِينَكُمْ بِسُلُطُن مُّبِينٍ ﴿ بلاشہ میں تمہارے لئے رمول امین ہوں اور یہ کہ تم اللہ کے مقابلے میں سرکھی نہ کرد بلا شبہ میں تمہارے باک واقعے ولیل لے کر آیا بول وَ إِنَّىٰ عُلَتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمُ أَنْ تَرْجُمُونٍ ۞وَ إِنْ لَّمْ تُؤُمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُوْن ۞ ور الشبرين اپنے رب اور تمبارے رب ہے ان بات كى پناہ ليتا ہوں كهتم جھے سنگساد كر دو اور اگرتم جھے ير ايمان فيس لاتے تو جھے سے مليحدہ رہز افَدَعَارَبَةَ أَتَ هَؤُلُاءَ قُومٌ مُّجْرِمُونَ ۞ فَأَسْرِ بِعِبَادِيْ لَيْلًا إِنَّكُمْ مُّتَبَعُونِ ۞ وَالْتُرُكِ جرموی نے اپنے رہ سے دعا کی کہ بیلوگ مجرم قوم میں "موتم میرے بندوں کو رات کو لے کر روانہ ہوجاد میشک تمہارا و پھیا کیا جائے گا۔ اور سمندر کوسکون الْيَحْرَ رَهْوًا ﴿ إِنَّهُمْ جُنْلُ مُّغْرَقُونَ ۞ كُمْ تَرَكُواْ مِنْ جَنَّتٍ وَّ عُيُوٰنٍ ۞ وَّ زُرُ وْعِ وَّ مَقَامِر ک حالت میں چھوڑ رینا بلاشبہ بید لشکر غرق کر دیا جانے والا ہے' ان لوگوں نے کتنے ہی باغ اور چیٹے اور کھیٹیاں اور ایتھے مکانات

گرنیم ﴿ وَ نَعْهَدِ كَانُواْ فِيْهَا فَكِهِيْرَ ﴾ كذالك سواور تنها قومًا الخرين ﴿ وَرَيْنَ ﴿ وَالْحَرِيْنَ ﴾ المحدودي من من وقت ما مان مورد و من ورد و من المن المنظرين أو وكفر ورد ما ورد و من المنظرين أو وكفر ورد ما ورد و من ورد ورد و من ورد ورد و من ورد ورد و من 
قوم ِفرعون کے پاس اللہ تعالیٰ کارسول آنا اور نافر مانی کی جہے ان لوگوں کاغرق ہونا، بنی اسرائیل کا فرعون ہے نجات پانا اور انعاماتِ رہانیہ سے نواز اجانا

ان آیات میں فرعون کی ٹافربانی کا اور بطور سر انظروں ہمیت ہمندر میں ڈوب جانے کا تذکرہ فربایا ہے۔ ارشاد فربایا کہ ہم نے ان
عندہ کی فریش مکت سے پہلے قوم فرعون کو آز بایا ان کے پاس رسول کریم کی بی حضرت موکی عابد السلام تقریف لائے جواللہ تعالیٰ کے
مزد کیے کرم اور معظم سے انہوں نے فرعون سے اور اس کی جماعت ہے کہا کہ بی اسرائیل کوتم دکھ تکایف دیتے ہو، آئیس مصیبت میں ہتا ا
کررکھا ہے۔ ان اللہ کے بندوں کوتم میر سے حوالہ کر دواور میر سے ساتھ بھی دور میں ہو کھے کہدر ہا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، میں اس
کارسول امین ہوں میں تم سے یہ بی کہتا ہوں کہ مرش ند کروہ اللہ کے مقابلہ میں مت آئی اس کی اطاعت کروہ میں تمہار سے پاس واضح
ور کیاں دینی مجوزات کیرہ کی اجما ہوں کہ مرش ند کروہ اللہ کے مقابلہ میں مت آئی اس کی اطاعت کروہ میں تمہار ایس کے مقابلہ میں میں ان کے لئی اور حق بی بیاہ لیتا ہوں کہ تم بھے سنگسار
کر ایسٹی مجھوزات کیروں سے مارکر مجال کر دیے حضرت مونی علیہ السلام نے فریا کہ میں اس سے اپنے رہ کی بناہ لیتا ہوں کہ تم بھے سنگسار
کر ویشی مجھوزی سے مارکر مجال کر دو من بیفر مایا کہ آئم بھی پر ایس ایس ان کا میان کی دور میں جوری میں اس سے اپنے رہ بی بناہ لیتا ہوں کہ تم بھی کی امراد کیا کہ میں اس سے نہاں کی کہ دیدول کی مجموزی ان کو کر کروانہ ہو جا کا اور اور سری کر کر کہ کے دیدول کی جو سے میں ان کو مزادی جائے اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کی دُما قبول فریا کی اور حضرت مونی عابد السلام نے اپنے دہ بی کہ دیا توں دانہ بو باؤ کے تو تمہارا

۔ حضرت موکی علیہ انسلام بنی اسرائیل کو لے کر رات کے وقت روانہ ہو گئے فرطون کو پیتا چلاتو وہ بھی اپنے لشکر دل کو لے کر ان کے چیجے - من دیا انتہا تال قائمت خرج میں میں المطال ہے ہے۔ نہدیت زیرت ان میرب مندر پر نہیں مندریس نی ن میں مارویوں میں منجو ووالا انٹر یہ ہوگا کہ پانی رک جائے گا، جگہ خشک ہوجائے گی اوراس میں رائے نکن آئیس کے تم سندر کوان کی حالت پر طلم راہوا چھوڑ کریا رہوجا نا۔ حضرت موکی علیہ السلام نے ایسان کیا بھائیس مارتے ہوئے سمندر میں رائے بن گئے ، میکہ خشک ہوگئی حضرت موکی علیہ السلام اپنی قبم کے ساتھ ان راستوں میں واخل ہو گئے اور سمندرا بی دیئت اور حالت برسکون کے ساتھ پختمبراہ وارہ گیا۔ پیچھے ہے فمزفون ایے شکر کو لیے کر آیا اور بنی امرائیل کے تیجھےا پی فوجیں ڈال دیں ۔ بنی اسرائیل یار ہو گئے اور فرعون اپنے لشکروں سمیت ذوب گیا' سمندر میں رائے بن جانے کی وجہ ہے جوقر اراورسکون ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے دور فرماویا بانی آلیس میں مل گیا جبیبا کہ پہلے ہی فرمادیا تماجورات بن كئة تتيختم بوكة اورفرعون الي لشكر ميت غرق بوكيا الى كوفر ما يا وَالتُوكِ الْبَحْرَ وَهُوَا هِ انْفِهُ جُندٌ مُغُوَّ فُونَ ...

اہل و نیا کواپنی و نیااور دولت پر کھیتوں اور باغوں پر مالوں اور خزانوں پر بہت غروراور گھمنڈ ہوتا ہے ۔ فرعو نیوں کو بھی بزا گھمنڈ تھاجب ؤوپ گئۆسپ كچەدھرارە كيافرىلا <del>كىمە فەنگۇا مەن جَنْتِ وَعُيۇن ٥</del>لالور**دەلاك كن**ى بىماخ اور كىنى بى چىشماوركنى بى كھىتيال اور کتنے بی عمدہ مکانات اور کتنے بی آ رام کے سامان چھوڑ گئے جن میں وہ خوش ہوکر رہا کرتے تھے تحذ**لانی** (بیای طرح ہوا) و<mark>اُو رُثُمَنا</mark> کھا

فَوْمُ النَّحْرِينَ ﴿ (اوران چِزون كاوارث بم نے دوسرى قوم كوبناديا) دوسرى قوم سے بنى اسرائيل مراد بين جيسا كەسورة الشخرا، مين و آؤ رَثْنا هَا بَنِينِ إِسُرَا آءِ يَلِ فَرِما إِياسِ كِي بارے ميں ضروري بحث سوره شعراء کي آمت بالا کی تفسير ميں و کمپر لی حائے۔

كِيرِفْرِ ماما فَسَمَا يَكُتُ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَأَلَادُ صُّ وَمَا كَانُوْا مُنْظَرِيْنَ ٥ (سوان بِرَآسان اورز مِن كورونانهآ بااوروومهات ويج جانے واٹ نے تھے ) لیننی اللہ تعالیٰ ہے مبغوض اور فضو سالیہم ہونے کی وجہ سے ہلاک فرما دیا اور بیلوگ مذصرف اللہ تعالیٰ کے مبغوض تتے بکہ اللہ تعالیٰ کی گلوں کو بھی ان بے بغن تھا گو تکوین طور پر ہا مرالہی ان پر ہارش بھی ہوتی تھی اورز میں بھی ان کارز ق ا کا تی تھی لیکن اللہ تعالیٰ اوراس کی عظیم خلوق (آسان وزمین)ان ہے راضی نہ تھے لبنداان کے بیک وقت غرق ہوجانے پرانبیں وراہھی ترسنبیں آیا اوران کی ہلاکت کی وجہ ہے وہ ذرا بھی ندروئے ۔۔

مؤمن کی موت برآ سان وزمین کارونا:..........حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله عالیہ وسلم نے ار شاوفر ما یا کہ جو بھی کوئی مؤمن بند و ہے اس کے لئے (آسان میں ) دور دازے ہیں ایک وروازے سے اس کامکس او پر جاتا ہے اور ایک دروازے ہے اس کارز ق نازل ہوتا ہے جب اس کی موت ہو جاتی ہے تو وہ دونوں دردازے اس پر رونے <u>لگت</u>ے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو أَرْما يا فَهَا بَكْتُ عَلَيْهِمُ السَّهَاءُ وَالأَرْضُ وَهَا كَانُوا مُنظُولِينَ (رواوالرَ مْن لَ تغير سورة الدخان)

بنی اسرائیل پر اِنعام اور اِمتنان:......اس کے بعد بنی اسرائیل پر اِمتنان فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو ذکیل کرنے والے عذاب ہے نجات دی کینی فرعون ہے اور بیکھی فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کواپینا کم روسے دنیا جہان والوں برفوقیت وی لینی ان کے ز ہانے میں جولوگ ہتے ان سب کے مقابلہ میں آئیمیں برتر کاعطافر ہائی ۔ ( فیچ معالمہ الننزیل علی عالمہی زمانهہ )

مریدفر ماہا کہ ہم نے انہیں اپنی قدرت کی الیمی بو می بڑی نشانیاں ویں جن میں صریح انعام تھالیتی و والیمی چیزیں تھیں جوان کے لئے نعمت تھیں اور قدرت الب کی بھی بڑی نشانیاں تھیں مثلاً: انہیں فرعون کے چنگل سے نکالنا جوان کے لڑکول کو فریج کرویتا تھا اوران کے لئے سندركو بيااور بإداون كاسابيكرنا اورمن وساؤى نازل كرنا، كيمرانبين زمين مين اقتد ار بخشاان مين انبيا ماور ماوك بيدا فرمانا ..

إِنَّ هَـٰؤُلَآءِ لَيَقُوٰلُوۡنَ ﴾ إِنْ هِي اِلاَّ مُوْتَلُنَا الْاُوْلِي وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِيْنِ ۞ فَٱتُوا بِابَآبِمَآ

جس پراللّٰدر حم فرمائے بیشک وہ عزیز ہے جیم ہے۔

3

سین نے نے لوگوں کی بات من کر یہودی علاء مے مشورہ لیا جواس کے ساتھ سے ان لوگوں نے کہا کہ تو اس پرحملہ آور مرستہ ہو ہمارے
علم میں صرف بجی ایک گر جس کی اللہ کی طرف نبست کی جاتی ہے تو ہاں نماز بھی پڑھ بر آنی بھی کر اور سرتہ می مونڈ اید لوگ ہی ہو اس نے بنی نہذیل کے چندلوگوں کو پڑ کر ااور ان کے ہاتھ اور
کیلئے ایسا مشورہ و سے اور اندھا کرنے کیلئے ان کی آئھوں میں گرم سابا کی چیسردی اور اندیس سولی پر پڑ ھادیا کہ معظمہ تھے کر کر اور ان کے ہاتھ اور
غریف کو پردہ پہنایا اور وہاں جانور ذری کے وہاں چندون قیام بھی کیا۔ طواف بھی کیا اور طبق بھی کیا۔ جب تی مکم معظمہ تھے کہ معظمہ سے جدا ہوا اور کئی ہو کہ بردہ پہنایا اور وہاں جانور ذری کے وہاں چندون قیام بھی کیا۔ طواف بھی کیا اور طبق بھی کیا۔ جب تی مکم معظمہ تھے کہ اس کے تعب
اور یمین کے قریب بہنایا تو قبلہ بن کیا تھی کہ کیا گور تی ای قبلہ سے تھا کہ معظمہ تھی کرانے ہوا ہوا کہ بھی کیا۔ وہ ہار سے بہنا وہ وہ بیا ہوں ہو تھی کہ معظمہ سے جدا ہوا اور کئی تو تعب کیا ہو تھی کہ معظم سے جہا ہوا کہ ہوں کہ بھی کیا اور طبق بھی کیا۔ جب تی مکہ معظمہ سے جہا ہوا کہ ہوں کیا ہوں کہ بیا گئی کے جانوں کہ بھی کیا ہوں کہ بھی کیا اور کہ بیا کہ بیاں ہوں کے جو کہ اور کہ بھی کیا ہوں کہ بھی کیا ہوں کہ بھی کیا انہ کہ بیاں کہ بیا کہ بیاں کہ بیل کہ بیاں کہ اور کہ کہ بیاں کہ

ان روایات میں بیتو عابت ہوا کہ تئ اجھے آ دی تھے لیکن ان کی قوم کب اُورکیے ہلاک ہوئی اس کا پیڈ بیس چاتا جکہہ سورہ ق میں اور سورہ کوخان میں قوم تنع کے ہلاک کے جانے کی تصریح ہے اگر معالم المتز بل کے بیان سے یہ بچھ لیا جائے کہ یا وجود یکہ آگ نے فیصلہ کر دیا تھا پھر بھی تنع کی قوم ایمان نداذکی اور کفر پر تبھی رہی اور اس کی وجہ سے ہلاک ہوئی تو یع سے سے بیان تک کھنے کے بعد تغییر این کیٹر میں و یکھا انہوں نے اس تنج کا نام اسعد بتایا ہے اور کئیت ابوکر بہائھی ہے اور باب کا نام ملکیکو کھا ہے اور کی بھی کھا ہے کہ اس نے تین سوچھبیں سال تک حکومت کی دور یہ بھی لکھا ہے کہاس کی قوم نے اس کی دعوت براسلام قبول کرایا تھا لیکن جب اس کی وفات ہوگئی تو وہ لوگ مرتد ہو گئے۔ آگ کی اور بتو ل کی او جا کرنے لگے لبندااللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں مبتلا فرمادیا جیسا کہ سورہُ سبامیں ندگور ب مضرابن كثير كافريانا ب كتوم تج اور آبالك بي قوم كامصداق ب (ابن كثير سمام سماسي) والسله تعالى اعلم بحقيقة

چرفرمایا وَمَا خَلَقُنَا السَّمْوَاتِ وَالْارُصْ وَمَا بَبُنَهُمَا لَغِينَ اورام نِيَّا -انوںاورز مين کواور جو کچھان کے درميان ڄاڻ طور پریدانہیں کیا کہ ہم فعل عبث کرنے والے ہوں

مَّا خَلَقْنَا هُمَآ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكُثَرَ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ [جم نےان دونوں کو حکمت بی سے بنا لے کین اکثر اوگ نہیں حانتے ) ان کے بنانے میں جو علمتیں ہیںان میں ہے ایک رپھی ہے کہ بیاوگ اس ہےان کے پیدا کرنے والے کی قدرت کامایہ پراستدلال كري وده يَس مِن فرمايا أَوَلَيْسَ الَّذِي حَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِرِ عَلْىَ أَنْ يَنْحُلُق مِثْلُهُمُ ط بَلْي وَهُوَ الْحَلَّقُ الْعَلِيْمُ ( کیادہ ذات جم نے آسانوں اورز مین کو پیدا فرمایا اس یہ قادرتیں ہے کہ ان کے جیسے پیدا فرمادے ال وہ قادر ہے اور بہت پیدا کرنے

قيامت كے دن كوئى كى كامندآئ گا: -إِنَّ يَوْمُ الْفَصْلِ مِيْقَاتُهُمُ أَجْمَعِينَ ط( الاشِفِيمانوں كا دن ان سب كا وتت مقرر ے) بیمانیں یاندمانیں مہرحال قیامت اپنے مقرر ووقت پر آ جائے گی اور حساب کتاب وگا نیونھ مَلا پُسُعُنِین مَولُنی عَنْ مُولُنی مَنْسُونُا (اس دن کوئی تعلق والاکس تعلق والے کو پچھ بھی نفتی نددے گا اور ندان کی ید و کی جائے گی ) اِلَّامَت ؤ رَّحِسمَ السَلْسَهُ ( ہاں! مگرجس پراللّدرم فرمائے)اہل ایمان کاتعلق ایک دوسرے کونفع دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ ان پررخم فرمائے گا آپس میں ایک دوسرے کی سفارش کر دیں گے آ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيُزُ - بِيثُكُ وه زبردست ہے(اپنے دشنول سےانقام لینے والا ہے) الرَّحِیُم (وہ مؤمن ہندول پر تم فرمانے والا ہے) لفظ مَوْلَتِي وَلِينَ يَبِلِيٰ ہے ماخوذےآ لیں میں جن دوآ دمیول میں دوتی ہوان میں ہے ہرایک دوسرے کا مولی ہوتا ہے۔ دنیاوی

تعلقات قیامت کے دن ختما ہوجا کمیں گے کوئی کس کی لد ذہیں کرے گا دوتی اورقر بی تعلق کچھ کام نہ دے گا ہاں!اللہ کی رحمت جس پر ہو جائے' ای کے لئے خیر ہوگی اور وہ صرف اہل ایمان کیلیے مخصوص ہے اس دن کوئی کافر کسی کافر کونٹی نہیں پہنچا سکنا' ساری دوستمال ختم ہو جائیں گی اہل ایمان میں ہے جیےاور جس کے لئے شفاعت کرنے کی اجازت ہوگی اس کرفغ بہنی جائے گا۔

إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقَّوْمِ ۞ كَاعَامُ الْاَتِيْمِ ۗ كَالْمُهُلِ ۚ يَغْلِيْ فِي الْبُطُوٰنِ ۞ كَغَلِي الْحَمِيْمِ ۞

به شبه زقوم کا درخت گنبگار کا کھانا ہو گا جو تیل کی گلھٹ کی طرح ہو گا' وہ بیٹیل میں ایبا کھولے گا

خُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ إِلَى سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ﴾ شُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْجَيْمِ ٥

جیے گرم پانی کھوتا ے اس کو پکرو پھر اے تھینے ہوئے دوز نے کے بھیاں ؟ تک لے جاؤ ' پھر اس کے مر پاگرم پانی کے عذاب ے ڈال دا

ذُقُ ۚ إِنَّكَ ٱنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ ۞ إِنَّ هٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَهُتَّرُوْنَ ۞ تو کھے لے بیشک تو حزز کرم ہے۔ یہ وی عذاب ہے جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے۔

دوز خیوں کے لئے طرح طرح کاعذاب ہے، زقو م ان کا کھا نا ہوگا ، سروں پرگرم پانی ڈالا یا جائے گا گرشتہ آیات میں مکرین قیامت کا انکار ذکر فیالی چرقیامت کا اثبات فریایا قیامت قائم ہونے پر جوکا فروں کی دوز نے میں بدحالی ہو گی ان آیات میں اس کو بیان فریا یا دوز خیوں کوجہتم میں خت بھوک گئی اوروہ کھانے کے لئے طلب کریں گئے نہیں کھانے کیلئے جو چیزیں دی جائیں گی ان میں سے زقوم کا درخت بھی ہوگا سورہ کنٹھت میں بیان ہو چکا ہے کہ بدورخت دوز نے کے درمیان سے نگلے گا اس کے گھے ایسے ہوں جیسے سانپوں کے بھی ہوتے ہیں ہی ہی ہوئر واہوگا۔ جب ان کو کھانے کو دیا جائے گا تو تیل کی تیجہت کی طرح ہو گا ( کسی اول و فیرہ میں ایک عمرصہ تک تیل رکھا جائے اور تیل میں دوسری کی چیز کے ذرات تیل کے گاڑھے تھے میں جم جائیں اے تاخیف کہتے ہیں )

زقة م دیکھنے میں بھی بہت زیادہ بدنماہوگا اور مزے میں بھی بہت زیادہ نہ اہوگا لیکن بھوک کی بجوری میں دوز نیوں کو کھانا ہی پڑے گا دہ پیٹے میں بھنچ جائے گا قوم ہاں جا کر تیز گرم پانی کی طرح ہے کھولے گا اس سب کے باوجود پیٹے بھر کر کھا کمیں گے جیسا کہ مورۃ الواقعہ میں ا فرما الْحَمَالُونُونَ مِنْهَا الْنِطُونَ

حضرت ابن عباس مضى الله تعالى عنبمات دوايت ہے كەرمول الله سلى الله عليه و كمات تسب كريمه و تَشَفُّوا اللَّهُ حَقَّ نُفَسَبَهِ وَكَلَّ ا مَّهُ مُونَعَّ إِلَّا وَاَثْنَهُ مُسْلِمُونَ سلاوت فر مالى بِجرفر ما يا كه زقوم كاليك قطره دنيا ميں قبِك جائے تو دنيا والوں كى كھانے كى چيز ول كو بگا لاكر ركة دے أب غور كراوك اس كاكيا حال بدكاجس كا كھانا زقوم ہوگا۔ (الترفيب والتربيب ج مهن ٢٨٠)

امل دوزخ کو دوزخ میں جوزقو مکھانے کو لیے گاوہ پیٹ میں جا کر گرم پانی کی طرح کھولے گا پھراوپر سے ان کے سر پرگرم پانی ڈالے ' کاستم ہوگا پرگرم پانی ڈالا جا ناستنظی عذاب ہوگا یہا اس مایا ہے فئے مُسئوا فَلُوق رَانُسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَجوبُمِ اُوروہُ جَعِی مِن مُلا ہوگا ہوگا نے یُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رَبُّحُ وَسِیهِمْ الْحَجِوبُمُ یُصْفِهُرُبِهِ مَا فِیْ بُعُلُونِهِ وَالْمُجَلُونِهِ (ان کے سرول کے اوپرے گرم پانی ڈالا جائے گا جوکاٹ دےگان چز در کوجوان کے چیوں میں ہوگی ادران کے چڑوں کو)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ اے بکڑلو پھر دوزخ کے نیج والے حصہ میں تقسیٹ کرلے جاؤ پھراس کے سر پرگرم پانی کاعذاب ڈال دولیعن گرم پانی ڈال دوجوسرا پاعذاب ہے۔

قال الـقرطبي و العمل أن تناخذ بملايب الرجل فنعمله أن تجره اليك لمنذهب به الى حبس اوبلية عملت الرجل اعمله واعمله عملاً أذا جذبه جذبا عنيف.

(علامة قبطی کتیج بین عُشِل کامعنی بیدے کہ تو کسی آوی کوائ کے گر بیان سے پکڑ کراپنی طرف کینیچینا کداہے جیل میں یا آز ماکش میں لے جائے ،عتلث الرجل اُعتلہ واکھنلہ عمل جب تو اسے تی کے ساتھ کینچیا )

دنیا کی بڑائی کا انجام: \_ دوزخی وہاں ایسے تحت مذاب میں مبتا ہوگا حالا نکہ دنیا میں بڑا عزت والا سجیا جاتا تھا اس کا بڑانام تھا اور شہرت تھی۔ ارشاہ قشا' صدرتھا یا دریرتھا' ہڑے ہڑے القاب تھے وہ اپنے کو بڑا آ دق مجھتا تھا' ووزخ میں تحت مذاب کی جدے اس کا برا حال ہو گا۔ اس کی وینا والی حالت یا دولانے کے لئے (جس کو بہت بڑی کامیا لی مجھتا تھا) کہا جائے گا ڈفق اِنْدِکْ آئٹ آئٹ اُلْعَوِیْوُر اُلْوید عذاب چکھ لے دنیا میں تو بڑی عزت والا اور بڑے اگرام والا سجھا جاتا تھا) اس چندون کی بڑائی اور چہل پہل پر جولوگ جان اور ول ہے افدا ہیں وہ اس سے عبرت حاصل کریں۔

#### إِنَّ هَلْمًا مَا كُتُنتُم بِهِ تَمْمَّرُونَ مَل الله ووزح سيدي كهاجائ كاكديدوى عذاب بي بيسكم بار يدين تم شك كياكرت سفي)-

# إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِى مَقَامِر آمِيْنٍ ﴿ فِى جَنَّتٍ قَعُيُونٍ ۚ فَا يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ

ا شِهِ مَنْ اللهُ الله والله عَمَد مِن مَوكَ باغول اور جَمُون مِن أَبُون كُ وَوَ حَدَى اور التَّمَونَ مَا وَّ اِسْتَابُرَقٍ مُتَتَقْبِلِيْنَ ۚ فَا كَذَٰلِكَ اللَّهِ وَزَوَّجُنْهُمْ بِحُوْرٍ، عِدْنٍ ۚ يَدُعُونَ فِيهَا بِكُلِّ

باس پہنے جوں گے آئے مانے میٹھے ہوں گے 'یہ بات ای طرح ہے ہاور ہم بڑی بڑی آ تھوں والی جودوں سے ان کا نگاح کر دیں کے وولوگ اس می اطمینان سے

فَاكِهَةٍ المِنِيْنَ ۚ لَا يَذُوْ قُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُوْلَى ۚ وَوَقْهُمْ

قم کے بیوے مظامیں گے انجلی موت جو انیس دنیائیں آ چکی تھی اس کے ہوا موت کو نہ چکسیں کے اور اللہ تعالی انیس ووزن کے

عَذَابَ الْجَحِيْمِ ۞ فَضُلَّا مِّن رَّبِّكَ ﴿ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۞

مناب سے بچائے گا جر آپ کے رب کی طرف سے نفل ہو گا یہ بیری کامیابی ہو گ۔ متقبیوں کے انعامات' باغ اور چیشمے، لباس اور از واح، ہر سم کے پیل اور حیات ابدی دوز خیوں کاعذاب بتانے کے بعدائی جنت کے بعض انعابات ذکر فی اے۔

اولاً تو پیفر مایا کرمتی لوگ امن دامان کی جگه میں ہوں گے لینی جنت ایس جگہ ہے کہ جہاں ہرتم کا خوف ٔ ہراس بے اطمینا ٹی ، بے چینی نہیں ہو گیا در دو بمیشہ ای حالت میں رہیں گے ائیس بھی کوئی خوف اغم نہ ہوگانہ وہاں ہے نکالے جانے کا خطر و ہوگا ہ

خانیاً نیز مایا کر متی لوگ باغوں میں اور چشوں میں ہوں گے اور خالقاً پیز مایا کہ سندس اور استبرق کالباس پہنیں گے مسئد کس باریک ریش کو اور استبرق کالباس پہنیں گے مسئد کس باریک ریش کو اور استبرق کالباس پہنیں گے مضرین نے ریشم کو اور استبرق کالبیس کے مضرین نے اس کی تقلیم کر دیں ہے استبرا کے کہ کی کی پشت کی اس کی تقلیم کر دیں گے افظ حور حورا ہی جج ہوں گے کہ کی کی پشت کی طرف نہ ہوگی خواسا نیڈ مایا کہ ہم حور میں سے ان کا ذکاح کر دیں گے افظ حور حورا ہی جج ہو اگر چدار دو استبال میں حور کو مخر ہی جا جا تا کہ حول میں ہو گئی ہوں اور انجھا لگ رہا ہوا ور میں مینا ہو گئی ہے ہیں کا معنی ہے ہی اس کو روایت ہے میں ہوں والی جنت کے ذکاح میں دے دیں گے حضرت انس رضی اللہ عندے دوایت ہے کہ دسول اللہ میں میں میں ہوئی کو مورت زمین کی طرف جہا تک لئو آسان اور زمین کے درمیان کو دوئن کر دے اور ان دونوں کے درمیان کو خوشہوے بھر دے اور فرایا کہ بیوائی بات ہے کہ اس کے مرکا دو پیدونیا ہے اور دیا ہیں جو چھے کے اس سے بہتر ہے (رواوالخاری)

اور حفرت ابوسعید خدری رضی الله عند نے رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کافر مان نقل کیا ہے کہ ہرختی کی کم از کم (قسال المحافظ فسی المفتح والمذی بظهر ان المعرادان اقل مالکل واحد منهم و وجتان ) دو بیویاں ہوں گی۔ ان میں سے ہرا کیسستر \* کے جوڑے ہیئے ہوئے ہوگی اس کی پیڈکی کا کو دایا ہرنے نظر آئے گا۔ (رواہ ایخاری) ساد شایوں فرمایا کہ اہل جنت برقتم کے میو ہے طلب کریں گے۔ سابعثا یوں فرمایا کہ وہاں آمبیں بھی موت فہیں آ ہے گی ونیا میں جو موت آ گئے تھی اس کے !حداور کس موت کا خطرونہ : وگا امانا پر فرمایا کہ اللہ تعالی آمیس عذاب دورخ ہے ، جہانا اور جنت میں واشل فرمانا پہسپر بحض اللہ تعالی کا فضل ، وگا (اللہ تعالی کے ذمہ کسی کا کچھواجب فہیں ہے بیاس کا فضل ہے کہ اس نے اندیان مراورا نعال صالحہ پر جنت دہنے کا اور دوزخ ہے محفوظ فرمانے کا دعدہ فرمالیا ہے۔

آخر میں فرمایا خ<del>الف هُوَ الْفَوْدُ الْفَطِیْهُ (ییوکیهٔ اَ</del>دَادِه وایزای کامیابی ہے)اس میں الل دنیا کوسنبیہ ہے کیتم جس چیز کوکامیا ہی تجھ رے ہو و وفانی چیزین میں جنت کی طرف رق کر واوراس کے اعمال میں گو وہاں جو ملے گا ووہزی کا میانی ہے۔

# فَإِنَّمَا يَسَّرْنِكُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذُكَّرُوْنَ۞ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُوْنَ ۞

سوبات کئی ہے یہ نے اس کر اُن کوا ب کی زبان پا آسان کردیا تا کہ بواک تھیجت حاصل کر بیسوا ب انظار تیجنی مواث می انظار کردے ہیں۔

ہم نے قرآن کو آپ بھی کی زبان پرآسان کردیا ہے، آپ انظار کریں، یہ لوگ بھی منتظر ہیں یہ مورۃ الدّ خان کی آخری دوآ میں ہیں میں میں میں مورت قرآن کریم کا سے اور مبارک رات میں نازل فرمانے کے ذکرے شروع ہوئی تھی آ خرصوت میں پھر قرآن کا تذکر وفر مایا کہ ہم نے اس کو آپ بھی کو نبان پرآسان کردیا ہے۔ آپ بھی کی زبان کرلی ہے میں میں عربی ہے آ پ اے پڑھیں ادران کے سامنے بیان کریں تاکہ یوگر شیحت حاصل کریں نیز بیفر مایا کہ آپ بھی نظار فرمائیں بداگ بھی انتظار کررہے ہیں لیٹنی اگر یوگر تھیں تھول ٹیس کرتے اوراس انتظار میں ہیں کہ آپ بھی وقتی ہے ہوئی کو آپ بھی کس کران کے انتظار کردے ہیں۔ آپ فرماد ہے جماع من المفتر بھی تھی ہور دالمل کہتے ہیں کہ پیشاعر ہے ہم اس کے بارے میں موت کے حادث کا انتظار کردے ہیں۔ آپ فرماد تھی تھی انتظار کردہ میں تھی آب المعتر بھی تھی اور بھی ہے ہوں۔

وهذا آخر ماوقى الله تعالى في تفسير سورة الدخان والحمد لله الرحمٰن المنان والصلواة والسلام الاتمان الاكملان سيد ولد عدنان وخر الانس والجان وعلى اله وصحبه أصحاب العلوم والعرفان ومن تبعهم باحسان الى ان يتشاوب الملوان ويتعاقب النيران. (وكان ذلك في اليوم الرابع من الشهر الثالث من ١١٥٨م ١١٠٠)



میہ کتاب عزیز و حکیم کی طرف ہے ہے آ سان وزیین انسان کی تخلیق کیل و مہار کے اختلاف اور بارش کے نزول میں معرفتِ الہید کی نشانیاں ہیں ان آیات میں اڈل تو بیفر مایا کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے نازل کی گئی ہے۔ وہ عزیز بھی ہے میں ہے اس کے بعد تو حید کی نشانیاں بیان فرما میں ارشاوفر مایا کہ آسانوں اور زمین میں المی ایمان کے لئے بہت ی نشانیاں ہیں ایمان اور کچھتے ہی اور مثاثر

ہوتے ہیں کچر فرمایا کہ تبہارے بیدا کرنے میں اور جو چو پائے اللہ نے زمین میں پھیلا رکھے ہیں ان سب میں ان لوگوں کے لئے

نشانیاں اور دلائل میں جولاگ یقین رکھتے ہیں اسی طرح رات اور دن کے آگے چیچھے آنے میں اور اللہ تعالی نے جوآ سان سے رزق نازل فرمایا کہنی ہارش جس کے ذریعیز میں کواس کے مُر دہ ہوجانے کے بعد زندہ فرمایا یعنی اس کی بھٹی کو دو فرما کر اس میں اہلہاتی ہوئی کھیتیاں اور ہزیاں ہیدا فرمادیں اور ہوا کو بھٹی کر عنقف کا موں میں تلکیا جو بھی پورپ کو جاتی ہے اور بھی پچھم کو بھی گرم ہے اور بھی شندی بھی نفتی ' دینے دائی ہے بھی ضرر پہنچانے والی ان سب چیزوں میں عشل والوں کے لئے نشانیاں ہیں 'عشل والے دیکھتے ہیں، بچھتے ہیں کہ بیسب امروقار مطابق جل شاند کی مشعبت اور اراد دیے دور میں آتے ہیں۔

اس کے بعد فریا کا اللہ تعالیٰ کی ہیآیات میں جن جوہ محق کے ساتھ آپ پر تلاوت کرتے ہیں، جووی کے ذریعے آپ تک پیچی ہے ہیآ پو کو فرشتہ سنا تا ہے ) پھر آپ چھ کے ذراعہ آپ کی خالمین کو پیچی ہے کئی پولگ ایمان ٹیس لاتے ان آیات کو شنے کے بعد انیس مس چیز کا انتظار ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل سامنے آگئے اس کی آیات جووی کے ذریعے آپ تک پینچیس آپ سے ان لوگول نے شیں ان پروہ ایمان لاح اس سب کے بعدوہ کس بات پر ایمان لاکمیں گے۔

كَفَرُوْا بِالْيَتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ قِنْ رِّجْزِ ٱلِيُمُّنُ

آیات کے ساتھ گفر کیا، ان کے لئے عذاب ب تحق والا وردناک..

ہر جھوٹے' گنا ہگارا در متکبرا در منکر کے لئے عذاب الیم ہے

قریش مکدیں ہے بخیگ ایمان میں لائے ان میں بعض لوگ تفروشرک کے سرغنہ ہے بھے تقویجی اسلام قبول نہیں کرتے تھے اور دوسروں کو بھی قبول نمیں کرنے دیتے تھے ان میں سے الوجہل بھی تعااور نفر بن عارف بھی معالم النفز مل میں کھھا ہے کہ یہ و فیل ایک افااہے ایٹیم تضربن حارث کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ جمیوں لی با میں (قصے کہنا نیاں) تر ید کر لا تا تھا اور اول کوسنا تا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ رسول اللہ علی و ملم کے پاس شد جا کیس اور قرآن شریف نیٹسن (جس کا بچھیاں سور کا تھا ان کے پہلے رکوع میں آبیت کریمہ وَمِنَ السَّامِنِ مَنْ یَشْتَدِی کُلُهُوا اَلْتَحَدِیْثِ کَوْ مِلْ مِیں گزر چکا ہے صاحب روح العانی فرماتے ہیں کہ شان فزول

ريغ ا

خواہ کی ایک نئی کے بارے میں ہولیکن الفاظ کاعموم ہرائ<sup>ی نئی</sup> کوشائل ہے جواپے عمل اور کردارہے آیت کے مفہوم کا مصداق ہواور ارشاوفر مایا کہ ہر ا<mark>فالیت</mark> یعنی خوب جھوٹ بو نئے والے اور ہر اُؤنیم یعنی بڑے "نئرگار کے لئے وَہُلی" ہے بعنی خرابی اور ہرا دی اور ہا کت ہے (جمن خص کے بارے میں آیت نازل ہوئی وہ چونکہ بہت جھوٹا اور بہت بڑا آئنہگا رضا اس کئے یہ دونوں افظ لاے گئے اس کا نیسی نہیں کے کھوڑا جموٹ او تھوڑ کے گنا و جائز ہیں )۔

اس بڑے جھوٹے اور بڑے کئیم کاری صفت بتاتے ہوئے ارشاو فرمایا بیٹ منے گابت اللّه تشکی عَلَیْهِ (بیاللّه کِ آیات کو منتا ہے جو اس الله الله تشکیل عَلَیْهِ (بیاللّه کِ آیات کو منتا ہے جو اس برائی ہور کے دریا کے

اَفَاکُ اور اَئِينَهُ (شَلَ اللهُ ا

هلاً الهدى حريقرآن سرايابدايت بـ اس يرايمان لا نااور كمل كرنالازم بـ)\_

ندگورہ صفات سے متصف ہونے والوں کیلئے تیزول طرح کاعذاب بیان کرنے کے بعدار شادفر ما یا وَاللَّـذِيْنَ تَحَفَّرُوا اِلْحَاتِ وَ بِعِهِمَّ (الایمه) اورجن لوگوں نے اپنے رب کی آیات کے ساتھ تھ کر کیا ان کے ساتھ تخت عذاب کا بڑا دھہ ہوگا بودردناک ہوگا۔ وہاں کاعذاب ایکیم بھی کے بعنی دردناک اور مُھھنی تھی ہے یعنی فر کمل کرنے والا اور عظیم بعنی بڑا بھی ہے۔

اللهُ اللهِ عَنْ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَلِيَجْرِى الْفُلْكُ فِيْدِ بِاَصْرِةٍ وَلِتَبْتَعُوْا مِنْ فَضْلِهِ الله ووج من في مدر كوس ما عراس عام عالى على الله على الداء كرم الله على على الله وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ فَي وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِنْهُ الْ

الله كو اور تاكرتم شركرو اور جو جزين آمانول عن اور دين من بين ان بكو ابنا طرف ع تبارت لله سخر ما ويا إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَالْيِتِ لِقَوْمِ يَّتَفَكَّرُونَ

باشباس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جوفار کرتے ہیں۔

## تسخير بحراور تسخير في السموات و الارض مين فكركر نے والوں كيليّے نشانياں ہيں

ان آیات میں الله تعالی کا اعامات اور ولاکل أو حید بیان فرمائے ہیں۔

اولاً سندر کا تذکر دفر مایا که الله لغالی نے سندر کؤنبارے لئے مخر فرمادیا الینی تمباری ضرورتوں میں کام آنے والا بنادیا اس تسخیر کا متجدیہ ہے کہ اس سے حکم سے اس میں کشتیاں چتی ہیں ،ان کشتیوں میں سفر کرتے ، واور ایک جگہ ہے وہ مری جگہ سامان بھی لے جاتے ،و اور الله کا خطل بھی تلاش کرتے ہو جہارت کے ذراجہ نا کہ دائھاتے ہو، سندر میں غوطے مارتے ،ویدو تی ذکالتے ،وشکار پکڑتے ،وئیسب الله کا فضل ہے تمہیں جاسئے کہ الله کا شکرادا کرو۔

ٹانیاً فرمایا کہ آ سانوں میں اورزمینوں میں جو چیزیں ہیں اللہ نے ان کوتمہارے کام میں لگا دیالیتی ان چیزوں کوتمہارے کام میں آنے والا بنا دیار پیرین اللہ کی طرف ہے تمہارے لئے متحر ہیں اللہ کی مشیت اورارادو کے مطابق تمہارے منافع کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں بعض منافع آخرت ہے متعلق ہے اور ابیش دنیاہے متعلق ہیں آخر میں فرمایا کہ میہ جوسب بچھے ندکور ہوااس میں اللہ تعالیٰ کی نشائیاں ہیں فکر کرنے والے اوگوں کے لئے (جواوگ فکر کرتے ہیں وہ عبرت حاصل کرتے ہیں)۔

# قُلْ لِلَّذِينَ امَنُوا يَغْفِرُ وَا لِلَّذِينَ لَا يَـرُجُونَ اَيَّامَ اللهِ لِيَجْرِى قُومًا بِمَا

آپ ایمان دالوں نے ٹرما دیجے کدان لوگوں ہے درگز ر کریں جوامنہ کے ایم کی امیرٹیمیں رکھتے تا کداللہ ہرقوم کواس کی بڑا وے جو دو کماتے میں

## كَانُوْا يَكْسِبُونَ۞مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ اسَآء فَعَلَيْهَا ا

جو مخص نیک کام کرے سو وہ ای کی جان کے گئے ہے اور جو شخص کوئی برا کام کرے اس کا وبال ای کے لئس پر ب

## تُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۞

بھرتم اپنے رب کی طرف اوٹائے جاؤ گے۔

آپ الل ایمان نے فرمادیں کہ منکرین سے درگز رکریں ہر خص کا نیک عمل ای کیلئے ہے۔ اور فرے بل کا وبال بھی عمل کرنے والے برہے۔

صاحب روح المعانی کصیتے ہیں کہ یغفیرو آجواب امرہ و نے کی وجہ ہجڑوم ہے تقتیر عبارت ایوں ہے۔ فُلُ لِلَّذِیْنَ آهنو نَدُّفُووْ وَا لیخی آپ ﷺ ایمان والوں سے فرمادی کدرگز رکروہ اس پڑک کرتے ہوئے ان لوگوں سے درگز رکزی جواللہ کے دوں کی امید مہیں کرتے مین کا فراوگ جنہیں اس کا خیال نہیں کداللہ توائی دنوں کو لیٹ دیتا ہے، ہمیشہ یکسان مانڈ نہیں رہتا ہووہ لیتا ہے مصاحب روح المعانی نے اس کی دومری تغییر حضرت بجاہدتا بھی رہمۃ اللہ عابیہ سے پول نقل کی ہے کدان لوگوں سے درگز دفر ما میں جنہیں ان اوقات کی امیرنہیں ہے جواللہ قال نے مؤسس کو اور دیے کیلیم عظر فرمائے ہیں جن میں موسین کو کا میا فی صاصل ہوگی کیجی وہ لوگ آخرت کو مانے تی نمیں ان سے درگز دکریں بھر عامائی اول کئی کھا ہے کہ یہ آیت قال کا تھم نازل ہونے سے پہلے نازل ہوئی تھی جب جباد کا بھی نازل ہوئی تھی ہم شعوخ ہوگیا اور بعض عام کا تھا تو ل نقل کیا ہے کہ گئے چھوٹی چھوٹی باتیں جوشنوں کی طرف سے ہوتی رہتی ہیں'جن سے ایذاء یہ بھی ہے یادحشت ہوتی ہے ان باتوں سے درگز رکر نامراد ہے۔

لينجزي فونما بسمَا خيانوًا يَحْسِبُونَ (يعني بايان والول) وورگز ركر في كاتفي بن و و درگز ركرين الله تعالى ان كا المال كي

انہیں جزاد ہے گااور کافروں کے مل کی کافروں کومزادے گا۔

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ( جُوْحُصْ نِيكُمُلِ كرے سووہ اس كى جان كے لئے ہے )وَمَنْ اسْآءُ فَعَلَيْهَاط (اور حس نے برے كام کئے ان کا وہال ای ریموگا ) <del>نُدُمَّ والٰبی دَبِّ کُمُ قُرُ جَعُونَ ( چرتم اس</del> کی طرف لوٹائے جاؤگے ) اہل ایمان کوائمال صالحہ اوراخلاق حـنـ كا ثواب ملے گااوران كے ثافيين كافرين اورمشركين اين بدا تماليوں كى دبيہ عداب مے ستحق ہو نگے۔

## وَلَقَهُ التَّيْنَا بَنِنَى إِسْرَآءٍ يْلَ الْكِتْبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَنَ فَنْهُمْ مِّنَ الطَّلِيّلِتِ

اور سے بات واقعی ہے کہ ہم نے بنی امرائیل کو کتاب دی اور تھم عطا کیا اور نبوت دی اور ہم نے آئیں پاکیزہ چیزاں سے رزق وبا وَفَضَّلُهُهُمْ عَلَى الْعُلَمِيْنَ ۞ وَاتَيُهُهُمْ بَيِّنْتٍ مِّنَ الْأَمْرِ ۚ فَهَا اخْتَلَفُوٓۤ الآَّ مِنْ بَعْدِهَا

اور جہانوں برفضیات دی اور ہم نے دین کے بارے میں انہیں تھلی تھلی کیلیں عطا کیں۔ سوانبول نے آپس میں اختلاف نیس کیانگر اس کے بعد

جَآعُهُمُ الْعِلْمُ ٧ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَقَضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ فِيْمَا كَانُوْا

کدان کے پاک م آگیا آپ کی ضعدا ضدی کی مجدے الباشية آپ کا رب قيامت کے دن ان امر شي ان کے درميان فيصد فرمائ گا جن ش

#### فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ۞

وه آپس میں اختلاف کرتے تھے۔

#### بنی اسرائیل پرطرح طرح کےانعامات، کتاب علم اور نبوت سے سرفراز فر مانا، طيتات كاعطيهاور جهانول يرفضيلت

بیدد و پات کاتر جمذے بہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی اور حکم دیا بعض حضرات نے حکم کاتر جمد فقد فی الدین ہے کیا ہےاوربعض حضرات نے اس ہے عمتیں مراد لی ہیں۔اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت بھی دی لینی ان میں کثرت ہے جی صورةًا كده يمن فرمايا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ لِقَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْجَعَلَ فِيْكُمْ أَنْلِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَالنَّكُمْ مَّالَمْهُ يُوْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ۚ. (اورو دونت بھي قابل ذكر ہے جب موكٰ نے اپن قوم ہے فرمایا كەاپ ميري قوم!تم اللہ كے انعام ُ وجو تم پر ہوا ہے یاد کر وجبکہ انٹد تعالی نے تم میں سے بہت سے پیغیر بنائے اور تم کوصاحب ملک بنایا اور تم کو وہ چیزیں دیں جو دنیا والوں میں ہے کی کوئیں ویں )۔

وُ رَزُوْلْسُهُمْ مِنَ السَّلِيْتِ (ورم من المناس) يروير بروير) في مداور مال اور مناس المريز براح أرما أي وتستَلهُم عَلَى الْعَالْمِينَ (اوربم نے انہیں جہانوں پرفضیلت دی) یعنیان کے زمانہ میں جولوگ تھے بنی اسرائیل کوان پرفضیلت عظافر مالی۔ وَ التَّيْلَةَ لَهُ يَقِينَاتٍ مِّنَ ٱلْأَهُمِ (اورائم نَهُ أَمْيُس؛ بن كَ بارك يل كليه وت والتح دلاك عطافر مات ) جن ش سة حضرت موكل

علیہ السلام کے معجزات بھی منتظ صاحب روح المعانی نے بعض حضرات کا قول تقل کیا ہے کہ اس سے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی نشانیاں مواد میں مجدود ہوں کو آپ کی بعثت انشانیاں معلوم تقسیل کئیں جب آپ تو لائے تو پیوگ جانتے ہوئے اور آپ کی بعثت اور رسالت کا لیقین ہوتے ہوئے مشکر ہوگئے۔ فَلَمْ شَا جَمَاءُ هُمْ مَّاعَوْ فُواْ کَھُوُرُوا بِدِهِ. (پچر جب وہ چیز آپنچی جس کووہ پہنچا نے ہیں تو اور رسالت کا ایکار کر جینے )۔
اس کا از کار کر جینے )۔

فَهَا اخْتَلَفُوْ أَ الْأَمِنُ مَ بَعْدِ هَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغَيَّا بُينَهُمْ طَا (سوانهوں نے آپس میں اختلاف میں کیا گراس کے بعد کہان کے پاس علم آپیا آپس کی ضداختدی کی دیے )۔

بَغَنِیاً کا ایک مطلب تو یکی ہے کہ آپس کی ضداضد کی کی وہہ اختاا فات میں لگ گئے دلائل داضحہ ساسنے ہوتے ہوئے تن مند موڑا اور پاست اور چودھراہٹ کی وہہ سے اختافات میں پڑ گئے اور ایک منی میہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم پر حسد

کرتے ہوئے آپس میں اختلاف کیا پہلے تو آپ کی آ مد کے منتظر سے جب آپ تنظر نیف لے آ بازے گا ان میں سے صرف چند ہی آ دکی تحق نبی ہوسکتا ہے ہمیں اللہ تعلیم کی طرف سے بیت ایک کو بیٹ میں اللہ تعلیم کی طرف سے یہ بیانی کی سرگر میاں جارہ کی تا تارہے گا ان میں سے صرف چند ہی آ دئی مسلمان ہوئے خالف ان کی سرگر میاں جارہ کی ہیں۔ علامہ قرطی فرماتے ہیں کہ بی اسرائیل نے دنیاوی مسلمان ہوئے دوسر سے بعادت کی اورانمیا کرام کو آئی کرار کے بیاں مال آپ کے زمانہ کے مشرکین کی سے ان کے بیاں کی مشرکین کے بیاں کی ہوئیں کرتے آئی ویٹی کی اسرائی کے دان سے ان کے ڈرسے اسام تبول نہیں کرتے آئی ویٹی کے تف کے ان کے بیاں کوری فیصلہ کرتے آئی ویٹی کی اس میں اور تا دیاں اموری فیصلہ کرے گا جن میں وہ آپس کے میں انتخاب کی اس انتخاب کی اس انتخاب کی اس انتخاب کی اس کے دن ان اموری فیصلہ کرے گا جن میں وہ آپس کی انتخاب کی اس انتخاب کی اس انتخاب کی دن ان اموری فیصلہ کرے گا جن میں وہ آپس کی انتخاب کی در سے اسام تبول نہیں کی جن میں وہ آپس کی ان کی میں انتخاب نے کے ذریب اسام تبول نہیں کرتے آپس کی انتخاب نے کہ دن ان اموری فیصلہ کرتے تھی )۔

میں اختاب نے کرتے اس انتخاب کی انتخاب نے کہ نیک کے بی کارب قیام میں کو بیان اموری فیصلہ کرتے تھی )۔

میں اختاب نے کرتے اس کی میں کی میں کے بیان کی کی کو بیان کی کی کو بیان کی کو بیان کی کو بیان کو بیان کی کو بیان کر کے کو بیان کی کو بیان کو بیان کی کو بیان کی کو بیان کی کو بیان کی کو بیان کو بیان کی کو بیان کو بیان کی کو بیان کو بیان کو بیان کی کو بیان کو بیان کی کو بیان کی کو بیان کی کو بیان کی کو بیان کو بیان کی کو بیان کو بیان کو بیان کی

تُمَّ جَعَلُنْكَ عَلَى شَرِيْعِلَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَبِعْهَا وَلاَ تَتَبِعْ أَهُوَآءَ الَّذِيْنَ لا يَعْلَمُونَ ۞ إلى من آب كويك عاص طرية به كرواس آب الله العان يجة الدان لوكون كا فاعض كا اعباع لديجة هراي بالنا

إِنَّهُمْ لَنُ يُّغُنُوا عَنُكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ﴿ وَإِنَّ الظَّلِمِ لِنَ بَعْضُهُمُ ٱوْلِيَآءُ بَعْضِ

ا شرور الله الله ك عالم من كم نع نين در ع اور يك الم كرف داك ايك دور ع دوست أي ادر الله حقول كا دوست با والله ولي المرتق في في في في في أل بصر إير للتّاس و هُدًى وَ رَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوفِ فُونَ قَ

یہ قرآن اوگوں کے لئے واشمروں کا اور جایت کا ذریعہ ب اور رحت ب ان لوگوں کے لئے جو بقین رکھتے ہیں۔

ہم نے آ پ گوستفل شریعت دی ہے کفار آپ کو کچھ نفع نہیں پہنچا سکتے وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور الله متقبول کا ولی ہے

سیقین آیات کاتر جمہ ہے پہلی آیت میں رسول الله سلی الله تعالی علیہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ بنی اسرائیل کے بعد ہم نے آپ کوایک شریعت دی ہے جودین سے متعاقب (فال القوطبی ای علی منهاج واضح من امو اللدین پیشوع بک من المحق ) ( علامہ قرطبی فرماتے ہیں بعنی آپ کودین حق کی جو شریعت ( قانون ) دی ہاس کے واضح راستے پر چلتے دیں ) سوآپ اس کا اتباع کریں اور ان لوگول کا اتباع ندکریں جونیس جانتے الیعی قریش مکہ جوآپ کا دین قبول کرنے کے بجائے اپنے باپ دادوں کا دین قبول کرنے کی اگوت دیتے ہیں ان کا اتباع ند کیجے۔

دوسری آیات میں فرمایا کہ بیلوگ آپ ﷺ کاللہ کے مقالمے میں کچھ بھی فائد ونہیں دے سکتے یعنی اگر آپ نے ان کے دین کااتباع لرلمالوراس راللہ کی طرف ہے گرفت ہوگئی تو بدلوگ زراجھی آپ کو فائد ونہیں پہنجا تھے۔

وَلِنَّ الظَّلْمِينَ بَعُضُهُمُ أَوْلِيَآءُ بَعُضِ . (ظَالِمُ لِكُ يَعِي كَفَارُوشَرِينِ اورمناَفَقِن اور يهودونصار كاليه دومرے كےدوست بيں وہ آپس ش ايك دومرے كي مد كي نيستر كھتے ہيں۔ وَاللَّهُ وَلِهِي الْمُنْقِينَ ﴿ اوراللَّه مُشقِوں كاولى ہے ) وودنيا بش بحى مدفر ما تا ہے اور آخرت مير أجى مدفر مائے گا۔

تیسری آیت میں قر آن جمید کے بارے میں فرمایا کہ بیادگوں کے لئے دانشندیوں کا ذریعہ ہے اس میں غور کریں تو بصیرت کی باتیں یا کمیں گئمزیدفرمایا کہ بیقر آن ہدایت بھی ہے اور دھت بھی ہے ان اوگوں کے لئے جو یقین رکھتے ہیں۔

اُمْرَجَسِبَ الَّذَيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاتِ اَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اُمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ ا مِن لَوْلِ نَهِ مِهِ كَا وَ يَهِ فِإِلَ مَنْ مِنْ اَنْ لَكُونَ كَ مِنْ اللَّهُ السَّمُوْتِ وَ الْمَانِ لَا عَ امر المَالُ صَالَّا السَّمُوْتِ وَ الْأَمْنُ صَلِّ بِالْحَقِّ السَّهُ السَّمُوْتِ وَ الْمُرْضَ بِالْحَقِّ اللَّهُ السَّمُوْتِ وَ الْمُرْضَ بِالْحَقِّ الْمَانَ اللَّهُ السَّمُونِ وَ الْمُرْفَى مَنْ مَا عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّمُونِ وَ الْمُرْفَى مَا عَلَيْهِ الْمُوالِقَ وَالْمُرْفَى مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَا عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّلَوْتِ وَ الْمُرْفَى مَنْ اللَّهُ الْمَالَالُ اللَّهُ الْمَعْمِلُونِ وَ الْمُرْفِقِ وَ الْمُنْ اللَّهُ السَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ السَلَّمُ اللَّهُ السَلَالِ اللَّهُ السَلَّمُ اللَّهُ السَلَّمُ اللَّهُ السَلَّمُ اللَّهُ السَّلَمُ اللَّهُ السَلَّمُ اللَّهُ السَلَّمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ السَلَّمُ اللَّهُ السَلَّالُ السَلَّمُ اللَّهُ الْمُنْ ال

## وَلِتُجُزى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۞

اور تا كه برجان كواس ك ك يوئ المال كابدله دياجات اور ان توكول پرظلم نه كياجات كا ...

کیا گٹا ہگار می<mark>سیجھتے ہیں کہ ہم انہیں اہلِ ایمان اورا ٹھالِ صالحہ والوں کے برابرکر دیں گے</mark> پیددآیات کا ترجمہ ہے پہلیآیت میں ابل باطل کے اس گمان کی تر دیفر مائی کہ جن لوگوں نے اسلام تبول کیا ہے ہم ہے بڑھ کر درجہ نے نیس میں۔

الله تعالى نے دنیا میں ہمیں مال دیا ہے آخرت میں بھی ہمیں نوشیں دی جا کمیں گی جیسا کہ سور ہ ختم السجدہ میں بعض اوگوں کاقول فقل کیا ہے۔ وَلَنِینَ رُجِعْتُ إِلَیٰ رَبِّی ٓ اِنَّ لِیمٰ عِنْدُهُ لَلْحُسْنَی (اوراگر میں اپنے رب کی طرف واپس کر دیا گیا تو بلا شبہ میرے لئے اچھی حالت ہوگی )۔

اُندُ تعالیٰ نے اُرشادِ فرمایا کہ بحر مین کفاروشرکین بید خیال کرتے ہیں کہ ہم ٹیں اوران اُوگوں میں کوئی فرق نہیں جوایمان الاے اوراعمال صالحہ کے اُن کا بید خیال غلامے ہیں بات نہیں کہ ہم دونوں فرایق کی زندگی اور موت کو برابر کردیں کے دنیا میں موتنین کی زندگی اور ہے دہ فرما نبروار ہیں ہمؤ صد ہیں، اللہ کے دین پر ہیں اگر چہ مال نہ جوادر کا فرمنکر ہیں اپنے خالق کے باقی اور مافر مان میس ن انسن کیا ہے جہ میں میں ہیں ہیں گافرے بہتر ہے اور آخرت میں بھی کا فرے بہتر ہوگا۔ کا فروں کا بید خیال کرنا کہ موت کے بعد بھی ہم کو شمن ن کے بھی حالت میں دہیں گیریاں کی جہالت کی بات ہے جونا اور خلاط خیال ہے اُس کو فرا کا بید خیال کرنا کہ موت کے بعد بھی ہم کو شمن کے کہ فرائے ہو کہ (برائے دہ فیصلہ جودہ کرتے میں) قال صاحب الروح قاله عزوجل سواء بدل من الکاف بناء علی انها بمعنی مثل وقو له اتعالیٰ مُحْیَاهُمُهُ وَاَمَاعُتُهُمُ فَاعل سواء اجری مجوی مستو کما قالوا مردت برجل سواء هواوالعدم ا ہ. (ساحب دور المعالیٰ مُحْیَاهُمُ وَاَمَاعُتُهُمُ فَاعل سواء اجری مجوی مستو کما قالوا مردت برجال سواء بیان مُحَمَّا مِن سُمَاءُ کَانُعُل ہے جو کہ مُستوکا قائم مقام ہج جیسا کہ کتے ہیں صورت برجل سواء هو والعدم شمالے وقت دی کے پائے گذراکداں کا بونانہ ہونا المعالم میں الیے وقت کے پائے گذراکداں کا بونانہ ہونا المعالم میں المحالم میں المحالم میں المحالم میں میں میں المحالم میں المحالم میں المحالم میں کہ المعالم میں کہ ہوئے ہوئے انتمال کا بدلہ علی گائی بذراکہ کی ظام نہ ہوگا۔
انہوں کے بیما فرمانی کے بدا فرمانیا کہ بدلہ علی گائی بذراکہ کی ظام نہ ہوگا۔

آ سان اورز بین کے بیدا کرنے میں جو تحتیس میں ان میں ہے ایک بید ہے کدان کود کیضے دائے پیدا کرنے والے کی تقدرت کا مار پر استدلال کریں اور پیرجی کی دائے ہیں کہ جس ذات پاک نے ان کو بیدا فریا ہے دوہ ان بیٹی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ فرما دے اور حساب کتاب کے لئے حاضر کردے اور ان کے اعمال کی جزاء مراو پر ہے۔ سور الاتھاف میں فریا یا آؤکٹ نے یوڑ ان السلّٰہ اللّٰذِی نحلّٰ قالسٌ سافر بِ وَالْاَدُ صَلّ وَلَيْ عَلَى کُلّ شَیْ عَ فَلِیوْ ( کیا ان کو گول نے بینہ جانا کہ جس خدائے آسان اور نین کو بیدا کیا اور ان کے بیدا کرنے میں ذرائیس تھا وہ اس کی تدروں کو زندہ کردئے کیول ٹیس! بے شک وہ جزیر مردوں کو زندہ کردئے کیول ٹیس! بے شک وہ جزیر مردوں کو زندہ کردئے کیول ٹیس! بے شک وہ جزیر مردوں کو زندہ کردئے کیول ٹیس! بے شک

وقوله تعالى وَلِنَجُونِى كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتُ معطوف على لفظة بالحق اى خلقها ليدل سُبحانه وتعالى بها على فدر ته وليعلم الناس انه تعالى يجزى كل نفس بما كسبت فان الخالق جل مجدة لم يخلق السموت والارض عبنا فدر ته وليعلم الناس انه تعالى يجزى كل نفس بما كسبت كاعلى أفَسَحَسِبُهُ المَّما حَلَقَنا كُمُ عَبَنا وَالْكُمُ وَلِيَا لا نس والجان عبناً بل حلقهم ليجزيهم باعمالهم قال تعالى أفَسَحَسِبُهُ المَّما حَلَقَنا كُمُ عَبَنا وَالْكُمُ عَبَنا واللَّمُ الله والمعلى بيك اللهُ تعالى كالدور مين كامله بيا المعرف بيك بالله تعالى كالدور مينول كوبدون عمت بكار بيدائيس كيا الله كما الله تعالى بالمن كا عالى بيك بيانيس كيا المعرف النافول اورجول كوبدون عمت بكار بيدائيس كيا الكرح السانول اورجول كوبدون عمت بكار بيدائيس كيا المكرم السانول اورجول كوبي بيكر بيدائيس كيا المكرم السانول الموجول المعمل بيكار بيدائيس الكيا المكرم المنافول المنا

اَفَرَءَيْتَ مَنِ النَّخَذَ إِلَهَا هُوْلِهُ وَاَصَلَّهُ اللهُ عَلَى عِلْمِ وَّخَتَمَ عَلَى سَمُعِهِ وَقَلْمِهِ وَ آیا آپ نے اس شخص کو دیما جس نے اپنی خواص کو اپنا معرود بنا ایا اوراللہ نے استام کے باد جود مراہ کر دیا اور اس کے کافوں اور دل یہ جو تک علی بَکْتَرِم غِشُورَةً وَ فَہَنْ یَّہُ لِی نِی عِنْ اَبْعَ لِی اللّٰهِ ﴿ اَفَلَا تَلِلُو اَلَٰ وَالْكُ مراہ وی اور اس کے آس بے ہوہ وال دیا عوان ہے جو اللہ کے بعد اس کے جواب و کے جائے و کا کیا آسے من ماس کین کرتے اور ان اور الله مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰ عِلْمِ الْ هُمْ اللَّا يَظُنُّونَ ﴿ وَ إِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمُ الْيَتَنَاكِينَتِ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّ عَلَيْمِ فِي فِي الْ صُلْمِ لِلَّا يَظُنُّونَ ﴿ وَ إِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمْ الْيَتَنَاكِينِ اللَّهُ يُحْلِيكُمُ تُحَمِّيهُمْ إِلَّا اَنْ قَالُواالْمُتُوْالِ اللَّهِ يُحْلِيكُمُ تُحَمِّي اللَّهِ يَعْلِيكُمُ تُحَمَّيُهُمْ اللَّهُ يُحْلِيكُمُ تُحَمَّيُهُمْ اللَّهُ يَحْلِيكُمُ تُحَمَّيُهُمْ اللَّهُ يَحْلِيكُمُ تُحَمِّيهِ اللَّهِ يَعْلِيكُمُ تُحَمِّيهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْحِتَّ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَالْحِتَّ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اللہ نے اسے علم کے باوجود کمراہ کر دیا

تفریر ان آیات میں شرکین کی گرائی بتائی کندہ فیراللہ کی جی عبادت کرتے ہیں اور دوّع قیامت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ان لوگوں

کا طریقہ بہت کہ انہوں نے اپنے نفس کی خواہش تک کو معبود بنا اکھا ہے جس کی عبادت کرنے کو گی چاہتا ہے اس کی عبادت کرنے لگ

جیر دی ہی تھی اس بھی کے سامت بھی عاجزی کر دہ ہیں۔ بھی اس پھر کو جو ہے افراق تے ہیں عاامہ تر طبی نے معرصہ میں بھی ہو کہ جیر دی اس سے اچھا پھر نظر آ جا تا تھا تو پہلے پھر کو

جیر دی سے نظر میں کیا ہے کہ عرب کے مشرکیین کا پیر ایندھ کہ کہ پھر کو بیا جنے لگتے تھے بھر جب اس سے اچھا پھر نظر آ جا تا تھا تو پہلے پھر کو

ایسینک دیتے تھے اور دس سے پھر کو بی جنے لگتے تھے لینی ان کا معبود شرکی خواہش کے مطابی ہوتا تھا آ ہیت کا در سرا معنی مضرین نے بیتایا

ہے کہ آ جب نے آئیس دیکھا جو اپنے تھی کے بائید ہیں؟ آئیس بدایت سے کوئی جب ٹیسی اور گراہی سے کوئی نوٹ میں بھر تھی جو اپنی کے ہوتا ہے اپنے میں۔ حضرت این مجاس میں الشخیمیا

ودی کہتے ہیں اور ودی کرتے ہیں لیڈ سیر پہلے مفہوم کو بھی شائل ہے جو بی بھی حقون خواہش کو کہتے ہیں۔ حضرت این مجاس میں الشخیمیا

فرایا کہ قرآن کر کیم میں جنتی جائے بھی تھو تھی کا انکر ہے نہ مست کے مائی خواہش فیس کی انتباع کیا)۔

بی بھیر کو گذی مین اللّٰ وادراس سے بڑھ کرکون گراہ وہ وگا جس نے اللہ تعالی کی جائے کے اجراح خواہش فیس کی انتباع کیا)۔

اتباع تھو کی گئے بار سے بیل ضرور کی تشمید : ۔ جیسا کی فس کی خواہش کھر ہے کا دراسام قبول کرنے ہے بازر کھی ہے۔

اتباع تھو کی گئے بار سے بیل ضرور کی تشمید : ۔ جیسا کی فس کی خواہش کھر ہے کہ اور اسام قبول کرنے ہے بازر کھی ہے۔

اتباع تھو کی گئے بار سے بیل ضرور کی تشمید : ۔ جیسا کہ فس کی خواہش کھر ہے کہ اور اسام قبول کرنے ہے بازر کھی ہے۔

ای طرح بہت سے مذعیان اسلام بھی نفس کے پابند ہونے کی وجہ سے بروہ چڑھ کر گزاہ کرتے ہیں جونس کی خواہش ہوتی ہے وہی کرتے ہیں مہت سے مدعیان اسلام بھی نفس کے پابند ہونے کی وجہ سے بروہ چڑھ کر گزاہ کرتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں، وثمنوں کی طرح شکل اوصورت بناتے ہیں اور ان کے جیسا الباس پہننے ہیں اور طرح کے گزاہوں کے مرتکب رہتے ہیں اتباع ہوئی بخواہش کے خواہش پہنز البار اور کردینے والی چز ہے اور فنس کی خواہش کے مورۃ البناز علمت میں فرایا واقع کے مقام وَ ہَمَ وَ مُنهَى النفس کے مورۃ البناز علمت میں فرایا واقع کے مقام وَ ہَمَ وَ مُنهَى النفس کی خواہش سے رکا تو النفس کی کہ جند ال کا ٹھوائند ہے۔

۔ موکن بندہ پرلازم ہے کیشس کی خواہش ہے خبر داررہے۔جائز اور طال خواہش پوری کرنے کی اجازت ہے لیکن اگرنفس کی خواہش پورا کرنے کے چیچے پڑالونفس تباہ کر کے چیوڑے گا۔رسول الله صلی الله علیہ دلم کا ارشاد ہے کہ ہوشیار ، ہے جواپیے نفس پر قابوکرے اور موت کے بعد کیلیے عمل کرےاور احمق وہ ہے جس نے اپنے نفس کواس کی خواہشوں کے پیچیے لگا دیااور اللہ تعالی ہے امیدیں با مدهتا ربا۔ (مشکلہ ۃ المصابح ص ۱۵۱)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کے رسول اللہ علیہ وسلم نے اوشاد فریایا کہ قین چزیں نجات دینے والی ہیں اور قین چزیں ملاک کرئے والی ہیں نجات دینے والی جزیں ہیں۔ (مشکلوۃ الصابح صاحہ)

ا- پوشیده اور ظاہر طریقے پراللہ کا تقوی اختیار کرنا۔

۲\_رضامندی اور نارانسگی میں حق بولنا به

س- مالداری اور تنگدی میں میاندروی اختیار کرنا۔

رسول النُصلي التُدعلية وتلم نے ارشادفر مايا كەتىن چىزىن بلاك كرنے والى يەبى ..

الفس كي خوائبش جس كالتاع كياجائ\_

۲ \_ ننوی جس کی اطاعت کی جائے۔ ۱

سے انسان کا اپنے نفس پراتر انا۔ اور بیان میں سب سے زیادہ تخت ہے۔ (مِنْکُلُو ۃ المصافح ص ۲۳۳۸۔)

موُن پرلازم ہے کہاہے نُض کی خواہش کورسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ دہلم کے لاتے ہوئے دین کے تالع کر دے جیسا کہ حدیث شریف میں ادشاد ہے لائو کوئی اسحد محکم حَتَّی بِکُونَ هَوالَهُ لِبَعَا لِمَا اِجِنْتُ بِهِ (مشکورة المصابیع ص۳)البتداس کے لئے محت میں فرق قد نقل میں میں میں میں ایس کے میں ایس کے میں

کرنی پڑتی ہے، نفس کود بانا پڑتا ہے اورائے خیر کے لئے آ مادہ کرنا پڑتا ہے۔ اسٹنٹ

ان یکون حالامن المهفعول ای اضله عالمها بطریق الهدی. (لیخیالفظ علی عِلْمِ ''یاتوفاعل سے حال ہے اس صورت میں منی ب ہوگا کہ الشرتعالی نے اے گمراہ کردیا درانحاکیہ الند تعالیٰ کواز ل ہے ہی معلوم تھا کہ بیگراہوں میں ہے ہوگا۔اور پیٹھی ہوسکتا ہے کہ بیم فنول سے حال ہواں صورت میں معنی بیرہ کا کہ الند تعالیٰ نے اے گمراہ کردیا درانحالیہ گمراہ ہونے والا ہدایت کے داست سے واقف تھا)۔

وقوله تعالیٰ: فَمَنْ تَهْدِیُهِ مِنْ بَعْدِ اللّهِ ای من بعد اضلال اللّه آیاه وقیل معناه فَمَنُ یُهُدِیُهِ غیر اللّه (اور فَمَنُ یَهُدِیُهِ مِنْ بَعْدِ اللّهِ کَامطلب یہ بِکہ جب اللّه تعالیٰ نے اے گراہ کردیا تواللہ تعالیٰ کے گراہ کردینے کے بعد کون ہے جواس کی راہنمائی کرے اور یہ بی کہا گیا ہے کہ اس کے معنیٰ ہیں کہ اللّہ تعالیٰ کے مواکون اے ہدایت دے سکتاہے )

و ہر یوں کی جابلانہ یا تیں اوران سے ضرور کی سوال:......اس کے بعد شرکین کے افکار قیامت کا تذکر وفر ماہا: وَ فَسَالُوا ها هر الله حَيَاتُنَا الدُّنُيَّا . (الإية)ان لوگوں نے کہا کہ 'س کا تام زندگی ہے ووہاری اس و نباوالی زندگی کے والچینیس ہے میس الک بی بار په زندگی بلی ہے ہم نے کے بعد پھر جی اٹھنائہیں ن<u>نسونٹ و مُخبَا</u> موت وحیات کا پیسلسلہ جاری ہے، بم مرحا کمیں گے اور بمار ق اولاو س و نپاییں چھیے زندورہ جائے گی گھروہ بھی مر جائیں گےاوران کی اولا وزندہ روحائے گی بہ قیامت کا آٹااورحساب کتاب کا ہوباہمار ؟ ) مجور میں نہیں آتا وَ مَا یُفلکُنآ الّٰا لِدُهُ ﴿ (اورمبیں ملاک نہیں کرے گامگرز مانہ )عمو مامئکرین اسلام کا بھی عقیدوے کدز مانہ ہی سب کچھ یتا ہے دنیا میں آتے ہیں مرحاتے ہیں قیامت اور حساب کتاب کیجنہیں۔ان میں بہت ہےاوگ اللہ تعالیٰ کے وجود کے بھی قاکل ہیں کیکن موت اور حیات اور انقلابات اور حواوث اور مصائب کوزمانه کی طرف منسوب کرتے ہیں جت تکلیف سپنجتی ہے تو کہتے ہیں کہ زبانیہ نے اپیا کیا'اورز ہاندکو جو برا کہتے ہیں۔ یہ برا کہنااللہ تعالی کی طرف پہنچاہے کیونکہ سب کچھے جوادث اورانقلا بات ای کی مشیت اورارادہ ہے دجوہ میں آتے ہیںاورز مانہ خوواس کی مخلوق ہے بہت ہے لوگ ایسے ہیں جواللہ قعالیٰ کے وجود کوئیں باننے اور ہرنشیب وفراز کوزیانہ کی طرف منسوب کرتے ہیں نہ عالم کی ابتداء کے قائل ہیں اور ندانتہاء کے ان کوعرف عام میں دہر رکبا جا تا ہےان لوگوں ہےا گریات کی جائے کہ زمانہ تورات دن گزرنے کا نام ہے اس میں کوئی تا ثیرتیں ٹیمرز مانہ میں تو خورتغیرات ہیں وہ فاعل مخار کیسے ہوسکتا ہے؟ یہ جومحلوق کی انواع واقسام میں اورآ کیں میں امتیازات میں انسانوں میں قلب ہے اور جوارح ہیں ورخت میں ان کے کھل مختلف میں مزمے مختلف ہیں' جانور کی صورتیں اوران کے اٹھال مختلف ہیں اوراس طرح کے ہزاروں امتمازات ہیں' مصرف رات دن کے گزرنے ہے۔ وجوومیں آ گئے ،آ م کا کیل بڑااور حامن کا کیل چیوٹا کیوں ہے،تھجور کا تنالمها کیوں ہے،اس کے کیل چیوٹے کیوں میں بڑے بڑے مندروں کا ہانی شور کیوں ہے بیٹھا کیون نہیں کسی کےاولا دہوتی ہی نہیں کسی کےصرف لڑ کے ہوتے ہیں کسی کےصرف لڑ کیاں ، وتی ہیں توان سب ماتوں کے جواب ہے دہریے عاجز رہ جاتے ہیں۔

وَمَا لَفُهُمْ بِهِذَلِكُ مِنْ عِلْمِ ﴿ (اورانہوں نے یہ جر پھی کہا ہے اس کے بارے میں ان کے پاس کوئی کامٹیس ہے ) اِنْ هُمُ اِلّا ا نِسْظُنُونَ ﴿ (بُسِ اَتَكُل بِي با تِس کرتے ہیں ) ان لوگوں کی ان ہاتوں کی وجہ سے قیامت رُک نہ جائے گیا وہ ضرورواقع ہوگی جواس کے ' مشروں کے لئے عذاب شعد مذکا ماعث ہے گی۔

وَيِتْهِ مُـلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْكَرْضِ وَ يَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَهِذِ يَّخْسُرُ الْمُبْطِلُونَ<sup>©</sup> وَ تَزى ے ملک آ عانوں اور زمین کا اور جس دن قیامت قائم ہو! اس دن باطل والے خہ كُلَّ أُمَّاةٍ جَاثِيَةً "كُلُّ أُمَّةٍ تُدْغَى إِلَّى كِتْبِهَا ﴿ ٱلْيَوْمُرَّةُ خِزُوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۞ ہر است کو دکھے گا کہ وہ گھٹوں کے بل گری ہوئی ہر امت اپنی کتاب کی طرف بلائی جائے گی' آج جمہیں اس کا بدلہ و هٰذَاكِتْبُنَايَنُطِقُ عَلَىٰكُمْ بِالْحَقِّ ﴿ إِنَّاكُنَّانَسْتَنْسِخُ مَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ فَامَّا ہ عاری کتاب ہے جو تبارے بارے میں حق کے ساتھ باتی ہے بیٹک بم تکھوا لیتے تھے جو کچھ تم کرتے تھے ہو جو الَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَةِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ۚ ذَٰكَ هُوَالْفَوْزُ الْمُبَيْنُ ۞ وگ ایمان اے ادر نیک عمل کے ان کا رب آئیں اپی دھت میں داخل فرمانے گا یہ کملی ہوئی کامیال ہے، ُ إِمَّا إِلَّهُ بِنِّنَ لَكُنَّ أَسَافَكُ وَكُنْ إِلِينَ تُعْلَى عَلَىْكُمْ فَالْسِيِّكُ بَرْثُ وَكُنْتُهُ قُومًا مُجْرِمِينَ © اور جن لوگوں نے کفر کیا کیا تہمارے باس میری آیات نہیں آئیں جو تم پر پڑھی جاتی تھیں؟ سوتم نے تکہر کیا اور تم مجرم قوم تھے۔ وَ إِذَا قِيْلَ إِنَّ وَغُـدَالِلَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَئِبَ فِيْهَا قُلْتُمْ مَّا نَذْرِي مَا السَّاعَةُ ٧إِنْ اور جب کہا گیا کہ بٹک اندکا وعدو حق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نمیں تو تم نے کہا ہم نہیں جانے کہ قیامت کیا ہے ہم تو ہی یوں می نَظَنَّ إِلاَّ ظَنَّا وَّمَا نَحْنُ بِمُسْتَنْقِرِيْنَ۞ وَبَدَالَهُمْ سَيَّاتُ مَاعَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّاكَانُوْا خیال کرتے میں اور ہم یقین کرنے والے نیس ہیں۔ اور جو مگل انہوں نے سکتے تھے ان کے برے بیتے ظاہر ہو گئے اور جس چیز کی وہ نداق بنایا کرتے تھے بِهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ۞وَقِيْلَ الْيَوْمَ نَنْسْكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءً يَوْمِكُمْ هٰذَا وَمَأُولكُمُ النَّالُ رہ ان پر نازل ہو گئی اور کہد دیا جائے گا کہ آج ہم مہیں مجبولتے ہیں جیسا کہ تم آج کے دن کی ملاقات کو بھول گئے' اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ کے وَمَا لَكُمُ مِّن تَّصِرِينَ @ ذٰلِكُمُ بِاتَنْكُمُ التَّخَذْتُمُ الْيَتِ اللهِ هُزُوًا وَغَرَّتُكُمُ الْحيوةُ الدُّنْيَا -تمہارے لئے کوئی مددگار نیں میر اس وج سے بحد تم فے اللہ کی آیات کو خال بنا لیا اور دنیا والی زندگی نے شہیں وجوک دیا فَالْيُوْمَ لاَ يُخْرَجُوْنَ مِنْهَا وَلاَهُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ۞ فَكِتَّهِ الْحَـمُدُّ رَبّ السَّلْوٰتِ وَرَبّ الْأَرْضِ رَبّ سوآج وہ ہم میں سے نہیں لکالے جائیں گے اور ندان سے بول کہا جائے گا کہ رائنی کر لؤسو اللہ ہی کے نے محسب تعریف جو رب ہے آسانوں کا الْعُلَمِيْنَ ۞ وَلَهُ الْكِنْبِرِيَّاءُ فِي السَّلُوْتِ وَالْآرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَِيْمُ ۞ اور رب سارے جہانوں کا اور ای کے لئے برائی ہے آ سانوں میں اور زیمن میں اور وہ عزیز ہے تکیم ہے۔

قیامت کے دن اہلِ باطل خسارہ میں ہوں گے ، ہرامت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی اوراپنی اپنی کتاب کی طرف بلائی جائے گی اہلِ اہمیان رحمت میں اوراہلِ کفر عذاب میں ہوں گے یہ سورۃ الجاثیہ کے خری رکوع کی آیات ہیں اول قریز مایا کہ آسانوں کا اورز مین کا ملک صرف اللہ ہی کے لئے ہے ای نے سب پیدا فرمیان میں قیامت کے احوال واہوال بیان فرمائے اور مؤمنین اور کافرین میں جوقیامت کے دن امتیاز ہوگا اس کا تذکر ، فرمایا اور بحرثین ورمیان میں قیامت کے احوال واہوال بیان فرمائے اور مؤمنین اور کافرین میں جوقیامت کے دن امتیاز ہوگا اس کا تذکر ، فرمایا اور بحرثین

ارشادفر مایا: وَیَوهُمْ مَنْفُوهُمُ السَّاعَهُ یَوهُمَینَدِ یَنْحُسُو اَلْمُهَیْطِلُونَ . (اورجس دن قیامت تائم ہوگی باطل دالے لینی مجر مین محکرین ا مشرکین اور کافرین نقصان میں پڑجا ئیں گے ) ان اوگوں نے دنیا میں بہت کچھکا یا ، مال حاصل کیا 'جاہ اورشہرت کے لئے کوششیں کیس اپنی دنیا دنیا افراض کے لئے حضرات انبیائے کرام علیم السلام کی تکذیب کی اور اس انداز سے زندگی گزار دی چیسے بمیشدای دنیا میں دمیں گے جب قیامت کے دن حاضر بول گئے و توجا ہول گے ، نیا اولان وکی نداصواب ہول گے ، ندا حباب ہول گے۔ جو چرم کئے متھان کی

سزامطی جو کچیکمایا تعاد در نیاش دھرارہ گیا ہاہ جرم ہی جرم ہے،خسار ہی خسارہ ہے، بربادی ہی بربادی ہے۔ وَ مَسرَی مُحکِّلُ اُمَّهُ جَسِائِینَةُ (اور جوتھی امتیں دنیا میں گزریںان میں سے ہرامت گھنٹوں کے ہل پڑی ہوگی لین پڑخش خاکف اور روزان مورکہ نک رصورہ اور اللہ علم مورگار ہے اور کالفظریتہ جربے ہی حوض میں ایس براہر حض مداعی نے افران کے معرف

پریشان ہو کر مذکورہ صورت اور حالت میں ہو گا( بیہ جاشیہ کا گفظی ترجمہ ہے) حفرت این عباس رضی اللہ عنہانے فرمایا کہ جاشیہ بمحنی ھنجئیمیکنگئے بیخی سب امیس جمع ہوں گی۔

تُحُنُّ أَهُوَ قُدُ عَنِي إِلَيْ تِحِيابِهِهَ ( ہرامت کواس کی کتاب یہ نی اعمالیا ہے کی طرف بایا جائے گاجو پہلے فرشتوں نے لکھر کھے ہوں گے ) یہ بلانا ہرائیک کا اعمالیا مہاتھ میں دیئے کیلئے ، وگا جس کے بعد حساب کتاب شروع ، وگا اللہ تعالٰی کے طرف ہے فرمان ، وگا اللّٰہ ہوئے کہ فیکن کو نی مان اعمالی کا بدار عالم اللّٰہ کی اللّٰہ کے اللّٰہ کا اللّٰہ کہ باللّٰہ کہ باللّٰہ کے اللّٰہ کہ باللّٰہ کی بارے میں بالکُل تیج گوائی دے رہے جی رقب گئٹ کی نیسٹنسیٹ ما محتمد کے تکھے ہوئے اعمال ناسے ہیں جو مالکل تھے جو آخر شیتے اعمال کلسے پر مامور شی بندوں کے اعمال کلسانان کے ہیں وقباسا ٹیس کے تکھے ہوئے اعمال ناسے ہیں جو مالکل تھے جی ہو ا

قا کدہ: الفظ جائیة کا ترجمه اگر مُ بِحْتَ مِعَة بوقواس مِن وَ کُونَ اَشْکال پِیدائیس بوتا ادراً گرید فن کئے جا کیں کہ حساب کے وقت اسب اوب سے دو انول بیٹھے ہوں گے گواس پر بھی کوئی افٹال نہیں اگر مید نئی کے جا کیں کہ جساب کے وارافیر ابہت کی وجہ سب الحکوم کی استوں کے صالحین کوان میں سے عام خصوص مند آبھن کے مطور پر مستنی مان لیا جائے ہوں گے اور حضرات انہیا برکا مقال کا مصداق سب ہی کولیا جائے تربہ نظاہر و اَهُدُمُ مِنْ فَ فَرَع بُو کُرُمُنِیْد اللہ مُن مُنوب کی کولیا جائے تو یہ نظاہر و اَهُدُمُ مِنْ فَ فَرَع بُوکُرُمُنِیْد بو المِن مُنوب کی کہ معادش میں کہ کی ایک کے معادش معلوم ہوتا ہے لیکن چونکہ اس کی فیت کی مدت ادر مقدار بیان نہیں کی ٹنی اس کے ذراد یکو صالحین کی بھی پر کیفیت ہو جائے تو یہ بھی معادش میں معادش میں ہے۔

اس کے بعدالل ایمان کی جزامیان فرمانی فَسَلَمُ اللَّینِینَ اَهْدُوا ﴿ الاِمِنةِ ﴾ (جولوگ ایمان لاسے اور نیک مُل کے وان کارب انہیں اپنی رحت میں لینی جنت میں داخل فرمائے گا جہال رحمت ہی رحمت ہوگی میں جنت اور رحت کھی ہوئی کام یالی ہے۔ پھر کا فزین کی مزا کا تذکرہ فر میا و امّعا الّمَدانِی تحفوٰ و الأدیق جن اوگوں نے کفر کیا قیامت کے دن عذاب میں داخل ہوں گے جب مصیبت میں گرفتار ہوں گے تو چہ ہورے کے مغدرت کریں گے۔اس وقت ان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے موال کیا جائے گا اَفْسَلَم فَسَکُنْ الاَلِیْ قَتلیٰ عَلَیْکُمُ کیا تمہارے او پر میری آیا ہے تلاوت نہیں کی جاتی تھے ہیں؟ جب بیرآ بیت تمہارے پاس پہنچیں تو تم نے تکبر کیا اور ق تحول کرنے کواپی شان کے خال ہے بچا 'کفر پر قائم رہنے میں تم اپنی بوائی تھے رہے و کھٹنے کُونُونُ کَا فَعَلِی مِرِنْ کَا (اور تم جُرم کرنے والے لوگ تھے) تم نے تکبر

یاوُل قیامت کاصرف انکار بی نمیس کرتے تھے۔اس کا نداق بھی بناتے تھا ہی کئے فرمایا وَبَدَدَا لَهُفَ مِسَيَّنَاتُ مَا عَدِمُلُوا آ (انہوں نے جو برے کام کے تھان کے برے متائج وہاں ان کے ماشتہ جا کیں گے ) وَ حَماقَ بِعِمْ مُناکَانُوا بِدِهِ مُسْتَفِوْءُ وَنَ (اوران پروہ اُنذاب نازل جو جائے گا جس کا استہزاء اور مستوکر کیا کرتے تھے ) جب ان سے کہا جاتا تھا کہ قیامت پرائیان لاؤ کاور برئے انتمال سے بچوتو حتی کی وقوے کا فداق بناتے تھے اس کا فیچے مراشے آ گیا۔

و قبل الدوم نشدنکم . (اور مجرمین کیاجائے گا آج ہم تمہیں بھلادیتے ہیں) لین تمہیں عذاب میں وُال کرچھوڑ دیتے ہیں جیسے کوئی چیز بھول بھلیاں کر دی جاتی میں کہیں تا ہے کہی عذاب سے چھڑکارہ ہوجائے گا) جیسے تم نے آج کے دن کو بھلایا لیے ہی ہمیشہ کیلئے تمہیں رحمت سے محروم کر دیا گیا اور تبرارا کوئی مدد کا زمین ہے۔

مجر مین سے مزید خطاب ہوگا کہ میہ جو کچھ نیمیجہ (عذاب کی صورت میں ) تمہارے سامنے ہے میاس دجہ سے ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی ا آینوں کا فداق بنایا تھااہ وتمہیں دنیاوالی زندگی نے دھو کے میں ڈالے رکھا تھا آئی تبیباں دوزخ میں ڈال دیے گئے تو نہ عذاب سے نکالے جاؤگے اور نہ میہ وقعہ دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کو داخی کر لو۔ میں وقعہ دنیا میں تھا وہاں تو ہر کسکتے بتھے اور اپنے رب کو داخش کر کتے تھے جب موت آئی اور اس کے بعد مدران حشر میں تنج گھا تو کو کی طریقہ خالق والک مجل مجدو کے داخش کرنے کا نہیں رہا۔

سمیت ای اوران کے بعد میں ان کے لئے کہریائی ہے وہ وی سرچھ میں اوا ایک بالمجھ کے دست کا براہ ہے۔ آب انوں کا بھی رہے ہاورز مین کا بھی رہے ہاور سارے جہانوں کا رہے ہاورای کے لئے برائی ہے آبانوں اورز مین میں اوروہ عزمریھی ساور کیسم بھی (اس کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی میں)

وهـذا اخـر تـفسير سُورة الجاثية والحمد لله رب كل راكبةٍ وما شية والسلام على من علم اعماًلا لها أجورٌ باقية وعلى اله واصحابه الذين جاهد واكل باغية وطاغية .

## (پاروئسبر۲۷)

کی سورةالاتفاف ۱۳۵ يتس مركوع

المنافع (١٦) المنونة الذفط عالم المنافع المناف

الله الرَّفِي الله الرَّفِينِ الرَّفِينِ اللهِ الرَّفِينِ الرَّفِينِ اللهِ الرَّفِينِ اللهِ الرَّفِينَ الرَّفِينَ اللهِ الرَّفِينَ الرَّفْعَالِينَ الرَّفِينَ الرَّفْعِينَ الرَّفِينَ الرّفِينَ الرَّفْعِينَ الرَّفِينَ الرَّفْعِينَ الرَّفْعَ الرَّفْعَ الرَّفْعَ الرَّفْعِينَ الرَّفْعَ الرَّفِينَ الرَّفْعِينَ الرَّفْعِينَ الرَّفْعِينَ الرَّفِيلِي الرَّفْعِيلِي الرَّفْعِيلِيِي الرّف

شرو بالندك نام ت: و: امهر بان نبايت رحم والا ب

المَّمَ وَ اَوْرُونَ الْكِتْ مِنَ اللهِ الْعَزِيْرِ الْحَكْيُمِ وَ مَا خَلَقْنَا البَّبَهُوتِ وَ الْوَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَ اَلِهِ الْعَبَوْدِيْ وَ الْعَزِيْرِ الْحَكْيُمِ وَ مَا جَيْنَهُمَا البَّبَهُوتِ وَ الْوَرْضَ وَ الْمَدِيْنَ حَيْمَ عِنْ مِنْ بَا اللهِ اللهِ وَ الَّذِيْنَ حَيْمَ عِنْ مَا اللهِ وَ الْمَوْنَ وَ قُلْ اَرَعَيْنَهُمُ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهُ وَا اللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلَا اللهُ وَاللهِ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَالله

كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَتَاجَآءَهُمْ لاهٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنُ ٥

كفركياد وق كم بارے يس كيت بي جب ان كے پاس آگياكر مد كھا واجادو ب

#### مشرکین کے باطل معبودوں نے کچھ بھی پیدانہیں کیاوہ جن کو پکارتے ہیں قیامت تک بھی جواب ندیں گے!

منکرین قرآن کی ایک جاہلانہ بات: ۔اس کے بعد منکرین قرآن کی ایک جابلانہ بات نقل فرمانی اور وہ یہ کہ جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی میں تو قرآن کے بارے میں کہددیتے ہیں کہ پر تو کھلا ہواجاوو ہے جب دلیل کا جواب دلیل سے خددے سکے اور قرآن کے مقالمے میں کوئی سورت بنانے سے عاجز رہ گئا تو اسے جادو بتادیل کیوئی ٹی بات میس ہے مشرات انبیاء ساتین علیم انسلوۃ والسلام كساتھ اليانى ہوتار ہاہے۔ سورة الله اربات مل فرمايا تحفيلات مَآتَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِهِمْ مِنْ وَسُولِ اِلَّهِ قَالُوا سَاجِرٌ اَوْمَـجُنُـوُنْ . (اى طرح جولوگ ان سے پہلے گزر بھے ہیں ان کے پاس جوشی کوئی رسول آیا س کے بارے میں بیضرور کہا کہ بیجادوگر ہے ادبوائے ہے)۔

'بَنِیْ اِنْسُورِآءِ نِیلَ عَلَی مِثْلِهِ فَاصَنَ وَ انْسَتُکْبُرْثُمُ ۖ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهُدِی الْقَوْمُ الظَّلِمِیْنَ ﷺ س میں تاہا یہ توان رے کر ایمان کے آئے ۔ اور تم تحبر کروں کے علمہ اللہ خام تو کو جانب میں رعا۔ قریش مَدگی اس بات کا جواب کرآ ہے ﷺ نے قرآن اپنے یاس سے بنالیا ہے

هُواَعَلُهُمْ بِمَا تُفِيْصُونَ فِيْهِ (ووان باتول)ونوبْ جانتا ہے جن میں تم گھر ہے ہو) یعنی اللّٰہ کی وی کے بارے میں جوتم ہا تیر

بنات ہودھی اے جاوہ ہتات ہوگھی افترا، ہے جبیرَ رہے ہوان سب ہاتوں کوائند تعالیٰ خوب جامنا ہے بیدنہ مجھو کہ بیصرف ہائٹس میں خوب جمہو کہ ان کا ہدا ہے انکام رمز اول جائے گی۔

سورة الاحقاف ٢ ٢

فیل میا کتنت بذعا من الونسل (آپ فرما: یخ کیم کوئی رسواوں میں سے انوکھار مولئیمیں بول) مجھ سے پہلے بھی رول آپ خ جن کے بارے میں شہیں دیتا ہوں۔ ان سے بھی مجزات طاہر ہوئے تھی ہیں قو حیدی جو وقت انبیات سما بھی علیم السلا و السلام نے دی

و دی وقوت میں شہیں دیتا ہوں۔ ان سے بھی مجزات طاہر ہوئے تم نے بھی میرے مجوات دکھ لئے جواللہ تعالی نے بھے عطا

فریائے۔ ہندوں کے تجویز کردہ مجزات کا ظہور ہونا ندان کے تی ہونے کے لئے شرط تھا، مذھیری نبوت کے شوت کیلئے شرط ہے اگر تم

میری نبوچھنا ہوئے ہے ہوئی میں فیب دائی کا مذک ہیں ہوں اور مذہب کا بانا نبوت اور رسالت کے گئے شرط ہے و مساق افوی میری میاتھ کیا ہوگا ہی والا بھی والے اس میں میں ہوں اور شخیب کا اگر شدہ میں ساتھ کیا ہوگا ہی ویا بھی کیا حالات ہیں آپ کی گئیں اگر تم میری اور میں نہیں ہوں اور ہوئی میری اور سالت کے ذراجہ ہلاک کی گئیں اگر تم میری اسے ہوئیش کہ بہتا ہے۔ والدات تو تہمیں و نبایس کیا میال میں کا گزشتہ میں کچھنیش کہ بہتا۔

اَنْ النَّبِعَ الْاَ مَا يُنْوِ عَنِي النِّي ( بين قراس اَى کا اتاع کرتا ءول جس کی میری طرف وی جاتی ہے ) وَهَا آنَا إِلَّا نَفِيوَ هُمِينٌ ( اور مُن اَوَّ صرف واضح طور پر ڈوانے والا ہوں ) میں نے حق واضح کرویا والزّل چین کروسیئے اب ندمانو قرم جانو۔

اوروہ گوائل دے دہ بین کہ قرآن جیسی کتاب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے: ویکتی ہے اپنی اس مرفت کی مدید انہوں نے اسام تبول کیا "تم استے ہوکہ یہووی المل علم ہیں اور ان سے او چی کر موالات بھی کر چی ہو مثلان کے دروی کیا ہے؟ اسحاف بھی ان جواوں می تعدیق کو استے ہمیں ایمان سے دو کے والی کیا چیز ہے بیرو کے اور انہاں کی سے جوادک ایمان ندالے انہوں نے بھی ان جواوں می کی وارد تیمبر داہر النجام ہوگا۔ جب حق سامنے آگیا تو تی امرائیل کے لیک دل افراد نے اسام تبول کرایا جسمیں بھی تبول کرنا ہے اُر تھ کے پر چی رہے کی کو ند مانا تو ای پر مرجاؤ کے اللہ تعالی کی بدایت کے لیک دل افراد نے اسام تبول کرایا جسمیں بھی تبول کرنا ہے اُر تھ

قال صاحب الروح: اى وشهد شاهد عظيم الشان من بنى اسر اليل الواقفين على شنون الله تعالى واسرار الوحد و الوعد و الوعيد و الوعيد والوعيد و الوعيد و الوعيد و الوعيد و الوعيد و الوعيد فلك فانها في المحقيقة عين مافيه كما يعوب عنه قوله تعالى (والله لفى زئير الاولين) على وجه و كلاقول سبحانه: (إنَّ هذَا لَهِي الصَّحْفُ الأولى) (ساحبره آلماني نَهُ بَابِد: لَيْنَ بِنَا الرَّا أَنِّي بِي عَنِي المُعْمَ الله و كله الوقع على وجه و كلاقول سبحانه: (إنَّ هذَا لَهُي الصَّحْفُ الأولى) (ساحبره آلماني نَهُ بَابِد: النِّي بِي المَعْمَ الله و لَهُي أَنْ الوقع و كالمرارك المعالى الله تعالى الله على اله على الله 
غلمی مِثْلِه کے بارے میں صاحب معالم التو یل نے لکھا ہے کہ لفظ ش زائد ہے اور مطلب یہے کہ بن ایم البنان میں سے آیک گواہ نے گوائی دے دکی کر پیر آن اللہ کی طرف ہے ہے اور ان کسان مین عبنداللّٰہ کے بارٹ بٹن فریا کہ اس میز انہز وف و هو الیس قد ظلمتم یدل علمی هذا المحذوف قوله: انَّ اللَّهُ لایفِدی الْقَوْمِ الطَّالِمِيْنِ (اوروو: البُس فد عللمنظ سے ان پ اِنَّ اللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقُوْمِ الطَّالِمِيْنَ وَالِمَّاكِمُ تَی ہے)

اں کے بعد هنرت حمن نے شکل کیا ہے کہ اس کی جزائمذہ ف ہے بدورہ فسمین اصلے منتکم ہے جیسا کہ ورڈیم نہر ہو ق آخی وہ آ تیول سے پہلے فریالے ہے قُتُل آوائیکم اِن تکانَ مِن عِنْلَا اللّٰہ ٹُم تحقُرتُنم یہ مِن آصَلُ عِمْنَ هُو فِی شقاقِ ' بعید (آپ فِی ماہ تیج کہ بتا دُاگر سے آن مجیداللّٰد کی طرف ہے ہو پھرتم نے اس کا اٹکار کیا تواس ہے ہو در کون گراہ ہوگا جو دور در از کی ٹالفت میں پر گیا ہو)۔

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ لِلَّذِيْنَ امْنُواْ لَوْكَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوْنَاۤ الْکَیْهِ ﴿ وَ اِذْ لَمُ يَهْتَدُواْ بِهِ

الْمَاهُونَ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

## رَبُّنَا اللهُ تُمَّ اسْتَقَامُوا فَلاَ حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُونَ۞َ ٱولٓلِكَ ٱصْحَبُ الْجَتَّةِ خَلِدِينَ

کہ عارا رب اللہ ہے پھر اس بہ مجے رہے تو ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ وہ رنجیدہ بول گے ' یہ جنت والے میں وہ اس بر بیشہ

#### فِيْهَا الْجُزَّزَاءَ إِنِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ عَلَيْهُونَ عَلَيْهُ وَنَعَالَمُونَ عَلَيْهُ وَنَعَالَمُونَ

ریں گے ان کا ہوں کے اولی جودہ کیا کرتے تھے۔

#### کافروں کی گئے تھی کی تر دید ہوریت شریف کا امام اور رخت ہویا ، ایل ایمان اوراہل استقامت کا انعام اللہ ہے سرفر از ہونا

انسانوں میں چھوٹائی برائی کودیکھنے کا مزاج ہے' مالدارلوگ اپنے کوغریوں ہے بہتر اورزیادہ بجھدام بجھے ہیں' ای طرح بعض قبائل ا پنے قبیلے کود دسرے قبیلے ہے برتر جانتے ہیں'ای سلیلے کی ایک بات اللہ تعالیٰ نے یمبان نقل فرمائی ہےاور دہ یہ کیدرسول الله سلمی اللہ عابہ وسلم کی دعوت تو حدید پر جب لوگ ایمان لےآئے تو جولوگ کفر پر جے رہے نہوں نے کہا کہ عثل وقہم اوراحوال دیزاویہ کےاعتبارے ہم ان لوگوں ہے بہتر ہیں،ہم ہرخیر کے مستحق ہیں اگر ریدین بہتر ہوتا جومجر رسول الله سلی اللہ عابیہ وسلم چیش کرتے ہیں تو ہم اس کی طرف سبقت تے جب ہم اس کی طرف آ گے نہ بڑھے اور پیاوگ آ گے بڑھ گئے جو دنیا و کی احوال کے انتبارے چھسٹری میں اور ہم ہے چھے ہیں آتو معلوم ہوا کہ جس دین کوان لوگوں نے قبول کیا ہے وہ بہتر نہیں ہے کو کی شخص جم سے خیر میں آ گے بڑھ جائے اس کا تصور بھی نہیں کرسکتا۔ جن کافروں نے بیہ بات کبی انہوں نے اپنی جانوں کو بہت بڑاتہ جھا' تکبر نے ان کا ناس کھودیااور ہدایت بریند آنے ویا'ا بنی جہالت اور حماقت سے كفرير بى جير سے اورايمان قبول كرنے والول كوفقير سمجھا جب قرآن كے ذريعه مبدايت كاراسته نه يايا تو قرآن كے بارے میں کہددیا کہ بیریرانا جھوٹ ہے'وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ بدیرانے لوگوں کی ہاتیں جین جوٹھ رسول انڈسلی انڈیٹا پیروسلم نے لکھوالی ہیں ) بیسب کچھٹناد کےطور پرتھا۔قرآن کے چینج فَاتُوا بسُورَةِ مِنْ مِنْلِهِ کاجوابِ وَنددے سکےالبتداے اَسَاطِیُواْ اَلْاَوْلِینَ کہہ کرکفر میں مزیدتر قی کر کی دوہری آیت میں توریت شریف کا تذکرہ فرمایا کے قرآن سے پہلے مولیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئ تھی' جے اللہ تعالیٰ نے نفاطبین کے لئے امام لینی چیٹوااور رحت بنایا تھا ہے کتاب لینی قر آن گزشتہ کتب المہیری تصدیق کرنے والا ہے عربی زبان میں ہے اس آیت کریمد کامیر طلب کلها ہے کہتم جو رہے کہتے ہوکہ میقر آن پرانا جھوٹ ہے تہارار پول کیسے بھی ہوسکتا ہے جبکہ تم یہ مان تکے ہوا کہ موک علیہ السلام برکتاب نازل ہوئی اور قر آن اس کی تصدیق کرنے والا ہے وونوں کے مضامین متحد ہیں۔ جیسے توریت شریف اللہ تعالیٰ کی طرف ہے نازل ہوئی قرآن بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمادیا۔اللہ تعالیٰ کی کتاب شلیم کرنے ہے کیا چز مانع ہے جبکہ وہ عربی زبان میں ہے اس كے مضامين كو مجھتے ہوال جيسا بنا كراائے سے ناجز ہو يكے ہور انتهى مع ذيادة شرح من هذا العبد الفقير)

یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس میں رسول اللہ تعلی اللہ اتعالٰی علیہ و کہ گئی ہواور میں مطلب ہو کہ اس کتاب سے پہلے موئی علیہ السلام پر بھی کتاب نازل ہوئی تھی وہ چیٹوائھی اور رحمت تھی اس کو باننے والے بھی تھے اور کمل کرنے والے بھی اوران کے تنافین بھی تھے ای طرح آپ پر جو کتاب نازل کی گئی اس کے باننے والے بھی ہیں اور عکرین بھی اپس مشکرین و مکذ بین کی طرف سے جوایذا پہنچے مثلاً: اس کتاب کو پر انا جھوٹ بتا کیں تو آپ جسر کریں جیے : موٹی علیہ السلام نے صبر کیا۔

تھے۔انہیںان کابدلہ دیاجائے گا۔

اس کے بعداصحاب استفامت کے بارے میں فریا کہ جن اوگوں نے دَیُّنا اللَّهُ کمااللہ تعالیٰ کورب مائے کا اقر ارکیا اور بیا قر ارز بانی خبیں ہے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتے رہے ان لوگوں کے خبیں ہے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتے رہے ان لوگوں کے لئے وعدہ ہے کہ آئیں خوف لاحق نہ ہوگا اور تجیدہ بھی نہ ہوں گے در حقیقت استفامت بہت بوی چیز ہے معمرت مغیان بن عبداللہ استفامت بہت بوی چیز ہے معمر مضبوطی سے تھائے رہوں اللہ کا مقان میں معبوطی سے تھائے رہوں آئیٹ باللہ (میں اللہ پرائیان لایا ) کہدود کھراس پر جے رہو ) آئیٹ باللہ (میں اللہ پرائیان لایا ) کہدود کھراس پر جے رہو ) ان اس جو تیک اعمال کرتے ان معرات و بیا میں جو تیک اعمال کرتے ان معرات و بیا ہیں میں بھیشد میں گے دنیا میں جو تیک اعمال کرتے ان معرات کو بشارت و بیٹے ہوئے میں اس کے دعوال کی جنت والے ہیں اس میں بھیشد میں گے دنیا میں جو تیک اعمال کرتے

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسْنَا ۚ حَلَتْهُ أُمُّهُ كُرُهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرُهًا ۗ وَحَمْلُهُ ارد بم نے انسان کو ج کید کی کراپنے ماں باب کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اس کی مال نے اے مشقت کے ساتھ ور مشقت کے ساتھ اس کو جنا 'اور اس کا حمل عمل دیبنا وَ فِصْلُهٰ ثَلْتُوْنَ شَهْرًا ْحَتَّى إِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٔ وَ بَلَغَ ارْبَعِيْنَ سَنَةً \*قَالَ رَبّ اَوْزِعْنِيَ اور دورہ پھڑانا تیں ماد کیا مت میں ہے۔ یہاں تک کہ جب دوا ٹی جوانی کو پھٹے گیا اور چالیس سال کا مرکو پہنچا تو کہتے گیداے میرے رہا! جھے اس بات پر قائم رکھئے أَنْ اَشْكُرُ نِعْمَتَكَ الَّتِينَ اَنْعَبْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيُّ وَانْ أَعْلَ صَالِحًا تَرُضْهُ وَاصْلِح کرٹن آپ کا تھے کا کم ال اس می کا آپ نے بچے ہر اور برے والدین پر العام فریا ہے اور اس بات بر کلی مجھے الاثر کے لِيْ فِي ذُرِّيَّتِيْءٌ إِنِّ تُعُبُّ إِلَيْكَ وَإِنِّ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَاوُلِّتَ الَّذِيْنَ نَتُقَبَّلُ عَهُمُ یں بھی میرے لئے صلاحیت پیدافرہا دیجیے؛ چینک میں آپ کے حضور میں تو یہ کرتا ہوں اور بااشیم فی طوال پرداروں میں سے ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ایچھے کا موں کو أَحْسَنَ مَا عَبِدُوْا وَنَتَجَاوَزُعَنْ سَيّاتِهِمْ فِيَّ ٱصْحْبِ الْجَنَّةِ ۚ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوْا ہم قبول کریں گے اور ان کے گناموں سے ورگز کر دیں گے۔ جنت والول ٹس شائل کرتے ہوئے سے وعدہ کی وجہ سے جس کا ان سے وعدہ يُوْعَدُوْنَ@وَالَّذِيْ قَالَ لِوَالِدَيْهِ أَفِّ لَّكُمَّا ٱتَعِدَنِيَّ أَنُ ٱخْرَجَ وَقَدُ خَلَتِ الْقُرُوْنُ مِنْ یا جاتا تھا' اور جس نے اپنے مال باپ سے کہا اف بے تہارے لئے کیاتم بھے یہ وعدہ دیتے ہوکہ بس ثلال جاؤں گا حالانکہ جھ سے پہلے اسٹی قَبْلِي ۚ وَهُمَا يَسْتَغِيثُونِ اللَّهَ وَيُلَكَ امِنْ ۗ إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقٌّ ۗ ۚ فَيَقُولُ مَا هٰذَاۤ إلآ ٱسَاطِيْرُ لزرچکی جیں اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کررہے جیں کدالے تیراناس ہوالیمان لے آ! باشبراللہ کا وعدہ کئے ہے' اس پروہ کہتا ہے کہ یہ پہانے لوگوں کی ملکمی الْكُوَّلِيْنَ ۞ ٱوَلَيِّكَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي ٓ أَمْمٍ قَدُخَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ قِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ۗ ئی باتس میں ہے وہ لوگ میں جن کے حق میں اللہ کا قول پورا ہو کر رہا جو ان سے پہلے جنات میں سے اور انسانوں میں ہے گزر بھی میں ا

## إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِيْنَ ۞ وَلِكُلِّ دَرَجْتُ مِّمَّا عَمِلُوا ۚ وَلِيُوفِيِّكُمُ ٱعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْ لَمُوْنَ۞

واش بیاوک خمارہ والے میں اور ہو ایک کیا ن کہ امال کی ہیا ہے روجات میں اور تا کہا اندا کے افوال کی لاوک جزاوید سے اور ان پر کلم میس کیاجاتے گا۔

والدین کے بارے میں وصیت، نیک ہندوں کی دعااورا نکاا جزئا فرمانوں کاعنادوا نکاراوران کی سزا تفسیر یہ یا بچے آیات کا ترجمہ ہے پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کوتا کید کی کہ دواینے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے میش آئے ۔ مضمون سورۃ اعتکبوت رکوع اول اور سورۂ لقمان رکوع وومیں بھی گز رچکا ہے۔ ماں باپ چونکہ ظاہری طور پر دنیامیس آنے کا سبب ہیں اوراپنے بچہ کی دیکھ بھال پرورش اور پر داخت میں جان وہال لگاتے ہیں اپنا آ رام کھوتے ہیں ان کے لئے مشتت برداشت رتے ہن ان کے لئے ان کی اطاعت اوران کے ساتھ حسن سلوک کا حکم د ما گیا۔

انبان كي دالده جوتكليف الثاتي ہےاس كو بیان كرتے ہوئے ارشا دفر مایا حَــمَـلَنَــهُ أُمُّهُ كُورُهَا وَ وَصَعَعُهُ كُورُهَا. انسان كو اس کی والدہ مہینوں پیٹ میں رکھتی ہے حمل کے زمانے کی مشقت برداشت کرتی ہے پھر جب بچہ بیدا ہونے لگتا ہے تو عموماً وہ کھی مشقت اور تکلیف کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، کیے جننے والی مال کو در دز ہ کی تکلیف بھی برداشت کرنی پرٹی ہے اور عین ولاوت کے وقت بھی مصيبت كوسهناير تا ہے۔

اس کے بعد پیفرمایا کہ انسان کا مال کے پیٹ میں رہنا پھر پیٹ ہے بابرآ کردودھ پینا اس میں میں میں مسینے لگ جاتے ہیں ' سیعام حالات کے اعتبارے ہے۔

دودھ پلانے کے زمانہ میں بھی والدہ کو کیے بھال کرنی پڑتی ہے'باپضرورت کی چیز دں کا اہتمام کرتاہے'مال کما کرلاتا ہے' پیدن بھی ماں باپ کے مشقت اور تکایف ہے گزرتے ہیں۔

اس کے بعدان انسانوں کا حال بیان فرمایا جواہل ایمان ہیں آئیس اللہ تعالیٰ کی فعمتوں کا بھی احساس سے اور ماں باپ کی خدمتوں کا بھی'ان کے ہارے میں فرمایا کہ جب بہانی جوانی کو پنچ جاتے ہیں اور جوانی ہے آ گے بڑھ کر چالیس (۴۰)سال کی ممر ہوجاتی ہے(جو ہوں گوش مجھ کے اعتبارے بہت اچھی عمر ہوتی ہے نہاں میں جوانی کی بہکانے والی امنگیس ، دتی بیں اور نہ بڑھا ہے ، الاضعف ، وتا ہے ) ا لیے نیک آ دمی کا پیطریقیہ وتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں دُعا کرتا ہے کہاے میرے رب! مجھے اس بات کا پابندر کھیے اور استقامت دیجئے کہ میں آپ کی خمتوں کاشکرادا کروں جن ہے آپ نے مجھے بھی نوازاہےاہ رمیرے دالدین کو بھی ( دالدین کے نواز نے ے ظاہری اسباب کے طور پر میں وجود میں آیا )اور مجھے بیھی تو نیق دیجئے اور اس پر قائم رکھنے کہ میں الیے عمل کروں جن سے آپ راضی ہوں اور (بیدنیک مل کرنا جن میں والدین کے ساتھ انچھا سلوک کرنا بھی ہے جھے ہی تک محدود ندر ہے ) میری فرزیت میں بھی میرے نفع <u>ے لئے صلاحت پیدا فریاد یجئے (اس میں اولا دے لئے اوراینے لئے دنیا اورآ خرت کی خیر کی دعا ہےاولاد میں صلاحت ہو گیاتو نیک ممل</u> کریں گے جن ہے ہاں باپ کی خوثی ہوگی اور ہاں باپ کی جوخدمت کریں گےائں ہے انہیں راحت ہوگی) اولا ومومن نیک صالح جو گی ( جن کے نیک بنانے میں ماں باپ کوجمی دخل بوگا ) تو آخرت میں بھی ان کے اشال کا ثواب ماں باپ کو ملے گا ( جبکہ اولا د کے ثواب میں کچھ کی نہ آئے گی کینز صالح اولا وہاں باپ کے لئے نیک عالمجھ کرتی ہے والدین کواس کا نفع بھی پہنچے گا۔ افظ اصلیٹ لیے میں جو لام ہےاس کے معنی کی طرف پیھوڑ اسااشارہ ہے۔ نیک انسان اللہ تعالی سے نیک عمل کی ہمی وعا کرتا ہے اور نیک اوا او کی بھی اور اللہ کے حضور میں تو بھی کرتا رہتا ہے نیز اپنی فرمانبرداری کا بھی افرار رہتا ہے ای کوان الفاظ میں نقل فرمایا آبنی ٹبٹ اِلْنیک وَاِتَیٰ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ (اسرب! بے شک میں آپ کے حضور میں تا ہوں اور بے شک میں فرمانبرداروں میں ہے ہوں)

جمن مئين بندول كالوپرتذكره بهواان كونوشترى ديية بوئارشاد فرمايا أو كَنْباكُ الَّهْ ذِيْنَ نَسَقَبُلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَبِمْلُوْ الْهِدِهِ اوگ بين جمن كه تصحيما مول وبم تبول كرين كه كونَفُ خباف شَيَا تَبْهِهُم . (اوربم ان كى برائيوں سے درگز ركرويں ك أَصْحُفِ الْعَجْمَةُ (بدارگر جنت دالوں مين تاريوں كے ) .

قال صاحب المووح: محانسين في عدادهم منتظمين في سلكهم (صاحب روح المعانى فرمات بين الل جنت كثار مين و يَكَ اورانبين كِنَّلَم به وابسة: و يَكُ )، وَعُمَدَ الصَدُقِ اللَّهِ يُ كَانُوا اللَّهِ عَلَمُونَ ان كامير جنت كادا فلما سوعده بحرصا إلى وموافق و دكاجو وعده ان سے حضرات انبياء كرام عليم الصلاع والسلام كي زبانى كياجا تا تھا 'پيونده الله كي طرف سے تھا۔ حياتھا پورا ہونا كي تھا۔

قر آن تحکیم میں شمل کی اکثر مدتئیں بتائی۔صاحب بدائیٹ فرمایا ہے کہ اس کی مدت زیادہ وہ (۲) سال ہے اور حضرت عاکشہ رضی اللہ عنبا کے قول ہے استدلال کیا ہے کہ بچے پیٹ میں دو (۲) سال سے زیادہ ٹیس رہتا آگر چہ تکلہ کے سامیہ کی برابر ہو۔ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنبا کا یہ قول امام دار قطنی نے روایت کیا ہے لیکن جب امام بالک رحمۃ اللہ علیہ ہے اس کا ذکر کیا گیا دہ انہوں نے فرمایا ہے بات کون کہتا ہے؟ یہ جماری بڑون ہے اس کا ہم بچہ چار رسال میں پیدا ، والے خود منسرت امام ماکٹ کے بارے میں ان کے دانت ذکل آئے بھی چرد کا اس پر عامۃ اورود مسائل میں ہے کوئی مسلم وقوف نہیں ابنی والدو کے بیٹ میں بیٹر نے کی ضرورت ہمی نہیں ۔

مدت ممل جوچھ ہاہ بتائی ہے اس کا مصطلب معلی سے جو ہاہ ہے نہادہ مراشیں رہ سکتا' بکا مصطلب سے ہے کہ جیم ماہ اپر راہ و کا ضروری ہی ہے۔ اس ہے زیاد ، بھی جمل کی مدت بر مکتی ہے جیسا کہ عام طور سے انواہ میں بچے بیدا ہوتے ہیں۔ حمل کی گم ہے کم مدت چھاہ ہے اس پر بید سئلہ منفرع ہوتا ہے کدا گر کھی تخص نے کس عورت سے فکاح کیا اور تاریخ 'فکاح ہے( جاند کے صاب ہے ) چید یاد پورے ہونے ہے پہلے اس عورت کے بچہ پیدا ہو گیا تو یہ بچہاں مرد کا نمیں مانا جائے گا اور اس تفض کی میراث کا مستحق نمیں ہوگا۔

فا کدہ ثالثہ: ........ تحریفاؤ وَضَعَفهٔ مُحریفاً (کراں نے مشقت کے ماتھ پیٹ میں رکھااور مشقت کے ماتھ جنا) پھراں کے بعد ودورہ پانے کاو کرنر بایا و تحدیف فی وضعفهٔ مُحریفاً (کرباں نے ماتھ پانے کاو کہ اور ماں کو بہت دیکی خدمت کرنا یہ میں ان پر پڑتا ہے۔ اس کے باپ کا کام اتنا ہے کہ بینے کما کرلے آئے اور تھوڑی بہت بچے کاو کھے بھال کرلیا کرے اور ماں کو بہت دیکھینا نار تا ہے۔ اس کئے حدیث شریف میں ماں کی خدمت کرنے کی زیادہ تاکیفر مائی ہے۔ حضرت ابو ہر یہ ورضی اللہ عند عند صورایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ارشاد فرمانے میری حسن مصاحب (اور خدمت) کے اعتبار سے سب سے زیادہ کوئ سنتی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تیری والدہ! اس نے کہا پھرکون؟ فرمایا کہ تیری والدہ! سائل نے کہا پچرکون؟ آپ کے زیادہ کی کہا کہ کرکون؟ آپ کے زیادہ کی کہا کے خاری میں ۱۸۸۳ک

علاء کرام نے فرمایا ہے کے تین بار مال کا حق اس لئے بیان فرمایا کہ وہ تین آگلیفین اٹھاتی ہے جن کا او پرڈ کر موااور پیر بھی فرمایا ہے کہ مال خرج کرنے میں والدہ کازیادہ خیال رکھنا لازم ہے۔

نیک بندوں کا جوابے والدین ہے حسن تعلق ہوتا جاہے اس کا تذکرہ کرنے کے بعدان لوگوں کا ذکر کیا جن میں بغاوت کی شان ہوتی ا ہے بعض ایسے لوگ بھی ہیں کہ جونصرف یہ کہ والدین کی نافر مانی کرتے ہیں بلکہ ایمان ہی نہیں لاتے۔ جب والدین ان میں ہے کس ہے کہتے ہیں کرتواللہ براور قیامت کے قائم ہونے پرائیان لائتو وہ کرے انداز میں آئییں جواب دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تف ہےتم دونوں پر کیا با تلس کرتے ہوتم مجھے، کہدرہے ہو کہ میں قیامت کے دن قبروں ہے نکالا جاؤں گا ، پربھی کوئی ماننے کی بات ہے مجھے سلے تنی امتیں گزرچکی میںان کوبھی تمہارے جسے لوگوں نے یہی کہاتھا کہ مرکر زندہ ہو جاؤ گے ، آج تک تو ان میں ہے کوئی زندہ ہوانہیں میرے نزدیکے توسیرف باتیں ہی باتیں ہیں اس کی بیات س کر ماں باب اللہ نے ریاد کرتے ہیں کداہے ایمان کی توفیق دے اوراس ے کہتے ہیں وَبِلَاكَ امِنْ (تیرے لئے ہلاکت ہے ایمان لے آ ) یعنی ان باتوں ہے وہلاکت کے دھانہ پر کھڑ اہے ایمان لے آتا کہ ہلاکت ہے نیان 🚽 حائے۔ <u>اِنَّ وَغَلَّہُ اللّٰہِ مَقَ</u> ( ے ٹیک اللّٰہ کاوعدہ قت ہے )اس نے جو بٹایا ہےاور پینیکی خبر دی ہے کہم وے زیرہ ِ ہوں گے،قبروں ہےاتھیں گے۔ بیدوند دفتق ہے،ضرور پوراہوگا، قبامت ضرورآئے گی،قبروں نے نکانا ہوگا، پیشی ہوگی حساب ہوگا' یہ جوتو کہتا ہے کہ بہت ی امتیں گزر کئیں کوئی زندہ ہوکرنہیں آیا بیال کی ولیل نہیں ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی اللہ تعالی شاند نے اس کا جووقت مقرر فر پایا ہے وہ ای وقت آئے گی اس کے واقع ہونے میں در ملکنااس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ آنی ہی نہیں۔ یہ بات ن کروہ مخص کہتا ہے کہ بید دہارہ زندہ ہونے اور قیامت قائم ہونے کی ہاتیں پرانے لوگوں کی ہاتیں میں نیل درنقل ہوتی چلی آرہی ہیں۔ سےائی ہےان کا کونَی واسطنیس (احیانیاللہ)ایےادگوں کے ہارے میں ارشاد فر مایا اُ<mark>ولٹینٹ الَّذِینَ حَقَّ عَلَیْهِ ہُمُ الْفَوْلُ (</mark>یہوہ اوگ ہیں جن پراللہ کی بات ثابت ہوگئی) یعنی ان کاعذاب میں مبتلا ہونالازم ہو گیا ) فینی اُمَسِم قَدَدُ خَلَتُ مِنْ فَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنّ وَالْإِنْس (بهاوگ جنات اور انسانوں کی اس جماعت میں شامل میں جن کوعذاب میں مبتلا ہوناہے ) اِنَّهُ ہے تُحانُوا خَامِسِویْنَ (بلاشبہ بیاوگ خسارہ والے میں )ایمان لاتے تو جنت میں جاتے اور نعمتیں کمتیں اور کامیالی کی زندگی گزارتے' جب ایمان نہ لاے توعذاب نار کے متحق ہوئے' ان کے لئے

خیارہ ہی خیارہ ہے۔

مجرفر مایا <u>وَل</u>ِحُنَّلِ وَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوُ الور ہرایک کے لئے درجات ہیں الل ایمان کوایمان اورا عمال صالحہ کی وجہ ہے جنت عالیہ میں درجات ملیس کے اورائل کفر کو دوز نے کے طبقات سافلہ میں جان ہوگا ۔

قىال فى السجلالين فدرجات المومن فى الجنة عالية و درجات الكافر فى النار سافلة وَلِيُوقِيَّهُمُ أَعُمَالُهُمُ (تَغْير جلالين مِس بِكه جنت مِيم مُومن كروجات اوپر ب اوپركومول گاورجهم مِين كافر كه درجات ينج سے ينج مونگ ) (اوران كيلئ درجات اس لئے مقدراو مقرركرد يئے گئے ميں كرائد تعالى أمين الحيا عمال كي جزاء پورك پورك ديد ،) وَهُمُ لَا يُظْكَمُونَ (اوران يردرام) بحي ظلم ندكيا جائے گا ) مُذكى مؤمن كي بيات كل اور مذكى غير مجرم كومز ادى جائے گا۔

وَ يُوْمَ يُعُرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ ﴿ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبْتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الثَّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ

اور جس دن کافروں کو آگ پر جش کیا جائے گا ان سے کہا جائے گا کہ تم نے اپنی لذتوں کو اپنی دیا والی زندگی میں فتح کر لیا اور ان سے فتح

مِهَا اللَّهُ وَهُمْ تُجُزُونَ عَدَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرٍ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْرًا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْ

الْحَقِّ وَبِهَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ أَ

تھے۔ اوراس سب ہے کہ تم نافر مانی کرتے تھے۔

کافروں سے کہا جائے گا کہتم نے اپنی لڈت کی چیزیں دنیا میں ختم کردیں آج تہمیں ذلّت کاعذاب دیا جائے گا

اس آیت میں بید بیان فرمایا کہ قیامت کے دن جب کا فروں کو آگ پر چیش کیا جائے گالینی دوزخ میں داخل کرنے کے لئے آگ کے سامنے لایا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا کہ اب تمہارے لئے عذاب ہی عذاب ہے تہمیں یہاں آنے کا لیقین نہیں تھا و نیا ہی کو سب کچھ بھتے تھے دنیا ہی کے لئے جئے مالی کے لئے مرے الذت کی چیزوں کے چیھے پڑے ،انہیں کوسب کچھ بھیا خلال ہے ، جرام کے نس کی ہر لذت پوری کی اب تبہارے لئے لذت کی چیزوں ہے کچھ نہیں ہے ، جب اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وکل مالیاں کی حواجہ دو تھے تھے اور برابر ہافر مائی کرتے چلے واجہ تھے نے میں باحق تجھے تھے اور برابر ہافر مائی کرتے جلے جائے گی وجہ ہے آئے تہمیں ذکت کا عذاب دیا جائے گا۔ دنیا میں کھر بے میں ان می تجہیں ذکت کا عذاب دیا جائے گا۔ دنیا میں کھر بے میں اپنی عزب تھی اور تو کاس کے عوش تہرارے لئے ذکت کا عذاب دیا جائے گا۔ دنیا میں کھر

علامہ بغوی معالم التو یل میں لکھتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالی نے کافروں کی تو پی فرمائی کہ انہوں نے دنیا میں لذتوں سے استحاع کیا۔ اس لئے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ رشی اللہ عنہم نے اور دیگر نیک بندوں نے دنیا کی لذتوں سے بیخے ہی کوتر نچے اول تا کہ آخرت میں تو اب ملے حضرت عمر مضی اللہ عدنے بیان فرمایا کہ میں رسول اللہ بھی کی خدمت میں صاصر ہوااس وقت آپ کیک

بغ

چنائی پر لیٹے ہوئے اس پرکوئی بستر نہ قضا آپ گے جمع مبارک میں چنائی کے نشان پڑ گئے بیٹھ آپ گیڑے کے تئلیہ پرئیک لگاہے ہوئے تقے جس میں مجبور کی چھال بھری ہوئی تھی میں نے عرش کیایا رسول اللہ اللہ تعالیٰ ہے دعا بیٹے تا کہ آپی است کو وسعت دیں ہے۔ فارس اور روم کے لوگوں کو ہالی وسعت دی گئی ہے حالانکہ وہ اللہ کی عمادت بھی نہیں کرتے 'مدین کر آپ نے ارشاوفر مالا اے اتن

عاد ان اور روم اسے یون ویل و سستان میں اسٹ ماہ عدوم بھندن جانت ہیں۔ یہ سی دوسی میں اور اسٹری میں اسٹری سے سام خطاب! کیاتم ابتک اس میں ہو؟ یہ وہ اوگ ہیں جن کی مزے کی چیزیں، نیای میں دی گئی ہیں اور مید بھی فرمایا کہ آواس پر داننی نمیس ہے کہ ان کو دنیا مل جائے اور نمیس آخرے ل جائے - (رواہ ابغاری مسلم کافی اُسٹانی ہوسے ۶۸۸)

حضرت زید بن اسمائم سے روایت ہے کہ ایک ون حضرت نمر رض اللہ عنہ نے چئے کیلئے کچیطاب کیا البذرا آپ کی خدمت میں بانی پیش کیا گیا جس میں شہر ملا ہوا تھا حضرت نمر نے اسے و کچے کر فر مایا کہ مید ہے تو بھر ایک پیش کے میک اللہ تعالی شان نواجشیں پوری کر نیوالی تو می خواہدوں کا براانجام ہتا ویا ہے ان ہے کہا جائے گا افھیشم حکیب بیٹھ فی محید کی خواہد بھار تم نے اپنی مزے کی چیز وں کو دنیا میں خم کر ویا اوران سے نفتے حاصل کر لیا )البذا میں لذت کی چیز میں استعمال کرنے سے ڈر نا ہوں ایسا ند ہوکہ وہمیں دنیا تا میں دے دی جا نمیں نے مایا اوران شہد ملیہ ہوئے بائی گونیس بیا۔ (مشکر ہا امساع س ۲۰۵۹)

حنزت جابر بَن عبدالقد رضى اللهُ عنه نَے بيان فريايا كه ايک دن حضرت تمر بن خطاب رضى الله عنه نے ميرے ہاتھے ميں گوشت . يکھا تو فريايا ہے جابر ايركيا ہے؟ ميں نے عرض كميا گوشت كھانے كى خوابش ہؤئى تھى البغدا ميں نے گوشت خريدا ہے۔ حضرت عمر نے فريا كم يا بروہ چيزخريداو گے جس كے لئے جی جاہے كا كمياتم اس آيت ہے ميں ، رتے ۔ (اُذَ هَدَيْنُهُ طَيِّبَيْنِيكُمُ فِي حَيَاتِكُمُ اللَّذُنِيَّا ) (معالم الشويل )

وہ اس حال میں ہو گھے کہ ان کے گھروں کے سوا کوئی وکھائی نہ دیتا تھا ' ہم ایسے بی مجرم قوم کو سزا دیا کرتے ہیں' اور ج

اِنْ مَكَنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَ اَبْصَازًا وَ اَفْدِدَةَ ﴿ فَمَا اَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَ لَا اَلْتُلَا فَي مَا اللهِ وَحَاقَ عِهُمْ سَمْعُهُمْ وَ لَا اَلْتُلِي اللهِ وَحَاقَ عِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ اَبْصَارُهُمْ وَ لاَ اَفْدِدَ اللهِ وَحَاقَ عِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ اَبْصَارُهُمْ وَ لاَ اَفْدِدَ اللهِ وَحَاقَ عِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ اللهِ وَمَا اللهِ وَحَاقَ عِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ اللهِ وَمَا كَانُوا بِهِ اللهِ وَمَا كَوْلِ عَلَيْهُمْ مِنْ اللهُ وَمَا اللهِ وَمَا وَاللهُ وَمَا اللهُ وَمَا كَانُوا بِهِ اللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

بات ہےاورو ہات ہے جس کوو دیموٹ بتات میں۔

قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کی بعثت ، قوم کا انکار اور تکذیب ، پھر ہلا کت اور تعذیب ب یہ پورے ایک روع کا ترجمہ ہاں میں قوم عادے کئے وعزاد کا ورحضرت ہود علیہ السلام سے بنانی کرنے کا پھر عاد کے ہلاک ہونے کا تذکر و ہے اس قوم کے بیٹے مرحضرت ہود علیہ السلام سے من کا پیاں اٹھا عاد کے عنوان نے ذکر ہے چذکا دھنرت ہود علیہ السلام عادی کی قوم میں سے تقام کی سے تقام کی سے تقام کی ہے تاہم عادی کی تابع ہے ہے تو م عاد کا رہنا اسبادار دود باش میں ملی تھی جم علی تعدید کی معاقبہ میں میں ہوگی جم علیا قدیم کے اور تنہ کے بہاڑ تھا اس کے اسے احقاف ہے میں مشہولی سے تھیم نے اور قرار بانے کی صادبیت نہیں ہوتی اس اور نے کو جمل میں وی اس کے بھار ہے اور قرار بانے کی صادبیت نہیں ہوتی اس

ا ذُاْ فَـذُو فَوْمُهُ بِالْاَ حُفَافِ جَهِه ، ودعليه السلام نے احتاف کے نااقہ عمل آئی م کوذرایاا درائیس مجھایا کہا اللہ کے سواکسی کی عمادت نہ کر ڈاوران سے پہلے بھی اللہ کی طرف سے پیغیر آئے تھے جنہوں نے اپنی آؤ موں کونیٹنے کی اُتو حید کی دورا نکار پر عذاب کی وعید سالگا، حضرت ، ودعلیہ السلام کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچاہے ای کو وقفہ خسلَب النَّذُوْ مِنُ مُ بَئِنِ بَدَنِهِ وَمِنْ حَمَالُهِمَ سَنجیر فریا۔

حضرت ، ووماليه السلام نے اپنی قوم سے فرمایا آبنی آنگ افٹ غلانگیمُ عَذَابَ مَوْمٍ غَطِلْمِ مَسِمَّم پر ہڑے ون کے مذاب کا اندیشہر کا : وں) لینی اگرتم نے میں کوقول ند کیا تو تم پر بزاعذاب آئے گا۔

فَّالُواْ اَجِنْنَا لِنَا فِکْنَا عَنَّ الِفِيَنا ، ( الأبق كياتم اس كُمَّ آھے ہو كہ جارے جو معبود ہيں ہم ان كى عبادت كرنا چھوڑ ديں اور تم ميں ان كى عبادت سے ہنا دو تم ساتھ ہى يەتكى كتبے ہوكہ يم رى وحت پر تكل ندكيا تو عذابَ آ جائے گاتم نے عذاب كى برى گرتبارا بيڈرانا چچ ہے اور واقتی تبارى بات ہے كہ ندمانے پر ہم نذاب ميں گرفتارہ وجاكيں گے تو ہم لے آؤگر تو ل سچا ہے و دير كى كيا

ضرورت ہے!۔

<u>فُمالَ بِنَّهُمَا الْمِعْلَمُ عِن</u>ف اللَّهِ حضرت بودعليا السلام نے فرمايا ك<sup>علم</sup> صرف الله دى كى پاس ہے دى جانتا ہے كہ كى توم پر كب عذا ب آ ئے گا اور كب بلاك بوگى ميرا كام مغذاب لا تامين ہے بھے اللہ نے جو پيغام دے كر بھيجا ہے ميں قراس كے پر بنچانے كا پابند بوں اور جمہيں اى كى بليغ كرتا بومين وحمبين حتى كى وعوت ديتا بول اور تم جہالت كى باتيں كرتے ہو۔

فَلْلُمَّا رَاوُهُ عَادِصًا مُسْتَفَٰلِلَ أَوْ دِيَبِهِمُ (الأبعة)ان اوگول پيغذاب آنے کی بيصورت ، وفی که تخت گرمی کی وجہ ہے گھر دل کو چھوڈ کر باہر میدان میں آ گئے ای حال میں آئیں ایک بادل آتا ، وانظر آیا اے وکھے کر بہت خوش ہوئے اور کہنے گئے کہ یہ بادل تو ہم پر پانی برساے گاووپائی برسانے والا بادل کہاں تھا وہ تو دی تعذاب تھا جس کی جلدی کچار ہے بیٹے وہ تنداب ، واکی صورت میں آگیا۔ یہ وابہت سخت تھی جواسے رب کے تکم ہے ہر چڑکو ہاک کرتی جارہی تھی۔

مرو وَدَار يَات مِن فَرِما اِ مَا مُدَّرُ مِنَ شُيءَ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلَّا جَعَلَتُهُ كَالرَّمِهِمَ (وو بواجس چِيز پِرَ تَيْتَى اَسابِ اِمَا كُردَكِهِ بَيْنَ مَعَيْنِهِ وَاللّهِ جَمْلُوهُ مِنْ مَرِعَ تَتِيَهِ ٥ سَنْحُوهَا عَلَيْهِمْ مَسْعَ لَبَالٍ وَ فَعَالِيهَ أَامَا عَادُ فَأَهُمْ كُونَ اللّهُ وَمُومَلُ مَنْ مَالْقِيَةٍ. (اور كَن عا مِبوو بلاك كَ كُ يَر : واك فَيَرى اللّهُ وَهُ فَيْهَا صَرْعَى كَانَتُهُمُ اغْجَازُ نَحْلِ خُلُومِيةٌ ٥ فَهَالْ عَرى لَهُمْ مِنْ مَافِقِةٍ. (اور كَن عامِبوو بلاك كَ كُ يَر : واك وَريه الله في الراس بواكم الته دان اوراً مُحدات الاً تارُحزَ فرا وادا الله عَلَيْهِ اللهِ وَيَعْمَلُومُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ كَالِيهِ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ كَالِيةً اللهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِنْ كَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ كَالْمُ عَلْمُ عَلَيْهُ مِنْ كَاللّهُ عَلَيْهُ مِنْ كَاللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَا مُعَلِّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ مَا عَلَيْهِ مَنْ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ مَا عَلَيْهُ مِنْ مَنْ مَا فِيهِ اللّهُ مُنْ مَا مِنْ مَنْ مَا عَلَيْهِ وَمِنْ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ مَنْ مَا عَلَيْهُ مَا مُعْرَدُ وَمِنْ مَا عَلَيْهُ مِنْ مَا عَلَيْهُ مَنْ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلْهُمْ مِنْ مَا عَلَيْهُ مِنْ مَا عَلَيْمُ عَلْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ الْعَلْعُونُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ الْعَالِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ مُنْ عَلَيْهُ مِنْ مَا عَلَيْهُ مِنْ مُنْ عَلَيْهُ مِنْ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ مَا عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ عَلَيْكُومُ مُنْ مُنْ مُنْ عَلَيْهُ مِنْ مَا عَلَيْهُ عَلَيْكُومُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْعُلُومُ عَلَيْكُومُ مُنْ مُنْ عَلَيْكُومُ مُنْ عَلَيْكُومُ مُنْ عَلَيْكُومُ مِنْ مُنْ مُنْ عَلَيْكُومُ مُنْ عَلَيْكُمُ مُنْ مُعِن

فَ أَضَبُ مُعُونَ الْا يُسِرِى إِلَّا هُمُسَاكِ بُنَهُمُ مَنْتَجِيهِ بِيهِ وَاكِده لُوكُ ال حال مِين بُونَكُ كَدان كُرُّهِ ول كَهُ والحَجَيَّ الْمُنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ 
۔ وَ حَمَاقَ بِهِمْ مَا كُانُوا بِهِ نِسْمَةِ ءُ وُنَ (اوران پروومذاب نازل كيّا كيا جس كانداق بناتے تھے) ليخي الله كے بي مطرت بعد عليه السلام ہے جو گھٹھ کرتے تھے اور کہتے تھے کیا عذاب کارٹ لگاتے ہوعذاب آ نا ہے تو لے آؤا ٹی اس بات کا انہوں نے نتیجہ دکھے لہا عذاب میں مبتلا ہوئے اور مالکل پر مادہ ہوگئے۔

وَإِذْ مَكُوفْنَا اللّهِ لَكُونُولُونَ الْحَرِّ يَسْتَجُعُونَ الْقُرْانَ وَ فَلَمَا حَصَرُوهُ وَ قَالُواْ اَنْصِتُوا وَ فَلَمَا قَضِى الدِهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ مَلْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا الللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا 
على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞ وَيَوْمَرُيُغُرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْاعَلَى النَّارِ \* اَكَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ \* يَهِ يَهُ لِهِ هَا جَهِ اللَّهِ مِنْ مَا لَمُ لَا اللَّهِ مَنْ مَا اللَّهِ عَلَى النَّارِ \* اَكُونَ هُونَ هُو قَالُوْا بَلِي وَ مَهِنَا \* قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمُ تَكُفُرُوْنَ ۞

لہیں گے کائیم ہے ہمارے رب کی بیضر و رامر و آفلی ہے اور شاد ہو گا تو چکا واعذ اب اس سب سے ایتم کفر کرتے تھے۔

جنّات کارسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا گھرواپس حاکرا بی قوم کواپیان کی دعوت دینا!

، سول الذبيلي التدعليه بتلم رسول الثقلين تقي يعني آي أنسانون كي طرف مبعوث تقياور جنات كي طرف بهي أيهان سورة الاحقاف مين اور سورۃ الجن میں جنات کا خدمت عالی میں حاضر ہوناا ورآ پ ؑ ہے قر آن مجید سنیا ندکور ہے۔علائے حدیث نے بیان کیا ہے کدرسول اللہ اصلی الندعایہ وَلم جنات کی آبادی میں تشریف لے گئے ادر خصیں احکام دینیہ کی تبلیغ فرمائی' محدثین کی اصطلاح میں اس کولیلۃ الجن کہتے میں ۔هنرات محدثین کرام نے فرمایا ہے کہ لیلۃ الجن کاواقعہ جھ(۲)م تبدیثی آیا'معالم التزیل جہمن ۴ کے امیں لکھا ہے کہ رسول الڈسلی القدعابه وسلم محتلم ہوا کہ جنات کوتبلیغ کر س انھیں ایمان لانے کی دعوت دیں اورقر آن سنا مکیں چھراللہ تعالیٰ نے منیواہتی کے دینے والے جنات میں سے ایک جماعت کوآپ کے باس جیتے ویا آپ تشریف لے جانے نگے تو حضرت عبداللہ مسعوور ضی اللہ عنہ ساتھ مطبے گئے مہ جرت ہے پہلے کا واقعہ ہے۔حضرت عبداللہ بن مسعوور ض اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم جلتے جلتے شعب انجو ل بینچ گئے (لمعلٰ کے ملاقہ کارِانا ہ الحج نے )وہاں پہنچ کررسول الله صلی اللہ تعالیٰ ملہ وللم نے خط تھینچ کرمیرے لئے جگہ تبحویز فرماوی اورارشاوفر ماما کہ میرے واپس آنے تک ای طگدر ہنا' آ ب مجھے چھوڑ لرآ گےتشریف لے گئے وہاں قرآن مجیدیز ھناشروغ کیا۔ آ پؑ کے آس یاں گدھوں جیسی چیزیں جمع ہو گئیں اور میں نے طرح طرح کی بخت آ وازیں سنیں' بیباں تک کہ مجھے آ پؑ کی جان کا خطرہ ہو گیا۔ آ پؑ کی آ واز بھی مجھے ادجھل ہو ئن چرمیں نے ویکھا کہ و اوگ مادلوں کے مکزوں کی طرح واپس حارہے ہیں رسول النصلی اللہ علیہ وسلم ان ہے فارغ ہوکر فجر کے بعد تشریف لائے اورفر ماما کماتمہیں نیندا گئی تھی؟ میں نے عرض کیا کہ مجھے نیند کیا آتی مجھے تو آپ کی جان عزیز کاخیال آر ہاتھابار بارخیال ہوا کہ میں لوگوں کو بلاؤں تا کہ آ ہے کا حال معلوم کریں ۔فرمایا گرتم اپنی جگہ ہے جلے جاتے تو اس کا کچھ اطمینان نہیں تھا کہ ان میں ہے تہمبر )و کی ا حک لیتا' پیرفر بایا کماتم نے کیچہد یکھا عرض کیا کہ میں نے کا لےرنگ کےلوگوں کودیکھا جوسفید کیڑے بیس کیٹے ہوئے تھے آ \_ نے فرماہا کہ میشرنصیبین کے جنات تھے۔انہوں نے مجھ ہے کہا کہ ہمارے لئے کچھ بطورخوراک تجویز فرماد یحنے البذامیں نے ان لئے بڈی اورگھوڑے وغیر ہ کی لیڈنیز اونٹ اور بکری وغیر ہ کی مینگئی تبحویز کروی۔ میں نے عرض کیایار سول اللہ!ان چیز وں ہے ان کا کیا کام چلے گا ؟ فر ہایاوہ جوبھی کوئی ہڈی یا کمیں اس پر سگوشت ملے گاجتمااس دن تھاجس دن اس ہے گوشت چھڑایا گیا'اور جوبھی لید با کمیں گے آئبیں اس روہ وانے ملیں گے جو جانوروں نے کھائے تھے( جن کی لیدین گئیتھی) میں نے عرض کیا یارسول القد!میں نے بخت آ داز سنیں . آ داز سنیں ۔ کیات تھی؟ فرمایا جنات میں ایک تل ہو گیا تھا دہ اے ایک دوسرے پرڈال رہے تھے۔ دومیرے پاس فیصلہ کرانے کے لئے آئے تھے میں نے ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا۔

بعض روایات میں ہے کہ بڈی کو جنات کی خوراک اور مینٹنی کوان کے جانوروں کی خوراک تجویز کیااوراس کی وجہ ان سے استجا کرنے کی ممالعت فرمادی۔

ا کیے روایت میں حصرت ابن مسعود رضی اللہ عند کا بیان یوں بھی فقل کیا گیا ہے کہ لیاچہ الجن کی صبح کورسول اللہ سلی اللہ اتعالیٰ علیہ و ملم غار حمرا کی طرف ہے تشریف لائے ہم نے عرض کیا۔ یارسول اللہ ایکھو لٹ بھرآ پ کو قصو نگرتے بھرے آپ سے ملاقات نہ ، ویکی فکر اورخ میں '' ہم نے پوری رات گزاری۔ آپ نے فرمایا کہ جنات کی طرف سے ایک جانے والا میری طرف آیا تھا میں اس کے ساتھ جااگیا اور ان کوقر آن مجمع کو صنایا۔

جنات نے قرآن مجیسنا تو آپس میں کہنے گئے کہ خاموش رہودھیان سے سنؤ جب آپ نے تا وے ٹم فرماد کی تو جنات واپس ہو گئے اور ساتھ ہی مبلغ اور دائی بھی بن گئے۔ واپس ہو کر آنہوں نے اپنی قوم ہے کہا کہ ہم نے ایک کتاب نی ہے جو موئی عابیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے یہ کتاب واقعی اللہ کی کتاب ہے جو کتابیں اس سے پہلے اللہ تعالی کی طرف سے نازل کی گئیں ان کی تقدیر آن کرنے والی اور حق کی طرف اور راوشتیم کی طرف ہوایت ویتی ہے (اس سے بعض مضرین نے یہ بات ابت کی ہے کہ یہ جنہوں نے آپ ہے قرآن مجیسنا پھروا پس ہوکرا پی تو م کو دین اسلام کی وقع دی بیادگ یہودی تھے ) جنات کی فدکورہ بالا جماعت نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ اللہ کے واقع لیخن سیدنا تھر سول اللہ تعلی اللہ تعالی علیہ کم کی بات مانو الس پر ایمان الوء جب ایمان لے آؤگے اللہ تمہارے گنا وہ موافی فرماوے گا اور تعمیں وردناک مغذاب سے بحادے گا۔

جو جنات ایمان لے آ ہے ان کا اہر وقو اب بیہ تا یا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فریاد کے اور صفا اب سے تحفوظ فریاد ہے گا اس میں واضح اور صفا اب سے تحفوظ فریاد ہے گا اس میں واضح اور صفاح اور سوری ہیں ہے اور کوئی صفاح مدیث مرفوع تھے صرح بھی اس بارے بین خیرس بی ہے اور کوئی است بعض حضرات کہتے ہیں کہ ووجنت میں واضل جول کے سکتہ اختیا فی اور گئی ہو جا کہ سے اور ان سے کہد و با جائے گا کہ گئی ہو جا کا اور لعض اوگ کہتے ہیں کہ ان کے ایمان کا صلہ اس بین ہے کہ دورخ سے محفوظ کر دینے جا کیں اور ان سے کہد و با جائے گا کہ گئی ہو جا کا میں کہ جانوروں کے لئے بی ارشاوہ وگا ابندا وہ ٹی جو جا کیں گئی ہو جا کا میں واضح سے اس میں ہو گئی ہو جا کہ میں اور ان سے کہد و با اپندا وہ ٹی میں ہو گئی ہو ہو کہ میں واضل ہونے نے بارے میں کوئی فیصلہ خیرے اور یو تفصیل کیلئے مورۃ الرشن کے آخر میں ملاحظہ تیجے۔ ) واللہ تعالی اعلم المحاور ہوئی ۔

وَمَنْ لَا لِبْحِبْ ذَاعِیَ اللَّهِ الأَیهَ اِی جِنات کے کلام کا تندہ یا جملہ مستأنفہ ہے؟ دونوں صورتیں : دِکتی میں۔اس میں سیاعا ان فرمادیا کہ جوکوئی شخص اللہ کے داعی کی ہاہنہ نہ انے لیخی ایمان نہ لائے تو دواپنائی نقصان کر ہے گا درمذاب میں گرفتار ہو گا اللہ تعلق اللہ کے طرف جب جب گرفت ہوگی تو کہیں ہما گرفتین جا سکے گاا دراللہ کے سواکوئی مدونہ کر سکے گا جس نے اللہ کے داگی کی نافر مانی کی وہ دونہ شخ کم ابنی میں ہے۔

جولوگ توحید کے مطربوتے ہیں وقوع قیامت کے بھی قاکن ٹیس ہوتے البنداد ووت قرحید کے بعد وقوع قیامت کا بھی تذکر و فرمایا اور مطرین کا ستبعاد دورکر تے ہوئے فرمایا کیا تم نے فورٹیس کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آ سانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا بری بری چیزوں کو پیدا فرمایا اوراے ذراہ تھی تھی ٹیس جوئی جس نے ان کو پیدا فرماد یا کیا و واس پرتا درٹیس ہے کہ ووانسانوں کا اور ووسری چیزوں کو موت در کے دو بارہ زندہ فرمائے؟ تم تو فوری ٹیس کرتے اگر فور کرو گے تھ بیا بت بائے سانی بھی سا آ جائے گ روبارہ پیدا کرسکتا ہم روں کوزندہ کرسکتا ہے۔ اِنَّهُ عَلَى کُلِّ شَنَىءَ فَدِيُو ، (بےشک وہ ہر چیز پر قادر ہے)

اس کے بعد کا فروں کو یا در بانی فر بائی کہ قیامت کے دن جب الل نفر آگ ہی چیش کے جا کیں گے یعنی اس میں وافس ہونے گئیں گئیں اس کے بعد کا فروں کو یا چیش مانے تھے اور جو گئیں اس کے بازون نے ہے تو تم اسے نہیں مانے تھے اور جو حضرات اس بات کی خبر میں ہے؟ (ویا میں جب تم ہو کیا ہے تہ ہو کیا ہے آگ گئیں ہے؟ (ویا میں جب تم ہو کیا ہے تہ ہو کیا ہے آگ گئی ہو نہ ہے ہو کیا ہے تا کہ کہ سامنے ہو نا اور تم تم ہو کیا ہے تا ہم کی مائے ہو کہ اور تو ہے تا ہم کی سامنے ہو نا اور تم تم ہو کیا ہے تا ہم کی ہو ہے تا ہم اس کے مائے ہو کہ بال واقعی ہو تی ہم ہمانے ہیں تصدیق کی تم ہو کیا ہو آئی ہو تا ہے تھی ہمانے ہیں تصدیق کر تی اور تم ہے دکی فائدہ نیس واقع آئی قَدُو فُوا الْعَدَّابَ بِهَا کُشُمُ مُکُشُّرُونَ ارشاد را بی ایک کی تا کہ اس کے اس کے بیاں واقع اللہ کہ کہ ہم کی کھی ہو کہ اور اور تم ہے دکی فائدہ نیس واقع آئی قَدُو فُوا الْعَدَّابَ بِهَا کُشُمُ مُکُشُرُونَ ارشاد را بیا بی کا کہ بیاں جائی ہو کہ بیاں ہو تا ہو کہ بیاں واقع اللہ بیا کہ بیاں ہو کہ بیاں ہو کہ بیاں ہو کہ بیاں کہ کہ بیاں ہو کہ بیاں ہو کہ بیاں ہو کہ بیاں ہو کہ بیاں وقت اقر ارادو تم ہے دکی فائدہ نیس واقع آئی قَدُونُوا الْعَدَّابَ بِهَا کُشُمُ مُکُشُرُونَ ارشاد را بیا ہو گا کہ ایک ہو ہے مقال ہو کہ بیاں واقع کے بیاں ہو کہ بیاں ہ

فَاصْبِرْكَمَاصَكُرُ أُولُوا الْعَزْمِرِ مِنَ الرَّسُلِ وَلاَ تَسْتَعْجِلُ لَّهُمْ حَكَانَّهُمْ يَوْمَ يَكَرُونَ مو آپ ہم تیج سے مت والے فیروں نے مرکا اور ان لاکوں کے لئے وادی نہ تیج ، جن ون یہ لاگ وجود کے ما یُوعدون لاکھ یکلُبَنُّوۤ الِاَسَاعَہُ مِّنْ مَّکَارِ جَلاعُ اُفَعَدِ لَکُ اِللَّا الْتَعَوْمُورُ ایج کو بکیس کے گوا صوف وق کی سید کوی شہرے تھے۔ یہ پیچا ویا ے اس واک فیم اووں کے عرافہ فا

الْفْسِقُونَ ۞

کریے والے ق ا

### رسول الله ﷺ كُوستى اورصبر كى تلقين

رسول الدّسل الله عليه و سلم كى وقوت اور مجبت اور جدوجهد برابر جارى ردى ، آپ كي خلاطسين افكارو مخاد برسلم مى وقوت اور مجبت اور جدوجهد برابر جارى ردى ، آپ كورنخ تصارات ولئوا و الغوام من الرُسُل . (سو آپ كورنخ تصارات ولئوا و الغوام من الرُسُل . (سو آپ كورنخ تصارات ولئوا و الغوام من الرُسُل . (سو آپ يجه بهت والي بينجه بهت والي بينجه بهت والي بينجه بهت المنظواب آباس الحقاق من الرُسُل في الرَسُل والروان الوقول كيليج جلدى نه يجبح ) المنخ المنظواب آباس المنظواب الم

فَهَلَ نَهْلَكُ إِلَّالِكَوْمُ الْفَاسِقُونَ (موعداب كردايدفاس الكساق) للك جول كم )جوالله كم با في بين اس كي فرمال برداري

ے دور ان

وهُذا اخر تفسير سُورة الاحقاف انعم الله بتمامه وحسن ختامه وصلى الله على سيد رسله محمد المصطفّع وعلى اله وصحبه اولى الاحلام والنهى



الله تعالیٰ کی راہ ہے رو کنے والوں کی ہر بادی ٔ اوراہلِ حق پرانعام کا علان

آیات نذگورہ بالا میں اہل کفراور اٹل ایمان کے درمیان فرق واضح فرمایا ہے۔ اور اٹل گفر کی سزا اور اٹل ایمان کی جزا بیان فرمائی ہے۔ اول فویٹر مایا کر جنہوں نے غرکیا اور اللہ کے رائے ہے رو کا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کرویئے 'کفر وشرک میر کو رکنے کا کوئی سوال بی نمیر اہل کفر جوابعض مرتبہ صارحی یا خدمت طلق کے کام کرتے ہیں آخرے میں ان چیز وال کا بھی کچنییں ملے گا' اعمال ضائع کرنے کا سب کفر بی بہت ہے چھراو پر ہے جنہوں نے اللہ کے رائے ہے۔ ووکئے کا جوکام کیابیان کے اعمال ضائع ،وف

مؤینین کے بارے میں فرمایا کر جراوگ ایمان الے اور نیک عمل کے انتدان کے گنا ہوں کا گفارہ فرما ہے گا وران کے احوال کی اصلاح فرما ہے گا) آیت کر پر میں ایمان کی آخریف فرماتے ہوئے وَ الْصَنْوَا بِسَمَا الْمَاتِّى عَلَى مُعْجَمَّد فرمایاس میں یہ تا دیا کہ يهمي و قديبعد اجثوله ذلك ط ولكر حسن اتصاله بما قبلة ويوقف على ذلك ط

محدرسول الندشلى الله عليه وسلم مستشريف لان کے بعد کئی کا ايمان اس وقت تک معترفين جب تک که محدرسول الفد عليه وسلم پر ا ايمان نداد که اورساته دی و هو الک حق مین رقبه نمه قر قر با ايم سرن تمدرسول الله سلم الله عليه مسلم که رسول اور و محکوم آپ پر نازل جدا جه الله کی طرف ہے اس کے اتارے جانے کی قوتش اور تصدیق فر مائی اور به بنا و یا کدآپ کا وعولی رسالت اور وعوفی کرنزول کمار من الله تعالیٰ میں ہے اور محمولی ہے۔

مجرارشاوفر مایا کسیہ بوائل کفر کی بدحالی ہوگی اوراش اندان کے حال کوانند قعانی سدحارہ سے گا بیاس وجہ سے بے کہ کافروں نے باطل کا تباغ کیا اوراش ایمان نے حق کا اتباغ کیا اتباغ التی کے ساتھ افظ ہے نی رُبِّھے ہم بھی فر مایاس میں بیہ تادیا کرتی و سب جواللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہو (اس کھتا کو مارد کھنا حاہیے)

فَإِذَا لَقِينَتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرُبُ الرِقَابِ حَتَّى إِذَا التَّخَفُّهُوْهُمُ فَشَدُّوا الْوَثَاقَ فَفَامًا مَنَّا بَعُدُ وَ إِمَّا فَإِذَا لَقِينَتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرُبُ الرِقَابِ حَتَّى إِذَا التَّهُ ثُولَا لِيَسَاءُ اللَّهُ لَا مُنْ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا مُنْ اللَّهُ لَا مُنْ اللَّهُ لَا مُنْ اللَّهُ لَا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ ا

وَالْمَايِيْنَ كَعُفُرُواْ فَتَعْسَا لَهُمْ وَاصَٰلَّ اَعْهَالَهُمْ ۞ ذَلِكَ بِانَّهُمْ كِرِهُوا مَاۤ اَلْزُلُ اللهُ فَاحْبُطَ اَجَالُهُمْ ۞ الدَّهُ يَعْمَا عَلَمُهِ مِن الْجَالِحَ عَامِدُهُ عَالَىٰ مَا يَاكَمُ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهُمْ وَاللَّحُومُ عَلَيْهُمْ وَلِلْكَفِيْرِيْنَ. اَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ \* دَمَّرَاللهُ عَلَيْهُمْ وَلِلْكَفِيْرِيْنَ.

کیا یا وگ زین میں نیس طے بھر سوانبوں نے نیس ویکھا کیا ہوا ان کا انجام جوان ہے پہلے تھے اللہ نے ان پر جای ذال دی اور کا فروں کے لئے

الْمُثَالِّهُا ۞ ذَٰ لِكَ بِأَنَّ اللهُ مَوْلَى الَّذِيْنَ الْمَنُوا وَ أَنَّ الْكَفِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمُ أَانِ اللهُ يَدُخِلُ الَّذِيْنَ المَنُوا وَ أَنَّ الْكَفِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمُ أَانِ اللهُ يَدُخِلُ الَّذِيْنَ اللهَ يَدُخِلُ اللهِ يَنْ اللهَ يَدُخِلُ اللّهِ يَنْ اللّهَ يَدُخِلُ اللّهِ يَنْ اللّهَ يَدُخِلُ اللّهَ يَدُخِلُ اللّهَ يَنْ اللّهُ يَكُونُ اللّهُ يَنْ اللّهُ يَنْ اللّهُ يَكُونُ اللّهُ يَنْ اللّهُ يَنْ اللّهُ يَعْلَى اللّهُ يَنْ اللّهُ يَلْمُ اللّهُ اللّهُ يَلْ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ يَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ يَلْ اللّهُ يَعْلَى اللّهُ يَعْلَ

امَنُوْاوَعُولُواالصَّلِحَتِ جَنَّتٍ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهُرُ وَالَّذِينَ كَفَرُوْا يَتَمَتَّعُوْن وَيَأَكُون كَمَا مِن الكَ الدَّفْكَ مَ اللَّهُ مِنَ الْجَارِقِ مِنْ مَنْ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِن مَنْ كَالدَّوْكَ الدَّوْكَ ال تَأَكُلُ الْالْفَكُ مُ وَالتَّالُ مَثُوْكَ لَهُمْ ﴿ وَ كَا يَتِنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ الشَّلَّ قُوَّةً مِن قَرْيَتِكِ النَّتِيَّ اَخْرَجْتُكَ \* الْمَاكُنْهُمُ فَلَا يَامِرَ اللَّهُمُ فَلَا يَامِعَ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُمُ عَلَيْهِ اللَّهُمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ فَلَا يَامِعَ لَهُمُ هُو اللَّهُمُ فَلَا يَامِعَ لَهُمُ هُو اللَّهُمُ فَلَا يَعْمِلُكُنْهُمُ فَلَا يَامِعَ لَهُمُ هُو اللَّهُمُ فَلَا يَعْمِلُكُمُ مُلَا يَامِعَ لَهُمُ هُا اللَّهُ الْ

جہادوقال کی ترغیب قید اول کے احکام عجابدین اور مقتولین کی فضیلت

یہآ یات متعدد مضامین پرمشتش میں جہاواور قال کے بعض مسائل بتائے ہیں اور فی سیل اللہ جہاد کرنے والوں کی فضیلت ظاہر فرمانگ ہادر کا فرول کی بدحالی اور برباوی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ارشاد فرمایا کہ جب کا فرول سے تمہارا مقابلہ بعوجائے اور قل وقال کی لوبت ہو جائے تو وشمان اسلام سے قل کرنے میں کوئی کوتا ہی نہ کرؤان میں ہے جو قل ہوجا کمیں ان کے علاوہ جوزندہ ہول ان کوقید کراواورا چھی طرح کس کے ان کوبائد شوان کے بعدان کواحیان کے طور پر بااسے قیدیوں کوچھڑانے کے بدلسان کوچھوڑ دو۔

اس کی تشریخ اور تغییر ہے ہے کہ جب دوتو موں میں جنگ ہوتی ہے تو جنگ کرنے والے مقتول بھی ہوتے ہیں اورا کیک فریق دوسرے فریق کے افراد کو تیو بھی کر لیتا ہے مجاہدین اسلام دعمٰن کے افراد کو تید کر لیس تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائ سورہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میں دو تھم ہیان فریائے ہیں اول یہ کہ ان پر احسان کر دیا جائے لیعتی بغیر کی معاوضہ کے چھوڑ دیا جائے یا دوم میر کہ اسے قید بوں کے بدلہ میں انہیں چھوڑ دیں۔ یعنی امیر المؤمنین اپنے قیدی ان سے والیس لے لیے اوران کے بدلہ کافر قید یول کو الیس کر دے تیسری صورت میں ہے کہ مالی عوش لے کر آمیس چھوڑ دیا جائے جیسا کہ رسول اللہ علی و کینا سور کا نظال میں مذکور ہے۔ ساتھ بھی معاملہ کیا تھا اور چوتھی صورت ہیں ہے کہ آمیس قبل کر دیا جائے تیل کرنا اور فدید لے کرچھوڑ دینا سور کا نظال میں مذکور ہے۔

پانچویں صورت میہ ہے کہ انہیں غلام ہاندی بنا کر مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے گا اور ایک صورت میہ ہے کہ ان قیدیوں کو ذمی منا کر وار الاسلام میں رکھ لیا جائے۔

۔ حضرت امام ابو حفیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک بالکل ہی ابطورا حسان کے چھوڑ ویٹا کہ نہ قیدیوں کا تبادلہ ہواور نہ مال لیا جائے اور نہذی بناما جائے بہ حائز نہیں ہے۔

على مدانو كرجها ص احكام القرآن (ص٣٩٦ ج٢) من تكتية بين كه سورة انفال سورة (حيررسول الله سلى الله عليه وسلم) كي احدنازل بوتى سورة ميريو من أور فلداء كي اجازت بهاس كوسورة كراءت كي آيات فحاف المنه شنو كين حوث وَجلة تُعَوْفُهُ هُمْ اور فل المأليف الله وكلا بالمنظرة على عليه ها المنظرة وكل بها كل المنظرة الله المنظرة الله المنظرة على المنظرة الله المنظرة المنظرة الله المنظرة الم علیہ نے اس کوجائز قر ارٹیس دیااور حضرات صاحبین ؓ اور حضرت امام شافتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کدائیا کر ادرست ہے رہ تی ہیہ ہات کہ کا فر تیریوں کو مال کے کرچیوڑ وینا جائز ہے یائیس اس کے بارے میں حضیہ کامشہور تول مید ہے کہ میریھی جائز ٹییس ۔البت امام نے ''سر کیر' میں مکھا ہے کہ اگر مسلمانوں کو مال کی حاجت ، جو آبیا بھی کر سکتے ہیں ۔

اس کے بعد فریایا وَلَوْ مَشَاءَ اللَّهُ لَا نَصَصَوَ مِنْهُمَ (اوراً گراند چاہتو کافروں ہے انقام لے) یعنی کی طرح کاکوئی بھی عذاب دے کر بلاک فریاد ہے و کیکئی آئیکٹو کیکئی بیغض اور کیکئی تاکیم میں ہے جیش کالبعض کے دراجہ احتان فرمائے یعنی جمہیں جو جہاد کا تحکم دیا اس میں تبہارا امتحان ہے کہ دو کون ہے جو بیجائے ہوئے ہی کہیں مقتول بھی ہو سکتا ہو؟ اللہ تعالی کے حکم کو مامتا ہے اور جہاد کے لئے کل کھرا ہوتا ہے اور اس میں کافروں کا بھی امتحان ہے کہ سمانوں کے مقابلہ میں آ کر مقتول ہونے اور شکست کھانے اور سلمانوں کے ساتھ اللہ تا کی کہ دکا معاملہ کی کے کرتی کو قبل کرتے جی ایڈیس۔

مچرفر مایا وَاللَّهِ فِینَ فَعِیلُوا فِی َسْمِیلِ اللَّهِ فَلْنُ بُیْصِلْ مَّغْصَالَهُمْ ﴿ اورجولوگ اللّه کاره بین قل سے گے اللّه برگزان کے انمال ضاکح نے نرمائے گا )۔اس میں سیبتادیا کہ جہادیش امتحان کی سمت سے ساتھ تہارا فاکدہ بھی ہے کہ اللّہ کی راہ میں آئی ہوسو امتحان کی کامیانی ایک محدود نہیں رہے گا بکا تجہارے اعمال کے موش بڑے بڑے انعابات لیس کے شیادت کا وردیے علاک واسے گا۔

سَنَهُ بِدِيُهِمُ وَيُصْلِحُ بَالَهُمُ (الله أنبيس منزل تقعود تک پئتچادے گا اوران کا حال درست فرمادے گا ) قبر حشر اورتمام مواقع میں ان کا حال درست فرمادے گا ، قبر حشر اورتمام مواقع میں ان کا حال درست فرمادے گا۔ جنگ عند خیله کُهُ اُلهُ الله ان کا حال درست فرمادے گا۔ چنان کی منزل تقیق الحهُ آوراند ان کا حال در الله عند کی چپچان کرادی ہے جنت کی چپچان نے آئیس جنت کی چپچان کرادی ہے جنت کی چپچان کرانے کا بیم طلب بھی لیا جا سکتا ہے کہ جب جنت میں واضی ہونے گئیس گوا ہے اسے مقرد کردہ مقام کو دواس طرح جائے ہوں گے۔ گرانے کا بیم طلب بھی لیا جا سکتا ہے کہ جب جنت میں واضی ہونے گئیس گوا ہے اسے مقرد کردہ مقام کو دواس طرح جائے ہوں گریسے اپنے دنیا والے گھروں میں اس کو پیچا نے تھے بلکہ ان سے زیادہ اپنی جنت والی مقررہ جگہ کے رائے کو پیچا نے ہوں گے۔ (کورد فر اللہ ہے)

اس کے بعد مسلمانوں ہے مد کاوعدہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یہ آنیف اَلَّه اِنْکُونَ اَمْنُونَا اِنْ مَنْنَصُرُوا اللَّهُ یَنْصُرُ مُکُمْ وَیُفَیْتُ اَفَلَامُکُمُمْ اَس مِیں بیتادیا کرتم اللہ کی مد کروگے یعنی اس کے دین کی بلندی کے لئے کوششوں میں لگو گے (جس کاوجیتان نہیں ہے) تو وہ تمہاری مدفر مائے گااور ٹاہت قدم رکھے گا۔

مٹومنین کاانعام بیان کرنے کے بعد کا فروں کی بدعالی بیان فرمائی وَ الَّیافِیْتُ کَیْفُوْا فَغَمُسَا لَّلَهُمُ (اورجن لوگوں نے کفر کیا ہا کہ ۔ ہاں کے لئے اور اللہ نے ان کے اعمال ضالع کر دیئے ) دیا ہیں بھی مٹومنین کے ہاتھوں ان کی تباہی ہاور آخرے ہیں بھی ان کے لئے ہا کت یعنی عذاب شدیداور دائی ہے خوالف ہائیٹم کی جھوائمآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاَحْدَطَ اَعْمَالُهُمُ (ان لوگوں کی بیہ ہا کت اور اعمال کا جظ مونا اس وجہ ہے کہ فہوں نے اس کونا پہند کیا جو کچھائڈ نے نازل کیا اُنڈوا اللّٰہ تعالَیٰ نے ان کے اعمال جو فرمادیئے )۔

و نیا میں چل پھر کرعبرت حاصل کریں:.....اس کے بعد مشکرین کو تنبیہ فرمائی کما پی دنیا اور سازوسامان اور نمارات ہے دھوکہ نکھا میں ان سے پہلے بھی آؤیش گزرچکی میں جو ہلا کت وہر بادی کا مندہ کیے بھی میں اُرشاوٹر مایا اَفَسَلْسَم بَسِیْسِ وُلُوا فِسی اَلاَّا رَضِی فَشِنْ ظُرُواْ کَیْفَ کَانَ عَاقِیْمُ اللَّذِیْنَ مِنْ فَبَلِهِمْ ( کمیا ہے لوگ زمین میں چلے پھرے سوان لوگوں کا انجام دیکھ لیتے جوان سے پہلے شخے) ذَمَّ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ (اللّٰهِ نِسِ اَلْ اِلْمَالِمُ مِادِیا) وَلِلْکَافِورِیُنَ آمُنَالُیْنَا (اورکافروں کے لئے ایک ٹی چیزی میں ) اپنی موجودہ جو کفار میں اورائے بعد جوہمی کافر ہوں گے ان کے لئے دنیا میں ای طرح نداب ہوگا اور ہلاک کرویئے جا کیں۔اورآ خرت میں شدید اوردائی مذاب میں مہتلا ہوں گے۔

|التد تعالی اہل ایمیان کامولی ہے: .......... <u>قلبانی بیانی اللّٰه مُؤکّی افّی</u>فینَ اثنیْوَ آ پیج بیجھ نیکورہوالیحی الی ایمان کا جنت میں وائس وہ ناورانل کفڑکا دیاوآ خرے میں بر باوجونا اس وجہ ہے ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ ایمان والوں کامولی ہے لینی ان کاولی ہے مددگار ہے کارساز ہے وان الکافویٰ کی لا مؤلئے لیے لُفِیٹ (اور کافروں کا کوئی کارسازید دکارٹیس)۔

اہل ایمان کا انعام اور کفار کی بد حالی:.....اس کے ابعدائل ایمان کا انعام اور کافروں کا طرز زندگی (و نیامیں ) اورا نگا عذاب بان فرياما جوآ خرت ميں ان كے لئے تاركما كيا۔ فريا إِنَّ اللَّه يُهُ بِحِيلُ الْلَّهُ فِينَ آمَنُوا وَغَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّبَ تسجُمه یٰ صنٰ مَسْحِیْقِا الْانْفِيلُ ( باشیاللّدواخل فرمائے گاایمان والوں کواورجنہوں نے نیکٹمل کےالیے باغوں میں جن کے نیجے نهرين بن الله عنه والكُذين تحفَرُ وُالمِيتَمَنَعُونَ وَيَاكُلُونَ تَكِمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ (اورجن اوگوں نے کفر کیاوہ نفع حاصل کرتے یں اور کھاتے ہیں جیسے چو یائے کھاتے ہیں (بیان کاو نیاوی حال ہے)<del>وَ السنَّارُ مَصْوَی لَّهُمَ (</del> (اور آخرت میں ان کاٹھ کاندوز خ ے )اہل کفر کے سامنے دنیا ہی ہےائی کوسب کچھ بھتے ہیں اس لئے سم بھی طرح کی دنیا دکی لذت اور دنیا دکی طبع اور دنیا وی ترتی اور و نیاوی بال حاصل کرنے میں کوئی کوتا ہی نہیں کرتے کیونکہ انہیں صرف د نیا مطلوب ہے اس لئے کمانے میں اور کھانے ہینے میں ہر طرح کی لذت حاصل کرنے میں کوئی حیاو ثرم انسانیت ومروت ان کے لئے رکاوٹ نہیں بنتی 'جس طرح جانوراور جویائے کھانے ا ینے میں ہر جگہ منہ مار لیتے اورجنسی لذت حاصل کرنے کے لئے سب کے سامنے سب کچھ کر لیتے ہیں ای طرح ریدونیاوی لذتوں کے متوالے سب کچھے کر گزرتے میں۔ یورپاورامریکہ میں دکچھوقانونی طور پرعورت اورمرد کے میل ملاپ کے لئے فکاح کی شرط کو ختم کر دیا گیااور دوستاند ندگی کارواج پالیاے مورت اورم دودست (فرینڈ) بن کرگھومتے گجرتے ہیں بھجی اس سے جوڑ بیٹھ کیا کہی دوسرے ہے۔ وی ہوگئی ایارکوں میں ہوٹلوں میں بلکہ سر کوں میں رعورت آگیں میں لطف اندوز ہوتے ہیں حرام حلال کااورشرم دحیا کا کوئی وهیان نبیس اوراب تو قانونی طور بران کی بعض حکومتوں نے مرد کا مروے استمتاع اوراستلذ اذ جائز قرار دے دیا ہے اب بیہ لوگ یہاں تک اتر آئے میں کہ آ دمیت اورانیا نیت ہاتی ندری تو کیا حرت سے مزوتو مل رہائے انسانیت اورشرافت کودیکھیں تو بہت سی لذتوں ہے محروم ہونا پڑتا ہے للغذاو والیمی انسانیت ہے مجر پائے جس ہے مزہ میں فرق آئے اور لذت کوبٹہ لگۂ یہ یورپ اور امریکہ کے کا فروں کے احساسات ہیں ایشیا ،والوں نے بھی ان کی رادا فتیار کرنا شروع کر دیا ہے۔

جم طرح جنسی لذت کے لئے کافراؤگ دیوانے ہورہ ہیں ای طرح مال کمانے اور کھانے پینے بیں جانوروں کی راہ اختیار کئے ہوئے میں حال وترام سے کوئی بحث نہیں جو ملا کھالیا جو چا کھالیا سوراور شراب آوان کی روز اند کی غذا ہے تر آن کریم میں ان کی اس دنیا والی زندگی کو یَصَمَتَعُونَ وَبِا کُلُونَ کَمَا عَالَیٰ الْاَنْعُامُ ہے تبییر فرمایا اور ساتھ میہ می فرمایا کہ ان کا کھیا ندوز نے ہے اس معمون کو سورہ زمر رایا اور ساتھ میہ میں کے اس معمون کو سورہ زمر رایا اور ساتھ میں کہ اس کے اس معرف کی اور سینے کہ تواہیئے خرسہ اللہ میں اس کے بیانے میں ہے ہے۔ انسی بیان کرتے ہوئے اور وزر نی واوں میں ہے ہے۔

تعوار اس افتاح مصل کرلے ہے کہ ووزر نی واوں میں ہے ہے۔

الل مكه كو تنهيه ........ اس كے بعد اہل كه كو تنهية فريائى أن ميں خطاب تو رسول الله صلى الله عليه وسلم كو ہے كيونكه آپ كواس ميں لنى وى ہے اور سانا مشكرين كوئھى ہے "تا كہ و و عبرت حاصل كريں ارشاو فريا يا و تَحَالِيْنَ مَنْ فَدِيْقَةٍ (الأيق) اور كننى تى استيال تقيين جن كے دہے : والے آپ کی اس بھتی کے رہنے والوں ہے توت میں زیادہ تحت تینے جس نے آپ کو نکال دیا ہے جم نے ان کو ہلاک کر دیا کو ٹی جھی ان کا مددگار نہ تھا۔ان کو بھی اپنی توت اور طاقت برغرور کرنے کا کوئی مقام نہیں۔

انگ ایمان اورانگ گفرگرا برتبیس ہوسکتے :.........پرفر مایا اَفْصَفْ حَانَ عَلَی بَنِیْفَ مَنْ رَبِّتِهِ (الأبدہ) جُوْمُن اپنے رب کی طرف سے دلیل پر جہ گا کیا اس شخص کی طرح ہوسکتا ہے جس کا ہرانگل اس کے لئے مرین کردیا گیا ہے (اس نے کفر کا جھا اور شرک کو اختیار کیا سیاستفہام الکاری ہے مطلب یہ ہے کہ ایل ایمان جن کے پاس ان کے رب کی طرف سے دلیل موجود ہا اور کافر اوگ جن کے برب اعمال کفر اور معاصی انہیں ایجھے گئے میں اور اپنی خواہشات کے جیچھے بڑے وہ کے جس یہ دونوں فرزی کینی مدین اور کافر ہوار کریش ہو کئے ہے۔

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْلِتَقُونَ \* فِيهَا آنَهٰ رُقِن مَّاءٍ غَيْرِ اسِنٍ ، وَآنَهٰ رُقِن تَبَنِ تَمُ يَتَغَيَّرُ

جس جنت كاستيون سه ديميا جاتا به ال كي كيليت و ب كدال من بهت قانبريرا ليے إلى كي بين جن فراتغيرية و كار بهت كي نهر و و كي تي جوي كان الي

طَعْمُهُ ۚ وَٱنْهُارُ وَنُ خَمْرِ لَّذَةً قِلِلشِّربِينَ هَوَٱنْهُارُ وَنْ عَسَلِ مُصَفًّى ۗ وَلَهُمُ فِيهَامِنُ

مِلا عاد عَوَّا الدَّهُ وَلِي أَلِكِ فَي اللهِ عِلَى اللهِ عَلَى الدَّبِيتِ اللهِ عَلَى الدَّيِّ وَ اللَّهُ وَ كُلِّ الشَّهُولِ وَمَعُفِرُونَ مَعْ فِلْ لَا يَرِيمُ \*كَمَن هُو خَالِدٌ فِي التَّالِ وَسُقُواْ مَا عَ جَمِيمًا فَقَطَعَ

چل دوں کے ادران کے رب کی طرف سے بخشش دہ گی' کوالیے لاگ ان جیے دو ملک ہیں جو بیشہ دوز فی میں رہیں گے ادر کا دوائی ان کو بڑا جائے گا۔ وہ وال کی اعتہاں ک

### اَمْعَاءَهُمُ۞

-82-13/-2

### اہل جنت کےمشروبات طیبۂ اوراہل نار کامشروب ماجمیم

اس آیت میں جھی موٹیشن کے افعامات اور کا فرول کی سزا بیان فرمائی ہے اول تو جنت کا حال بیان فرمایا جس کا منتقبوں ہے وعد و ہے؛ جنت میں بہت کفتیس میں ان میں نہریں بھی میں۔ارشاوفر مایا کہ جنت میں ایسے پانی کی نہریں میں جو تنفیز نہ ہوگا اورود وہ کی نہریں میں جن کا سرو جدلا نہ دکھا اورشراب کی نہریں میں جو یہنے والوں کیلیےسرایالذت ہوگی اور ہالکل صاف شہد کی نہریں میں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندنے بیان فرمایا کہ درمول اللہ صلی اللہ علیہ بہلم نے ارشاد فرمایا کہ بلاشہ جنت میں سو( ۱۰۰) درجے ہیں' جنہیں اللہ نے فی سبیل اللہ جہاد کرنے والوں کے لئے تیار فرمایا ہے ہر دودرجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسان وزمین کے درمیان ہے سوتم اللہ ہے سوال کروتو جنت الفردوں کا سوال کرو کیونکہ وہ جنت کا سب ہے افضل ادراعلیٰ درجہ ہے ادراس کے اوپر دشن کا عرش ہے ادرائی ہے نمبریں جاری ہیں۔ (سیحے جنادی س ۱۹۹)

بیعد بیث حضرت عجاده بن صامت رمننی الله عند ہے بھی مروی ہے اس میں بیاں ہے۔ مسبها تف جو انبھار البجنة الاربعة لیعنی بنت الفردة سے چاروں نهریں جاری میں ملائل قاری رحمة الله علیه مرقاج المفاتح شرح مشکو قالمصائح میں لکھتے میں کہیں وہ چار نمریں میں جو قرآن مجید میں مذکور ہیں لیعنی پانی اور دود ھاورشراب اورشہد کی نہریں اھ حدیث شریف کے بیان سے میں معلوم ہوا کہ جنت الفردوں ہے حارنبرین آگلتی میں ان کا نتیجا ورمرکز جنت الفرووں ہے( کیمران کی شاخیس کھوٹی ہوئی ووسر پی جنتوں میں بھی پینچتی ہے )اس میں جوشراب کی نہریں بتائی ہیںان کے ساتھ لَٰذُقِ لِلشُّو ہِیُن مجمعی فرمادیا یعنی یہ بتایا کہ میشراب سرایالذت ہوگیا ہی کو پینے سے نشہ ندآ ئے گااور نہ کوئی "كَايْف: دَكَ مِن السَّانَات يُن فِها يُنطَاف عَلْيُهِمُ بِكُأْسُ مِّنْ مُعْنَ بَيْضَاءَ لَذُهِ لِلشَّا وينُن كَافِيْهَا غُولٌ وَّلاهُمْ عَنُفا یننے کُوٰون (ان کے یاس ایساجام شراب لا پاجائے گا جو بھتی ہوئی شراب بے جمراجائے گا۔ مفید ہوگی بینے والول کولنہ میں معلوم ہوگی نداس مين دروبرء وگاورنياس بے على ميں فتورآ ئے گا )اورسورة الواقع مين فرما ينطقو ف خيالينيه ۾ و فيلدان مُحلَّدُون بالكواب وَ أَبَا ريني وَ كَانُسِ مَنْ مَعِينَ ۚ لَا يُصَدَّعُونَ عُنِهَا وَلا يُنزِفُونَ ٥ (ان كے پاس ایساز کے جوہمیشاز کے ہی بین کے پہیزیں لے کرآمدو رنت کیا کریں گے آبخورےاور آفتا نے اورانیا جامٹراب جو بہتی ہوئی شراب ہے جراجائے گانداس سےان کوورد سرہوگا اور نہاس سے عقل پير فتورآئے گا)۔

ان آیات ہے دانسج طور پرمعلوم; وا کہ جنت میں جو پھھ ہنے یلانے کے لئے دیاجائے گا۔اس میں لذت بی لذت: وگی نہ عمل میں فتورآ ے گا نے نشیرہ وگانیم وں کا تذکرہ فرمانے کے بعد فرمایا وَلَقِهُم فِیْهَا مِنْ کُلَ الْفُمَرَابِ وَمَغْفِرةً مِنْ رَبِّهِمَ (اوران کے لئے ہرقتم کے کیس ہوں گے اہران کے رب کی طرف ہے مغفرت ہوگی۔)

اس كے بعد فرمایا كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ ( الأبة) يهال عمارت حذف بياني من كان في هذا النعيم كمن هو خالد في الناد (جوخف ان نړکوره بالانهتوں میں ہوگا کیاان لوگوں کی طرح ہوسکتا ہے جو ہمیشددوز نح کی آگ میں رہیں گے اورجنہیں کھولتا ہواگرم مانی بلایا جائے گاجوان کی آنتوں کوکاٹ ڈالےگا۔)

حضرت الوالدرداء رضي الله تعالى عنه رسول الله سلى الله رتعالى عليه وسلم ہے روایت فرماتے ہیں که آپ ﷺ نے فرمایا دوز خیول کو ( اتّی ز بروست ) بھیک رگادی جائے گی جوا کیلی ہی اس عذاب کے برابر ہوگی جوان کو بھوک کےعلاوہ ہور ہاہوگالبنداوہ کھانے کے لئے فریاد کرس گے۔اس بران کوضریع کا کھانا دیا جائے گا جوندموٹا کرے نیجوک دفع کرئے ٹیمرد دبارہ کھاناطلب کرس گےتوان کو طبعیام ذی غُصَّةِ ( گِلِي مِن الْكَنَّةِ والأَلْهَانُا) وبإ مائ كا جوكُون مين الك جائ كاراس كا تاريخ كے لئے تدبير سوچين گرتو ياوكرس كے كه د نامیں تھے: گلے میںانک جانے والی چزوں کوا تارنے کیلئے ہنے کی چزیپا کرتے تھے۔لہٰذا پینے کی چیزطلب کریں گئے چنانچے کھونتا ہوا یانی اوے کے منڈ اسیوں کے ذراچہان کے سامنے کر دیاجائے گانہ وہ منڈ اسیاں جب ان کے جیروں کے قریب موں گاتوان کے جیروں ا کو ہون ڈالیس گی ٹیمر جب پانی چیوں میں بہنچے گا ہیٹ کےاندر کی چیزوں ( یعنی آنتوں وغیرہ ) کے نکز کے کوئے کر ڈالے گا۔ (مفکوۃ الصافحة ٥٠٥(١٥٠٥)

حضرت الإامامه رضى الله عندروايت كرت مين كدرمول الفسلى الله تعالى عليه وسلم نه <u>يُسُسقني مِنْ هَا يَوْ صَلِيفِية</u> يتَعَجَّرُ عُلَا ك میں فریا کہ ماءصدید(پیپ کا پانی) جب دوزخی کےمنہ کے قریب کیا جائے گا تو وہ اس ہے نفرت کرے گا' پھراور قریب کیا جائے گا تو چرے کو جنون ڈالے گاا دربالاً خریا خانے کے مقام سے باہرنکل جائے گا۔

اس کے بعدرسول الله علی الله عالیہ تلم نے بیآیات تلاوت فرما کیں (اول آیت مورہ کھرﷺ یعنی) وَسَفَوُا مَاءَ حَجِيمُا فَقُطُع افعاً، هُمُ (‹دِسري ورهَ كِبف كِيا يَتُ فِينَ وَإِنْ يَسُمُغِينُهُوا بُغَاتُوا بِهَاءٍ كَالْمُهُلِ يَشُوى الْوُجُودَ ط بنُسَ الشَّرابُ ط (مَثَاوة المصافح ص٥٠١ز ترندي)

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۚ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ بر بھنے آدی اینے میں کہ وہ آپ کے پاس سے باہر جات میں تہ الل عم. ے کبتے میں کہ حفرت نے انگی کیا بات انِفَا ﴿ اُولَٰذِكَ ٱلَّذِيْنَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُومِهِمْ وَاتَّبَعُوٓا اَمُوٓآءَهُمْ۞ وَالَّذِينَ اهْتَدُوا زَادَهُمْ هُدَّى فر مائي تقي ۽ يو واڙگ تين کرنٽ تعاليٰ نے اڪے دابن پرمبر لگا دق ہے اور وو اپنی نصائی خمارشوں جم مجتلئ اور جو ارگ تھيجي راوپي تين الله تعالیٰ ان کو اور نيا يو جا ايت عربتا ہے وَّالْهُمُ تَقُوجُهُمْ۞ فَهَلُ يَنْظُرُوْنَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيهُمْ بَغْتَكَّ ۚ فَقَدْ جَآءَ ٱشْرَاطُهَا ۗ اور ان کوان کے تقویل کی تو فیق و بتا ہے سو بیلوگ بس قیامت کے منتظر میں کدوو اس پر وفعہ آپٹر نے سواس کی ملامتیں تو آ چکی میں سر رہ قیامت اگے فَأَنِّى لَهُمْ إِذَا جَآءَ تُهُمْ ذِكُامِهُمْ ۞ فَاعْلَمُ أَنَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِي لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ مان أكثري بولًا أن وقت ان كرجمنا كبال ميم بركا؟ تو أب اس كالين ركع كه يجوالله كالوكل ابق مردت نُتين ادراً بها بى خلا كم طافي المنظمة ريتيا ادر ب مسلمان مردو

### وَ المُؤْمِنْتِ ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبِكُمْ وَ مَثُّونِكُمْ ﴿

اورسب عورتوں کے لئے بھی اوراللہ تم ہارے چلنے پھر نے اور بیٹسینے کی خبر رکھتا ہے۔

منافقین کی بعض حرکتیں ان کے قلوب برمبرے بیادگ اپنی خواہشوں کے پابند ہیں

یہ جارآ بات کارتر جمہ ہے پہلی آیت میں منافقین کی ایک خصلت بد کا تذکر ہ فرمایا ہے منافقین طاہر میں اینامسلمان ہونا ظاہر کرتے تھے ہ را ندرے کا فرینے جس کسی کا ظاہر و ہاطن کیسا نہ ہواس کے رنگ ڈھنگ خدو خال اور حال ڈھال سے اس کی دور نکی معلوم ہو جاتی ہے ً اس سلسلے کی ۔ایک کڑی ہے کہ منافقین جب رسول الڈسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں صاضر ،ویتے تصفیقہ آپ کی ہاتوں کی طرف بظاہر کان لگا کرا ہے مٹھتے تھے جیسے بڑے دھیان ہے تن رہے ہیں پیطریقہ صرف جو کددیئے کیلئے تھادلوں سے بالکل متوجہ نہیں ہوتے تھے جب کبل ہے باہرآتے تو دومرے حضرات کینی اہل خاصحا پڑے کہتے تھے کہ رسول الندسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابھی ابھی کیا فربایا؟ پہلی منافقت تو بھی کہ جھوٹ موٹ کان لگا کر بینے اور وصیان ہے بائلی نہ نیں اور دوسری منافقت بیتھی کہ مسلمانوں پر بیاظاہر نے کیلئے کہ ہمیں آنخضرت صلی اللہ علیہ بِعلم کی ہاتمیں ہنے کا اُستیاق ہے میں معلوم کرتے تھے کہ آ پڑنے انجھی انجھی کیا فرمایا' اللہ تعالیٰ شانہ نے ارشاوفر مایا کہ اللہ نے ان کے دلوں برمبر لگاؤی ہے اور سابٹی خواہشوں کے چیھیے بڑے ہوئے میں انہیں را دحق برآ ٹائہیں ہے۔ دوسری آبات میں امل ایمان کے انعام کا تذکرہ فرمایا کہ جن اوگوں نے ہدایت پائی اللہ تعالی ان کومزید ہدایت ویتا ہے(جیسے جیسے ا حکام نازل ، ویتے ہیں ووان سب برائیان لاتے ہیں اور کمل کرتے جاتے ہیں ) اوراللہ ان کا اتقا کی نصیب فرما تا ہے(احکام ہم جھی ممل کرتے ہیںاور حن افعال وا نمال ہے منع فرمایا ہےان ہے بھی بھتے ہیں )۔

نەرى آيت بىل گور سادرەن ئىڭىن كور ئىڭ مۇڭ بەل كۈل كالور برلىق يەپ بەلسانيات كى ھاقىلار دىرىي ئايولىغايەن لاتے ہیں، نـاعمال خیر میں شفول ہوتے ہیں، نہ گناہوں ہے بیجے ہیں اور نبائذار وتبشیر ان کے حق میں مفید ہوتا ہے نہ عذا کی وعید ے متاثر ہوتے ہیں نہ جنت کی بشارت کالیقین کرتے ہیں ۔اب کیارہ گیا؟ بس قیامت کا آناباقی ہےاس کےانتظار میں ہیں کہ وہ

تو حید پر جھے رہنے اور استعفار کرنے کی تلقین: ........... چیتی آیت میں ارشاد فرمایا کہ اپنے اس علم ادر فیتین پر جے رہیں کہ اللہ کے مواکوئی معبور فیمیں اور اپنے گنا ، ول کے لئے استعفار کریں اس میں آخصر میں اللہ علیہ بسکم کوخطا بسب اور آپ کے وسط ہے ویکر اہلی ایمان کوچھی خلاف شاب نبوت جوکوئی احرآ پ سے صادر ہوگیا اے لے ذنبک تے جیر فرمایا جیسا کہ خطا ،اجتہا دی ہے بھی الیسا واقع ہوا معصیب حقیقت کاصد در انہا برام ملیم الصلاۃ والسلام سے بیس ؛ دسکتا۔

صاحب معالم التزريل لکھتے ہيں امير بالا سنغفار مع انه مغفور له ليستن به امنه (ليني) پواستغفار کا تحمر ديا گيا حالا نکه آپ کا سب کچھ بخشا جا پکا ہے تا کہ امت آپ کا اتباع کرے ) آپ ﷺ نے فرما یا کہ مینک میرے دل پڑمیل سا آ جا تا ہے اور مینک میں اللہ ہے روز اند مود فعاستغفار کرتا ، وں اور لعض روابت میں ہے کہ آپ برکل میں سوم شامنع غارفر مات ہیں۔

صاحب معالم التزیل مزید لکتے میں هذا اکر ام من الله تعالی لهذه الاحة حیث امونیهم ان یستغفر لذنو بهم وهو الشفیع المعجاب فیه (بیالله تعالی کاطرف سے اس امت کا اکرام ہے کہ ان کے بی کھم فرمایا کہ ان کے گنا ہوں کے لئ استغفار کریں۔ آپ کھی ذات گرامی کو اللہ نے شفاعت کرنے والا بھی بنایا اور شفاعت قبول کرنے کا وعدو بھی فرمایا۔ (معالم

آور جو لوگ ایمان دالے میں وہ کتبے میں کہ کو کی حدث کیوں نہ نازل ہوئی سوجس وقت کوئی خمع سورت نازل ہوتی ہے اور اس میں \*الْقِیمَّالُ\*رَاکُیْتُ الَّکَرِیْنَ فِی قُلُکُو مِنْهِمْ هَکُرْضٌ یَّنْظُرُونَ اِلَیْکَ نَظَرَ الْمُغَوْمِیِّ عَلَیْلِیِ مِنَ جودکا وکر وہ عود مونو کو اور میں وہ رہے ہا ہاں اوگوں کو یکھے ہیں کہ وہ ہی کا طرف اس طرح رکھ رہے ہیں چھٹی پر موسک میڈی الْمَوْتِ ﴿ فَاوَلَى لَهُمْ أَنَّ مَا عَدَّ وَقَوْلٌ مَعْرُوْفٌ ﴿ فَإِذَا عَذَمَ الْأَمُو ۗ فَكُوْصَدَقُوا اللهَ لَكَانَ هن وَيُ وَمَعْرَبِ اللَّهُ مُنْ اَنَ وَلَ جَالَ الله عادي عِيهِ عَلَى إِنْ الْحَدُمِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ خَيْرًا لَهُمُ أَنَّ فَهَكُلُ عَسَيْتُمُ إِنْ تَوَلَّيْتُمُ أَنْ تُفْسِدُ وَا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا ارْحَامَكُمْ ﴿
يعتَ مَى مَرْ وَوَ عَلَيْ اللّهُ عَلَى مَلَ عَلَيْكُمُ اللّهُ فَاصَمَّهُمُ وَاعْتَى اللّهُ اللّهُ عَلَى كَرُوا اولَيْكَ اللّهُ فِي كَانَ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ فَاصَمَّهُمُ وَاعْتَى اللّهُ اللهُ عَلَى كَرُوا وولاك اللّهُ فِي حَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ فَاصَمَّهُمُ وَاعْتَى اللّهُ اللّهُ عَلَى كَرُوا اللهَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

### قُلُوْبٍ أَقْفَالُهَا ۞

ياداول پران كِيْفَل بين-

### منافقین کی بدحالی اور نافر مانی

طَاعَةً وَّ قُولً مَّعُووُفِ یَنی منافقین کو چاہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی تھم نازل ہوتو تک دل ہونے کی بجائے یوں کہیں کہ مارا کام توفر با نہرداری کر نااورا چھی بات کہنا یعنی دل اور ذبان سے سلیم کرنا ہے قال صاحب معالم النتز بل ای لو اطاعوا و فالوا فو لا معروف کا کان امثل و احسن، ثم قال و فیل هو منصل بعا فیله واللام بععنی الباء فا ولی بھم طاعة الله ورسوله و فول معروف بالا جابع و هذا قول ابن عباس فی روایه عطاء وصاحب معالم التر لنزمات ہیں۔ فن آروہ اطاعت سرتے اور اچھی بات کہتے تو بہت ہی درست اور بہتر ہوتا گھر کہا کہ بھش نے کہا ہے یہ جملہ ما آئل ہے متصل ہاور لام باء کے معنی میں ہے لیتن الن کے الوّل میں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے اور قول کرے اچھی بات کہتے اور یہ طاء کی روایت کے مطابق

حضرت عبدالله بن عباس كا تول \_\_\_)

۔ فیڈاغوز کم الانفرافلز صدفورا اللّٰہ اَلکان خیز الْلَهٰ کچر جب مضبوطی کے ساتھ تھم آگیا ملتی جہاد کرنے کا واقعی تھم وگیا تواسوت پیاوگ اپنے دعو کی انجان اور دعو کا فرمال برداری میں سے ثابت ویت تو بیان کے لئے بہتر تھا۔

فَهَى لَ عَسَيْسُمُ إِنْ تَوَلَيْتُمُ أَنْ تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضُ وَتَفَطِعُوا أَزْ حَامَكُمُ (سوكياييسورت بيُّس) ٓنے والی بِكه اگرتم والی بن بياؤته زيمن مِس فساوكرواورا پس مِي قرابت كے عالمات وقت كردو۔

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ بیر منافقین کو خطاب ہے جے استفہام کی صورت میں لایا گیا ہے اس میں ان کو تو نئے ہے اور مطلب ہے ہے کہ تجاور مطلب ہے ہے اس میں ان کو تو نئے ہے اور مطلب ہے ہے کہ تجاری ہات کو مطلب ہے ہے کہ اور جباد کی بات کے مطلب ہے ہے اور محلوم ہیں لین کر ادا ور جباد کی بات کے جانے کے بعد کیا کو ن شخص تم ہے ہوا کہ رسمتان کے دائی اور متو کی بناد ہے جائے اور شہیں اقتد ار میر دکر دیا جائے تو تم زمین میں فساد کرو گے اور شہر دالیوں کو کاٹ ہید کر رکھ دوں کے لینی تمہارا فسادا تا آگے ہیے گئی میں اسلامی بھی ندر ہے گی اور آپس کے تعلقات کو شم کر ڈالو کے یعنی تم سے میسوال کیا جا سکتا ہے اور ماکس کا میسوال کرنا در سبت ہے۔

قال صاحب الروح فالمعنى الكم لها عهد منكم من الاحوال الدالة على الحرص على الدنا حيث المورت على الدنيا حيث المورق من المجهد الذي هو وسيلة الى ثواب الله تعالى العظيم فكر هنموه وظهر عليكم ماظهر احق بأن يقول المرقم منكم ان توليتم ان نفسد وافى الارض الغ. المحم كل من ذافكم وعرف حالكم باهنو لاء ماترون هل بنوقع منكم ان توليتم ان نفسد وافى الارض الغ. (صاحب روح المعانى كيم مطلب يدكم وتا يرتهارى جم الاحتمال المربوع على المربوع المناس جهاد كالم مواندا المات المربوع على المربوع المات المحمد على المربوع على المربوع المات المواند المواند على المربوع المات المواند المربوع المات المواند المربوع المات المواند على المربوع المواند المواند المربوع المات المواند الموا

ییز جمہ اورتشیران صورت میں ہے جبکہ مو کیٹنے کا ترجہ والی اورصاحب اقتد اردبونے کالیاجائے اور بعض مضرین نے اس کا ترجمہ اغور صنتُرہ لیا ہے صاحب بیان القرآن نے اس کو احتیار کیا ہے انہوں نے اس کو استفہام تقریری قرار دیا ہے اور مطلب بیلکھا ہے کہ اگر تم جہادے کنار ہمش ردبوقوتم کو بیا خیال بھی چاہئے کہم دنیا میں ضاد بچاد و گے اور آبس میں قطع قرارت کردو گے یعنی اگر جہاد کو چھوڑ دیا جائے تو مضد میں کا فلہ: دجائے گا اور کو کی باتی ندر ہے گا جس میں تمام صلحقوں کی رعایت ، واورایسا انتظام نہ: و نے کی وجہ سے ضاد : وگا اور حقوق کی اضاعت ہوگی۔

پچرفر مایا: <mark>أو آلیاف الّذِینَ لَعَنَهُمُ اللّهُ فَاصَنَهُمْ وَاعْمِی اَبْصَادِهُمْ (بی</mark>وهاوگ بین حن کوالله نے رحت سے دورفر مادیا سوأتین بهراکردیا اوران کی آنکھوں کو اندھا کردیا ابنداان سے قبول میں کی اور راہ تن پر چلنے کا کوئی امید نہ کی جائے۔

۔ تذکر قرآن کی ایمیت اورضرورت: ۔ آفسلا یَعَدَبَّوُوْ ذَا اَلْقُوْا فَ ( کیایاوَگُرْ آن میں عُونِیُس کرتے ) آم علی قُلُوبِ اَفْقَا لَهَا ایان کے داوں پرفنل میں )اس میں قوئ جاور منافقوں کے حال کا بیان ہے مطلب یہ ہے کہ آئیں قرآن میں قد برکرنا چاہیے تا کے اغزاد رمعانی اور دکوت تی کے بارے میں غور کرتے تو ندتو منافق ہوتے اور ندو وز کنٹیں کرتے جوان سے صادر موتی رہی میں ان کے قد برزیر کے کا انداز یہ ہے کہ چھے ان کے داول پڑھل پڑے ہوئے ہیں۔

قال صاحب الروح: واضافة الاففال النِها للدلا لة على انها اقفال مخصوصة بها مناسبة لها غير مجانسة

نسانو الاففال المعهددة. (صاحب روح المعانى فرمات مين افغال كى ان كى طرف اضافت اس بات پر دلالت كرنے كے لئے ہے كہ لئے ہے كہ يخصوص تالے ميں جوانميں كے مناسب ميں مشہور ومعروف تاوں كی طرح نہيں ہيں

اِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوْا عَلَى اَدْبَارِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطُنُ سَوَّل به على جَوْل بِك بِمِر مَ بِك عُنَ ال ع بدر ال ع لِ بات عابر به كَا عَن خِنان ف ل ع ما لِيَّا الْهُمُ وَامْلَى لَهُمُ هُ فَلِكَ بِالنَّهُمُ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللهُ سَنْطِيعُمُ فِي بَعْضِ عَرِي لِإِنهِ الْمُن الْحِيْنَ بَالِ بِهِ عَرَبْلِ فِي اللَّهِ فِي كَنِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلُ اللهُ سَنْطِيعُمُ فِي بَعْضِ الْمُنَافِي اللَّهُ يَعْفَى اللَّهُ وَعَلَيْكُمُ الْمُلَيِّكَةُ يَعْلَمُ السَّوَارَهُمُ فَ فَكِيفًى إِذَا تَوَقَّتُهُمُ الْمَلَيِّكَةُ يَضُمِ لَهُ فَي وَهُوهُمُهُمُ الْمُلَيِّكَةُ يَعْلَمُ السَّوَارَهُمُ فَ فَكِيفًا إِذَا تَوَقَّتُهُمُ الْمَلَيِّكَةُ يَضُمِ لَهُ فَي وَهُوهُمُهُمُ الْمُلَيِّكَةُ يَعْلَمُ السَّوْمُ اللَّهُ وَكُوهُوهُمُ الْمُلَيِّكَةُ يَعْلَمُ الْمُلْكِكَةُ بَعْدِي اللّهُ وَكُوهُمُ اللّهُ وَكُوهُوهُمُ اللّهُ وَكُرِهُوا رَضُوا نَطُ فَاحْبَطَ اعْمَالَهُمُ فَى وَلُكُ مِا تَعْمُ لَا اللّهُ وَكُرِهُوا رَضُوا نَطُ فَاحْبَطَ اعْمَالَهُمُ فَى وَلَيْ وَاللّهُ وَهُوهُمُ اللّهُ وَكُرِهُوا وَضُوا نَطُ فَاحْبُطَ اعْمَالَهُمُ فَي اللّهُ وَكُرِهُوا وَهُوا نَطُوا اللّهُ فَاحْبُطُ اللّهُ وَكُرِهُ وَالْمُوا اللّهُ فَاحْبُطُ اللّهُ وَكُرُوهُ وَلَا مِنْ اللّهُ وَكُولُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَكُرُولُولُولُ اللّهُ فَاحْبُطُ اللّهُ وَكُولُولُولُولُ اللّهُ وَالْمُولُولُولُولُولُ اللّهُ وَلَا عَلَالُهُ مَا اللّهُ وَكُولُولُولُولُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَيْكُولُولُولُولُولُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْكُولُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَالِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

مرتدین کے لئے شیطان کی تسویل اور موت کے وقت ان کی تعذیب

حضرت این عباس رضی الفذخیما نے قرایا کہ ان آیات میں بھی منافقین کا ذکر ہے ان ہے جو خالفاند اور باغیانہ کرکش ظاہر ہو میں ان کی وجہ سے ان کے دعوائے اسلام پر باقی رہنے کا بھی کوئی راست ندر ہا اور لعض حضرات نے فریا ہے کہ اس سے انل کتاب مراہ ہیں جھوں نے رسیل الفد علی الله علی الکوئی الله علی الل

فَلِنَكُ بِاللَّهِمُ فَالُوْا لِلَّذِيْنَ كُوهُوْا مَا نَوْلَ اللَّهُ سَطِيغَكُمْ فِي بَعْضِ الْاَهُو طاس مِن ذلك كامشاراليداورانهم كالمميركا مرجع كياساور الَّذِيْنَ تَحِرهُوا سَكُون اوَّسُمراه مِي اوربعض الاهر سَكِيامراه ٢٠٠١ بارس مِن سُمر بن في متعدواتوال كليح مِن مِيسَأَنَّهُمُ كَا باكومبيد لينح كصورت مين واقاق لقرين قياس وقاجس سنداك كامشاراليدسوب اوربا كامدول سبب بن سكتابور علامة ترجي في ذلك كامشاراليد أمالي لَقُهُ كُوفر ارويا سهور مطلب بيتايا سم كه شيطان كانبيل لمى عمروالى باتس جمها ناال سبب سي كمانمون في لعنى منافقول اوريم دوديون في شركين سے كها جن كوالله كانا ول فرموده ناگوار سرك مهاري اطاعت كر لیں گے بیٹی مجررسول الڈسٹ آلشد تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خالفت میں (مثلاً ) آپ ہے دشمی رکھنے میں اور جہاد میں شرکت نہ کرنے میں اور دین اسلام کو کمزور کرنے میں جم تمہاری بات مان لیس گے بتمہاری سب باقوں کی اطاعت کا وعد ونمیں کرتے بیلوگ کا فرقو پہلے ہی ہے تیم مزید عنات کفرید کا اظہار اور اعلان بھی کر دیا اس لئے شیطان کو آئیں ڈھیل دینے اور کفر میں آگے بڑھانے کا موقع مل گیا۔ (تغیر آرہائی تا مہدی میں ا

معالم التوليل مين مينى يتفيير لكھى ہے ليكن ذلك كامشارالية تعين نبير كياصاحب روح المعانى اس سے متفق نبير كـ ذلك كا اشارہ الله أله لئى فيئم ہے كين احقر كندو كه تمام احتمالات ميں ميں رائح ہے صاحب بيان القرآن نے ذلك كا صنساز، الميه او تعداد على الادباد كوليا ہے اور منسئول عُمنی في بغض الاصو كا يوسطلب لياہے كـ منافقين نے رؤسائ ہود ہے كہا كـ بيعدم اتباع فامراً كرنے كے بارے ميں تبرار تكوم ميں مانيں كے كيونكہ وہ تمارى صلحت كے طلاف اور عدم اتباع باطناً كا جوتكم ديتے ہوہم اس ميں تبرارا اتباع كريس كے كيونكہ بم اس ميں تبرار سراتھ ہى ہيں۔

م بری سے بیت ہے۔ ذریک باتی کی انتہا آئیک آفیکو آ (ان کی بیمزاہر لئے ہے کہ انہوں نے اس چیز کا اتباع کیا جواللہ کی ناراضگی کا سبب ہے ) اور ایمان تیول اچھانہ جانا سواللہ نے ان کے اعمال اکارت کردیے ) لیعنی انہوں نے کفر کوافتیار کیا (جواللہ تعالیٰ کی نارافشگی کا سبب ہے ) اور ایمان تیول زرگیا (جواللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا سبب ہے ) اللہ کوراضی کرنے والے کمل سے ان کوفقر ہے اور کراہت تھی ان کوموت کے وقت بیمزالے گی (اور اس کے بعد بھی برابرعذاب ہی عذاب ہے ) اور انہوں نے دنیا میں جوکوئی عمل الیا کیا تھا بھی پراپرعذاب عکمان اعمال کو کئی اللہ نے اکارت کردیا لیعنی آخرت میں ان اعمال کا کوئی فائدہ نہ پیٹے گا۔

اَمُر حَسِبَ الَّذِيْنَ فِي قُلُونِهِم مَّرَضٌ اَنُ لَّنَ يَخْرِجَ اللهُ اَضْغَانَهُمْ ﴿ وَلَوْ نَشَاّمُ اللهُ اي ان لاكوں نے خِل كو بحق كو دوں من رض بر كر الله ان كا كون كو يول كا اور اگر بم جاج تر آپ كو لاَرُينْكَهُمْ فَلَعَى فَتَهُمْ بِسِيمُهُمْ وَلَتَعْرِفَنَهُمْ فِى لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللهُ يُعْلَمُ اعْمَالَكُمُ ۞ اَمِينَ مَا وَعِيَّا اَبِيَ اَيْ فَا فَى عَيَانَ لِمِنْ اوَ إِلَيْهِ مِنْ الْعَرِوبَاتِ مَا اللهِ اللهِ عَلَى وَلَنَبُلُونَكُمُ حَتَّى فَعْلَمَ الْمُهْمِينِ فِى مِنْكُمْ وَالصَّرِينِينَ ، وَخَبْلُوا الْحَبَارَكُمُ ۞ اور بارْجِينَ مُورِحْ وَ وَمَا يَلَ عَلَى مَا كَمْ مَ مِنْ عَلِينِ مُوارِمِينَ وَالرَّهِرِينَ ، وَخَبْلُوا لَيْ

### منافقین کے دلول میں مرض بے طرز کلام سے ان کا نفاق بیجیا اجاتا ہے!

َ وَاللَّهُ يَعْلُمُ اَعْمَالُكُمُ (اوراللَّهُ تَهَبارےا عمال کوجانتا ہے)اے ایل ایمان کے اخلاص کا اورانل نفاق کی منافقت اور کروفریب کا علم ہے ، منافقین بید نہجھ لیس کہ ہم سلمانوں ہے اپنی منافقت کو چھپا کراپنے ارادوں میں کا میاب ہوں گے، اگر مثوثین کا اللہ تعالیٰ کو تسب کچھلم ہے اس کے عذاب اور عقاب ہے کیے مطمئن ہوگئے؟

وَلَلَنَبُ لُوْ نَكُمْ خَنِّى نَعْلَمْ الْمُعَجَاهِدِيْنَ مِنكُمْ (الأدِية) لِينَ المَال تُرعِيد جِها دو غِيره كِ جِواحكام نا فذك جاتے ہيں ان كے ذرييہ تمبارى آنہ اکثر كى جاتى ہے ہم خرود فالطَّرِ تمبارى آنہ اکثر میں گئا كەتلىق جابدين اورصابرين كا فاہرى طور پولم ہوجائ وَنَبُسلُواْ اَنْحِبَازَ كُمُّهِ (اورَتَا كَدِّبَهار ہے اول کو جائج کیں )۔

### وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمُ أَعْمَالَكُمْ ۞

اورالله تعالم تمبارے ساتھ ہادرتمهارے الله الله المركز كا تدكرے گا۔

كا فرلوگ اللد لعالي كو پچھ نقصان نہيں پہنچا كئتے ان كے اعمال حبط كئے جائيں گے

اوپر چار آیات کا ترجمہ کیا گیا ہے کہلی آیت میں فرمایا کہ جن اوگوں نے گفر کیا اور اللہ کے رائے سے روکا اور رسول کی مخالفت کی اور ہدایت خاہر ہونے کے ابعد اس سے پھر گئے السے لوگ اللہ کو کچھے نقصان نہیں پہنچا تھے" (یوگو اپنی ہی جانوں کو نقصان پہنچا نمیں گے اور انہیں قیامت کے دن ہربادی کا سامنا ہوگا) ونیا میں انہوں نے کوئی عمل ایسا کیا تھا جس پر اللہ کی طرف سے اٹل ایمان کو ثواب ماتا ہے" قیامت کے دن کا فروں کو اس کا کچھے بھی ثواب نہ ملے گا۔ انجمال بالکل اکارت چلے جائیں گے۔

۔ دوسری آیت میں میکم فریا کہ اللہ کی اوراس کے رسول کی اطاعت کر داورا پنے اعمال کو باطن نہ کر داعمال صالحہ سابقہ ایمان میں شک کرنے اور کفر دشرک افتیار کرنے اور بحض میرہ گناہوں کی جب باطل ہوجاتے ہیں یعنی ان کا اثواب ختم ہوجاتا ہے۔ صاحب روح المعانی نے حضرت این عباس نے فقل کیا ہے کہ لاتبہ طلبوا بالمریاء و السسعة کدریا کا ری اور شہرت کی طلب کے ذریعے اپنے انمال کو باطل نہ کرو۔ آیت عام ہے اس کے مفہوم میں ہردہ چیز داخل ہے جس سے انمال باطل ہوجاتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عُرِرضی الدُعنهانے بیان فرمایا کہ ہم کھین صحابہ کرام یہ بھتے تھے کہ ہم نیکی ضرور مقول ہوتی ہے جب آیت کریمہ اَوَلِی فوا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمُفَالِكُمْ مَاللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى ال مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

#### ر کھتے تھے۔(ڈکرہ صاحب الروح ص 24ج۲۷)

تیسری آیت میں ارشاوفر مایا کہ جنبوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستہ ہے روکا گھر حالت کفر میں مرکئے اللہ تعالی ہرگز ان کی مغفرت میں افراے گا ہاں آگر کسی کا فرائے گھران کی مغفرت میں ہی فرائے گا ہاں آگر کسی کا فرائے گئے جالت اسلام میں ہی مرگیا تو اس کے زماند گفر کا سب کچھے معاف ہوجائے گا۔ ای بات کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ سلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت ہمرو ہیں عاص کو خطاب کرتے ہوئے مرائے کہا جا مساحدت باعدو و ان الاسلام بیصلہ ما کان قبلہ ( اے عمروا کیا جہیں معلوم نہیں کہ اسلام اپنے کے سام گنا ہول کو (زماند کفر میں کے) تھر کردیتا ہے۔

نفلی نماز روزہ فاسد کرنے کے بعد قضا واجب ہونا: ۔حفید کا ندجب یہ ہے کہ اگر کو نُی شخص نفل نمازیانظی روزہ شروع کر کے تو ٹر دے قائل کی فضا واجب ہے۔ (مشکو قالصاع می ۱۳ ارسلم - )اس کے دلائل بھی لکھے ہیں ان میں ہے آیت بالا کو بھی دلائل میں بیش کیا ہے تشریح میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاوفر مالیا ہے کہ اپنے اعمال کو باطل نہ کرؤجب کی نے ایک رکھت پڑھی کی گھندروڈ مرکھایا پھر تو ٹردیا تو اس سے وہ عبادت بھی میں روگئی جس کو شروع کیا گیا تھا۔ پوری عبادت کر کے کی مگل ہے باطل کردے یا بیوری کرنے سے پہلے تی باطل کردے دونوں طرح سے ابطال کی ممانعت پر آیت کر میرکی دلائت ہوتی ہے شڑا ہی ہمام نے القدیم میں کیستے ہیں قبال تعمالیٰ ولا مبطل کیں حدود واجعہ من ابطالھا قبل اتھا مہا بالا فیساد او بعدہ بفعل ما بصحیطہ و نصو ہ

کمزور نہ بنواور دشنول کوسلن کی دعوت ندوہ :......... چیتی آیت میں فربایا۔ فَسَادَ تَعِنُواْ وَتَلَدُ عَوْاَ الَّى السَّلْمِ (اے ملمانو! تم ہمت مت بارداورا ہے وشنول کوسلنی کی طرف مت بلائی اس میں میار شاور مایا کہ جب کا فروں ہے جنگ شن جائے تو تم جنگ پر مادہ رہواور جباد فی سیمل اللہ میں کمزوری ندد کھاؤ میرور پڑجانے میں بہتی واغل ہے کہ خود ہے دشنول کوسلنی کی دعوت دی جائے اگر دشن سلخ کی بات اٹھا میں تو بعض احوال میں شلح کر لینا جائز ہے جس میں اسلام اور سلمانوں کا نفع ہو۔ جب کرسرد کا نفال میں فربایا وَآنِ جَسَعُواْ ا کی بات اٹھا میں تو بعض احوال میں شلح کر لینا جائز ہے جس میں اسلام اور سلمانوں کا نفع ہود کھری جائے۔ کی للسَّلْمِ فَاجِمَاحُ لِنَهَا کُورِ تَعْلَی اللَّهُ مِی ہِلَا تَعِیْ کُلُمْ اللَّهِ مِی اللَّمِ اللَّهِ مِی

تم بى بلندر ہوگا گرمومس ہو: ۔ چرفر مایا وَآنَتُ مُ الْاَعْلَى مِبال صرف بین الفاظ ہیں اور سورہ آل عمران میں فریایا ہے وَلا تَعْبُونُوا وَالْتُمُ الْاَعْلُونُ اِنْ مُحْتَمُ مُوْعِیْنَ ۔ اس میں یہ وعدہ فریا ایکم خالب رہو گا گرتم مؤمن ، واپنواضفات ایمان تقوی کہ آخرت اور فکر آخرت ، فائت وارکبا والے فرض وواجبات ، مزک معاصی کی صفات ہے مصف میں آگر ایمانی صفات کھوٹیٹ میں اور مسلمان میں خالب میں قالت میں قالت میں قالت میں قالت میں قالت میں قالت موجود کے وجہ کے ایک کا دور کیس بعض طالت میں قالت میں قالت میں قالت موجود کی ایک موجود کے وقت کر کید آلائ خوفف المائے عند کی موجود کے وقت کر کید آلائ خوفف المائے عند کی موجود کے وقت کی کئی موجود کی وقت کی موجود کی وقت کے ایک انسان کے ایک کی موجود کی والے ۔

پیم فرمایا وَاللَّهُ مَعَکُمُ (اوراللَّهُ تِمهارے ماتھ ہے) البَدَاجِ کر پِری قوت کے ماتھ دشنوں کے ماتھ مقابلہ کریں اوراللَّه تعالیٰ پِ جُروس کریں اوراخلاص کے ماتھ اللَّه کنٹ اللَّه عَنْدُ اللَّهِ عَنْدُ مُنْ وَکِیْتِ اللَّهُ عَنْدُ کَیْ مِید ہے قال کریں۔ ایسورت کے پیلے رکوع میں گزر دی کا ہے بِسَائِهَا اللَّهِ بُنِیَ اَمْنُواْ آبِنَ مُنْصُرُ وَاللَّهُ مِیْنُصُرُ مُنْمُ وَیُجِیْتُ اَفَدَامُکُمُ (اے ایمان والوا اگرتم اللّٰہ کی لیمن اس کے دین کی مدکرو گے واللّٰہ تمہاری مدفر مائے گا ادرتہ ہمارے قدموں کو جمادے گا)۔

چرفرمایا: <u>وَلَنْ يَتُومُهُمُ أَعْمَالُكُمُ</u> (اوروة تبارےا عال میں ہرگز کی نہ کرے گا)دہ ہڑ طبط کے کا ثواب دے گابشر طبکہ اے باطل

نه کردیا ہو۔انند قعال نے اعمال صالحہ پروندہ فرمایا ہے کہ ایک شمل کا ثواب کم از کم دس گناہ دیاجائے گااوراس سے زیادہ جتنا چاہا ہے۔ اغضا ورحمت سے عطافرہائے گا۔ فیصل گونوں ٹو تو تھ فیلا کینجاٹ بنجسٹ والا رُفقاً مذ

قال الترطيق في تغيير ولن يتسو كسم اعتمالكم اى لن ينقصكم' عن ابن عباس وغيره ومنه الموتور الذى قتل له فيسل فسلم يدرك بدمه ' تقول منه وتره يتره وترا وترة ومنه قوله عليه المسلام "من فاتته صلاة العصر فكانها وتسواهله وهاله'' اى ذهب بهما ( علامة ترطيق أبي تغيير شرفرات تين وَلَن يُبُرِكُمُ أَعُمَالُكم ليخي تهاريا اعمال مُن كَن نه بوقى حضرت عبدالله بن عهار على ساورى ساوراس سه وتوريد ويتحض جم كاكوكي آدكي قل بوگيا اوراس كانون بهااست نها وقر كته برونز روزواورا تي سيخورا كارشاد سركي عمر كي نما زفوت و يكي كو بااس كالي اورال بلاك بوگيا -)

إِنَّمَا الْحَيْوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّ لَهُو ﴿ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَ تَتَّقُوا يُؤْتِكُمُ اجُوْرَكُمُ وَلاَ يَسْئَلُكُمْ

ا ديوال زيرُل بُهلِواب عِداداً رُمِّ إِمَان رِ عَدَّ عِدَادِهُ عَقَّ فَاسْيَارَ بَا وَمِيْسِ بَارِ عَاهِدَ وَ اَهُوَا لَكُوْرُ ۞ إِنْ يَشْغُلُكُوْهِا فَيُحُوْكُمْ تَبُخَلُواْ وَيُخْرِجُ اَضْغَا لَكُوْنَ هَا نَتُمُ هَوُّلَآءٍ

(منوا محمد ک بران می**ست معنوط میبادی** قراع کا اگر روشت مال طلب کرے مجرانجا رویہ تک طلب فراع ترقم کل کرنے لگو گے اور الله تعالی تمبارے وال ک تا کواری کو خابر فراء ہے گا ا

تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِي سَبِيْلِ اللهِ قَلِمْنُكُمْ مَّنْ يَبْخَلُ ، وَمَنْ يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَنْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ

فہروار عمیس اللہ کی راو میں خرج کرنے کی وقوت وی جاتی ہے سوتم میں سے بھن اوک کال کرتے میں اور جو محص کالی کرتا ہے

ۉٳ۩ؗؗڎؙٵڵۼؙڹؿؙۉٳڬ۫ڎؙڲؙٳڵڣؙڡٞۜؠۜٳٙۼؙٷٳ؈ٛؾۘۘػۅڷۜۉٳؽڛۘؾڹۘۑڶڡٞۉڡ۠ٵۼؙؽڔٛػؙؗؗؗ؋؆ڎؘ۫؞ۧڵڒؽڲٛۏٮؗۏٛٳ ؞؞؞ڽڹ؈ڮڟ؈ڂ؈ٛڮ؞ڝڔڛڮ۫ڿۼؿۼڹۺۯػۄڔڰڽ؈ٛڮڰۺڰؠۮڿڰ

### اَمْتَالَكُمْ ۞

ندہول گے۔

د نیاوی زندگی لہوولعب ہے، کنجوسی کا و بال بخل کرنے والے برہی ہے، الله غنی ہے اور تم فقراء ہو!

گزشتہ آیت میں میشنن سے خطاب تھا کہ ست نہ ہنواور کا فروں ہے سلح کرنے کی طرف نہ ججواللہ تعبارے ساتھ ہے وہ تہبارے
ا قال برضا کے نفر بات گا ان آیات میں سلمانوں کو چند تبدیات فرمائی ہیں کچھ عام احوال ہے اور کچھ فی سبل الله احوال توجی کرنے
ہے متعلق ہیں اول تو بیفر بایا کردیا کھیل ہے بلغ ہی کو جہزانے والی چیزے مورۃ احتجاب میں ہے میں میں میں منصوب ہو جہزان کو باللہ وائی
اللّذار آلا تبدیل اور خور اور الدتوں میں رہنا ہے موجہ احتجاب کی اور کھیل کو وہ مقام میں اعمال میں ہوئے مشاہد میں اعمال میں ہوئے اس کر الماز میں انتخاب کو بالد کرنے تھی میں شعول ، وجود بال کام آئیں الازم ہے اُئیس افعال میں شعول ، وجود بال کام آئیس کی اور کی احتجاب کی اور آئی اور کو بھی سے دائل ہے ) تو اللہ تم کور کھیل اور اگرتم ایمان پر جےرہ اور تقوا کی اختیار کیا (جس
میں شعول ، وجود بال کام آئیس کچر فرمایا وائی قدوم میں سے روائل ہے ) تو اللہ تم اور اگرتم ایمان پر جےرہ اور تقوا کی اختیار کیا (جس
میں شعول ، وجود بال کام آئیس کی اور کی اور کی اور کی مواسی سے دائل ہے ) تو اللہ تم ہارے اللہ کے اجراء طافر کو کا گا۔ مشر تر کسی سے دائل ہے ) تو اللہ تم ہارے افرائی کی اور کی گا ور کرگے گا۔ انہوں کے انہوں کی انہوں کی اور کی کیا کر کیا ہوں کی کے دورہ طافر کا گا۔ مشر تر کسی کے اور کو کیا کیا کہ کار مطابق کیا کہ میں کیا کہ کور کیا گیا۔

ا کن معنی کھے ہیں اول بیک الدہ تعہیں بیتھ تمہیں دےگا کہ پورے اموال زکو ہیں دے دواور دوسرا مطلب یہ ہے کہ تمارے اموال کواپئی راہ میں مال خرج کرنے کا تھم ویتا ہے اور اس کا تو اب تعہیں کول جائے گا اور ایک بیم طلب تکھا ہے کہ اند تعالی کی طرف ہے جو کی جگہ مال خرج کرنے کا تھم ہوتا ہے تو وہ تبہارے اموال کا سوال میں بہنا چاہئے کیونکہ اس نے اپنا ال طلب فریا ہے (الایت فیل م لئے جو مال بھی خرج کرنے کا تھم فرمائے اس پر راضی رہنا چاہئے کیونکہ اس نے اپنا ال طلب فریا ہے (الایت فیل کے افوائک کم کا ترج و ان تعرف مورد پر جسیا کہ اس کے بڑا بونے کا مقتضا ہے ہائی میں تعمیل ہے کہ آگرائیان نہ لاؤ تو تبہارا مال کے سال میں میں اس میں قو موال اموال کا احتال ہی میں ۔ ابتہ شاید ایمان لانے کی مورد میں وردتا کہ تیں ووق میں فرمائیش نہ ہوئے تھیں جیا کہ اگر دویاں مشاہدہ کیا جاتا ہے )

جیبا کا کٹر دنیاش منابد دلیاجاتا ہے)
اِن یَسْنَلْکُمُو هَا فَیْحَفِیکُمْ مَنْحَلُوْا وَیْغُو ہِ فَاضَعَانَکُمْ (اگروہ م تیمہارے مال طلب کرے ادرانتہا ، درجہ تک طلب فرمائے تو اِن یَسْنَلْکُمُوْهَا فَیْحَفِیکُمْ مَنْحُولُوا وَیْغُو ہِ فَاضَعَانَکُمْ (اگروہ م تیمہارے مال طلب کرے ادرانتہا ، درجہ تک طلب فرمائے تو تکم بحو تے ہم جگل کرد گے اوراللہ تعالی تمہاری نا قاری طابر ہوجائے گی کہ تھم کے مطابق عمل جو نے خرج کرنے کے خرج کے مطابق عمل کے کہ خواج کی کہ تھم کے مطابق عمل کرنے پرول ہے درائے ہیں میں ایس کرنے کی طابری ہے جائے گی کہ تھم کے مطابق عمل کرنے کا حکم کے مطابق عمل کرنے کہ تعلی کے خواج کی کہ تعلی کے درائے کہ بعد والی آیت میں بیان فر مایا ارشاد ہے ہنائشہ ہو گو گئے وائی کینٹھفوا بی ایس میں ایس کی ایس میں ایس کی دوست دی جاتی ہو تی کہ تعلی وہ میں ہے بعض وہ میں مسینی اللہ فیونیکٹم مُن یُنیکٹم کُولُ خوردارتم ایسے لوگ ہو کہ تعلی کہ دوست دی جاتی ہوتی تم میں ہے بعض وہ میں جو تکبوی کرتے ہیں کہ

وَمَنْ يَنْبَحَلُ فَإِنْهَا يَنْبَحَلُ عَنُ نُفْسِهِ (اور چُوْض بَكُل اختيار كَرَّ تَجْنِ بِ گَاتُوه اخوا ہے ہی اوخرج کرنے کے منافع سے محروم رکھتا ہے خرج نہ نہ کرنے کا ضرر خودای کو پہنچتا ہے۔

وَ السَّلَهُ الْغَيْمُ وَالْنَهُمُ الْفُقُورَائُهُ [ اوراللهُ عُن ہے اور تم نتاج ہو ) الله تعالیٰ عطافر ما تا ہاسے نہ حاجت ہے نہ ضرورت ہے وہ بے نیاز ہے تم سب اس محصاح ہواس غلولہی میں کوئی ندر ہے کیشر کی قوا نمین کے مطابق جواموال خرچ کرنے کا تکلم ہے اللہ تعالیٰ کا اس میں کرئی افتح ہے۔ (العاد ماللہ)

ا گرتم دین سے پھر جاوَ تو الله دوسری قو م کولے آئے گا: ........ وَإِنْ نَتُوَ لُوْا بِنَسْتَبُدِلْ فَوْمًا غَيْرَ تُحُمُ (اوراگرتم توروگردانی کردو بن اسلام کی طرف ہے بے دخیا وختیار کرو گے واللہ تعالیٰ تبہارے بدلہ میں ووسری قو م کولے آئے گا۔

نُسَمَّ لَا يَكُونُ لَوْ الْمُنَاكَكُمُ ( گِروة بهارے جیسے نہ ہوں گے )اس میں ان سلمانوں کوجوزول آیت کے دقت سے نصوصا اور تمام بعد میں آنے والے سلمانوں کوعمونا سنبیفرماوی کہ کوئی تخفی ہے نہ بچھ لے کہ دین اسلام کی نصرت اور اس کے اعمال وانفاق مال اور جہاد فی سمبیل اللہ وغیرہ بھے پر یامیری قوم پر موقوف ہے اللہ تعالیٰ سی کامختاج نہیں ہے وہ خالق اور مالک بھی ہے بنی بھی ہے۔ قاور مطاق بھی ہے جس کچ جا ہے جس کام میں جا ہے استعمال فرماسکا ہے۔

جمی اقوام کی دینی خدمات:.......سنن ترندی میں حضرت ابو ہر پر وضی الله عندے مروی بے کدرسول الله صلی الله وہ الی وسلم سے صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ ایسکو انوگ میں جن کا اللہ تعالی نے ذکر فر میا یا ورار شام کی گروانی کریں گے واللہ اتعالیٰ ہمارے بدلدان کوافتیار فرما دے گا مجروہ ہمارے جیسے نہ ہوں گے؟ اس وقت حضرت سلمان فاری رضی اللہ عند موجود تھے؟ پ کھٹے نے حضرت سلمان فاریؓ کےمونڈ ھے یراورا کیک روایت میں ہے کہان کی ران پر ہاتھ مار کرفر مایا کہ بیٹ فض اوراس کی قوم اورا کیک روای**ت میں ہے کہ** یہاوران کےاصحاب قشم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میر بی حان ہےا گرامیان ثر ما(متاروں) پرجھی اٹھا ہوتو فارس کے بہت ہےلوگ اس کو حاصل کرلیں گے (سنی بڑیذی الا) تنسیر سورۃ محیسلی الندنجانی ملہ وہلم )

در تقیقت ایسای ہوا جب اہل عرب واسلامی خدمات کی طرف توجہ ندری تو اللہ شاند نے فارس کے شمروں اور بستیوں ہے ایسے افراد پیدافر ہائے' جنہوں نے خوب بڑھ جڑھ کرغلوم اسلامیہ کی خدمت کی۔حضرت امام ابوصیفہ رحمۃ اللّٰہ علیہ ہی کو لےلوحن کاغلم اور لقو کی اور شان تفقه عوام اورخواص سب کومعلوم ہے گیر حضرت امام بخاری رحمته الله علیہ کی سیرت بڑھاواور مکی بن ابراہیم کا ترجمہ بھی بڑھاوجو ا مام ابوعنیفیّے شاگر دیتھان ہے امام بخاریؒ نے گیار دخلا ثیات کی روایت کی ہے'ابوعبید قاسم بن سلام ہروی' نغیم بن جماد مروزی اسحال بن ابراہیم مروزی زہیر بن حرب ختیبہ بن سعید کئی 'اوجعفرمجہ بن مبران رازی'ااور کریا کچی بن موں کا بھی اجستانی 'حافظ ز کریا بن کچی کمبنی امام ابوزرعه رازي امام ابوحاتم الرازي امام ابوداؤ د (صاحب اسنن) سليمان بن اشعث البحستاني 'صاحب اسنن امام زيدي ابؤيشي مجرين عيسلُ امام ابوعبدالله مجد بن يزيدالقرز و ني اين باحه صاحب اسنن امام إحمد بن شعيب النسائي' امام ابوجعفر مجهر بن جريرطبري الحافظ الكبيرمجمه بن اسحاق بن خزیمیہالنیسا بوری' الحافظ ابوعبداللہ محمہ بن بحنی بن مندہ الاصبانی بلاد فارس کے رہنے والے تھے' حضرت امام مسلم بن المحال (صاحب تقیح )بھی نیسایوری تیزان کوفٹیری بھی کہاجا تا ہے تہذیب الاساء واللغات میں کھتاہے کہ مقبیلہ بنی فیٹر کی طرف منسوب ہے جو عرب کاایک قبیلیة تھا۔اگروطن کے اعتبارے ویکھا جائے تو اٹل عجم کی فہرست میں ان کااسم گرا می بھی ذکر کیا حاسکتا ہے۔

یہ چندا ہاء محدثین کرام کے ہم نے حافظ ذہی کی تذکرۃ الحفاظ ہے منتخب کر کے لکھے ہں منز یدمطالعہ کیا حائے تو فارس کے محدثین کی بردی تعداد سامنے آ جائے گی حافظ جلال الدین سیونگ نے جوتذ کر ڈاکھا ٹا کا تکمالے کظ الالحاظ کے نام ہے تکھا ہے اس ہے بھی انتخاب کرلیا حائے 'حافظ ابوالقاسم طبرانی صاحب المعاجم اور حافظ ابو حاتم محمد بن حمان ابستی اوراین السنی ابو بکر دینوری اور حافظ ابونعیم اصبهانی اور أ صاحب اسنن امام بيهقي كالضافيةو كربي لين...

ہم نے چند محدثین کرام کے اساء کرامی لکھے ہیں جو باا وفارس کے رہنے والے تھے دوسرے بلاد مجم کے محدثین ان کے علاوہ ہیں اہل مغرب کے جن حضرات نے کتاب وسنت کی خدمت کی ہےان کو بھی فہرست میں لے لیا جائے' حضر ت امام ابوعمر ووانی امام شاطبی امام ا ہن الجزری کے اساءگرا می کوجھی فہرست میں لکھ لیس مفسرین عظام اور فقہائے کرام کا تذکرہ ماقی ہےان کی بھی فہرست بنالی جائے 'امام ابوجنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کوآ گے بڑھانے والے تو اہل فارس ہی تھے جنہیں علائے ماورا پنہر کے نام سے یا در کھا جا تا ہے۔

اسلام قبول کرنے کے بعد تا تاریوں نے جواسلام کی خدمات انجام دی ہیں اورتز کوں نے جوسلیبی جنگیس کڑی ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھنا جائے ،بَ<del>سَنَبَ بِدُلُ قَـُومُ ا غَیْسِرُ کُیمُ کے ع</del>موم میں تمام جمہی اتوام آ جاتی ہیں ۔رسول اللہ حلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بطور مثال فارس کا تذکرہ فرمادیاہے۔

وهذا اخر الكلام في تفسير سورة محمد عليه الصلوة والسلام وعلى اله وصحبه البررة الكرام والحمد لِلَّه تعالَى على التمام

\$ \$ \$ \$..... \$ \$ \$



# رَايْنَ ١٩ كُلُولُو الْفَيْحَ مِنْكِنَا اللَّهِ الْمُعَالِّينَ اللَّهِ الْمُعَالِّينَ اللَّهِ الْمُعَالِّينَ اللَّهِ

مورة الفتح مديد منوره ميس نازل دو كي اس مين ٢٩ آيات اور جار ركوع مين-

## بسم الله الرَّح من الرَّحِيْمِ

شروع الله ك نام سة جوبزامبر بان نمايت رهم والا م

إِتَّا فَتَخْنَا لَكَ فَتُحَّا مُّبِيْنًا ﴾ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهُ یے شک ہم نے آپ کو تھلی ہوئی فتح وی تا کہ اللہ آپ کی اگلی چیلی سب خطائیں واف فرما وے نَعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَ يَهْدِيكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ۞ وَّيَنْصُرَكَ اللهُ نَصْرًا عَزِنْزًا ۞ هُو الَّذِيّ أَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِي قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوٓۤا إِيْمَانًا شَعَ إِيْمَانِهِمْ ۗ وَبِشِّهِ جُنُوْدُ السَّمُوٰت ۅَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ لِيِّكْ خِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ جَنَّتِ تَجْرِي مِن ں کے اور زیمن کے اور اللہ علیم ہے تکیم ہے تا کہ اللہ میسن مردول اور عورتوں کو ایس جہنوں میں واقل فرمائے جمن . تَحْتِهَا الْأَنْهُ رُخْلِدِيْنَ فِيْهَا وَيُكَفِّنَ عَنْهُمْ سَيِّاتِهِمْ ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عِنْدَ اللهِ فَوْشًا عَظِيًّا ﴾ وَ يُعَذِّبَ الْمُنْفِقِيْنَ وَ الْمُنْفِقْتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكْتِ الظَّالِّيْنَ تا که الله منافق مرودل منافق عورتول اور مشرک مردول اورمشرک عورتول کو سرا دے جو الله ِ قَلَقَ السَّوْرِ مُ كَلِّهِمْ وَٱلْإِرَةُ السَّوْرِةِ وَغُفِيبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَاعَدَّ لَكُ مُ حَمَّلَّتُهُ لمان رکھنے والے میں " ان پر برائی کی مصیبت پڑنے والی ہے اور اللہ ان پر غصہ بوا ان پر لعنت ً

# وَ سَاءَتْ مَصِيْرًا ۞ وَيِتْهِ جُنُودُ السَّلُوتِ وَ الْأَرْضِ \* وَكَانَ اللَّهُ عَزِيْرًا حَكِيْمًا ۞

ر برا شکانہ ہے اور اللہ بی ک لئے ہیں انگر آ انول کے اور زبین کے اور اللہ بڑیز ہے حکیم ہے۔۔

فتح مبين كاتذكره،نصرعز بيزاورغفرانِ عظيم كاوعده

تفسير بيه مورة الفتح كى ابتدائى آيات كالرجمه كيا كيا جال سورت بين فتع مين كا ورسل حديبيكا اورفتخ خيركا قذ كره ب اورآخرت ميں رسول الله سلى الله تعلين كا ورسل حديد بيك اورضكا حديد يك ابتدائى حديث من ازل بواز محدول الله تعلى عليه ورسول الله تعلى عليه وسلح حديد يبير كي العدوائي مديد فرور كي تشريف الارب محدول الله تعلى عليه وسل الله تعلى عليه وسلم خيات ورحضرات صحابة كي دول بين اله بين كاري تعلى عليه وسلم في ارتفاؤه ما كدور من بين اس بات كارئ تقاكمة عروف كي اسوال الله تعلى الله تعلى عليه وسلم في ارتفاؤه ما كدور كي الله تعلى الله تعلى عليه وسلم في الرشاؤه ما كدور كي المول الله الله تعلى الله تعلى عليه وسلم كي المرتف في الله في الله تعلى الله تع

صلح حد میں مفصل واقعہ:......رسول الله صلی الله علیہ والم کوتریش مکہ نے بہت زیادہ تکلیفیں دی تھیں تی کہ آپ کواورآپ کے محابہ کو بجرت کرنے پر مجبور کردیا تھا ' دی تعدد سیجے میں رسول اللہ علی اللہ عنہ کوا میں نے گئے اپنے چھیے نمیا یہ بن عبداللہ بنی اللہ عنہ کوار آس باس کے دیہات کے باشندوں کو بھی سفریش چلئے کے لئے فرمایا۔ آپ نے عمرہ کا احرام باندھ لیا اور حضرات صحابہ نے بھی نا کہ لوگ سے بھی لیں کہ آپ کیا مقصد جنگ کر ماہمیں صرف میت اللہ کی زیارت کرنامقصود ہے آپ اپنے ساتھ ہوی کے جانور بھی لے گئے تھے (جوج وعمرہ میں حرم مکد میں ذریج کے جاتے ہیں) جب آپ مقام عدفان میں پنچیق ویشر بن سفیاں تعی سے ملاقات ہوئی اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! قریش مکد تھی دریج کے جاتے ہیں) جب آپ نہ پنے کا انتظام ہے ہم میں تعوز اساپانی ہے جو آپ ﷺ کے بیالہ میں ہے آپ ﷺ نے اپنادست مبارک اس بیالہ میں رکھ دیا آپ ﷺ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشے جاری ہو گئے رادی حدیث حضرت جابررضی اللہ عند نے بیان کیا کریم نے پانی بیا وضو کیا کئ نے دریافت کیا کرآپ حضرات کی کئی تعداد تھی تو حضرات جابررضی اللہ عند نے کہا کہ ہم لوگ بندرہ سو بیٹے اگر ایک اڈکے بھی ہوتے تو دہ

حضرات صحابید کی محبت اور جانثار کی:........رو و بن مسعود حاضر خدمت بوئے تو انہوں نے بجیب منظر دیکھا حضرات صحابیّگ

مجت ادر حاشاری و کچرکر آنجھیں پھٹی روگئیں رسول اللہ تعالی عالیہ دسلم وضوفر ماتے تھے جو یانی آپ کے اعضا ہے جدا وہ ناحضرات سی با اے گرنے مذوبیتے تھے اور فورای اپنے ہاتھوں میں نے لیتے تھے جب آب ناک کی ریزش ڈالتے تھے اسے بھی جلدی سے اپ ہ تھوں میں نے لیتے تھے اورا گ کااگر کوئی مال گرتا تواہیے بھی گرنے ہے مہلے ہی ا چک لیتے تھے۔

عر و بن مسعور ْلَقَتْی نے واپس ہوکر قریش مکہ ہے کہا دیکھومیں گئی مارکسر کی قیصراور نحاثتی کے ماس گیا ہوں ( یہ تینوں یا دشاویتھے ) میں نے کس بادشاہ کےایسے فرمانبر دارنبیں دکھیے جیسے محررسول الله تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھی ہیںاً گرتم نے جنگ کی تو مدلوگ جھی جھی آئبیں تنیانہیں چھوزیں گے اب دکھیاوتمہاری کیارائے ہے؟ اس کے بعدرسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرین خطاتٌ ہے فرمایا کہتم یکہ منظم دحاؤ دہاں قرایش کو بتا دو کہ ہم بنگ کرنے کے لئے مبیں آئے حضرت عمر رضی اللہ عند نے معذرت میش کروی کہ قریش کومعلوم ہے کہ میں ان کا کتنا بڑا دشمن ہوں اور میر بے قبیلہ بنی عدی میں ہے وہاں ایسےافراد نہیں ہیں جو میری حفاظت کرسکیں میں آ بکورائے دیتا ہوں کہآ پ نٹان بن عفانؓ کوئیتے دیں۔قریش کے نزدیک وہ مجھے ہے زیادہ معزز ہیں چنانچیآ پٌنے حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ کوابر خیات اور دیگرا شراف قریش کے یاس بطور نمائندہ بھیج دیا تا کہ وہ قریش کو بتادیں کہ آپ جنگ کے اداوہ سے تشریف نبیس لائے بلك سرف بيت الله كي زيارت كے ليےتشريف لائے ميں جب حضرت عثان رضي الله عند نے قريش كو بيغام بينجا و ماتو انہوں نے جواب ویا کہ ہم بیربات ماننے کو تیارنبیس کے محدرسول الندھلی اللہ عابیہ وملم کو مکہ میں واخل ہونے کی اجازت دیں البستیم حیا ہوقہ طواف کر سکتے ہوں انہوں نے جواب دیا کہ میں تنہا طواف نہیں کرسکتا۔رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم طواف کریں گےتو میں بھی کروں گا حضرت عثانؑ کو قریش مکہ نے روک لہااورادھ رسول الله علیہ واللہ علیہ ولئم کو پہنچ گئی چھرت عثانٌ کو آکتر کرویا گیا ہے۔

بیعت رضوان کا واقعہ: ......... جب پذیر پنجی او آ پئے نے فرمایا کہ اب ہم تو یہاں ہے نہیں بٹیں گے جب تک قریش ہے جنگ نہ کر لی جائے چونکہ بظاہر جنگ لڑنے کی فضاین گئے تھی اس لئے رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے حضرات صحابہ ہے سیعت لینا شروع کیااور ا کیے تخص کے علاوہ آ ہے کتمام اسحاب نے اس بات پر بیعت کر لی کہ ہم جم کر جنگ میں ساتھ ویں گے اور دا فرار افتیار نہ کریں گے' حضرت فثبان رضی الله عند جونکه مکه معظمه محکیم ہوئے تھے اس لئے آئخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فٹان رضی اللہ عنہ کی طرف سے خودتی بیت کر ٹی اینے ایک ہاتھ کودوم ہے ہاتھ سے ملایا اور فرمایا کہ یہ بیعت عثمان کی طرف ہے ہے( یہ بیعت ایک درخت کے پنچے ءِولَكُتَى جومقام حديدية من تقااوراس كے بارے ميں آيت كريمہ لَفَلا رَضِينَ اللَّهُ عَن الْمُمُوْ مِنِينَ إِفْيَة ابِعُوا لَكَ تَحُتَ النَّسَجَهِ وَ مَازِل ہوئی۔اس لئے اس بیت کانام پیعة الرضوان معروف ہو گیااور ہیت کرنے والوں کواصحاب الثجر ہ کہاجانے لگا (تمجرہ ع نی میں درخت کو کہتے ہیں )۔

اس کے بعد معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہاوت کی خبر غلط ہے لیکن اس خبر کی وجہ سے جو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے بیت کی اس کاثواب بھی ل گیااوراللہ تعالی کی رضامندی کاتم غذبھی نصیب ہوگیا جس کا قرآن مجید میں اعلان ہوگیا جورہتی دنیا تک برابر ایرٔ هاجا تارے گا۔

اس کے بعد قریش نے سہیل بن ممر وگو گفتگو کرنے کے لئے جیجااور پیل کہا کہ ثیمہ مناسالم کے باس حاوُ اوران ہے صلح کی گفتگو کر و لکین ملح میں اس سال عمر دکرنے کی بات ندآئے اگر ہم اس سال آئیں عمر و کرنے کی احازت دیتے ہیں تو عرب میں ہماری بدنای ووگی اوراہل عرب ایوں کہیں گے کہ دکھیاو( رسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم )اپنی قوت اورز ورے مکہ میں داخل ہو گئے ۔ سہبل اہن عمرو نے خدمت عالی میں حاضر ہو کرلمی گفتگو کی پچر آپس میں صلح کی شرطیس طے ہو گئیں (حجیج بناری (باب الشروط فی البجدو) میں 22 مقام البتر بل میں 1949 میں ۲۰۰۳ ج سے) جوانشا عاللہ تعالیٰ عنقریب ذکر کی جائمیں گئے۔

صحیح مسلَم (صْ۵۰ ان۳) میں بیر بھی ہے کہ رسُول الله تعالی علیه وسلم نے حضرت کُلیؓ ہے فرمایا که کھود ہم الله الرحمٰ الرحیم اس پر مسلم من عرف نے کہا کہ یہ ہم الله الرحمٰ الرحیم کیا ہے؟ ہم اس کوئیس جانے ، بلکد و کھود جو ہم بہجانے ہیں اور وو ب است مک اللّٰهِ م ہے (آ ہے نے اس کو بھی منظور فرمالیا کھا ذکہ و النووی)

البدايه والنهاية (ص٢٨ ١ جم ) مين صلح نامه كامتن جوُنقل كيا ہے وہ ذيل ميں درج ہے۔

هذا ماصالح عليه محمد بن عبدالله سهيل بن عمرو 'اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض 'وعلى انه من أتى محمدا من قريش بغير اذن وليه رده عليه ' ومن جاء قربشاً مهن مع محمد له ير دوه عليه وان بيننا عيبة مكفوفة اوانه لااسلال ولا اغلال وانه من احب ان يدخل في عقد قريش وعهده دخل فيه 'وانك ان يدخل في عقد قريش وعهده هم دخل فيه 'وانك ترجع عامك هذا فلاتدخل علينا مكة وانه اذاكان عام قابل خرجنا عنك فد خلتها باصحابك فاقمت بهاثلاثا معك سلاح الواكب السيوف في القرب لاتدخلها بغيرها.

ترجمه : - بدده مل نامه بحر من محد بن عبدالله في سبيل بن عرو في الله الول يرضل كي أن بالول يرضل كي كي -

ا۔ دں سال تک آپس میں جنگ نبیں کریں گے ان دی (۱۰) سالوں میں لوگ اس واہان ہے رہیں گے اورا کیک دومرے (برحملہ کرنے) ہے رکیس گے۔

۲۔ قریش میں ہے جو تحف اپنے ولی کی اجازت کے بغیر تحمہ علیہ السلام کے پاس آ جائے گا ہے واپس کرنا ہوگا۔

٣- اور څير عليه السلام كے ساتھيوں ميں ہے جو محف قريش كے ياس آ جائے گا وہ اے واپس نہيں كريں گے۔

۳۔ اورا کیا یہ بات ہے کہ ہمارے درمیان گفتر کی بندر ہے گی (لیعن) آبس میں جنگ نہ کریں گے ) (گزائی والی بات کو تھوی کی طرح با ندھ کرڈال دیں گے )اور ابھش دھرات نے تھڑی بندر کھنے کا یہ منی ہتایا ہے کہ جو پچریم نے سلح کی ہے وہ سپچے دل سے ہے دل تھڑ یوں کی طرح ہیں جس میں راز کی چیزیں رکھی جاتی ہیں البندا ہماری ہی تھڑی کی ندی کی فریق وجو کہ یا خیانت کا کا منہیں کرے گا۔ ۵۔ ندگوئی خاہری طور پر چوری کرے گا اور ندخیات کے طور پر کسی کو تکلیف دے گا (خاہراور باطن کے اعتبارے ہرشر طرکی یا بندی کی

- اور جیخف مجمه علیه السلام کے ساتھ کوئی معاہدہ اور معاقدہ کرنا چاہے وہ کرسکتا ہے۔

ے۔اور جو جماعت قریش ہے کوئی معاہدہ دمعاقد ہ کرناچاہے اے اس کا اختیار ہے۔

٨- آب اس سال واپس ہوجا ئيں مكه عظمہ ميں داخل نه ہوں۔

9۔ اورآ ئندہ سال اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لئے آئیں اس وقت مکہ عظمہ میں داخل ہوں اور صرف تین دن رہیں

۱۰۔اس وقت جب عمرہ کے لئے آ کمیں تو آ پ کے ساتھ مختصر ہے جھھار ہوں جنہیں مسافر ساتھ لے کر چانا ہے تکوار س نیاموں میں ہوں گی۔اس کالحاظ کرتے ہوئے داخل ہوسکیس گے۔

جب ریشر طین لکھی گئیں تو شرط نمبرا کے مطابق بنوخزاعہ نے اعلان کیا کہ ہم محمد رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد میں بیں اور بنوبکرنے املان کردیا کہ بمقریش کےعہد ہیں( پھریمی معامدہ فتح مکہ کاسب بن گیا کیونکہ قبریش مکہنے بنوبکر کی مدوکر دی جب بنونزانہ ےان کی جنگ چیٹری) معاہدہ کی شرطیں اوپر مذکورہ و مکیں ان میں ہے بعض تصحیح بخاری (صحیح بخاری باب الشروط فی الجھاد) ن ۳۳۷ ٹی اورا جی معالم النز. مل م ١٩٩٠ تام ٢٠٠٠ ج. م. ) ميل اور بعض صحيح مسلم ميل غه كور بن اور بعض سنن الى داؤ دميل بهي م روى بين \_

حضرت عمرضی الله عنه کانر دداورسوال و جواب:....... که حضرت عمرضی الله تعالی عنه کوبعض شرطین کا قبول کرنا نا گوار واده رسول'انڈسلی اللہ تعالیٰ عابیہ ملم کی خدمت میں آئے اور عرض کیایا رسول اللہ! کیا ہم حق یزمین میں اور کیا قریش مکہ باطل یزمین میں؟ آ پّ نے فرمایا کہ بان ہم حق پر میں اور وو باطل پر میں! پھرسوال کیا' کیا ہمارے مقتولین جنت میں نہیں ہیں اور ان کے مقتولین دوزخ میں نہیں ہیں؟ آ پً نے فرمایا کہ ہاں ہمارےمنتولین جنت میں ہیں اوران کےمقتولین دوزخ میں ہیں۔عرض کیا گھر کیوں ہم اپنے دین میں ذلت گوارا کریں اور ہم کیوں اللہ کے فیصلے کے بغیر جو ہمارے ان کے درمیان( قمال کے ذریعہ ) ہووا پس جا کیں؟ بیرن کررسول اللہ صلی الله نقالی علیه وسلم نے فرمایا که میں الله کارسول ہوں اس کی نافر مانی نہیں کرتا ہوں اوڈمیری مد فرمائے گا' حضرت عرضنے عرض کیا' کہا آپ نے پنیس فرمایا تھا کہ ہم میت اللہ جاتیں گے اور طواف کرنے گے؟ آپ نے فرمایا کہ کیا میں نے ای سال کے بارے میں کہا تھا؟ اس کے بعد حضرت ابو بکڑ ہے بھی ان کا بہی سوال وجواب ہوا' جب رسول الله تعلیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صلح کر کی اور پورانسکنٹی نامہ لکھ دیا گیا اورابوجندل نےمسلمانوں ہے کہا کہ دیکھوییں مسلمان ہوکر آیا ہوں مشرکین کی طرف داپس کیا جار ہاہوں مجھے بڑی پڑی تکلیفیس دگ گئی ہیں مجھےاہے ساتھ لےجلولیکن مسلمان رسول الڈسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے پیچٹیس کر سکتے تصلح کی جوشرطیں آپ نے منظور فرما لى تقيير سب كےمطابق عمل كرنالازم قعا' بالآ خرحضرت ابوجندل كو و بين چھوڑ و يا اور سول الله صلى الله عليه وللم نے ارشاد فمر مايا كه جرحض ا ہماراین کرہم کوچھوڑ دےگا۔

الله تعالیٰ اس کوہم ہے دور فریادے گا (اس کی ہمیں ضرورت نہیں )اور جوشخص ان میں ہے ہوگا ادر ہماراین کرآئے گا ( بھر بم شرط کے مطابق اے واپس کردیں گئو)اللہ تعالی اس کے لئے کوئی راستہ نکال دےگا۔ (سیج مسلم ص۵۰ اےًا)

حلق رؤس اور ذرج بداما: ۔ جے صلح نامہ کاھاجا <sub>ج</sub>کا تو آنخفرت سرورعالم سلی اللہ علیہ دیلم نے سحایہ ' کونکم دیا کہ اپنے ہواما کوؤنج کرواور سرمنڈ الویہ بات من کرکو کی بھی کمٹر اند ہوا( کیونکہ دعغرات معجابہؓ اس امید میں تھے کہ شاید کو کی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ دفت سے پہلے احرام کھولٹانہ پڑے اور عمرہ کرنے کاموقع مل ہی جائے ) آپ کے تین بارارشاد فرمانے کے بعد بھی جب کوئی کھڑانہ ہواتو آپ آپیا اہلیہ حفزت ام سلمدرضی اللہ عنبہا کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے پوری صورت حال بیان کی ( کد میں مدایا کے ذیح کرنے کا اور سر موملاً نے کا تکم دے چکا کیکن صحابہ اس پڑ کمل نہیں کررہے ہیں) حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہانے عرض کیا یارسول اللہ! اگر آ پُ جا ہے ہیں

کہ بیادگ ذیج ادر طلق والاکام کر گرزیں و آپ ہا ہرتشریف لے جاکر کئی ہے بات کے بغیراپنے اونوں کو ذیج فرمادیں اور بال موملانے والے کو با کراپنے سرکے بال منڈوادیں آپ با ہرتشریف لائے اورامیان کیا جب آپ کو حضرات سحابے نے دیکھا کہ آپ مہدایاؤخ فرما رب بیں اور طاق کروالیا ہے توسب اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے مبدایا کو ذی کر دیا اور ایک دوسرے کا سرمونڈ نے لگے۔ (صحیح بخاری م ۲۸۰) حضرت ابوبصیراوران کے ساتھیوں کا واقعہ:.......وہ جورسول الله سلی اللہ علیہ وہلم نے فرمایا تھا کہ اہل مکہ میں ہے جوتفس ہمارے یا س آئے گااورائے شرط کے مطالق والیس کردیں گے تواللہ تعالی اس کے لئے کوئی راستہ نکال دیے گا۔اس کے مطابق اس کا حل ں نکا کہ حضرت ابوبسیراً کک صحابی مسلمان ہوکر مکہ ہے مدینہ منورہ بیٹنی گئے مکہ والوں نے ان کوواپس کرنے کے لئے دوآ ی تصبح رسول اللہ صلی القد تعالی علیه و کلم نے شرط کے مطابق ان کووالیس کرویا جب و واکتابیفه نینچیقو حضرت! بوبصیر دخی التدعیه نے ان دوآ ومیول میں ہے جوانبین لینے آئے تھے ایک فوق کردیا اور دوسرا ہما گ کرمدیند منورو میں آ کررسول الله علیہ دلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے اے دیکھ کر فریایا کہ ضروراے کوئی خوفناک بات پیش آئی ہے اس نے رسول اللہ تعالی علیہ وملم کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ میرا ساتھ قبل کیا جا چکا ہے اور میں بھی قبل ہونے والا ہوں۔ پیچھے ہے حضرت ابوبصیر بھی خدمت میں حاضر ہو گئے اورعرض کیا یارسول اللہ! آ یے کی و مدداری تھی ووقو اللہ تعالیٰ نے بوری کر دی آ ہے نے مجھے واپس کردیا گھر اللہ تعالیٰ نے مجھےان ہے نجات وے دی' آ پ نے فرمایا کہ پرلزائی کوجنز کانے والا ہے کاش اسے کوئی سمجھانے والا ہوتا بدن کر حضرت ابوبسیرٹ نے سمجھ لیا کہ آ ہے مجھے بجرواپس کر دیں گے اہذا وہ مدینہ منورہ ہے نکل گئے اورسمندر کے کناروپر پڑاؤ ڈال لیاجب حضرت ابوجندل کواس کا پیہ چلاتو وہ بھی ابوبصیرے یاس پنچ گئے اوراب جوبھی کوئی شخص قریش مکہ میں سے مسلمان ہوتا حضرت ابوبصیڑے یاس پنچ جاتا یہاں تک کہ وہاں کے سمندر کے کنارہ ا کیے جماعت اسٹھی ہوگئ قریش کا جوقافلہ شام کی طرف جاتا تھا ہوگ اے روگ لیتے اور قافلہ کے آ ومیوں کو آل کر دیتے تھے اوران کے اموال چین لیتے تھے جب بیصورت حال سامنے آئے تو قریش مکہ نے رسول الله سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ ان اوگول کو بالیس اوراب ہم اس شرط کوواپس لیتے ہیں کہ ہمارا کوئی تخص آپ کے پاس جائے تو اے واپس کرنا ہوگا جو بھی تحص ہم میں ہے آ پ کے پاس پنچے گا ہے دالیس کرنے کی ذمہ داری آ پ پر نہ ہوگی اس پررسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان اوگوں کو پیغام بھیج دیا کہ واليس آجا مَين \_ (تعجيج بخاري ص ٣٨٠ ص ٣٨١ ج ١)

رسول الله صلی اللہ اتعالی علیہ وسلم نے حضرت الواصیرؒ کے نام خطالکھ دیا کہ یدید منورہ آ جا میں جب گرامی نامہ پہنچا تو وہ سیاق موت میں تصان کی موت اس حالت میں ہوئی کہ رسول اللہ علی اللہ اتعالی علیہ وسلم کا منتوب گرامی ان کے ہاتھ میں تھا حضرت ابوجندل نے آئیں ا وفن کر دیا اور دہاں ایک مبحد بنادی مجرا ہے ساتھیوں کے ہمراہ مدینہ منورہ میں حاضر ہو گئے اور برابرو ہیں رہتے رہج رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں خام کی طرف علے گئے اور میں جہاد میں شہید ہوگئے ۔ (فج الباری س اہم ایم)

صلح حدیبیدی تفصیل کے بعداب آیات بالا کا ترجمہ دوبار پڑھ کیجئے ان میں فتح مبین کی خوشخری ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ مایہ وسلم کی اقلی بچھی تمام اغز شوں کی معانی کا ادر تھیل فعت کا اور صراط ستقیم پر چلانے کا اور نصر عزیز کا اعلان کیا

اہلِ ایمان پر انعام کا اعلان اور اہلِ نفاق اور اہلِ شرک کی بدحالی اور تعذیب کا بیان اللہ تعالیٰ نے مؤسنین کے دلوں میں سکون واطمینان نازل فرما دیا تا کہ ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جائے اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی برکت سے اہل ایمان کومرد ہوں یا عورت الی جنوں میں وائل فرمائے گاجن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ سورة القنح ٣٨

ر میں گے اور اللہ تعالی ان کے گنام ول کا کفارہ فرمادے گا اور پر بھی فر مایا کہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور منافی عورتوں اور مشرک مرد دل ادر بر مشرک عورتوں کو مذاب دے گا۔ ان کے بارے میں پانچ ہا تمیں تنائیں اوّل اکسٹنڈ نیسٹر نے اللّٰهِ طُنُّ النَّسُوءِ (کسیادگ اللہ کے ساتھ برا تکان رکھتے میں اس برے گمان میں یہ بھی داخل ہے کہ پیلوگ اللہ پر ایمان نہیں لئے اور اس کے رسول کی تکذیب کرتے ہیں کہ موسمین مغلوب ہوں گے اور کافروں کے حملے سے تحفوظ ہوکروا پس مدید نہ آئیں تھی میٹر بھی شریک خراب میں اوراء تقادات میں منافق عورتیں اور شرک عورتیں تھی اپنے مردوں کے ساتھ ہوئی ہیں اس کئے انہیں تھی وعید میں شریک کرلیا گیا ہے۔

ووسری بات بیتانی کے <del>عَلَیْهِمْ وَالِیرَوُّ السُّوٰءِ ﴿ کہاں پر برائی کی چکی گھو سن</del>ے والی ہے ) لیعنی و نیامیں مقتول اور ماخوذ ہونے اور اسلام کی تر تی ان کے کمبنی احساسات کے لیئے موہان دوح نخیار ہے گیا۔

ومداب من من المتن من المدينة والمنطقة والمنطقة المنافعة المنافعة المنافعة والمنافعة و

مطلب ہیے کہ جب الفد تعالیٰ نے جھے پرا تنابزا کرم فر ہایا تو اس نقاضا پر نوئییں ہے کہ خراوت کم کردوں احسان مندی کا نقاضا قریبہ ہے کہ اور زیادہ خرارت میں لگ جاؤں۔

إِنَّاۤ ٱرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَىَذِيْرًا ۞ لِتُؤْمِنُوْا بِاللَّهِ وَرَسُوْلِهِ وَتُعَزِّرُهُوْهُ يا غير عنه إلى عهر الرحم الرحم عن جو عام الله بالران عند الران الدال

وَتُوَقِّـُرُوهُ \* وَتُسَبِّحُوْهُ بُكُرَةً وَ آصِيْلاً ۞

اس کی مدوکرو، اوراس کی تحظیم کرواور انتیج شام اس کی شیخ بیان کرویه

#### رسول الله ﷺ شامدٍ بمبشرا ورنذ بريبينَ

اس آیت میں رسول انڈسلی انڈرتعالی علیہ وسلم کی تمین ہوئی سفات بیان فرمائیں اول شاہد ہونا' دوسرے بمبشر ہونا' تیسرے مذہر بہونا عربی میں شاہد گوادکو کہتے ہیں قیامت کے دن آپ پی امت کے عادل ہونے کی گوادی و یں گے جیسا کہ سورۃ البقرو و یکٹونی الوّ نسولُ عَلَیْحِکُو شَهِیدُا اور سورۃ آٹی لِیکٹوری الوّ نسولُ شَهِیدُا عَلَیْکُٹُم میں بیان فریا ہے۔

وومری ضفت میں بیان فرمائی کدآ گی سمبھر ہیں جس مجمعی ہے بشارت دینے والااور تیسری صفت میں بیان فرمائی کدآ گئند کے بیٹ لیعنی فررانے والے ہیں معشیر معنی ایمان اوراعمال صالحہ پر الذب کی رضا اور اللہ کے افعالمات کی بشارت دینا اور کفر پر الند تعالی کی نارائشگی اور عذاب سے فررانا مید حضرات انبیاع یکیم الصلو قوالسلام کا کام تھا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اے پورے اہتمام کے ساتھ انجام دیا اور احادیث شریفہ میں آ پ کے اندار اور تبشیر کی سیکٹر وں روایات موجود ہیں اور التر غیب التر ہیب کے عنوان سے علما وامت نے بڑی بڑی کتا ہیں تالیف کی ہیں۔

صیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ دسلم کی بیصفات تو ریت شریف میں بھی مذکور ہیں۔

آ مخضرت سرورعالم ملی الله علیه به سلمی فد کوروصفات بیان فریانی کے بعد الله ایمان سے خطاب فریایا اِنسو مسئوا بِاللّه وَ وَسُولِه وَ سُغِوَرُوهُ وَ وَوَوْ فَرَوْ وَ وَسَبَعِحُوهُ وَ بُحُرُوهُ وَاَصِینُ الا کہ برای ایمان لاؤ اور الله کے دین کی مد دکرواوراس کی تعظیم کرو۔ اس کے موصوف بالکمالات ہونے کا عقید ورکھواور شبح شام اس کی تنجیح بیان کرو یا فقیدہ وقعظیم کے ساتھ عموم اور فقائص ہے اس کی تنجیع اور نقتہ کس میں بھی گئے دو۔

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ إِنَّهَا يُبَايِعُوْنَ اللهُ مَيْدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيْمِهُمْ قَمَنْ نَّكَ فَإِنَّهَا المُهِ هِ اللهِ عَلَى مَا مَنَ مِن وَ اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى اللهُ فَسَيُوْتِيْهِ أَجْرًا عَظِيمًا فَيَ يَمُكُثُ عَلَى نَفْسِهِ \* وَمَنْ أَوْفَى بِهَا عَهَدَ عَلَيْهُ اللهُ فَسَيُوْتِيْهِ أَجْرًا عَظِيمًا فَيْ اللهُ يَاللهُ عَلَى نَفْسِهِ \* وَمَنْ أَوْفَى بِهَا عَهَدَ عَلَيْهُ اللهُ فَسَيُوْتِيْهِ أَجْرًا عَظِيمًا فَا

#### رسول الله ﷺ ہے بیعت کرنا اللہ ہی ہے بیعت کرنا

جس وقت مقام جدیدیہ میں رسول الند خالیہ وکم کم آقیام تھا اور حضرات صحابیہ آپ کے ساتھ بیٹے اس وقت کا دوالوں کے آڑے آجانے کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عند کی وفات کی خبر سے کچھا اسکی فضائی گئی تھے کہ جیسے جنگ کی ضرورت پڑسکتی ہے اس موقع پر رسول الند تھا گیا علیہ وسلم نے ایک دوخت کے نیچے بیٹھ کر حضرات صحابہ رضی اللہ تخم ہے بیعت کی جس میں میں تھا کہ جم کر جہا وکریں گے۔ پشت پھیم کرند بھا گیس کے بیعت کرنے والوں کے بارے میں ارشاو فر مالیا کہ آپ سے جو بیعت کررہے ہیں ان کی رہی بعت اللہ تعالیٰ بی سے ہے۔ آپ اللہ کے رسول میں واللہ کے دین کی طرف وقوت دیتے ہیں اور وقوت قبول کرنے والوں کو خود بھی اللہ کے دین پر جیاتے ہیں جماآ کی فرمانبر داری کرتا ہے و داللہ کی فرمانبر داری کرتا ہے۔

اس بیت میں اللہ تعالیٰ کی فر ما نبرداری کا اقرار بھی آ جاتا ہے اور رسول اللہ پینی فرما نبرداری کا بھی قرآن مجید میں چگہ جگہ اللہ ک

اطاعت کے ساتھ درسول اللہ ہی کا طاعت کا بھی ذکر ہے۔ سورۃ النساء میں واضح طور پرفر بایا مَنْ یُعلِع الْوَسُونُ فَقَلْهُ اَطَاعَ اللّٰهُ.

بیعت کے لیے خروری نہیں ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر ہی ہوز بانی اقرار عبد و پیان بھی بیعت ہے کیں چونکہ صدیبیہ ہے موقع پر
آپ نے ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت فر مائی تھی اور بیعت ای طرح مرورج تھی (اور اب بھی ای طرح مرورج ہے ) اس لئے انرشاد فر بایا
کیڈ اللّٰہ فوق فوق آبلید نبھ آ کہ کہ انسان کا ہتھ ہر میں ) اللّٰہ تعالیٰ شانداع نشأ اور جوارت سے تو پاک ہے لیکن بیعت کی ذمہ داری کو واضح
فر ہانے کے لئے اور اس بات کو مؤکد کرنے کہلئے کہ جولوگ آپ ہے بیعت کرتے میں اور اللّٰہ دی ہے بیعت کرتے میں کہ اللّٰہ فوق قرباد

ر بی با برای مواس کے بیعت کرنے والے کی اندرونی حالت کو وہ شخص نہیں جانتا جس سے بیعت کی جارتا ہواس لئے بیعت کرنے والے کی ذمہ واری بتانے کیلئے فرایل ان پر پڑے گا ) واری بتانے کیلئے فرایل آئے کئے فوائنکٹ غلنی نفسید (کر جو شخص بیعت کو قو ڈوسان کے قوائن کے کا وہ البال ای پر پڑے گا ) معاہدہ کو بیعت کی صورت میں مضبوط اور مؤکد کر دیتو اور زیادہ ذمہ داری بڑھ جاتی و جب دیت اللہ کے دیت کر لی قوائی کو بوراکر ناتا کرنا ہے جب اللہ کے دیت کر لی قوائی کو بوراکر ناتا کرنا ہے ۔

وَ مَنْ أَوَ كُلِي بِهَا عَاهَدُ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُونُهِ بَجُواً عَظِيْمًا (اور جُوْض اس عبد کو پورا کردے جواس نے اللہ سے کیا ہے واللہ تعالیٰ ایسے اج ظیم عطافر مائے گا۔

ب مہدیا ہے اور ساب و فاکدہ:۔اصحاب طریقت کے یباں جوسلسلہ جاری ہے یہ مبارک ومتبرک ہے اگر کسی تنع سنت شنخ سے مرید ہوجائے تو ہرارتعلق باتی رکھے لیکن شیخ طاف شریعہ کسی کام کاحکم دے وال پر ٹمل کرنا گناہ ہے اگر کسی فاستی یا بدقتی ہیر سے بیعت ہوجائے واس بیعت کوتوڑنا واجب ہے۔

سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا آمُوالُنَا وَ آَهُ لُونَا فَاسْتَغْفِرْلَنَا الْم مُرْبِ دِياد كَ وَوَكَ هِ يَجِوَالُ هِ عِنْ الْمُعْرَابِ شَعْدَالِي خَارِدَالِي وَاللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَل يَقُولُونَ بِالْسِنَرَوْمُ مَّالَيْسَ فِى قُلُومِمْ \* قُلْ فَمَنْ يَهْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللّهِ شَيْئًا وَوَلِي اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْكِ مِنْ كَوَلِي مِنْمِي فِي آَنِهُ وَاللّهِ مَا كُنْ عَمْرُ اللّهِ عَلَيْكَا اِن آمَاد بِكُمْ ضَرَّا أَوْ آمَاد بِكُمْ نَفَعًا وَلَى الله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۞ بَلُ مَر وَ مَسِي كَلَ نَسَان يَا نَعْ جَهَا عَالَ بَهُ اِتَ يَهَ يَدُ الله قال كو تبارے عموں كى ب فير بيا بيد بيد الله قال كو تبارے عموں كى ب فير بيا بيد بيد الله قال أَنْ يَنْ مُراك أَنْ لِيَكُونُ وَكُونُ وَاللَّهُ وَالْمُونُ وَاللّهُ وَاللّؤُونُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ وَالِكُونُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِكُونُ وَلِكُونُ وَلِكُونُ لِلللّهُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِهُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِهُ وَلِلْمُولُول

#### مَنْ يَشَاءُ \* وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞

دے جسے جا ہے اور اللہ بخشنے والا ہے ممر بان ہے۔

آپﷺ کے ساتھ سفر میں نہ جانے والے دیبا تیوں کی بدگمانی اور حیلہ بازی کا تذکرہ معالم التنزيل (صفحها ۱۹ ج ۴) میں حضرت ابن عماس رضی الله عنبما ہے قتل کیا ہے کہ جس سال سلح حدید پیدہ کا واقعہ پیش آیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدید منورہ کے آس باس دیہا توں میں بیرمنادی کرادی کہ جم عمرہ کیلئے روانہ ہورہ بین مقصد بیتھا کہ بیاوگ لیں ادرقر کیش مکہ ہے کوئی جنگ کی صورت پیدا ہوجائے یاوہ ہیت اللہ ہے رو کئے کلیں توان ہے نمٹ لیا جائے 'آ پ ّ۔ ھااور مدی بھی ساتھ دلی تا کہ لوگ سمجھ لیس کہ آ ہے جنگ کےارادہ ہے روانٹ بیس ہوئے اس وقت ایک بزی جماعت آ پ کے انہ ہوگئی (جن کی تعداد چودہ مویااس ہے پچھیزیا دہ تھی )اس موقع پر دیبات میں رہنے دالوں میں ہے بہت ہےلوگ پیچھیرہ گئے اورآ پ کے ساتھ سفر میں نہ گئے ابھی رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم مدینه منورہ واپس مینج متھے کہ الله تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں پہلے ہے آپ کونبردی اورفر مایا سَیَـقُـولُ لَـكُ اَلْـمُحَلِّفُونَ مِنَ الْأَعْوَابِ شَعَلَتُنَا أَمُوالْنَا وَاَهْلُونَا كَدويها تيول مِين ہے جو لوگ چیجیے ڈال دیئے گئے (جس کی شرکت اللہ تعالی کومنظور ندھی ) وہ شرکت نہ کرنے کا عذر بیان کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہمارے مالول اور ہار کےاہل دعیال نے ہمیں مشغول رکھا ہم ان کی ضروریات میں لگےرہے( چیچے گھروں میں جھوڑنے کیلئے بھی کوئی نہ تھا )الہذا آپ بمارے لئے اللہ سے درخواست کر دیجئے کہ وہ ہماری مغفرت فریادے۔ جب آنخضرت سر درعالم مدینه منور دوالی آنشریف لے آ ہے تو بہلوگ حاضر ہوگئے اورانہوں نے ساتھ نہ جانے کا وہی عذر بیان کر دیا کہ ہمیں بال بچوں سے متعلق کام کی مشغولیتوں نے آ ب کے ساتھ حانہ نے دیا اے آ گئے جارے لیے استعفار کر دس'اللہ جل شانہ نے ان کی تکذیب کرتے ہوئے فرمایا کہ دواین زبانوں ہے وہ بات کہہ رہے ہیں جوان کے دلوں میں نہیں ہے' یعنی ان کا پہ کہنا کہ ہمارا شریک ہونے کا ارادہ تو تھا لیکن گھر کی مشغولیت کی وجہ ہے۔ جا سکے اور یہ کہنا کہآ ہے جارے لئے استغفار کردیں بدان کی زبانی باتیں ہیں جوان کے قلبی جذبات اوراعتقادات کے خلاف ہیں نہان کا شریک ہونے کاارادہ تھااور نہ استغفار کی ان کے نز دیک کوئی حیثیت ہے۔ بیالٹد تعالی برایمان ہی نسلائے بھر کنا دادرتو اب ادر استغفار کی ہاتوں کا کیا موقع ہے ؟ گیران آؤل کو توبینر ہائی : ذب کی مذرع ان اور حیابہ بازی کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ تعمین کوئی ضرریا نفع مینجانا جا ہے قدہ کون ہے جماللہ کی طرف ہے آئے والے کسی فیصلہ کے بارے میں کی تیجی اضیار رکھتا ہو؟ جب اللہ کے رسول سلی امتد تعالیٰ عالمیہ وکٹم کے ساتھ چلنے کے لئے اسلام ہوگ اقد ساتھ حانا ضروری تھا آ کے کے ساتھ یہ دیائے کی صورت میں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضروری تھا آ کے کے ساتھ ویک کے مقدم و

تحکم ہوگیا تو ساتھ جانا ضروری تھا آپؑ کے ساتھ فہ جانے کی صورت میں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرو تینج جانے تو اس کوکوئی بھی وفع منہیں کر سکتا؟ بات وہ نہیں ہے جمع بطورہ حذرت پیش کررہے ہواللہ تعالیٰ کوتمہارے اعمال کی سب خبر ہے تم تو بید بچھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی القد تعالیٰ علیہ وکمل اور ان کے ساتھی الل ایمان جو سفر میں جارہ ہو ہیں یہ بھی جائیں نہیں آئمیں گے وقع ن ان کو ہا لکل ختم کردیں

گے۔ یہ بات تہمارے کئے شیطان نے مزین کردگی اور تبکارے ولوں میں پیٹے گئی اور تم نے براخیال کرلیا کہ بیاوگ بلاکت کی راہ پر جا رہے ہیں اگر تک کے جانے کا اراد دھمی تھا تو تم نے اسے پیر کہر کر روک دیا کہ کہاں جارہے، وفدراا تنظار کر ور کیصوان کا کیا حال ہوتا ہے؟ ویکٹ کئے نئے قبار فیڈرا اور تم اسے اس کمان کی وجہ سے اور ساتھ نہ جانے کی وجہ سے بالکل تباد و بریادہ و نئے کہا۔

قوله تعالى وكنتم قوما بوراقال صاحب الروح اى هالكين لفساد عقيد تكم وسوء نيتكم مستوجبين سخطه تعالى وعقابه جل شأنه وقيل فاسدين في انفسكم وقلو بكم ونياتكم اه يقال قوم بور" هلكي وهو جمع بانر مثل حائل وحول وقد بار فلان اي هلك وأباره الله اي اهلكه ومنه قوله تعالى تجارة لن

۔ تعلقی واحلوا قومہم دارالیوار ( راجع صفردات الراغب ونصسبر الفرطیی) (صاحب روح المعانی کہتے ہیں کہ الند تعالی ک ارشاد و کئننے فحوضاً بؤرا کا مطاب ہے کہتم ہائی تونے والے سے سے عقید ہے کے فاسد ہونے اورا پی فیتوں کے بدہونے کی وجہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نارائنگی اور عماب کے میں تھے تھیں نے کہاتم اپنے نفوں اور داوں میں فاسد تھے، کہاجا تاہے توم اور ' یعنی بلاک شدہ یُور بڑتی ہے بائر کی چینے حال کی ججع حول ہے بنیا رفیادی کا معنی خواں کالک بھی اور آبار دالتہ کامنی ہے اللہ اے بلاک کرے اورا تی ہے

ےالند تعالیٰ کا قول و تبحَارُه ؑ لَنْ تَبُورُ اورواَ حَلَوْا فَوَهُهُمْ هَارَ الْيُولِدِ) اس کے ابعد کا فروں کے لئے دعمیر بیان فرمائی و مَن لَّمُ مِيْوُمِنُ آبِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا اَعْسَلْمَا لِلْكَغْوِيْنَ سَعِيمًا (اور جُوَّض اللّه پراور

اس کے رسول پرائیمان نہلا ہے سوہم نے کا فروں کے لئے دوزخ تیار کیا ہے ) یہ بر سرید ریائی تاریک رشان الگیا ہے اور مغفر ہے اور مؤمن نے مکانی کر وفریا اور کیا

اس کے بعداللہ تعالٰی کی شان بالکیت اور مغفرت اور مؤاخذہ کا تذکر و فرمایا وَلِمَلَهُ وَلَمُلُكُ السَّمَاوَ بَ وَالْأَوْ صَ (اوراللہ ایک کے لئے ہاکہ السَّمَاوَ بَ وَالْآوَ صَ (اوراللہ ایک کے لئے ہاکہ استَمالو بو اللہ ہاکہ علیہ استفار اللہ عنفور آ وَجِیماً (اوراللہ بَشْنے والام بریان ہے) جن اوگوں نے اللہ تعالٰی اورای کے رسول کے عظم کی خلاف ورزی کی اور جی رہے اور چوٹے فرز کہتے ہیں کہ جارے گئے استعفار سیجے آگریا وگر تو برکریس تو اللہ تعالٰی مففرت فرماہ ہے گاکافر کی توجہ الجمالی اللہ تعالٰی مففرت فرماہ ہے گاکافر کی توجہ البنے ایمان کے قبول نہیں ہوتی۔

سَيَقُولُ الْهُ حَلَقُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْرُ إِلَّى مَغَانِهِ لِتَا خُذُوهَا ذَّرُونَا نَتَبِعُكُمْ ، يُرِيدُونَ جِنَّ اسَالَ نَبِيتَ لِنَهِ كِلَّهِ بِالْ مُورَ وَالْ مُعَنَّ عَلَيْهِ وَلِي اللهِ عَلَى مَنِي جُورُ وَ مُسَبِع اَنْ يُنْبَدِّ لُواْ كَلْمُ اللهِ \* قُلُ لَنْ تَتَبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللهُ مِنْ قَبْلُ ، فَسَيَقُولُونَ بَلْ مَا لِللهُ عَلَى مِهِ لِل رِيْ أَبِ فِي رَبِيْ مِرْ اللهِ عَنِي فَا إِلَّهُ اللهِ عَلَى فَهِا إِلَيْ اللهُ عَل

### تَحْسُدُ وْنَنَا - بَلْ كَانُوْا لَا يَفْقَهُوْنَ إِلَّا قَلِيلًا ۞

ت حسد گرے اوا بلکہ وات یہ ہے کہ و فہیں تجھے گر تھوڑ اسا۔

#### جواوگ حدیبیدوالے سفر میں ساتھ نہ گئے تصان کی مزید بدحالی کابیان!

صلح حدید کے بعد تھوڑی سی مدت ہی کے بعد خیبر فتح ہوگیا اللہ تعالیٰ نے وعد وفر مایا تھا کہ نفتر یب شرکا تا بدیکوا موال نیابہت بلیس کے رسول اللہ تعلیٰ اللہ تعالیٰ جو کے معلیٰ اللہ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے بھی کے اور اموال تعالیٰ نے بہا کے اللہ تعالیٰ نے بھی تعالیٰ نے بھی کہ تعالیٰ نے بھی تعالیٰ تعالیٰ نے بھی نے بھی تعالیٰ نے بعد تعالیٰ نے بعد تعالیٰ نے بعد تعالیٰ نے بھی تعالیٰ نے بھی تعالیٰ نے بھی تعالیٰ نے بھی تعالیٰ نے بعد تعالیٰ نے بھی تعالیٰ نے بعد تعالیٰ نے بھی تعالیٰ نے بعد تعالیٰ نے بعد تعالیٰ نے بعد ت

فَ لَ لَّـنُ تَشِّبُ عُونَا یَخِیرِ معنی النبی ہے(اورمطلب یہ ہے کہتم اوگ سۆخیبر میں ہرگز ہمارے ساتھ نہ جاؤگے ینی ہم تنہیں ساتھ نہ لیس گے۔) (فامو اللّٰہ ان لا ماؤن لیھ فیے ذلک معافیہ ایھو من جنس ذنبھ ہو (این کثیر ص ۱۸۹ جس)۔)

پیرفر مایا <u>فَسَیَی فُوْنَ بَلِ مُنْحُسُلُوْنَ</u> اَکْ رَجِبْمِ ان سے بوں کُبوگ کَمْ ہمارے ساتھ نیس چل سکتے تو دویوں کہیں گے کہ اللہ کی طرف ہے دکی تھم نیس ہے بلکہ تم نیمیں جا ہتے کہ میں اموال نئیمت میں شریک کرو تمہارا اپیوبذیا وروق کو فول حسد پیٹی ہے۔ تم ہم سے حسد کرتے جواجی کے مدیات کہدرہے ہو۔)

نِيلُ تَحَانُمُوا الْاَيْفُقَفُونَ الْاَقْلِيلااً (اے معلمانوابات منہیں ہے کہتم صد کررہے ہوبلکہ بات رہے کہ وہ بس تھوڑی تی تجھ رکھتے میں (صرف نیاوی امورکو تھے ہیں) نصرے میں اور فکر آخرت سے ان کے قلوب خالی ہیں۔

یباں جو بیاشکال پیدا: ۴۰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی عابیہ وسلم نے خیبر کے اموال غنیمت میں ہے بعض مہا ہڑین کوہمی اموال عطا فرمائے سے گجرائل حد مدیسیکا انتقاق اوراختصاص کہاں ہا؟ حضرات مضر میں کرام نے اس کے دوجواب سے میں ۔ اول ہی کہ تخضر مرورعالم صلی اللہ عالیہ وسلم نے آئیس تصن این کا المائی سے دیا تھا۔ جس میں مجاہدین کا حق نہیں ، حوام 60 م کے ستی دوسرا جواب سے ہے کہ تخضرت مرورعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غانمین سے اجازت لے کر ان دھزات کوا بنی صوابدید کے مطابق کچھ مال عطافر مادیا۔ (راج معالم المنز بل 19 ج 19 ورون المعانی ص ا 1 ن 19 )

قُلْ لِلْمُحَلَّفِيْنَ مِنَ الْكَغْرَابِ سَتُدْعُوْنَ إِلَى قَوْمِ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ تُقَاتِلُوْنَهُمْ

## أَوْ يُسْلِمُوْنَ ۚ قَالِنَ تُطِيْعُوْا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ آجُرًا حَسَنًا ۚ وَ إِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمُ

وہ مسلمان ہو جائیں گے '' سو اگر تم فرمانہ داری کرد گے تو اللہ عمیں ایجیا عوش عطا فرمائے گا اور اگر تم نے رو گردانی کی جیسا اس سے بیسے

### مِّن قَبْلُ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞

روگروانی کریچے ہوتواللہ تنہیں دردناک عذاب دے گا۔

#### حدیبیری شرکت ہے بچھڑ جانے والے دیہاتیوں سے مزیدخطاب

اس آیت سے اللہ جل شاند نے لیطور چیش گوئی ان دیہا تیوں کو بتایا ہے جوصد بیسی شرکت سے پیچیے رہ گئے سے کو تفقریب ایسی قوم سے جنگ کرنے کے لئے تہمیں بلایا جائے گا جو بڑی آوت والے ہوں گے ہخت جنگ جو ہوں گے (نتیبری جنگ بیش تہمیں ندلے جایا گیا جو حدیبیہ بیش شریک ند ہونے کی وجہ ہے تہمارے لئے ایک قسم کی سزا ہے) جنگ لڑنے کے اور بھی مواقع آ کس گآنے والی قوموں سے تم لڑتے رہوگے یاوہ فرما نبرواری ہوجا کیں گئے جب شہمیں ان سے مقابلہ اور مقاتلہ کے لئے بلایا جائے گاتواس وقت اطاعت کروگر لیعنی وعوت دینے والے امیر کی فرما نبرواری کروگے ) اللہ تعالی تجہیں اجرحسن لینی ٹیک عوض عطافر مادے گا اورا گرتم نے اس وقت روگر دانی کی جبادے پشت بچیر کی جیسا کہ حدید ہے ہے۔ موقع ہے تو اللہ تعالی تھمیں دردناکے عذاب دےگا۔

جن مواقع میں اعراب ندکورین آتل کے لئے دعوت دی گئی میں واقع کب پیش آئے اور جس توم سے جنگ کرنے کیلیے تھم دیا گیادہ
کون کا قومتھی ؟ اس بارے میں حضرت رافع بین خدتی طبق ماللہ عند نے فریا یا کہ بھرات کو پڑھتے تو تھے کیکن سے بیت ند تھا کہ اس سے
کون لوگ مراد ہیں؟ جب قبیلہ بنوضیفہ سے جنگ کرنے کے لئے حضرت ابو برصد این ہوڑا، نے وعوت دی تو سجھ میں آگیا کہ آ ہت کا
مصداق میں بنوضیفہ سے جنگ کرنا ہے بنوضیفہ بمامہ کے رہنے والے متھا ورصیلہ کذاب کے ساتھی تھے جس نے نبوت کا دعوٰ کا بما تھا
اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس توم سے فارس اور روم مراد ہیں جن سے جنگ کرنے کے لئے حضرت عمرضی اللہ عند نے وعوت دی تھی

لَيْسَ عَلَى الْدَعْلَى حَدَجٌ وَّلَا عَلَى الْدَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلاَ عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِع

عِيعا بِ كُنْ كَاه مُينِ او تَقُوم بِ كُنَ كَاه مُينِ او عَلا بِ كِنْ كُناه مُينِ اورِدِ فَضِ الله اور اِسِ كِ اللهُ وَكَرَسُولُكُ يُدُخِلُهُ جَـنَّتِ تَجْهِرِي مِنْ تَحْجَهَا الْكُنْهُ رُءَ وَمَنْ يَتَتَوَلَّ يُعِذِّبُهُ

یمول کی فربانبرداری کرے وہ اے لیک جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور جو گھس رد گردانی کرے وہ اے

عَذَابًا اَلِيمًا ۞

دروتا ک منزاب دے گا۔

معذوروں ہےکوئی موُاخذہ نہیں فرما نبرداروں کے لئے جنت اورروگر دانی کرنے والوں کے لئے در دنا ک عذاب ہے

اس کے بعد ایک قاعد دکلیے بیان فرما دیا کہ جو خص اللہ تعالی اور اس بےرسول کی فرما نبر داری کرے گا اللہ اے جنت میں داخل فرما دے گا جس کے نیچ نبریں جاری ہول گی اور جو خص اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روگر دانی کرے گا لیعنی بشگا اور بے گا اللہ تعالیٰ اے دروناکے عذاب دے گا۔

لَقَلُ رَضِى اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُومِهِمَ التَّنِينَ اللهُ سَانِي عِينَ وَالْجِيدِ وَ أَبِ عِينَ مِنْ الْجِيدِ وَ مِنْ اللهِ عَلَى مَا اللهُ عَلَمَ عَا

المراجعة

فَانُوْلُ السّكِيْنَةُ عَلَيْهِمْ وَ اَتَابَهُمْ فَتُحًا قَرِيبًا فَ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَا فُذُوْ وَمَهَا وَكَانَ السّكِينِيةَ عَلَيْهِمْ وَ اَتَابَهُمْ فَتُحًا قَرِيبًا فَ وَمَعَانِمَ كَثِيرِ اللّهُ عَزِيرًا حَرِيمًا فَعَجَلَ لَكُمُ هٰذِهٖ وَكَفَّ اللهُ عَنِيرًا وَكُوفَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى كُلُومُ اللهُ عَلَى كُلُومُ اللهُ عَلَى كُلُ شَيْءً وَكُوفُ وَلَا كُونُ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۞ وَكُوفُ قَتَلَكُمُ اللهُ عَلَى كُلُ شَيْءً اللهُ وَلَا كَولُوا اللهُ عَلَى كُلُ شَيْءً اللهُ وَلَكُونُ وَلَكُ اللهُ عَلَى كُلُ شَيْءً اللهُ وَلَوْكُ اللهُ عَلَى كُلُ اللهُ عَلَى كُلُ شَيْءً اللهُ وَلَوْكُ اللهُ عَلَى كُلُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى كُلُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى كُلُولُ اللهُ عَلَى كُلُ اللهُ عَلَى كُلُ اللهُ عَلَى كُلُ اللهُ عَلَى كُلُ اللهُ عَلَى كُلُولُ اللهُ عَلَى كُلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى كُلُ اللهُ عَلَى كُلُ اللهُ عَلَى 
مِنْ قَبْلُ ﴿ وَكُنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۞

ہتوں اب اور اسلام اور کے مقدر تیں تھ لی نہائے۔ بیعت رضوان والول کی فضیلت ان سے فتح ونصرت اور اموال غنیمت کا وعد ہ

ان آیات میں بیت رضوان کاذکرنے دھنرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عظیم سے رسول اللہ تعالی اللہ تعالی علیہ وکلم نے بیعت اس بات پر کائتی کہ جنگ ہونے کی صورت میں بم برطرح ہے آپ کا ساتھ دیں گے چیجینیں بٹیس گے جم کرائویں گے اللہ جل شانہ نے اعلان فرماد یا کہ جن مؤسین نے درخت کے نیچی آپ ہے بیعت کی اللہ تعالی ان سے راضی ہے۔ یہ بہت بڑی سعاوت ہے کہ ان مصرات ک لئے ای دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا تمغیل گیا 'ریتی دنیا تک کے لئے قرآن پڑھنے والے تمام اشخاص وافراد کے سامنے بار باربیہ اعلان سامنے آتا رہے گا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام بیعت کرنے والوں ہے راضی ہے۔ دھنرت جابر رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا کہ ان شا، اللہ دوزخ میں ان لوگوں میں ہے کوئی بھی دافل نہ بوگا جنہوں نے صدیعیہ میں بیعت کی۔ (سیج سلم)

رضاً مندی کا اعلان فرمات ہوئے فَقَلِم منا فینی فَلُوَ ہِیسَ بھی فرمایا کہ انتخابات کے ان کے اظامی کی حالیت کو جان ایا جس سے ان کے قلب معمور سختے بجرا پی مزید فعت کا اظہار فرمایا فی انڈول الشہ بخینفہ علیہم (کہ الشہ تعالیٰ نے ان پرسکین نازل فرمادی) ان کے قلوب کو پر مرست ہے الل ایمان کیلئے ہا عث خیر ہے اور مرمارک ہے بچرختی قریب کی بھی بشارت دی مضرین کرام نے فرمایا ہے کہ اس سے خیمر کی فتی مراو ہے۔ اچھی مصلح حد بیسیکا دا تعدیثی آباد وال کے دوماہ بعد خیم رفتی تو آباد بھی اس بعد دی فضیر مدید منورہ سے جالوطن سے خیم کے بعد آباد ہو گئے تھے وہاں بھی انہوں نے شرارتیں جاری رکھیں انبذارسول اندنسلی اللہ تعالیٰ عابیہ انکم اپنے سحابہ رضی اللہ عنہم کو لے کر تشریف لے گئے خیر میچ ہوگیا اور یہود کے اموال بھی غذیمت کی صورت میں حضرات جمایہ رہنی اندنٹہم کوئل گئے۔

ال مضمون کے فتم پر وَسَحَانَ اللَّهُ عَزِيْوَا حَکِيلِهُ آفر مايا که الله والا ہے .. ووسب پرغالب ہے ووجس کو جاہتا ہے غلبہ دینا ہے)اور حکست والاجھی ہے (اس کا ہر فیصلہ جلدی ہویا دیرے ہوسب کچھ حکست کے مطابق ، وتا ہے )۔

' اس کے ابعد فرمایا وَعَذَد مُحُمُهُ اللّٰهُ مُفَائِمَ مُحَيِّدُةً اَلْأَحَدُونَهَا (اللّٰه نِيم ہے، بہت ہے اموال غُنیمت کاوعدہ فرمایا ہے) فَعَجَّلَ لَكُمْ هذا و سوراموال غنیمت جوتہمیں خیبرے لے ان کوجلدی عطافر مادیا (اوران کے علاوہ اور بہت ہے ال غنیمت بلیس گے )۔

نو برسر ہوں ہے جب ہوں ہے ہے۔ و سکفٹ اڈیدی الناس عنگنم (اورلوگوں کے ہاتھوں)ؤتمباری جانب ہے دوک و یا لیٹن جن لوگوں نے تم پر تعلیہ کرنے کااراوہ کیا تھاان کی دست درازی ہے تعمیس محفوظ فریادیا۔

جب رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبرتشريف لے گئے اور وہاں اہل خيبر کا محاصر وفر مايا تو بيان توبيائه بنی اسداور توبيائه بنی غطفان ک لوگوں نے مشورہ کيا کہ اس وقت مدينه مثورہ ميں مسلمان تھوڑ ہے ہيں اکثر غزرہ کو خيبر کے لئے گئے ہيں۔ ابغدامہ بند منورہ پر تعلیکر کے مسلمانوں کے اہل عمال اور ہال بچوں کولوٹ ليا جائے اللہ تعالیٰ نے ان کے ارادہ کوارادہ تنگ ہی رکھاان کے داوں ميں رعب ؤال ويا جس کی وجہ سے مدید غرورہ بیڑ ھائی کرنے کسلئے ندا سکے۔ ( ، عالم اعز ش)

روح المعانی (ص۱۰۹ ح۲۷) میں اوں لکھا ہے کہ بیہودی اوگ مسلمانوں کے پیچھے ان کے اہل وعمال پر حملہ کرنے والے بیٹے اللہ تعالی نے آئیس بازرکھا اورادادہ کے باوجود وہ تعلیہ نہ کرسکا آیک قول پیجمی ہے کہ بنی اسدادر بنی غطفان اٹل تیم کی بدو کے لئے تکنے چھروا پس ہوگے اور حضرت بجاہدتا بعی نے و تحقیقہ آئیدی الفاس غضکتم اہل مکرکے باتھوں کوروک لماجوا کی ایجمان سے جنگ کرنے کے لئے تیار تھے۔ اہل مکرکے باتھوں کوروک لماجوا کی ایجمان سے جنگ کرنے کے لئے تیار تھے۔

وَلِتَكُونَ الْهُ لِلْمُولِمِيْنِ اورالله تَحالَى نِيْمَهِينِ بِيامُوالْ فَيَمِت عَطَافُرِماديَّةَ كَيْمَ اس فَقَعَ حاصل كرواورة كسيام وال مُهْمِيْن كَــكُ أَكِولُتِ كَانْتَا فَي مِن جا مَي كه واقعى الله تعالى كي وديمار بساته سياوراس سيائيان مزيد مؤكد ووجات ..

وَيَهْدِيَكُمُ صِرَاطًا مَّسَنَقِيَمُ اورتا كالنَّرَ مَهِي صراطَ مَتَّمَ مِ جِائِكَ يَعَى بَيْشَاللَّهُ بِرَبروركَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الامارة اى فع محل لكمه هذه وكف ابدى الناس عنكم لتتفعو ابذلك ولنكون ايه (وفيه أيضا) والآية الامارة اى ولتكون امارة للمصومنين يعرفون بها انهم من الله تعالى بمكان اويعرفون بها صدق الرسول في وعده اياهم فنح خيبروماذكر من المغانم وفنح مكة ودخول المسجد الحرام. وَيُهْدِيَكُمُ صِرَاطًا مُسْتَقِيْهَا هو النّفة بفضل الله تعالى والتوكون ويدون 
(روح المعانی میں ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہ جلدی ویدی اوروگون کے ہاتھوں کوتم ہے روک لیا تا کہتم اس صورت حال نے نفح حاصل کرواور پیڈنٹانی ہے اوراس میں پر بھی کھھا ہے کہ آیہ کہتے ہیں آغار ہ کو یعنی پر مؤمنین کیلئے نشائی ہے اس سے آئیبس یہ چہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک مقام پر فائز میں اوراس ہے معلوم ہوتا ہے کہ فتح خیر خیمہ سے اور فتح کمہ اور مجدحرام میں وافلہ کے بار ہے بیٹ 'خف جڑ کا ان سے بعد و محافظا۔ کا ان سے بعد و محافظا۔

و بعد دیکیم حیواطاً مستقیماً ، لینی و والله تعالیٰ کے فضل سے پیچی راونما ہا اور برکام کے کرنے یا تھوڑ نے ٹس اس پیش ات 4) و انتحوی کہنم نفیدار و اعلیٰ فالم انتخاط اللّه بیغا اوران کے ہارو بھی نتج جات ہوں گی جن برتم قادر نمیں ہوئے محضرت این عباس رمنی الدُعِمْ بانے فرمایا کہ اس سے وہ نتو جات مراوییں جورسول الله سلی الند قطائی علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کو فعیب ہو کمی مثلانہ فارس اور رہم نتیج ہوئے اوران کے علاوہ بھی بہت سے علاقے مما لک ان کے قبضے میں آئے حضرت حسن رمنی الند عنہ نے فرمایا کہ اس سے فتح کہ مراویے اور حضرت کم رمدگا قول ہے کہ اس سے فتح شمین مراویے اور حضرت مجاہد نے فرمایا ہے کہ قیامت تک مسلمانوں کو جو بھی فتو جات نصیب ہوں گا وو وسے مراد بیاں مباقول مضرقر طبح گانے تکھے ہیں۔

. فَذَ اخاطَ اللَّهُ بِهَا الدِّرِعَ الى سِحَلَم مِن سِ سَرَمَ انهيں فَتَح كرو كَاسِ نِه مقدر فرياديا سِ كدان يرتمهارا قضه موكّا۔

وَ كَانَ اللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيٍّ وَ فَدِيرُ الداللهُ بريْز برتادر إلله تعالى جب جاب بحصوباً بعلك اورمملك اصيب فرمائ

اس کے بعدفر مایا وَلَوَ فُدِ اَفَاکُمُ اَلْفَائِدُنَ کَقَدُوْا لَوْلُوا الْافْلِازُ (اوراگر کفارتم ہے جنگ کرٹے توپشت پھیرکر چلے جاتے) حشرت قماد درض الندعنہ کا قول ہے کہ اس سے کفار قریش مراد میں اور بعض حضرات نے فرمایا کہ بنی غطفان اور بنی اسدمراد میں جنبوں نے رسول الندسلی الند تعالیٰ علیہ وہلم کے خیر تشریف کے جائے کے بعدید پیشنورہ پرحملہ کرنے کا ادادہ کیا۔

سنة الله البنى فلذ خلّت مِنْ قبل (يه پهلے الله کی عادت ری بے که کار خبر کے ساتھ الله البنی فلذ خلّت مِنْ قبل (یه پهلے الله کی عادت حق میں رہا ہے اپنی الله الله الله کی اس نے مدفر مال ہے اور جمنوں کو مغلوب کیا ہے وَلَنْ ضَجَدَ لِسُنَةُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

# وَهُوَالَّذِي كَفَّ اَيْدِيهُمْ عَنْكُمْ وَ اَيْدِيكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ اَبَعْدِ أَنَ أَظْفَرَكُمْ

اور الله وو ب جس ف ال کے باتھوں کو تم ہے اور تمبارے باتھوں کو ان سے مکہ میں ہوتے ہوئے روگ ویا اس کے بعد کے تعبیس ان پر

## عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ۞

قابووے ویاتھا اورالہٰ تمہارے کا مول کودیکھنے والاہے۔

اللّٰد تعالیٰ نے مؤمنوں اور کا فروں کوا یک دوسرے پرحملہ کرنے سے بازر کھا علامة طبیؓ نے اپ تغییر میں آیت بالا کا سبب زدل بتاتے ہوئے متعدداقوال لکھے ہیں میں مسلم میں ایک واقعہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی القدعنہ نے اور دومرا «عفرت انس رضی القدعنہ نے مروق ہے اور د فول آق ہیں بالا کا سب نزول بتایا ہے حضرت سلمہ بن اکوئ رضی القدعنہ نے بیان کیا کہ جب بمارے اورائل مکہ کے درمیان سنخ جو گئی تو بس ایک ورخت کے بیچ کا نے جنا کر لیٹ گیا اس وقت الل کہ بین سے چار شرکین وہاں تیج گئے تھے جورسول اللہ سل اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ناشا نستہ کلمہ کینے گئے بھر الگا اور جگہ چوڑ کر دوسرے ورخت کے بیچ چاہ گیا۔ ان اوگوں نے اپنے بتھیار لؤگا و ہے اور لیٹ گئے میں نے اپنی توار کی اور ان چاروں آ ومیوں کے بتھیاروں پر فیعنہ کرلیا اوران سے کہا کہ دیکھو تھم اس فرات کی جس نے توسطی اللہ تعالی علیہ وسلم کوغر سے بشی ہے اگر تھ میں ہے کوئی تخص اٹھاے گاس کا سرتن سے جدا کر دوں گا اس کے لبعد میں انہیں رسول اللہ تعلی علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا اور میرے بچا می آ دمی قید کر کے لائے جن کا نام عامر تھا اس کے گرفار کرد : واگوں میں کمرز نامی بھی ایک شخص تھا۔ اس کے ساتھ اورافر اور گئی تھے جو شرکین میں سے تھے جن کی تعداد سرتھی آئی نے نے ان کو معاف کرویا اور اللہ تعالی نے کر بحد و بھو اگر ذری محفظ آبکہ بھی می گذاہ ہے کہ محفظ کے المجاب کا بنی محفظ آبکہ بھی می کھی ایک شخص میں انہ بالا بدی میں کا بنا بہ محفظ آبکہ بھی میں انہ بالدید کی محفظ آبکہ بھی میں ہوئی ہے مسلم میں انہ تا

اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے یوں روایت کی ہے کہ اہل کا میں سے ای ۱۸۰ دی جبل تیجیم سے انر کر آ گئے یہ لوگ ہتھیار پیٹے عوے تھے ان کا ارادہ یہ بھا کہ غفلت کا موقع پا کررسول اللہ مثلی الدائی ہلم اور آ پ کے سحابہ پر صلح کرہ پن آ پ نے ان اوگوں کو پکڑالیاوہ لوگ قابو میں آ گئے تو اپنی جانوں کو جبر و کرویا آ پ نے ان کوزندہ بچیوڑ ویا اس پر انتداعاتی شاند نے آ یت خدکورہ بالا نازل فرمائی ( سخی سلم ص ۱۶۱ ج م مضرایاں کمیٹر کلھتے ہیں کہ اس آ یت میں اللہ اتعالی شاند نے آپنے مئوس بندوں پر احسان جنایا ہے کہ اس نے مشرکین کے ماتھوں سے تہمیں محفوظ رکھا اور ان کی طرف کے کوئی آئیلیف نہ میں تھے دی اور مؤمنین کے ہاتھوں کو بھی شرکیں تک فرتھوں کے دار

اس کے بعد آیت کا ترجمہ دوبارہ پڑھ لیجئ اللہ تعالیٰ کی تکتیس میں کرس کی س طرح حفاظت فرمائے اور مخالف کے بیضہ ہونے کے بعد اس کے تملہ ہے مس طرح بچائے اور تلوب کوجس طرح چاہے پلٹ دے 'دسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن اوگوں سے نرمی کا معالمہ فرمایا اور معاف کر دیاعموناوہ اوگ بعد میں مسلمان ہی ہوگئے۔

اهُمُ اللّذِينَ كَفَرُوْا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْهَدِجِوِ الْحَرَامِ وَالْهَدَى مَعْكُوْفًا اَنْ يَنَبُغُ مَجلًهُ اللهِ وَاللهَدَى مَعْكُوفًا اَنْ يَنَبُغُ مَجلًهُ اللهِ وَاللهَدَى مَعْكُوفًا اَنْ يَنَبُغُ مَجلًا اللهِ وَاللهَدَى مَعْكُوفًا اَنْ يَنْ عَنِهِ عَنَ اللهِ وَالْحَدَامِ وَاللهَ وَاللهِ وَاللهَ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَا

ئي ا

## فَانْزُلُ اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْزَمَهُمُ كَلِمَةَ التَّقُوفى وَكَانُوۤ اَحَقَ الماشقال نے اجرول اور میشن کولیا طرف عِن معافر ایا اساعتمال نے ان کواقد ٹی کیا بات محاصر وواس کے نیاد سی تی

## بِهَا وَاهْلَهَا ﴿ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا أَنَّ

اوراس کے امل میں اور الدّرتعالی ہر چیز کوخیب جانتاہے۔

کا فروں نے مسلمانوں کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکا ان پر جمیت جاہلیہ سوار ہوگئ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر سکینہ نازل فرمائی اورانہیں تقوٰ کی کی بات پر جمادیا!

ان آیات میں چندامور بیان فرمائے ہیں اول شرکین کی فدمت فرمائی کدانہوں نے سلمانوں کومجیرترام تک ٹینیٹے ہے روک ویا اور و د جو آبائی کے جانور ساتھ لائے تیجے ان کوان کے موقع فرنج میں نہ جانے دیا ( ان کی ترکتوں کا نقاضا میتھا کدان ہے جنگ کی جاتی اور آئیس مزادے دی جاتی )۔

تفیّرا بن کثیر میں لکھیا ہے کہ بدی کے جانور جورسول الله تعلی الله اتعالیٰ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے گئے تصاف کی اقعداد ستر (۲۰) بھی۔ عمرہ کر کے انہیں مکہ معظّمہ میں ذبح کیا جانا تھا تمریش آئی المبندہ بیدی میں حلق کرتا ہوا اور اور میں ذبح کم ماد دوسرے میفر مایا کہ مکہ معظّمہ میں ایسے مؤمن مرداور مؤمن حورتیں موجو تھیں جن کا تہمیں علم شرقعا ہوسکتا تھا کہ تم علمی میں اپنے فد موں ہے امیس روند ڈالنے اور اس کی جید ہے تم کوشرور تو تی جانا اللہ تعالیٰ نے ضعیف اور مؤمنین اور مؤمنات کی وجد ہے ملح کی صورت پیرا فریادی اگرچے قریش مکہ کی حرکت الدی تھی کہ ان ہے جنگ کی جانی صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ لو لاکا جواب محذوف ہے۔

وجواب لولا محذوف لدلالة الكلام عليه والمعنى على ماسمعت اولا لولا كواهة ان تهلكوا أناسا مؤمنين بين ظهراني الكفار جاهلين بهم فيصيبكم باهلاكهم مكروه لما كف ابديكم عنهم وحاصله انه تعالى لو لم يكف ابديكم عنهم لانجرالا موالى اهلاك مؤمنين بين ظهرانيهم فيصيبكم من ذالك مكروه وهو عزوجل يكره ذلك.

لے لا کا جواب موزوف ہے۔ اس بناء پر متنی ہے ہے کہا گریے خدشہ ہوتا کہ ان جانے میں تم کا فرول کے درمیان مؤمن اوگول تولّ کرو گے اوران کی ہاکت ہے مہیں تکلیف ہوگی تو ان سے تہارے ہاتھ ندرو کے جاتے حاصل یہ ہے کہا گر اللہ تعالی ان سے تہارے ہاتھ ندرو کہا تو معاملہ کا متبجہ بیہ جاتا کہ کا فروں کے درمیان رہنے والے مؤمن ہلاک ہوتے اوراس سے تہیں تکلیف ہوتی اوراللہ تعالی بھی

اسبات کونالیند کرتے ہیں) ِ

فَنْصِينِهُمْ مِنْفِمْ مُعْدُوفُهُ مِغْيِهِ عِلْمِ جَفِرِ ما يااس مِي افظ معرة وارد والساس كاتر جمه ضررا ور كرو واور شقت اور كناه كيا كيا ب البنس د صرات نے اس كي تشريح كرتے ہوئے يوں فرما يا ہے كدا كر جنگ ، وئي تو مؤس مروا در كورتي اس كي زوش آجاتے تو الل ائيان كور ئي پينچا اور دكھ ہوتا اور كافروں كو يوں كم يخت كا موقع لل جاتا كد ديكھ مسلمانوں نے اپنے الل وين دكي تول كردي مطلب بتا يا ہے كرديت وقت كرنے ہے گناہ ميں ہتا ہو جاتے اور ليمن حضرات كا تول ہے كرديت واجب ، وجاتى الكي صاحب روح المعانی نے ابن عطيہ نے قتل كيا ہے كہ يدونوں تول ضعيف ہيں طبرى كا تول ہے كدات شخط كا كافراد مراد ہے۔ تیسرے آبیکہ بحب کَ اللّکَهُ فِنی وَحُمَیّهِ مَنُ یُسُنگُ فَرِیالِیخی اللّٰہ تعالیٰ شانہ نے اللّ ایمان کو جنگ کرنے ہے بچادیا تا کہ وہ اس کے در سلے جنگ ہے لیکھ بھالیا اور آئیس اپنی رہت میں وہ اس کے برامن رہنے کی بھی صورت نگل آ کی اور شرکین کی طرف ہے جو آئیس ادفا فرمادیا جو شعف مؤسس اور موسال موسی اس سے جو آئیس اضعیف بھی تھی اس سے بھی چھکارہ حاصل ہوگیا اور پوری طرح عبادت کرنے کے مواقع بھی نگل آئے ابھش محصوات نے فرمایا کہ مصرف بھی سیک ایمان بھی بھی سیک اور پوری طرح عبادت کرنے کے مواقع بھی نگل آئے ابھش محصوات نے موسال ہوگیا اور پوری طرح عبادت کرنے کے مواقع بھی نگل آئے ابھش محصوات نے فرمایا کہ مصرف بھی مواد میں کیونکہ آئیس صونے اور کھیے اور شرکین بھی مواد میں کیونکہ آئیس صونے اور کھیے اور اسلام قبول کرنے کا موقع دیں دیا گیا۔ (رائی دری الدانی سردان کا موقع درے دیا گیا۔ (رائی دری الدانی سردان کے ا

چوتھے پیفر مایا لَمُوْ فَتُرَّ بِلَمُوالْعَلَّمُنْهُ الَّذِينُ كَفُولُوا مِنْهُمُ عَلَانَهُا اَلَيْهُمَا اَكُوهُ مَعْنَا وَمِوَمِّ عَلَادِهُ وَمَعَلَمُ عَلَانَهُا اَلَيْهُمَا الْمُوهِمَا عَلَيْهُمُ عَلَانَهُا اللّهِ وَمَوْمِنَا لَا عَلَيْهُ وَمَعَلَى مِنْهِ عَلَيْهِمَا مُعَلِّمُ عَلَيْهِمَا أَمُومِ عَلَيْهِمَا أَمُومِ عَلَيْهِمَا مُعَلِّمُ مِنْ عَلَيْهِمَا مُعَلِّمُ مِنْ عَلَيْهِمَا مُعَلِّمُ مِنْ عَلَي المُتَعِمَّى مَنَا لَكُنِّ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ مُعَلِّمُ عَلَيْهِمَا مُعْلِمُومِ عَلَي المُتَعِمَى مَنَا لِكُنِّ مِنْ لَكُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ مُنْ عَلَيْهِ مِنْ اللّه

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ جوموًم من مرووورت مکہ معظمہ میں موجود ہے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کو جنگ ہے تھوظ رکھا مڈوافراد ہے جن میں سامت مرواور دونورتیں تھیں ۔

لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّءُيَابِالْحَقِّ •لَتَدُخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَآءَ اللهُ المِنِيْنَ امتہ نے اپنے رسول کو تیا خواب وکھایا جو واقع کے مطابق ہے انشاء اللہ تم ضرور مشرور متجد حرام بیں اس وامان کے ساتھ واقع جواب گ مُحَلِّقِيْنَ رُءُ وْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ >لَا تَخَافُونَ \* فَعَلِمَ مَالَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْن ذٰلِك ر کوموزے الے ہیں کے اواعے بال کو کتوات والے بین گے تہیں کرتی خوت ٹیس ووکا 'اوالف جانا کیا جوتم نے ٹیس جوڈ مواس ہے جیلے مثلہ رہا فَتْحًا قَرِيْبًا ۞ هُوَ الَّذِيْ ٓ ٱرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَةُ عَلَى الدِّيْن كُلِّه ۔ منع الصیب فرما دی \* اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھہ بھیجا کہ اسے تمام ویزہ وَكَفَى بِاللهِ شَهِيدًا ٥

الله تعالیٰ نے اپنے رسول کوسیا خواب د کھایا،اس نے آپ کوہدایت اور حق کے ساتھ بھیجا مفسرين نے نکھاہے که رسول الله علی الله علیہ ولم کوحدیب واے سفر میں روانہ ہونے سے پہلے ہی مدینه منور ہیں الله تعالیٰ کی طرف ے یہ فواب دکھایا گیا تھا کہ آ پ اپنے متحابہ کے ساتھ امن وامان ہے مجد حرام میں واخل ہوں گے اور وہاں پچھاوگ سرمونڈی گے اور کچھاوگ بال کتر وا میں گے آ یے نے بیڈواب حابہ ' کو بتایا تھا **محائیر کام<sup>ٹر</sup> توائیس خوش** ہوئے اوراس امیدیر رواند ہوگئے کہ اس سال مکہ یں داخل ہوں گے اور نمرہ نصیب ہوگا' جب حدید میں ہینچے اور شرکین مکہ آ ڑے آ گئے جس کی وجہ سے سلح کر کی گئی اور مکہ عظمہ اخل ہوئے بغیرواپس آ گئے گورسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سلح کرنے کوچق حانتے ہوئے اور مانتے ہوئے جمعی طوریراس بات ہے موا یکورنج ہوریا تھا کہ ہم ماہ کمرہ میں واخل نہ ہ وسکے ہلکھیل کے وقت ہی حضرت نمرضی اللّٰدعنہ نے سوال کیا تھا کہ آ پ نے تو پیڈجر دی تھی کہ ماہ عظمہ میں داخل ہوں گے بہتو اس کےخلاف ہے۔رسول انٹیو علی دلئہ علیہ دملم نے اس وقت اس کا جواب دیدیا تھا'اس جواب ین حضرت عمر کلمیئن ہو گئے تھے۔ ( کمانی صحیح مسلم فطابت نفسہ ص ۱۹۰۱ ۴ ۲)

اطمنان عقلی کے ہوتے ہوئے قبی طور ہر جورنج تھااس کو دوفر مانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے آیت بالا ناز ل فر مائی جس میں سے تمایا کہ ندَة بي لي نے جوخواب دکھا تھا كرتم انشاءاللہ محتورترام ميں امن كے ساتھ داخل ہو گے وہاں كوئي بال مونڈائے گااوركوئي بال كتر وائے گااور نسي رُنسي كاورنبيس بيوگا يەخواپ اللەتغالى ئے سجىح وكھايا تھاواتعد كےمطابق جس كا آئند وسال مظاہرو بوگااور جونكەخواپ ميں اى سال نے کی خبرتیں دی گئے تھی اس لئے خواب تیا :و نے برکو کی انز نبیس پڑا اس میں جوافظ ان شاءاللہ فرمایا ہے مہشک کیلئے نبیس ہے ملک تحقیق اورتاکید کے لئے اورابومبیدہ کا تول ہے کہ اِن بیمال اخلے معنی میں ہے جس کا معنی سے کہ جب اللہ جاہے داخل ، وجاؤگ۔ وريه بوفريها فَعَلَمْ هَالْمُ تَعُلُمُوا فَهُمَعًا مِنْ دُونِ طلكُ فَعُمَا قُونِيا ۗ ( \*واللّذ في مان يا? إ فَ يُل مان السلام میں مفسرین نے لکھا ہے کہ مکہ معظّمہ کے داخل ہونے میں جوتا خیر کی گئی اس میں جواللہ تعالیٰ کی حکمت تھی اس کا تنہیں علم منتھا ابعض «هنرات نے فرمایا کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگرائی نمرہ کرنے کی ضعد کرتے اور شرکین مکہ نے قل وقبال کیا جاتا ہے اور صلح نہ ، وہی تو دوؤ هائی مینے بعد جونیبر فتح ہوائی کے لئے سفر کرنا مشکل ہوجا تا اور اگر سفریس چلے جاتے تو بینظرہ رہتا کہ اہل مکہ کہیں چھپے یہ بینمئورہ پر تعلید شکر دیں پس سلح کرنے میں اور خول مکہ کی تا خیر میں جوفا کدہ پہنچا اس کا تنہیں علم نیس تھا فی بجد عَلَ مِنْ کوئر ذالِک فَفْ مَنْ فَفْ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِ َالِيَّا اللّٰمِ اللّٰمِلْمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمِلْمِلْمِ

اس کے بعدرسول الندنسکی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعث کا تذکر وفر مایا کہ اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ میجنا تا کہ وواس و من کو دوہر ہے تمام وینوں برعال کر دے۔

الله تغالی نے بیده مده پورافر مادیا اس مضمون کی آیت سور ہ تو بہیں بھی گزر چکی ہے وہاں تفسیر اورتشریج و کھے لی جائے۔

و شکفی باللَّهِ شَهِیدُهٔ (اورمُدرسول الله سلی الله علیه و ملی کی نبوت پرانله تعالی کا گواه بونا کافی ہے) مشرکین نے معلی نامیس جو هذا ما صسالم علیسه محمد رسول اللَّه کیفنے نے اُنح افسی کیا تو اس کی وجہ ہے آ پ کی نبوت ورسالت کے بارے میں کوئی فرق نہیں آتار (تغییر ترطیحی ۱۹۲۵ تا ۱۷

مُحَمَّدُ رَّسُوْلُ اللهِ ﴿ وَالَّذِيْنَ مَعَةَ آشِنَّا أَهُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَا اَ بَيْنَهُمْ تَرَهُمُ رُرَّعَا اسْجَدًا مُسَلِّى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ وَرِضُوا نَا لَيْنَ مِن مِن اللهِ اللهِ وَمِن اللهِ وَرِضُوا نَا دَسِيمًا هُمْ فِي وُجُوهِمِ مُ مِّن آثَرِ السَّجُودِ ﴿ ذَٰ لِكَ مَثَلُهُمُ اللهِ وَرِضُوا نَا دَسِيمًا هُمُ فِي وُجُوهِمِ مُ مِّن آثَرِ السَّجُودِ ﴿ ذَٰ لِكَ مَثَلُهُمُ

الله کے فضل اور رضا مندق کو علاق کرتے ہیں ان کی شان ہیا ہے کہ ان کے چروں میں تحدوں کے نشان ہیں ان کی ہیا شال

فِى التَّوْدُرِيةِ ﴾ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيْلِ ﴾ كَرَنْ عِ اَخْرَجَ شَطْعَة فَازْرَة فَاسْتَغْلَظ فَاسْتَوْى تربت من جادرائيل من النام يومف بريسي كيد واس خاليف في عراس خاليف المراس خال توري المجرورين من الدي كارتب

عَلَى سُوْقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِمِمُ الْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ 'امَنُوْا وَعَمِلُواالصَّلِحٰتِ

سیدگی کفری پردگئی جوکسانوں کو بھلی معلوم ء و نے گلی تا کہ اللہ ان کے ذریعے کافروں کے دلوں کو جائے "اللہ نے ان لوگوں سے جوابیمان لائے اور نیکے عمل کے

مِنْهُمْ مَّغُفِرَةً وَّاجْرًا عَظِيمًا ۞

مغفرت اورا جرعظیم کاوعد ہ فریا ہا ہے۔

### حضرات صحابة كرام رضى الله عنهم كى فضيلت اورمنقبت

اس سورت میں جگہ جگہ صحابۂ کرام رضی اللہ تعالیٰ عمنیم کی تعریف بیان فرمائی ہے بھر یہاں سورت کے فتم پران کی مزید توصیف وتعریف بیان فرمائی ہے اولا ارشاد فرمایا کہ محمد رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جوائی آ ہے کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بخت ہیں اورآ پس میں ایک دوسرے پر چھم کرنے والے ہیں اس مضمون کوسور کا اندو میں آؤلّہ عَلٰی الْحُمَٰوْ فِینینْ آعِرُ قَا عَلٰی

معانقةها

ئغ

الکیافی پُن میں بھی بیان کیا ہے۔امل ایمان کی بیشان ہے کہ کافروں کے مقابلہ میں ختد میں اور آپس میں ایک دوسرے پردم کریں۔ سیصفت «ضرات سحابہ کرام رہنمی اللہ عنہم اجمعین میں مہت زیاوہ نمایاں تھی آئ کل دیکھا جاتا ہے کہ سلمان دشمنان اسلام کے آگے ویجھے جاتے میں اور ان سے ڈرتے میں ان سے زمی کا برتاؤ کرتے میں اور سلمانوں کے ساتھ بختی کرتے میں ان پر رحم نمیں کرتے و نیاوی مجیت نے اس برآ اور کر دکھا ہے۔

حضرات متحابہ کرام رضی النہ تنہم کی دوسری صفت بیہ بیان فرمائی قو گھم و ٹنگفا مشجنداً (اے نفاطب توان کواس حال میں دیکھے گا کہ تھی رکوئے گئے ہوئے ہیں، جسمی تحدوی کئے ہوئے 'اس میں کنٹریت ہے نماز پڑھنا اور نمازوں پر ہداومت کرنا ، نوافل کا ابتہام کرنا ، دانوں کو نمازوں میں کھڑا ابونا سب وافل ہے۔

ہازوں میں گھڑ اموناسب داش ہے۔ " میں فرام وناسب داش

تیسری صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا پینغونیؑ فَضَلَّادِ مِنَ اللَّهِ وَرِضُوٓ اَنَّا (بدِ هفرات اللّٰدکافضل اوراس کی رضامندی تلاش کرتے ا میں ) جواعمال اختیار کرتے میں ان کے ذریعہ کو کی ونیاوی مقصد سامنے بیس ہے' ان کے اعمال اللّٰد کافضل تلاش کرنے اوراللّٰہ کی رضا ' حاصل کرنے کے لئے ہیں۔

پڑتی صفت بیان کرتے : وئے فرمایا سیئے ما کھنے فی و مجھ و کھیے ہوئی آفو السُنجود اس کامطلب بتاتے ہوئے صاحب معالم المتنویل نے بہت ہے اقوال نقل کے ہیں جن میں ہے ایک یہ بھی ہے جو طاہری افظوں ہے بچھ میں آ رہا ہے کہ می پر بچرد وکرنے کی وجہ ہے ان کے ہاتھوں پر پچھٹی لگ جاتی ہے اور بعض حطرات ہے بین کیا ہے کہ قیامت کے دن ان اوگوں کے چہرے روثن ہوں گے ان کے فراید پچھانے جا تمیں گے کہ یہ وگئی کم از پڑھنے میں زیادہ مشخول رہتے تھے اور بعض حصرات نے فرمایا ہے کہ اس سے ایچی عادت اور خصلت اور خشوع وقواضع مراد ہے جو اوگ کثرت ہے نماز پڑھتے ہیں انہیں جو نماز کی برکات حاصل ہوتی ہیں آئمیں سے ایک بہت بری کی صفحت واضح ہوجاتی ہے۔

پیرفرمایا <u>ذالگ مَشَلَهُمْ فِی الْفُورَاؤَ (اَن ک</u>َ هُرُور بَعْفَة وَریت مِی بیجی بیان کی گئی ہے ) پیرانجیل میں جوان کی عفت بیان کی گئ ہاں کو بیان فرہایا رشاد ہے وَمُضَلَّهُمْ فِی اَلْاِنْجِنِل کُوَرَعِ اَخْورَ بِحَ شَطْلُهُ (اللی انحوہ ) کہ نیمل میں ان اوگوں کی مثال ہے ہے۔ جیسے سمان نے زمز مین میں بیجی ڈالا اس زمین کے بیچی کی سوئی لگل ہاکا بہت پتلا تفاظ ہر بوا 'پیروہ آگے بڑھا تو اس میں قوت آگئ پیراور آگے بڑھا تو مونا ہوگیا 'ان حالتوں کے قر کراب بیٹھیک طریقے ہے بی پیڈیل پراچی طرح کھڑا ہوگیا اب بیہ ہرا بجرا بیمی ہاندر سے ذکل کر بڑھی دکا ہے اور اس کا نتائی بڑنر کھڑا ہے' کسان اوگ اے دکھود کچور کھی کوئی تورے ہیں۔

اس مثال میں یہ بتا دیا کرچر رمول الله صلی الله تعالی علیہ وہلم سے صحابہ اولا تھوؤے ہے ہوں گے پھر ہوئے ہیں گے اور کشیر ہو جا ئیں گے اور مجموع حیثیت ہے وہ ایک بوری قوت بن جا نئیں گے 'چنانچہ ایسا بی ہوا' حضرات محابہ کرام رضی الله تعالی تھوڑے ہے بچے پھر ہوئے بوجے براروں ہو گئے زبانہ نبوت ہی میں ایک لاکھ سے زیادہ ان کی اقعداد ہوگئی۔ پھرانہوں نے وین اسلام کو خوب پھیلایا قیمر وکسر کی سے تند المب و سیخان کے مقالے میں کوئی ہماعت جمہیں مکی تھے۔

ا کید بیشتہ میں کر اللہ تعالیٰ نے سجائے کرام کو بڑھایا ترت وطاقت سے وازاتا کدان کے ذریعہ کا فروں کے واول کوجلا دے۔ کا فروں کو یہ گوار آئیس تھا اور شداب گوارا ہے کہ اسلام اور سلمان تھلیں کچولیس کیمن اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بھی بڑھایا اور مسلمان کے اسلام کو بھی بڑھایا اور مسلمان کے اسلام کو بھی بڑھایا ور مسلمان کے اسلام کو بھی کہ اور کہ تعالیہ کو بھی تو میں ہوئے کہ اور کا تعالیہ کو بھی تو میں ہوئے کہ اور کا تعالیہ کو تعالیہ کو تعالیہ کو تعالیہ کو تعالیہ کا تعالیہ کو تعالیہ هُوَ الَّذِيُّ ٱرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِين الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشُوكُونَ۞

(پیلوک چاہتے ہیں کہ اللہ کنورکوا پنے مونوں ہے بجھادیں اور اللہ اپنے نورکو پورا کرنے والا ہے آگر چاکا فرول کونا گوار ہو۔ اللہ وہی ہے جس نے رسول کو مداعت اوردین کے ساتھ بھیجا تا کہ اے سب پر غالب فرمادے۔ آگر چیشر کول کونا گوار ہو ) میدوسری آیت ھلسق الّذِی اَرْسَلَ مورودۃ باورمورۃ اللّٰقِ میں بھی ہے جہ کا ترجمہ کر ریکا ہے۔

و عَلَدُ اللَّهُ الَّذِيْنَ اهْنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَعْفَوْةً وَّاجْرًا عَظِيمُا اللهُ العَالِي فوعد وفر ما ياكه جولوگ ايمان لاستا اور نَيَكُ مَل كَان كَم مَعْرِت، وكَي اورانين اجرُخُلِيم وياجات كاب بات بطور قائده كليه بيان فرماني بيلفظون كاعموم حضرات سحابه وسي شامل بيدادران كه بعدة في والساما على اصالحواله والمعرض كوسي .

قَاكُره: ورَّ الْقُنْ مِعْرَات صَابِرِضَ الشُّعْمِ كَا كُنْ جَدِّرِيفَ فَرَائَ جِدَاول فَرِها يَ هُوَ الْذِي َ السَّكِئَة فِي فَلُوْبِ
الْمُوْمِئِينَ وَالْمُوْمِئِينَ لِيَرُوا وَالْمَانِهُ مَعْ اِلْمُعَانِهُمُ مَعْ اِلْمُعَانِهُمُ اللَّهِ فَوْرَا عِظِيمًا الْالْمُؤْمِئِينَ وَالْمُوْمِئِينَ وَالْمُوْمِئِينَ وَالْمُوْمِئِينَ وَالْمُوْمِئِينَ وَالْمُوْمِئِينَ وَالْمُوْمِئِينَ وَالْمُوْمِئِينَ وَالْمُومِئِينَ وَالْمُومِئِينَ الْمُعَادُ اللَّهِ فَوْرَا عَظِيمًا اللَّهِ فَوْرَا عَظِيمًا اللَّهِ فَوْرَا عَظِيمًا اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهُمُ وَالْعَابُهُمُ فَتَحَالَعُومُ وَالْمُومِينَ وَالْوَمُهُمُ كَلِمُهُ النَّهُوى وَكَانُواْ اللَّهُ عَلَى وَسُولِهِ وَعَلَيْهُمُ وَالْوَمُهُمُ كَلِمُهُ النَّفُوى وَكَانُواْ اللَّهُ عَلَى وَسُولِهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى وَالْوَمُهُمُ عَلَيْمَا اللَّهُ عَلَى وَسُولِهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى وَالْوَاللَّهُ عَلَيْمَا اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَالْمُعُمُ اللَّهُ وَالْوَمُهُمُ كُلُومُ وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَالْمُعُومُ وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَالْمُومُ وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَاللَّهُ عَلَى وَالْمُومِ وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَالْمُومِلُولُوا اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَالْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُولُومُ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُؤْمِلُولُومُ اللَّهُ عَلَى اللْمُؤْمِلُولُومِ اللْمُؤْمِلُولُومِ اللْعَلَمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُومِ اللْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولَالِمُ الللَّهُ عَلَيْلُولُومُ اللْمُؤْمِلُومُ اللْمُؤْمِلُومُ ا

يُرْم ما يا مُحمّلًا رَّسُولُ اللّهِ وَالَّذِينَ مَعَه آشِيلًا أَع عَلَى الْكُفّارِرُ حَمّاء بَينهُم (الأية)

﴾ برفريا لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلكَّفُارَ ﴾ فرم الي وَعَنَدُ اللَّهُ الَّذِينَ امْنُوا وَعَهِلُوا الصَّالِحَاتِ عِنْهُمُ مَّغْفِرَةُ وَٱجْرًا عَظِيْمًا أورسورة توبه شِرْما يا وَالسَّابِفُونَ ٱلْأَوْلُونَ مِنَ المُمُهَاجِرِينَ وَالْأَلْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّهُوهُمْ بِإِحْسَانِ ( الأية)

قرآن مجیدگان تصریحات کودکیا داور دوافض کی مشخی کودکیا دوجروو تین صحابہ کے علاو دُباتی سب کو کا فرکتیتے ہیں اس فرقد کی بنیاد بی البخض صحابہ " پر ہے جو لئوگ حضرات صحابہ " پر ہے جو لئوگ حضرات سحابہ " پر ہے جو لئوگ حضرات سحابہ تاریخ کی خید ہے خود کا فرید کی خیاد میں محملے اللہ صحابہ تاریخ کی حدید ہے جب ان اوگوں پر کفر عائد ہوگیا تو کئے گئے کہ بیرقرآن ہی وہنیں ہے جو تحدرسول اللہ صلی اللہ عالیہ تعالی عالیہ وہنما کی خود ہے۔ اور قرآن نے بھی ان اوگوں کو کا فریتا دیا جن کے والیہ علیہ میں سحابہ گی طرف سے بغض ہوگا کی بیغیر کے بار اور پڑھ لیا جائے حضرت امام مالک رحمہ اللہ علیہ کے سامنے کی نے حضرات صحابہ گی شان میں کئے کہد دیا اس پر ارشاد فر مایا کہ جس کسی کے دل میں کی صحابی کی طرف سے پغض ہوگا آ بیت کریمہ کا عوم اس کوشائل، وگا ( لینی وہ آ ہے۔ کا مصدائی، دگا ( لینی اس پر ارشاد فر مایا کہ جس کسی کے دل میں کی صحابی کی طرف سے پغض ہوگا آ بیت کریمہ کا عوم اس کوشائل، وگا ( لینی وہ آ ہے۔ کا مصدائی، دگا ( لینی اس پر فرعا کہ دوگا ) ( تطریق طبی)

لبعش شيعوں نے پيکسترنکالا ہے کہ و تھند اللّٰه الَّذِينَ اَمَنُوا وَ عَلِمِلُوا الصَّالِحَابِ کَيماتُم جَومِنُهُ هُم کاففاف فرمایا ہے اس میں من المجمعیت ہے۔ بیان اور اور مزید کفرک چادو میں لیٹ رہے ہیں اساق کا من ہوائے ہورہا ہے کہ من بیانیہ ہے اگر بالفرش من تبعیفیہ جو کہا آیات قرآ نہے ووشن تحابہ کا ایمان ثابت ، وتا ہے جن کے ایمان کے دوفشن قائل جن اللہ توان کے جو لیقا کہ بیان کے دوفشن قائل جن اللہ توان کے جو لیقد کہ رہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا ایمان فارو عدہ وضوان ثابت نہیں ہوتا جنبوں نے حد بیسیس رسول اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے ہاتھ پر سے دان چودہ نیدرہ سوسحا ہم گار اور وعدہ رضوان ثابت نہیں ہوتا جنبوں نے حد بیسیس رسول اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے ہاتھ پر بیات کہ تھی جو ہا کہ ہوری اور وہ ہورہ تو بیش جو مہاجرین اور

انعداراوران کے بیعین (ابل السنة والجماعة ) سے رضامندی کا علان فم ما اے اس میں آو گھییں کئی ہندھ پنیس ہے۔

یا در ہے کہ حضرت ابو بکڑاور حضرت عمرؓ مجھی سابقین اولین میں سے تھے۔اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور شیعہ اللہ تعالیٰ سے راضی نمین جو حضرات انصارادرمها جرین سے راضی ہے۔ جو تیضی قصد و تر آن کو جشلائے ایمان سے مندموڑے اس سے کیابات کی جاسکتی شیعول کا عقیدہ ہے حصرت ابو بکڑاور حضر سے تیم معمومی رقبین سے شیعوں کو خود اسے ایمان کی اکارٹینیں سے کو بقو نو

۔ میں بعد سرات معدود ورب بریں ہے دہ میں ہوئے۔ یو سی صفحہ سراری و بیدا ہے ایمان کے نظر میں ہوئے ہیں ہے ہیں۔ شدیعوں کا عقیدہ ہے حضرت ابو بکراور حضرت نمرمونور میں ہیں ہے۔ شدیدوں کے افوائی کی فلز میں ہے کہ فض صحابہ انہیں کچور مو چینہیں دیتا۔ عاملة انسلمین ہے ہماراہ خطاب ہے کہ ان آبات بلک فورکر س ہتا کہ شدیدوں کے افوائی رکوڈ انتخاص شک نہ کرے۔

حضرت عبدالله بن مغفل رضى الله عند ب روايت ب كدرسول الله سلى الله تعالى عابه وملم نے ارشاد فر ما يا كديمبر ب سحابة ك بار ب

رے بہتدوں کی دیرے حاجہ کی است کے دوجہ کا ایک ایک ایک اندیاں میں اندیاں میں اندیاں میں اور میں اندیاں کے دوجہ ک میں اللہ سے ڈروڈ دو بار فرمایا کمیرے اجدام انتہاں مثالیانا موجس نے ان سے محبت کی تو میری محبت کی وجہ سے ان سے م جس نے ان سے بعض کھا تھو مجھ میں بعض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھا اور جس نے انہیں اذبیت دی اس نے مجھے اذبیت دی اور

جم نے ان سے بھٹ گھایہ کو میں مجھوسے بعض رکھنے کی وجہ سے ان سے بعض رکھنا اور جس نے آئیس اذبیت دی اس نے جھے اذبیت دی اور اجس نے جھے اذبیت دی اس نے اللہ کواذبیت دی اور جس نے اللہ کواذبیت دی قریب ہے کہ وواسے پکڑ لے گا۔ (رواوالتر بذی کمانی آمشاؤ ہ اس ۵۵۴)

حضرت این غمرضی الثدعنبماے روایت ہے کہ رسول اللہ تعلیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا جب تم ان اوگوں کو دیکھوچو میرے محابہ '' کو ہرا کہدرے ہیں آو کہدر کرتم پراللہ کیا صنب ہے تہاریش کی جیہے۔ (ایشا)

ُ حضرت اُوسعید خدری رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فریا یا کہ میرے صحابہ وڈیکو برانہ کہو کیونکہ (ان کامر تبدا نتا بڑا ہے)تم میں ہے کوئی تخص اگراُ مدر پہاڑ) کے برابرسونا خرج کردے تو بید ( ثواب کے اعتبارے )ان میں ہے کسی کے ایک مد مالصف یہ کو کھو نہیں منے گا۔ (کدن فرائم کا فرائم 80 کا ایناوی وسلم)

۔ اس زمانہ میں غلہ ناپنے کا ایک برتن ہوتا تھا اے مد کہتے ہتھ (نئے اوزان کے امتبارے ایک مدکا وزن سات سوگرام کے لگ بھگ بڑا' ے۔۔۔ا)۔

الله تعالى شاندُ روافض كشر مصملها نول كونفوظ ركه وهوالهادى الى سبيل الرشاد '

هذا اخر تفسير سورة الفتح الحمد لله الذي فتح علينا اسرار القرآن وجعلنا ممن يدخل الجنان والصلاة والسلام على خير رسله محمد سيد ولدعدنان 'وعلى اله وصحبه ما طلع النيران وتعافب الملوان



تھاور پختہ عمار تیں بھی نہ تھیں تھجوروں کی ٹہنیوں سے بنادی گئے تھیں۔ چونکداس سورۃ کے پہلے رکوع میں ان حجروں کاذکر ہے اس لئے بیہ

ا سورت سورة الحجرات کے نام ہے موسوم ہوئی۔

رسول الدُّسلي اللّٰدَتعاليٰ عليه وسلم كي خدمت ميں حاضر ہونے والوں كواللّٰد تعالى شانۀنے تو قيراوراحتر ام كى تلقين فر مائى اوراس سلسلے مير چندآ واب ارشاوفر مائے ہیں۔

اول توبيفرياما كدايمان والوتم التداور سول ﷺ يسبقت مت كروييه لَا تُسَفَّيَة هُوْ ابْبَيْنَ بَدَى اللّه وْ دَلْسُولِهِ كَالرّجمه يسان الفاظ میں بڑی جامعیت ہے۔حضرات مفسر بن نے اس کےمتعدد عنی لکھے ہیں۔حضرت مجابلاً نے فرمایا کہتم پہلے ہے کوئی بات این طرف ہے نہ کہہ وواللہ تعالیٰ کے فیصلہ کا انتظار کرووہ اپنے رسول کی زبانی جوفیصلہ فیرمادے اس کےمطابق عمل کرو۔حضرت سفیان تورکُ نے بھی تقریباً یہی مطلب بتایا ہے ٔ حضرت قباد ہؓ نے فرمایا کہ رہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جمزیوں کہا کرتے تھے کہ اس بارے میں کچھکم نازل ہوجا تااورفلاںمسئلہ میں کوئی قانون نازل ہوجا تا تواجھا تھا۔اللہ تعالیٰ کوان کی بات پسند نیآ ئی اورفر مایااللہ اوراس کے رسول ﷺ ہے سبقت نہ کرو۔ (معالم التو النص ۲۰۹ج ۱۲۰ ہن کیشرص ۲۰۹ج ۲۰

ساتهوى واتفُو اللَّهَ بهي فريايا كهانثه بيدؤرو إنَّ اللَّهُ مسَمِيعٌ عَلِيهٌ مِثْكَ اللهُ عَنْهِ اورحان والا ي

حضرت امام بخاری رحمة الله عليه نے عبدالله بن الى مليك ب بواسط عبدالله بن الزير نقل كيا ہے كه بى تىم كا الك قافلدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كي خدمت مين آيا ورانهون نے عرض كيا كر سختف كو جمار الهير بناديجيخ (اجھي تك آنخضرت سرور عالم حلى الله عليه وسلم نے کیجنبیں فربایاتھا کہ ) حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قعقاع بن معبد کوامیر بنانے کامشور دویا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اقر ع ا بن حابسؓ کےامیر بنانے کی رائے میش کی۔

حضرت ابوبكر رضى الله عنه نے حضرت عمر رضى الله عنه ہے كہا كہ تبہارااس كے علاوہ کچھ متصد نبیس كەمبرى مخالفت كروْ حضرت عمر رضی اللہ عند نے جواب ریا کہ میں نے آ یا کی مخالفت کے طور کرائے پیش نہیں کی اس پر جھٹرا ، و نے لگا جس سے دونوں کی آ واز سی بلند بِوَكَنْنِ البذا آيتِ كريمهِ لِمَا أَتُّفِا الَّذِينَ الْمُنُولُا لَا تُقَدِّمُوا ۚ ( آخرتك ) نازل بوكن (ص٥١٨)

معالم النزويل ميں ہے كه اس موقع يرشروع سورت ہے لے كرا جزفظيم تك آيات نازل بوگئيں جن مين الله اور رسول كے تكم ہے آ گے ہوجنے کی اور آ پ کی خدمت میں رہتے ہوئے آ وازیں بلند کرنے کی ممانعت فرمادی اور میکام فرمادیا کدر سول الله سلی الله تعالی علیہ وسلمے یا تیں کرونو اوپ کا خیال رکھواوراس طرح اونجی آ واز ہے بات نہ کروجیے آپس میں ایک دوسرے ہے بات کرتے ہوئے ساتھ ہی يه بيم فريا إنّ نَــُخينِـطَ أغْسِمَالْكُمُو وَ أَنْهُو لَا مُشْعُووُنَ (ابيانه بوكه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كي آ وازيرتم بإرى آ وازبلند بوجائه اوراس کی وجہ ہے تمہارے ائبال حیط ہو جا کئی یعنی تمہاری نیکیاں ختم کر دی جانمیں اور تہمیں اس کا پیتہ بھی نہ ہو ہے بخاری میں ہے کہ آیات مذکورہ نازل :ونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عندآ پ کی خدمت میں حاضر ہوتے توا تنا آ ہشد ہو لتے تھے کہ یو چھنا یا تا کہ کیا کہدرہے ہیں۔(سیح بخاری ص ۱۸)

حضرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قبیس سحالی رضی الله عنه کوایٹ کبلس ے غیر حاضر پایا تو آ پ کواس کا احساس ہوا' ایک صحالی نے عرض کیا یارسول اللہ! میں اس کا بیتہ چایا تا ہوں وہ حضرت ثابت ؓ کے پاس آئے اورائھیں اس حال میں دیکھا کہ اے گھر میں ہم جھکائے ہوئے بیٹھے میں اور یافت کیا کہآ پ کوکیا ہواہے؟ جواب ویا کدمیری آ واز ا بلند ہے رسول الله صلى الله تعالى عليه وللم كي آوازيرا بن آواز بلندكر چكاجوں (جوابي عادت كے طور پرتقى ) البغراميں اہل نار ميں ہے جول أ اس نے بیہ بات رسول الڈصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جا کر بتائی آپ نے قرمایا کہ جاؤانیس بتا و کہ وواہل ناریس ہے نیس ہیں۔اہل جنت میں ہے ہیں۔ (سمج بخاری ۱۵ م ۱۸۷۷)

حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنداور حضرت ابن عباس وضی اللہ عنہانے بیان کیا کہ آیت بالا نازل ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند نے بیر طریقہ اختیار کرلیا تھا کہ جب رسول اللہ طلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو اس طرح الیست آ وازے بات کرتے تھے کہ چیسے کوئی شخص راز کی ہا تیں کر رہا ہؤاور حضرت این زبیر شے نہایا کہ جب بیدآیت نازل ہوگئی تو حضرت عمرضی اللہ عندائی آ ہتہ بات کرتے تھے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلکہ ان کی بات من سکس تھی کہ یعنس مرتبہ آپ سوال فرماتے تھے کہ کیا کہا کہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آیت اِنَّ اللَّهِ اُنِی نَعْصُونَ وَاصْدُ اللَّهِ عَلَیْ مَدُولُ اللَّهِ أَو لَیْلِکَ اللَّهِ اَلٰهِ فَالْوَ بَهُمْ لِلْتَقُومِی نازل فرمائی۔

(بے ٹیک جولوگ اللہ کے رسول کے پاس اپنی آ واز وں کو پست کرتے ہیں ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لئے خاص کر دیا بے ان کے لئے مغفرت اورا جوظیم ہے )۔

اھئىئىئى لفظ اھئىئىخان سے ماضى كاھىيغە ہے جس كاتر جمد جاچ كرنا كيا گيا ہے۔صاحب معالم التزيل كھتے ہيں اھئے سے اخلص كے منى ميں ہے جس طرح سونے كو پگھلاكر خالص كرديا جاتا ہے اس طرح اللہ تعالى نے ان ان گوں كے قام كوت كے خالص كرديا ہےان كے قلوب ميں تقا كى ہى تقا كى ہى خطرات محابد رضى اللہ عنهم كے ادب واحرّ ام كود يكھواللہ تعالى كى بشارتوں كواور دج اور تو صيف كود يكھوا ورشيعوں كے افض اور وشم كى و يكھووہ كہتے ہيں كہ تين عارضا ہے على اور سب كافر تتے۔ (العياد بائلہ)

فا کدہ: ۔حضرات علماء کرام نے فرمایا کدرسول اللہ تعالیٰ علیہ ونلم کی قبر ٹریف کے سامنے بھی آ واز بلند کرنا نکروہ ہے جیسا کہ آپ اُ کی زندگی میں ایسا کرنا نکر وہ قبا کیونکہ آپ کا احرام ام اب بھی واجب ہے اور آپ کوبز رخی حیات حاصل ہے۔

جب خدمت عالی ملسلام پیش کرنے کیلئے حاضر ، دوتو دھی آ داز میں پیش کرے اِنَّ الَّذِینَ یُنَا کُوْنُکُ مِنُ وَوَ آیا الْحُرِجُورَاتِ
دالائیسہ) اس آیت کے سب زول ملس صاحب معالم النز النے متعدد قصے لکھے ہیں جو هنرت این عباس حضرت جابراور حضرت زید
بین الارقم ضی اللّہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہیں۔ حضرت زید بین الارقم صنی اللّہ تعالیٰ عند کا بیان ہے کہ عرب کے کچھاد گوں نے آپس میں مضورہ
کیا کہ آؤ آئ آئ الشُّحْف کے پاس چیلیں جونوت کا دعوی کرتا ہے آگر وہ واقعی نی ہیں تو ہمیں سب اوگوں ہے آگے بڑھ کران پرائیان لا کر
سعادت مشد ہونا چاہوا اگر وہ نی نیس بیل بلکہ آئیس بادشاہت ملنے والی ہے تو ہمیں الن کے زیر ایر زندگی گزار نی چاہے (بہر حال
ان تے تعلق قائم کرنے میں فائدہ ہے ) اس کے بعد جاضر ہوئے تو بالفہ خشد کیا کھکھند کر کرآ واز س دیے گئے

حضرت ابن عباس رضی الندعمبها کی روایت ہے کی قبیلہ بنی غبرے آ دی دو پہر کے وقت آئے انہوں نے پکارا بیا مصمد اخوج البنا | ( کہ ہماری طرف نگلے ) دو پہر کا وقت تھا آ پ آ رام فرما رہے تھے ان اوگوں کی چنی و پکارے آپ کی آئے کھل گئی

حضرت جابرگل روایت میں ہے کہ پیادگ قبیلہ بن تھم کے تقیہ جنہوں نے دروازے پر کھڑے ،وکرا پ کو ہم آنے کے لئے پکارا اس پرا یت کر بمہ مازل ،ونی انڈ الَّمْ نِیْنَ کُونَا خُونَا کُھُ مِنْ وَرَا کُوا الْحُجُورَاتِ اَکْتُورُهُمُ لَا بُعْقِلُونَ (بیٹک جولوگ آپ کوجروں کے چھھے سے پکارتے ہیںان میں سے اکثر عشل نمیں رکھتے و کُونا اُنْھُمُ صَبَرُوا حَتَی تَنْحُورُ ہِ الْبِيْھِمُ لَکُانَ خَیْرًا اُلْھُمُ (اورا گروہ اوگ مبرکر لیتے یہاں تک کما ہے خودی ان کی طرف نگلتے تو بیان کے لئے بہتر تھا) وَ اللّٰہ عُفُورُ وَ وَجِنْہُ (اوراللّٰہ بِحْشُ والام ہریان ہے) جس کی

ہے جوبھی کوئی خطاسرز دہوگئی ہود یہ کر کےمعاف کرالے۔

يَّا يَّهُا الَّذِيْنَ الْمَنُوَّا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَا فَتَبَيَّنُوَّا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ " - الله المرتبات بالركن عن ركن في خراعة على مل مُعْنَ راويا مع ركم عان كاجه على وَم رضر عَهَا وَمَا اللهِ عَلَي فَتُصْبِحُوْا عَلَى ما فَعَلْتُمُرْ نَذِولِيْنِ

بھراہے کئے پرنادم ہونا پڑے۔

کوئی فاسق خبر دیتواجیمی طرح تحقیق کرلوا ایسانه ہوکہ منا دافی کی وجہ سے کسی قوم کوضرر پہنچا دو
معالم النزيل ( س17 جسم من کلاما ہوں من کہ ساتھ ہوکہ منا دافی کی وجہ سے کسی قوم کوضرر پہنچا دو
معالم النزيل ( س17 جسم من کا ساتھ کہ بیا میں منطق کہ رکو ہوسول کرنے کیلئے بیجا جب ان لوگوں کو چہ چا کہ رسول اللہ
معلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ایک شخص ہمار ہے بیالہ کن کو ہوسول کرنے کیلئے بیچا جب ان لوگوں نے آبادی سے باہر آ کر
اگرام کے طور پر ان کا استقبال کیا چونکہ زمانہ جابلیت میں ولید ہن عقبہ اور قبیلہ ندگورہ کے درمیان عداوت تھی اس کے شیطان کوان
کے دل میں یہ وسوسد النے کا موقع مل گیا کہ پیلوگ تعمیمی تم کر کر نے کیلئے آ رہے ہیں انہوں نے شیطانی وسوسہ کو حقیقت پرمجول کر لیا اور
رام ت جی ہے دائی ہوگے اور رسول اللہ ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرویا کہ ان لوگوں نے زکو ہوسینے سے انکار کر
دیا در چھول کر نے کیلئے آبادہ : دیا ور چھول کی سے دیا ور چھول

واقعة وا يك جزئي تقي ليكن قرآن حكيم مين ايمان والول كو بميشه كيلير نشيحت فرمادي اورستنبه فرماديا كه هرخبر سيخ نبين هوتي 'خبري تحقيق

ضرور کی جاو تحقیق کے بعد ہی کوئی اقدام کیا جا سکتا ہے ؟ ہت کے عموم نے بتادیا کہ میہ ہدایت اورامورو نیا اورامور آخرت سب سے متعلق ہے 'اس لئے احادیث شریف کی روایات میں سچے اور تقی آ دمی کی روایت قبول کی جاتی ہے جس راوی کا حال معلوم نہ ہواسے مستور الحال کتبے میں اوراس کی روایت قبول کرنے میں تو تف کرتے ہیں حضرت امام سلم رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے مقدمہ میں اس آ بیت کوذکر کیا ہے اوراس سے بیاستدلال کیاہے کہ خاص کی خیرسا قلامے شبول نہیں ہے۔

وَاعْلَمُوٓا اَنَّ فِيْكُمُّ رَسُوْلَ اللهِ لَوُ يُطِيعُكُمُ فِ كَثِيْرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتَّمُ وَلَكِنَّ اللهَ حَبَّبَ مَمْ بِاللَّهِ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ الْيُكُمُ الْإِيْمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ النَّيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانُ أُولِلِكَ

بارے کے محب بنا دیا اور آے تبارے قلب میں حزین کر دیا اور تَفر اور فاوق اور نافربانی کو تبارے نزدیک محرور بنا دیا ہے هُمُ الزَّشِدُ وُن کُ فَضُدًّا قِبَنَ اللّٰهِ وَنِعْهُمُ ۖ وَاللّٰهُ عَلِيْدُ حَجِيْدُمُ ۞

۔ حرص جانب دالے میں اللہ کی طرف مے نفعل ارزاعت کی دویے اور اللہ جائے واللہ کے حکمت دالا ہے۔ پیادگ جانب دالے میں اللہ کی طرف مے نفعل ارزاعت کی دویے اور اللہ جائے واللہ کے حکمت دالا ہے۔

> ا۔ جس کے نزویک اندادراس کارسول سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر چیزے بڑھ کرمجبوب، ول۔ ۲۔ در سادہ شخص جرکی ہند و سے سرف اللہ کے لئے محت کرے۔

جس کے اندرہوں و دائیان کی مٹھاس یا لے گا۔

نافر مانی کوئمروہ بنادیا تتہمیں کفرے بھی نفرت ہےاور گناہوں سے بھی۔ارشاوفر مایارسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وملم نے کمہ تنمین چیزیں

جن لوگوں کے دلوں میں ایمان مجوب اور مزین ، وگیا اور نا فرمانی نظرت ، بوگی اسکے بارے میں فرمایا اُولٹیکٹ کھٹم الرَّاشِلُونَ (پیلوگ راوبدایت پر بین) فَصَلاً بَیْنَ اللَّهِ وَنَعْمَةُ (اورالله تعالَی بیخششِن فضل اورانعام کے طور پر بین (اللہ کے ذرک کا کوئی واجب نہیں ہے وہ جے جو بھی نعت عطافر بائے وہ اسکافضل بی فضل ہے اور انعام ہی انعام ہے ) آخر میں فرمایا وَاللَّهُ عَلِيْتُم حَجِيْهُ اور الله تلیم ہے اسے سب کا ظاہر باطن معلوم ہے اور تکیم بھی ہے وہ اپنی تکست کے مطابق انعام سے نواز تا ہے۔

وَإِنْ طَالَإِفَتْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَانُواْ فَاصَلِحُوْا بَيْنَهُمَا فَكِنُ بَغَثُ إِحُلْ هُمَا عَكَ الرَّرُ المان والرَّى وو مَا ثِنَى آئِل مِن قَالَ كَنْ ثَيْنَ قِ انَ كَ رَمِيانَ ثَعْ كَانَدِ مِهُ اكْرِ انْ مُن عَ ابَدَ كُرُوه وَمِرَ كُرُو الْأُخُرَى فَقَادِلُوا النَّقِيُ تَكْبُرُي حَتَّى تَغْتَى عَلِنَّ اللَّهِ عَلَانُ فَأَتَّوَ فَكَصُورُ وَالْبَيْ بِنِيقَ كَنْ اللهِ عَلَى كُومِنِ انْ كَرَبِ إِلَي مَا مُكْرُولُونَ وَانْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ وَالْمُولُولُ اللهُ اللهُ وَالْمُؤْلِ اللهِ اللهُ وَالْمُؤْلِ اللهِ اللهُ وَالْمُؤْلِ اللهُ اللهُ وَالْمُؤْلِ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَالْمُؤْلِ اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَالْمُؤْلِ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَالْمُؤْلِ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَالْمُؤْلِ اللهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّ

نصاف کے ساتھ سلم کرا دو اور انصاف کرد! وینگ انشان انساف کرنے والوں کو پیند کرتا ہے۔ ایمان والے آئیں میں ممانی جیال بین سواجے وو محما تیل

بَيْنَ أَنُونِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَكُلُّمْ تُرْبُونَ فَ

ك درميان في كراد واورالله مع وُروتا كرتم بررهم كياجائـ

مؤمنین کی دو جماعتوں میں قبال ہوتوانصاف کے ساتھ سلح کرادو، سب مؤمن آپس میں بھائی جمائی ہیں

نہیں ہے کیونکہ کی آیت کے اسباب نزول ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں)۔

آیٹ کریمہ میں مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کراوینے کا اوراگر صلح ہوجانے کے بعد دونوں جماعتوں میں ہے کوئی جماعت زیادتی کرے تو اس ہے جنگ کا تھم دے دیاہے یہاں تک کہ دہ اللہ کے تھم کی طرف نوٹ آئے یعنی لڑائی کوچھوڑ دے اوراللہ کے دین کے مطابق جینے کا فیصلہ کرنے اور صلح کرانے والوں کو بتا دے اور اغین دلا دے کہ اب جمیس کڑنائمیں ہے۔

سورة النساء ش فرمایا ہے کہ تخسِرَ فِنی تکینِیو مِن نَبْخوزهُمْ إِلَّامِنْ اَمْوَ بِصَدَفَهُ اَوْ مَعُوُوفِ اَوْ اِصْلَاحِ 'بَیْنَ النَّاسِ ط وَمَنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ فَسَوْقَ اَنُونِیهِ اَجُواْ عَظِیماً ط( نہیں ہے کوئی بھلائی ان کے بہت مشوروں میں گرجوش صدیتے کا یا ایسی انوں کا یا او گول کے درمیان اصلاح کرنے کا محم دیا در بوقتی ریکا م اللہ کی رضاجوئی کے لئے کرے گاسونہ ماس کا بڑا اجردیں گے ) آیت بیس فر مایا کہ صدفتہ کا محم اورام بالمحروف ( بھلائی کا محم دینا ) اور لوگوں کے درمیان میل کرویٹان کا مول کا مشورہ جونا چاہتے اصلاح بین الناس لینی لوگوں کے درمیان مواقعت پیدا کرا دینا ، ان کی دخشیں دور کردیٹا اور ان کے دلوں کے جوڑنے کی سم موشق کرنا 'روی شخص ہوئے دوستوں کومناوینا ہمیاں نیوی کے درمیان موافقت پیدا کراوینا مہت بڑی اوّاب کی چیزیں ہیں حضرت ایوورواء رضی اللہ عند نے بیان فرمایا کہ آئم خضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تھا کوفنا وسلے اور فلی ورجے سے بھی افضل چیز نہ بتا دوں؟ ہم نے موش کیا ضرورارشا وفرمائے آپ نے فرمایا کہ یہ چیزیں آپس میں صلح کراویتا ہے (پچرفرمایا کر فضل (معنی آپس) کا بگاڑی موفذ و سے واللہ ہے (رواوالووالووالووالو) بنا ان بنا صدیت بھیجی)

دوسرى روايت مين ب كدين ينبيس كهتا كه فض بالول كوموندتا ب بلدوودين كوموند ويتاب \_ (مشكوة النصاح مر ١٩٣٨ ازاتد وترزي)

يَايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُوْنُواْ خَيْرًا مِّنْهُمُ وَلَا نِسَاَّةً

در ایمان کے بعد گناہ کا نام لکنا برا ہے اور جو فخص توبہ نہ کرے ' یہ لوگ ظلم کرنے والے ہیں ' اے ایمان والوا بہت

ا مُنُوا اجْتَنِبُوُ ا كَثِيْرُا مِّنَ الطَّنِّ لِ قَ بَعْضَ الطَّنِ اِشْمٌ قَ لَا تَجَسَّسُوْا وَ لاَ يَغْتَبُ بَعْضُكُمُ اللهِ عَ مَا نِنَ عِهِمَ إِلَّهُ عِلَى مَا مَا مِنَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ مِن عَالِمَ اللهِ مَا عَلَيْهِ الله

بَعْضًا ﴿ أَيُحِبُ أَحَدُكُمُ ۚ أَنْ يَأْكُلُ لَحْمَ اخِيْهِ مَنْتًا فَكَرِهْ ثُمُولًا ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ تَوَّابٌ

كيا آين كَنْ صِّى اللهِ يَدَرُدُ مِ كَا جِهِروهِ هِنْ مُا كَنْتَ كَانَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل آجِيهُمْ فَا يَنْ اللّهَ اللّهَ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّ آجِيهُمْ فَا فَاللّهُ اللّهَ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

ے اوگوا بینک بم نے شہیں آیک مرد اور ایک فورت سے بیدا کیا ہے' اور تمہارے گلقب خاندان اور قبلیے بنا دیے' تا کہ آئیں میں شاخت کر سکو

## إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ ٱتَّقْتُمُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ خَيِيْرٌ ۞

بینک تم میں سے سب سے بڑا عزت والا اللہ کے نزو یک و و بجوتم میں سب سے بڑا پر بینز گار <sub>ک</sub>ے بینک اللہ جانے والا ہے، ہا تجر ہے۔

باہم ل کرزندگی گز ارنے کے چندا حکام

ان آیات میں اٹل ایمان کو چند کھیجتیں فر مائی ہیں او لا تو یفر مایا کہ کو بیٹسٹنجو قوم من قوم من قوم کہ آیک دوسرے کا خدات نہ نا کمی اور کوئی کی کے ساتھ شسخوند کرنے چونکہ مروس کا آپس میں زیادہ مانا جانا رہتا ہے اور کا طور قوم کوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے اس کے طرز خطاب یوں اختیار فرمایا کہ مروم روں کا اور کورتیں مورتوں کا خدات نہ میں نہ مطلب نہیں ہے کہ مردول کو کورتوں کی اور کورتوں کو مردوں کے خداق اڑانے کی اجازت دی گئی ہے ساتھ دی بیچی فرمایا کہ نبی کرنے والوں کو اس کا کیا جن ہے کہ کسی کا خداق بیان اورا محال صالحہ اوراللہ تعالیٰ کے بیران مقبول ہونے ہے ہے کوئی شخص دومرے آدی کے انمال اور باطنی جذبات اخلاص وحسن سیت کوئیں جانتا اور پیمی نمین جانتا کہ شخص اللہ تعالیٰ کے بہال مقبول ہے یانمین اہموت کے بعد کون کسے افضل ہوگا اس کا بھی عالم نیس مجرسات ہے کہ جس کی نداق بنائی جاری ہے دو نداق بنانے والے ہے بہتر ہو امر دوں میں بھی یہی بات ہے اور تورتوں میں بھی ۔ اگر موت کے بعد اپنے استحصال کا اور جس کا نداق بنانے ہیں اس کی بدحالی کا لیفین ہوجا تا آئو تستور کرنے کی کوئی دیا بھی تھی گئی کین جب اپنے بھی بارے میں ملمنیوں کہ میراکیا ہے گا دومرے کا فداق بنانے کا کیا مقام ہے اکمی کی فداق بنانے میں ایک تو تکبر ہے کیونکہ فداق بنانے والا یہ بھتا ہے کہ میں الیان نیس ہول جیسا وہ ہا اگر اپنے حالات کا انتخفارہ ہوئو بھی کسی کی برائی اور فیب کرنے اور کسی کا فداق بنانے کی ند ہمت ہونے فرصت طخ ایسانیس ہول جیسا دو ہے آگر اپنے حالات کا انتخفارہ ہوئو بھی کسی کی برائی اور فیب کرنے اور کسی کا فداق بنانے کی ند ہمت ہونے فرصت طخ

یادر*ے کہ پیشرودی نہیں ہے کہ خ*ال زبان ہے ہی ہؤا کھے یا ہاتھ سے یا سرے اشارہ کرکے کی کا خداق بنانا ہے معلوم ہویا نہ ہورپیسب جرام ہے۔مورة الهمز میں اس پر تبعیر فرمائی ہے۔فقال اللّٰہ تعالٰی وَفِلْ لِکُلِّ هُمَوْوَ لَمُمَوَّوَ لَمُوَوَ

دوسری تصیحت بیفر مانی و که تکفوتو آنگفسنگیم (اورا پی جانوں کوئیب ندنگاؤ) یہ جی بہت جامع نصیحت ہے کی کوطعند و بناس کے اجم میں اور اس کے ایک میں کوئی عیب موجود ہوت بھی عیب خاہر کرنے کے طور پر بیان کرنا حمام ہے کی دراز قد کو کھڑھ کے بالہویا یہ تہ تہ کو کھڑھ کا تا اس کوئی عیب موجود ہوت بھی عیب خاہر کرنے کے طور پر بیان کرنا حمام ہے کہ دیا گئر آگر کہ دیا نامین کو اندھا کہ کر پکارنا مسید ھے آدمی کو بدھو کہنا ٹیسب دیا گئر آگر کہ دیا نامین کو اندھا کہ کہ کہ کہ کہ اور اس سب باقوں سے پر ہیر کرنا لازم ہے میب لگانے کے زم سے بیان کیا کہ ہیں اس سب باقوں سے پر ہیر کرنا لازم ہے رسول اللہ ملی کا اور میں کہ میں کہ دیا کہ شدے کہا گئر کہا گئر ہیں انتا ہا ہے۔ (ادر یہ بطور عیب لگانے کے کہا) آپ نے فر بایا کہ تو ایس کا ایک کو ایس کو ایس کو ایس کا ایک کو سے ایس کو ایس کا ایک کو دے در مشکل جائے ایس کیا کہ ایس کو ایس کا ایس کی کو دے در مشکل جائے ایس کی کا ایس کا کہ ایس کو ایس کو ایس کو ایس کو ایس کو کرائی کو کہا کہ اور ایس کو کہ کو ایس کو کو کو کہ دیا گئر کیا گئر کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہا کہ اور کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو

یادرے کہ وَلا تَسْلِیوْوْا غَیْوَ نُحْمُ نِیْسِ فرمایا بلکہ وَلَا تَلْبِیوْوْ الْفُسْنَحُمُ فرمایا ہے آئی جہرے کرسبہ سلمان آئیں میں ایک بی میں کی کو پھی میں گے تو دہ الٹ کر جواب دے گا اس طرح ہے اپناعمل اپنی بی طرف اوٹ کر آ جائے گا دوسرے کوعیب لگانے والاخو داپنی لے آبردئی کا سیب ہے گا۔

تتیسر کی تصیحت بیفرمانگی و آلا آف بیروگوا بوالا لفابِ اور نه ایک دوسرے کو برے لقب بے یاد کرد) ایک دوسرے کو برالقب دیے اور برے القاب سے یاد کرنے کی ممانعت فرمانگ ہے۔ شاکمی مسلمان کو فاس یا منافق یا کافر کہنا یا کسی اور ایسے لفظ سے یاد کرنا جس سے بروائی ظاہر موتی ہواس سے منع فریایا کسی کو کتایا گدھایا خزیر کہنا کسی فومسلم کواس سے سابق دین کی طرف منسوب کرنا یعنی میروی یا لفرانی کہنا ہے۔ بارەقمبر۲۹

ب تنابز بالالقاب میں آتا ہے کی حرام ہے۔

ب با برا بالله من الله تعالی علیه دسلم کی ابلید هنرت صفیه رضی الله عنهما پہلے یہ بودی دین پرتھیں ان کا اوٹ مریض ہوگیا تو آپ نے اپنی دوسری ابلید هنرت زینت بنت بخش نے فرمایا کہا ہے ایک اونٹ دے دوانہوں نے کہا کیا میں اس یہودی ورکے ویلے درسول الله صلی الله تعالی علیه دکلم ان کے اس جواب کی وجہ سے خصہ ہوگے اور ذی الحجہاء رکح مراور پھچھ ماج مفرکا حصالیا گزرا کوآپ نے حضرت نہنٹ سے تعلقات مجیس رکھے (روادا بودور 21 ما 77)

منداحد (س ٣٣٨ ٣٣٨ ٢٠) مين بكريد واقعه سفر فح كاب-

حضرت این عباس رضی الله عنبمانے فریایا کہ آیت میں تئابر بالالقاب ہے مرادیہ ہے کہ کئی تخص نے کوئی گناه یا براعمل کیا بواور پھراس ہے تا ہب ہو گیا اس کے بعد اس کواس عمل کے عنوان سے پکارا جائے مثلاً : چوریاز افی یا شرابی وغیرہ کہددیا جائے (معالم اختویل) ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کوکس گناہ کی وجہ سے عیب دار بتایا لیتی عیب ڈکایا تو شیخص اس وقت تک نیمیں مرے گا جب تک خوداس گناہ کونہ کر لئے (مشکلہ قالمهائع شمام)

نچوفرہایا بیٹ من الاسٹم الفُسُوق یَعُدَ الائیمَانِ (اورائیان کے بعد گناہ کانام لگنابراہے) اس کامطلب بیہ ہے کیتم مؤمن بواگر کی کا فران اللہ اللہ کانام الگنابراہے) اس کامطلب بیہ ہے کیتم مؤمن بواگر کی کا فران ہے مسلمان ہو کو نقس اور گنابرگاری کا کام کرتا ہے اپنی ذات کو برائی ہے موصوف اور معروف کرنا بری بات ہے کوئی شخص مؤمن ہواوراس کی شہرت گنام گاری کے ساتھ ہویہ بات اہل اٹھال کی زبین ہور شاکل کے بیٹ اسلام کو اپنا اور اسلام ہی کے کا موس برطلیں اور صافحین میں شار میں بالاسٹم الفُسُوق کا معنی بی کیا ہوں برطلیں اور صافحین میں شار کی شہرت بھوں فاقعین کی فہرست میں کیوں شارہوں یضیر قبیلی اور سالم کی کافریتا نا باسائم کی کافریتا کا باسائم کی کو بیت زانی یا سارق بیا چور کہنا ہو کہا ہے جو تعقیم کی بیت کے در کہنا ہو کہا ہو کہ بیت کو تعقیم کی بیت ہے در کانی سارق بیا چور کہنا ہرگا ہا ہے بھوں دے ہو ہو تھوں کے میں درے ہو۔

چۇتھى كىقىيىت، پھرفر مايا وَمَن لَــُهُ يَسُبُ فَالُو لَيَّكَ هُمُ الطَّلِيمُونَ (اور جوگنا ہوں ہے تو بہ نہ كرے مو يہ لوگ ظلم كرنے والے بيں )ان كاظلم ان كى جانوں پر ہے۔ تمام گنا ہوں ہے تو بكريں يموم تكم ان تيوں گنا ٻول ہے تو بكرنے كوبھى شائل ہے۔ جن كا آيت مالا ميں وكرگز راہے ۔

یا نچو ہیں نصیحت، جھر فریایا بین نیکھا الّلَّینُ اَمْنُوا اَجْتَنْبُوْا کَشِیْرا مِینَ الطَّنَ (اے ایمان والواہم ہے سے گانوں ہے بچی کی ساتھ تک یہ بی فریایا اِنْ ہَنفِ مَنْ اِلْمَانِ اَلْمِیْرِ اَمْنُوا اَجْتَنْبُوْا کَشِیْرا مِینَ اللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰ

ممکن ہے کہ یہ جھے وکی تکلیف پہنچاوے یہاس گمان میں نہیں آتا جو گناہ ہےا پنی احتیاط کرلے نبیت نہ کرےاور گمان کولیقین کا درجہ محکن بندے۔

آ یت کریمہ میں فرمایا کہ اے ایمان والوابہت ہے گناہ وں ہے بچے اور ساتھ ہی ہی فرمایا کہ بعض مگمان گناہ ہوتے ہیں اس ہے معلوم ہوا کہ بعض مگمان گناہ نمیں ہوتے بلکہ تحود اور مستسن بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہے ساتھ ہمیشہ اچھا مگمان رکھے کہ وہ پخش دہ گا، معانی فرما دیگا اور ساتھ ہی گناہ وں ہے بھی پر ہیز کرتار ہے۔ نیز مسلمانوں کے ساتھ خاص کر جوہ وَمنین صالحین ہوں اچھا مگمان رکھا جائے ۔ حشرت ابو ہر پر ووضی اللہ عندے دے روایت ہے کہ رسول اللہ تعانی علیہ کم نے فر مایا خسسنُ الظّنَ مِنُ خُسنِ الْمِعاقَةِ کہ حسن المن عمادت کی ایک صورت ہے (مشکرۃ والمعابی میں 2016 مراہ وراؤر)

البیتہ سلمانوں کو بھی جاہئے کہ انسے احوال اور ایسے مواقع ہے بھیں جن کی وجہ ہے دانوں کوادر ساتھ در ہے والوں کو بدگمانی ہوسکتی ہو۔ اپنے اعمال واحوال جال ڈھال اور اقوال میں ایسا انداز اختیار نہ کرے جس سے لوگوں کی بدگمانی کا شکار ہو جائے کیونکہ لوگوں کی نظروں میں براین کر رہنا بھی کوئی اچھی باٹیمیں ہے۔

اور حضرت ابن تمر رضی الذعنبها سے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالی عالیہ وسلم منبر پرتشریف لے گئے اور بلند آوازے پکار کرفر مایا کہ اے دولوگو! جوز بانی طور پر سلمان ہو گئے اور ان کے دلول میں ایمان نہیں پہنچا 'مسلمانوں کو تکایف نہ دوا انہیں عیب نہ لگاؤ۔ ان کے چیچے چیے ہوئے حالات کی تلاش میں نہ لگو کیونکہ جو تخص اپنے مسلمان بھائی کے پوشیدہ عیب کے ظاہر ہونے کے چیچے پڑتا ہے اللہ تعالیٰ شانہ اس کے چیچے ہوئے عیب کا چیچا کرتا ہے بیہاں تک کہ اے رسوا کرتا ہے اگر چدہ اپنے گھرکے اندر ہور رواہ التر ندی

ما تو یں نصیحت پذرہ الی و کا یکفت کی مفت کے مفت کے اس میں ایک دوسرے کی نمیت نہ کر وسر یرفر ایا آئیوٹ آ تحد نخم آن یکا کُل فَحیم آ جیابہ فیکیو ہفتہ کو کہ ایک میں سے کوئی شس پہلند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائ نا گوار جونا لازم ہے بات پہ ہے کہ فیبت بہت بری بلا ہے نمازی اور تقوی کے دو پداراور اپنی بزرگی کا گمان رکھنے والے تک اس میں بھی نا گوار ہونا لازم ہے بات پہ ہے کہ فیبت بہت بری بلا ہے نمازی اور تقوی کے دو پداراور اپنی بزرگی کا گمان رکھنے والے تک اس میں بھائے ہم نے کہا کیا لیکن اس وقت کا بچھتا تا کچھ کا مندوے گا اب اس بات کو بچھیں کہ فیبت کیا چیز ہے؟ حضرت الوہ بریہ وضی اللہ عند ہائے ہم نے کہا کیا لیکن اس وقت کا بچھتا تا کچھ کا مندوے گا اب اس بات کو بچھیں کہ فیبت کیا چیز ہے؟ حضرت الوہ بریہ وضی اللہ عند سے دروایت ہے کہ رسول الند صلی اللہ علیہ وضی اللہ عند سورة الحجرات ٩ ٢

حامنے والے ہن آ گئے فرمایاد محبوُ لگ اُخعا لگ بِسَما یَکُورُهُ کهُتِهارااینے بِھائی کواس طرح یادکرنا کہاہے برا گئے پیغیبت ہے۔ ا کی تخص نے عرض کیا کہ جوبات میں بیان کررہا ہوں اگروہ میرے بھائی کے اندر ہوتو اے بیان کرنے کے مارے میں کیاارشادے؟ فرما یا گرتیرے بھائی کے اندرموجودہے جستو بیان کر رہاہے تب ہی تو فیست ہموئی اورا گرنونے کوئی ایسی بات بیان کی جواس کے اندر نہیں اے تب بو تو نے اس پر بہتان باندھا۔ (رواوسلم ۲۲۳جء)

حدیث نثریف ہےمعلوم: وا کیسی کا واقعی عیب ما گناہ بیان کرناہی عیب ہے اگر جھوٹی بات کسی کے ذمہ لگا دی تو وہ تو تہت دھر نا ہوا اس میں دو گناہ میں۔ایک گناہ تبہت دھرنے کا دومراغیبت کرنے کا۔رسول الله تعالیٰ عالیہ دسلم نے بیہ جوفر مایا کہ اپنے بھائی کواپسے طریقہ پر یا دکرنا جس ہے اے نا گواری ہواس ہے یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ سامنے کہنا بھی غیبت ہے اور تہمت دھرنا بھی غیبت میں شامل ہے کیجنکہ بید دونوں چیزیں ہننے دالےکونا گوار ہوتی میں فیبت کی غیادیہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں کچھ کہا جاریا ہے دہ اسے برا لگے سامنے ہو یا چھے جولوگ نیبتیں کرتے ہیں' بھر یوں کہد دیتے ہیں کہ فاطنیں کہد رہانوں میں اس کے سنہ پر کہہ سکتا ہوں حدیث بالا ے ان کی جرأت نے جا کا پیۃ جلاا ایسےاوگ نفس اور شبیطان کے دھوکے میں ہن گناہ کبیر د کارتکاب کرتے رہتے ہیں!جس کاعذاب اور وبال بہت بزا ہےاور بیجھتے ہیں کہ ہم گناوے بری ہیںاللہ تعالیٰ شانہ بجود ہے۔

نیبت کا تعلق چونکہ حقوق العباد ہے بھی ہےاس اعتبار ہے نیبت ہے بیخے کا اہتمام کرنا بہت زیادہ ضروری ہےا یک مرتبہ رسول اللہ صلَّى اللَّه عليه وسلم نے ارشادفر مایا که فیبت زناہے بھی زیادہ خت ہے۔عرض کیا گیایارسول اللّٰہ! فیبت زناہے زیادہ خت کیسے ہے؟ آ پُ نے قربایا کہ ایک محض زنا کر لیتا ہے تو بچرتو بر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمادیتا ہے اوراگر کو کی شخص فیبت کرے تو اس وقت تک اس کی مغفرت نہ ہو جب تک و پخض معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی۔ (مفکوۃ المصابیح ص ۲۵)

بات یہ ہے کہ فیبت کرنے میں حق اللہ اور حق العبدو ووں کا ضائع کرنا ہے اللہ تعالی نے چونکہ فیبت کرنے ہے منع فرمایا ہے اس لئے فیبت کرناحرام ہاور گناہ کبیرہ ہاور چونکہ بندہ کی بھی ہے آبردئی کی ہاں لئے اس کاحق بھی ضائع کیا اس کانام احترام الماحاتا ہا تم از کم اس کی برائی تہ کی جاتی 'جب نیبیت کرے تو اللہ تعالی ہے مغفرت طلب کرے اور جس کی فیبیت کی ہے'اس ہے معافی ما نگ لے البية بعض ا كابرنے بەقر مایا ہے كدا گراہے اطلاع پہنچ گئی بوتو معافی ما نگ لے اورا گراطلاع نەتىنچی بوتواس کے لئے آئی بارمغفرت كی دعا کرے کہ دل بدگوا ہی دے دے کہ فیبیت کی تلافی ہوگئ ایک حدیث میں ہے کہ فیبیت کا کفار دیدے کہ تو اس کے لئے استغفار کرنے جس كى فيبت كى باوريون وعاكرت اللَّهُمَّ اغفِول لنَّا وَلَهُ ال اللَّه الماري اوراس كى مغفرت فرماد مدام عكرة والمعانيَّ ص ٢١٥)

حضرت انس ضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات کو مجھے معراح کرائی گئی ایسے الوگوں برمیرا گزرہواجس کے نانب کے ناخن تھے اوران کے چیروں اور سینوں کوچیل رہے تھے میں نے جبر ئیل ہے یو چھا کہ کون اوگ میں؟ انہوں نے بتایا کہ بیرو واوگ میں جولوگوں کی ہے آبروئی کرتے تھے (رواہ ابوداؤیس ۳۳ تا) غیرت کرنے والے آیت کریمہ اور احادیث شریفه کےمضامین براوراس کی دعید برغور کریں۔

جس طرح فیبت کرنا حرام ہے ای طرح فنیبت سننا بھی حرام ہے اگر کو کی شخص کسی کی فیبت کرر ہاہوتو سننے والے پرلازم ہے کہ اس کی کاٹ کرے اور جس کی فلیب ہورہی ہے' اس کی طرف ہے دفاع کرے ۔حضرت اساء بنت پر پدرضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ ارسول التُصلّى اللَّه تعالىَّ عليه وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے اپنے بھائی کی طرف ہے دفاع کیا جس کا فیبت کے ذریعہ وشت کھایا جار ہا تھا تواللہ کے ذمہ ہے کہ اسے دوز خ ہے آزاد کرو نے اور حضرت ابولدر داءرضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ تعلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فربایا کہ جو بھی کو کی مسلمان اپنے بھائی کی آبرد کی طرف سے دفاع کر سے اللہ تعالیٰ شاند کے ذمہ و گا کہ قیامت کے دن دوزخ کی آگر کوائی سے دورر کھے اسکے بعدرسول اللہ تعلیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آبت کریمہ تحسفیاً عَلَیْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِئِیْنَ تعاوت فرمائی۔ (دَرُج عاصا ہے اُسٹان قِسم عمرہ)

اور حضرت معاذبین انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی منافق کی باتول کے کن منہ من کا کوفاع کیا اللہ تعالیٰ شاعد قیامت کے دن ایک فرشتہ بھیچ گا جواس کے گوشت کو دوزخ کی آگ سے مفوظ رکھے گا ، اور جس محی شخص نے مسلمان میں کوئی عیب ظاہر کیا اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کے پلی پر دوک و سے گا جب تک کہ ووا پنی کہی ہوئی بات سے نشکل حالے بعنی معانی ما نگ کراہے دوخی ند کرے جس کوئیب دار بتایا تھا۔ (دواہ ایوازوک سات ت)

اور حضرت جابراورااؤطاحہ رضی اللہ عنبما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عالیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی مسلمان کی کی جگہ ہے حرمتی کی جاری موادرا کئی آبروگھٹائی جارہی ہواورو ہاں جو تخض موجود ہوا تکی مدد ندکر ہے ( یعنی برائی کرنے والے کواس کے قبل سے نہ روکے ) اللہ تعالیٰ ایک جگہ میں اسے بغیر مدد کے چھوڑ و یکا جہان وہ اپنی مدد کا خواہش مند ہوگا ، اور جس کسی نے مسلمان کی ایک جگہ مدد کی جہاں آگی آبروگھٹائی جارہ ہواور ہے حرمتی کی جارہی ہواللہ تعالیٰ اس مجھس کی ایک جگہ مدد فریائے گا جہاں وہ اپنی مدد کا خواہش مند ہوگا۔ رستگز المساج میں ۲۲

ان روایات ہے معلوم ہوا کہ فیبت کرنا مجھی حرام ہے اور فیبت سننا بھی حرام ہے آگر کی کے سامنے وَنُ شخص کی کی فیبت کرنے لگے تو اس کا وفاع کرے۔

سے جوارشاوفر مایا اَسِحِ بُ اَحَدُکُمُ اَنْ یَا کُلُ اَلَحُمْ اَخِیْهِ مَیْنَا فَکُرِ هُنَمُوهُ آلبارے میں حدیث شریف میں ایک واقعہ مروی ہے اور وہ یہ کہ ایک سے ماہ عوالی اللہ تعلی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی علیہ وکم کی خدمت میں چار مرتبہ اقرار کیا کہ میں نے اپنے ساتھی سے راہ چلے ہوئے کہا کہ دیکھوالنہ تعالی نے اس کی پردہ کی گی ایعنی پھروں سے مارا گیا 'رسول اللہ تعالی نے اس کی پردہ کی گی ایعنی پھروں سے مارا گیا 'رسول اللہ تعالی غلیہ وکم نے بہت من کی اور خامد قوا انتہا رہ اللہ علیہ وکم نے بہت کی طرح اس کی رجم کی گی ایعنی پھروں سے مارا گیا 'رسول اللہ تعالی علیہ وکم نے بہت کے فرایا کے بردھے ایک مردہ گدھے پرگزر 'ہو جواد پرکونا نگ اٹھائے ہوئے تھا آ آ پ نے فرایا کہاں ہے؟ (ایک بات کینے وال انداس سے دوال انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں فرایا تم وفول امتر واادراس مردار گدھے کو فش کیا یا رسول اللہ اس سے کون کھا سکتا ہے؟ آ پ نے فرایا وہ جوابھی انہی ہے گئے دہ بھی میری جان ہے جینے دہ اس کو وہ اس گدھے کا فش کھا نے سے نیا وہ تحق ہے ہم ہے اس فرات کی جس کے قبضہ ہیں میری جان ہے جینے ک دوروہ ایوروٹ کھا نے سے نیا وہ تحق ہے ہم ہے اس فرات کی جس کے قبضہ ہیں میری جان ہے جینے ک دوروہ ایوروٹ کی ہے وہ اس گدھی گا میا ہے۔ (روروہ ایوروٹ وہ تا ہم) اس کو وہ توابھی انہوں ہے۔ (روروہ ایوروٹ وہ تواب کہ جواب ہے جینے ک

اں حدیث ہے معلوم ہوا کہ مروہ تخص کی فیبت کرنا بھی حرام ہے جیسا کہ زندہ کی فیبت کرنا حرام ہے۔

فا کدہ:۔ بیضرور کو ٹیش کرزبان سے جوغیب کی جائے وہی فیبت ہوا تکھکے اشارہ سے ہاتھ کے اشارہ سے بقل اتار نے سے بھی فیبت ہوتی ہے کی کی اولا دیس عیب نکالے کسی کی یوکی کا کوئی عیب بیان کردے اس میں ڈگٹ فیبت ہے باپ کی بھی اور اولا دی بھی اور یوکی کی بھی اور شوہر کی بھی بہت سے لوگوں کوفیبت کا ذوق ہوتا ہے جس سے ملتے ہیں جہاں ملتے ہیں کسی ندکس کا کارائی سے مذکرہ کر ہے میں ادرآ خرت کے عذاب ہے بچنے کی کو کی گلزمبیں کرتے۔

آ تھو میں نصیحت:........یجرفر مایا واتفوا اللّٰه (اوراللّٰہ ہے ڈرو)اس میں سب گنا ہوں سے بیچنے کا حکم فرماہ یا دارساتھ بن اِنّ اللّٰهَ اَمُواَ اَبْ رَّحِمْهِ مِحْمَلُ مایا کہ بااشباللّٰہ اِنْہِ اِللّٰہِ کِلْمَ اِللّٰہِ عَلَیْ اِللّٰہِ اِللّٰہِ ا ارارا ہونیٹ کے ہوئے آروؤ کی موامل ہے جھی معاف کرالے اللہ تعالی میر بانی فریائے گام عاف فی مادے گا۔

رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلم نے ایک مرتبہ صفایر چڑھ کر قریش سے خطاب فرمایا اور فرمایا که اپنی جان کونوز خے سے بچالومیں ا قیامت کے دن تعہیں کچھ ناکہ ونہیں پہنچا سکتا نئی کھپ، نمی مرتز ، نمی عبوشس، نمی عبدمانف، نمی ہاشم، نمی عبدالمطلب اسے جماعت بنی قریش سب سے الگ الگ خطاب فرمایا وران سے بہی فرمایا انعقد والنفسس بھسم میں الناد کہ اپنی جانوں کودوزخ سے بچاؤا ہے عباس من مطلب اور بچود بھی منفید آورانی بٹی فاطریٹ بھی خاص طور سے بدخطاب فرمایا (ردادا بخاری وسکم مانی مشکر قالمصابی صور ۲۹۰۹)

نسبت کی بنیاد پرخوا یہ نمبیں ہوگی ایمان کی بنیاد پرخوات ہوگی اورا عمال صالحہ کی بنیاد پر دفع ورجات ہوگار سول الله صلی اللہ تعالیٰ عایہ وسلم کی شفاعت بھی ایمان ہی کے لئے ہوگی۔ وسلم کی شفاعت بھی ایمان ہی کے لئے ہوگی۔

جزوی طور پر جونسبی شرف کسی کو حاصل ہے اس کے بل اور تہ پر گناہ کرتے چلے جانا اور اپنے کو دومری قوموں کے متلی اوگوں ہے برتر سجھنا پہ بہت بڑے دھوکہ کی بات ہے رسول اللہ تعلی الفید قعلی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم ہے جالیت کی نخو سر لاین متلکم اللہ بازی ) کو اور باہوں پرفوکر نے کو تعم کر دیا ہے اب تو اس مومن تقل ہے یا فاجرتن ہیں ہے۔ انسان سب آ دم کے بیٹے ہیں آ دم کو تھی ہے۔ پیرا کیا گیا۔ (راہ ایوراؤد والزیر کی کافی المشکلة جس ۴۸۸)

وسوي الصيحت: ..... إِنَّ اللَّهُ عَلَيْمٌ خَبِيثٌ (بيُّك الله جان والاب باخبرب)

استحضارے کیونکہ الند غلیم خبیرے مسمکا کیا درجہ ہے، کون افیان دارہے، کون بے ایمان ہے، کون گناموں میں لت بت ہے اور آ خرت میں کس کا کیاانجام ہونے والا ہےاللہ تعالیٰ سب جانباہے۔سب تقوی افتیار کرنے کیلیے فکرمند ہوں تا کہ متقیوں میں حشر ہواور

لتعَادُ فَوْا كَيْتُرْتَ كُرتِهِ هُوعُ صاحب بإن القرآ ار نبياتے ہن' تعارف کی صلحتیں متعدد ہیں مثلاً! لک نام کے دو(۲) شخص ہیں' خاندان کے نفاوت سے دونوں میں تمیز ہوعتی ہےاور یہ کہاس ہے دور کےاور نزدیک کے رشتوں کی بھیان ہوتی ہےاور بقدرقر ب واجدنسب کے ان کے حقق ق شرعیہ اوا کئے جاتے ہیں اورمثنا اس ہےعصات کا قرب وابعدمعلوم ہوتا ہےتو حاجب اورمجوب متعین ہونا ے اور مثلاً مید کا بنا خاندان ، وگا تواپنے کووومرے خاندان کی طرف منسوب مندکرے گا جس کی ممانعت حدیث شریف میں ،ارو ، و کی ہے۔ آیت کریم میں لفظ شُعُونِ بُ اور لفظ غَبَائِل مَدُور ہے۔ شعب خاندان کی جڑ کو بینی اوپر والے خاندان کو ادر قبیا۔ اس کی شاخ کو کہتے ہیں۔

قَالَتِ الْاَعْرَابُ امَتَا ۗ قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُوْلُوْا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيْمَانُ فِي دیب ت کے سبنے والوں نے کہا گے ہم اوبان لے آئے آ کے فرما دینے تم اوبان ٹیمیں لائے کیس یوں کبر کے پیم فلایوں فرمزرار وو کئے اور ایمی اوبان تہارے ولوں میں قَلُوبِكُمْ ۚ وَ إِنْ تَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتُكُمْ مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُوْزُ واقمل قبین ہوا \* اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی فرمانیرواری کرو گے تو اللہ تمہارے اتمال میں سے کیچہ بھی کی نمین کرے گا' میشک اللہ فقور رَّحِيْمٌ ۞ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ امَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ شُمَّ لَمْ يَرْتَا بُوْا وَجْهَدُوا بِأَمُوا لِهِمُ و متم ہے۔ انیان والے وی میں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر میر انہوں نے شک شیس کیا اور انہوں نے اللہ کی راو میں ایسے مالوں وَ إِنْفُسِ ۗ فِي سَبْيِلِ اللهِ ۗ أُولَيْكَ ۖ أَالصَّدِقَوْنَ ۞ قَلْ اَتَّعَلِّمُوْنَ اللهَ بِدِيْزُ ۗ ۗ ۗ وَاللهُ ور جانوں سے جہاد کیا ہے وہ لوگ ہیں جو تچ ہیں آپ فرما دیجے کیا قم اللہ کو اپنا دین تا يَعُـلُمُ مَا فِي السَّمَاوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۞ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَن باتنا ہے جو کچھ آسانوں اور زمیموں میں ہے' اور اللہ ہر چڑ کو جانے والا ہے' وہ آپ بے احسان وهرتے ہیں سُلَمُوْا ﴿ قُلُ لِاَّ تُمُنُّوا عَلَيَّ إِسُلَامَكُمْ • بَلِ اللَّهُ يَهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَالكُمْ لِلَّإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ اسلام نے آئے آپ فرما دیکھتے کہ بھے ہر احسان نہ وحرڈ بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان جناتا ہے کہ اس نے تعمین اسلام کی موایت دے دگ صْدِقِيْنَ۞ٳتَ اللَّهَ يَعْــَلُمُ غَيْبُ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بَصِيْرٌ بِمَا تَعْمُلُونَ۞ تم یچے :د۔ میٹک اللہ آ بان اور زمین کے غیب کو جانا ہے اور اللہ ان کاموں کو دکھنے والا ہے جو تم کرنے ،د۔

تحض زبانی اسلام کا دعوٰ ی کرنے والوں کو تنبیہ معالم النزيل من كها ب كدا يت كريمه فَ الْتِ الْأَعْرَابُ الْمَنَّ فَيليد في اسدك چنداد كون كيار بين نازل وفي بياوگ

اید بیدمورو میں حضورصلی اللہ تعانی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے یہ خشک سالی کا زیانہ تھاان اوگرں نے ظاہر کیا کہ ہم نے اسلام قبول کرلیا ہے جالانکہ ول ہے مؤمن نہ تھے انہوں نے مدیرہ منورو کے راستوں کو گند گیاں ڈال کرخراب کردیااور مالوں کے بھاؤ بھی منگے کر ا دے۔رسول الڈصلی اللہ تعالیٰ عا۔ وسلم کی خدمت میں ضبح وشام حاتے تھے ادر کہتے تھے کہ آ پ کے پاس عرب کے لوگ اپنی جانوں کو لیے كرآ گے اور تم اپناسارا سامان اور بال بچول کو لے کرآ گے اور ہم نے آ پُ ہے جنگ نہ کی جبیہا کہ فلاں فلال قبیلہ نے آ پُ ہے جنگ کی پیرہا تیں کہدکرکہ آ پیار حسان رکھتے تھے اور صدقات کے اموال آپ سے طلب کرتے تھے اللہ تعالیٰ شانہ نے آیت بالاناز ل فرمانیٰ ارشادفر پایا فَسَلَبَ ٱلْاَعْمَابُ اهْنَا هُ ويبات كِلوَّان نے کہا كہ بم ایمان لائے یعنی ول ہے ہم نے آ ب كا تصديق كر كي اور آ ب كے دین کوبان لیا غُلِ کُنُم مُنُومِنُوا آ بِفرماوتِکِ کُمُ ایمان ندلائے (بیتمباراز بانی دعم کے) وَلَسَکِنُ فَوْلُوا ٱسْلَمُنا (لیکن تمریکسے ، وكه بم نے ظاہری طوریر بات مان لی ہے اور فر ماہر داری کا اعلان کر دیا ہے۔ وَلَـصَّا يَسَدُ سُحِل اَلاَيْمَانُ فِنَى فَكُوْ بِعُنَهُ (اورتبہارے داول میں ایمان واخل نہیں ہوا )محض زبانی اقر اراور ظاہری طور پرا نمال اسلام اینا لینے ہے ہند ومؤمس نہیں ہوتا' اسلام تصدیق قلمی کا نام ہے' منافقین کے ہارے میں ارشادے۔ وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَقُولُ امْنَا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰنِحِروَ فاهُمْ بِمُوْمِنِينَ (اور لعض لوگ سَتِيم مِير) يہ وہم انداورآ خرت کے دن برامیان لائے حالانکہ وہ مؤمن نہیں ہیں۔ بات یہ ہے کہآ دمی اللہ تعالیٰ کے رسول کوول ہے مجاجانے اور مانے ہے موس ہوتا ہے اگر یقین نہ ہو یا یقین تو ہولیکن شلیم نہ ہولینی ماننا نہ ہوتو مثوس نہیں ہوتا جیسا کےفرعون کی قوم کے بارے میں فرمایا ً وَ حَجَدُهُ امِنَا وَالسَّنَقَيْنَاهُ ٱلْفُلْسُهُ مُ ظُلْمًا وَعُلْوًا [اورانهوں نے ان آبات کا انکارکیا حالانکہ انہیں ان کے حامو نے کالقین تشابہ انکار فلم اور تکبر کی وجہ ہے تھا )۔

بت بےلوگ دنیاوی اغراض کے لئے مدطام کردیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں کئین اندر سے تصدیق نہیں کرتے مسلمان آنہیں 'ظاہری رعا ی کی وجہ ہے مسلمان سمجھ لیں لیکن اللہ تعالیٰ کے نز دیک تموم نہیں ہوتے ۔

يُحرِفِي ما اهِ أَنْ يَطِنْعُوا اللَّهُ وَ نُهُ لَهُ لَا مَلْتُكُمُّ مَنْ أَعْمَالُكُمْ شَيْئًا [وراگرالله|وراس كےرسول كى اطاعت كرو گے دل وحان ہے ظام ہے بھی ماطن ہے بھی اوگوں کے سامنے بھی تنا ئیوں میں بھی تواللہ تعالیٰ تمہارےا ممال ہے کوئی کی نیفرمائے گالین تمہارےا ممال کا پورا پورا ثواب وے گا بلکہ کم از کم دس گنا ہو ھا کر کے وے گا۔اس میں بہ بات بتا دئی کدائمان ا تمال صالحہ پر آ مادہ کرتا ہے ایمان کے ساتھا عمال صالح بھی آخرت میں کا م آئیں گے ۔طلب و نیا کے لئے بہ کہنا کہ ہم مُومن میں اور طاہری طور پرایمان قبول کرایا آخرت میں مفیزئیں ہے، ہاں کی نجات اورا جروثواب ایمان حققی پرموتوف ہے، اِنَّ اللّٰهُ عَفُورٌ رَّحِینَهُ ( بیشک اللّٰدِ بَشْ اللّٰهِ عَلْورٌ مَرْتِينَهُ ( بیشک اللّٰدِ بَشْفُ والام ہم بان ہے ) اگر سے دل سے ایمان قبول کراو گے قواس سے پہلے جو کیا ہاں سب کی معافی ہوجائے گی۔

قوله تعالَى: َلاَ يَبِلُنُكُمْ قَوْ أَ أَبُو عَمْرُو ۚ يَالِتُكُمُ بِالْأَلْفَ كَقُولُهُ تَعَالَى: وما النا هم والأخرون بغير الف وهما الغنان ومعنا هما لا ينقصكم يقال:ألت يالت ألناً و لات يليت ليناً اذانقص(معالم التَّز يَل مِين بالتِّلتُكُمُ اسر الإ. عمرونے پتا اپنٹکٹم پڑھاے،الف کے ساتھ جیسےاللہ تعالیٰ کاارشاد ہے وَ مَسَاۤ اَکْتَناهُمُ اور دوسروں نے بغیرالف کے پڑھا ہے،اور اً ووَو صورتوں میں معنی ہے تہمیں نقصان نہیں کینچ گا کہاجاتا ہے البت بسالت اُلٹاً ولاَت یکلیت لیساً جب نقصان ہوجائے ) (ذكر د في معالم التنزيل)

اس كے بعد فریایانَمَا الْمُوْمِنُونَ الَّذِینَ امِّنُوا باللَّهِ وَرَسُوْلِهِ ﴿ الْأَينَهِ ﴾ [ الأينة اس آيت ميں سيتايا كروانعي اور سيمنون وي بين جوالله

اُو <u>کنیا ت</u>ک <u>هُمُ الصَّدِ فُوْنَ (ی</u>دو ولوگ میں جو سے میں) یعنی ان کا دعو کی ایمان سچا ہے دود بیمانی لوگ جنہوں نے اوپر کے دل ہے ونیا سازی کے کئے امینا کہو یا پیاوگ مؤمن فیس میں افغانسا جو حسر پر دلالت کرتا ہے اس سے میڈمن شہوم ہوتا ہے۔

یادر ہے کہ آیت بالا میں ان اوگول کومؤمن بتایا ہے جواللہ پر بھی ایمان الا نمیں اوراس کے رسولوں پر اورائیس اپنے ایمان میں شک بھی نہ ہواس میں واضح طور پر بتاویا کرخش اللہ تعالی پر ایمان الا نا اور توحید کا قائل ، و جانا ایمان ٹیس ہے جواللہ کے بیمان معتبر ہے اور جس پر نجات کا وعد ہے مومن ، و نے کے لئے محد رسول اللہ تعالی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لا نا بھی فرض ہے اس میں ان لوگوں کی تر دید ہے جو وحد سے اویان کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اللہ کو ان لیما آخر ہے کی تجات کے لئے کافی ہے بیان کی گراہی ہے۔

حمہیں اپنے داوں کی تاثی لینا چاہئے کہ داتی موسن ہیں آبییں؟ آیت میں یہ کہ آئے وُن عَلَیٰ لگ آن آسکنگوا فر ایا ہاس کے بارے میں بیروال، وتا ہے کہ انہوں نے تو اَصَّنا کہا تھاان کی بات کو امسلموا سے تعییر کرنے میں کیا حکمت ہے؟ اس کے بارے میں ایک بات تو یہ بچھ میں آئی کہ انہوں نے جواصَّنا کہا تھاان وعوائے ایمان تھی نہتی اور بوجو انہوں نے بیرل کہا کہ واقعی ہم سے دل سے اسلام لائے ہیں بیچی او پر بی کے دل سے تعالیٰظ اسسلموا سے اس بات کو ظاہر کردیا اور ایک بات اور بچھ میں آئی وہ یہ کہ اس میں احسان وحرنے والوں کو تنبیہ ہے کہ جب سے اللہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وکم براحسان دھرنا کیو کم تیجے ہو سکت ہے۔

اں میں رہتی دنیا تک آنے والوں اور دین اسلام قبول کرنے کا دعل ک کرنے والوں کو تنبیہ کردنگ ٹی کہ جو شخص اسلام قبول کرتا ہے اگر سپچے دل ہے قبول کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے زویک دین اسلام کا مانے والافرونسلیم کیا جائے گااوراس کے ساتھ یہ بات بھی بتاوی کہ جو شخص اسلام تبول کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لئے تبول کرتا ہے وہ مسلمانوں پراحسان نددھرے کہ میں مسلمان ہوگیا ہوں البغائم لوگ میرے گئے چند دکرواوررو ٹی رزق کا انتظام کرو مسلمانوں کو چاہتے ۔ کروہ اس کی مدد کریں کیکن اے چاہئے کہ مسلمانوں پراحسان نددھرے اور مذہ ان ہے کچھ طاب کرے خود کمائے کھائے آخر زمانہ کفریٹن میں تو گسب کرتا تھا ۔ آخریں فرمایا اِنْ السُلْمَ نَدِ عَلَم وَ الْاَرْضَ (اور مِینگ اللہ جانتا ہے آسان اور زمین کے غیب کو) یعنی تیجی ہوئی باقوں اور چیبی ہوئی چیزوں کو وہوب جانتا ہے وَ السَلْمَ فَا بصیرٌ ہمیمَا تَعْمَلُونَ (اور مِینک اللہ جانتا ہوں کو کیفے والاے )۔

وهمذا اخر تفسير سورة الحجرات٬ والحمد لله الذي بعزته و نعمته تتم الصالحات وقد فرغت منه في البلة السابعة من شهر شعبان في ١٨ ٢ ٨ / هجو يلا والحمد لله او لاو اخر او باطنًا وظاهرا.

\*\*\*



| 5-33-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |                            |
| مه آیتی سرکوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | سورۇق                                                                                                                                                                                    | کی                         |
| المالية المرابع المراب |                                                                                                                                                                                          |                            |
| Diffe 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | سره ق که معظمه می تال در رقی این می به پینانیس آیات اور تین رکون میں۔<br>این این کی میں ایس کی ایس کا میں ک |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الله الآم الآم الآم الآم الآم الآم الآم الآم                                                                                                                                             | 2520                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نَّ كُلُ عُرِضَاً أَنْ جِكَاءً ثُمُ صَّنَانِ أَ مِنْ أَمَّ أَنْ مُمَا أَنَّ مِنْ أَلَّ أَمُ مُلُكُمُ مُ اللَّه<br>                                                                       |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ىــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                    |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ء گُوَ کا مامونده من کے عامونده بعد قاموا ہے ۔ م<br>بُّ حَفِیُظُّ⊙بَلُ گَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَبَا جَاءَهُمُ                                                                             |                            |
| - ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ب هر چیفط کا بعث کو جگه دو ان کو نیخی ہے جمتاع میں جب و تعظم<br>شوظ ہے' ملکہ یکی بات کو جگہ دو ان کو نیخی ہے جمتاع میں فرنس ب                                                            |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنْيَنْهَا وَ زَيَّتُهَا وَمَا لَهَا صِ<br>كُنْسَ دِكِمَا كَهِ فَي اسْ كُلِيامًا إندان كو آرامة كما الدا                                                              |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | راسِی وَ اَنْهُنْهَا فِیْهَا مِنْ کُلِّ زَوْجٍ هُولِیْجَ فَ                                                                                                                              |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ماريا الدس من برت ك فرشنا فيزين الاكن جداديد بي واول<br>هِنَ السَّمَاءِ مَنَاءً قُدارُكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَدَّتٍ وَّحَ                                                               |                            |
| للد اور ليے ليے ،ور كے ورفت جن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | برکت والا پانی برسایا مجر اس سے بہت سے باغ اگائے اور کھین کا                                                                                                                             | بندو ك لل اور تم في آمان ي |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نُّ ۞ ڗِنْقًا لِلْعِبَادِ ﴿ وَ اَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا<br>* * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                               |                            |

#### -----الله تعالی کی شان تخلیق کا بیان نعمتوں کا تذکرہ ٔ منکرین بعث کی تر دید

نیباں سے بسور ۃ چیٹروغ ہور ہی ہے۔اس میں دلائل آو حیداور وقوع قیامت اور قیامت کے دن کے احوال اور موسین و کافرین کا انہام ہتایا ہے درمیان میں ہائی اور طافی قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ بھی فریا ہے۔

ق يروف مقطعات ميں سے بجس كامعنى الله تعالى بى كومعلوم ہے۔

وَالْمُصَّرِ اِنِ الْمَهِ جِمْدِ قِيمَ عِبْرَ آن مجيدً گُلِمَّ ضرورا تُحاعُ جَاوَ گے اور قيامت کے دن حاضر ، و گے بيرجواب تم مُنْبُ غَضْنَ : ه کات در مان در اور الله عند 
پر فرمایا بن عجویون (الایات الفلاث) بیل کا عطف کس پر ہاس کے بارے میں صاحب دو آلمعانی کھتے ہیں: ف کا له قبل انسان فلم یؤ منو ابد بل جعلوا کلامن المعند و المعند بد مع صفه للنکجر و المعجب (لیخی ہم نے یہ اقرآن نازل کیا تاکہ آب اس کے ذرا پیدگوں کو درا کی گئی وہ دائل کیا ایک اس کے ذرا کے دائے دائے وہ کی جطایا اور جس چیز ہے ورایا اس کو گئی جٹلایا 'حراث ہو کہ کہ کہ کہ بیا ہم تاکہ بیا ہوں کے جرزندہ ہو کر المجس کے دیو بہت کی اور کہ بیا ہو اس کے جرزندہ ہو کر المجس کے دیو بہت کی الدیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہم تاکہ ہو کہ بیا ہی کہ بیا ہو کہ بیا کہ بیا ہو کہ بیا ہے جس مور بیون کا جانی کی خواجہ کہ بیا ہو کہ ہو کہ ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ 
۔ حضرت ابو ہر ریرہ رضی الندعنہ ہے روایت ہے کدرسول اللہ مٹی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جولوگ فین کئے جاتے ہیں ان ک سب چیزیں گل جاتی ہیں کیچنی مٹی میں ل کرمٹی ہو جاتی ہیں۔سوائے ایک بڈی کے دوباقی رہ جاتی ہیں یعنی ریڑھ کی ہڈی کا تھوڑا سا حصہ قیامت کے دن ای ہے بنی بیدائش ہوگی۔(مشکو ۃ المصابح ص ۸۱۱)

یں سے سے اس مارے کی ہیں۔ بَالُ کَفَدُنُوا بِالْحَقِيَ لَهُمَا جَمَاءٌ هُمُمْ ( بلکہ بات یہ ہے کہ انہوں نے حق کوجھٹا یا جبکہ ان کے پاس آ سمجھ میں میں آتا اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتیج دیا اور آپ کی نبوت کے دلائل اور مجزات سامنے آگے تو وہ اس کے بھی مشمر ہوگئے توج عنیا مت کا انکار تھی گراہی ہے اور رسول اللہ تعالیٰ علیہ سلم کی ذات شریف سامنے ہوتے ہوئے مجزات

ووااً کل کود کھتے ہوئے آپ کی نبوت کؤئیں مائے یہ بھی گمراہی ہاور شاعت وقباحت میں پہلے تعجب سے بڑھ کر ہے۔

فَهُهُ مَهِ فِي آَهُو هُولِيَجِ : (سویدادگ ایک متزازل حالت میں میں) کبھی کچھ کتے ہیں کبھی کچھ کتے ہیں کہ بھی کتے ہیں کہ بنٹر ٹی ہوں منیں سکتا کبھی کتے ہیں بالداراورقوم کا بڑا آ دمی ہونا جاہیے کبھی صاحب نبوت کو جادوگر تباتے ہیں کبھی کتے ہیں کہ وہ شاعر ہیں وغیرد۔ وغیرد۔

الله تعالى شاند نے ان كا عجاب دوركرنے كے لئے مزيد فرمايا أَفَلَمُ يَتَظُولُو ٓ إِلَى السَّمَاءِ فَوْفَهُم (الأبد) كيانهوں نے اپنے اوپر

آ -ان کونیں دیکھاہم نے اے کیسا بنایا ہے ( بغیر کی ستون کے کھڑا ہے ) اور ہم نے اسے زینت دی ہے بعنی ستاروں کے ذرایعه اس کو مزین کرنہ ہے۔

وَهَا لَهَا مِنْ فُوْوَجِ (اورآ سانوں میں شگاف نیم ہے)

وَ الْارْضَ مَنْدُنْهُمْ . (اور الم نَهُ زَيْسُ وَ وَسِما وَ مَا لَقَيْنَا فِلْهَا وَ وَاسِيَ (اور الم نے زیمن میں ایو بھی چہل چزیں یعن پراڈ ڈال دیے) وا نَیْسَا فِلْهَا مِنْ کُلِّ وَلْوَیْ ، نَهِیْجِ هِ (اور الم نے زیمن میں الرقم کے بود ساور درخت پیدا کردیے ہیں جوہ کیھے میں اقتصے لگتے ہیں نَسْصِرَةُ وَّ دِنْوَیْ کُلِّ وَلَمْ مَنْدِ اِنْ مِیْرُول کَالِمِیرِتِ اور الله بودی کا در یہ بناویا جو بھی بندواللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو ووال کے مظاہر قدرت میں غور وگر کر کے الفد کی معرفت عاصل کرے گا )۔

وَ اَنْوَلْمُنَا مِنَ السَّمَا عِهَا مُنَا مُنَارِكَا (موہم نے اس کے ذریعہ باغیجا گادیے اورا کی کی گاری جے پک جانے کے بعد کاٹ کر دانے ذکا لے جاتے ہیں) وَالسَّنِ خُلِ بنسطنٹِ لَهَا طَلْغَ نَصِيلَة ، (اورہم نے مجور کے درخت اگاہے جو لیے ہیں اپنے تند پر کھڑے ہیں۔ ان مجور دل کے درختوں سے مجھے نگلتے ہیں جوز تہیں۔ و کھنے ہیں ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں وِڈف اَلِلْجِبَادِ (بیسہ چیزیں بندوں کے زیر کے کیا اورہم نے اس ارش کے درختوں کے مدافر والی وزندہ کرویا)۔

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُر نُوْجٍ قَاصْحٰبُالرَّسِّ وَتَهُوْدُ۞ْوَعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ وَالْحُوانُ لُوْطٍ۞ٚوٓٱضْحٰبُ

ان ہے پہلے نوج کی قوم نے اور اسحاب دی نے اور غور نے اور عاد نے اور نوعان نے اور لوط کی قوم نے اور ایک والوں الْوَنَيْكَةِ وَقَوْمُ تُنْجِدِ وَكُلُّ كُذَّبَ الْرُسُلَ فَحَقَّ وَعِيْدِ۞ اَفَعِينَيْا بِالْحَلْقِ الْاَوَّلِ \* بَلْ هُمْ فِيْ لَبُسِ

نے اور تن کی قوم نے بھلایا ان سب نے بیٹیرول کو چھلایا سو میری دعیہ ٹابت ہوگئ کیا ہم میگی بار پیدا کرنے سے تھک گھ ؟ بلکہ بات میرے کہ مولک پیداکش

مِّنُ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ٥

کی طرف ہے شبہیں ہیں۔

اقوام سابقه ہا لکہ کے واقعات سے عبرت حاصل کریں

ان آیات میں قرآن کریم کے خاطمین کو تنبیذ ممال ہے اور انہیں بتایا ہے کہ اُسپے کفراہ رتکذیب کے باوجودیدلوگ مطمئن میں اور بید سجھ رہ ہیں ہم سیح راہ پر ہیں اور ہمارا موّاخذ و ندہ وگا بیان اوّاوں کی غلطی ہے ان سے پیملے تنی تو میں گزر چکی ہیں جنہوں نے رسولوں کو

والم

جہٹلا یا (جس میں وقوع تیامت کا انگارٹھی تھا اہذا یہ ایک ہلاک رویے گئے ) جن اوگوں کی ہلاکت و بربادی کا اجمالی تذکرہ فرمایا ہے ان کی ہلاکت سے تفصیلی حالات متعدد مورزی میں گزر چکے ہیں۔اصحاب الرس کا تذکرہ مورہ فرقان میں اوراصحاب الا یک کا تذکرہ مورہ الشعراء میں اورقوم تبع کا ذکر مورۃ الدخان میں گزر چاہے ارشار فرمایا کیل مختلف کے انگر اس کا محمد کا میں معابد ان پر میری وعبد تاہد بھائی ایعنی ان کو دونھ بھی سننہ کردیا گیا تھا کہ ایمان نہ لانے پرمشلائے عذاب ہوں گے۔اس وعمید کے مطابق ان کو امال کر داگرا

یداوگ جو کتے تھے کہ ہم مرکحپ جانمیں گے اور تماری بُریاں اور گوشت نہیست ٹی بن جائے گا تو ٹھر کیسے زندہ ہوں گے؟ ان کے تعجب کو دفع کرتے ہوئے ارشاوٹر مایا افغینسنا بالنحلق الاؤل طلا کیا ہم پہلی باریدا کرنے سے تھک گئے ) مطلب میں ہے تمہیں اور دوسری تخلوات کو پیدا کیا جس میں زمین و آسان تھی ہے وہ قادر مطلق کیا پہلی باریدا کرنے سے تھک گیا ہے؟ ہرگزشیں وہ ہرگز نمیں تھکا اسے ہمیشہ سے بوری قدرت ہے جس نے پہلی باریدا ٹر مایاد ہی وہ بارہ تھی پیدا فرمادے گاں بھی ٹیشنسی مِنْ خَلْقِ جَدِیدُاد ( بکلہ بات یہ ہے کہ مدادگ تئی بدائش کی طرف ہے شہیں ہیں )۔

، لاکل عظلیہ قوان کے پاس ہیر نہیں جن کی بنیا د پر دوبارہ پیدا کرنے کے عدم کو ٹا ہت کرسکیں ان کے پاس بس شب ہی شب ہے اس شبہ کو افکار بنا کرا ذکار کرتے رہے ہیں جس کا ازالہ بار بار کیا جاچکا ہے۔

وَلَقَدُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ ۗ وَنَحُنُ اَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ©

اور بے شک جم نے انسان کر پیدا کیا اور جم جانے تیں ان دسوں کو جو اس کے ٹی شن آتے ہیں اور جم اکی گرون کی رگ ہے گئی زیادہ اس سے ٹریب میں

اؤ يَتَكُفِّى الْمُتَكَفِّيْنِ عَنِ الْيَهِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ۞ مَا يُلْفِظُ مِنْ قَوْلِ الرَّ لَدَيْدِ جَدِد لِنِي وَالِدَ لَا يَعِيْنُ هِوَ وَهِ مِنْ هُولِ فَيَعِيْنِ هُولَ فِي هِوَ اللهِ الرَّفَ وَالْتَعَالَمُ ال

رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ﴿ وَجَآءَتُ سَكَرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۚ ذَٰ لِكَ مَاكُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ ۞

کے پاک ایک گران تارے اور موت کی گئی جن کے ماتھ آ گئی ہے وہ ب جس سے تو بتا قا۔

اللہ انسان کے وساوس نفسانیہ سے پوری طرح واقف ہے اور انسان کی شدرگ سے بھی زیادہ قریب ہے ہیں انداز ہوتا ہے ہیں ا بیوبارہ بیوں کا ترجمہ ہے پیل آیت میں فرمایا کہ آسان کی چوشرگ ہے ہم انسان سے اس سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ مطلب بی زیادہ تحق چیز ہے ) ہم ان سب کوجائے ہیں کجرفر مایا کہ انسان کی جوشرہ ہے ایشدہ ہواوران کی بات جوا ہسسے بھی آہستہ ہو سہ ہے کہ ہم انسان کے تمام ہو پوشدہ نہیں ہے اس میں اندافعائی نے ای صفت علم کو بیان فرمایا ہے۔ خوالی الموری کہ گردن کی رگ کو کہ کہ جا جا تا

اف اُنوں پڑمل ککھنے والے فرشنے مقرر ہیں:......درس آ بیت میں اعمال نامے کھنے والے فرشنوں کا تذکر دفر مایا ہے اور اس میں یہ بتایا کہ انسان کی طبیعت اورا حوال اللہ تعالی جانبا تو ہے ہی اس علم کے ساتھ ساتھ اس نے ہڑھنم کے ساتھ دوفر شتہ جسی مقرر فرمار کے بین جوانسان کے اعمال کو گھتے ہیں جسے بن کوئی ہے کہتا ہے یا دون فماس کرتا ہے اے لے کرفرشتے کلے لیتے ہیں ایک فرشتہ وائیں طرفت وائیں میں بھرائیں ہوئیں ہے۔ وہ النافطان ارتبار کے بالے میں بھرائیں میں میں ہوئیں ہوئیں ہے۔ اور النافطان کے بات میں کیا تا اس بھرائیں ہوئیں ہے۔ اس النان کے ساتھ النان میں کہ اللہ تعلق کی النان کے بائے کہ بائے کے بائیں بھرائی کا بائیا کہ بائے ہے جو فرائے کے بائیں کے بائیں کے بائیں کے بائیں کے بائیں کہ بائے کے بائیں کہ کھوا لیتا تے وہ کوئی ترکز سے کے بائیں کو بائیں کر بائیں کے بائیں کو بائیں کے بائیں کی بائیں کے 
مو**ت کی تخ**ن کا تذکرہ:......... پُذِی آیت میں وت کی تین کا تذکر فرمایا ہے <del>وجہ آء کے سنگر فالکمون بالدی</del> آخراور مق کے ساتھ موت کی تئی آ وائے گی)

ذلِك عَمَّا كُمُتَ مِنْكُ تَعِيدُ ...........نافرمان اوگ جوموت عَنَّى تيران سے كہاجائے گاد يكوديدوموت ہے جس ہے بچة اورگھراتے تنفی آخراس نے تهمین پکریق لیا القد تعالی نے جوموت آنے كافيعله فرما دیا ہے اس سے كوئی چيرکار منیس اس كے بعد جو برزخ اور حشر كے اتوال ہیں دو بھی انسانوں پرگزریں گے ان ہے بھی چيرکار منیس آئندہ آیات میں ایام قیامت كے بعض مظاہر بیان فرما ہے ہیں۔

وَنُفِحَ فِي الصُّوْرِ وَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ ۞ وَجَاءَتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَابِقٌ وَ شَهِيبُلْ ۞ لَقَهُ الرسر فيوا بي عُ يه بعد الربي الله بر مُن الرفرة عالى عالى الله الله الله و ما يه الله بيا الرفيد بدا الله بالله الله و مَا يَلُ الله الله و الكذى جَعَلَ مَعَ اللهِ إلها اخرَ فَالْقِيلُهُ فِي الْعَلَمَابِ الشَّدِيْدِي قَالَ قَرِيْنُهُ رَبِّنَا مَا أَطُعَيْتُهُ مى خاصة عنداد مراسيدة محدِر وإسواحت هذاب من والدوران وراتى كان عندر وسواحت خاصة والمساهرة عندان المن المورائين والمورائين والمورائ

# مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَا أَنَا بِظُلاَّمِ لِلْعَبِيدِ أَ

میرے پاس بات نبیس بدلی جاتی اور میں بندوں برظام کرئے والانہیں ہول

#### لفخ صوراورمیدانِ حشر میں حاضر ہونے والوں کا ذکر

ان آیات میں نُنْ صوراوراس کے بعد کے بعض حالات ذکر فرمائے میں ارشاد فرمایا: وَغُفِیتَے فِسی الْصُوُورِ (اورصور پجونکا جائے گا) ذلیگ یَدُومُ الْوَعِیُسِو(بدو دون ہوگا جس میں وعید کاظہورہ کا گینی و نیا میں جوعیدیں بتاوی گئی میں آئی انکاظہورہ وگا۔ و جَماعَ ثُ کُلُّ نَـفُسِ هَفَهَا سَائِقَ وَشَهِیدٌ (اور ہر خُص اس حالت میں حاضرہ وگا کہ اس کے ساتھ ایک سائق اورا کیے شہیدہ وگا) سائل ساتھ لانے والا فرشند اور شہد گوائی دے والافرشتہ۔

۔ صاحب دوح المعاتی نے تنظیر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ٔ نے قل کی ہےاور حافظ الوقیع کی کتاب صلیۃ الا ولیاء سے حدیث مرفوع ُ فقل کی ہے کہ بدوجی دوفر شنے ہوں گے جوا عمال ناہے ککھا کرتے تھے ان میں ہے ایک سائتی اورا یک شہید ہوگا۔

اس دن أسے ذطاب كر كے كہاجائے گا لَقَدَّهُ مُحنُتُ فِسى غَفْلَةٍ مِنْ هَذَٰهَ (تواس دن كے دافع ہونے كی طرف سے غافل تھا) حضرت این عہاس دخل انڈنج ہمانے فرمایا كہ بيہ خطاب کا فركور گا فنيصَّر فَضَّ النّبو فَم حَدِيدُ (مواَنَّ تيري) نظر تيز ہے ) دنيا ميں جو پکھ ايمان كی طرف وعوت و كی جاتی تھی اور کفر وشرک سے روکا جاتا تھا اور معاصی كاعذاب بتا پاجاتا تھا تو ، توجد كيس ، وتا تھا اور غفلت كے بردوں نے تجھے وُ ھانب رکھاتھا آج دو پر دے ہوئے کے جو پکھایا تا ایجا تا تھا سامنے آگیا۔

و قَدَّالَ قَدِينُهُ هَذَاهَ الْدَى عَيْنُدُ (اوراس کا سائتی کجا کہ یہ وہ جومیرے پاس تیارے) قرین لیمن سائٹی ہے کون مراوے؟

اس کے بارے میں حضرت حسن (بعریؒ) نے تو یہ فرمایا ہے کہ اس ہے برائیوں کا لکھنے والا کا تب مرادے وہ اپنے تعلیم عور اس کے اور حضرت کہائے نے فرمایا کہ اس ہے برائیوں کا لکھنے وہ شرعت کا ایک ماس کے کہائے کہ اس سے برائیوں کا اور حضرت کہائے نے فرمایا کہ اس سے اور بھی تحقیم الیمائیس جس کا ایک سائٹی اور حضا ہے خوش میں ہے کہ تم میں ہے کوئی بھی شخص الیمائیس جس کا ایک سائٹی اجنات میں اور ایک سائٹی فرشتوں میں سے مقرر نہ کیا گیا ہو سے بائے خوش کیا یار صول اللہ ایک آئے ہی کوئی بھی شخص الیمائیس جس کا ایک سائٹی المیائیس بھی ایک ہے آئے کہ کہا ہے کہ کہا تھی میں ہور کی کہائیس کیا گیا وہ مجھے صرف خیر کا عظم کرتا ہے اس کے مقابلیت ایک ہور کی کہائیس کیا گیا ہور کے کہائیس کیا گیا ہور کیا ہور کیا ہور کیا ہور کیا کہا گیا ہور کیا کہ کہائیس کیا گیا ہور کیا گیا ہور کیا ہور کیا ہور کیا گیا ہور کیا ہے کہائیس کیا گیا ہور کیا گیا ہور کیا گیا ہور کیا ہے کہا کہ کوئیس کیا گیا ہور کیا گیا گیا ہور کیا گیا ہور کیا گیا گیا ہور کیا گیا ہور کیا گیا ہور کیا ہور کیا گیا گیا ہور کیا گیا گیا ہور کیا گیا گ

مِرضدى كافر كودوز رَّيْس وُال دو: .....مزيدار ثناد فرما الْقَيْسَا فِي جَهَنَّهُ كُلُّ كَفَّادٍ عَنِيلٍهِ مَّنَاعِ لِلْغَيْرِ مُعْمَدٍ

مُّويْتِ لا الّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ الْهَا اَخَوِ يَعِيٰ بركافر كوشرورووز تَعِين وَال ووجوق كوتول بَين كرتاتها فيرروك والاتها - (يعن ورس الوكون كواسلام المان النه الله الله القواء التحقيق عن المركز المناس الله تعالى للسائق والشهيد بناء المناس 
( یعنی صیفۂ شنیہ سے خطاب ساکن و شہید دوفر شنول کو ہے یا جہنم پر مامور فرشتوں میں سے دوفر شنوں کو ہے یا خطاب آوا کیک ہی فرشتہ کو ہے کیکن فون تاکید کے بدلے الف زیادہ کیا گیا ہے۔ ایک قرل یہ بھی ہے کہ عرب اوگ و ماا ہے ساتھ دوآ دمیوں کو رکھتے تھے جس کی وجہ سے ان کی زبانوں پر شنیہ کے صیفے مثلاً خلیلی و صاحبی' ففا اور اسعداد غیرہ کثر ت سے جاری ہوگئے یہاں تک کدوہ ایک آ دگ کو بھی شنیہ کے صیفہ سے ناطب کرنے گئے البذا آ ہے میں جو تشند کا صیفہ استعمال ہوادہ بھی اس بچم کے کے بہاں تک کدوہ ایک آ دگ کو

فَسَالَ قَدِينُهُ ذَبِنًا مَآ اَطْعَیْمُهُ کَافْرُو جب دوزخ میں داخل سے جانے کا تھم ہوگا تو اس کا قرین یعنی اس کا ساتھ (جس کے ساتھ رہنے اور بر سے اعمال ومزین کرنے کی وجہ سے گمراہ ہوا اور دوزخ میں جانے کا شخق ہوا ) ہوں کیے گا کہ اسے میر سے رب! میں نے اسے گمراہ نمیں کیا لینی میں نے اسے جبرا و تبراز بردی کافرنیوں ہایا بلکہ بات سے کیونو دی دورکی گمراہی میں تھا اگر اس کا مزائ گمراہی کا نہ تھا اور اس کو گمراہی لیندند ہوتی تو میری کال مذتھی کہ میں اس کو کفر پر ڈالٹا اور جمائے رکھنا جب بیگر او تھا میں نے اس کی گمراہی پید دکر دی۔ اس کو گمراہی لیندند ہوتی تو میری کال نہ تھی کہ میں اس کو کفر پر ڈالٹا اور جمائے رکھنا جب بیگر او تھا میں نے اس کی گمراہی پید دکر دی۔

قال صاحب الروح: فاعنته عليه بالا غواء والدعوة اليه من غير قسرولا الدجاء فهو نظير وماكان لى عليسكم من سلطان. (صاحب روح المعانى فرمات مين بس مين في الوكراه كرك اوركفرك دعوت ديراس كافريراس كالمراس كافريراس كافريراس كافريراس كافريك المرح كاب)

کا فر جو ترین ہوگا وہ بھی کا فر بق قاوہ دوز خے نئے جائے اس کا سوال ہی ہیرائیس ہوتا پھراس کے متساطعینیشہ کینے کا کیا مقصد ہوگا؟ اس کے بارے میں بعض اکا برنے فربایا کہ وہ یہ چاگا کہ میری گمران کا انز صرف مجھے پر پڑے اور مزیر مجھے پر ندیگے اور دوسرول کے گمران کی اور سے سفال سے مصالفا فیدنہ دیکن ایسا نہ ہوگا دوسروں کو گمران کی اجسکتنی ہوگی۔

الله تعالیٰ كاارشاو بوگا كَلَّ مَنْ خُتَصِهُ وُالَدَیَّ (میرے سائے بَشُرُاندگرو) وَ قَدْ فَدَّمْتُ اِلْلِيَّمُ بِالْوَعِيْدِ (اور مِس نے تو پہلے ہی ہر كافراور كافر كركے بارے مِس وعيد تشخص وي كسير بدوز خُرِيُّ مِشِق بين المِليس كوخطاب كركے اعلان كرديا تقا كُلُمُكُنُّ جَمَّة نَّمَةً اِبْنَا كَفَّ وَمِمَّنَ مَنْ عَلَى اَلْمُعَالِمُ اَلْمُ مُعِنْ رَمِينَ مُوروز ورجِّقے اور تيري اتباع كرنے والے دوزخ كوجودوں گا)۔

مَّانْيَةَ لَّنُ الْمُقَوْلُ لَدَى َ وَمَا آنَا بِظَلَامٌ مِلْعَبِيُدِ (مير عياس بات نيس بدل جاتى اوريس بندول بِرُظم كرنے والأميس بول)اب

وعید کےمطابق تنہیں سزامانا ہی اور دوز ٹ میں جانا ہے۔

۔ فاکمدہ: ہے معراق میں اندا تعالیٰ نے پیچاس فمازین فرما فی تھیں گھڑھنرے موٹی مایدا اسلام کی توجد دلانے پر رمول اللہ سلی اندا تعالیٰ علیہ ملم نے بارگاہ البی میں کم کرنے کی درخواست کی تو پانچی روگئیں اندا تعالیٰ نے فرمایا پیٹھی تیں اور قواب میں پیچاس میں رقیب گئی سمونکہ برنج کی کا تواب بس (۱۰) گنا کر کے دیاجا تا ہے گھراللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے گئیٹ کما کہ المفوّل لمدی

(ميرے سائے بات نبيس بدلى جاتى )۔ (مشكوة المصابح (٥٢٩٥) عن البغارى)

ا يُوْمَنْقُوْلُ لِجَهُمَّمَ هَلِ الْمَتَكَانُةِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ ۞ وَ الْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَقِيْنَ غَيْرَ مَن الله مَهُمَ عَيْنِ عَيْنِ مَهُمْ فِي الله مَرَى الله مِن عَلَى كَا يَكُمُ اللهُ فَي عِلَيْكُ عَلَيْكُ المِعِيْدِ ۞ هٰذَا مَا تَوْعَدُ وْنَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيْظٍ فَمَنْ حَشِّى الرَّحْهَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاعَ بِقَلْبٍ المِعَيْدِ ۞ هٰذَا مَا تَوْعَدُ وْنَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيْظٍ فَمَنْ حَشَّى الرَّحْهَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاعَ بِقَلْبٍ

مُّنِيْبٍ ۚ إِذْ خُلُوْهَا بِسَلْمٍ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُوْدِ ۞ لَهُمْ مَّا يَشَاءُ وْنَ فِيهَا وَ لَدَيْنَا مَزِنْدٌ ۞

کے کہا آیا اس میں ملاقتی کے ساتھ واقل جو جاتا ہے جو ان کے لئے وہ ب کچے دوگا جموع جو جب کے درند رہے ہے۔

دوزخ ہے اللہ تعالیٰ کا خطاب کیا تو مجر گئی ؟ اس کا جواب ہوگا کیا بچھاور بھی ہے؟

ان آیات میں جنت اور دوزخ کا حال بتایا ہے دوزخ کی وسعت اور لمبائی چیزائی اور گبرائی جموئی حثیت سے اتنی زیادہ وی گر کروٹر وں افراد جنات میں ہے اور انسانوں میں ہے واض کے جانے کے احد بھی خالی ان رہے گی التہ تعانی کا سوال دو گھھل افتصلی نات ہے کہ رسول اللہ سلی التہ تعالی خابے وسلم نے (کیا تو بھرگئی) اس کا جواب بوگا کچھ اور بھی ہے ؟ حضرت الو بھر پر وضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی التہ تعالی خابے وسلم نے ارش بغر میا کی جنت اور دوزخ میں آبس میں مباحثہ : واووزخ نے (فخر کے طور پر) کہا کہ تیکبر والے تیجر والے میر سے اندروائل ، وال گے اور جنت کے لیا کہ واشل بول گے ۔ التہ تعانی شاند نے اور جنت نے کہا کہ کیا ایک ہے کہ میر سے اندروس میں ہے جس پر چاہوں تیر ہے ذر اجدر کم کروں گا اور دوزخ نے فرمایا کہ تو میرا عذاب ہے جنت سے فرمایا تو میر کی رحمت ہے اپنے بندوں میں ہے جس پر چاہوں تیرے ذر اجدر کم کروں گا اور دوزخ نے فرمایا کہ تو میرا عذاب ہے بندوں میں ہے جب چاہوں عذاب دوں گا اور تم وابوں ہے تجو واب ہے کو احد ہے۔ (رواہا البخاری، سلم کمانی المحافظ بھی ہے۔ ا

۔ اور حضرت آنس رضی اللہ عندے روایت کے رسول اللہ سلّی التد تعالیٰ عابیہ وسلم نے ارشاوفر مایا کہ جہنم میں برابر ووز خیول کو الاجا تارہ گاورو و هفل من تمذیلہ سمبتی رہے گی (لیعنی ہوں کہتی رہے گی کیا کچھاور بھی کیا کچھاور بھی ہے) یہاں تک کدرب العزت تعانیٰ اس میں اپنالقہ مرکھوییں گے اور وہسٹ جائے گی اور کیجی گیس کمس میں آپ کی عزت وکرم کا واسط و بی تبول اور جنت میں بھی برابر جگہ خالی بھی تر رہے گیا ہے بھرنے کیلیجا للہ تعالیٰ بی خالون کو پیدا فرمائے گاوراس خالی جگہ میں ان کوآ یا فیرماؤ سے گا۔

بین این برخ یے مصرفان وروز پر ایک مارون کا معالی کا میں اور ہوئے۔ یہ واللہ قان شار کا فراز کر آیا ہے یا تشریعت کی سے ان کا کی کا کرس ند برجعی آرا آوالی شار و اور اس

ے پاک ہے۔

وقد استشكل بعض العلماء بان الله تعالى قال لابليس" لاَمْلَئَنَّ جَهِنَّمَ مِنْكَ وَمِمُنُ تَبِعكَ مِنْهُمُ اجْمَعِينَ

سی جو جنت میں خالی جگہ بیچنے کی وجہ سے گلوتی پیدا کر کے بسائی جانے گی اس کے بارے میں ابعض اکا بر سے کہا گیا کہ وہ ہی مزے میں رہے کہ پیدا ہوتے میں جنت میں چلے گئے ۔انہوں نے فرمایا نہیں جنت کا کیا مزد آئے گا اُنھوں نے دیانہیں چکلی انگلیفوں سے مصیبتیں نئیس کوئیں انہیں دباں کے داحت وآ رام کی کیا قدر بہوگی؟ عزد تو ہمیں آئے گا آ رام کی قدر بہم کریں گے جودنیا کی تکلیفوں سے دوجار ہونے اور مشقت درکھ تکلیف کو بیکھا اور سا جھیا اور بھٹائی۔

جنت اور اہل جنت کا تذکرہ: ۔ اس کے بعد جنت کا تذکرہ فر مایا کہ دہ متقیوں سے قریب کردی جائے گی کیچے دور ندر ہے گی گیروہ اجنت میں داخل کرد سے جانئیں گے اس وقت ان سے کہاجائے گا کہ بیٹونتوں اور اندانوں کی وہ جگہ ہے جس کا تم سے دنیا میں وعدہ کیاجا تا ا ہے بید عدو جرائ مختص سے تقاجم او آب لیتی اللہ تعالیٰ کی طرف خوب رجوع کرنے والا اور تحفیظ بھنی اللہ تعالیٰ کے اوامر کا خاص دھیان رکھے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی فرما ہم دائی میں لگار جاتھ اہل جنت کی حزید مناست بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بیاوگ بن دیکھے اللہ سے وارث سے تعقود نیا میں اس حالت پر رہے اور یہاں جو بہنچاتو تعلب مذیب لے کرآئے ان کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رہتا تھا اللہ تعالیٰ کی یاد میں اور اس کے احکام پڑھل کرنے کی فکر میں رہتے تھے اور مشتوں سے کہا جائے گا کہ اس جنت میں سمائتی کے ساتھ داخل ہم جاؤ آج وہ دان ہے جس میں تھنگی کا فیصلہ کردیا گیا ایس بیت تھے اور مشتوں سے کہا جائے گا کہ اس جنت میں سمائتی کے ساتھ داخل ہم جاؤ آج

جنت میں دیداوالی نہ چرفرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والوں کیلے وہاں سب ٹیجے ہوگا جس کی آئییں خواہش اور چاہت ہوگی اور نہ صرف ان کی خواہش کے مطابق فعتیں ملیں گی بلکدان کی خواہشوں سے زیادہ آئیں دہ فعتیں ملیں گی جہاں ان کی خواہش بھی نہینچے گی۔ علامہ قرطینؒ نے حضرت جاہراور حضرت انس رضی العدُنجمانے قتل کیا ہے کہ مزیدے باری تعالیٰ شاند کادیدار مرادہے۔

صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے جو حضرت صبیب رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فریایا کہ جب اللہ جنت میں واضل ہوجا ئیں گے تو اللہ تعالیٰ سوال فریا ئیں گے کیاتم اور کچھ چاہتے ہوجو میں تبہیں مزید و رود؟ بین کراالل جنت کہیں گئیا آپ نے ہمیں ووز خ جنت کہیں گے کیا آپ نے ہمارے چہرے روثن نہیں فرماد ہے ، کیا آپ نے ہمیں جنت میں واخل نہیں فرمایا کیا، آپ نے ہمیں ووز خ سے بجات نہیں دی (جمیں اور کیا جائے ) اس کے بعد پر دوا شادیا جائے گا بچرو واؤک اللہ تعالیٰ کے دیدار میں مشخول ہوجا میں گے اپنے رب کے دیدار سے بڑھر کر انہیں عطائی گئی چیزوں میں ہے وئی چیز مجب نہ ہوگی اس کے بعدر سول اللہ صلیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وکلم نے سور ہ این کی آپ سے کہ بیدار سے بڑھر کر انہیں عطائی گئی چیزوں میں ہے وئی چیز مجب نہ ہوگی اس کے بعدر سول اللہ صلیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وکلم نے سور ہ

حضرت ابوہریرہ وضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے نیک ہندول کیلیٹے وہ محتین تیار کی ہیں جنہیں نہ کی آئے کینے نے دیکھا اور نہ کی کان نے سنا ورنہ کی کے دل پر ان کاگز رہوا۔ مجھر فرمایا کہ آگر جا ، وقویم آیت بیڑھ او فیساکر نیف نے نفس ما آخیفی نظیم بُن فُرق آغین ( 'سرکی شکس وطانییں کہ ان اوگوں کے لئے آ تحمول كي مُحتَدُك إيشيد وركحي كن بيرو جَعلنا الله منُ اهلها و ادخلنا فيها.

مَا يَقُونُونَ وَسَبِّحْ بِحَنْدِرَتِكِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّفْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴿ وَمِنَ النَّيْلِ فَسَبِّحْهُ

مجیج جو یول کتے ہیں اور آفاب نظنے سے پہلے اور فروب سے پہلے اپ رب کی تیج وقید عال مجی اور رات کے هد می جی ای تیج مر 2 و مرد مرد

وَأَدْبَارَ السُّجُوْدِ©

بیان کیجئے اور تجدوں کے بعد بھی۔

# گزشتهامتوں کی ہلاکت سے عبرت حاصل کرنے کا تھم

اول توان آیات میں گزشتہ اتوام کی بربادی کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے قرآن کے ناطین سے پہلے بہت تی قوموں کو ہائے کردیادہ اوگ گرفت کرنے میں ان لوگوں سے زیادہ خت سے جیسا کہ قوم عاد کے بارے میں فرمایا وَلَذَا بَسَطَشْتُ مُ بَسَطَشْتُ مُ جَسَّادِینَ (اور جب تم کچڑتے ہوتو بڑے جابرین کرکچڑتے ہو)۔

اور سورہ مجمد میں فربایا وَ تَکَایِّنِ مِنْ فَرْیَة هِیَ اَشَادُ فُوْۃً مِنْ فَرْیَتِکَ اَلْیَیْ اَخُدُرِجَنُکُ اَهُمْ لَکُنَا هُمْ فَلَا نَا صِولَ لَهُمْ (اور بہت سی بستیاں ایسی تھیں جوقوت میں آپ کی اس بتی ہے بڑھی ہوئی تھیں 'جس کے رہنے والوں نے آپ کو گھرے بے گھر کر دیا ہم نے ان کو ہاکہ کردیا 'سوان کا کوئی ددگار نہیں ہوا )

فَسَقَنُواْ فِنِي الْبَادِدِ هَلَ مِنْ شَعِيْمِي (سودولوگ شهرول مِن چلتے مجرتے رہے جب ہلاک بونے کاوقت آیاتوان کی قوت اور سروسیا حت نے انہیں کچی بھی نفع نہ بہنچایا عذاب آنے پر کہنے لگے کہ کیا کوئی بھاگئے کا مگرے ہاگئے کا کوئی موقع نہیں ملا اور بلآ خر ہلاک ہوگئے۔صاحب روح المعانی نے ایک قول بیکھا ہے کہ فَفَقُوا کی شمیرائل مکہ کی طرف راجع ہے اور مطلب یہ ہے کہ اہل مکہ سے پہلے جوقو میں ہلاک ہو چکی ہیں یہلوگ اپنے اسفار میں اپنے تباہ شدہ شہروں ہے کر رہے ہیں کہ ہم بھی اکمیس کی طرح راہ فرار حاصل کر کیں گے (یعنی امیان بیس ہے) جب ایسانہیں ہے تو یاؤگ نفر پر کیوں ہے ہوئے ہیں؟

اس كه بعد فرما إِنَّ فِي ذَلِكُ لَدِ تَحرى لِمَنْ ثَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ الْقَي السَّمْعَ وَهُوسَهِيدٌ (يدجو كيمان مُعمون بيان كيا كيا

اس میں اس شخص کے لئے تھیجت ہے۔ مس کے ہاس دل ہو جو بھتا ہوا ور تقائق ہے آگاہ ہویا ایس حالت میں کان لگاتا ہو کہ وہ اپنے دل سے عاضر ہو) پر بطریق میانعة الملحلو ہے جولوگ تھیجت حاصل کرنے والے دل نہیں رکھتے اور پیچ طریقہ پر حضو یقلب کے ساتھ بات نہیں سنتے ایسے لوگ عبرت اور تھیجت حاصل کرنے ہے وور رہتے ہیں۔

اس کے بعدارشادفریایا کرہم نے آ سانوں کواورز مین کواور جو کچھان کے درمیان دوسری کلوق ہان سب کو چھون میں پیدا فریایا اورز رائ بھی تھکن نے ہمین ٹیس چھوا' جو کمز ورہوتا ہے وہ کا م کرنے سے تھک جاتا ہے' اللہ جل شانہ تو ی قادر مقدر ہے اسے ذرا بھی تھکن ٹیس بینچ سکن مصاحب روح المعانی نے حضرت قادہؓ کا قول نقل کیا ہے' اس میں جابل میمودیوں کی تر دید ہے جو یوں کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تینچر کے دن سے بیدا فریانا شروع کیا اور جعہ کے دن فارغ ہوااور شنچر کے دن آ رام کیا( العجاذ باللہ ) بیان اوگوں کی جمالت سے اور کفرے۔

فَاصَبِرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبَحْ بِبَحَدُدِ رَبِّكَ فَلِلَ طُلُوعِ الشَّهُ مُسِ وَقَبُلَ الْعُورُبِ وَ (اوراپِ رب) التَّيْ بيان سَجَعَ جَس كساته حرجهى موسورج نظينا ورسورج تجيينے بيلے )مفسرين نے فريايا كه اس بے فجر اورعمركى نماز مراد به ان دونوں نمازوں كى حديث شريف ميں خاص فضيات وارد : وئى ہے حضرت محارد بن روبيرضى الله عندے روايت ہے كدرسول الله صلى الله تعالى عليوملم نے ارشافر بايا كوئى ايپ شخص فرفغ بيرن مل مين مجربح نكنے سے بيلے اور جيھنے كے بعد نماز برهمي آباد مشابح سر ١٢٠) ـ

وَمِنَ الْسَيْلِ فَسَمِنَحُهُ (اوردات کُوابِ دب کُتیج بیان سیجے) علاء نے فرمایا کداس سے تیام اللیل یعنی دات کونماز پڑھنامراد ہے وَ اَذَبَارَ السُّبُونِ (اور تجدول کے بعداللہ کی تیج بیان سیجے)اس سے فرض نماز کے بعد فل پڑھنامراد ہےاور بعض عشرات نے نماز کے بعد تبیجات پڑھنامرادلیا ہے۔

صاحب روح المعانی نے حصرت ابن عماس رضی الندعنم الے فعل کیا ہے کہ قبل طلوع سے نماز فجر اور قبل الغووب سے ظهراورعصر اور من الیّل ہے منرب اورعشاءاور ادباد السجو و ہے فرضوں کے بعد کے نوافل مرادیب ۔

وَ اسْتَهِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانِ قَرِيْبٍ ﴿ يَوْمَ يَهُمْعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ﴿ ذَلِكَ يَوْمُ اسْتَهِعْ يَوْمَ يُهُمْعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِ ﴿ ذَلِكَ يَوْمُ السَّيْعِ فَيَ يَعْدِهِ السَّيْعِ فَيْ الْمَصِيْرُ ﴿ يَوْمَ تَشَقَقُ الْاَرْضُ عَنْهُمُ سِرَاعًا ﴿ الْخُرُوجِ ۞ إِنَّا نَحْنُ نُحُي وَ نُومِيْتُ وَ إِلَيْنَا الْمُصِيْرُ ﴿ يَوْمَ تَشَقَقُ الْالْرُضُ عَنْهُمُ سِرَاعًا ﴿ الْخُرُوجِ ۞ إِنَّا نَحْنُ نُحُي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُرْفِي الْمُولِي اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي اللَّهُ وَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ وَلَى الْمُؤْلِقُ وَلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَعِيلُو ﴾ وَمُن يَعْلَى اللَّهُ وَلَا مُؤْلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَعُيلُونُ وَعَلَى الْمُؤْلِقُ وَعِيلُونُ وَعَلَى الْمُؤْلِقُ وَعُمْ اللَّهُ وَلَا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَلَى الْمُؤْلِقُ وَعُلُولُ اللَّهُ وَلَا مُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَلَالْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَلَالُهُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْ

### وقوع قیامت کے اہتدائی احوال اور رسول ﷺ کوتسلّی

ان آیات میں اوا اوق علی علیہ وسے کے ابتدائی احوال بیان فرمائے ہیں گھررسول الشمل اللہ تعالی علیہ وسلم کوسلی وی ہے کہ آپ ماندین کی ہاتوں کے نامیس کی اندین کی ہاتوں کے نیم سے معاندین کی ہاتوں کے نیم سے الوں کی نیم ہے والے استرائی میں اس کے نامیس کے نامیس کی استرائی اسٹر السام میں کا میں کا دیں گئادہ الشمالہ (جس دن پکارے کا) کشنی حضرات اسرائیل علیہ السام صور پھونک ویں گئادہ کا میں میں کہ سے نیم جائے گئا بعنی ہرجگہ ہرسنے والے کوالیا معلوم ہوگا کہ پہیں قریب سے پکاراجارہ ہے۔ پوری زمین کے دیئے والے لئد مادور مورے سے سے سے کے اس کیسال میں گئے۔

زمین کے دیئے والے لیزندہ وادر مورے سے سے سے کے سب کیسال میں گئے۔

سلے زمانہ میں تولوگ اس کوئن کر کچھتا مل کرتے تھے اورسو پیتے تھے کہ ایک آ واز کو پوری دنیا میں اور آسانوں میں کیساں کیسے سنا جاسکتا ہے۔ لیکن آئ کے حالات اور آلات نے بتادیا کہ اس میں کچھ بھی اشکال کی بات نہیں ہے آلات تو بہت میں ایک ٹیلی فون ہی کو لے لو بآسانی اس کے ذریعہ بلکی می آ واز بھی ایک براعظم سے دوسرے براعظم میں نی جاسکتی ہے دوراورز دیک میں کو فرق نہیں پڑتا۔

يَوَمَ يَسْمَعُونَ الصَّبْحَةَ بِالْحَقَ (جَسِ دُن قَى سَمَاتَه فِي كُونِين كَ) النف نفخان يمراو اور بالعن فرماكر يه بتاديا كدال في كويتين كماته مَن عَرَجَ مِي مَن كَنَ عَدَ الله عَن الله عَن كُونِين كَلَوْ الاَن فَيْنَ هَكُوا الاَن في فَلِكَ يَوْمُ الْنُحُووُجِ (يَقِبُون سَ نَظَيْكاون بَوهًا) إِنَّانَ حَنُ نُحَى وَنُمِينُ (يشَكَ بَم زنده كرت بين اور مم موت ديت بين) وَ الْنِيفَ الْمُصَبِّرُ (اور ماري طرف و حرك آنا مي ) كبين كي وبحال جان اورجان بجاني كاموتي نيس على الدَوْمُ مَنشَقَقُ الأَرْضُ عَنْهُمْ سِوَاعًا (جس وفرز مين ال برح مل جائي بجيد ودور تي موسط كاللَّ عَنْشُو عَلَيْنَا يَسُيوٌ (ماريز ويك كرا أمال عن المُوري عن المَن يَعْمَلُون وَمَا اللهُ عَلَيْهِمْ بِعَبَّارٍ (جو يَحَديدُ الله كَام عَن مَن عَلَيْهَ فِي اللهُ وَالْ وَمَا اللهُ عَلَيْهِمْ بِعَبَّارٍ (جو يَحَديدُ اللهُ كَام عَن مَن عَلْهُ عِلَى اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ وَاللهُ عَنْهُمْ مِن اللهُ عَنْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلْهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلْهُمْ اللهُ عَلْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ 
ے ڈرنا ہے)۔ آپ کی تذکیرتو عام ہے جوقبول کرنے والوں اور نہ قبول کرنے والوں کیلئے برابر ہے تاہم جولوگ وعمید کو سنتے میں گھرڈرتے ہیں ان کی طرف خاص فوجٹر ماہے یوں زبرد تی موالیانا آپ کے ذمرتیس ہے۔

لقدتم تفسير سورة ق بفضل الله و برحمته



قیامت ضرور دا قع ہوگی'مگرین عذاب دوزخ میں داخل ہوں گے

یبال سے سورة للذ اریات شروع بوری ہے اس میں اللّذ بیات اور العجاملات اور المجادیات اور المقسمات کی تم کھائی ہے اس میں ذَرُو اور پیسُراتو مفعول مطلق ہیں۔ اور وقد اور امر احفول بدیوں۔

صاحب روح المعانی نے حضرت عمراور حضرت علی رض الشعنها ہے بی تغییر نقل کی ہے جوتر جمہ میں کلیود کی گئی ہے ، جاروں چیزوں کی متم کھا کر ارشاد فرمایا کہتم ہے جو وعدہ کیا جارہا ہے ہو ہے ہے اور جزاء یعنی اعمال کا بدلہ ضرور سلنے والا ہے 'عینی قیامت ضرور قائم ہوگیا نمایا و میدان حشریں حاضرہ در گاہنے انمال کا ہدلہ پاکس کے جن چیز وں کی شم کھائی ہےان میں فرشتے ہیں 'بوقا سان میں رہنے والی کھلوق ہے ادر بادل ہیں جو آسان ادر نامین کے درمیان ہوتے ہیں اور ہوا کیں ہیں جوز مین کے ادر پہلی ہیں اور ادپر سے نیچے ادپر آتی جاتی ہیں اور کشتیاں ہیں جو سمندرادر نبروں میں چلتی ہیں ان چیزوں کے جانبے والے اور دکھنے والے فور وفکر کریں گو ہے بھے میں آجائے کا کہ قیامت قائم ہونے میں شک کرنا خلاج جس فرات پاک کے ریشرفات ہیں اس کیلئے قیامت قائم کرنا کوئی شکل نہیں ہے' اس نے وقع قیامت کی خبراہے رموان اور تیفہروں کے ذراعیدوی ہے دنجر تجی ہے

اس کے بعدا مان کی شم کھا کی اور فرہا یا و السّسَمَا یا ذاتِ الْحُجُرِكِ کَشَم ہے آسان کی جس میں (فرشتوں کے آنے جانے کے)
رامتے ہیں تم اوگ ایک ایک گفتائو میں گئے ہوئے ہوئے ہوئے میں اختلاف ہورہا ہے دکئی قیامت کی تقعد این کرتا ہے اور کو گئے جھلاتا ہے اس
میں جوادگ قول جن کے خالف ہیں بینی وقوع قیامت کی تکذیب کررہ ہیں وواس قول ہے ہٹا ہو کہ بینی جس کو بالکل ہی خیر
ہے اور جن سے محروم ہونا ہے وہ کی اس قول جن ہے ہم الدور بیتا ہے۔

چرفر مایا فیل اَلْحُوّاصُونُ عَارت ، و جانم اِنگل پیکو با تیس کرنے والے (لیعن جبوٹے اوگ) جبتر آن کوجٹناتے ہیں ولاک سائے ہوتے ہوئے ان میں ٹورٹیس کرتے این حاملانہ انگل کوسائے رکھ کر تکذیب کرتے ہیں۔

الَّذِينَ هُمْ فِي غَمُووَ سَاهُونَ (جوجُمَا عظيم مِن يرْ \_ بوءَ مِن عَافَل بين ) \*

يَسُنُلُونَ أَيَّانَ مَوْمُ الدِّيْنِ (تَجِب سِي وَتِيت مِين كركب وَهُ جِرا كاون)

يَوْمَ هَمْ عَلَى النَّارِ يَفْتُوْنَ (بيداركان اس ون بوكاجس ون بيادك آك يرتبات جائيس ك) ذُوْفُوا الْبَنْسَكُمْ هَذَا اللَّهِ يَ كُنْتُهُ بِهِ يَسْتَعْجِلُونَ (ان سے كِهاجات كايد ہووجس كيتم جلدى كايا كرت تنے اونيا يرتم باتي بناتے تنے اور يول <u>كوت هَ</u>كر مدلاً ون كب بوكاكب بوكاكب بوكاكب بوكان آگيا الكارك من المُكت اوا وجلدى مجانے كامر و چھاو

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنْتٍ وَعُيُونِ فَالْخِذِينَ مَا النَّهُمُ رَبُّهُمْ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَكِلَ ذَلِكَ مُحُسِنِينَ ۚ إِنْ مِنَّا لِهُ إِنْ الرَّمْ وَمِن مِن عَنْ اللَّهِ عَلَى الْحَيْمِ الْمُناسِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع كَانُواْ قَلِيْلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهُ جَعُونَ ۞ وَ بِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغُفِرُونَ ۞ وَفِي آهُوالِمِمْ حَقَّ يَا لُو رَاتِ كُو مَ رَحْ عَنْ الرَّرَاتِ كَ آفِي المَّاتِ مِن التَّلُورُ مِنْ قَالَ مِن اللَّهِ مَا اللَّهُ

## لِلسَّآبِلِ وَالْمُحْرُوْمِ۞

كيليخ اورمحروم كے لئے۔

متقى بندول كےانعامات كااور دنیامیں ائمال صالحہ میں مشغول رہنے كا تذكرہ

مکڈ بین کی سزائنانے کے بعد مٹومٹین حقین کا افعام بنایا اور فر بایا کھٹی لوگ باغوں میں چشموں میں ہوں گے ان کے رب کی طرف ہے آئیس دہاں جو کچھو یا جائے گا اس کو (برئی خوٹی ہے ) لینے والے ہوں گے دنیا میں پیدھنرات گنا ہوں ہے تو بجت کی جیہ ہے آئیس متقین کے لقب سے سرفراز فربایا 'ائنال صالحہ بھی بری خوبی کے ساتھ انجام دیتے تھے اور اس کی وجہ ہے آئیس گھنین کے لقب ے ملقب فرمایا ان کے نیک کا موں میں ایک بڑا آفیق کمل بیلتھا کہ رات کو بہت کم سوتے تھے نمازیں پڑھتے رہنے تھے و نیا سوتی رہتی اور بیاوگ جائے رہتے تھے اندند تعالی سے لواگا تے تھے۔

قال صاحبُ الروح:ناقلاً عن الحسن:كابدوا قيام الليل لاينا مون منه الاقليلا وعن عبدالله بن رواحة رضى الله عنه هجعو اقليلا ثم قاموا

(صاحب روح المعانی حسنؒ نے قل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ انہوں نے رات کے قیام میں بڑی مشقہ پیجیمیل کہ رات کوہس تھوڑی دمری سوتے تھے اور حضرت عبداللہ بن رواحدؓ ہے مروی ہے کہ وہ بہت تھوڑ اسوتے تھے گیر کھڑے ہوجاتے تھے )

۔ پیانگوبراتوں کونماز پڑھنے آوراتوں کے آخری دھے میں استغفار کرتے تھے (انہیں راتوں رات نماز پڑھنے پرغرور نہیں تھا) اپنے اعمال وبارگاہ خدادندی میں چیش کرنے کے اکائن نہیں جھتے تھے کوتا ہوں کی وجہ سے استغفار کرتے تھے۔اٹل ایمان کا پیطریقہ ہے کہ لیکی بھی کرےاورا ستغفار بھی کرے تا کیکوتا ہی کہ تلائی ہوجائے۔

ان حضرات کی جسمانی عبادت کا تذکرہ فرمایا کہ ان کے مالوں میں حق ہے مسال کرنے والوں کے لئے اور محروم کے لئے لیحی اپنے مالوں کا بردھ اجسب ہواس لئے اس کوئق ستے میر فرمایا۔ ا مالوں کا بردھ اہل صاحت کو دیتے ہیں اُس کے دینے کا ایسااہتمام کرتے ہیں جیسان کے ذمہ واجب ہواس لئے اس کوئق ستے میر لفظ سائل کا ترجمہ تو معلوم ہی ہے محروم کا کیا مطلب ہے؟ مضرین نے اس کے کئی معنی لکھے ہیں ابعض حضرات نے فرمایا کہ سائل کے مقابلہ میں ہے کینی جو محص سوال نہیں کرتا وہم وم ہے جو سوال نہیں کرتا آس لئے محروم و جاتا ہے کہ اوگ اس کا حال جانتے نہیں اور وہ خود بتا تاہیں الہٰ ذاریح والے اس کی طرف دھمان نہیں کرتے۔

حضرت ابوہریرہ رشنی اللہ عندے روایت ہے کدرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم نے ارشادفر ما یا کمسکین وہ نہیں ہے بھے ایک لقمہ اور دولقمہ اورا کیسکھ وراور دو بھور کئے لئے پھرتے ہول کین سکین وہ ہے جس کے پاس حاجت پوری کرنے کیلئے پچھ بھی نہ ہواورلوگوں کواس کا پیڈ بھی نہ چلے۔(پیدچل جاتا تو صدقہ کردیتے ) اور وہ سوال کرنے کے لئے کھڑا بھی نہ ہوتا ( رواہ الخاری ج ا )

لینی وہ ای طرح آپنی حاجت دبائے ہوئے وقت گز اردیتا ہے صاحب روح العانی نے حضرت این عمال ٹے محروم کامیر معنی مکھا ہے کہ وہ کمانے کی تدبیرتو کرتا ہے کئین دنیا اس سے پشت پھیرلتی ہے اور وادگوں سے سوال بھی نہیں کرتا ۔ پھر حضرت زیداین اسلام نے فقل کیا ہے کہ محروم وہ ہے جس کے باغوں کا پھل ہلاک ہوجائے اورا کی قول ریکھا ہے کہ جس کے مولیثی ختم ہوجا مکیں جن سے اس کا گز ارا تھا واللہ تعالیٰ اعلم مالصواب۔

# وَفِي الْوَرْضِ اللَّهُ لِلْمُوْقِنِينَ ۞ وَفِي ٓ انْفُسِكُمُ ۗ اَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ وَفِي السَّمَا ٓ و رَمْقُكُمْ وَمَا

ار رئین میں نٹانیاں میں بیتیں کرنے والوں کے لئے' اور تہاری جانوں میں' کیا تم'نیں دیکھنے' اور آ مان میں تہارا ردق ہے' اور جس کا آ تُوُعِکُونُ⊙ فَقَوْ رَبِّ السَّهَامِ وَالْاَرْضِ إِنَّهُ لَحَقَّ مِّتُكُلُ هَمَّ أَنْکُورُ تَنْطِقُونَ۞ُ

ے وعدہ کیا جاتا ہے اسوقتم آ سان اور مین کے رب کی بے شک وہ حق ہے جیما کہ تم بول رہے ہو۔

ز مین میں اورا نسانوں کی جانوں میں اللہ تعالی کی نشانیاں ہیں ان آیات میں اللہ تعالی کی شان خاشیہ اور از قیت بیان فرمائی ہے ارشاوفر مایا کہ زمین میں یقین کرنے والوں کے لئے نشانیاں

رع م

وقف لازم

ہیں۔ اور تہاری جانوں میں بھی نشانیاں ہیں۔ ان میں غور کرنے ہے تہاری بھے میں بدیات آسکتی ہے کہانی کلوق میں جوا ہے ایے تصرفات کرنے والا ہے وہ مردوں کو بھی زندہ کرسکتا ہے بصیرت کیآ تکھوں ہے دیکھنے والا اس بات کو پھی بھی سکتا ہے کہ قیامت قائم کرنا اس وات کیلئے کچھشکل ٹیمیں جس کے میں تصرفات ہیں۔ اِنَّ الَّذِی آخیا ہا اُلْمُحْمِی الْمُوتَّیٰ اور اَلْمُهُ یَلُکُ مُنطَّفَةً مِنْ مَّبِی یُکُمنیٰ میں اس شمون کو بہان فرمانے )

پھر فرمایا کہ آسانوں بیں تہمارارزق ہے اور جو پھے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بھی ہے۔صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ رزق ہے پارٹ مراد ہے جو آسان سے نازل ہوتی ہے۔اور وہ انسانوں کی خوراک یعنی کھانے بیٹنے کی چیزیں پیدا ہونے کا سب بنتی ہے اور وَمَا نُوْعَدُونَ مَ کَارے بیں حضرت کابائر نے قتل کیا ہے کہ اس سے خیر وشرمراوہیں اورالیک قول میہ ہے کہ ثواب اورعقاب مراد ہے سدونوں مقرر ہیں اور مقدور ہیں۔

ی میں ایک ایک میں ایک میں ایک میں اور نہیں کے دب کی سم بیای طرح میں ہے ہیں تم باتیں کرتے ہو شہیں اپنی ایک آنے کہ تعلقہ کی تعلقہ کی تعرف کی است اور نہیں کے دب کی سم بیای طرح میں ہے ہوئی ہیں اور ایک است است میں کو کی شاہد کی است کی سے است کی سے است کی طرف یا تھی کہ است کی سے کہ میں اللہ تعالیٰ علیہ دسکی کی طرف راج ہونا زیادہ اوفق اور اظہر ہے ان دونوں کا تعلق جو تکہ ہوم جزاءے ہے اس لئے ان کے مراو لینے سے ہوم اللہ یں کے دائع ہونے کا خاطمین الکارکرتے تھے۔

کے دائع ہونے کا تذکر وحز ید موکدہ وجا تا ہے جس کے دقوع کا خاطمین الکارکرتے تھے۔

حضرت ابراہیم النظیٰ کے پاس مہمانوں کا آنا اور صاحبز ادہ کی خوشخبری دینا اور آپ کی بیوی کا تعجب کرنا ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا تذکرہ فرمایا ہے ۔حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آبائی وطن سے (جو بابل کے آس پاس تھا) بھرت فرما کو قلطین میں تیام فرمالیا تھا 'آپ کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام بھی بھرت کرکے ملک شام میں آ کربس گئے تھے نہیں بھی اللہ تعالی نے نبوت سے نوازاتھا' حضرت اوط علیہ السلام کی قوم جن بستیوں میں رہتی تھی وہ شام کے علاقہ میں انبراردن کے آس پائ تھی' پیلوگ بڑے نافریان تھے ٹر ہے کام میں لگے رہتے تھے۔مردوں سے قضاء شہوت کہا کرتے تھے' *حضر*ت اوط علیهالسلام نے بہت مجھایائیکن بدلوگ ایمان نہ لائے ضابی حرکتوں ہے بازآ کے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کرنے کیلیے فرشتوں کو جھجا بیفر شتے انسانی شکل میں اولاً حضرت ابرائیم علیہ السلام کے پاس آئے جونکہ یہ حضرات اللہ کے مقرب اور مکرم بندے تھے اس لئے پوں فرمایا که کیا آ ب کے پاس ابراہیم علیہ السلام کےمعززمہمانوں کی خبر پیچی ہے؟ پیدھٹرات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہینچے توسلام کیا اُنھوں نے سلام کا جواب دے دیالیکن چونکہ ان حضرات ہے ابھی ابھی نئی ملا قات ہو کی تھی اس لئے <u>فُوٹھ مُنگرُو</u> وَنَ<sup>َ</sup> فرمایا یُغنی آ پ ۔ حضرات بے جان بیجان کےلوگ میں ۔ ابھی آئے ہوئےتھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اندرائے گھر والوں کے یاس تشریف لے گئے اور بھنا ہوافر یہ کچھڑا لے کر باہرتشریف لائے اور مہمانوں کے پاس رکھ دیا اور کھانے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا اً لَا مَنْاَكُمُونَ كَمِالَا بِحضرات نَبِسِ كِعاتِ زبان ہے كہنے برجمی انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا' یہ ماجراد یکھاتو مزیدتو حش ہوا' یہاں مورۃ الذاديات بيں ہے فَسَاؤُجُسِسَ مِسنُهُمَ حِيثِفَةً فرمايا كدان كي طرف ہے دل بيں خوف محسوں كياا درمودۃ الحجر بيں ہے كذبان ہے ا إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ فَمِادِيا كَهُمْ آبِ بِيحُوف زوه مورب بِن مهمانوں نے کہا لَا نَوْجَبِلْ إِنَّا نَبَشِرُ لَكَ بِغُلامَ عَلِيْهِ كَرَّابِ نِه ڈ رہیے ہم آپ کوایک صاحب علم لڑ کے کی بشارت دیتے ہیں۔حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فر مایا کہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں'اب مجھے كيسى بشارت و ربه بور حفرت ابراهيم عليه السلام كي بيوي و بين كفرى تقى ان كوخوشجري سنائي كيتم بهارا ايك بيثا اسحاق ووكا اوراس كا بھی ایکشلہوگا وہ کہنے گلیں ہائے خاک پرے کیا میں اب جنوں گی اور حال ہیہ ہے کہ میں بوڑھی ہو چکی بوں اورا تنا ہی نہیں بلکہ یہ میرے شوہر بھی بوڑ جھے ہیں بیتو عجیب ہات ہے۔ میر مضمون سورہ ہود میں مذکور ہے۔ یہاں سورۃ الذاریات میں فریایا ہے <del>فَ اَفْتِکْ اَبْ</del> اَمْمَ اَتَلَهُ فِیْ صَوَّةِ كَانِ كَا بِيوِي بِلِيِّ وَلَيَارِ لَي بِولَ ٱلْمِي فَصَحُتُ وَجُهُهَا انهول فِ استِيهُ ما تصرِيباتِه ما اوَفَالَتُ عَجُوزٌ عَقِيمٌ أوركَخِ لگیس میں بڑھماہوں 'یا نجھ ہوں۔ یہاں سورۃ الذاریات میں لفظء ہے۔ یعنی یا نجھ کا بھی اضافہ ہے اس ہے معلوم ہوا کہ میاں ہوی بوڑ <u>ھے تو تھے ہی اس سے پہلے</u>اس خاتون ہے بھی اولا دبھی نہیں ہوئی تھی ۔ فرشتوں نے کہا <mark>تک نالیاہے فَ ال</mark>َ رَبُّاہِ اِنْسَاءُ <u>ھُ وَ ٱلْمُحَكِّئِمُ</u> عَسِلِهِ مَعَ مِيرِير بِهِ اليابي فرمايا ہے بيثك و دجب جابتا ہے اور جوجا بتا ہے تصرف فرما تا ہے اور جوجا بتا ہے پيدا فرما تا ہے ً فرشتوں کی بشارت کےمطابق لڑ کا پیدا ہوا اوراس ہے کا بیٹا یعقوب بھی وجود میں آ یا، جس کالقب اسرائیل تھا اورسب بنی اسرائیل ان کی اولا دیں ہیں۔

## (پاره نمېر ۲۷)

قَالَ فَهَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسِلُونَ ۞ قَالُوْا إِنَّا الْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ ﴿لِلْمُسِلَ المِهِ نَهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُرْسِلُونَ ۞ قَالُوْا إِنَّا الْسُلِوفِيْنَ ۞ فَاخْرَجْنَا مَن كَانَ عَلَيْهِ مِجَارَةً مِّنْ طِيْنٍ ﴿ مُّسَوَّمَةً عِنْدَرَتِكَ لِلْمُسْرِفِيْنَ ۞ فَاخْرَجْنَا مَن كَانَ عَلَيْهِ مِجَارَةً مِنْ عَلَيْهِ فَهُ عَلَيْهِ فَهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُلْلِمُولِلْمُ وَاللّهُ وَلِمُوالللللّهُ وَاللّهُ وَ

### لِتَّذِيْنَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيُمَ ٥

کے لئے عبرت رہے دی جودروناگ عذاب ہے ذریتے ہیں۔

#### حضرت لوط عليه السلام كى قوم كى ہلاكت

 معالم التزیل میں گاھا ہے بغینے لؤ طنا و انتقابہ لیعنی حضرت لوط علیہ السلام اوران کی دوبینیاں متیوں افراد نجات پا گئے اور عذاب ہے ۔ بچالئے گئے۔ روح المعانی میں حضرت صعیدیں جبیر سختی کیا ہے کہ اس ایمان میں تیروافراد بتھا گراس بات کولیا جائے قو مطلب سیدہ گاگہ کہ باق دیں افراد حضرت لوط علیہ السلام کی ہتی میں بہنچے اور حضرت لوط علیہ السلام کی ہتی میں بہنچے اور حضرت لوط علیہ السلام کے ہم والوں کو لئے کر رات ہے کسی حصہ میں ہتی ہے نکل جا میں اور تم میں سے کوئی حض چیچے مؤکر نہ علیہ السلام ہے کہ بدور ہو ہے بحر میں اور کی تعلیم کر درات ہے کسی حصہ میں ہتی ہے نکل جا میں اور تم میں سے کوئی حض چیچے مؤکر در کیے اور پی کا حساس کی تو م کوایک چی میان اور ان کا تحقیق اللہ ہے جودو مرسے بحر میں کو پہنچے گا۔ جب یہ حضرات درات کوئستی ہے باہر نکل گئے تو سورج نگلتے وقت ان کی تو م کوایک چی نے کر لیا اور ان کا تحقیق المث دیا گیا یعنی اور کا حصہ ہے کہ کی اور ان پر تعمل میں کہ کر دیا گیا اور ان پر تعمل میں کہ دیں کہ کو میں نہ کور ہیں۔

بعض مضرین نے فرمایا کہ جوادگ اس علاقہ میں موجود تھاں کو چنے نے بھی پکڑا اور زمین کا تختہ بھی الب دیا گیا اور جولوگ اوھرا والعربی باہر نظیمہ و گئے۔ آخر میں فرمایا و فور کنا ونیفة آلدہ فلکڈ بینی نخوافی کی الفید اُس افغانہ آلالیکم (اور جم کے اور میں ایک استعمال کے استعمال کے لئے ہے لیکن جم نے اس واقعہ میں ایسے لوگوں نے لئے جائے ہے لیکن لوگوں نے ان کی بلاکت شدہ بستیوں کو ہیں وساحت کی جگہ ہے ان بستیوں کی جگہ جم میت کو الدہ کا مقدہ کے سیم میں کہ جاری ہو کر کے استعمال کے لیے معلوں پر سفر کرتے میں مور ہو استعمال کو لیک معفرت اور مورہ انعام علی اور الدورہ کی اور سورہ المجمور کے اور سورہ المجمورہ المجمورہ المجمورہ کی اور سورہ المجمورہ المجمورہ المجمورہ المجمورہ کی اور سورہ المجمورہ المجمورہ المجمورہ المجمورہ کی اور سورہ المجمورہ کی استحمال کی المحمورہ کی اس کا معلم کی سورہ کی سورہ کی سورہ کی کھرا کے استحمال کی سورہ کی سورہ کی سورہ کی سورہ کی کھرے۔ کے اس کی سورہ ک

وَفِ مُوسَى إِذَارُسَ لَنهُ إِلَى فِرْعُونَ بِسُلْطُن مَّنِيْنِ ۞ فَتَوَنَّ بِرُكُنِهِ وَقَالَ سُحِرًّ أَوْ مُحَنُّونُ ۞ فَهُونَ يَرِكُنِهِ وَقَالَ سُحِرًّ أَوْ مُحَنُّونُ ۞ فَا يَرْكُنُهِ وَكُونَ عَلَيْهِ مُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْمَلِمُ وَقَى تُتُودُ الْوَلِيْلُ اللَّهُ وَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْمَلِمُ وَقَى تُتُودُ الْوَلِيْلُ اللَّهُ وَلَيْمُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى الللّهُ وَلَى الللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### فرعون اورقوم عاد وثمود کی بربادی کا تذکره

حضرت اوطاعیا اسلامی آقومی بالاکت اور بربادی کا مذکر وفر مانے کے بعد فرعون اور عاد اور ثمودی سرتنی کا مذکرہ فرمایا ہے۔ ارشاد
فرمایا کے حضرت مون علیہ السلام کے قصہ میں بھی عبرت ہے ہم نے انہیں کھی ، وئی دلیل و کر بھیجا بعنی انہیں متعدد بھڑات و سے انہیں
د کی کر جرصا حب عشل فیصلہ کرسکا تھا کہ شخص واقبی اپنے دعوائے نبوت میں بچا ہے اور اس کا کئی وقوت دینا اور فالق اور مالک جل بجد ؤ
کی کر جرصا حب عشل فیصلہ کرسکا تھا کہ شخص واقبی اپنے دعوائے نبوت میں بچا ہے اور اس کا کئی کی وقوت دینا اور فالق اور مالک جل بجد ؤ
کی حرص اور عبد اور عبد اور عبد اس کے اس کے ساتھ اس کی جماعت کے لوگ اور درباری سروار تضیخر وراور تکبرات لے فروباوہ بھی ڈوبا
اس کے ساتھ اس کے لکھر کی بھی کہ اس کے ساتھ اس کی جماعت کے لوگ اور درباری سروار تضیخر وراور تکبرات لے فروباوہ بھی ڈوبا
اس کے ساتھ اس کے لکھر کی بھی کہ اس نے ایک حرکتیں کی تھیں جس کی وجہ سے اس پر ملامت آگئی اسپیڈنٹس کی طرف سے بھی سے تو

فرعون کی ہلاکت اور پریادی اور ڈو جنے کا قصہ کی سورتوں ٹیس گز رچکا ہے اور سورہ ٹازعات ٹیس بھی آ رہا ہے۔ انشا ہاںشدتعا کی۔ اس کے بعدتوم عاد کی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا سورہ انعام سورہ ہورہ انشراء اور سورہ مجرہ میں ان کی ہلاکت کا تذکرہ گزر چکا ہے اور سورۃ الحاقہ میں بھی آ رہا ہے انشاء الشدتعا کی۔ ان اوگوں کی ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہودعلیہ السلام کو بھیجاتھا ان لوگوں نے برنش کی مان کمراہ طاقت سے کم محمد ٹریش میدان تک کے کئے شہ نہ اُنشد کہ مصافحہ آفٹا تھی میں موسود کی ہدا تہ مصر

سرکتی کی اور کہراورطاقت کے محمنڈیش بیبال تک کہدئے مَنْ اَشَدُّمِنا فُوَّۃ آدہم سے بڑھ کرطاقت میں کون ہے ) اللہ تعالی نے ان پر سخت تیز ہوا مجتبی دی جوسات رات اور آٹھ دن چل رہ نئی ہوائیں خیر ہوتی ہے جو بارش لے کر آتی ہے لیکن جو ہواان پر جیج ہرخیرسے خالی تھی ای لئے اسے بیبال سورۃ المذاریات میں 'اکسرِ نِسے الْعَقِیْمَ ''فربایا مو بی مع عظیم یا تجھ کو کہتے ہیں جیسے بانجھ کو ورت سے کوئی جس اولا دپیرائیس ہوتی 'اس طرح عاد کو برباد کرنے والی ہوائیں کچھ نے فریقی سورۃ الحاقۃ میں فربایا کہ جب ہوا چلی تو وولوگ ایسے گرے ہوئے پڑے بیتے جسے مجمود کے درخت کے وہ سے پڑنے ہوئے ہول جو انداز رہے ضالی ہول بیبال سورۃ الغذاریات میں اس ہوا کی

تختی بتائے ہوئے فرمایا کدہ جس چزیریسی گزرتی اسے دَمِنِسَۃ لیخی چورا چورا بنا کر کھو چی تی تی جو بلدیاں گل کرریز دریزہ ہوجا کس یا گھانس پچونس دید باکر گھس پٹ کر کھوسہ بن جائے اس کو دیم کم اجا تا ہے۔ قبال صاحب الروح ناقلاعن الواغب : پسختسص الرو بالفتات من الغضب والنبين والرمة بالکسس تختص

بالعظم البالی" (صاحب دوح المعانی ایام داغبؒ نی تل کرے لکھتے ہیں کدارم ٹوٹی چھوٹی ہوئی ککڑیوں اور کھاس کے لئے خاص یے اورالرمة بوسید وبٹریوں کے لئے خاص ہے )

معلوم ہوتا ہے کہ ان کے افرادتو تھجوروں کے تنول کی طرح گر گئے تھے اور باقی چیزیں (جانوروفیرہ) ریزہ ریزہ رگئے تھی اور بیھی ممکن ہے کہ ان کے جیقے بھی بعد ش ریزہ ریزہ ہوگئے ہوں ہیں اک بیچم کی طرف ہے آنے والی تھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ٹیصیرٹ بالصّبابؤ اُلھا کے عاقم اُللہ بالدّیئوری دیکٹا والمساع میں اس ایجاری

ں وہے ہے۔ ادِصاکے ذریعه میری مدد کی گئی (جو خندق کے موقع پر اللہ تعالی نے بھیجے دی تھی)

اور د بورے ذریعی قوم عاد ہلاک کی گئی۔صادہ ہوا جومشرق کی طرف ہے چل کرآئے اور د بوروہ ہوا جومغرب کی طرف ہے چل آئے۔

۔ اس کے بعد شود کی بربادی کاذکر فرمایاان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے انہوں نے انہیں تو حید کی وعوت دی' ابعض مضرین نے فرمایا کہ صاعقہ برعذاب کے گئے استعال کیا جاتا ہے اوراس کا اصل انعوی معنی وہ عذاب ہے جو بکل کے گرنے یا بادلوں کے گرنے ہے بادلوں کے گرخ ہے جو بہرکیا ہے وہ وہ ہے کہ میں ہے۔ بہرحال ان لوگوں پر آئیں دان بعد عذاب آیا اور لوگ دیکھتے ہیں وہ گئے ای کوفر مایا فَاتَحَدَّتُهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُو وُقَى بِسورة بود میں فرمایا: فَاصَبْحُوا فِنَی جَمِد وَ اللهِ مَاللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ مِن اللهِ عَلَیْ مِن اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ مِن اللهِ عَلَیْ مِن اللهِ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ مِن اللهِ عَلَیْ مِن اللهِ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ نَا عَلَیْ اللهُ عَلَیْهُ اللهُ عَلَیْ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللهُ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللهُ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللهُ عَلَیْ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

حصرت نوح علیدالسلام کی تو م کی ہلا کت:.....ساس کے بعد حضرت نوح علیدالسلام کی قوم کی بربادی کا تذکرہ فر مایا یعنی ان اوگوں سے پہلے تو منوح بھی عذاب میں گرفارہ و پکی ہے پیاوگ بھی فاس لیخن نافر مان تنے قال فی معالم المتنزیل:

"وقوم نوح" قر أابو عمروو حمزة والكسائى" وقوم" بحرالميم اى وفى قوم نوح وقر أالأخوون بنصبها بالسحه على اليم" معناه اغرقتاهم كانه واغرقنا قوم بالسحه المسلمة على اليم" معناه اغرقتاهم كانه واغرقنا قوم بالسحه بالسحه على اليم" معناه اغرقتاهم كانه واغرقنا قوم نوح" من قبل "اى من قبل هو لاء وهم عادو ثمود وقوم فرعون اه (وقوم نوح: ابوعرو، كما كي اورتزه في توم ميم كندير كماته ويرها به كذير كماته ويرها بها المرح كماته ويرها بالمرح كمالله تواده المرح كمالله بالمرح كمالله المرح كمالله المرح كمالله المرح كمالله ويرام كمالله والمرح كمالله ويرام كواده المرح كمالله ويرام كواده المرح كمالله ويرام كمالله كمالله ويرام كمالله كمالله ويرام كمالله كما

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنُهُابِاَيْدِ وَإِنَّا لَمُوْسِعُونَ ۞ وَالْأَرْضَ فَرَشَٰنُهَا فَنِعْمَ الْمُهِدُونَ ۞ وَمِنْ الرم نَهَ اللَّهُمَّاءَ بَنَيْنُهُا إِلَيْهِ مِنْ اللَّهِ وَلِيَّا لَكُمْ وَقَالَدُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ كُلِّ شَّيْءٍ خَلَقْنَا رُوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَرُونَ ۞ فَفِرُّوْۤ الِّلَ اللَّهِ ۚ إِنِّ لَكُمْ مِنْهُ نَنْ يُرُّو ع م نَهُ وَتَسِي عَلَيْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَمِود و مَ الله كَا لِمِنْ وَوَلَا اللَّهِ مِنْ عَمِي اللَّهِ عَلَيْ مَّبِينٌ ﴿ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللّهِ إِلَهَا أَخَرُ إِنْ لَكُمْ مِنْهُ نَذِيدٌ مَّبِينٌ ۞ كَذَٰ لِكَ مَا آقَ الّذِينَ قرائ الله عن الدائد كياته ودرا معود تراده و يحد عن من من العرف علا درائه والعون العرف الاستهال على بالكول مِنْ قَبْلِهُمْ مِنْ رَّسُولِ إِلاَّ قَالُواْ سَاحِدٌ أَوْ مَجْنُونٌ ۞ اَتَوَاصَوْا بِهِ \* بَلُ هُمْ قَوْمُ طَاعُونُ۞ مِنْ لَيْنَ آيْدِ فِي أَنِهُ مِنْ وَمُعْلَى اللّهِ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ عَلَى مِنْ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللل

نَتُوَلَ عَنْهُمْ فَهَا أَنْتَ بِمَلُو إِنَّ وَكُدْ فَإِنَّ الذِّكْدِي تُنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ @

سو آپ ان کی طرف سے افراض کیجنے کیونک مفیحت انیان والیل کو نفع وین ہے۔

#### آ سان در مین کی تخلیق کا ذکر'اوراللّٰد کی طرف دوڑنے کا حکم

ان آیات میں آسان اور دوسری کلوقات کی کلیق کا تذکرہ فرمایا بھر انڈ تعالی کی طرف رجوع دونے اور موخَد بنے اور تو حید پر تائم رہنے کا حکم فرمایا اولا آسان کی کلیق کا ذکر فرمایا و السند آئی بنینا ہا بائید (اور ہم نے آسان کوقت کے ساتھ پیدا فرمایا) لین ہماری قوت اور قدرت بہت زیادہ جاسپے ادادہ کے مطابق جو چاہیں کر سکتے ہیں استے بڑے آسان کا پیدا فرمانا ہمارے لئے کوئی مشکل فیس ہ بات ہو سورہ فی کی آیت و مَسامَسَنامِن کُلُوب میں ندکور ہے۔ حضرت حسن سے کَسُمُوسِمُون کا ترجمہ مِنْ مقول ہے کہ ہم رزق میں وسعت دیے والے ہیں۔

ٹانیاً ڈیمن کا تذکر وفرمایا کے ذیعن کو بھم بچیانے والے ہیں۔ ذیمن کے بچنونے پرائسان کیفتے ہیں، سوتے ہیں اس کو سورۃ الغاشیہ میں فرمایا آلی اُلاز ض کیفق منسطانحٹ (اور کماز میں کوئیس و کیھتے کسے بچھادی گئی)

ٹالگاً بیفرمایا کہ ہمنے ہرخم سے وو چیز بن بنائی میں حضرت کا ہم نے فرمایا کداس سے متقابات مراد میں بینی دات دن اور شقاوت وسعادت اور ہدایت و مشال اور آسان وزمین اور سیائی و مشید ک و محت اور مرض وغیر ذلک ۔ لَمَع لَمُسُكُمُ مُسَدَّ كُسُووْنَ ( تا کہ تم تصیحت حاصل کرو) لینی ہماری ان فعتوں کو دکھے کررب ذوالجلال قادر مِطلق کی طرف متوجہ واور اس کی عبادت میں لگو۔

رابعاً فرمایا فَفِرُوْآ اِلِّی اللّٰهِ (سوتم الله کی طرف دورُ و) آگی عبادت می کرداور نافر مانی ہے بھی باز روح

خامشًا: فرمایا <u>آبنّی اَ تُحْدُمُ مِّن</u>َهُ فَلِیرُو مُبِینَّ ( کهاےرسول! آپان سے فرمادین که پیش محلالا رانے والانوں)اللہ اتعالٰی کی طرف ہے اس کا مربر مامور ہوں۔

ساوسًا: قرمايا وَكَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إللَّهِ النَّهِ النَّو (اورالله يَساتَه كُوكَى دوسرامعبودت قراروو)-

سابعًا: إِنِّي لَكُمْ مَنْهُ نَدِيْزٌ مُبِينٌ كَ يُجْرُدو براويًا-

ٹامٹا: یفرمایا کداے رسول اتمہارے بارے میں جو کچھٹائنین کہتے ہیں یکوئی ٹی بات ٹیمیں ہے۔ تحد کیلف مَناآنسی الَّذِینَ مِنَ تعریب اُن مَن وَرُولِ اِللَّهُ اُکُولُ اَسْرِیْلُ وَ اَسْرَیْنُ لَاسْرِی اِنْ اِنْ اِللَّامِ اِسْرِی اِللَّا انہوں نے بیضرور کہا کہ بیچادوگریادیوانسے (جس طرح ان حضرات نے صبر کیا آپ بھی مبرکریں) تاسٹھا: فرمایا آفتوا صوّاب (کیا آپس میں ایک قوم نے دوسری قوم کوصیت کی تھی کہ اسادے طرح تم بھی ایک الی با ٹیس کرنا) ہید استقبام انکاری ہے۔مطلب ہیہے کہ آپس میں ایک دوسرے وصیت تو نہیں کی کین چنکہ سرکٹی میں سب بی مشترک ہیں اس لئے دور عائشر کے مکذیمین ادران سے پہلے معاندین سب ہی کوان کی طفیا کی اور سرگئی نے رسولوں کی تنکذیب پر ابھا رااور آباد وکیا۔ عاشر اُنہ آئے تضرب جسلی اللہ علیز کم کوخطاب فریایا فَضُولٌ عَنْهُمُ آپان کی طرف سے اعراض کریں۔ آپ کا کام پہنچادیا ہے آپ نے پہنچادیا صنت کر کی جوشش ان میں سے ایمان ندائے وواس کی شقاوت کی بات ہے فَسَمَا آنْتَ بِسَمُلُومِ آپ پرکوکی الزام نہیں کہ ان کو مسلمان کیون نہیں بنا اِد

آ خُریس وعظ اورنصیحت کا عملم مایاا و رارشاد فریایا و فرنجرُ فَإِنَّ اللِّهُ نُحُومِی تَنفَعُ الْمُونُومِیْنَ (اورآپ نصیحت کرتے رہیں کیونکہ فصیحت کرنا ایمان والوں کو نقع میتا ہے ) یعنی جن کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایمان مقدر فرمایا ہے آپ کا نشیحت کرنا ان کے لئے نفع مند ہو گا اور جو لوگ ایمان لا کیے میں ان کومزید لصیرت حاصل ہوگی اور لیتین میں قوت حاصل ہوگی (وزکر دصاحب الروح)

باشباشه و مجرز فرمه من الله به قبات ما الله بالبات مي أنت والله به قبات مي أنت والله به تبديل أنتظم كيان كلية مذاب كالإاهد جرجيها كما المقام من محمد الله المستقدم الله بالمستقدم الله بالمستقدم المستقدم المستقد

فَلاَ يَسْتَعُجِلُونِ ۞ فَوَيْلٌ لِللَّذِينَ كَفَرُوْا مِنْ يَّوْمِنِمُ الَّذِي يُوْعَدُوْنَ ۞

ے جلدی نہ کریں۔ سو کافروں کے لئے بوی فرانی ہے ان کے اس وان سے جس کا ان سے وہدہ کیا جا رہا ہے۔

الله تعالی نے جن اورانسان کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدافر مایا ہے وہ بڑارز ق دینے والا ہے کسی سے رزق کا طالب نہیں

یہ پانٹی آیات ہیں پہلی آیت میں نہایت واضح طور پرارشاد فرمادیا کہ ہم نے جنات کواور انسانوں کو صرف اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ

یری عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ کی تلقوق میں جنہیں عقل اور نہم سنواز اسپان میں فرشتے بھی ہیں اور جنات وانسان بھی ہیں انسان اور
جنات کا اختیار اور اقتدار بھی بہت زیادہ ہے۔ ان دونوں تو موں کے لئے فرمایا کہ ہم نے انہیں صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے

اسپوں ان میں عبادت کرنے والے کم ہیں شراور شرارت اور سراشی والے زیادہ ہیں طالا کہ انہیں کا سب سے زیادہ فرما نہر وارعبادت اُزارہ ونا

لازم ہے ایک طرف تو آئیس متوجہ فرمادیا کہ مصرف عبادت کے لئے پیدا کے گئے جواور دوسری طرف تو آئیس موجہ فرمادیا کہ مصرف عبادت اختیار کریں فیش

میر فرمایا کو مصرف عبادت اختیار کریں فیش
اور کفرے کیں اور ایٹ کو موزوز شریمی عبادت اختیار کریں فیش

دوسری آیت میں فرمایا کہ میں ان ہے کوئی رز ق نیمیں جا ہتا اور نہ ہجا ہتا ہوں کہ جھے کھلائمیں اس میں شان بے نیازی کا اظہار فرمایا کہ جس طرح و نیا والے اپنے غلاموں ہے کسب اور کمائی جاہتے ہیں اور ان کی بیٹر ہوا بھی تا کہ اپنے میں کما کر و میں تا کہ جمار ارز ٹی کا ۔۔ کام طبے بیصرف اہل دنیا کی خواہشیں اور نقاضے ہیں میں نے جوجن اورانس کوعبادت کا تھم دیا ہے اس میں میرا کوئی فا کدونہیں میں ان ہے رزق کاامیدوارٹہیں ہوں۔

مجرفر مایا بی آباً الملّه هُوَ الوَّرَّاق ذُو الْفُوَّةِ الْمُعَيْنُ ﴿ الْمِشْدِاللَّهُ بَهِتَ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَالْمُوالِّلِي اللَّلِمُ لِلْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُولِقُ

حصہ تصالبذاعذ اب آنے کی جلدی ندمجا کس کفر کے باعث ان پرعذاب آنائی ہے دیر لگنے کی وجہ سے عذاب سے چیز کارہ نہ وجائے گا۔ لفظ ذند و ب بھرے ہوئے ڈول کے لئے استعمال کیا جاتا ہے بلطور استعارہ یہاں افعیب کی منتی میں آیا ہے آخر میں فریا فیسر کیٹا

لقنادند وب جرے ہوئے ڈول کے سے استعمال ایا جاتا ہے بھوراسعارہ یہاں تھیب فی میں اداعے اسم سے اسمارہ یا قسویسل لِکَلَیْدَیْنَ کَفَرُوْا مِنْ یَوْمِهِمُ الَّذِی یُوُعَدُونَ ، (موکافروں کے لئے برای خرابی ہے اس دن کے آنے ہے ہے) بعض مضرین نے فرمایا ہے کداس سے بررکا دن مراد ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ قیامت کا دن مراد ہے۔ واللّٰ نہ تعالی اعلم بالصواب والیہ المعرجع والمناب.

وقدانتهي تنفسير سورة الذاريات بفضل المليك الحنان المنان والصلوة والسلام على رسوله سيد الانسان والجان وعلى من تبعه باحسان الى يوم يدخله فيه المؤمنون الجنان ويجارون من عذاب النيران.

**☆☆☆......**☆☆☆



قَرَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى إِيْ يَ عَالَمُ اللهُ عَلَى إِنْ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَ عَلَّعَبُونَ ۞ يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى نَارِجَهَ ثَمَ دَعًا ۞ هٰذِهِ النَّارُ الَّتِيْ كُنْتُمْ مِهَا تُكَذِّبُونَ ۞ اللهُ إِنْ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

رَّحِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ النَّ اَفَسِحُرُهُ لَمَا آاَمُ النَّتُمُ لِاتُبْصِرُونَ قَالِصَاوَهُمَا فَاصْبِرُوْا اَوْلاَ تَصْبِرُوْا عَسَوَآءٌ عَلَيْكُمْ النَّبَا

لیا ہے جادہ ہے، یا تم نیمیں دیکھتے ' اس میں وافل ہو جاؤ' مبر کرد یا نہ کرد ہارہے تمبارے کل میں حمیمی

تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ۞

ونبي اعمال كي جزادى جائے گی جوتم كيا كرتے تھے۔

قیامت کے دن منکرین کی بدحالی ، انہیں دھکتے دے کر دوز خ میں داخل کر دیا جائے گا ان آیات میں اللہ تعالی نے اپی کلوق میں بے بعض ایم چیزوں کی تم کھائی ہے جس کی بڑی اہمیت ہے اس کے بعدفر مایا ہے کہ بے شک آپ کے دہ کاعذاب واقع ہونے والا ہے قیامت کو جھٹا نے والے اس کے وقوع کے شکرین ان کے شک اورا ڈکارکورد کرنے کے اس کے بور بیت معموری تم کھائی شب معراج میں اے رسول الٹوسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عالم بالا میں ویکھاتھا آپ نے فرمایا کہ میں نے جرئیل سے پر چھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ بیت معمور ہے اس میں دوزاندستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں جب اس نے کل کہ واپس جاتے ہیں قوان کی باری دوبار دمجھی ٹیس آتی (سیج سلم عرجہ جنا)

، حالم التو لی میں ککھا ہے کہ آ سان میں بیت المعمور کی حرمت وہ ہے جوز مین میں کعبۂ منظمہ کی حرمت ہے اس میں روزاندستر بزار فرشتے داخل ہوتے ہیں' دس کا طواف کرتے ہیں اوراک میں نماز میز سنتے ہیں بچر کھی ان کے دوبار دواخل ، دنے کی نوبت نیس آتی۔ میں میں میں میں میں اس کا میں اس کا میں اس کا میں اوراک میں میں اور اس میں میں میں اس کے اس کے روز اور اس کا می

اس کے بعد ا<del>لکَّ قَفْ الْمُوْفُلُوع کی</del>نی بلند تھیت کا تسم کھانی درح المعانی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قب کیا ہے کہ اس سے مرش

البی مراد ہے جو جن<del>ت</del> کی حی*ت ہے۔* 

اں کے بعد اُلِّب خسرِ الْسَمْسُ جُوْدِ کَاتُم کھائی جس کا ترجمہ ہوہ سندر جودھکایا گیا یعنی خوب ایسی طرح تنوری طرح جالیا گیا۔ حضرے این عہاس من الدُّغنیماے یقشیر منقبل ہے مودة النَّاویمین قیامت کے دن کے احوال میں وَاِلْمَاالْبِ جَاوُ الْسَجَوَتُ جَوْمِ مالیے اس کی تغییر میں مضرین نے سبحسرت بمعنی او فدت لکھا ہے کہ جب سمندروں کوجا یا جائے گا اور اَلْبُ بحسرِ الْسَمَسْ جُوْدِ کَا کیک ترجمہ البحو المعملوء تعنی جمراء واسندرجی کیا گیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ و کلم نے ارشاد فرمایا کہ سمندر کا سفر صرف وہ آ دمی کرے جو جج یا عمرہ کیلئے یا جہاد فی سبیل اللہ کی طرف روائہ ہو کیونکہ سمندر کے نیچے آگ ہے اور آگ کے نیچے سمندر ہے۔(رواہ ابدواؤد

17. mrz

صاحب روح المعانی کلیستے ہیں کداند تعالی شخانہ نے چنداموری تھم کھائی ہے کداول کو دطوری قسم کھائی جو وادی مقدر ہے بھر کتاب نسطوری تسم کھائی جس میں بندوں کے اعمال ورج ہیں اس کے بعد بہت العموری تسم کھائی جوفرشتوں کے طواف کی جگہ ہے اوراللہ تعالی کی تشیج اور تقدیس میں شغول بونے کامقام ہے بھر المستقف المصرفوع کی تسم کھائی جوفرشتوں کے دہنے کی جگہ ہے وہاں سے آیات نازل ہوتی ہیں اور جنت بھی و ہیں ہے بھرا کھو آئم کھائی جو آگئی کھائے جو آگئی گھیہے۔

ان کی تسموں کے بعد فرمایا اِنْ عَدْ أَبْ رَبِّما فِ لُوَاقِعُ (بِعَثْکَ آپ کرب کاعذاب واتی مونے والا ہے) صَالَت هُ مِنْ دَافِعِ (انصح کوئی دفع کرنے والائمیں) یہ جوابہ تم ہے اور مطلب ہیہ کہ النہ تعالیٰ نے ان چیز وال کو پیدا فرمایا ہے جوظیم الثان ہیں اور کا مُنات میں ہڑی چیزیں ہیں اس کی قد رت ہے ہے ہم خیس ہے کہ صالحین کو قواب اور منکرین کو عذاب دیے کیلئے قیامت قائم کرئے جب قیامت قائم ، درگی تو اے کوئی بھی وفع کرنے والائیس ہوگا۔ حضرت جیر برن معظم دشی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں مدید مزورہ واتا کہ رسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وضع کرنے والائیس ہوگا۔ حضرت جیر برن منطق مرشی اللہ وقت میں ملمان ٹیس ہوئے تھے) میں آپ کے قریب پہنچا تو آپ مغرب کی نماز پڑھارہ تھے اور مجد کے باہرآپ کی آواز آری تھی میں نے والطورے لیے کر مسالہ من دافع تک آپ کی قراءت نی تو الیا معلوم ہوا کہ جیسا ہم اول پیشا جارہ ہے میں عذاب نازل ہونے کے ڈریے مسلمان ہوگیا۔ میں ایسا خوذر دہ ہوا کہ یوں بچھنے لگا کہ گویا بیماں ہے المجھنے سے پہلے ہی عذاب میں جاتا ہو واؤں گا۔ (معالم التر مل سے سمان)

ایں کے بعد قیامت کے بعض احوال بیان فرمائے ہؤم تَمُوُوُ السَّمَاءُ مَوُوُ آ (جس دن آسان تعرفرائے لِکُمُّا) وَتَعَبِينُو الْجِبَالُ مَنْوُا آور بِهارُ جل پڑیں گے) لین ابنی جگر چھوٹر کر دوانہ دوجا کیں گے اس کوسودہ کو پریش اور فرمایا وَاَوَا الْجِبَالُ سُیَرَتُ اورسودہُمُل میں فریا و فَسَرَی الْمُجِبَالَ مَحْسَبْهَا جَامِدَهُ وَهِی تَمُوُمُواْلسَّحَابِ (اورتو بِهارُ کود کِیرکرفیال کردہا ہے کہ وواپی جگہ ہے ہوئے ہیں اور حال یہ وگاکہ دو وادلوں کی طرح گرزس گے)

اورسورة الواقعة من فرمايا: إذّا رُجَّب الْأَوْصُ رَجَّها وَبُسَب الْحِبَالُ بِسَلْه فَكَانَتُ هَبَاءٌ مُنْبَئَآ (اورجسون وين زمين كوت زلزله

آئة بُلُا الله بُلِهُ مَنْ وَيَوْ وَبُوب الله عَلَى بِهُ وَهِ بِهِ الله فَارَوْ وَالله عَلَى الله فَالله فَلَا الله فَالله وَعَلَى الله وَعَلَى وَعَلَى الله وَعَل

(بدده گُلُ میں جتم دنیا میں جمثلات رہ) جب تبهار برما منداللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ و کم محق کی دعوت بیش کرتے تھے اور قیامت قائم ہونے کی ٹبردیتے تھے اور ججوات ٹیش کرتے تو تم کہتے تھے کہ انہوں نے ہم پر جادو کردیا ہے اَفْسِس حُسرٌ هلذُ آ اَمُّ اَلْتُسُمُ لائٹیمسروُ نَ ۔ اب بدور نے تمہارے سامنے ہے کمیا ہے باد و ہے ؛ اب بھی دکھیر ہے ہو یانیس؟

ف ال صاحب الروح ام انتم عمى عن المعخبرية كما كتنم في الدنيا عميا عن الخبر ، (صاحب رو<sup>7</sup> المعانى فرباتے ميں بيخي تم تخريب جمي اندھ ہوجيا كم ونيا ميں اس كر جميا ندھ تھے ) ان سے مريد كہا جائے گا اِصْلَـوُ هَا فَاصْبِورُ وَ اوَلَا تعقيبو وَا (تم اس دوزرُ ميں دائل ہوجاؤ چرجا ہے مبركرویا ندكرو) منوا اُن عَلَيْكُمُ وَتَهار سے دونوں چزيں برابريں ) ند جرسے عذاب دفع ہوگا اور ند بے مبرى ہے ونیا ميں جو معيب بر مبركرنے ہے بھى بھى تكليف دور ہوكر آ رام ل جاتا تھا أيبال وہ بات نمين ہے۔

اللَّمَا تُحْدُونَ مَا كُنتُهُ تَعْمَلُونِ

(تمہیں نبی اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جوتم د نیامیں کیا کرتے تھے کہ قتم کا کو کی ظلم نہ ہوگا )

إِنَّ الْمُتَّقِيٰنَ فِي جُنِّتِ وَّنَعِيْمِ ﴿ فَكِهِيْنَ مِمَّ اللَّهُمُ رَبُّهُمْ ۚ وَوَقَٰهُمُ رَبُّهُمْ عَذَابِ الْجُحِيْمِ ۞

ہے ٹک متح اگ خوں اور نعتوں میں ہوگئے ' ہو کچوا گئے رپ نے اٹیوں دیا جو کا ختم کے ساتھ ان میں مشخفول ہوں گے اور انکار پہ انبیوں ووڈ پٹا کے مغراب سے محفوظ دھے گا

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِنْكًا لِـهَاكُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ۞ُ مُتَّكِينِ عَلَى سُرُى مَّصْفُوْ فَلَةٍ ، وَزَوَّجْنَهُمْ لفا اور ہومبارک طریقہ پران اخال کے جالہ چھم کیا کرتے تلتے ہوگ ایسے تختیل پر کتر مگائے ٹیٹھے جول کے جو برادر بھیجے جوٹ جول کے اور ام گورے رنگ والی برق آ تحمیل والی اور آپ

بِحُوْسٍ عِيْنِ۞ وَالَّذِيْنَ ٰامَنُواْ وَاتَّبَعَتُهُمُ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيْمَانِ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَٱلْتُنْهُمْ

ے اٹکا بیاہ کرادیں گے ۔اور جولوگ ایمان لائے اور انکی ذریت نے اٹیان کے ساتھ ان کا متبار کیا تو ہم انگی ذریت کوان کے ساتھ ملا دیں گے اور ایکے مل

قِنْ عَلِهِمْ قِنْ شَيْءٍ \* كُلَّ امْرِئًا إِمَا كَسَبَ رَهِيْنِكَ وَ ٱمْدَدُ نَهُمْ بِفَاكِهِمْ قِ لَحْمِ قِتَا يَشْتَهُوْنَ ©

میں سے کوئی چزہمی کم نبین کریں گئے مرفخص اپنے اعمال کی وجہ ہے مجبوں ہوگا اور ہم ان کو بیو سے اور گذشت بڑھا کر دیے رویں گئے جس کی انبیس فوائش وگئے۔

يَتَنَازَعُونَ فِيُهَا كَأْشًالاَّ لَغُوْ فِيهَا وَلاَ تَاٰتِيْدُ ۞ وَيُطُوفُ عَلَيْهُمْ غِلْمَانُ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤُلُوٌ مُّكُنُونُ۞

و النامي م كالمحين كالمياء الألفياء الكوار في أكام بالته الدالية لا كالما أنتا أنتا جائز المراكم الكواهي وعن ال

وَٱقْبَلَ بَعْضُهُمُ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ۞ قَالُوٓا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِيٓ ٱهْلِنَا مُشْفِقِينَ ۞ فَمَنَّ ار بالگ آئن میں ایک دہرے سے موال کریں گے او کہیں گے کہ بے شک اللہ پہلے اپنے امل دعمال میں رہنے ہوئے فارتے تھے موالتہ

اللهُ عَلَيْنَا وَوَقَيْنَا عَذَابَ الشَّمُوْمِ۞ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوْهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيْمُ ۞

ہم یہ احمان فرمایا اور تئمیں ووزخ ہے بچالیا ' بلا شبہ ہم پہلے اس سے دعائیں مانگا کرتے تھے ' بے شک وہ پڑا تھن ہے ' ہربان ہے

مقی بندوں کی بعتوں کا تذکرہ' حورمین ہے نکاح' آلیس میں سوال وجواب!

تکذیب کرنے والوں کی مزا کا تذکر وفریانے کے بعد منتقوں کی فعمتوں کا تذکر وفریایا۔اول توبیفریایا کہ تقابی والے بندے ماغوں ور'متوں میں ہوں گے۔ان میں ان کار بنافرحت اورلذت کے ساتھ ہوگا اند تعالیٰ کی طرف سے جزمتیں عطاموں گی ان میر مشغول ر ہیں گےاہ رمحظوظ ہوتے رہیں گےان پر جونعتوں کاافعام ہوگا ُوائی: وگااور بعیشہ کسلتے انہیں دوز خ سے محفوظ کردیا جائے گا۔ان ہے کہ دیا جائے گا کہتم دتیا میں جو نیک عمل کرتے تھے ان کے بدلےخوب کھاؤ پیوٹید کھانا پیمنا تمہزاتک کے مبال سے کوئی آنکلیف ندہ وگی اور کھانے پیغے ہے د نیامیں جو شکایتیں پیدا ہو جاتی تھیں ان میں ہے کوئی بھی چیٹن نبیں آئے گی کھانا بھی مبارک جہا بھی مبارک برطرح

متقی حضرات کی فعمتیں بتاتے ہوئے مزید فرمایا کہ بیاوگ ایسے تختوں پر تکید لگائے ڈیٹھے ہوں گے جو برابر قطار میں بجھے ہوئے ہوا

گے' مورۃ الدخان میران مورۃ الواقعہ میں فریایا ہے معلوم ہوا کہ پیخت قطار ہے بھی گئے ہوئے ہوں گے اور آ ہنے سامنے بھی ہوں گے۔ اس کے بعد زوجیت کی فعت کا نذ کر وفر مایا اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرت آ دم علیا اسلام کو پیدا فر مایا پھران کے بوڑے کے لئے حضرت وا مو پیدا فر مایا پھران دونوں نے سل چلی اور دنیا میں زوت وہر کا نظام چاکا رہا 'چونکہ ذطری طور پر انسانوں میں اس بات کی اشتہاء رد تی ہے کہ اُس وافقت کے لئے بیویاں بھی ساتھ ہوں اُس لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں بھی اہل جنت کے جوڑے بنادیے جا تھی گئے ونیا والی۔ عورتیں بھی ان کے پاس ہوں گی اور نئی تعلق تیں سے حورتیں بھی ان کی زوجیت میں دے دی جا تمیں گی الفظ حور خورا ہی تح ہے' جس کا ترجہ گورے رنگ والی عورت کیا گیا ہے اور میں بھی نا کی تمع ہے' جس کا حقیٰ ہے بودی آ کھوں والی عورت کیا

روح المعانی میں بحوالہ متعدرک حاکم اور شن بیبتی حضرت ابن عباس رضی الند شبعا نے تقل کیا ہے کہ بے شک الند نعالی مٹون بندہ کی ذریت کواس کے درجہ میں بلند فرمادے گا اگر چیاس ہے گل میں کم ہوں تا کہ اہل ایمان کی آئیکھیں شندگی ہوں اس کے ابعد آیت بالا علاوت فرمانی ۔

اس کے بعد بحوالہ طبرانی حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم نے ارشاد فریایا کہ جب کو کی شخص جنت میں واخل ہو جائے گا تووہ اپنے ماں باپ، بیوٹی اور اولا دکے بارے میں موال کرے گا کہ دولوگ کبال ہیں؟ جواب میں کبا جائے گا کہ وہ ہے تیرے درجہ کوئیس کینچاس پروہ دعا کرے گا تو اللہ یا کسی طرف سے تھم ہوگا کہ آئیں بھی ای کا درجہ دے دیا جائے۔

اس کے ابعدالل ایمان کے ایک اورانعام کا تذکر ففر مایا ارشاد ہے: وَاَهْدَدُوْنَا هُدُمْ بِنْفَا کِفَهُ وَمُفَا یَشْتَهُوْنَ ﴿ اورتُمُ ان کُو میو ب اور گوشت جس شم کا ان کوم فوب ہوگا ہڑھا کر دیتے رہیں گے ) اس میں انل جنت کو فاکِهَ آن گئی میو بے بین جن می فرمایا ہے' مورۃ الزخرف میں فرمایا کٹکٹم فِیْهَا فَاکِهَةٌ کَفِیْوَةٌ فِنْهُا تَاکُلُونَ آن آئیمار بے لئے اس میں بہت ہے میو ہے ہیں جن میں ہے تم کھار ہے ہو) اور مورہ مرسمات میں فرمایا ہِنَّ الْمُمْ غِیْسَ فِیْ ظَالِی وَعُمْدُونِ وَ فَوَا کِهُ مِنْ یَشْتُهُونَ ﴿ لِهِی مِیں اور چشوں میں مرخوب میووں میں ہوں گے ) اور مورہ واقعہ میں فرمایا وَفَاکِهَةً وَمَعَّا یَسْتَحَیُّونُ وَ لَوْجَ طَبُومِ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْ مِنْ اللّٰ اللّٰ کے لئے ایک جن کو دولیٹ کر کی گئے ایک

میوے بول گے جن کودہ خودا ہے اختیار ہے جن جن کھا نیں گے اور سورۃ الرسلات میں وَ فَوَا کِمَّا مِشَّا یَشْتَهُوْنَ فَر مایا جس میں اپنیتادیا کہ جس میں وَ فَوَا کِمَّا مِشَّا یَشْتَهُوْنَ فَر مایا جس میں اپنیتادیا کہ جس میں مسلکات ہم ( گوشت ) فہ کور ہادر سورہ واقعہ میں وَ لَسَحُسم طِنبِ مِمَّا یَشْتَهُوْنَ فَر مایا دِنُوں آ نیوُں ہے معلوم بواکر پر ندوں کے علاوہ بھی دوسری انواع کے گوشت بوئے اور جو بھی بحت و باب چش کی جائے گی مرضی کے مطابق چش کی جائے گی دنیا ہیں کھش چیز بی خلاف طبیعت اور خواہش کے مطابق خواہش کے مطابق جش کی جائے گئی دنیا ہیں گھش چیز بی خلاف طبیعت اور خواہش کے مطابق خواہش کے مطابق کو میں کہ میں کے مطابق کی دنیا ہیں گھر کے مطابق کے مطابق کے مطابق کی مطابق کے مطابق کی دنیا ہیں کہ مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کو میں کہ مطابق کے مطابق کی دنیا ہے میں کے مطابق کو میں کے مطابق کے مطابق کو مطابق کے مطابق کی مطابق کے مطابق سورة الطور ٢٥ ۔ام کی چیپینا جیپٹی زیاسکے بعدائل جنت کے جام کا تذکر دفع ماہارشادفر ماہا رَبَيّنَا أَعُونَ فِينُهَا كُانُسْاً لَالْغُوْ فَيْنِهَا وَلَا مَاثُلُهُمْ ﴿ كِهِ مِلُوكُ جنت میں دل گئی کے طور برہ اپس میں جامشراب کی چھینا جھٹی کریں گے وہاں کسی چیز کی کی نہ ہوگی سے چینا جھٹی بطورول گئی ہوگی ، کأس کھرے ہوئے جام کوکہاجا تا ہے بیجام خوب جھرے ہوئے ہول گےجنمیں صورة نبا میں و تخفاف د<u>ھنا قاً</u> تعبیر فرمایا اور ہر تخص کے لئے وفت کی خوائش کے مطابق بھرے ہوئے ہوں گےاسکوسورہ دھرمیں فُلَہ دُوُ ہَا تَفَعِیدُ آ میں بیان فرمایا ہے۔ان حاموں میں تسنیم ذخصبیل کافورکیآ میزش ہوگی۔اس شراب کو بینے کی وجہ سے نشٹیس آئے گادی کو <del>لا لَغُو قب</del>یقاً میں بیان فرمایاد نیامیں شراب کی گرنشہآ جا تا ہےاوراول فول کتے ہںاور ہے ہود دیا میں کرتے ہیں وہاں کی شراب میں بیہ بات نہ ، وگی۔ بیشراب یونکہ ابطورانعام ملے گی اوراس میں انشہ بھی نہ ، وگا ( جود نیامیں اس کے حرام ہونے کا سبب ہے )اس لئے اس کے بیٹے میں کو لُ گناہ بھی نہ ہوگا جسے وَ لِانتَائِلَیْہِ فرما کر بیان فرما دیا۔

ندکورہ بالاشراب لانے والے اور پیش کرنے والے وَتمراز کے موں گے۔ارشاوقر مایا وَیَسَطُومُ فَ عَدَیْهِ مِهُ عِلْمَانَ لَهُمُ ﴿ اوران کے خدمت گارلز کے ان کے پاس آتے جاتے رمیں گے۔ نحاَتُهُم اُوْلُواْ مُکُنُونٌ جِنزبصورتی اورنگت کی صْلاَلُ تقرانی میں ایسے ہوں گے جيية عفوظ ركصابوا جيميا بواموتي بمو )سورة الدهر مين فرمايا وَيَسْطُونُكَ عَلَيْهِمُ ولَذَانٌ مُحَلَّدُونَ إِذَا دَايَتُهُمْ حَسِينَتَهُمْ مُوْلُولًا أَمَنْتُورًا (ادر ان کے پاس ایسے لڑکے آید وردفت کریں گے جو ہمیشاڑ کے ہی رہیں گے اسٹخاطب!اگر تو ان کو دیکھے تو یوں مہمجے جیسے بھرے ہوئے موتی ہوں) وَ اَفْبُالَ بِعُضْهُمْ عَلَى بَعُض بِتُسَاءٌ لُونَ (اوراہل جنت آپن میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوکرسوال وجواب کرس ا کے ( آپس میں یہ یوچیس کے کہ کبوجش یہاں آنے کا کیا سبب بنااور ہم اڈک کیے پہنچ گئے؟ وجہ توسیحی کومعلوم ہوگی لیکن پرانی ہا تیں یا د ا کرنے اوراللہ تعالیٰ کی تو فیق اورانعام الٰہی یا دکرنے کی تجدید کے لئے سوال کریں گے اور جواب میں مشغول ہوں گے۔

جن ہے سوال ہوگاان کا جواب پول نقل فریایا فَالُوٰ اَکانَّاکُتَا قَبَلُ فِي ٱلْهُ لِنَاكُمْشْفِقِيْنَ و وجواب دیں گے بےشک ہم اس سے پہلے جوا ا ہے گھر ہاراوراہل وممال میں رہے تھے وہ ہمارار ہنااور بسنا ڈرتے ڈرتے تھا یعنی ہم ڈرتے رہتے تھے کہاللہ تعالیٰ کی کوئی نافر مانی نہ ہو جائے جواس کی ناراضگی کا سبب ہے' آخرت کی بیشی اور نماسہ وسؤاخذہ د<sub>ک</sub> نگر تھی۔اس مضمون کوسورۂ اکتا قدیش بول بیان فر مایا ایسے۔: <u>ظَنَنُتُ ابِّنِي مُلاقِ حِسَابِيَهُ (مجھے یقین تھا کہ میراصاب میرے سامنے آئے گا ) آخرت کا لیقین اورومال کے لئے فکر مند : ونا یکی</u> مؤمن کی اصل یونجی ہے جے بیدولت ل گئی و ووبال یار ہوجائے گی۔

<u> فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَ فَلِمَا عَذَابَ السَّمُوُم (سوالله ن</u>ے بم يراحيان فرمايا اور دوز*تَ كعذ*اب سے بياليا) مورن آ وي جننا بھي ممل کرے اے اپنے ہنر کا کمال نہیں سجھتا دل کی گہرائی ہے وہ یہی جانتا ہے کہا عمال صالحہ ایمان اور تقو کی پر میز گاری اور آخرت کی فکر سہ سب الله تعالى بنى كاانعام اس نے جت ميں واخل فريايا اورووز خ كے عذاب ي بھي بحايا-

شکر خدا کن که موفق شدی بخیر نفغل وانعامش معطل نه گزاشت

اِ<u>نَّا خَنَّا مِنْ قَبْلُ نَذْعُوهُ (بِحِثَكَ بِم من</u>ايِّس اللهُ كويكارتے تقے اوراس ہے دعا كيس كيا كرتے تھے )اس نے ہمارى دعا كيس قبول

إِنَّهُ هُواَلْبُرُ الرَّحِيْمُ ( واقعی وہزائشن مہر بان ہے) اس کے احسان اورای کی مہر بانی کی وجہ ہے ہم یہاں پہنچ ہیں۔ فسلله المعنة رومنه النعمة.

فَذَكِّرْ فَهَآ ٱنْتَ بِنِعْمَتِرَتِكَ بِكَاهِنٍ وَّ لاَ مَجْنُونٍ ۞ ٱمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَبْب پ سمجیائے رہیں کہ کیونکہ آپ بفضلہ تعالیٰ نہ کا ان ہیں اور نہ مجنون میں۔ کیا یہ نوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ شام ہے ہم اس کی موت کے حادثہ کا الْمِنُون ۞ قُالُ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِّن الْمُتَرَبِّصِيْنَ ۞ اَمْ تَأْمُرُهُمْ ٱخْلَامُهُمْ مِهْذَا ٱمْرَهُمْ از خار کررہے بڑے۔ آپ فرباد ویجئے انتظار ٹس رمومو بے شک می تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہے ہوں۔ کیاان کی مقلیں اثین اس کا تھا وے رہی ہی با پیا لیے توگ قَوْمُ طَاغُونَ ۞َامْ يَقُوْلُونَ تَقَوَّلُهُ ۚ ءَكِ لاَ يُؤْمِنُونَ ۞ فَلَكَاتُوا بِحِدِيْثِ مِّتُلِمَ إِنْ كَانُوا طبيقينَ ۞ جیں جوسرش میں؟ کیا دو ایل کتبے میں کدآپ نے بات بنالی ہے بلکہ بات سے بکدوہ ایمان نمیں لاتے سواسطرے کا کوئی اور کلام لے آئمی اگر سچے میں لْرَخُوتُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءَ ٱلْمُعْمُ الْخَلِقُونَ فِي ٱلْمِحَالَةِ السَّمَا فِي وَالْوَرْفَقِ مَ ل لاَ يُؤتِّنُونَ فَالْمُ ایا و کسی خالق کے بغیر پیدا کیے گئے ہیں یا وہ فور پیدا کرنے والے میں کیا انہوں نے آسانوں اور زین کو پیدا کیا ہے بلکہ یہ لوگ یقین نیس اتنے ' کیا ان کے عِنْدَهُمْ خَزَآبِنُ رَبِّكَ اَمُرْهُمُ الْمُصَّيْطِرُونَ۞ اَمْرَلَهُمْ سُلَّمٌ يَّسْتَمِعُونَ فِيهِ ۚ فَلَيَاتِ مُسْتَمِعُهُمْ یا ک آپ کے رب کے فزانے میں یا یہ لوگ غلبہ والے جینا یا کیا ان کے پاک کوئی زینہ ہے جس سے ہاتھی سٹتے ہیں' سوان کا سننے والا ِسُلُطْن مَّبِيْنِ۞ٱمُرلَهُ الْبَنْتُ وَلَكُمُرُ الْبُنُونَ۞آمُرْتَنْ عَلَهُمْ ٱجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمِ مُثَقَّلُونَ۞ کوئی واضح رکیل لے آئے کا کاس کیلیے بیٹیاں اور تہمارے لئے بیٹے ہیں کیا آپ ان سے کس معاوضہ کا موال کرتے ہیں 'مورد تاوان سے گران بار ہورہ میں ا مُرِعِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ۞أَمْرِيْرِيْدُونَ كَنْدًا ۖ فَالَّذِيْنَ كَفَرُواْهُمُ الْمَكِيْدُونَ۞ یا ان کے پاک ٹیب ہے چھے گئے لیتے ہیں' کیا وو اوگ کسی برائی کا راوو رکھتے ہیں' سوجن ارگھوں نے کفر کیا وہ خوو ہی برائی میں گرفتار میں گے' أَمْرُلُمُ إِلَّهُ غَيْرُ اللهِ سُبِحْنَ اللهِ عَبَّا يُشْرِئُونَ عَ

> کیان کائی معبود ہالند کے اللہ بالدیا ہے۔ اس جزے جوش کرتے ہیں۔ منگر مین اور معاندین کی باتوں کا تذکرہ اور تر دید

ان آیت میں ابتدائی خطاب رسول اللہ مسلی اللہ تعالیٰ عابیہ وکلم ہے ہے گھرای دیل میں اہل مکسے سوال وجواب ہے گویا آپ کے واسط ہے ان اوگوں ہے بات ہورہ ی ہے ارشاد فر مایا کہ آپ تھیجے ہی فرباتے رہیں، شدوانہ ہیں ابتران مکثر یں کا کہنا ہی ہے کہ آپ آپ کوکا بمن اور دیوانہ کہتے ہیں اللہ تعملیٰ کا آپ پرفضل وافعام ہے آپ نہ کا بمن ہندواد نہیں نیزان مکثر یں کا کہنا ہی ہے کہ آپ شاعر ہیں اور ساتھ دی یوں گھی کہتے ہیں کہ میں انتظار ہے کہ ان کی موت کا حادث ہو جائے تاکہ ان سے ہمارا چھنکارہ ، وجائے اور قسم سے چوخطاب کرتے ہیں اور اپنے دین کی وقوت و ہے ہیں وہ بندہ وجائے جیسے بہت سے شاعر دنیا میں آپ شاعری کی اور دنیا ہے گزر گئے: ان کا بھی بھی حال ہنے والا ہے ندان کا کوئی بانے والار ہے گانہ جانے والا اسان کی راہ پر چلنے والا ارشاد فرمایا ہے اُس وقت کی مقلک کم مِن الْسَمْسَ بَصِينَ (ٱپفر مادیجے کم اوگ انتظار کرتے رہوش قبهارے ساتھا تنظار کرنے والوں میں ہے ہوں ) دیکھ قبہارا کیا حال بنا ہے اور تن قبول کرنے سے پہلو تھی کرنے پر کیسے عذاب میں مبتلا ہوتے ہؤمیری مختق کا انجام فلاح اور کامیابی ہے اور تبہارا انجام ناکا ی اور بر مادی اور ہلاکت ہے۔

صاحب معالم التزيل لکھتے ہیں کہ اس ہے مشرکین کاغروہ بدر میں مقتول ہونا مراد ہے۔

پھر فرمایا کہ آپ ان ہے او چیر لیجے کیاان کی عقلیں ان کو بید بتاری میں کیشرک میں جنتار میں جو باطل چیز ہے اور دوت وقد حید کو تبول ندکر میں جوئی ہے! پئی تنقل کو بہت بری تجھتے میں حالونکہ عقل کا اقتاصا میہ ہے کہ باطل کوئز کسکر میں اور دی کو تول کر میں۔ اگر فورو فکر کرتے تو حق کو نشکراتے وہاں تو اس نئر بسرے اور شرارت ہے اس کو اینا ہے ہوں۔ ہیں۔

پھر فریا کیا لیا لیا گئے ہیں کہتے ہیں کہ یقر آن انہوں نے خودہی بنالیا ہے اورا پی طرف سے بناکریوں کہد دیتے ہیں کہ یا اللہ کی کتاب ہے ان کا یقول شرارت پڑی ہے ایمان ٹیس لاتے ایک باتیں کر کے دورہوتے ہیے جاتے ہیں لیوگ عربی جانتے ہیں فضیح و بلغ ہونے کے دبویدا دیس اگرا پی بات میں سے چیس تو اس جیسا کتام بنا کر لے آئیں ان کوشیخ کیا جاچکا ہے کہ قرآن جیسی ایک مورت بنا کر لے آئیں کین ٹیس لا کے اور ندلا کیس کے (لا نیڈ آئیون کی بیونڈیلم و لُوٹ کیاں بغضہ کا کہنے کے کامیا دورٹ کا کیا در

پھر فرمایا اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَیْرِ شَیٰ ۽ اَمْ هُمُ الْتَحَالِقُونَ (کیا پیاوگ اوِں ہی بغیرغالق کے پیدا کردیئے گئے ہیں) ظاہر ہے کہ انہیں خودا قرار ہے کہ ہمارا کوئی غالق ہے اور ہم خلاق ہیں اگر یوں کہیں کہ ہمارا کوئی خالق نہیں تو پھر بتا کمیں یہ کیتے ہیا انہوں نے اپنی جانوں کوٹود پیدا کرلیا؟ ظاہر ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے کیونکہ چڑھنص موجود نہ ہونہ و دابئی ذات کو پیدا کرسکتا ہے نساور کی کؤجب مخلوق ہیں تواجے خالق برایمان بھی لائمیں اس کی قوجید کا بھی اقرار کرس اوراس برایمان بھی لائمیں۔

اَمْ خَلَفُوا السَّمَوْتِ وَالْأَدْصُ ( كيان لوگوں نے آسان اورزین کو پیدا کیا ہے) بیاستفہام الکاری ہے لیٹنی انہوں نے ان چیز وں کو پیدائیس کیا ان چیز وں کو بھی ای نے پیدا فرمایا جس نے ان اوگوں کو پیدا کیا گید سب باتیں طاہر ہیں۔ بل آلا مُؤفِّفُونُ ﴿ بلکسان باتوں کو جانتے اور مانتے ہیں لیقین نہیں کرتے کفراور شرک میں ڈو ہے ہوئے ہیں )۔

پُھِرْ اَما اِلَّمَ عِنْسَدَهُمْ خَوْ آئِنُ دَبِلَكَ ( کیاان کے پاس آپ کرب کے ٹرنانے ہیں)اگران کے پاس رهمتِ المہیہ کے ٹرنانے ہوتے توجے جاہتے نوت دے دیتے۔

اس آیت میں شرکین سکہ کے اس اعتراض کا جواب ہے کہ اگر نبی اور رسول بنانا ہی تفاقیحہ بن عبداللہ کو کیوں بنایا سکہ عظمہ اور طائف میں بڑے بڑے مالدار اور سردار پڑے ہیں ان میں ہے کسی کو نبوت ملنا چاہیے تھی لیلور سوال ان کا جواب دے دیا (جواستفہام انکاری کے طدر یہ ہے)

اُمْ کَلَیْمُ الْمُصْطِیطِوْ وَیَ کیاان کے پاس کومت اورطاقت اوراییا غلبہ ہے کہاہے افتیار سے کی کونبوت دلا دیں جب بیدونوں یا تمی نہیں میں قانبیں کیاا ختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے چیجے ہوئے رسول کی رسالت پراعتراض کریں اوراس کی جگہ کی دوسر شخص کونبوت ملنے کمیلے چیش کریں۔ کمیلے چیش کریں۔

سورة الانعام يل فرمايا ألله أغلَم حَيْثُ يَجُعَلُ وسَالْتَهُ (الله نوب جانتا بي جهال جا بيكرد ا في رسالت كو)

کچرفرمایا آم لَقُهُمُ سُلَمَّةً بِتَسْمَعُونَ فِیهُو ﴿ کیاان کے پاس زینہ جس میں دوبا تمن سنتے ہیں فَلْکِنْکِ مُسُتَّ بِرُمُمُ بِسُلطَانِ مُبِینُ ﴿
(مول اللہ ﷺ والاکو کی واضح دلیل لے کرآئے کا علامہ طبخ کھتے ہیں احجہ بین ان اللہ عند اللہ علیہ علیہ حق مطلب ہے کھر ارسول اللہ ﷺ والد تعالی کے اس جسی کتاب بنا کرلانے سے اللہ علی کا طرف سے کتاب بیش کرتے ہیں اس کا کتا الطبح ون ان اس میں کتاب بنا کرلانے سے عاجز ہوا ہے اپنے دین حل کو فاروں سرازیہ نے لئے کو کی واضح دلیل ہوئی اس میں کو جا ہے جس پر چڑھ کر مہرارا کو کی تحقیق اپنے دین حق ہونے کی تقانیت معلوم کر چکاہے جس طرح تھر دسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم بطریق وی کا کام حاصل کرتے ہیں کا حقیق کی دلیل جیش کرو۔

پھر فرمایا آم نَسْسَمَ اَمْهُمُ اَنْجُوَا فَهُمْ مِنْ مُعْفَرَم مُنْفَكُونَ (کیا آپان ہے کی معاوضہ کا سوال کرتے ہیں ان پراس تاوان کی ادائیگی ۔ ہمار کی پڑرتی ہے ) آگروہ پیچھے ہیں کہ ایمان لے آئے تو کیا چھور بنا پڑے گا توبیان کا خلط خیال ہے ان کی دنیا ہے ذرام بھی سوال نہیں ۔ اوران کے آخرت کے نفت کے لئے ان کواہمان وا تمال صالحہ کی دئوت دک جارہی ہے پھر کوئی ہوئیس کراہمان ہے مدمور ٹی فسل فسی معالم التنزیل اٹھلھم ذلک المعقوم الذی تعسالهم فسنعهم ذالک عن الاسلام. (تقیر معالم التویل میں ہے کہ آئیس اس قرض نے پڑھو گردیا ہے جو آپ ان سے طلب کرتے ہیں جی اس نے ایک اسلام لانے ہے روک رکھا ہے)

اَمْ عِنْسَدَ هُمْ الْغَنْبُ فَهُمْ اَنْحُبُونَ فِينَ مِهِ وَكَهِدِ بِينَ كَهُ مِينَ انظار ہے کہ عمایہ اصلاۃ والسلام موت محدد فیس دنیا ہے اور منسقہ فیم انگیاں کے بیان غیب کامل اور آئیس پتہ ہے کہ داعتی اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معتبرہ کی اور پیٹوداس کے بعد زندہ رہیں گے اور آنکھوں ہے دکھے لیس کے کہ داعتی اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معتبرہ کے لیس کے کہ درجہ کا نسان کا دین رہے گا۔ (ذکرہ العربی)

چرفرمایا اَمْ بُسِرِیْدُوْنَ تَکِیْدَا فَالَّذِیْنَ کَفَوُوْا هُمُ اَلْمَکِیْدُوْنَ ( کیادہ لاگ کی بری تدبیر کاارادہ رکھتے ہیں سوحن لوگوں نے کفر کیا دہ خودہ مید بیرکی زدمیں آنے والے ہیں )

صاحب روح المعانی کلیجة میں کدآیت بالانازل ہونے کے ٹی سال بعداس پیشینگوئی کاظھیور ہوا، جس کااس آیت میں اظہار فر مایا ا ہے مشرکین مکمشورہ لے کر بیٹھے تھے کہ ٹھر رسول اللہ کے ساتھ کیا کریں اس پرتین یا تیس آئیں بن کوسورۃ انفال کی آیت کریمہ وَاِلَّهُ اِسْمُنْکُورِ بِالْتِّی الَّذِیْنَ کَفُورُوا میں بیان فر مایا ہے ان لوگوں کی سب قد ہیریں دھری رہ گئیں اور رسول اللہ تعالی عایہ وسلم سجعے سامت یہ بیزمنوں پہنچ گئے آپ کامدیندمنوں قشریف لا ناغز و وکدر کاسب بنااورغز و ہکرر میں قریش مکدمیں سے ستر • کافراد مقول ہوئے جن میں ان کے بڑے بڑے ہر دارجی تھے کراور قبیر والے خود دی کرکی زدش آ گئے۔ (رون العانی ش ۹ سے ۴۷)

هُمُ الْمُكِيْلُونَ آى الذين بلحق بهم كيدهم و يعود عليه وباله لامن ار ادوان بكيدوه و كان و باله في حق او لنك قسلهم يوم بدر في السنة المنحامسة عشو من النبوة . ( مَركَة بوئة فوريكي مين في مين مين شهيسان كالمرتشر كااوراس كا وبال خوانيس پر پڑے گا۔ جن كے ساتھ وهوكه كانهوں نے اراده كيا ہے ان پڑیس پڑے گااور بن ۵ نبوی ميں بدروالے دن ان عظل كي صورت ميں ان كے تق ميں ان كے كركاو بال تابت ہوگيا)

اَمْ لَهُمْ إِلَهُ عَيْدُ اللَّهِ ( كيان كي لِحَ الله كي واكولَى معبود ہے؟) منه بِحانَ اللَّهِ عَمَّا يُشُرِ مُحُونَ (الله اس بے باب ہجووہ شرکرتے ہیں)

وَان يَدُوا كِسْفَاقِنَ السّمَآءِ سَاقِطَّا يَتُقُونُوا سَحَابٌ مَّرُكُوهُ ﴿ فَلَدَهُمْ حَتَّى يُلْقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي الدَّرَاءَ اللَّهِ عَلَى السّمَآءِ سَاقِطًا يَتَقُونُوا سَحَابٌ مَّرُكُوهُ ﴿ فَلَدَهُمْ حَتَّى يُلْقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي الدَّرَاءِ اللَّهِ عَلَى الدَّرَاءَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَمُ اللَّلُولُولُ ال

حِيْنَ تَقُوْمُ ﴿ وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُوْمِ ﴿

تسیج اور حر سیجے اور دات کے حصہ میں بھی اس کا تسیح بیان کی جائے اور سمار وں کے چھینے کے ابعد بھی۔

#### قیامت کے دن منکرین کی بدحالی اور بدحواسی

ان آیات میں معاندین کی بده الی اور مرکش تائی ہاور رسول الند سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبری تلقین فرمائی ہاور آپ کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے اور ایسی تعالی کے سطح تھے تھید میں مشغول رہیں۔ ارشاو فرمایا کہ ان اوگوں کی سرگئی کا بدھال ہے کہ آگر آ جا ان کا کلوا اوپر سے گرتا ہوا دیکھیں گے جو ان کو عذاب دینے کے لئے گرتا چاہ آر ہا ہوت بھی متاثر ندہوں گے اور ایمان خدائی گئے گے مالاک خودی ایمان ان نے کی شرطوں میں آسان کا کلوا گرنے کی مجی شرط یہ گلائی تھی حیث قالوا او کو نُسنے قبط السّسمانا تھ تھی آئے تھی آئے تھی ان کے منظم کے کہ ان کی بدخوا ہے ان کا کوئی گلا اب اور نہیں ان کے کہنے سے اتر رہا ہے بلکہ یہ تو بادل ہے باول پر باول جم کرمونا ہو جاتا ہے اور انسیان اللہ کی عذاب کی بادل جم کرمونا ہو جاتا ہے اور اوپر یہنچ ہو جاتا ہے نہ یہ کوئی عذاب کی بات سے اور نہ آپ کی نبوت کا مجرف ہو انسان باللہ کی کہنے کرمونا ہو جاتا ہے اور انسان باللہ کی منظم کی منظم کی منظم کی انسان کی سند کے کہنے کوئی انسان کی است سے اور نہ آپ کی نبوت کا مجرف کے انسان باللہ کی کوئی منظم کی منظم کی منظم کرمونا ہو جاتا ہے اور نہ کی منظم کی کرنے کی منظم کی کی منظم کی منظم کی منظم کی منظم کی منظم کی کی منظم کی

مورة الْجُريش ان كَايْ عمادكوبيان كُرت موت ارشادفريا وَلَـوُ فَصَحْناً عَلَيْهِمْ بَابَا مِنَ السَّماَءِ فَظَلُواْ فِيهُ يِعُوْ جُوْنَ لَقَالُوْ ا إِنَّـمَا سُجِّرَتُ اَبْصَارُنَابَل نَحْنُ قَوْمٌ مُّسْحُورُوْقَ (اوراگریم ان کے لئے آسان میں کوئی دروازہ کول دیں پجریدن کے وقت جُرہ . جا ئیں تب بھی یوں کہددیں گے ہماری نظر بند کردی گئی تھی بلکہ ہم لوگوں بیٹو جادو کرر کھاہے )

اس کے بعدرسول الد تعلی اللہ تعلیٰ عالیہ وسلم کوارشا فرمایا ف لمذُر کھنی ٹیل قُواْ اِوْ مُهُمُ الْلَّذِی فِیْهِ بَصُعَقُونَی (آپ ان کوچپوژی ان کی طرف النقات نفر مائیں ہاں کہ کہ دون آ جائے گا جس میں ہاوگ ہے ہوئی ہو جائیں گے ابعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے ایم ہدر مراد ہاد بعض حضرات نے فرمایا نشخه اولی مراد ہے (لینی جب صور پجوڈکا جائے گا) اس میں جو ہے ہوئی ہو گی اس دن تک اُٹیس چھوٹر کھے بَوہُ کَوْ یُعْنِی عَنْهُمْ کَیْلُهُ هُمْ شُیْنًا (جس دن ان کی کوئی تدبیران کے کام نہ آئے گی) وَ لَا هُمْ یُنْصُرُونَی (اور نشان کی کوئی مدد کی جائے گی

وَإِنَّ لِللَّذِينَ ظَلَمُوْا عَلْمَالُا هُوْنَ ذَلِكَ (اورجن اوگوں نظم كيان كے لئے اس سے پيليعذاب ہے)اس عذاب ہے كون سا عذاب مراد ہے حضرت ابن عباس شنى الله عنهمانے فرمایا كہ اس سے يوم بدر مراد ہے اور حضرت مجاہد نے فرمایا كہوہ قط مراد ہے جوسات سال تک ملامظم سے مشركتان کو پیش آئے اور کا بھر اور كائے ملكھ فون (اور كيكن ان بل سے اکتر لوگ نہيں جانے كہ يطور وعيد حس عذاب كا تذكرہ كما جار مائے كھر تھى نہيں ہے بكہ واقع ، جو جانے والی چزہے)

وَاصِّبِورُلِكُ مُكُمْ وَبِلَكَ (اوراَبِ الْبِيْرِبِ بَكَ بَوِيْرِ بِرِصِرِ سَيِّجَةِ) اَن كُوجِوالله القال كاطرف عة عيل وي جاري جهال پرمبر سَيِّجَ انتقام كَ لِحَ جَلَدى نه سَيِّجَ وَتَسَمِّعِين بريتا النف مذاب موسِكَ فَوْلَدُكَ بِأَعْيُنِنا (موبيتك آپ مارى حفاظت من بين) آپ كے خلاف ان كى تدبير بى كامياب ندهول كى وَسَبَحُ بِحَمُدِ دِبَكَ حِيْنَ مَقُومُ (اوراَب اپنے رب كى تشج بيان سَيَجَ جم كے ساتھ قى جى جرب آب كورے بول)

صاحب روح المعانی حضرت عطاء اور مجابدے اور این جرنگ ہاں کامید عین نقل کیا ہے کہ جب بھی کسی مجلس سے کھڑے ہوں اللہ تشیح وتحمید بیان سیجنے اس واقعہ پر ایک صدیث بھی نقل کی ہے 'جو حضرت ابو برز واسلمی رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ جب آن محضرت مسلی اللہ تعالی علیہ مسلم مجلس سے کھڑے ہوتے تھے تھے اور علیہ عقرت سے معایز ہے تھے۔

سُبُحَانَکَ اللَّهُمَّ وَبِحَمُدِکَ اَشَّهَ لَمُانَ لَّآلِكَ اَسْتَغُفِرُکَ وَتَقُوبُ اِلْیُکَ ایک خُص نے عُرض کیا کہ یارسول اللہ آ آپ وہ کلمات ادافریاتے ہیں جواس سے پہلے آپ کے معمول میں نہیں تھے؟ آپ ﷺ نے فر مایا کہ ریکلمات ان سب ہاتوں کا کفارہ نے جوکلس میں ہوئی ہوں (رداہ ایواؤد)

وَمِنَ الْبُلِ فَسَبَحُهُ وَإِذْبَازَ النَّبِحِوْمِ (اوررات کے حصد میں اپنے رب کی تنجیمیان کیجے اور ستاروں کے چھینے کے بعد )اس میں رات کے اوقات میں شیخ بیان کرنے کا تھم فرمایا ہے اور ستاروں کے غروب ہوجانے کے بعد بھی ابھی حضرات نے و من البل فسیحه مے مغرب اور عشاء کی نماز مراد کی ہے اور ا دباو النجوم سے فیر کی دور کعتیں مراد کی ہیں اور بھی حضرات نے و من البل سے رات کوشل پڑھنام ادلیا ہے۔

وبالله النوفيق وهوخيرعون وخير رفيق

\$ \$ \$ \$...... \$ \$ \$



والديم مراد العوى المعاصل عنا جبه و قاسة على الد المدار المناف الناف المناف المنف المناف الم

مَا يَغْتُمِنَ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَاطَغَى القَدُ زَاى مِنْ الْيِتِ زَبِيمِ ٱلْكُثْرَى ۞

جنوں نے ڈھانپ رکھاتھا 'ماتو زگاہ تن نہ برتھی کی پیچیقی بات ہے کہ انہوں نے اپنے رس کی بزی آیات کو دیکھا۔

رسول الندسلی الند تعالی علیه و سلم صحیح راه پر ہیں، اپنی خواہش سے پیچھٹییں فر ماتے ، وحی کے مطابق الند کا کلام پیش کرتے ہیں ، آپ نے جبر ئیل النظامی کود و باران کی اصلی صورت میں دیکھا یباں ۔ و ۱۶ کے شریل ہے ہیں ہیں پہلے اسام کی قوت اوران کی رؤیت کا تذکر ہ فر مایا ہے۔ حفاظت اوروی لانے والے فرشتے حصرت جرئی طیر اسلام کی قوت اوران کی رؤیت کا تذکر ہ فر مایا ہے۔ ارشاد فرمایا و الشخع ہ فا ہوئی (قتم ہے ستاروں کی جب غروب ہونے لگے ) مَاضَاً صَاحِبُكُمُ وَمَاغُولِي إِنْهِارا 'سأتقى ندراه بِمِنْكا بِاورنه غلط راسته بريزا ہے)

وَ هَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُولِي (اوروه الني نفساني خوائش \_ بات نبيس كرتا).

اِنُ هُوُ اللَّا وَحُتَّى بُّوْحِتْي (وہٰبیں ہے گر جووتی کی حاتی ہے)

آیت نثریفه میں جولفظ السنّسجیم واردہ واسے بظاہر رپیصیغہ مفروکا ہے لیکن چونکہ اسم جمع ہے اس لئے تمام ستارے مرادین اور لعض ہرین نے فرمایا کدائں سے ثریا مراد ہے جوسات ستاروں کا مجموعہ ہے ٰستارے چونکہ روشی دیے ہیں'اورا نکے ذریعیاوگ ہدایت باتے ہن اس لئے ان کی نتم کھا کرنبوت اور رسالت اور وحی کو ثابت فریا ہاہے کیونکہ رہیز س قلوب کے منور ہونے کا ذرابعہ ہن رسول انڈھلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو کبھی بھی مشرک ندمتھ نبوت ہے پہلے بھی موحد تھے اور نبوت کے بعد بھی آ ہے کا موحد بونا تو حید کی وعوت دینا قریش کو نا گوارتھا اور وہ یوں کہتے تھے کہ انہوں نے باپ وادا کا دین چھوڑ ویا ہے تھے راہ ہے بھٹک گئے ہیں اور آ ٹ کو کا بمن ماساحر باشاعر کہتے تھے۔ ستارہ کوقتم کھا کرارشادفریایا کہتمہارے ساتھی بین محدرسول الله صلی اللہ تعانی علیہ وسلم جو کچھے بتاتے ہیں اور جو وعوت دیے ہیں وہ سب حق ہے۔ان کے بارے میں بیرخیال نہ کرو کہ وہ راہ ہے بھٹک گئے اور غیر راہ پر بڑ گئے 'ان کا دعوائے نبوت اور تو حید کی دعوت اور وہ تمام امورجن کی دعوت دیتے ہیں ایرسب حق ہیں سرایا ہدایت ہیں ان ہیں کہیں ہے کہیں تک بھی راہ حق سے بیٹنے کانہ کو کی احمال ہےاور نہ ہے بات *ے کدانہ*وں نے سہ باتیں اپنی خواہش نفسانی کی ہمیاد پر کہی ہوں ان کا پیرسب باتیں بتانا صرف وجی ہے ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ے جوان پر دمی گی گئی اس کے مطابق سب باتیں بتارہ ہیں ان کافر مانا سب بچ ہے جوانبیں اللہ کی طرف ہے بطریقہ وہی بتایا گیا ہے اور چونکہ ستاروں کےغروب ہونے ہے بھیج سمت معلوم ہو جاتی ہے اس لئے و انسجہ کے ساتھ اذا ہو ہی بھی فریایا 'یعنی جس طرح ستارہ ہدایت بھی دیتا ہے اور سیح ست بھی بتا تا ہے ہی طرح تمہارے ساتھی بعنی محدرسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو پچے فرما ہااو سمجھایا حق ہےاور راہ حق کے مطابق ہے'ان کا اتباع کرو گے توضیح ست ہر چلتے رہوں گے میخض تمہارا ساتھی ہے بھین ہے اس کو جانتے ہواوراس کے انمال صادقہ اور احوال شریفہ ہے واقف ہوا بھیشہ اس نے ﷺ بولا ہے جانتے بچیانتے ہوئے اس کی تکذیب کیوں کرتے ہو (اس نے مخلوق ہے بھی جموٹی یا تین نہیں کیں وہ خالق تعالیٰ شانہ ارکیے تبہت رکھے گا)

اس کے بعد دمی لانے والے فرشتہ کا تذکرہ فریایا <mark>عَـلُمَهٔ شَبدیْدُ الْقُوٰہی (اس</mark>کو کھایا ہے بڑی طاقت والے نے) **ذو مرؤ (و**ہ طاقتورے)

یعنی جبریل فرشتہ نے آپ ویقر آن سکھایا جوہزی قوت والاہے۔ طاقتور ہےاس میں اس احمال کی تر دیے فرماوی ہے کہ جبرئیل علیہ السلام الله تعالیٰ کی طرف ہے وہی لے کر چلے ہوں اور درمیان میں کوئی دوسری مخاوق شیطان وغیرہ پیش وّ گیا اور اس نے صحیح طور پروتی بہنچانے ہے بازر کھا ہؤارشاد فرمادیا کہ دحی لانے والافرشتہ بڑی قوت والا ہے اوری قوت والا ہے اس کے پیغام پہنچانے میں کوئی مانع نہیں

ئېلى باررۇيت:.....اسك بعدارڅادفرايا فَاسْعَوى وَهُوَ بِالْأَفْقِ ٱلْأَعْلَى ﴿ كَدُوهْرِشْتَهَ إِيكِ م شافق اللي مين مودار ہوا) یعنی نبی اکر مسکی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آیا اور آپ نے اس کواس کی اصلی صورت میں دیکھ لیا ۔ حشرت جرئیل علیہ السلام انسانی صورت میں رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ یا کرتے تھے اور وی سنا دیتے تھے ایک مرتبہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان نے فرمائش کی کدآپ مجھے اپنی اصل صورت دکھاویں؟ حضرت جرئیل علیدالسلام ایسے وقت اپنی اصل صورت میں ظاہر ہوئے جبک آپ جراہ پہاڑ میں تنے (اور لعض روایات میں ہے کہ مکہ عظمہ کے محلہ اجیاد میں تشریف فرماتھے ) آپ نے خصرت جر نیل علیہ السلام کو مشرق افق میں دیکھناان کے چیسو بازو تنے اور اس قدر کیلیے ہوئے تنے کہ مغربی افق تک کو گھیر کھنا تھا۔ رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ال کودکھیر میں بھن بوکر گر پڑنے اس وقت جرئیں علیہ السالم انسانی عنکل میں آپ کے پاس پہنچا ورآپ کو لیٹالیا اور آپ کے چیرہ انور سے غیارصافی کردیا س زویک آئے کو ٹُم ذیا فَضَلَّنی میں بیان فر مایا ہے (ٹیمروہ فریب آیا گھروہ نیچ آیا)

فکنانَ قَابَ فَوْسَیُنِ (اورا تناقریب ہوگیا جسیاد وکمانُول کے درمیان قرب ہوتا ہے) اٹل عرب کاطریقة تھا کتیب آپس شل معاہدہ کرتے مجھ تو دونوں کمانوں کی تانت کوخوب اچھی طرح ملادیتے تھے ادراس طرح سے ایک دوسرے کو بادر کراتے تھے اور یقین والاتے

تھے کدائے آیک ہو گئے آگیں میں کوئی بعد نہیں رہا۔

آوا آذنی اس میں بیبتادیا کہ دو کمانوں کے درمیان جونز دیکی ہوتی ہے قرب کے اعتبارے اس بیمی کم فاصلہ رہ گیا جواتحاد وحالی اور قبلی پر دلالت کرتا ہے۔ چر جب آپ کو افاقد ہوگیا تو اللہ تعالیٰ نے دی گئی ہے فاؤ نحی اللی عند ہو مآ آوا خی میں میان فرایا ہے۔ معالم التو بل میں کھا ہے کہ اس موقع پر دی فر مائی تھی وہ آئے آپ جدائے کیئیٹ مافاری ہے لیا کہ خوات کے کئیٹ کئی ہے۔ حضر سعید بن جیڑ کا قول ہے اورا کی قول بیہ ہے کہ اس وقت بیوٹی فرمائی کہ جب تک آپ جنت میں واضل نہ جول گئی کی واضل نہ ماگا ور جب تک آپ جنت میں واضل نہ جول گؤئی کی اواضل نہ ماگا و

<u> من کی آب الْنُقُوْا دُمْمَا رَای یعنی قلب نے جو کچور یکھااس میں غلطی نیس کی یعنی جو کچور یکھا تھے ویکھااس میں کی شک وشبد کی . رئیرہ نہو</u>

ر میں ہے۔ دوسری باررؤیت: ۔ وَلَقَدُرَا اُوْ نَذَلَهُ اُحُوٰی (اور باشبانہوں نے اس فرشتے کوایک مرتبداور بھی دیکھا)اس میں دوسری مرتبد مفترت جبرئیل علیہ السلام کی رؤیت کاؤکر ہے'رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کوایک مرتبہ مکم معظمہ میں اصلی صورت میں دیکھا تھا اس کے بعد ایک مرتبہ شب معراج میں سدرۃ انتہائی کے تربیہ اصلی صورت میں دیکھا۔

سبرونی مرب سب مراح میں مرون میں ہے۔ عِندَ سِدُرَةِ الْمُنتَهَى عِنْدُ هَاجَنَّهُ الْمُأْوَى إِفْيُغْشَى السَيدُرَةَ مَا يَغْشَى. (سدرة المنتهٰى كه پاس اس كقريب جنت المادئ ہے جم سدرة المنتهٰي كوليف ري تقين جو چزيں ليث ري تقين)

سبب میں بید بتایا کے دوسری باررسول اللہ تعلیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جرئیل علیہ السلام کوعالم بالا میں سدرۃ المنتهٰی کے قریب دیکھا 'سدرۃ المنتهٰی سے قریب جت المالڈی ہے اس وقت سررۃ المنتهٰی کو بجیب بجیب حسین چیزیں لیٹ رہتی تھیں۔ مَازَاغَ الْبَصَوُ وَمَا طَغَي تعِيْ آپ نے جود یکھا تھیک دیکھا تیج دیکھا آپ کی نظر مبارک دیکھنے کی جگدے دا کمیں با کمین تیس جی اور جمن چزوں کودیکھنا تھاان ہے آ گے نہ بڑھی۔

بن پیرون دو بینامحان ہے اسے نمیز ہیں۔ اَفَکُورُ اَی مِینُ اَفِاتِ رَبِّهِ الْکُتُورُی (رمول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی آیات کوریکھا) آیت کمر بی سے کیا مراو ہے اسکے بارے میں تشخیم سلم (ص۸۵ ہے) میں حضرت عبداللہ بن مسعود عظیمہ نے نقل کیا ہے کہ اس سے حضرت جرمیٰ علیہ اسلام کا دیکھنا مراد ہاں کو جا اسلام کی کیا ہے؟ سمررۃ المنتہ کی کیا ہے؟ سمرہ کی کیا ہے کیا ہے کہ کیا ہے کیا ہے کہ کیا ہے کہ کیا ہے کہ کیا ہے کہ کیا ہے کیا ہے کہ کیا ہے کہ کیا ہے کہ کے اس المنتہ کی کیا ہے کہ کیا ہے کہ کیا ہے کہ کا میں استحداد کیا ہے کہ کہ کیا ہے کہ کیا ہ

چینکہ اس کے حسن اور سونے کے چنگوں اور الوان کے ڈھا چنے کی وجہ سے اس کی عجیب کیفیت ہور ہی تھی اس لئے قدف محیدہاللشان اِکْفَکُسِنَی السِّدُکُورُوکَ مَا یَغُضِنِّی فَرِیا۔

جنة المعانون كيائے؟: ......... تيت كريم ميل فريا كدردة استى كقريب جنة العانوى ئو گئى تا كاند كارنے كى جگركو كما جاتا ہے۔ يهاں جنة العانوى ئے بامراد ہے؟ علامة فرجیؒ نے اس کے بارے میں متعدداتو ال لیسے ہیں۔ دھڑت ہس نے قل كيا ہے كدا ك ہدت وہ جنت مراو ہے جس میں تقی حضرات داخل ہوں گے۔ ايك تول بيہ ہے كدا ك جنت میں شہداء كی اروان تو پنيتی ہیں بيد حضرت ابن عباس رضى الشعبم كارشاد ہاور لعض حضرات نے فريا كہ بيدہ جنت ہے جس میں حضرت و معليہ السلام قليم پذير سخے اور ايك تول بيہ ہے كدتما موسنين كى روعيں جنت ماوى ميں تطہرتی ہیں اور ايک قول بيہ ہے كہ حضرت جرئيل و ميكا ميل عليما السلام ان كی طرف المحكان بكڑتے ہیں۔ واللہ تعالى اعلم۔

فا کمدہ .......اس میں اختلاف ہے کہ رسول الدّعلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ دکلم شب معراج میں دیدار خداوندی ہے مشرف ہوئے یا مبیں اور اگر دئریت ہوئی تو دوبھری تھی یا دئیت تلکی تھی ایش میں آئھوں ہے دیکھایا دل کی آئھوں نے دیدار کیا۔

حضرت عائش صدیقہ دمنی اللہ عنہارؤیت کا افکار کرتی تھی اور حضرت این عباس دننی اللہ مخبیا فریاتے تھے کہ رسول اللہ معلی اللہ تعالی علیہ | | ملم نے لیلتالمعراح میں باری تعالی شانہ کاو بدار کیا۔ تیسرا قول میہ ہے کہ اس بارے میں توقت کیا جائے تھی یا اثبات کے بارے میں کوئی

فيصله نه کريں۔

المام نوویؓ نے شرح مسلم میں کلام طویل کے بعد لکھا ہے ت

ف الحاصل ان الراجع عندا كثر العلماء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم داى دبه بعينى راسه ليلة الاسراء لمحديث ابن عباس وغيره مها تقدم واثبات هذا لا ياخذونه الابالسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المحدث ابن عباس وغيره مها تقدم واثبات هذا لا ياخذونه الابالسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المحمد الا ينبغى ان يتشكك فيه. (مظلب بيب كداكترعام عرزه يك رائح يي ب كدخنوسلى الله تعالى عليه علم في معراج كل الرئال ابن عباس ويكن الازمان حيزه كي احاديث بين او چوك بياك التي بات ب جو المحتفوصلى الله عليه وملم سيد بغير معلوم نيس بوعلى الازمان حيزات في بيات آپ سيني موكي اس لئه اس مثل كرنا مناسب نيس عبد بات آپ سيني موكي اس لئه اس مثل كرنا مناسب نيس به بيات آپ سين موكي اس لئه اس مثل كرنا

اس معلوم ہوا کہ اکثر علاء نے حضرت این عباس مضی اللہ عنہا کے قول کو ترجے دی ہے۔ روایت میں فور کرنے سے اور سورة النجم کی آیا ہے کہ سیال حضرت جریک علیہ السلام کی رویت مراو ہے اور سورة النجم مراو ہے روایت میں فاؤکر فرویت کے اسٹینو کو قویا کو گئے ہوئی فیڈ کو گئے دنا فیڈ کئی فاق کو گئے سین کے اس کے مراو ہے اور سیال کو گئے کہ اسٹینو کو گؤیا کہ کو گئے کہ اس کے بات اللہ کی ایک کے بارے میں حضرت عبواللہ بی بات واضح ہوتی ہے کہ اس ہے جریئل مراو ہے اور ساتھ کھٹ اُللہ گئے ہیں گئے کہ کہ کا رہے میں حضرت عبواللہ بی مصوری نے فرمایا واقف کر آدا فرک کا آدا ہے جس کی رویت کہا ہے۔ ویکی گئی اس کے بعد جو لیے گئے کہ اُللہ کی سیالہ ہے۔ جس کی رویت کہا ہے ویکی گئی اس کے بعد جو لیے گئے گئی ہے۔ اُللہ بی ان کی طرف راجے ہے۔ جس کی رویت کہا ہے ویکی گئی اس کے بعد جو لیے گئے گئی ہے۔ اُللہ کر ہے کہ کہا ویک جو نیل کے بعد جو لیل علیہ السلام ، رسی مسلم میں 40 جا 20)

حضرت عائشصد بقدرضی الله عنها کے شاگر دعفرت مسروق نے جوان ہے سوال کیا تو آنہوں سورۃ انجم میں ذکر فرمود ووفوں رؤینوں کو جرئیل علیہ السلام کی رؤیت قرار دیا امام نووی رحمیۃ الله علیہ نے حضرت ابن عباس کے قول کورتر تجو دیتے ہوئے فرمایا کہ اثبات رؤیت کا جوانہوں نے دعوی کیا ہے بظاہروہ سام پری ٹی ٹی ہے ' یہ بات کِل نظر ہے کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها نے فرمایا کہ میں نے خود رمول اللہ شامی انگی علیہ دملم ہے دریافت کیا آپ نے فرمایا کہ و کَلَفَ اُنْ رَاکُ فَدُولَا اَنْ صُورِی میں جرئیل کی رؤیت نہ کور ہے اور حضرت ا ہن عباس رضی الند تنبا کے بارے جوامام نو وکٹ نے فرمایا کہ طاہر ہے کہ انہوں نے سانی ہوگا یہ ایک چھن حسن طن پوٹی ہے کیر حسفرت این عباس ٹے بھی روئیت بصری کا دعو کی ٹیس کیا ہلکہ فرمایا راہ بعنو ادہ عربت رہ جھی سلم ۹۰ جن،

پوری طرح غور وفکر کرنے اور دوایات کو دیکھنے سے شب معراج میں رؤیت باری تعالیٰ شانہ کامنعبوط ثبوت نبیں ہوتا انبذا تیسرا قول مینی تو قت رائج معلوم ہوتا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب چافظ این جمر رضته اللہ علیہ گئے الباری ( ص ۲۰۸ ج ۸ ) میں کھتے ہیں :

و قيد اختيلف السيلف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه فذهبت عائشة و ابن مسعود الى انكارها' واختلف عن ابع. ذرو ذهب جماعة الى اثباتها" وحكى عبدالوزاق عن معمر عن الحسن أنه حلف أن محمد ا رأي ربه. وأخبر جابين خزيمة عن عروة بن الزبير اثباتها و كان يشتد عليه إذا ذكر له إنكار عائشة وبه قال سالم اصحاب ابين عباس ' وجزم به كعب الاحبار والزهري وصاحبه معمر واخرون ' وهوقول الاشعري وغيالب اتباعيه ثم اختلفواهل واه بعينه او بقلبه وعن احمد كالقو لين قلت :جناء ت عزرابن عباس اخباد مطلقة واخرى مقيدة فيجب حمل مطلقها على مقيدها وفمن ذلك مااخرجه النسائي باسناد صحيح و صححه الحاكم أيضامن طريق عكرمة عن ابن عباس قال : اتبعجبيون ان تبكون الخلة لابو اهيم و الكلام لموسمي والبرؤية لـمحمد؟ واخرجه ابن خزيمه بلفظ ان الله اصطفى ابراهيم بالخلة الحديث واخرج ابن اسخق من، طريق عبدالله ابي سلمة ان ابن عمر ارسل الي ابن عباس : هـل رأى مـحمد ربه؟ فارسل اليه ان نعم. ومنها ااخرجه مسلم من طريق ابي العالية عن ابن عباس في قوله تعالْم (ماكذب الفؤاد ماراي، ولقد وأه نزلة خو'ی) قال : دای دبه بـفـوّ اده مـوتین ' وله من طریق عطاء عن ابن عباس قال :داه بـقلبه و اصوح من **ذلک** مااخر جمه ابن مو دويه من طريق عطاء ايضا عن ابن عباس قال إلى ير ٥ رسول الله عليه و سلم بعينه انما واه بـقـلبـه٬ وعـلي هذا فيمكن الجمع بين اثبات ابن عباس ونفي عائشة بأن يحمل نفيها على رؤية البصر واثباته علَى رؤية القلب 'ثم المراد برؤية الفؤادرؤية القلب لا مجرد حصول العلم ُ لانه صلى الله عليه وسلم كان عالما باللَّه على الدوام. بل مراد من اثبت له أنه راه بقلبه أن الرؤية التي حصلت له خلفت في قلبه كما يـخـلق الرؤية بالعين لغيره٬ والرؤية لا يشترط لها شيء مخصوص عقلا ولو جرت العادة بخلقها في العين٬ وروي ابن خريمة بـاسـناد قوي عن اتس قال راي محمد ربه٬ وعند مسلم من حديث ابي ذرانه سأل النبي صلى اللَّه عليه وسلم عن ذلك فقال نور اني اراه٬ ولا حمد عنه ٬ قال ورأيت نورا٬ ولا بن حزيمة عنه قال راه بـقـلبـه ولـم يـره بـعينه وبهاذايتين مراد ابي ذر بذكره النور أي النور حال بين رؤيته له ببصره٬ وقدرجع الـقـرطبي في ( المفهم) قول الوقف في هذه المسالة وعزاه لجماعة من المحققين٬ وقواه بانه ليس في الباب دليل قباطع٬ وغاية مااستدل به للطائفتين ظو اهر متعارضة قابلة للتاويل٬ قال وليست المسالة من العمليات فيكتمفي بالدلالة الظنية٬ وانما هي من المعتقدات فلا يكتفي فيها الا بالدليل القطعي٬ وجنح ابن خزيمة في ( كتباب التوحيمة) الى ترجيح الاثبات واطنب في الاستدلال له بما يطول ذكره و حمل ماوردعن ابن عباس عملسي أن الرؤياو قعت مرتين مرة بعينه وفيما اور دته من ذلك مقنع وممن اثبت الرؤية لنبينا صلى الله عليه وسلم الامام احمد فروي الخلال في(كتاب السنة) عن المرزوي قلت لاحمد انهم يقولون ان عائشة لمالت: من زعم ان محمد اوأى ربه فقد اعظم على الله الفرية 'قباى شى' يدفع قولها؟ قال: بقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربى قول النبي صلى الله عليه وسلم اكبر من قولها. وقد انكر صاحب الهدى على من زعم ان احمد قال رأى ربه بعيني رأسه قال: وانسما قال مرة رأى محمد ربه وقال بفؤاده. وحكى عنه بعض المتأخرين راه بعيني رأسه وهذامن تصرف الحاكي ' فان نصوصه موجودة. انتهى.

قلت: وهذااللذى روى عن الامام احمد رحمه الله تعالى انه يدفع قولها بقوله صلى الله عليه وسلم: رأيت ربى فانه اذاالبت بسند صحيح دل على الرؤية منه صلى الله عليه وسلم يحتاج الى رواية صحيحة صريحة دالة على الرؤية المحقيقة في اليقظة سواء كان في اليلة الاسراء اوغيرها فاما ماحمل ابن خزيمة مأور دعن ابن عباس رضى الله عنهما على ان الرؤية وقعت مرتين مرة بعينه ومرة بقلبه فهو خلاف مانص عليه ابن عباس رضى الله عنهما نفسه انه رأه بفؤاده مرتين كمارواه مسلم "

(سلف حضرات کاحضورا کرم ملکی الله علیه وسلم کے اُن رے کودیکھنے کے بارے میں انتقا ف ہے۔ اِس حضرت عا مُشوا در حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہا رویت کے انکار کی طرف گئے ہیں اور حضرت ابوذ ررضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے بھی اختیا ف م وی ہے ، اور ایک جماعت ایں کے اثبات کی طرف ہے ادرعبدالرزاق نے معمرہے،انہوں نے حسن نے قل کیا ہے کہ انہوں نے قتم کھا کر کہا کہ دھترے مجمہ صلی الله علیہ وملم نے اپنے رب کوویکھا اورا بن خزیمہ نے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالٰ عنہ ہے بھی اثبات نقل کیا ہے اور جب حضرت عروه رضى اللدتعالي كےسامنے حضرت عائشہ رضى اللہ تعالی عنها كى طرف ہے روایت كاا نكارنقل كماحا تا ہے تواس پرشدت ہے نكير کرتے ہیں۔اورحضرت عبداللہ بن عماس رضی اللہ عنہما کے تمام اصحاب اس طرف ہیں۔اور کعب احیار ، زہری اوران کے شاگر ڈھم اور ویگر حصرات کا عقادای پر ہےاوراشعری اوران کے اکثر اتباع کا قول بھی یمی ہے بھران کا اختیاف ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رہ تعالیٰ کواخی آ تکھوں ہے دیکھا ہے مادل ہےاورامام احمہ ہے و دونوں صورتوں کےمطابق اتو ال منقول ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ *حفر*ت عبداللہ بن عماس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف ہے اس بارے میں مطلق روایات بھی میں اورمقید بھی پس ان ہے مطلق روایات کومقید برمحمول کرناضروری ہے۔انہیں میں ہے ایک وہ ہے جوامام نسائی نے سیح سند کے ساتھ ذکر کی ہے اورامام حاتم" نے بھی عکر میٹن این عماس کےطریق ہےاس کی تھیج کی ہے۔انہوں نے فریاما کیاتمہیں اس رتعجب ہے کے خلیل اللہ ہونے کا مقام حضر ت ابراہیم علیہ السلام کے لئے ہواوراللہ تعالی ہے بمکامی کا شرف حضرت موٹی علیہ السلام کے لئے ہواوراللہ قعالی کی زیارت کا شرف حضرت محم مصطفیٰ صلی الندعلیه و کم ملا ہو؟ اوراین خزیمہ نے ان الفاظ ہے ذکر کیا ہے کہ الد تعالیٰ نے ' حضرت ابراہیم علیہ السلام کومقام خلکے لیے منتخف فرمایا ے الخ اورا بن اسحاق نے عبداللہ بن الی سلمہ کے طریق نے قبل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہمانے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللهٔ تعالیٰ عنبها کی طرف به موال جیجا که کیا حضرت محمل اللهٔ پینیکے اپنے رب کودیکھائے وانہوں نے جواب جیجا کہ مال: یکھا <u>ے اوران روا تیوں میں ہےا یک وہ ہے جو سلم نے ابوالعالمین این عماس کے طریق سے اللہ تعالٰ کے ارشاد مساحک نب المفرا الم<sup>ن</sup></u> مادای و لقلوآه منولة انتوی کے بارے میں نقل کی ہے کہ آپﷺ نے اپنے رب کو دومرتبائے دل ہے: یکھا ہے اور سلم ہی میں عطا عن ابن عباس کے طریق ہے بھی مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا حضور نے اپنے رب کواپنے دل ہے دیکھااور اس سے زیادہ صرت کوہ روایت ہے جوابن مزدوریہ نے حصرت عطاع کا ابن عباس ہے ہی نقل کی ہے۔آ پ نے فر مایا کہ رسول نے اللہ تعالیٰ کوآ ٹکھوں ہے نہیں

دیکھا بلکہاہیے ول ہے ویکھا ہے۔اس بناء پر حضرت عبداللہ بن عماس کے اثبات رؤیت اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عثبا کے انکار رؤیت کوجع کیا حاسکاے اس طرح کی فغی ہے مرادآ تھوں ہے د تھنے کی فغی ہے اور دیکھنے ہے مراددل ہے ب**ک**ھنا ہے کھردل ہے دیکھنے ا دواقعۃ داکاد کچینای ہےصرف علم کا حاصل ہوجانام اذمیس ہے کیونکہ حضور ﷺ کواللہ تعالیٰ کاعلم تو ہر وقت تھا'' بلکہ جس نے دل کی رؤیہ ذواس کامطلب یہ ہے کہ جیسے <sup>تک</sup>ھوں ہے کسی کوویکھا جاتا ہے۔ ای طرح کی کیفت بل میں پیدا کی گئی کیونکہ در کھنے کے۔ عقلاً وکی چرخصوص نہیں ہے اگرتھام قاعد ویہ ہے کہ ویکھنے کا کام آئکھیں کرتی ہیں اور ابن عہاس نے قوی سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللَّد تعالَى عنه ہے نقل کیا ہے کہ آپ رضی اللّٰہ عند نے فرمایا کہ حضرت جمد سلی اللّٰہ علیہ وئلم نے اسپنے رب کودیکھا ہے اور مسلم میں حضرت ابو ذ روضی القد قعالی عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے اس بارے میں حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم ہے سوال کیا تو آ ہے ہے نے ارشاد فر ما ہا ایک نورانیت میں نے دیکھی ہےادرامام احمد نے حضرت ابوؤ رئے آل کیا ہے کہ آپ پھٹے نے فر مایا ادر میں نے نورد یکھا ہےادراین خزیمہ حضرت ابوذ رکے حوالہ نے قتل کیا کہ آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کودل ہے دیمھائے تھوں ہے نہیں دیکھا ادراس تول ہے حضرت ابوذر کے سابقہ تول میں نور کے ذکر کی مراد دافعے ہوجا تا ہے۔ یعنی آ تکھوں ہے دیکھنے کے سامنے ور مافع ہوگیا۔اورامام قرطبی نے کمفہم سئلہ میں و تف کرنے کے قول کوتر جنح دی ہےاورای کومحقتین کی ایک جماعت کی طرف منسوب کیا ہےاوراں قول کواس ہے مغ ے کہاں بارے میں کوئی قطعی ولیل تو ہے نہیں۔ دونو ل<عفرات کے جومتدلات ہیں وہ متعارض روایتوں کے ظاہرالفاظ ہیں جن میں تادیل ہوئتی ہےاور پیمنلڈملیات کانبیں ہے کہ جس میں ظنی دلائل پراکشفاء کیا جائے پیمسئلدتو اعتقادات میں ہے ہےاس میں قطعی دلیل ہی کی ضردرت ہےاوراہن خزیمیہ نے کماب التوجہ بیں رؤیت کے امتیار کی طرف رتحان ظاہر کیا ہےاوراس قدرطو مل ولائل پیش کئے کہ یہاں جن کا ذکرطوالت کا باعث ہےاور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنبہاہے جوم وی ہےاہے اس مرمح ول کیا ہے کہ رؤیت وود فعہ بوئی ہےا کب دفعہ دل ہے اورا لک دفعہ آنکھول ہے اوراس مارے میں میں نے جوذ کر کیا ہے اورحضور ﷺ کے لئے رؤیت کو ثابت کرنے والوں میں امام احمربھی ہیں۔ جنانچہ خلال نے کتاب استت میں مروزی نے نقل کیا ہے کہ میں نے امام احمد ہے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عا کشدرضی الله تعالیٰ عنهانے فرمایجس کا خیال ہے کہ حضرت مجمد ﷺ نے اسے رے کودیکھیا ہے اس نے اسے رب ہر بہت بڑا جھوٹ باندھالیں<عفرت عائشدرضی اللہ تعاتی عنہا کا بیقول کس دلیل ہے رد کیا جاتا ہے۔امام احمہ نے کہاحضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مامامیں نے اپنے رپکودیکھا ہے ہیں حضور ﷺ کا رشاد «مغرب عائشہرضی اللہ تعالٰی عنبها کے قول ہے بڑا ہے اورصا حب حدی نے اس کے قول کا اٹکار کیا ہے جس کا خیال ہاماحمد نے کباہے کہ حضور ﷺ نے اپنے رب کوسر کی آ تکھوں ہے دیکھا ہے ۔ انہوں نے کباہے کہ حضور ﷺ نے ایک مرتباینے رب کودیکھا ہے اور فرمایا ہے ول ہے دیکھا ہے اور لعض متاخرین نے آپ نے قتل کیا ہے کہ آپ ﷺ نے اپنے رب کوسر کی آئکھوں سے دیکہاے یہ حکایت کرنے والے کا تصرف ہے کیونکہ امام احمدٌ نے نصوص موجود ہیں۔ بیس کہتا ہوں یہ جوامام احمد ہے مروی ہے کہ حضرت عائشہرض اللہ تعالیٰ عنبا کے قول کا حضور اکرم ﷺ کے قول رأیت رنی ہے جواب دیا جاتا ہے یہ بھی جب سیح سندے ثابت ہوجائے تو نگاہوں ہے دیکھنے پر دلالت کرتاہے۔ادراس کے ساتھ میڈھی ہے کہ بیرمورۃ البخم کے سیاق ہے ثابت نہیں ہوتا ۔ پس حضور ﷺ ہے رؤیت کا اثبات صحیح وصرتک روایت کامتیاج ہے جو کہ بیداری میں آٹکھوں ہے د کھینے بردلالت کرتی ہوخواہ یہ رؤیت معراج کی رات ہوئی ہو ماکسی اوروقت ،اوراین خزیمہ نے جوھفرت این عماس رضی اللہ تعالی عنبما کے اقوال کواس مات مرحمول کیا ج كرد دُيت وووند بو كَلَ عِنْ كَ نَكَ وَفَد آ تَصُول عاورا كَلَ وَفَدول عيا اقال هفرت ابن عماس رضى الله تعالى عمراحت كظاف ب كراً به الله عَنْ الله والمعالى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الل

مِنْ عِلْمٍ ﴿إِنْ يَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ۗ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴿

مجمی علم بیں اصرف گمان کے پیچھے چکتے ہیں اور بااشبہ گمان حق کے بارے میں ذرایھی فائد وہیں ویتا۔

مشرکین عرب کی بت برحق لات عمولت کی اور مهات کی عبادت اور ان کے تو را کتو را پیور کا تذکر ہ رسول الله صلی الله نعائی علیہ وسلم کی بعث ہے پہلے اہل عرب مشرک سے اہل کہ بھی شرک افتعاد کے ہوئے سے مالا نکہ یہ حضر ہ ابراہیم واسائیل علیما الصلوق والسلام کی اولاد سے جنبوں نے توحید کی وقوت دی اور مکم محظمہ میں کعبہ شریف بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ اصلوق والسلام نے دعا کی و اسخسنبنی و بنیگی آئی نقبلہ الاصنام (اسے رب ایجھاور میری) اولاد کو بتوں کی عبادت ہے بتانا) ان کی اولاد میں ایک عرصہ تک موحد میں تلصین کا وجود رہا 'بچر شدہ شدہ عرب عالمیت سے ان بتوں میں تین بت زیادہ معروف تھے جن کا آیت بالا میں بہت ہے بتوں کو معبود بنار کھا تھا خود تر اٹھے تھے بھی ایک امراز تھا۔ تذکر و ہے ایک کانا م لات تھا اور ایک بنام عوفری کی تھا اور ایک کانا مہنا تھا۔

لات ومنات اورغر ٹری کیا تھے؟ ..... فتح الباری میں حضرت ابن عباس رضی الند عنهما نے قبل کیا ہے کہ لات طائف میں تھااورا کی کو اُس تنایا ہے اورا کیے قول ہیہ ہے کہ مقام تخلہ میں اورا کیے قول کے مطابق علا میں تھا نیز فتح الباری میں میری ککھا تا تھا اہم فاعل کا صیفہ ہے ایک خصص طائف کے آس پاس رہتا تھا اس کی ہم یاں تھیں آئے جانے والوں کوان کے وودھا حریرہ ہنا کر کھا تا تھا اورستوگھول کر بابتا تھا اس وجہ ہے اے لات کہاجا تا تھا 'کٹر ت استعال کی وجہ نے ت کی تضدید ختم ہوگی' کہاجا تا ہے کہ اس کانا م عامر بی ظرب تھا اورائل عرب کے درمیان فیصلے کیا کرتا تھا 'جس تخص کو تریرہ پا دیتا تھا وہ مونا : دو جا تا تھا جہ وہ مرگیا تو بحر وہ کیا دیتا کے لوگوں ہے کہا کہ وہ مراثییں ہے پھڑ کے اندروائل ہوگیا البغدا اگر اس کی عمادت کرنے گے اورائے کہ کے گھر بنالیا۔ (ٹخ البری عمالاتی) علامتر طبخ نے کئر تی کے بارے میں کھھا ہے کہ یہ غیر تھر تھا اس کی جگہ اٹھ نے نظام کا بین اسعد نے اس کی عمادت کا سلسلہ شروع کیا اس پر لوگوں نے گھر بنالیا تھا' اس میں ہے آ واز آیا کرتی تھی اور حضرت ابن عماس رضی الشرائیم کے آئی کہا کہ کھڑ کی ایک شیطان عورت تھی دہ بطن مخلد میں بول کے تین درختوں کے پاس آئی جاتی تھی۔

بیس و برسال اور کی سال میں میں میں ایس کے بھی ہوتا ہوتی ہوتی ہوتی کے بیاں اس کے بھی ہوتی میں جب مسلمانوں کو ظاہری شکست ہوگئ توان کے فکٹر کے سردارا پوسفیان نے پکار کرچریکا روانگایا تھا کھیل (اسے عمل تواونچا ،وجوا) رسول اللہ تعالی عابیہ وسلم نے صحابہ نے مرمایا کہ اس کا جواب دوعرض کیا کیا جواب دیں جفر مایا یوں کہو اللہ اُلم اُنظمی و اَجَدُلُ ( کہ اللہ سبب بائد ہادر سبب براہی، ابوسفیان نے کہا گفا الفوڈی و کلا محوّدی انکٹر کی مسلم کے عزی ہے تبہار سے لئے کوئی عزی نہیں ) رسول اللہ تعلی اللہ تعالی عابد ملم نے فر بایا کہ ان کو بیاں جواب دو الملہ مو کو کا فو کو کئی کہ کھنے (اللہ ہمارا مولی ہے تبہارا کوئی مولی نہیں) شرک نے ان کا ایساناس کھویا مقا کہ خالص موصدین جب اللہ کی عظمت بیان کرتے تھے تو اس کے مقابلہ میں یہ لوگ اسپ جوں کی دبائی دیتے تھے۔ (تھیر ترطبی س 40 و مدان کا )

تیرابت (جس کا آیت بالا میں تذکرہ فرمایا) منات تھا یہ جھی عرب کے مشہور ہتوں ہے جس تھا۔تغیر قرطبی میں لکھا ہے کہ اس کا نام منات اس لئے رکھا گیا کہ اللہ کا مار کے کہا تھا ہے کہ اس کا نام اور استحال کے اس کا نام اور استحال کی دیے تھے نے بہ نمی اندیل اور بی فراہ کا تھا۔ اور استحال کی دیے تھے نے بہ نمی اندیل کی عام معظمہ اور استحال کی دیے تھے منام کی دیا ہے کہ عمرو بی اور منام کی معظمہ اور میں کہا تھا ہے کہ عمرو بی اور مناب کے در میان دار تھے اور اس کی تعظیم کرتے تھے مشکل قدید کے در میان در اس کی تعظیم کرتے تھے اور اس کی تعظیم کرتے تھے اور اس کی تعظیم کرتے تھے اور اس کی تعظیم کرتے تھے اجب بیت اللہ شریف کا طواف کر لیتے اور عرفات ہے واپس آ جاتے اور من کی کا موں سے فارغ ہوجاتے تو منات کے لئے احرام باند ھتے تھے (سیرت این بشام واکر فرد نشیف واسلاما)) ، اکوارہ تیوں ہوں کی عرب قبائل میں بڑی اہمیت اور شہرت تھی الدّ تعالی کے در کے منات کو کھا) یعنی میں نے نور کے در سیرت کی موجود کے کہا کے تی میادت کیے کے نو کہا کہ تی کہا ہوں کے کہا دو ترکی کی افعاد تا کیے ہو گئے اور آم ان کی عمادت کیے کرنے کی در سیام کی افتاد کیا تھا کہ کا موان کے کہا ہو کہا تھوں کے کہا در تھی اسلام کا زمانہ آبا توان تیوں کا نام کو دیا گیا۔

لات کی ہربادی:.........بسیدا کہ پہلے معلوم ہوا کہ لات طائف میں تھا دہاں قبیلہ بن تقیف رہتا تھا اس قبیلے کے افراد یہ بیشنورہ میں آئے اور شرف بہاسلام ہوگے۔ دولوگ نے نئے مشاملان ہوئے تھے انہوں نے رسول اللہ طی اللہ تعالی علیہ دسلم ہے عرض کیا کہ ہماراسب سے بڑا بت لینی لات تمین سال تک باتی رہنے دیا جائے آپ نے انکار کردیا اور حضرت ابو عفیان بن ترب اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تھنم کو تھتے دیا انہوں نے بت کو کرایا اور تو ڈاٹا رکے رکھ دیا بئی تھیف کہا جائے ایک نے مول اللہ جائے ہوئی کہا تھوں تھا کہ بول کو اپنے ہاتھوں نے نہیں تو ڈیں گے اور ہم ہے نماز پڑھنے کے لئے بھی نہ کہا جائے ایک نے فر مایا کہ بنول کو تم اپنے ہاتھوں ے نہ توڑو یہ بات تو ہم مان لیتے میں 'دی نماز تو (دو تو پڑھنی ہی پڑے گی )اس دین میں کوئی خیر نہیں جس میں نماز تیں وکروند شف داسلانھا )۔

(یہ جواشکال ہوتا ہے کہ پہلیو عزلی کو صفید پھریتایا تھااوراس روایت سے ثابت ہوا کہ یہ بخن عورت بھی ؟اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ جنات شرکین کے پاس آتے تھے اوراب بھی آتے ہیں کہری بری فراؤنی صورتیں لے کرلوگوں کے پاس پینچتے ہیں فوان کی صورتوں ک مطابق بت بناتے ہیں گجران کی پوجا کرتے ہیں جنات اسے پٹی عبادت بھیے لیتے ہیں بت خانوں میں اور شرکین کے استہانوں میں ان کار بنا سبنا آنا حانا ہوتا ہے اور شرکین کو بیداری میں اور فواب میں اظراتے ہیں )

ان او گول كائى تجويز باطل كر بار مصرفر ما ي تلك إذا قَمْتَهُ عِنْدِنى (فوله تعالى تلك اذا فسمة ضيزى قال الواغب فى مفردات القرآن أى نافصة أصله فعلى فكسرت الضاد للياء وقيل ليس فى كلامهم فعلى (أى بالياء) وفى مجمع البحاد قسمة ضيزى جائزة ضازد نيضيزه نقصة واصله ضوزى وزكره المجد فى القاموس فى المهموز محبث قال وقسمه ضازى كريقيم برى ظالم نشريك عباطل م خور فوركر نے اور

تجضى بات بكرس چزكوا بي لئے ناپسندكرتے مواس الله تعالى كے لئے كيسے تجويز كيا ؟

مشرکین نے اپنے لئے نور معبود تجویز کئے اور ان کے نام بھی خود ہی رکھے:.......سرکین نے جواللہ تعالیٰ کے سوامعبود بنار کئے تھے خود تی تھرین کئے تھے خود می ان کے نام رکھے تھائی فور مایا اِن ھیسی اِلّا اَسْمَاءُ سَمَّیْنُمُو ھَا اَسُنُمُ وَاَبُلُو کُمُ (بیعرف نام بی نام ہے جوم نے اور تہارے باپ داووں نے رکھ لئے ہیں اور اُنہیں معبود تبویز کرلیا ہے) یہ حق عبادت ہودی نہیں سکتے غیر معبود کم تم معبود کہنے گئے مَنا اُنٹونُلُ اللّٰهُ بِفِهَا مِنْ سُلُطَان (اللّٰہ تعالیٰ نے ان کے معجمود ہونے کی کوئی دیس نازل نہیں فرمائی اِن مِنَّمِعُونُ اِلّٰہُ الطَّنُّ وَمَا تَعَلَقُ مِنَ الْاَنْفُسُ طَا پِولُا صِرف بِاصْ خیالات اور تھی کہاں کے چیجھے چیجے جیتے ہیں اور نفوں کی خواہٹوں کا اتباع کر سے ہیں جو بی میں آیا کہ دیاور تجویز کر لیا اور جواصحاب معراء نے بتا دیا (جن میں ان کے باپ دادا بھی جین ) ایک ومان ایا۔

وَلَفَقَدُ حَكَمُ هُمْ مِنْ رَبِيهِمُ الْفَعَنَى (اورحال بيے كمان كے پائ ان كرب كی طرف ہے ہدايت آپتى ہے) اپنی انگل پر اور نفس كى تبجويز پر ضدكرر ہے ہيں اورائد تعالى كى طرف ہے جو واقعی اور بينى ہدايت آئى ہے اس کوئيس مائے۔ بدايت رائى قرآن مجيدا ورائلند كے رسول اللہ سلى اللہ تعالى عليه وملم كى ذات گرائ مراد ہے۔اللہ تعالى كى كتاب اوراللہ تعالى كے رسول صلى اللہ تعالى عليہ وملم نے بتا ہے كہ عبادت كاستى مون اللہ تعالى ہى ہاس ہے محرف ہورہے ہیں۔

پیرفر مایا اَمْ لِکُلِائسَسَانِ مَاتَعَنِی ( کیاانسان کے لئے وہ سب پچھ ہے جس کی وہمنا کرے کہ پر ستفہام انکاری ہے ادر مطلب یہ ہے کہ انسان کی ہرآ رز و پور کی نبین ہوئی ، شرکین نے جو یہ بچھ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہم جن چیز وں کی عہادت کرتے ہیں ان سے دنیا میں ماری حاجیس پوری ہوں گی اور آخرت میں بیر مجبوفہ ماری سفارش کریں گے اور بخشوا ویں گے بیان کی صرف اپنی آ رز واور تمنا ہے جو پوری ہونے والی نبیس 'دنیا میں خود دکھتے ہیں کہ برایک انسان کی ہرتمنا پوری نبیس ہوتی ' بچراس بات کا لیتین کی سے کئے بیٹھے ہیں کہ ان معبودوں سے فائدہ پہنچ گا جب کہ انتین خودی معبود تجویز کر لیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل نہیں نازلی گئی۔

فَلِللَّهِ الْأَجِرَةُ وَالْأُولَى (موالله ي كي لئ أخرت بادراولى ب) أولى دنيا ورافرى ي آفرت مراديا

مطلب پیہ ہے کہ اپنی طرف ہے کسی کو کچر تجویز کرنے اور طیح کرنے کا احتیار نہیں' و نیا میں بھی اللّٰہ تعالیٰ کی باوشاہت ہے اور آ خرت میں اس کی بادشاہت ہوگی وہ اپنے توانین تشریعیہ اور تکوینیہ کے مطابق فیصلہ فرمائے گا' کافروں کی سب امیدیں اور آرزو کمیں ضائع ہیں اور دائےگاں ہیں۔

مشرکین کا خیال باطل کہ ہمارے معبود سفارش کریں گے:.....شرکین غیراللہ کی عبادت کرتے تھان معبود وں میں ا بت بھی تھے اور فرضتے بھی ان کا پینیال تھا کہ اللہ کے سواجن کی عبادت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بیباں ہمادی سفارش کریں گے اور ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے۔ بیشیطان نے آئیس مجھایا تھا مطلب ان لوگوں کا پیتھا کہ ہم جوشرک کرتے ہیں بیاللہ کی رضا حاصل کرنے دی کے لئے کرتے ہیں قرآن مجید نے ان لوگوں کی تر بیغر مائی بت تو بیچارے کیا سفارش کریں گے وہ تو خود ہی ہے من دوری اور بے جان ہیں آجے نفی ضرر کؤئیس جانتے جوائیس تو نے گئے اس سے بچاو ٹیس کر ملتے وہ کیا سفارش کریں گے فرشتے اورائیمیا، کرام اوراللہ کے دوسرے نیک بند ہے اللہ کی بارگاہ ہیں شفاعت تو کرویں گئے تین اس میں شرط بیہ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفاعت کرام اوراللہ کے دوسرے نیک بند ہے اللہ کی بارگاہ ہیں شفاعت تو کرویں گئے تین اس میں شرط بیہ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفاعت

اً بت كريمه و تَحْمُهُ مِنْ مَلَكِ فِي السَّمْوُوتِ (الأية) يُسال صفون كوتايات كداّ سانوں مِس بهت فرشتے بين ان كي سفارش تي يھي كام نيس آسكتي بال اللہ تعالىٰ جس كے لئے اجازت دياور جس سراضي جواس كي سفارش سے ناكرہ بُنْ سيكماً۔

اور چونکہ کافر اور شرک کی بخشق بی ٹیس ہونی اس لئے ان کے لئے شفاعت کی اجازت ہونے کا کوئی تصور ہی ٹیس ہو مکتا 'سورة الانبیاء شمان الوگوں کی تر دیدفر ہائی ہے جوفرشقوں کوالڈرتنا کی اولا دیتا تھے اوران کی عبادت کرتے تھے اوران کی شفاعت کی امید رکھتے تھے ارشادفر مایا: وَقَالُو التَّحَدُ الرَّحُدِیْنُ وَلَدًا سُبُحنٰهُ طَ بَلُ عِبَادٌ مُکُوّرُمُونَ طَ لا یَسْبِقُونُهُ بِالْقُولِ وَهُمْ بِامْرِهِ یَعْمَلُونَ طَ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ آکِدِیْهِمْ وَمَا خَلَقَهُمْ وَلاَ یَشْفُعُونَ اللَّهِ لِمِنِ اورَتَعْلَی وَهُمْ مِنْ حَشْیَبَهِ مُشْفِقُونَ طَ (اوران اوگوں نے کہا کر اص نے اولا دبنائی ہود پاک ہے بلکہ دومعز زبندے ہیں وہ اس ہے آ گے بڑھ کر بات نیس کر سکتے اوروہ اس کے تکم کے مطابق کمل کرتے ہیں۔ وہ ان کے انگے چھے احمال کوجانتے ہیں اوروہ سفارش کر سکتے ہیں گرجس کے لئے دوراضی واوروہ اس کی جیہ سے ڈرتے ہیں۔

ا يمان اورفكر آخرت كي ضرورت:······الله جل شانه في وَيْ الَّذِينَ لَا يَوْمُنُونَ بِالأَخِرَةِ ( الأية) فرمايا ب ال مين ايك اہم مضمون کی طرف اشارہ ہےاوروہ میہ ہے کہ جولوگ آخرت پرائمان نہیں رکھتے وہ شرکیہ بائیں کرتے ہیں معلوم ہوا کہ آخرت پر یقین نہ ہونا کفروشرک اختیار کرنے اوراک ہر جےرہنے کا بہت بڑا سب ہے۔آخرت بریقین نہیں اوراگر آخرت کا تصور ہے تو یوں ہی جھوٹا سا دھندلاسا ہے بھران کے دینی ذمیدداروں نے میں مجھا دیا ہے کہ اللہ کے سواتم جن کی عمادت کرتے ہو متہمیں قیامت کے دن سفارش کر کےعذاب ہے بیالیں گۓ لہٰذاتھوڑا بہت جوآخرت کا ڈراوڈ کرتھا وہ جھی ختم ہوا مشرکین تو کافر ہیں ہی ان کے علاوہ جوکافر ہیں ان کی بہت کی تعمیں اور بہت کی جماعتیں ہیں ان میں بعض او ایسے ہیں جونہ الدنجا کی شاندے وجود کو باتنے ہیں نہ بیسلیم کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی خالق ہےاور ندموت کے بعدد و بارہ زندہ ہونے کاعقید ہ رکھتے ہیں ان کےعقیدہ میں جب کوئی خالق ہی نہیں تو کوں حساب لے گااور کون د وبارہ زندہ کرے گا۔ بلجدین کا اور دہر یوں کا عقیدہ ہے اور کچھاوگ ایسے ہیں جوکسی دین اور دھرم کے قائل بیس اللہ تعالیٰ کوجھی خالق اور یا لک مانتے ہیں لیکن شرک بھی کرتے ہیں اور تناشخ لیخی وا گوان کاعقیدہ رکھتے ہیں آخرت کے مواُخذہ اور محاسباورعقاب کانصوران کے پہال نہیں ہے اور پکھے لوگ ایسے ہیں جوانبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی طرف نسبت کرتے ہیں' یعنی یہود ونصارٰ کی بیلوگ دوسرے کا فروں کی نسبت آخر کا ذرازیادہ انصور رکھتے ہیں' کیکن دونوں آو مول کوعناداور صدیے برباد کردیا' سیدنا محدرسول الله سلی الله رفعالی علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت برایمان نمیس لاتے یہود بیرل کی آخرت ہے بے فکری کا بیرعالم ہے کہ یوں کہتے ہیں کرنٹے تسمَّسَنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا <u>مَّعْهُ وُدُوَّةً</u> ط (ہمیں ہرگز آ گ ند پکڑے گی گرچنڈروز) ہے جانتے ہوئے کردنیاوی آگ ایک منٹ بھی ہاتھ میں نہیں لے سکتے اپنے ا قرارے چنددن کے لئے دوزخ میں جانے کو تیار کیکن ایمان لانے کو تیار نہیں ہیں۔اور نصلای کی جہالت کا بیعالم ہے کہ آخرت کے عذاب کالیقین رکھتے ہوئے اپنے دینی چیثواؤں اور یاور یوں کی با توں میں آ گئے ۔ جنہوں نے سہمجھا دیا کہ کچھ بھی کرلواتو ار کے دن چرچ میں آ جاؤیڑے بڑے گناہ جو کئے ہیں وہ یا در کی کو بتاد ووہ انہیں معاف کردے گا اور دوسرے گنا ہوں کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں' پادری کے اعلان عام میں معاف ہو جا نمیں گے الی بے وقونی کی باتو ں کو بان کر آخرت کے عذاب ہے غافل ہیں اور کفر وشرکیں ہتلا ہیں' بےفکری نے ان سب کا ناس کھویا ہے' آخرت کےعذاب کا جودھندلا ساتصور ذہن میں تھا' اسے بھی ان کے بڑول نے کا بعدم کردیا ٔ دھڑ لے سے کفر پر بھی جمہ ہوئے ہیں اورشرک پر بھی اور کبیرہ گنا ہوں پر بھی غور کرنے کی بات ہے کہ نافر مانی کی خالق ثعالی جل مجده کی اور معاف کردیں بندے؟ په کیسے ہوسکتا ہے؟

آخرت کے عذاب ہے بیچنے کی فکر کرنا لازم ہے:........انسانوں کوموت کے بعد کی فکری ٹیس اور پدیفین ہی ٹیس کہ اللہ ا تعالیٰ نے بندوں کے لئے اپی طرف کے فکوری میں بیتا ہیں فکر اور یفین بہت بڑی چیز ہے اگر کی کوفکر ایس اور بدیفا ور کفروا ہے نہ لفین ہے ای لئے کفروشرک اور کئم گاری کی زندگی میں بیتا ہیں فکر اور یفین بہت بڑی چیز ہے اگر کی کوفکر ایس موجائے اور کفروا اللہ تعالیٰ نے اسپے بندوں کے لئے بیتجاہے اور اس کے اٹکار پر دوزخ میں داخل کرنے کا فیصلہ فر بایا ہے اس کی تحقیق کرنے ہے پہلے نہ جینے میں مزد آتا نہ توشیل مناتے نہ مستمال کرتے '۔ اگر واقعی فکر کریں آوانشاء اللہ تعالیٰ سب کی تبحی میں بھی آئے گا کہ صرف دین اسلام بادر کی کی اور ہڑھی فد ہے اور اس میں نجا ہے ۔ کہ اس کے فلافت کی کی بات نہ میں گئے نے کی کے ہوادرائے ساتھ میں دوز خ

ا میں لے جانے کی فکر میں کیوں مبتلا ہو؟

ورهقیقت آخرت پر پہنتا ایمان منہونا، خواہشات نفس کا اتباع کرنا انگل پچواہے لئے دین تجویز کرلیا ان میں باتوں نے انسانوں کو دوزخ میں ڈالنے کے لئے تیار کر رکھا ہے۔ بہت ہے وہ لوگ جومسلمان ہیں آخرت کا یقین بھی رکھتے ہیں لیکن خواہش نفس کامقالم نہیں کر سکتے 'بیاوگ بھی اپنی جانوں کو آخرت کے عذاب میں مبتلا کرنے کے لئے تیار میں نمازیں چھوڑنے والے زکو ۃ رو کئے والے حرام کمانے والے حرام کھانے والے اور دومرے گنا ہول میں جولوگ تھنے ہوئے ہیں ان کے ایمان کوخواہشات نفس نے کمز ورکر رکھا ہے' فکرآ خرت ہیںاں لئے گناہ بیں چھوڑ تے۔

گمان کی حیثیت: - آیات بالامیس گمان کے چیچھے بڑنے کی بھی مذمت فرمائی اور یہ بھی فرمایا کہ گمان حق کافائدہ نہیں دیتا-اس میں ان لوگوں کے لئے عبرت اورنصیحت ہے جوقر آن وحدیث کی تصریحات کے مقابلہ میں اپنے خیال اور کمان کے تیر چلاتے ہیں اور دینی مسائل میں دخل دیتے ہیں ادر یوں کہتے ہیں کہ میرے خیال میں یوں ہے پایوں ہونا جائے جولوگ عومًا دوسروں کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیںاوران کی یہ بدگمانی انہیں غیبت اور تہت پرآ مادہ کرویتی ہے( اپنیآ خرت کی فکرنہیں کرتے بیلوگ اپنی بہت ک<sup>ی</sup> الی ہی ) حرکتوں کی وجہ ہے رسوابھی ہوجاتے ہیں اور آخرت میں گناہوں کا نتیجہ سائے آئی جائے گا۔ رسول اللّٰه علی اللّٰہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے ايا كهم والبطن فيان البطن الحذب الحديث (بركماني سي بجو كيونكه بركماني باتوں ميں سب سے جھوتى بات ہے)۔(مشكوة المماثج

فَاعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلَّىٰ ٤ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُوِدْ إِلاَّ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا ۞ ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ وآ پ ای طرف سے اعراض سیجیج جس نے ہماری نصیحت سے رو گروانی کی اور دیاوی زندگی کے علاوہ اس نے کوئی مقصد نہ پایا میا ان کے علم کی حد ب إِلنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ ﴿ وَهُوَ اعْلَمُ بِمِنِ اهْتَلْى ۞ وَيِلْهِ مَا فِي السَّمُوٰتِ وَمَا لینک آ لگارب اے خوب جانا ہے جواس کے راستہ ہے بحکا اور وہ اے خوب جانتا ہے جس نے بدایت پائی اور اللہ می کیلئے ہے جوآ مانوں میں ہے ۣۛٳڣٳڶۯۯۻ؇ڸؽڿڒؚؽ۩ٞڹ؞ؚؽڽٵڛۜٳٛٷٳؠٵۼؠڶٷٳٷڲۼؙڒؚؽ۩ڷٙڋؽڽٵڂڛٮؙٷٳۑڶؙۮؙ؊ؗ؈ٝٛٱڵڋؽؽؠڿؾڗڹٷؽ اور جوز مین میں ہے تا کہ وہ بدلد دے برے مگل کرنے والول کو ان کے عمل کا اور جن اوگوں نے اجھے کام کے ان کی اچھائی کا بدلہ دے وہ لوگ ایسے میں كَبْلِيْرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ ۖ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۗ هُوَ ٱعْلَمُ بِكُمْ إِذْ ٱنْشَاكُمْ شِنَ جو برے گناہوں سے بچتے ہیں نگر ملکے گناہ ' ب شک آپ کا رب بری وسی مغفرت والا سے' وہ تعبین خوب جانتا ہے جب اس نے تہمیں

عِ ۗ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ آجِنَّةٌ فِي بُطُوْنِ أُمَّهٰتِكُمْ ۚ فَلَا تُزَكَّوْۤا ٱنْفُسَكُمْ ۖ هُوَ ٱعْلَمُ بِبَنِ اتَّقَى ۚ

زین سے پیوا فرمایا اور جب تم ماؤں کے میڑیں میں تنے سوتم این جانوں کو باک باز نہ تناؤ وہ تقرے والوں کو خمب جانے والا ہے -

اہل دنیا کاعلم دنیاہی تک محدود ہے اللہ تعالیٰ ہدایت والوں کواور کمرا ہوں کوخوب جانتا ہے ۔ یہ چند آیات کا ترجمہ ہے ان میں اولاً رسول الله تعلی الله تعالی علیہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ جم شخص نے ہماری نصیحت سے اعراض کیا

مطلب یہ ہے کرونیا فانی ہے اور آخرت باقی ہے۔ اس کوتر تیج دینا ہوش مندی کی بات ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا حسب السدنیا رأس کل خطینة (ونیا کی مجمت ہرگناہ کی جڑ ہے)۔ (مقترۃ المصابع ۱۳۳۰)

رسول النُسطى الله تعالى عليه وسلم جودعا كين كياكرتے تصان شرے ايك بيدعا بحق في اللّه هم آلا صَجْعَلُ مُعصِيبَهَ عَلَى فِي فِينَنا وَلا تَهْجَعَلِ اللّهُ فِيَا الْكَبُنَا الْكَبَرِيَّ عَلِيمَا وَلا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللّهُ ف وادر مارسے عَلَم كَنْ فَيْنِي من بنادے۔(مِثَلُوْ اللهِ عَلَى اللهِ 119)

کیر فرمایا اِنَّ رَبَّاکَ هُواَ عُلَمُ مِعَنُّ صَلَّ عَنَّ سَبِیلِهِ وَهُواَ عَلْمُ بِمَّنِ اَهْتَدَی ط( بینک آپکارب فوب جانتا ہے جواس کی راہ سے بھنک گیا اور وہ نوب جانتا ہے اس محض کوجس نے ہدایت پائی ) دونوں فریقوں کا حال اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے وہ ہرایک سے حال کے مطال جزامز اورے وے گا۔

برے کام کرنے والوں کو اتنے اعمال کی سزا ملے گی اور محسنین کواچھا بدلد دیا جائے گا:........ وَلَمَلُو مَا فِی السَّمَاوُ مِتَّا وَمَا فِی الْأَرْضِ هَا (اورالله بی کے لئے ہے جو کچھ اسانوں میں ہے اور جو کچھ اس میں ہے اس نے نسب چیزوں کو پیدافر مایا ہے ای خلوق میں بی آدم بھی ہیں جن کیلئے ہدایہ بھی ہے ہدایت و نینے کے بعدووفرین او گئے ایک برے اعمال والا ہے دوسرافرین اجھا عمال والا ہے دووں فرین کواپنے ایسی اس کا کہ اس کے اس کو لیسنے نوی اللہ فیون کے ایک برے اعمال والا ہے وسرافرین انجھ الله کھنسنی میں بیان فرمایا ہے بھرا چھٹ کرنے والوں کی صفت بتاتے ہوئے اللّٰہ ذین کے پنجیتیون کھ بھرا الا محمد فرمایا ہے اس میں نیک ہونے کی سلمی صفت بیان فرمادی اور بیاتا کہ جیسے فرائض اور واجبات کا اجتمام کر ما اور دیگرا تمال صالحاد والواتی

َ آیت شریفه میں کبیره گنا ہوں ہے اور فواحش ہے بیخے دالوں کو الّبذین آ مُنسنوًا کامصدال بتایا ہے کبیره کناه کون سے ہیں ان کی تغییر سورہ ضاء کی آیت اِن تَجْنَبُوا کَجَنِیوُ مَاتَشِیُونَ عَنْهُ کَ وَ لِي مِنْ اَلَهِ بِينِ اِنْ

میان القرمآن میں سے جوفر مایا ہے کہ اس میں میرہ غیرہ گناہوں کی اجازت نہیں دگا گئی پہ تنبید واقعی ضروری ہے صغیرہ گناہ اگر چہ مغیرہ ہیں اور تکییوں کے ذریعیہ معاف ہموجاتے ہیں گھر بھی صغیرہ گباہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اگر کسی چھو نے بڑے گناہ کی اجازت ہوجائے تو وہ گناہ دی کمبال رہا۔

حضرت عائشەرضى الله عنبانے بیان کیا که رسول الله صلی الله تعالی علیه جلم نے مجھے نے مرمایا که اے عائشہ! حقیر گنا ہوں ہے بھی

بچنا کوئک اللہ کی طرف سے ان کے ہارے میں بھی مطالبہ کرنے والے میں (لیٹی اللہ کی طرف سے جوفر شتے اعمال ککھنے پر مامور ہیں وہ
ان کو بھی لکھتے ہیں اوران کے ہارے میں کاسہ اورموا خذہ ہو سکتا ہے (رواہ این ماہدوالداری والیم بھی شعب الا بمان کافی امکنا ہو میں ہم میں
ان کو بھی لکھتے ہیں اوران کے ہارے میں کا سہ برای وسطح منفرت والا ہے ) جواؤگ گنا ہوں میں مبتلا ہوجا ہے ہیں یوں نہ جمعیوں
کہ کس عذاب میں جانا ہی ہوگا۔ اللہ تعالی بہت بر نے فضل والا ہے ، بری منفرت والا ہے اس کی طرف رجوع کریں تو ہدواستعفار کو
لازم پکڑیں اور ضائع شدہ حقوق کی حافی کریں۔ یہ بندہ کا کام ہے 'یوں تو اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے جے جا ہے بغیر تو ہدے بھی معاف فرما
د کے لیکن کم فرش کے معاف فیمیں ہوگا۔
د کے لیکن کم فرش کے معاف فیمیں ہوگا۔

· هُوَاَعْلَمُ بِكُمُ إِذَانْشَا كُمُ مِنَ الْآدُ عِن وَافْاَتُهُمْ أَجِنَةٌ فِي بُطُونِ أَمَّهَ بِكُمُ (وَهْمِين نُوب أَبِيُّى طرح بانا ہے جباس نے تهمین زمین سے پیدافر ما یعنی تبارے باب آ ومطید السام کوئی سے پیدافر مایا۔)

بنده همان به که بنقصیر خویش عند رسدر گساه خدا آورد ورنسه سنا وار خدا و ندیسش کسس نتیو اندک به بجا آورد

مطلب بیہ کمکن کا نام نہ ( نیک فورت ) ہوگا تواس ہے جب پو چھاجائے گا کہ تو کون ہے؟ تو وہ یہ کب گی کہ بسر و لیخن میں نیک فورت ہوں اس میں بظاہر صورتا فودا پی زبان ہے نیک ہوئے کا بعظ می ہوجاتا ہے البنداناس ہے بھی من فرمادیا۔ یا درے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طرح ایک لڑکی کا نام زینب رکھ دیا جس کا پہلانا م ہر قصادی طرح آپ نے ایک لڑکی کا نام جمیلہ رکھ دیا جس کا پہلانام عاصید ( گنا ہگار ) تھا ( رواہ سلم) معلوم ہوا کہ اپنی کئی کا ڈھٹڈ دو بھی نہ پیٹے اور اپنانا م اور لقب بھی ایسانہ کرے جس سے گنا ہگاری بیتی ہوٹ موٹوں نیک ہوتا ہے لیکن نیک کو بھھاڑتا نہیں بھرتا اور کبھی گناہ ہوجا تا ہے تو بہر لیتا ہے نیز اپنی وات کے لئے کوئی ایسا نام ولقب بھی تجویز نبیں کرتا' جس ہے گناہ گاری کی طرف منسوب ہوتا ہو۔ بہت ہے لوگ تواضع میں اپنے نام کے ساتھ العبدالعاصی یا عاصى يرمعاصى لكحة بين يرظر يقدر سول الله صلى الله تعالى عليه سي جوز نبيس كها تا ..

ٱفْرَءَيْتَ اتَّذِيْ تَوَلَّى ﴿وَاغْطَى قَلِيْلاً وَّ اَكُدٰى۞اَعِنْدَهٔ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى۞اَمُ لَمُ يُنَتَأْ اے فاطب اکیا تو نے اے ویکنا جس نے روگروانی کی اور تھوڑا مال ویا اور بند کرویا ' کیا ایک پاک ' غیب ہے کہ وو دکیرنہا کے اے ان مضامین کی خبرنہیں بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى ﴿ وَالِبْرِهِيمَ الَّذِي وَفَّى ۚ هَٰ الَّا تَعِنُ وَانِرَةٌ قِنْرَ ٱخْرَى ﴿ وَان لَيْسَ لِلْانْسَان ری گئی جزوبی کے محیفوں میں ہے اور جو اہراتیم کے محیفوں میں ہیں کہ جس نے لوری بھا آ دری کر دی یہ کہ کوئی او جو شا الله ایک گا اور یہ کہ انسان کیلیے فیس اِلْأَمَاسَغِي۞َوَانَ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرْى۞ ثُمَّ يُجْزُنهُ الْجَزَّآءَ الْأَوْفَى ۞ وَانَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَكَعِي ۞ وَاتَّهُا ہے گروی جو بچھاس نے کمایا۔ اور یہ کہا گئ می عنقریب دکھی یا جائے گی۔ گیرانے اپراپورا بلد دیا جائے گا' اور یہ کتیرے دب کے بال پنچنا ہے اور یہ وق هُوَاصْحَكَ وَٱبْكُونِ وَاتَّنَاهُ هُوَ أَمَاتَ وَاحْمَا ﴿ وَاتَّا خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْ فَي فَونَ تُظفَةٍ بناتا ہے اور ور اللاتا ہے اور بر کو وو الماتا ہے اور زندہ کرتا ہے اور بر کہ ای نے جوڑے پیدا کے بھی ذکر اور وہوئ نظ اذَا تُعْنَىٰ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْهِ النَّشْلَةَ الْأَخْرَى ﴿ وَانَّهُ هُوَاغَنَىٰ وَاقْتَىٰ ﴿ وَانَّهُ مُورَبُ الشِّعْرِي ﴿ وَانَّهُ ہے جبکہ وہ ڈالا جاتا ہے اور میکدای کے ذمہ ہے دوبارہ پیدا کرنا اور نیکدای نے دولت دی اور سرماییہ باقی رکھا اور میکدای نے ُهۡلَكَعَادَا اِلْاُوۡلِیٰ۞ٚ وَشُهُوۡدَا فَهَاۤ ٱبۡقِیٰ۞َ وَقَوۡمَنُوۡجٍ مِّن قَبُلُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواهُمْ اطْلَمَواطُغَی ®ُ ماد اولی کو بلاک کیا اور خمور کو بھی سو باتی نہیں رکھا۔ اور اس سے پہلے نوح کی قوم کو بیٹک بدلوگ خوب بڑھ کر ظالم اور سرش تھے وَ الْمُؤْتَفِكَةَ اَهُوٰى فَعَشَّمَهَا مَا غَشَّى ﴿ فَبَا يَ الَّذِ رَبِّكَ تَتَمَا لِي ﴿

اورانی ، وئی بستیوں کو پھینک دیا موان بستیوں کوؤ هانپ لیا جس چیز نے ؤ هانیا ہو تو اپنے رب کی کن کن فتوں میں شک کرتا رہ گا۔

کافر دھوکہ میں ہیں کہ قیامت کے دن نسی کا کام پاتمل کام آ جائے گا

روح المعالى ( ص ۲۵ ب۲۵ ) ميں حضرت محامد تابعي رحمة الله عليه بين كيا ہے كه وليد بن مغيرہ نے رسول الندسلي الله تعالیٰ علیہ وسلم کی قراءت بنی تو متاثر ہوااوراسلام کے قریب ہو گیارس ل انڈسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوبھی اس کےاسلام کے قبول کرنے کی امید بندھ کئی بھرا ہے مشرکین میں سے ایک تخص نے ملامت کی اور کہا کیا تو اپنے باپ دادوں کے دین سے ہٹ رہا ہے تو سمجھتا ہے کہ محمد علیہ السلام کادین قبول ندکیا توموت کے بعد عذاب میں متلا ہوگا ایپا کرتواہے دین پرواپس آ جااور کھیے جوعذاب کاڈر ہے تیری طرف ہے میں برداشت کراوں گا' نگر یوں ہی مفت میں نہیں شرط یہ ہے کہ تو مجھے اتنا اتنا مال دے دے۔ دلیداس پر راضی ہو گیااور جو کچھ تھیڑا بہت اراد واسلام قبول کرنے کا کیاتھا اس ہے باز آ گیاا درجس تخص نے اس ہے یہ بات کہی تھی اے کچھ مال دیدیا ابھی اتنامال نہیں دیاتھا جتنے مال کی بات ہو کی تھی کہ تنجوی سوار ہوگئی اور باقی مال جس کا وعد و کیا تھا وہ روک لیا اللہ تعالی شانٹ نے آیات کریمہ ناز ل فرما کمیں آف کو آئیت

الَّذِي تَوَلِّى (اح خاطب! كياتونات ويكماجس في روكرواني كي).

بیبی طوعی (سیار میں بیب بینے و سیار سیال دیا اور بندگردیا ) اغیدندهٔ عِدامُه الْغَدُبِ فَلْهُوَ یَوِی (کیاس کے پاس علم غیب ہے کدوود کھیرہا ہے) یعنی اس کو کیے چہ چا کہ الغیب فلو یَوی اس کے بیاس کے پاس علم غیب ہے کدوود کھیرہا ہے ) یعنی اس کو کیے چہ چا کہ قیامت کے دن کوئی تخص کی کاعذاب اپنے سر لے سکتا ہے اور کافروں نے جو کفراور مثرک کا جرم کا بیاس کیا ہے اس کے بیاس کے پاس کے باس کیا ہے کہ ہوا ؟ ندائیس علم جوا گا۔ (العماذ باللہ )

آمَ لَـمْ يَنَبُّ إِيمَا فِي صَنْحَفِ مُوْسَى اللهِ وَالِهِرَاهِيُهِمَ الَّذِي وَفَى ٱلْاَتْزِرُ وَاوِرَةٌ وَزُرَ أُخُوى لَا وَانَ لَيُسَ لِلإَنْسَانِ إِلَّا مَاسَعَى اللهِ وَانَّ مِسَعِينَهُ مَسُوفَ يُهِ يَحْتُهُ يُنْجَوْاهُ الْجَوَاءُ اللهِ الْجَوَلِي اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ وَلَيْ اللهِ وَلَيْ اللهِ وَلَيْ اللهِ وَانَ لَيُسِوى كَلَيْ وَمِولَ كَا اللهِ وَلَيْ اللهِ وَلَيْ اللهِ وَانَ لَيْسَوى كَلَيْ وَمِولَ كَ

سحی ہ و من سعید سعوت یو جا با ببروہ اجبوں ہا اوری کردی کہ کوئی او جوا تھانے والا دوسرے کا بوجہ داتھا ہے گا اور کردی کہ کوئی او جوا تھانے والا دوسرے کا بوجہ داتھا ہے گا اور کردی کہ کوئی او جوا تھانے والا دوسرے کا بوجہ داتھا ہے گا اور کہ در کہ دی جائے گا ہو کہ خوات کے بیرا بورا بدلد دیا جائے گا ) مثر بین مکہ حضرت اسائیل بن اہرا ہیم علیہ السلام کی اولا دیتے اور مدینہ منورہ ٹس جو بہوں سے وہ اپنے کو حضرت موئی علیہ السلام کی مشرکین مکہ حضرت اسائیل بین اہرا ہیم وہوئی اللہ المام کی مشرکی ہوئی ہوئی البنا ان دونوں حضرت ابراہیم وہوئی کا مشرکی کا اور کہ خواس کا اللہ تعالی البنا ان دونوں حضرت ابراہیم وہوئی کا ایری کو خواس کی اللہ جو بیس اٹھا سکا ہم خواس کا انداز کرونر مال کے خواس کا انداز کرونر مالے کہ موضی کا مذکر کو برا کہ کو خواس کے مشرکی کا دوسرکے خواس کی ایک خواس کے دوسرکے خواس کا دوسرکے خواس کی کہ دوسرکے خواس کی کا دوسرکے خواس کی کہ دوسرکے خواس کی کا دوسرکے خواس کی کا دوسرکے خواس کی کا دوسرکے خواس کی کا دوسرکے خواس کی کہ دوسرکے خواس کی کا دوسرکے خواس کی کہ دوسرکے خواس کی کہ دیا کہ دیں کہد دیا کہ دوسرکے خواس کی کردیں کے کے دوسرکے کو ان دے دیا ہوں دوسرکے خواس کی کردیں کے کہ دوسرکے کا دوسرکے کی کہ دیا کہ دوسرکے کا دوسرکے کو کا دوسرکے کو کا دوسرکے کی کا دوسرکے کا دوسرکے کا دوسرکے کا دوسرکے کا دوسرکے کا دوسرکے کی کردیں کردیں کی کردیں کی کردیں کی کردیں کی کردیں کی کردیں کی کردیں کردیں کی کردیں کردیں کی کردیں کردیں کی کردیں کردیں کردیں کردیں کردیں کی کردیں کر

یہ جوفر مایا ہے: وَاَنُ لَیْسَ الْبِرِّوْسَانَ اَلَّا هَاسَعَیٰ (کہ برخض کو دہی لے گاجس کی اس نے کوشش کی ) اس پر جو بیا ہ کال ہوتا ہے کہ اپنیاں اُتو اب کا کو اب مائر مند ما کیونکہ جو تخض عمل کرتا ہے آیت کریمہ کی روسے اس کا اُتو اب صرف اس کو پہنیا چاہیے نہ کہ کسی دوسرے خض کو ۔ اس اشکال کو حل کرنے کے لئے بعض اکا ہرنے فرمایا کہ آیت کریمہ میں جو اِلّا فساسعی فرمایا ہے اس سے ایمان مراد ہے اور مطلب بیہ ہے کہ برخض کو اپنے ہی ایمان کا اور اب علی گا اس بات کو مساحت رکھ کرا ہ کا کو خم ہوجا تا ہے کہ کو کہ کہ مختص کا ایمان کسی ایسے خش کو فائدہ نہیں دے سکتا جو کا فرموادر کا فرکوایسال کرنے ہے بھی تو اب نہیں پہنچتا۔ ذریت کو جو آباء کے ایمان کا ایمان کسی اللہ عنہ کہ فرویت کے ایمان کا ایمان کسی اللہ عنہ کہ فرویت کے ایمان کا کہ مائی میں اُلہ عنہ کہ کہ فرویت کے ایمان کا کہ اس میں اُلہ عنہ کہ کہ وار عشرت ایمان کی ایمان کی ایمان کی رہے۔

بعض حفرات نے فرمایا ہے کہ آیت کا مفہوم عام نیں ہے بلکہ عام خصوص مندا بعض ہے کیونکہ احادیث شریفہ میں جج بدل کرنے کا ز کے دری بدل دوسرے میں وہ کے ہو رہاں کا مساور ہے کہ اس کر خست کو ایس ہے۔ اس احادیث میں ( یو مند م کا متبار نے بیچے ہیں ) دومرے کی طرف صدقہ کرنے کا ذکر بھی ماتا ہے۔ اُٹر کو کی تخفی ذکر یا تلاوت کا اُواب پینچا بے جبکہ ذکر تلاوت محض اللہ کی رضا کیلئے ہوکی طرح کا پڑھنے والے کو مالی لاکچ نہ ہوتو اس میں ائمہ کرام علیم الرحمہ کا اختلاف ہے ' حضرات نزد مک بدنی عبادات کا ٹواب بھی پہنچا ہے اور حضرات شوافع اور مالکیہ کے زدیکے نہیں پہنچا اجن حضرات کے نزدیکے ٹواب پہنچا ہے وہ آج بدل اور صدقات پر قیال کرتے میں اوراک بارے میں حضرت ابو ہریہ وضی اللہ عنہ کا ارشاد تھی مروی ہے۔

فقد روى ابو داؤد بسنده عن ابى هريرة رضى الله عنه قال من يضمن لى منكم ان يضمن لى فى مسجد "العشارر كعتين اواربعا ويقول هذه لابى هريرة سمعت خليلى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يبعث من مسجد العشار يوم القيامة شهداء لا يقوم مع شهداء بدر غير هم قال ابو داؤد هذا المسجد مما إلى النهوراى القرات ص٢٣٠ ج٢)

قال في الدر المختار الاصل أن كل من اتى بعادة مائه جعل ثو ابها لغيره وان نواها عندالفعل لنفسه لطاهر الا دلة وأما قولمه تعالى وان ليس للانسان الا ماسغى اى الااذاوهبه له(انتهى) قال الشامى فى ردالمحتار (قوله لى جعل) ثو ابها لغيره) خلافا للمعتزلة فى كل العبادات ولمالك والشافعى فى العبادات البدنية المحضة كا لصلوة و التلاوة فلا يقولان بوصولها بخلاف غير ها كا لصدقة والحج وليس الخلاف فى ان له ذلك اولا كمما هوظاهر اللفظ بل فى انه ينجعل بالجعل اولا بل يلغو جعله افاده فى الفتح اى الخلاف فى وصول الثواب وعدمه (قوله لغيره) اى من الاحياء والاموات (بحرعن البدائع) (ص٢٣٦ ج٢) وقل يصل الى المبت وقد اطال الكلام فى ذلك الحافظ ابن تيمية فى فناواه (٢٠٦ الى ص ٢٣٣ ج٢) وقال يصل الى المبت قراءة اهله تسبيحهم وتكبير هم وسائر ذكرهم الله تعالى واجاب عن استدلال الما نعين وصول الثواب باية سورة النجم ثم اطال الكلام فى ذلك صاحبه ابن القيم فى كتاب الروح (من ص ١٥٦ الى ص ١٩١) واليك ماذكر فى فناوى الحافظ ابن تيمية فى آخر البحث وسئل هل القراءة قصل الى الميت من الولدا والا؟ على مذهب الشافعى.

فاجاب أما وصول ثواب العبادات البدنية: كالقراء ة والصوم فمذهب أحمد وأبى حنيفة وطائفة من اصحاب مالك والشافعي الى أنهالا تصل وأهب اكثر أصحاب مالك والشافعي الى أنهالا تصل والله أعلم. وسئل عن قراء قاهل الميت أتصل اليه والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير اذااهداه الى الميت يصل اليه ثوابها ام لا؟

فاجاب بيصل البي الميست قراء ة أهله وتسبيحهم وتكبير هم وسائوذكرهم الله اذاأهدوه الي الميت. وصل اليه والله اعلم( ص٣٣٣ ج٢٣)

وسوالممسألة أن الثواب ملك للعامل فاذاتبرع به واهداه الى اخيه المسلم ارصله الله اليه 'فما الذي خص من هذاتواب قواء ة القوان وحجر على العبدأن يوصله الى اخيه وهذا عمل الناس حتى المنكرين في سائر الأعصار والا مصار من غير نكير من العلماء اه

(ابوداؤ منے اپنی سندے حضرت ابو ہر یہ دضی اللہ تعالی عنہ نے قل کیا کہ انہوں نے کہا کون مجھے اس بات کی صانت دیتا ہے کہ دہ ا

سجدعشاد میں حاکردوما جاررکعت نماز بڑھ کر کے بہابو ہر پرہ کے لئے ہیں کہ میں نے اپنے فلیل حفرت ابوالقاسم ﷺ ہے سائے آپ فرمارے تھے مبتک اللہ تعالیٰ محدعشا رہے قیامت کے دن شہراءا ٹھائمیں گے کیان کے علاوہ مدر کے شہراء کے ساتھ اور کوئی نہیں اٹھایا حائے گا۔ابودا دُر کتھے ہیں مدمحد نمبر فرات کے کنارہ برے۔ درمختار میں ہے اصل یہ ہے کہ جس نے کوئی مالی عمادت کی اورانس کا بھرا کسمی اورکوئش دیا گرچدار عمل کے وقت این سیت کی تھی ( تو بھی ثو آب پہنچ جائے گا ) طاہر دائل کی وجہ سے اور اللہ تعالی کاار شاد و ان لیسے معی اس کامطلب بھی ہے کہ جب اس کوکس نے اسے شہر کہا۔ شامی نے روالخیاد میں کہا ہے کے درالخیاروالے کا شو ابها لغیره اس میں تمام عمادات کے ثواب میں معنز لہ کا اختلاف ہے ادرامام ما لک ادرامام شافعی کا ان عمادات کے ثواب 🕰 اختلاف ہے جوٹنفی مدنی ہیں جیسےنماز ،حلاوت ،وہان کےابصال تُواپ کے قائل نہیں ہیں۔ بخلاف دوسری عمادات صدقہ حج وغیرو کے اوراختلاف اس میں نہیں ہے کدان اعمال کا تواب ان کے کرنے والے کو ہے مانہیں بلکہا ختلاف کس میں ہے کہ اس کی طرف ہے تواب نتقل کرنے سے دوسر بے پونتقل ہوتا ہے یانہیں بلکہ اس کا انتقال اُواب کا ممل لغو ہے۔اس اختلاف کا تذکرہ فٹح اباری میں ہے۔ورمقار کا تول غیر ہ اس سے مرادخواہ زندہ ہو یا مردہ - حافظ ابن تیمیہ نے اسنے **نباویٰ میں ا**س تیفیسلی گفتگو کی ہے اور کہا ہے *کہ میت کو اس کے <mark>گ</mark>ا*۔ والول کی تلاوت بشیج تئییروغیرہ تمام ذکراللہ کا ثواب پہنچتا ہے۔ادرسورۃ النجم کی آیت سے الصال ثواب کے مانعین کے استدلال کا جواب دیا ہے چھرعلامہ ابن تیمینہ کے شاگر دعلامہ ابن قیم نے کتاب الروح میں اس یرتفصیل سے گفتگو کی ہے۔ حافظ ابن تیمیہ کے فیاو کی میں اس بحث کے آخر میں جو ندکورے وہ بیش کیا جاتا ہے۔ آپ ہے سوال کیا گیا کہ امام شافعنؒ کے مذہب کے مطابق اولا د کی جانب ہے میت کوقرا طب تقر آن کا تواب بہنچتا ہے پانہیں ؟ تو آپ نے جواب دیا عبادات بدنیہ جیسے قراءۃ نماز اور روزہ کے بارے میں امام احمد امام ا بوحنیفه اورامام ما لک اورامام شافعیؓ کے شاگر دوں کی ایک جماعت حمہم اللہ تعالی اجمعین کا مذہب رہے کہ ان کا ثواب میت کو پہنچا ہے اور امام ما لکؒ کے اکثر اصحاب اورامام شافعی کے اکثر اصحاب کا خیال ہے کہ ان کا تواب نہیں پینچنا۔ آپ ہے سوال کیا گیا کہ میت کے کھروالوں کی قرا<sup>م ت</sup> شیح بھیر تہلیل د تھید کا تواب میت کو پہنچا ہے انہیں تو آپ نے جواب دیا میت کے گھر والوں کی قران بہنچ کیل تکبیروغیرہ تماماذ کار کا ثواب میت کو پہنچتا ہے۔علامہ این قیم نے اس بحث کے آخر میں کہا ہے اس مئلہ کی روح یہ ہے کہ ثواب، نے والے کی ملکیت ہے جب وہ اس کا تبرع اور بدیہا ہے مسلمان بھائی کو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پہنجادیتا ہے ہیں دہ کون می دلیل س نے اس اصول ہے قراءت قرآن کے تواب کوخاص کرلیا ہے اورآ دی کوانے بھائی کی طرف ثواب بھیجنے ہے روکتی ہے۔ نییز اس ریونمامشروں میں تمام مسلمانوں کاٹمل جے تی کہ عکریں بھی کرتے ہیں۔علماء اس رکوئی نگیرنہیں کرتے ) حضرت این عماس رضی اللہ عنہا ہے منقول ہے کہ آیت کر ہمہ کاعموم منسوخ ہے کیونکہ دوسری آیت میں <u>و الّب نیب آ امٹ وا</u> وَٱنَّبَعْتُهُمْ ذُرَيُّتُهُمْ بِإِيْمَانِ ٱلْمَحْقَنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ فُرِمايا ہِ?سِ صَعلوم ہوتا ہے کہ آباء کے ایمان کا نکی ذریت کومی فائدہ بینچےگا۔ صاحب روح المعانی نے نکھاہے کہ والی خراسان نے حضرت حسین بن الفضل سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف <mark>وَ السَلْمُ</mark> يُضَاعِفُ لِمَنُ يَّشَأَتُهُ فَرِمالِ بِهِ اوردومرى طرف وَ أَنْ لَيُسنَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مُانسَعلى فريايا بيدونول مِين تطيق كي كماصورت بي؟' حضرت حسین ابن الفضل نے فربایا ہے کہ مورہ ٹیم کی آیت میں عدل الٰہی کا تذکرہ ہے کہ جوچھی کوئی اچھاقمل کرےاس کوبقذ وعمل ضرور ہی بلے گااللہ تعالیٰ کی طرف سے بیاس کا استحقاق ہے اس کے اجر کوضا کتے نہیں فرمائے گااور وَاللّٰه یُضَاعِفُ لِمَنْ یَشَاءَ بیل فضل کا ہیان بُوہ جے جتناحا ہے زیادہ سے زیادہ دیدے اے اختیار ہے۔

والنی خراسان کویی جواب پیندا یا اور حضرت حسین بن افضل کا سر چوم لیاصا حب روح المعانی نے بھی اس جواب کو پیند کیا 'چوفر آیا ہے کے حضرت ابن عطیہ' ہے بھی ای طرح منتول ہے۔

علامة ترطبی کصیتے ہیں کہ یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ گینسس لاکونئسسانِ الّا مُساسَعنی صرف گناہ کے ساتھ تصوص ہے نیکی کا اُواب قو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے خوب بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا جس کی تضیالت حدیثوں میں آئی بیں اور قرآن نجید میں جو وَاللّف یُضاجفُ لِسَمَنَ بِیَّشَانُهُ اعْمَالِ صالحہ ہے متعلق ہے جو تھی گناہ کرے گا اس کا گناہ اثنائی کھاجائے گا جتنا اس نے کیا ہے اورای پرمواخذہ ہوگا گناہ بڑھا کرمیں مکھاجا تا (وطوائز جہ میں )

صاحب معالم التنویل نے مصرت عکر میں ہے ایک جواب اون نقل کیا ہے کہ مورۃ النجم کی آیت مصرت ابرا ٹیم اورموئی علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہے کیوں کہ پیشنصون بھی ان مصرات سے محیفوں میں ہے ان کی آو موں کو صرف اپنے بی کئے ہوئے مل کا فائدہ پہنچا ہے رسول الشصلی اللہ تعالیٰ علیہ وکلم کی امت پر اللہ تعالیٰ نے فیضل بھی فر مایا کہ کوئی دوسرامسلمان ثواب پہنچانا جا ہے تو وہ بھی اسے بھنچ جائے گا۔

لکین اس میں پیاشکال ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے لئے اوراپنے والدین کے لئے اور تمویخین کے لئے جوان کے قو میں واض ہول مغفرت کی دعا کی جیسا کہ سور ہُ نوح کی آخری آ تیت میں نہ کور ہےاور حضرت موٹی علیہ السلام نے اپنے ہمائی کے لئے اور اپنی قوم کے لئے مغفرت کی دعا کی جوسورہ اعراف رکوع غمبر 19 میں نہ کور ہے اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ امم سابقہ میں ایک دوسرے کے لئے دعا قبول ہوتی تھی (باں اگر دعا ہے معفرت کو ششنی کیا جائے تھیدہ سری ہاہے ہے)

يه جوحديث شريف مين فرمايا كه جب انسان مرجا تا ہے واس كائل ختم موجا تا ہے اور تين چيزوں كا ثواب جارى رہتا ہے۔

(1) مصدقہ جاریر(۲) وہ علم جس نے خص کیا جاتا ہو (۳) وہ صالح اولا دجواس کے لئے دعا کرتی ہو۔اور بعض روایات میں سات چیزوں کاذکر ہے )ان کا تو اب پینچنے ہے دئی اشکالٹیس ہوتا کیونکہ میر سنے واسلے کیا ہے گئے ہوئے کام میں اولا دصالح جودعا کرتی ہے اس میں والد کابر اوشل ہے کیونکہ ای کی کوششوں ہے اولا دیک بنی اور دعا کرنے کے لاآئن ہوئی۔

وَ اِبْوَ اهِيْمُ الَّذِي وَ فَقِي : - حضرت ابراتيم عليه السلام كالة سيف مِن الَّذِي وَ فَي فَرمايا نبول نے امورات الله يكو يورا كيا- الله ف جوأئين رسالت كاكام چرد كيا اور دعوت وارشاد كے لئے انہوں مامور فريا اور من اعمال كے كرنے كائتكم فرمايا ان سب كو يورا كيا مورة اقراء ميں جو وَاذِ النِّكَانِي اِبْنُواهِيْمِهُ وَنَّهُ بِحُلِمَاتِ فَاتَسَهُونَ فُرِيا ہِاس كَلِّ تَعْمِير كِيل جائ

حصرت ابن عباس رضی اللہ عنبمانے فرمایا ہے کہ ان کے زمانہ کے لوگ ایک شخص کو دوسر یے شخص کے عرض کبڑ لیتے تھے جس شخص نے قتل ندکیا ہوا ہے اس کے باب ادر بیٹے اور بھائی اور بچااور ماموں اور بچاکے میٹے اور بیوی اور شوہر اور غلام سے قتل کردیے کے عرض قتل کر دیے تھے یعنی قصاص لینے کے لئے قاتل کے کسی بھی رشتہ دار کوتل کردیے تھے۔

من حضرت ابرائیم علیه السلام نے اُن لوگوں کو مجھایا آور اللہ تعالیٰ کی طرف ہے بیغام پہنچایا کہ اَلّا مَوْرُ وَاذِرَةٌ وَزْرُ اُنْحُونِی ہُ ( کہ ایک احال دوسر کی حال کالا جمید اٹھائے گی۔)

۔ ایعض مغرین نے بیبان دوجہ شین نقل کی میں ان میں ہے ایک مدیبے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام روزانہ علی اصبح چار دکعت پڑھا تر شد رہنمیں نزمیں ہوجہ میں حدیث میں دوجہ اور ان مغربہ اللہ میں ایس میں انقال کے ایسانہ

خودى ارشادفر مايا كـ دوكن شام فَلْسَبُحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمُسُونَ وَحِينَ تُصْبِعُونَ ( الْإِية ) بإهارت عقد (تغيير فهي ساات) و وَأَذَ اللَّهِ وَمَاكَ اللَّهُ مُنْتُعُونَ (أن يك تبرين بريك) بريتينا سركان وذا في جنت بجهون في كذا لها ترخ من سركان الله

وَاَنَّ إِلَى دَبِّكَ الْمُمَّنِّتِنِي (اور بيكه تيرے دب كے پاس ہَتِچناہے) اس دنیا میں جتنی بھی زندگی گزار لے آ میں حاضر ہونا ہے حسات اور سیات کا حساب ہے ہیآ ہے کی ایک تغییر ہے دوسری تغییر ہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ شاند کی کاو قات میں فور کریں ان کے در اید اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں ، النہ تعالیٰ کی ذات عالی کے بارے میں فور ندگریں کیونکہ اس کا اوراک نہیں ہوسکتا صاحب

روح المعانی نے اس بارے میں بعض احادیث بھی نقل کی ہیں۔

الله تعالی نے ہی ہنسایا اور کرلایا: ۔ وَآفَهُ هُوَ ٱصَّبِحُكُ وَٱبْكَى (اور بلاشیای نے بنیایا ور رلایا) ہنسااور و نااوراس کے اسباب سب الله تعالیٰ ہی پیدا فرماتا ہے وَآفَهُ هُمُو اَهَاتَ وَاحْیَا (اور بلاشیای نے موت دی اور ندہ کیا) زندگی بیشنے بھی اللہ تعالیٰ ہی کیلیے بخصوص میں اس کے ملاوہ کو کی شخص کی کو زندہ نہیں رکستانا اور کی کوموت نہیں دے سکتا۔

الله، ای نے جوڑے بیدا کئے: وَانَّنَهٔ حَلَقَ الوَّوْجَبُنِ اللَّهُ تَكُووَالْائنُلِي . (اور مِثِنَك ای نے دوجوڑے نہدا کے ذرکر اور مؤثث ذرکر [مؤنث کے لئے اور مؤنث ذکر کیلئے جوڑا ہے مِن نُطَفَهَ إِذَا تُدُنی مرد قورت دونوں کو نطفہ ہے پیدا فریا یا وہ کودکرا ندر رحم میں پہنچتا ہے تو

اسے حمل طبرتاہ۔ وَ اَنَّ عَلَيْهِ النِّشَاةَ الْاَعْونِي (اور بلاشیاس کے ذمہے دوبارہ پیدا کرنا) لینی زندگی کے بعدیوں ہی مر سرختم نہیں ہوجانا ہے۔ دوبارہ پھرزندہ ہوں گے حساب و کمتاب نقراب وٹو اب کامر صله در پیش ہوگان کو یوں ہی چاتی ہوگی بات نہ بھیس دوبارہ

زنمه: بوناالله تعالى نے اس کواپنے ذرمضروری قرارد سرکھا ہے قبال صباحب الروح المعانی ناقَلا عن البحر لما کانت هذه النشاہ ينكرها الكفار بولغ لقو له تعالى عليه كانه تعالىٰ اوجب ذلك على نفسه(روح المعاني ص٦٩ - ٢٤)

(صاحب رون المعانی تیم نے نقل کرتے ہوئے لکتے ہیں کہ چزنکہ کافراس اٹسنے کا افکار کرتے تتھے اس کئے اس میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے ذرایعہ سالغہ کیا گیا گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذرساہے واجب کرایاہے )

وَ اَشَّـهُ هُمُواْغُنَـهُ وَالْفِی (اور پیکه اس نِغْنَ کیاور سرمایه باتی رکھا) کینی اللہ تعالی نے مال بھی دیاور مالیات میں وہ چیزیں بھی عطا فرما میں جو باتی رہتی میں و خیرہ سے طور ریکام دیتی رہتی ہیں جیسے باغیجے اورغار تیس و فیر ہا۔

وَأَنْسَهُ هُمُو وَثِ الشِّغُونِي [ادریہ کردوشول کارب ہے) شعرا کی ایک ستار د کانام ہے جس کی اہل عرب عبادت کرتے تھے اوراس عالم میں اس کی تاثیر کے مفتقد تھے روح المعانی شر کھھا ہے کہ بن تھیراور بن خزاعہ نے اس کی عبادت شروع کی تھی تھے ابو کہتہ کہا جاتا تھا' اللہ جل شاند نے ان کی تر دیذر مائی اورفر مایا کہ شوط میں موکوئی تاثیریس ہے اللہ تعالیٰ شانہ جسے سب چیزوں کا رب ہے نشیر کی کا جسی رب ہے۔ الہٰ ذاعر کی کی عبادت کرنے والے غیر اللہ کی عبادت کو چھوڑیں اور اللہٰ تعالیٰ شانہ کی عبادت میں لگیس۔ الله تعالى بى نے عاداولی اور ثمود کو ہلاک فرماما اور حضرت لوط عليه السلام کی بستيوں کوالٹ ديا: ۔ وَأَنَّهُ ٱهٰلَاکَ عَادَا ٢٠ اَلْاُوْلِيلَ ٥(اور مِثْكِ اسْ نے عاداولٰی کوہلاک فریایا) وَثُنُهُ ذَاْفُهَمْ ایقی (ادرثمودکوئشی بلاک کماسوان کوہاتی نہ چھوڑا)۔

ان د ذوں آتیوں میں قوم عادادر ثمود کی ملاکت اور ہر بادی کا تذکر دفر مایا ہے توم عاد کے لوگ کہتے تھے کہ ہم ہے بڑھ کرکون طاقت ور ےاور قوم ثمود کے اوگ پیماڑوں کوتراش کے گھر ہنا لیتے تھےان د ذول تو موں کی قوت اور طاقت کچیج بھی کام نیرآئی ، کفر کی سزامیں ہلاک اور برباد کردیے گئے۔ وَفُورُ مَ نُسوح مِنْ قَبْلَ طاوران تِجْل نوح عليه السلام کي توم کوہلاک کيا۔ إِنَّهُ مُ كُسانُسوا هُمُهُ أَظْلَمَ و اَطْعَى ط ( بيثك راوك بزے بی طالم اور بڑے ہی سرتش تھے ) وَ الْمُؤْتِفِكَةُ أَهُدِ بِي ( اورالله تعالیٰ نے الش ستیوں کو پیسنک مارا )

اس ہے حضرت لوط علیہ انسلام کی بستیاں مراد ہں ان کی قوم کے اوگ کافر بھی تھے ادر بدکاری میں بہت زیاد و مبتلا تھے۔مر دمر د دل یے شہوت بوری کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین کا تختالٹ دیا جس کی دیہ ہے سب کا فربلاک ہوگئے چونکہ یہ بہت خت عذاب قتا تخته النے جانے کے ساتھ ساتھ پھروں کی ہارٹ بھیج دی گئی اس لیے فرمایا فی عَشْفِ مَا مَاغَشْہِ ﴿ اَمْعِينَ اسْ چزنے وُ هانسال آجس نے ڈھانیا)اس میں مذاب کی تی اوروحشت کو بیان فرمایا ہے جیسا کے فرعون اوراس کے نشکروں کی ہلاکت کا تذکرہ فرماتے ہوئے فَعَشْرَعُهُمْ مِّنَ الْيَمَ مَاغَشِيَهُمُ قُرِمَا إِسِـ

فَهاتَيَ الْآوِرَيَكَ تَشَمَادِي (سواسانسان اوايي رب كي كون كون كانمتول مين شك كررعًا) الله تعالى في تخفي بيدا كيام د اورعورت کے جوڑے بنائے' بنساما اور ُزلایا' موت دی چھرزندہ فرمائے گااس نے مال دیا ذخیرور کھنے کی چیزیں دیں اور سابقدامتوں کی برباوی ہے باخبر فریایا ہے بھی تواس کی فعمتوں میں شک کرتا ہے اور عبرت حاصل نہیں کرتا ف ال المف طب ، ای فیسای نعم دیک مُشکب و السمخاطبة للانسان المكذب \_(علامةرطبيٌ فرياتے ہيں\_پي اگرتم اس كي اطاعت كروگے تو كامياب بوجاؤ گے درمنة و تم يرجعي سابقدا نبيا ، كوجيتلان كاعذاب آيگا-)

فاكد:........قوم عاد كي صفت بيان كرتے ہوئے الاولنے فرمایا۔صاحب روح المعافی نے الاولی كاتر جمہ القد ماء كيا ہے اور يول فرمايا ے کے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد چونکہ قوم عاد ہلاک ہونے میں بعد میں آنے والی امتوں سے پہلے بلاک کی گئی اس لئے صفت الاولیٰ لائی گئی مجیم مفسرطبری نے قل کیا ہے کہ قبائل سابقہ میں ایک دوسراقبیلہ تھااہے بھی عاد کہا جاتا تھا مقبیلہ مکہ مرمہ میں عمالیق ے ساتھ قیم تھا مجرمبر دینقل کیا ہے کہ عاداول خود کے مقابلہ میں لایا گیا ہے کیونکہ قوم خود عاد اُوخ ی تھی۔

ۣۿۮؘ١ٮؘۮؚؽؙڒؙۘڝؚۜڹٳڷؙڎؙۮڕٳڶڒؙٷڵ۞ٳؘۯۣڣٙؾؚٳڵۯؠٚڣؘڰؙ۞۫ٙڵؽ۠ٮڹڷؠؘٵڡؚڹۮۏڹۣٳۺۨڡؚڲٳۺڣڠؙڰ۠ یہ ایک ڈرانے والا بے پمانے ڈرانے والوں میں ہے۔ جلدی آنے والی قرب آئجی ' اللہ کے سوا اس کا کوئی ہنانے والا نہیں ٱفَمِنْ هٰذَاالْحُدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ ﴿ وَتَضْيَكُونَ وَلاَ تَبْكُونَ ۚ وَانْتُمُ الْمِـدُونَ ۞ اور تم کیم کتے ہو۔

لیا ال بات سے تعجب کرتے ہو اور بنتے ہو اور ردتے نہیں ہو

فَاسۡجُدُوۤا بِتُّهِ وَاعۡبُدُوۤا ۖ ۖ ۖ

سواللَّه کوسجده کروا درعبادت کرو\_

قیامت قریب آگئی تم اس بابت سے تعجب کرتے ہواور تکبر میں مبتلا ہواللہ کو تجدہ کرواور اسکی عبادت کرو فقہ منہ کا اشارہ رسول کریم اس بابت سے تعجب کرتے ہواور تکبر میں مبتلا ہواللہ کو تجدہ کر اور اسکی عبادت کر اسلامات سے کہ اور چو کچھر آن کریم میں بیان کیا ہے نصے لے کررسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ مباتب اللہ تعالیٰ علیہ منہ ہور اس اللہ منہ ہور اسلامات میں سے ہور کے دانے والا سے اپنی ترک اس میں جو گرائے دانے والے مضامین میں ہے ہور کہ کہ منہ منہ منہ منہ کہ کہ منہ کہ منہ کہ منہ کی اس کر کہ منہ کی تعلیم السلام کی اس میں سے کہ اس کی مزائس ہلاک ہوئے اس کی بیانی تو م خاطب ہیں آئیں گور اس کی مزائس ہلاک ہوئے ایس کی اللہ منہ کہ کہ اسلام کی منہ اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کہ اللہ کو ال

قىال القرطبى وقد سميت القيامة غاشية فا ذا كانت غاشية كان ردّها كشفاً 'فالكاشفة على هذانعت مؤنث سحذو ف' أى نفس كاشفة أو فوقة كاشفة اوحال كاشفة وقيل ان كاشفة بمعنى كاشف والهاء للمبالغة مثل راوية وداهية (علامة بنعنى كاشف والهاء للمبالغة مثل راوية وداهية (علامة بنغن فرات كانام عاشير كما كيا - بب تيامت عاشيه به والكافف به بالركافف الموثث كذرف كي منت به يعين تقر كافف يا فرقة كافف يا حال كاففداور بعض في كها كداففة كاشف كم معنى من به اورهاء مبالذك كي يعين الوية الموافية المرافية الموافية الموافية الموافية بيا الكاففة الموافقة كاشف كم معنى من به اورهاء مبالذك كي يعين الوية بيان الموافية الموافية الموافية الموافية الموافقة كاشف كالمعنى من الموافقة كاشف كالموافقة كاشف كالموافقة 
قیامت پرایمان نہیں لانے لیکن اس کا آتا ضروری ہےاوراس کا وقت قریب ہے ( قرب اور بعداضا فی چیز ہے )اللہ تعالی کے علم اور قضاء وقد رکے مطابق جو چیز وجود میں آنے والی ہے وہ ضرور آئے گی 'کسی کے نہ مانے سے اس کا آتارک نہیں سکنا اور آئے گی بھی اچا کے اسے کوئی بھی رونبیس کرسکنا۔اللہ تعالیٰ ہی کورد کرنے کا اختیار ہے لیکن وہ رونبیس فرمائے گا 'اہذا اس کے لئے فکر مند ہونا لازم ہے جھٹلانے ہے اور باتیں بنانے سے نجات ہوئے والی نیس۔

أَفْهِنُ هَنَا الْتَحَدِيْثِ نَعُجَبُونَ ( كياتم الهات تِ تَجِب كرتے ہو) وَ نَصُحُكُونَ وَلَا تَبُكُونَ (اور بشتے ہواوررو تُنہیں ہو ) وَ أَنْتُهُ مِنَا مِلْوَنَ (اور تُمَّ تَمِر كرتے ہو )

یگر آن اوراس کا ڈرانا اور دُوع کی خبر دینا۔ کیاتم اس سے تبجب کرتے ہواورساتھ ہی جنتے بھی ہواورروتے نہیں تہمیں تو کفر چھوڑ کر ایمان لا نالا زم ہے' سابقہ زندگی پر روڈ اور کفر سے تو بہ کروا ایمان اور قرآن کے نام سے جنتے ہو یہ چیز تمہار کے فیے دنیا اور آخرت میں بر بادی کا سب ہے 'تکبر تمہیں لے ڈو ہے گا۔ تکبر کی جد ہے تم اپنے کفر پر جے ہوئے ہواورا یمان لانے میں اپنے ہوئی میں کرتے ہوتہارا بیا نکار اور جنسا اور تکبر کرنا ، دنیا اور آخرت میں عذا ب لانے کا سب ہے منسجلوگ تی کا ترجمہ حد محبوق کیا گیا ہے منسرین نے اس کے دوسرے معانی بھی لگھتے ہیں۔ اس کا مصدر سُسمُوکہ ہے جس کا معنی تکبر کی وجہ سے سراٹھانا ہے گانا انبواد جب میں مشغول ہونا غصے میں چول جانا وغیر ما معانی بھی لگھتے ہیں۔ اس کا مصدر سُسمُوکہ ہے جس کا معنی تکبر کی وجہ سے سراٹھانا ہے گانا انبواد جب میں مشغول ہونا غصے میں چول

فَاسْجُدُوْ الِلَّهِ وَاعْبُدُوْ السوالله عَلِي السَّعِدِهِ كرواوراس كي عبادت كرو)\_

بيهوره بنم كى آخرى آيت بمطلب بير بكرجب تبهار ب سامن هناكن بيان كرديج كالله تعالى كامفت خالقيت اورصفت علم

اور صفت ندرت جمین بتادی تی اور بعض اقرام سابقه ی بها کت اور بر بادی بیان کردی تی اور بینی بتادیا گیا که قیامت آنی جاور ضرور آنی بر می گیا اور بینی بتادیا گیا که قیامت آنی جاور ضرور آنی کریم کی دووت کوشکیم کرے اور اپنی ان الا کے البندا کا میامت کا است کے التی تعدید اور اپنی ان الا کی است کی است کے التی تعدید کریں اور ای کی عوادت کریں۔ ایمان لانے کا سب سے برا اقتاف الله تعالی کی فرما نبر واری کا اور اس کی میادت کریں کا موراس کی عوادت کریں کی عوادت کریں کے بات کا سب جدوہ کی مورد کی میادت کر اور است کی میادت کی تعدید کریں کو میاد کی کہ کہ دو کہ اور ایمانی فرماتے ہیں جب معاملہ اس طرح ہے تو تم اللہ تعالی کو بحدہ کروجس نے اتارا ہے اور اس برزگ و برتر اور اس کی عوادت کروں

بعض حضرات نے فاسیجدو اکاتر جمہ اطبعو اکیاہے کہ الند تعالیٰ کی فرمانیرُواری کرو۔

سورة النجم كي آخرى آيت أيت تحده إمام الدهنيف رحمة الله عليه كيزد كياس آيت كويره كرياس كرتحده كرناواجب

وقد انتهى تفسير سورة النجم بفضل المليك الحنان المنان والصلوة والسلام على رسوله سيد الانسان والجان وعلى من تبعه باحسان الى يوم يدخل فيه المؤمنون الجنان ويدخل الكفرة النيران.



ان آیات میں انشقاق قبر لیخن چاند کے بھٹنے کا اورائل مکہ سے عناداورا نگار کا تذکرہ فریایا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ لم نے جب آئیس بیہ تایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں تو بہت ہے مجزات خاہر ہوئے ان میں وہ مجزات بھی سے جنہیں اہل مکہ نے ودطلب کیا تھا۔ حضرت الس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اہل مکہ نے رسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آئیس کو کی نشانی تعنی مججرہ دکھادیں البندا آ ب نے آئیس جاندکا پھٹنا دکھادیا۔ (مجھج جاری ۲۳۱۲)

دوسرکار دایت میں بول ہے جو حضرت ابن متعود رضی اللہ عنہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و کلم کے زیانہ میں جاند پیٹ گیا اس کا ایک طرفا پیاڑ اور و مروز کلزا ایہاڑ کے نیچی آ گیا آ گیا نے فر مایا کہ حاضر بوجاؤ۔ ( حتیج بناری ۱۰

سنن ترفدی (فی تغیر سورة القر) میں ہے کہ مکم معظمہ میں جاندے چھٹے کا داقعہ دو مرتبہ چٹی آیا جس پر سورة قمر کی شروع کی دوآیات نازل ہوئی آفیے مرحالم القزیل (عرم ۲۵ مع) میں ہے کہ اس وقت تو قریش مکھہ نے کہددیا کہ ہم پر جادد کردیا ہے تجرجب ہا ہرے آنے والوں (مسافروں) نے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہاں ہم نے جاند کے دوگڑے دیکھے اس پر آیت کر میر افقہ رَبَسب السّساعَةُ وَانْفَسْقُ الْفُفَرُ اللّٰ اللّٰ ہِم کُیْ اَسْنَ مِنْ دَدی میں ہے کہ (جب سافروں سے تصدیق ہوگئی تو ان میں بعض شرکیوں نے کہا کہ اگر ہم پر جادد کر

ديا ہے تو سار بے لوگوں پر تو جادو ہیں کر دیا )۔

۔ - بہر حال جاند پھٹا عاضرین نے دیکھامسافروں کوجھی پھٹانظرآیا اورجو چیزانسانوں کے خیال میں نہ ہونے وال بھی وودجود میں آھمی تاریخ سروق عاصمہ مدیرین ہے وہ

واِنْ يَوُوا اَبِهَ يُعْدِضُوا وَيَفُولُوا مِسِحْقِ مُسْمَعِنُ عَمْرَ مِن كَايِطِر يقب كَهِ جَبِ وَكُنَّ جَعْره وَ يَصِحَ مِين وَاعْراضُ كَرَتَ مِن حَلَّ كُو تبول نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ بیدوا کیک جادو ہے جس کا اثر زر پائیس ہے تقریب ہی ختم ہوجائے گا۔ وَ کھنڈ بین وَاسْمُوا اَنْهُمَ اَلَّهُمُ اَلَّهُمُ اَلَّهُمُ اَلَّهُمُ اَلَّهُمُ اَلَّهُمُ اَلَّهُمُ اَلَّهُمُ اَلَّهُمُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُمُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُمُ اِللَّهُ اِلْمُ اَللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُمُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِلْمُ اَللَّهُ اَللَّهُ اَللَّهُ اللَّهُ اَللَّهُ اللَّهُ اللَ

ایل ملہ جوتو حیداور سالت کے منکر متصان کی مزید بدعالی بیان کرتے ہوئے ارشاد فریایا و کَلَفَظُدُ جَنَّاءُ هَمْ مِنَ الْآنِفَاءِ ( الأرفة) یعنی ان کے پاس پرانی امتول کی بلاکت اور بربادی کی خبریں آچکی میں جوتر آن کریم نے بیان کی میں ان خبروں میں عبرت ہے موعظت ہے اور نصیحت ہے چیزیں غافل و چیمڑ کے والی اور چوکنا کرنے والی میں جومرا پا تھٹ کی باقعی میں اور زجروفوق میں کامل میں کیکن ہوگیا متاکز نمین ہوتے: کفروشرک سے بازئیں آتے جوستے میں سب ان می کردھتے میں ڈورانے والی چیزیں آئیں کے کھوٹنیس دیتی ہیں۔

مغجزہ شن القمر کا واقعہ پیج ہخاری اور سی مسلم اور دیگر کتب حدیث میں سیج اسانید کے ساتھ ما ثوراور مروی ہے وشمان اسمام کو کش دشمی کی دجہ ہے اسمائی روایات کے جھٹانے اور تردید کرنے کی عادت ہور ہی ہے انہوں نے مغجزہ شن القمر کے واقع ہونے پر بھی اعتراض کر دیا۔ ان اوکوں کا کہنا ہے کہ چاند پورے عالم برطلوع ہونے والی چیز ہے اگر ابیا ہوا ہوتا تو دنیا کی تاریخوں میں اس کا تذکرہ ہونا ضروری تھا بیان اوکوں کی جہانت کی بات ہے۔

اول تو اس زمانہ میں کتا میں لکھنے والے ہی کہاں تھے۔تھنیف اور تالیف کا دور نہیں تھا پھرا کر کسی نے کوئی چیز کھی ہوتو قر نول گزر جانے تک اس کا تحفوظ رہنا ضروری نہیں اور پیچی معلوم ہے کہ پر لس اور کہیوٹر بلکہ کاغذی کثر سے کانر مانہ بھی نہ تھا۔ اس سے بڑھ کر دوسری بات بیہ کہ حیانہ ہروقت اور سے عالم پر طلوع نہیں ہوتا کہیں دن ہوتا ہے کہیں رات ہوتی ہے تو امر یکہ میں دن ہوتا ہے اور امر یکہ کاظہور تو شق التمر کے صدیوں کے بصر ہواای طرح رات سے اوقات مختلف ہوتے ہیں کہیں اول رات ہوتی ہے کہیں درمیانی رات ہوتی ہاو کہیں آخری شب ہوتی ہے' بیر بھی معلوم ہے کہ چانہ مکہ معظمہ کے قریب منی میں شق ہوا تھا یعنی وہاں کوگ دیکے تھے اور پہلے ہے کوئی لوگ اپنے کا موں میں تھے، بہت سے سور ہے تھے بہت سے گھروں میں تھے، بہت سے دکانوں میں بیٹھے ہوئے تھے اور پہلے ہے کوئی اطلاع نہیں دی گئی کی دیکھوتی ترات چاند بھیٹے گا ان حالات میں اوگوں کا باہر آنے اور جاند پرنظر جمانے کی کوئی حاجت اور شرورت نہ دیکھیٹیتا یا کم از کم سادا عرب دیکھ لیتا اور پھر تاریخ کلھنے والوں تک خبر پھنچ جاتی 'جس پر وہ لیقین کر بلیتے اوران کی کتاب محفوظ رہ جاتی تو تاریخ ل سی سال کا کوئی تذکرہ کل جا تا بخبنوں نے پھنا ہوا دیکھا تھا آئیں پھر آل کا لیقین ٹیس آیا تھا کہ چاہد پھنا ہے ہو کہ فہوں نے بھنا ہوا دیکھا تھا آئیں پھر آل کا کھی تاریخ اسے سال کا نذکرہ دندہ فو کوئی اچنھے کی بات بیس پھر تھی مجری شن القر کا تذکرہ مال کے خرج ہے جا دو بھی کا اگر تا تذکرہ مال کو تا کہ تاریخہ در کیا ہے جا کہ کہی تاریخ فرضتہ فی تاریخہ در کیا ہے تاریخہ در کھی تاریخ فرضتہ فی تاریخہ در کھی تاریخہ در کہا تھی تاریخہ در کھی ہوئی ہوئی ہوئی ہے تاریخہ در کہا تھی تاریخہ در کھی تاریخہ در کہ تاریخہ در کہ تاریخہ در کہا تھی تاریخہ در کہا تاریخہ کے در کہا تاریخہ در

لبعض اوگوں نے خواہ مخواہ دشندں سے مرعوب ہوکر مغیزہ بٹق القمر کا افکار کیا ہے۔اور یوں کہتے ہیں کہاں سے قیامت کے دن واقع ہونے والاشق القمرمراد ہے آئے ہے کریمہ میں جولفاؤ انٹسٹی اللَّق مند کے اس کوخواہ مخواہ مخواہ منسقبل کے معنی میں لیمنا ہے جاتا ویل ہے اورا تباع حویٰ ہے بھراگر آیا۔ قرآنیہ میں تاویل کر لی جائے توا حادیث شریفہ جو بھی اسانیہ سے مروی ہیں ان میں تو تا ول کی کوئی گئے کئے ہے ہیں۔

جس ذات پاک جَـلَّـتُ فَـفذُرُتُـهُ کی مثیت اورارادہ سے کنے صور سبب ثق القمر ، وسکتا ہے اس کی قدرت اورا ذن سے قیامت ہے پہلے بھی ثق ، وسکتا ہے۔ اس میں کیا اجد ہے جو خواہ ٹو اتا ویل کی جائے۔

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ مِيْوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نَكُرِ فَ خُشِّعًا ٱبْصَارُهُمْ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْجَندَاثِ

مَا بَان عَامِ اَنْ يَحِدُ مِن اللهِ اللهُ عِنْ اللهُ عِنْ اللهُ عِنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مُ جَرَادٌ مُّنْ تَشِرُ ﴾ مُنْ تَشِرُ ﴿ مُنْ مُنْ اللهُ عِنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

میں مزیال کیمیلی ہوئی ہوتی میں ' بلانے والے کی طرف ووڑتے ہوئے جا رہے ہوگ کے کافر لوگ کہیں گے کہ سے برا مخت دن ہے۔

قیامت کے دن کی پریشانی' قبروں سے ٹڈی دل کی طرح نکل کر میدان حشر کی طرف جلد کی جلد کی دوانہ ہونا

ان آیات میں اول تو رسول اللہ معلی اللہ تعالی علیہ و سلم کو بطور تسلی تھم فر مایا کہ آپ ان سے اغراض کریں لیعنی ان کے انکار اور تکذیب ہے دلگیر نہ ہور حق قبول نہ کرنے کا انجام خودان کے سامنے آجائے گا) چرفر مایا کہ جس دن بلانے والا بلائے گالیعنی فرشتہ صور پھو کے گا

وقف لازم

اس دن قیامت کا ظہور ساسنے آ جائے گا جوآ تھوں دیکھا ہوگا اللہ تعالیٰ کے بی صلی القہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبر دسینے سے اس وفت نہیں استہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبر دسینے سے اس وفت نہیں استہ تعالیٰ جب وہ بیونک اور بین جب کے سے مدان حشر کی طرف دوائدہ و متعلق ہے) جب صوری آ واز شین گے تو زندہ ہوکر قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے اور بڑی تیزی سے میدان حشر کی طرف دوائدہ و جائے کے اور بڑی تیزی سے میدان حشر کی طرف دوائدہ و جائے گا ور بین کی کا در ایک نظر کے اور بڑی تیزی سے میدان حشر کی طرف دوائدہ و جائے ہیں گا اور بین کا در ان کا اسے ایک نظر اس کی کی در ان کا اس اس کا میں کہ بیاری کا در ان کا ایک ان کا نوائد کی بین میں گا کہ بیتر بڑا تحت دن ہے مورہ معاری میں فرمایا کیونو کی بخوتی مین آنگہ نے دوائد کی المباری کا تعمول کی مورٹ بین کی مورٹ بول کے میں میں کہ بول کی بین کی مورٹ بول کی مورٹ بروں سے جلدی جلدی کل کر دوڑ ہیں گئی گورٹ دوڑ سے جارہے جین ان کی آسمیس جھی ہوئی بول گی ان سے وعدہ کیا جاتا تھا)۔
گیان بولوں سے فول بروگی مورگی ہے دون جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا)۔

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ رُوْجٍ فَكَنَّ بُوْاعَبْدِنَا وَقَالُوا هَجْنُونٌ وَّالْدُجِرَ۞ فَكَعَارَبَةَ أَنِّ مَعْلُوبُ

ان سے بیلیان کی قام نے جلاہا موامیاں نے ہمارے بندہ مجتلاہا اور کئے گئے کہ میاد قال سے اورائے حمرک دیا گیا موائ نے اپنے رب سے وہا کی کہ بیٹس میں مفوب ہوں

فَانْتَصِرْ۞ فَفَتَحْنَآ اَبُوَابَ السَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنْهَبِرٍ۞ۖ وَّفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونَا فَالْتَقَى الْمَآءُ

میر ک مدو فرمائے سام نے آ سان کے دروازے خب زیادہ برے والے بائی سے کول ویے اور ہم نے زمین میں چشے جاری کر دیے بگر بائی اس کام

عَلْنَ ٱمْرِقَدُ قُدِرَقٌ وَجَلْنُهُ عَلَى ذَاتِ ٱلْوَاجِ قَدُسُرٍ ۞ تَجْرِي ٰ بِأَعْيُنِنَا ۚ جَزَآ ۚ قِلْمَن كَانَ كُفِرَ۞

ٙڲٵؿؠؿۼڹڐڒڔڔڰؚٷۥ؞ۼڂٷڰؿڽ؞ڞٷ۞ڰؿ؞ٵ؈ڰ؈ٵڰ؈ۼ؈ڰٷڰٷڰٷڲٷڰٷڰٷڰٷڰڰڰڰڰ ۘٷڶڡۧۮؙڎۜڴڴڿٚۿؖٵٚٵۑڎٞڣؘۿڵ؈ڣؽؗڞؙڎٙڮڔ۞ڣؙڰۑ۫ڣڰٵؽۼۮؘٳؽٷڹۮؙڕ۞ٷؘڡٚڰۮڽڰؘۮؽڴۮڵۺڴۯٵڵڰ۫ڎؙٳٝؽ

ہ و باشیہ ہم نے ای انتحاج مرے بنا کرچوز ویا موکیا کوئی بے لیسوے حاصل کرفع والا چرکیا برا عذاب اور بحراؤرانا اور البتد یہ بھی بات ہے کہ ہم نے کر آن کولیسوے حاصل

## لِلدِّكْرِ فَهَلُ مِنْ مُّذَّكِرٍ۞

كرنے كيليمة سان كرديا سوكياكوئى بي هيمت حاصل كرنے والا ..

حصرت نوح عليه السلام كى تكذيب قوم كاعنادوا فكار پھرقوم كى بلاكت اورتعذيب

اہل مکہ کا انکاراورعنا دیز هتا جارہا تھا آئیل گزشتہ اقوام کی تکذیب اور ہلاکت اورتعذیب کے دافعات بتائے گئے میہال حضرت او ح علیہ السلام کی قوم اور قوم عادر ثم دواور حضرت لوط علیہ السلام کی تو م کے واقعات قر کرفر مائے گئے میں اولا حضرت او حسار السام کا مذکرہ فرمایا کہ ہئل مکہ ہے پہلے ہمارے بندونوح علیہ السلام کی بھی تکذیب کی گئی ان کی قوم نے آئیس جو رکافہ بتایا اور ان قوم نے آئیس جھڑ کا اور بے ادبی کے ساتھ مقابلہ کیا (جس کی تفصیل سورۂ اعراف سورۂ بوداورسورۃ الشعراء میں گزرچکی ہے اورسورۂ نوح میں بھی آمری ہے ( انشاء الفد تعالیٰ )

حضرت نوح عليه السلام ان كے درميان ساڑ ھے نوسوسال رہے انہيں تو حيد كى دعوت دى حق بيش كيا' بار ہاسمجھايا'كيكن انہوں نے شد

مانا بلك الناأنين كو مُراه بتائي كله (كلما في سورة الاعراف قَالَ الْمَالَامِنُ قَوْمِةٍ إِنَّا لَنَوْ لَكَ فِي صَلَّالِ مُبين )ان كوكوں نے ضد چُڑلی عناد پراتر آئے اور کہنے گئے فیلتیٹ بیما تعِدُنیؓ اِن کُنٹ مِن الصّادِفِینَ کتم جو پچھوھکیاں و سرہ ہوعذاب کی باتیں کر ہے ہوا گر سے ہوتو عذاب لے آؤ 'ابھی سامنے کر کے دکھاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کی حرکتوں سے بہت عاجز آ چکے تتھے بہت کم ۔ان پرایمان لائے (سورہ ہودمیں ہے وَمَا اَمْنَ مَعَهُ اِلّٰهِ قَلِیلْ کَان لوگوں نے تو عذاب مانگانی تھا محضرت نوح علیہ السلام نے جھی ان کے لئے بدُدُعا کردی۔ مورہ اُوح میں ے کہانہوں نے تمالی عرض کیا کہ دَ<del>بَ اَنْصُرُ نِی بِ</del>مَا تَکَلَّبُوُنِ ، اور یہاں مورہ قمر میں ہے کہ فْ مَعَا رَبُّهُ آنِی مَعْلُوبٌ فَانْتَصِرُ (موانہوں نے اینے رب ویکارا کداے میرے رب! میں مغلوب ہول مومیری مدفر مادیجئے ) اور سورة نوح ميں ہے کہانہوں نے دعامیں عرض کیا رَبّ لا تَسَدُّرُ عَلَی الْارُ طن مِنَ الْکُفورِ بُنِ دَیْارٌ الراہےمیر بےرب! کافروں میں ہے کسی کوبھی زمین پر جاتا بھرتامت چھوڑ ۔) الڈرتعالی نے ان کی دعا قبول فرمائی آئیں تھم دیائشتی بناؤ اس کشتی کو بیاں سورۃ القمر میں ' <u>ذَاتِ الْسُواح وَّدُسُسِ سِيَعِيرِفر مايا بُ يعني تَتَوْل بِي بني بوئي چزجس مِن يَتَفِيل يعني كيين لَكي بوئي تعين جب به تثني تبار موگي توارشاد</u> فرماما کہائے گھر والوں کواورد گیراہل ایمان کواس میں سوار کرلؤجب محصرات سوار ہو گئے تواللہ تعالیٰ نے یانی کا طوفان بھیج دیا' آ سان ہے بھی پائی برسااور خوب برسااور زمین کے بھی چیشے جاری ہو گئے دونوں پانی آپیں میں ٹل گئے اور جوفیصلدان کے بارے میں اللہ تعالٰی کے قضاُ وقد ریس لکھا ہوا تھاای کےمطابق ان لوگوں کی ہلاکت وہر یادی ہوگی بھشی بانی میں بہتی رہی اللہ تعالیٰ نے اپنی گمرانی میں اس کو جاری رکھا'اور جولوگ ان میں سوار تھے'ان کی حفاظت فر مائی اور کافروں کوڈ بود ہا'چونکہ ان لوگوں نے حصرت نوح علیہ السلام کو بہت ستایا تھا ادران کی ناقدری کی تھی'اس لیے فر ماہ جَوَا کَا <u>قَیمَن کُانَ کُلِفَرَ (ان اوگوں کی غرقا لی اس</u>تحص کابدلہ لینے کملیے تھی جس کی ناقدری کی گئی)۔ كافرون كي غرف لي كا تذكره كرنے كے بعد فرمايا وَلَقَدْ تَوْمُحُنَاهَا آيَةً فَهَلُ مِنْ مُّذَكِحِ ط (اور بلاشية بم نے اس واقعه كومېرت بنا كرچيوڙ ديا موكيا كوئي ہے تصيحت حاصل كرنے والا ) فى تكيف نحان عَذَا بِني وَنُذُرةٌ ﴿ سوكيما تَفَامِيراعذاب اورميرا دُرانا ) مطلب بيہ سابقہ کے دافعات بھن دکایت کیلئے نہیں ہن'ان ہے عبرت حاصل کرنالازم ہے' برانی امتوں کی جو ہلاکت ہوئی وہ یوں ہی ذرا بہت تھوڑی ی تاکلیف نہیں تھی' وہ تو بہت بڑاعذاب تھا' پڑھنے اور سننے والے سوچیں اورغور کریں اس بھیانک عذاب کی تخی اور ہولنا کی کو ذ ہمن میں لائنس اور ساتھ ہی ہے بھی غور کر س کیا گر ہم برابرا ٹکار کرتے رہےاوراللہ کے رسول اوراس کی کتاب کے چھلانے بر مکمر باند ھے رہے تو ہمارا بھی انسائی انجام ہوسکتا ہے۔

ہیں کے دنیااور دنیا کی محبت نے اپنے لوگوں کو قرآن ہے اور اس کے حفظ کرنے ہے اور اس کی تجوید اور قراءت سے محروم کر دیا جو خود بھی ا آخرت سے بے فکر میں اور بچوں کو تھی طالب دنیا بنا کر ان کا ناس کھوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ عمو اسلمانوں میں نسلی مسلمان رہ گئے یعنی ان کے باپ داد امسلمان تھے یہ تھی ان کے گھروں میں پیدا ہوگئے۔ اسلام کو اس کے تقاضوں کے ساتھ نہ پڑھا نہ تھی اچھے خود ہیں و پسے بھی دفظ کرواتے ہیں۔ جولوگ صلی مسلمان ہیں وہ لوگ قرآن کو سیدے لگاتے ہیں دفظ کرتے ہیں تجوید سے پڑھتے ہیں 'بچوں کو بھی دفظ کرواتے ہیں اور اس کے موانی بتاتے ہیں نام کھی بائے میں ناماء کی صحیتوں میں ہے جاتے ہیں۔

مسلمانوا اپنے بچول کو دخظ میں لگاؤیہ بہت آ سان کام ہے۔ جاباوں نے مشہور کر دیاہے کیقر آن دخظ کرنالو ہے کے چے چہانے کے برابرے۔ یہ بالکل جابلانہ بات ہے۔قرآن حافظ سے یافیش ہونا مجمود ہونے کی حبیب یا دہوتا ہے۔

بہت سے جامل کہتے ہیں کہ طوطے کی طرح رٹانے سے کیا فائدہ؟ بیلوگ روپے پینے کوفائدہ بھتے ہیں ہرحرف پر دن نئیاں ملنا اور آخرت میں ماں باپ کوتان پہنا یا جانا اور تر آن پڑھنے والے کا اپنے گھر کے لوگوں کی سفارت کر کے دوزن نے بچوادینا فائدہ میں شاری نمیں کرتے کہتے ہیں کہ دفظ کر کے مُلا بنے گا تو کہاں ہے کھائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ دفظ کر لینے کے بعد تجارت اور ملاز مت ہے کون روکتا ہے مُمل بنا تو بری معادت ہے جے اپنے لئے یہ سعادت مطلوب نہیں وہ اپنے بیچے کوقہ دفظ قر آن سے محروم ندکرے جب دفظ کر اپنے والے دنیا کے کہی طال شغلے میں نگایا جا سکتا ہے۔

سیان کو جھول جانے کا وبال:.....جس طرح قرآن کو یاد کرنا ضروری ہے۔ای طرح اس کا یاد رکھنا بھی ضروری ہے ۔ قرآن کو جھول جانے کا وبال:.....جس طرح قرآن کو یاد کرنا ضروری ہے۔ای طرح اس کا یاد رکھنا بھی ضروری ہے ۔ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشا فریایا: '' قرآن کو یا در کھنے کا دھیان رکھول کینی نماز میں اور خارج نماز اس کی تلاوت کرتے رہو ) متم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے جواونٹ رسیوں میں بندے ہوئے ہول جس طرح ووا پئی رسیوں میں بھاگئے کی کوشش میں رہتے ہیں قرآن ان سے بوھ کرچیزی کے ساتھ ذکل کر چلاجانے والا ہے' (رواہ انوازی مسلم مشکز ہوا انسازی میں 10)

بات سیے کہ قرآن جس طرح جلدی یاد ہو جاتا ہے اور محبت کرنے والوں کے دل میں ساجاتا ہے ای طرح وہ یادر کھنے والے کا دھیان نہ کرنے والوں کے سینول سے چلا جاتا ہے گیونکہ وہ غیرت مندہے جس محص کواس کی حاجت ہے جب وہ یادر کھنے کی کوشش کرسے تو قرآن کیوں اس کے پاس رہے جبدوہ بے نیاز ہے۔قرآن پڑھ کر بھول جانے والے کے لئے شخت وعمیدہے۔رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علمہ وسلم کا ارشاد ہے:

'' بچض قر آن پُر حتا ہے بچر بھول جاتا ہے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہے ایس حالت میں ملاقات کرے گا کہ وہ بڑای ہوگا (لیخی اس کے اعضاً اور دانت گرے ہوئے ہوں گے ) (وہ او ابودائے دوالداری مشکو قالمصابح من 19) اورا کیک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علمہ والم نے ارشاوفر مایا:

'' بھے پرمیری امتٰ کے تواب کے کام پٹی کئے گئے تو میں نے تواب کے کاموں میں بیٹی دیکھا کہ سجد میں کوئی تکلیف دینے والی چزیز کی جوادر کوئی شخص اے نکال دیاور بھے پرمیری امت کے گناہ بھی پٹین کئے گئے تو میں نے اس سے بڑھ کرکوئی گناہ نیمیں دیکھا کہ کٹی تحض کوکئ سورت ہاتا ہے عطا کی گئی ہوچھروہ اس کو بھول جائے' (روادا تر ندی والاواؤ دشکار قالمیان بھی 19)

بچوں کوقر آن کی تعلیم پر دگانے والے دنیا کی چند دن چیک مہک نہیں دیکھتے بلکہ اپنے لئے اورا پی اولاد کسلیے آخرت کی کامیا بی اور وہاں کی نعتوں سے مالا مال ہونے کے لئے نکر مند ہوتے ہیں۔ فائو کشیاکھ تکانی مند کمیٹھ مُٹھنٹنگوڈ آ

كُذَّ بَتْ عَادُّفَكَيْفَ كَانَ عَذَالِي وَنُكُرُونِ إِنَّا أَرْسُلُنَا عَلَيْهِمْ رِبْحًا صَمُ صَمَّا فِي يُوهِ مِنْ حَسِ مُّسْتَعِيرٌ ﴿

جُنايا قوم عاد نے رَكِمَا وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمْ فِي اللهِ اللهِ عَلَيْهِمْ وَلَكُنْ يَسَرُنَا الْقُرْانُ

تُنْزِعُ النَّاسَ ٢ كَانَّهُمُ أَعْجُازُ نُخْلِ مُنْفَعِي ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَنَّ إِنِي وَ نُذُرُو ﴿ وَلَقَدْ يَسَرُنَا الْقُرْانُ اللهُرُانُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

لِلذِّكِرِفَهَلُ مِنُ مُّدَّكِرِقُ

آسان كرديا سوكياكوئي بصيحت حاصل كرفي والا

## قوم عاد کی تکذیب اور ہلا کت اور تعذیب

ان آیات میں قوم عاد کی تکذیب اور تعذیب کا ذکر ہے ان کی طرف الثد تعالیٰ شاند نے حصرت ہود علیدالسلام کو مبعوث فرمایا تھا حضرت ہودعابدالسلام نے ان کوتیلیغ کی تو حید کی دئوت دی ٹیوگ بری طرب چیش آئے او دکھنے لگے کہ جمارے خیال میں قوتم بیوتو ف ہو، ہم شمیس جموعاً بجھتے ہیں۔ بیر جوتم نے عذاب عذاب کی رے لگار تھی ہے ہید چھکی ہم پر پچھاٹر انداز ٹیس ہوسکتی آگرتم اپنی بات میں سے ہوتو چلوعذاب کو بلافزائل خران پر اللہ تعالیٰ شاند نے ہوا کا عذاب بھتی دیا نہیر تنوا آئی جوان پرسات راست تھے دن مسلطر رہی

\deg(-)

بیدن ان کیلئے نامبارک اور شخص تھے۔ ہوا جاتی رہی اور بیلوگ مرتے رہے ٹیز ہوانے آئیں اٹھا اٹھا کر چینک دیا بیلوگ بری جسامت والے تھے قد آور تھے اپنی آوت اور طاقت پر آئیں بڑا گھمند تھا انکے سامنے جب دین وائیمان کیا ہے آئی آو سمنے کے مسئ آئیسٹ آئی ہوائی ہے اپنی آئی اور سور آئیں ہوائی ہوائی ہے ہوائی ہے ہوائی ہے ہوائی ہے ہوائی ہے ہوائی ہوائی ہوائی ہوائے ہوائی ہوائے آئیں ہوائی ہوائے ہوائی 
۔ وَلَمَقَدُ مَسَّرِفَنَا الْقُدُانَ لِلَّذِ كُثِرِ فَهَلُ مِنْ مُلْذَكِرِ (اور مَدِبات لِيَّنِي ہے کہ ہم نے قرآن کوفیعت کے لئے آسان کردیا سوکوئی ہے نصیحت عاصل کر نمالا ک

ڰڎۜڹۘؿؗؾٛۘۻؙۅؙۮۑۣٳڶؾؙۮؙڕ۞ڡٛقاڵۅٚٙٲڹۺۜڒٳڝٙؾٵۅٳڿٲٲؾۘٞڽۘۼڬٙ؇ٳػۜٳٙڋٵؾٚؽٚۻڵڸٟۊۜڛؙۼڕ۞ٵؙڵۼٙؽٳڵڋڬۯ ڎٙؠؙؗڛڂۮٮڬ؞ٵ؈ڮڡؽڔڝڛڂڮٳ؆ؠڮڶ؈ٵڛٵٵڒڽ؞ڎۺڝڲڣۺڿڝۺۺڡؿڎؠڽ؈ؙڒ؈؈ڮۯ؈؞ ۼۘڵؽۣڝ؈۬ڹؽٚڹؾٵڮڶۿۅؘػڎٙٵڣۘٲؿۯؖ۞ڛؽۼڶؠؙۅٛڹۼڴٳڞٙڽٵڶػڎۧٵڣٵڷٳۺۯ۞ٳڗٙٵۿؙۯڛۅؙؖٵڶؾٵڰڎؚڣؚؿؙڬڐۜڷۿؙؠؙ ڮ؞ڽٳڽڝ؈؈؈۫ڶؽڰ٤۩؊ڝڿۮ؞ۣ۩ؗ۫ۼ؞ٵۼڒۺڹٷۺڹٷؠٷ؈ڝػۮڹۼڰڴ۫ڹڋ؈ٙۺڰڴڹۮ؈ٙڰۺڰؙؙؙؙؙؙ۫۫۫۫ۮ

فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطِيرْ ۞ وَنَبِنْهُمْ أَنَّ الْمَآءَقِ مُهُ ۖ اَيْنَهُمْ ۚ كُلُّ شِرْبٍ عُتَضَرُ۞ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى

ك لاَ مَا بِاللَّهِ وَعَدَ مِهِ المَرْجَعِيدَ الْمِ اللَّهُ مِنْ مَرِي وَقِلَ إِلْ اَسْمِ عِلْ كَامِنَ الْمِيانِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ مَنْ كَانَ وَاللَّهُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ فَقَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مَنْ مَنْ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ فَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللْمُ

ا نے تمارکر ویا اور کاٹ ڈالل سوکیا ہوا میرا عذاب اور میرا ذرانا؟ چنگ ہم نے ان پر ایک چی بھیج وی سودہ ایسے ہو گئے جیسے باز لگانے والے کا چوراہوا

وَلَقَدْ يَشَرْنَا الْقُرْانَ لِلذِّكْرِفَهَلْ مِنْ مُّذَّكِرِ۞

اور بلائب بدبات حت ب كريم فرقر آن كونسيت كے لئے آسان كرديا سوكياكوئى بيضيحت حاصل كرنے والا ..

## قوم ثمود کی تکذیب اور ہلاکت وتعذیب

ان آیات میں قوم شمودی تکذیب گیران کی اہا کت اور تعذیب کا تذکر فربایا ہے۔ یوگ قوم عاد کے بعد سے پیاڑوں کو کاٹ کر گھر بنا لیتے تھے انڈ تعالیٰ شاند نے ان کی طرف حضرت صالح عایہ السلام کو میعوث فربایا انہوں نے ان کو قوحید کی دعوت دئ فیر کاراستد دکھایا لیکن ان پر تکبیر ساور بھو گیا اور کینے لگے کہتم بھی انسان بواور ہم بھی انسان میں گھر بود بھی تم ہی میں سے تم میں کوئ وجہ سے تم نبی بنائے گئے؟ ہم اپنے ہی میں سے ایک آدمی کا انتاع کریں مید بڑی گمراہی کی بانت سے ہم کوئی و بوانے تو نہیں ہیں جو اتن بات بھی نہ مجھیں ہم اپنے ہی جیسے آدمی کا انتاع کریں میدو انگی نیس ہے تو کیا ہے؟ بس جی ہماری سجھے میں قوشی آتا ہے کہ اس تھی کو رسالت نہیں ملی اپنی برائی بھارنے کے لئے اور بڑا بننے کے لئے اس نے بیات نکائی ہے کہ سول ہوں ہی ہوں تا کہ قوم اس کو بڑا مانے گئے اللہ تعالی شانہ نے ارشاوٹر مایا: سنے ملکھ کُون غذا مُن الکگذابُ الکُوشِوُ طائیس مُقریب کل کو بیتہ جل جائے گا کہ کون ہے بہت جمعونا شخن بھارنے والا یعنی خود بڑے جموٹے ہیں اور شخی خورے ہیں آئ کئے اللہ کے بی کُوٹیس مانے اپنے جمعوٹ کا اور شخی بھارنے کا انجاع عقر ہے رکھ لیس گے۔

ان لوگوں نے ججزہ کے طور پر حضرت صالح علیہ السلام ہے کہا تھا کہ پیاڑے ایک اوفی نکال کر دکھا ؤ۔ اگرتم اپیا کرو گے قدیم تمہاری نبوت کے اقراری ہوجا کیں گے اللہ حل شانہ نے ایک بڑی اوفی فا ہر فر مادی سب نے دیکی لیا کراؤٹی پہاڑے ہر اوفی کے چونکہ اللہ کی اوفی جوابطور مجزہ طاہر کیا گئی تھی اس لیے خوب زیادہ کھائی چیتی کٹی مورۃ الاعراف میں فریایا ھندیہ مَافَقَة اللّٰهِ اَلَّهُ مَلَّمَةُ اللّٰهِ اِللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ مَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ ْمُ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الل

ان لوگول کا ایک کنوال تھا۔ جس سے پانی مجر نتے اور اپنے مویشیوں کو پلاتے تنے اللہ کی اس اوٹٹی کوبھی پانی پینے کی ضرورت تھی حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو ہتا دیا۔

لْهَا شِسَرَتُ وَّلَکُمُ شِسْرَبُ يَوْمٍ مَّعُلُومٍ (اس کے لئے پانی چنے کیاری ہےادرایک دن تبارے چنے کیلئے باری مقررہ ہے)اس مضمون کو پیمال موہ تمریل ہول بیان فرمایا إِنَّ اَمْرُسِلُوا النَّا فَقَ فِيسَةً لَهُمْ فَاذْ تَقَبُهُمْ وَاضطِيرُ (کہ ہم اُدِخُی کو پیجنے والے میں ان لوگول کی آزیائش کیلئے (اے صالح) اِن کود کیسے رہنے اور صر کیجے۔

وَنَيْنَهُمْ أَنَّ الْمُلَاَّةِ قِسْمَةٌ أَبِيْنَهُمْ كُلُّ هِوْبٍ مُحْمَعَتُورٌ. اورانيس بتاديجَ كريشك پاٺان كے درميان بانٹ ديا كياہے ہرائيک اين باري رعاضر واکرے)۔

یا وگ اس اوفن ہے تک آگے اس کا اپنی نیا نا گوار ہوالبغدا آ پس میں مشورہ کیا کہ اس کوٹل کر دیا جائے ان میں ہے ایک آ دی آئی کرنے کیلئے تیارہ و گیا۔ لوگوں نے اسے پکارااس نے ہاتھ میں کوار کی اوراؤ ٹنک کو بارڈ الا پہلے ہے ان کو بتادیا تھنگوا فینی کو باتھ مہاتھ ہے کہ اسلام نے آئیس بتادیا تھنگوا فینی کا اور کھنم ساتھ ہاتھ اگڑھ (اپنے گھروں میں تم تین دن ہر کراو (اس کے بعد عذاب آ جائے گا) ذلِك وَ غذَ غَیْرُ مَكْمُونُ مِن ر نہیں ہے) پوراہ وکررےگا۔ چنا نیج میں دن بعد عذاب آ یا اور کا فربال کردیئے گئے اور مؤسنین عذاب سے محفوظ رہے۔

ارشا فرباً: إِنَّ آ زُسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَبُحَةً وَّاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِنِمِ الْمُحْطِ بِاشِهَا مَ نَانِ بِرائِك يَحْ بَشَحُ دَى موده سباس طرح ہلاک ہوکررہ گئے جینے بھی کی حفاظت کے لئے باڑ لگانے والے کی ہاڑ کا چورا چورا ہو جا تاہے) یعنی ان کیجا نمین خدرے چورا چورا ہوکروہ گئے۔ یہ بات تقریباً وہ ب جے اسحاب ٹیل کے بارے میں فَسَجَعَلَهُمْ تَعَصُفُ مُانْحُوٰ لِ فر ہلا ہے آئیس الیا ہنا دیا جسے کھا ہوا مجوسہ ہو)

سُورة بوداُور سورة قرين فريايا بكدان كوبلاك كرنے كيلئے في بينجى گئا اور سورة الاعراف بين فريايا فَاَنْحَلَقُهُم مُ الرَّجُفَةُ كَدانِين زلزلد نے پکڑليا چنك دونوں بى طرح كا عذاب آيا تھا اس لئے كہيں فيخ كا تذكره فريايا وركييں زلزلد كا عذاب كا تذكره فريانے نے ابعد فَكُيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُو ِ فريايا سوكيسا تھا بيراعذاب اورڈ زانا) اورآ خريس آيت كريد وَلَفَفَذ يَسُونُنا الْفُواْنَ لِللَّذِيكُو فَهَالَ مِنَ

مُدَّكِرِهُ كالعادة فرماديا\_

كَذَّبَتُ قَوْمُ لُوْطٍ عِالنَّدُرِ ﴿ إِنَّا ٱرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ حَاصِبًا إِلَّا اللَّوْطِ \* نَجَيْنُهُمْ مِ سِمَحِ ﴿ نِعْمَهُ تَلَا مَا عَنْ مَا عَلَى اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ

خفرت لوط القلیمهٔ کاا پی توم کوتلیغ کرنا' اور قوم کا کفر پراصرار کرنا' معاصی پرجمار ہنااورآ خرمیں ہلاک ہوتا

 السلام کی تکذیب کرتے رہے اور عذاب میں بھی شک اور تر ووکرتے رہے جب انہوں نے بات نہ مانی تو اوانا پیعذاب آیا کہ ان کی آتھوں کو مطموس کر دیا گیا لیتنی ان کے چہرے بالکل سیائے ہو گئے ' آتھ میں بالکل ہی نہ رمیں' اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہو گیا فَلَدُو قُوْا عَذَا ہِی وَنَدُو ط (سوم میراعذاب اور میرے ڈرائے کا تیجہ چھاو)۔

جب ہلاکت والا عَذاب آنے کا وقت قریب بُوا تو فرشتوں نے حضرت اوط علیہ السلام ہے کہا کہ آپ اپنی بیوی کے علاوہ رات کے ایک حصہ میں اسپتے گھر والوں کو لے کرنگل جا کیں اور برابر چلتے جائے تم میں ہے وئی شخص چیچھے مڑکر ندر کھنے شنج کے وقت ان لوگوں پر عذاب نازل ہوجائے گا جب شنج ہوئی تو اللہ کا عظم آگیا جو فرشتے عذاب کے لئے بیستے گئے بینے انہوں نے ان بستیوں کا تخت اٹھا کر بلیٹ دیا سینچی زمین او پراوراد پرکی زمین نے چیم گئی او میسالوگ اس میں دب کرم گئے اور اللہ تعالی نے اوپر سے پھر بھی برساد ہے جو کئر کے پھر تنے وہ لگا تاربرس رہے بتھے ان پھروں پر نشان بھی گئے ہوئے تئے 'بعض علاسے تشعیر نے فرمایا ہے ہر پھر جس شخص پر پڑتا تھا اس پراس کا نام لکھا تھا اس کو مور دیم و میں فرمنی کے تھے اور کھا ذکتو ہ فی معالم النتویل وفید افوال اُنحو )

بعض منفرین نے فرمایا ہے کہ جولوگ اس علاقہ میں موجود تھے ان پر زمین النے کا عذاب آیا اور جولوگ ادھرادھر نظے ہوئے تھے ان پر پھر برسائے گئے اور وہ پھر وں کی بارش سے ہلاک ہوگئے۔ حضرت تجاہدتا بھی کے کئی نے پو چھا کیا قوم لوظ میں سے کوئی رہ گیا تھا۔ انہوں نے جواب دیا کوئی باتی نہ رہاتھا ہاں ایک شخص زند دہ کا گیا تھا جو مکہ عظمہ میں تجارت کے لئے گیا ہواتھا وہ چالیس دن کے بعد حرم سے نکالاقواس کو بھی پھر لگ گیا جس کی وجہ سے دوہلاک ہوگیا۔

مورة ہود میں ان اوگول کی زمین کا تختہ النے کا اور پھرول کی بارش کا ذکر ہے اور یہاں سورۃ القمر میں آنا آؤسکٹنا عَلَیْهِمْ حَاصِبًا فرمایا ہے علامہ قرطینؒ نے اولا ابوعبیرہ نے تل کیا کہ اس سے پھر مرادیں پھرصحات لے تقل کیا کہ المصاحب المو یہ المشادیدۃ التھی مُطیر المحصباء کرصاحب اس ہواکہ کہاجا تا ہے جوکنگریاں اڑاتی ہوئی چلے۔

اس آبت ہے معلوم ہوا کدان لوگوں پر جو پھر برسائے گئے تھان پھروں کو تیز ہوائے کرآئی تھی۔

پھر جوفر مایا وَلَقَدُ صَبَّحَهُمُ بُنْگُرَهُ عَدَابٌ مُسُنَقِرٌ مِن عَدَابٌ مُسُنَقِرٌ کارتر جرعذاب دائی پجرکیا گیا ہے مستقر کا اس رتر جد ہے تھر نے والا کافر کاعذاب موت کے ساتھ دی شرع ہوجاتا کھراں سے تھی بھی جدائیں ، وتا اس لے مُسْتَقَرٌ کا میر جرکیا گیا ہے۔ فائدہ: حضرت اوط علیہ السام کے اہل کو نجات وینے کا تذکرہ کے ابعد کھندلیک نہ بندوں کو جائے کہ دہ عبادت گزار بھی رئیں اور شکر دیا کہ موسن شکر گزار بندوں کے ساتھ اللہ تعالی شانہ کی خاص مہر بانی ہوتی ہے مؤسن بندوں کو جائے کہ دہ عبادت گزار بھی رئیں اور شکر گزار بھی کھرائیڈ تعالی کی فعتوں کے مظاہر دیکھیں۔

وَلَقَدُ جَاءَ الَ فِرْعَوْنَ النَّذُرُ ۞ كَذَّ بُوْا بِالنِّبَا كُرِّهَا فَاخَذُ نَهُمُ اخْذَ عَزِيْزٍ مُّقْتَدِرٍ۞ اكُفَّارُكُمُ الدياحة الله بحدال فرن عيان الذي يما أن عين الأعراض الدي الإسلام المن المنازع الدين الدين الدين المنازع ال الدُّبُرُ ﴿ بَكِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهِي وَامَرُ ﴿ إِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِي ضَلْلٍ وَسُعُي ﴾ يَوُمَ وَنِ كَ لِدَيْاتِ ان كا وَهِ عَ إِد يَّاتِ مِن عَ اد مِن كَرْدَى هِرَ عِ الْحَبِهُمِّنَ مِن كَانِ اللهُ عَلَيْ فُو السَّاعَةُ الْهُ فِي وَاللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللِّهُ اللَّه

## آل فزعون کی تکذیب اور ہلاکت وتعذیب .

يور پرچیو أن بيزي تيز كمايون شاكلهمي بيوني مين يتنك پريميز گار نوگ با غول اور نيرون شن نبول كے أيك قدره مقام شمي بازشاه كے باس جوقدرت والا ہے -

ن الم الحكمة بنوآء قوبی الوثير ط ( كیاتهبارے پال ایس) و کو دیل ہے جو پرانی كتابوں ہے متقول ہو ) جس پر جمروسد کرے تم یہ کہ ہور کے بوجو کم تحفول ہو کہ جو کہ الوث کے اور صلاب یہ ہے کہ تہرارے پال ایس کو کا بات بھی محفوظ ہوں ہو گے۔ یہ ہی استقبام انکاری ہواور صلاب یہ ہے کہ تہرارے پال ایس کو کی بات بھی محفوظ ہوں ہو ہے۔ یہ ہی استقبام انکاری ہوا تعدال ہیں ہتا اندہ و محمول کے ناوجو ہم محفوظ ہوں ہو ہی سابقہ کتب ہے تعقول ہو جو ہو تم اور حضاب میں ہتا اندہ و کے خواجو ہو تم محفوظ ہوں ہو ہوں میں اس کے تعداد کتا ہو گئی ہو اس میں ہیں آو کفر پرامسرار کرنا تھا تھے گئیں ہو تو کیا ہے؟
و در واری اور جنان سے لیروی ہو جب دونوں با تیمی نہیں ہیں آو کفر پرامسرار کرنا تھا تھے نہیں ہو تو کیا ہے؟
میں کہ ہماری جماعت ہے نے والی کیسی ہی اندا الحق کی سرا است سے اس خواجو کہ ہمیں کہ ہو ہو کہ کہ ہو کہ کہ ہو ہو کہ ہو ک

خوب زیاد ووعا کی اور نوش کیا کہ اسالہ اللہ اللہ اللہ کے عبدادر آپ کے وعد وکوچش کر کے عرض کرتا: و( کہ مسلمانوں کی مدوفر ما کیں ) اے اللہ ااگر آپ چاہیں (بیمؤمن بندے ہلاک: وجا نیس) آن کے دن کے بعد آپ کی عبادت نہ کی جائے۔ حضرت ابو بمرصد ایس رضی اللہ عدم وجو سختے انہوں نے آپ کا ہاتھ پکڑلیا و برعش کیا یار مول اللہ ایس سجیح آپ نے اپنے رہے بہت الحاس کے ساتھ دعا کرلی۔ اس وقت آپ ایک قبہ میں تشریف کھتے تھے۔ بیا تہ پڑھتے ہوئے آپ قب بار نکل منظور ہا کہ المنظم و اُولُون اللّٰهُ بنر گا ( دُشوں کی جماعت عنقر ہے فکست کھائے گی اور پشتیں بھیم کر بھا گیں گی۔ ( چھج نفادی ۲۰۰۸ س۲۵ مارے ۲۰

اہل مکہ نے جوغرور کا کلمہ اولا تھا اس کا نتیجے انہوں نے جگٹ لیا۔ ذکیل ہوئے فعار ہوئے ان کی ایک ہزار کی جماعت تھی۔ تین سوتیرہ مسلمانوں کے مقابلہ میں شکست کھا گئی مشرکیوں کے سرآ دی قتل ہوئے اور سرؔ آ دمیوں کو قید کر کے مدید منورہ لایا گیا 'بڑا بول وہ بھی اللہ تعانی کے رسول کے مقابلہ میں اُذکیل منہ ہوئے تو کہا ہوتا۔

د نیا میں ہمیشہ سے اسلام اور مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں 'برای برزی الزائیاں ہوئی اپنی کشرت پر بھروسدکر کے مقابلہ میں بھر ذلیل ہوئے ان کی تکوشتیں پاش پاش، وکیں' کافروں کی بعض جمائعتیں اب بھی اسلام اور مسلمانوں کومٹانے کے دریے ہیں اُنشاءانند تعالیٰ جلد ہی ذات کامند چکھیں گے۔ سندنیڈ نم المنجمعُ و اُبوکُونُ ق اللّٰہُ ہُنَّہِ آہِ.

يوم قيامت كى بخت مصيبت اور مجريين كى برحالى:.......اس كے بعدار شادنر مايا: نسل الشاعَهُ مَوْعِدُهُمُ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَالَّمَاعَةُ أَدْهَى وَالْمَاعَةُ مَا اللّهَ عَلَى بِهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

استعارة لصعوبتها على النفس.

مزيد فرمايا إنَّ الْمُمْجُر مِيْنَ فِي صَلَلَ وَسُعُو ( الشبرجرم كرنے والے لوگ بلاكت ميں اورجلتي ہوئي آگوں ميں ہوں گے بيآيت کاایک ترجمہ ہےاور حضرت ابن عباس رمنی اللہ تختم اُنے <u>فیٹ صَلل وَسُعُو</u> کی تفییر میں فیے حسو ان وجنون فربایا ہے جس کاتر جمہ

ran

يَوْم لِيسُ حَنِيوْنَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوْهِيهُمْ ذُوْفُواْ مِسَّ سَفَرَهُ (حَسِ دِن بِدُوكِ جِرون كِيلَ آگ مِين تَصِيعُ حائم ل كِ اس دنت ان ہے کہا جائے گا کہ دوزخ کے حجونے کو چکھ لو ) دنیا کی آ گ کا جایا نادوزخ کی آ گ کے جلانے کے مقالمے میں یکھے جھی نہیں ہے' وہاں کی آ گ دنیا کی آ گ ہے انہتر درجہ زیادہ گرم ہے۔ یہاں کی آ گ ہے ذراد ریکو بدن چھوجائے' تو کسی تکلیف ہوتی ے۔ وہاں کی آ گیسی ہوگی اس کا نداز ہ کرلیا جائے اس آ گ کا چھونا ہی بہت تحت عداب ہوگا۔ چھراس میں جلنا کیساعذاب ہوگا' ہر مجرم کور موچنا حاسنے۔

ہر چیز فقد بر کےمطابق ہے.....اس کے بعداللہ تعالیٰ نے اشا ، کی گلیق کے بارے میں خبر دی فریایا <del>آنا کھا آ شَدُر ۽ حَلَّفُنهُ</del> بقَدر (بیثک ہم نے ہر چیز کوایک انداز کر پیدا کیا ہے) لینی ہر چیز تقدیر کے مطابق ہے جولوں محفوظ میں کھی ہوئی ہے مخلوق کے وجود میں أ نے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ دیا ہے۔

حضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ قریش مکہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تقدیر کے بارے میں جَمَّرُ نے لَکھائن پر مَوْمَ يُسْتَحَبُّون فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوْقُوا مَسَّ سَفَرَ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَفْتُهُ بِقَدَرِ وَوَلِ آيَيْن نازل بوكسيه (صحيح مسلم تاس ۲۳۳۳)

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وملم کوارشاوفر ماتے ہوئے سنا کہ الله تعالی نے مخلوقات کی تقدیروں کو آسانوں کواورز میں کو پیدا کرنے سے بچاس ہزار سال پہلے لکھ دیا تھا اوراس کا عرش یانی برتھا۔ (صحیح سلم ص۳۵-۳)اورحضرت عبدالله بن ﷺ نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ دملم نے ارشادفریا یا کہ ہر چیز مقدر ہے۔ حتی کہ عاجز ہوٹا اور ہوٹی مند ہونا بھی مقدر ہے۔ (صحیح سلم عند ۳۳۶ج۲)

يَلُكَ جَسِكِنے كے برابر:......... پَمِرْمِ ما يَوْمَا ٱمُونَا إِلَّا وَاحِدُةٌ كَلَمْع ُ بِالْبَصَو (اور ہماراامر يكبارگى ووبائ گاجيها كه آگھ جھیک جاتی ہے )صاحب روح المعانی نے اس کے تین مطلب لکھے ہیں ایک توبیہ ہے کہ ہم جو کچھ کرنا جاہیں وہ محض فعل واحد کی طرح ہے ہے ہمیں کوئی مشقت لانق بروتی اور دوسرامطاب ہے کہ ہم جوتھی کچھود جود میں لانا جا ہں اس کے لئے کلمہ واحد کن ہی کافی ہے۔ تیسرامطلب بیہ ہے کہ قیامت کا قائم :ونا آ نافا نا ہے جلدی :وجائے گاجتنی دیر میں آ کھیجیجتی ہےاگر مہ عنی مراد ہوتو سورۃ اٹھل کی آيت كريمه وَمَا أَمُو السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْهُوَ أَفْرَبُ كِمِطَالِقَ بِوِكَامِ ·

وَلَفَسَدُ آهُ لَكُنَآ اَشْيَا عَكُمُ اورتم ہے پہلے جوتمباری طرح کے لوگہ کفراختیار کئے ہوئے تھے ہم نے آئیں ہلاک کر دیا (جن کے واقعات تم جانتے بھی ہو) فَهَلُ مِنْ مُّدَّ كِير (سوكيا كوئي ہے نصحت حاصل كرنے والا)۔

بندوں نے جواعمال کئے ہیں صحیفوں میں محفوظ ہیں:....... وَتَحَلُّ شَنَّىءٍ فَعَلْوَهُ فِي اَلْزُبُر ۚ ﴿ (اورلوگوں نے جوجی کام کے دوسب کتابوں میں میں) فرشتوں نے لکھ لیا عمال تا میں محفوظ ہیں کوئی محف پینہ سمجھے کہ میں نے جوا عمال کئے جوامیں اڑ گئے لاہشہ بے ین گئے وَکُلُّ صَغِیْرِ وَکَبِیْرِ مُسْمَطُوْ (اور پرچیونا بزائل لکھا ہوا ہے) تفصیل کے ساتھ لوح تحفوظ ہے۔ متقبیوں کا انعام واکرام:.....اس کے بعد تقین بندوں کی فعنوں کا تذکر وفر مایا اِنَّ السُمْسَقِیْنَ فِسیُ جَمَّتِ وَلَنَهَ رِر مِیْنَکُ تَقِی

لوگ<u>، بنچ</u> ں اور نبروں میں ہوں گے۔ )ان نبروں کا تذکر ہ*مور ہنگر کے دوسرے رکون میں گز*ر چکاہے )۔ فیٹی مُشفَقد صِدْقِ (سچائی کی تکبید میں ہوں گے ) مُشفَعُد صِدُقی جوٹر مایاہے (جس کاتر جمیئدہ مقام اور سچائی کی تکبیر کی حقیقت میں بیاستعارہ نے لفظ صدق اقوال اور انتقال اور عقائد کی سچائی کے لئے بولا جاتا ہے جوحشرات ان چیزوں میں سچین آئیس این جائی کی وجہ ہے وہاں بلندمقام مے گیا جہاں بہت زیادہ خوش ہوں گے اس کئا نام قعدصد تی رکھا گیا ہے۔

ا پی کان او بہت وہاں بعد ملائے کے بہت ہوں ہوں ہے۔ ان کا معد معد ان کا مرتبہ بلندہ وگا اللہ تعالیٰ استعمال کا مرتبہ بلندہ وگا اللہ تعالیٰ استعمال ورجہ ہے۔ فال صاحب الدوح والعندیة للقرب الرتبی ص ۱۹ ج ۲۲)

وقد انتهى تفسير سورة القمر بفضل المليك الحنان المنان والصلوة والسلام على رسوله سيد الانسان والجان وعلى من تبعه باحسان الى اواخر الدهورو الإزمان.

\*\*\*



جز بیدے جن کے اندرخون ہی خون گھراہوا ہے آئیں مہترفعطافر مایا کہالٹد کا کلامان کے داوں میں محفوظ ہے اورز بانوں پر جاری رہتا

قرآ ن مجیداللہ تعالیٰ کی کتاب بھی ہاوراللہ تعالیٰ کا کام بھی ہے بیسلمانوں کی تقی بڑی سعادت ہے کدان کے داوں میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہاوران کی زبانوں پر جاری ہے۔ جھوٹے جھوٹے بچھوٹے نیچ ہے تکاف روائی کے ساتھ پڑھتے میں متشاببات تک یاد میں جنمین قرآن مجید حفظ یادے موسے میں تلاوت کرتے چلے جاتے ہیں " نگفہ او کولیک و زیفُطان "(رداہ سلم کمائی اُسٹائو ہے 100)

جس دل میں قرآ اُن نمیں ہے وو بہت بڑا محروم ہے ُرسول اللّه تعلی اللّه اِنعالی علیه و مُلم نے ارشاد فر مایا اِنْ الْسَدْیُ لیُسَ بِنی جُوفِهِ شَنَعُ مِّنَ الْفُوْانِ کَا لَبَیْتِ الْمُحَوْبِ و (باشیہ س کے دل میں قرآن کا پھے حصہ بھی نمیں ووریان گھر کی طرح ہے۔(رواواتر ندی دالداری وقال الرّ فدی حد چنے بھی کمانی مظلر قالد ماناع مل ۱۹۵۶)

بیمان کرنے کی فعمت :........ نحک فی اگونشان عَلَمَهٔ الْمَیْانُ اللهٔ تعالیٰ نے انسان کو پیدافر ہایا، اے بڑی بڑی فعیس عطافر ما کیں، انجی فعیدی میں سے یہ بھی ہے کداسے فلم دیا 'بولنے کی صفت سے نوازا' بات کرنے کا طریقہ بتایا' بیان کرنے کی صفت عطافر ما کی اظہار مائی افضیر پر قدرت دی فصاحت اور بلاغت سکھائی اصاب کام کا القاء فر ہایا قرآ ان کریم کے افغاظ اور معانی اوراد کام کرنے اور دوسروں کواس کے مفاجم بتانے اور قرآ ان مجید کے علاوہ بھی ایک دوسرے سے بولئے اور بات کرنے اور کیسے اور سجھانے پر قدرت عطافر مائی' کچرا کیک بی زبان نہیں اسے بہت ی زبانیں سکھائی اور طرق اوا بتائے' ایک زبان کا ومرکی زبان میں ترجمہ کرنے کی قرت بخشی۔ فسیعانہ مآاعظہ شانہ

نيا ندوسورج ايك حساب ئے چلتے ہيں:......... اَلشَّمُسُ وَالْفَقَرُ بِحُسَبانَ (عِانداورسورج كيكے بورفاروں كدارمقرر فرماد ہے ہيں أنهن كے مطابق چلتے ہيں) اپن رفار ميں آزاوئين ہيں جيسے جاہيں چلين، جدھركو جاہيں چلين اور جب جاہيں چلين اور جب جاہيں زُک جائميں۔ يان كافتيارے باہر ہے۔ سردك ميں فرمايا وَالشَّمُسُ يَشَبُعِي لَهَاأَنْ تَكُر لِكَ اَفْفَرَ وَلَا الْكُلُ سَابِقُ الْعَلَيْمِ وَ وَالْفَفَرُ فَلَدُرُنَاهُ مَنَاوِلَ حَنَى عَادَ خَالْعُرُجُونِ الْفَدِينِمِ وَلَالشَّمُسُ يَشَبُعِي لَهَاأَنْ تَكُر لِكَ الْفَلَمَ وَلَا الْكُلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَكُ إِنَّهُ مُنْسَبُحُونَ ه

(اورآ فآبائے ٹھٹاند کی طرف چلنار بتاہے یا نداز وہاندھا: واجاں کا جوز بروست ملم والا سے اور چاند کے لئے منزلیس عمررکیس یہاں تک کدائیدار وجاتا ہے جیسے بھورکی پرانی شبی ندآ فاب کی مجال ہے کہ چاند کو جا کر پکڑ سے اور ندرات وان سے پہلے آ سکتی ہے اور ووز ل ایک ایک واڑ دمیں تیررہے ہیں )۔ آجم اورتجر تحدہ کرتے ہیں:......... و السنجنہ و الشبحرُ یَسُجُدانِ ہ (اور بے بینہ والا یعنی بیلد اردرخت اور تنہ والا درخت (جو کفر ار ہتا ہے۔ بیسب الند تعالیٰ سے تکم کے فریان بردار ہیں جس طرح تحدہ کرنے والا اپنے خالق کے لئے خوتی سے تعجدہ کرتا ہے ای طرح یہ دونوں الند تعالیٰ کے اطاعت گزار ہیں انسیاداور فریا نبرداری کو تجدہ کرنے نے تعییر فریایا کیونز یوز فرینز کو الفیجہ فریایا اور دوسرے چھونے بڑے درخت جوایی ساق بیخی پنزلی پر کھڑے ہوتے ہیں (جن میں موٹے درخت بھی ہوتے ہیں اور پہلے بھی) ان سب کو تجربے تعییر فریایا۔صاحب روح المعانی فریاتے ہیں کہ «مغرت ابن عباس رضی اللہ عنجما اور هغرت ابن جمیر سے ای طرح مردک ہے۔

آ سان کی رفعت اور بلندی: \_ وَ السَّمَاتُ وَ فَعَهَا ﴿ اوراللهُ تعالیٰ نِے آ سان کو بلند فرماد یاشش وقمر کے بعدآ سان کی بلندی کا تذ<sup>کر</sup> ہ فرمایا در پہتایا کہ آ سان کی جو بلندی ہے بیا ہے اس کے فالق جل مجد و نے عطافر مائی ہے جب آ سان کی بلندی اس کے فالق اتعالیٰ شاند کی دی و وئی ہے قو دو ہری کلوق کے بارے میں مجھے لیمنا چاہئے کہ جس کی کو جوکی قسم کی رفعت ہے بیال عمق ہے وہ فالق اتعالیٰ شاندہ دی کی ط نہ مصرور میں میں ہیں۔

النصاف کے ساتھ ووزن کرنے کا تکلم: \_ <u>وَوَضَعَ الْمِهِنَوَانَ اوراللهٔ تعالیٰ نے تراز دکور ک</u>ودیا آلا مَطَعَوْا <u>بغی الْمِهِنَوَانَ</u> تا کرتو لئے میں سرتھ کینی نافر مانی نہ کرو(عدل پر قائم رہ والیا نہ کروکہ دوسروں ہے اپنے حق میں زیادہ قوا وَاور دوسروں کے لئے تو لوقو ڈیٹری مار دواور گھٹا کر تو لو) جیسا کہ سورۃ التطفیف کے شروع میں تو لئے والوں کی زیادتی کا طریقہ بیان فرمایا ہے سورۃ الانعام اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہی تھم ہے (کہ زاپ اوروک کو انصاف کے ساتھ قائم کرو)۔

وَالْاَرُضَ وَضَعَهَا لِللاَ نَامِ مَ (اورزين كوركوديا وكول يَفْع ك ك)

زمین کوانڈ تعالی نے پچیونا بنادیا اے نرم بنادیا تا کہ اسے کھود کمیں۔ نوٹس و تالاب بناسکیں اس پر نثار تیں کو کرکسیس مرد۔ ڈن کر سکیس اور خت لگاسکیس بجیق پوسکیس رمیلیس جالا کمیں گھوڑے دوڑا کمیں بچپاری ہے زبان بے 'جھچچی اکٹائزمیس کرتی' اس کئے سورۃ الملک میں اسے ذَلْوَلُا ' بتایا ہے اس کے علاوہ بھی زمین سے بنی آ دم کے بہت نے وائد اور منافع وابستہ ہیں اس کو لفظ لیسکر قام میں ظاہر فرمایا' اس کے بعد ایسٹی فوالد کا خصوصی تذکر و فر بالا فوٹھ آف کچھٹے (الا بدیمین) اس میں میدے ہیں اور کچھور ہیں ہیں۔

اَنْحَمَاهٌ، کِمُ کَنْ عَبِیَاوَلِ بِرَوْفَافَ وَوَتَا جِاسے کم کَها جَاسَ عَلَیْ وَ کُلُل کَا فَاطَتُ وَتَلَ جُوورِ عَفُودِ یہ فَافَ کَمْ مَا عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰعَ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰمِ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰمِ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰلِلْ اللّٰمِ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّم

ہیں ان سے دونوں فریق نفع حاصل کرتے ہیں۔

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالِ كَالْفَخَّارِ ﴿ وَخَلَقَ الْجَآنَ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ تَارِقْ فَبِأَيَّ الآخِ

الله نے پیدا کیا انسان کوئٹن بوئی می سے جو مشکرے کی طرت سے تھی ۔ اور پیدا کیا جان کوئٹس مارتی بوئی آگ ہے اسوام جن وائس تم اپنے رب کی

رَبِّكُمَا تُكُذِّبْنِ ۞

كن كن كن يغتون كوچنااؤ گيه

الله تعالی نے انسان کو بھتی ہوئی مٹی سے اور جنات کو خالص آگ سے پیدا فر مایا

سین آینوں کا ترجہ ہے بہلی آیت میں انسان کی تخلیق کا تذکرہ فربایا اور بتایا کہ انڈ تعالیٰ نے انسان کوئی سے پیدا فربایا یعنی ایوالبشر سید نا آدم علیہ السلام جوسب سے پہلے انسان میں اور سب انسانوں کے باپ میں ان کا بتا ان ہی سے میں بائی سی بیٹی میں میں پائی ملاویا گیا تو طبین بعثی بیٹو بیں گئی بھر جو سے بتلا بالیا گیا اور وہ ہو کھی کیا میں جو بچپڑ والی مٹی سے بنائی گئی ہوئیہ وہ ہو کھ جائے تو اس میں انگی مارنے سے اور انگاتی ہے ای آداز دینے والی مٹی کو حسک سے سے انگلی ہوئی کے انسان میں میں جو بیٹر دائی ہوئی ہوئی کے انسان میں کھی کا فیصل کے لئے سورۃ المجر کے تیمرے رکوع کی تغییر و کچھ کی دائے۔

جنات کا جوسب سے پہلاباپ قبااس کے بارے میں فرمایا کہ جان کوخالص آگ سے پیدا فرمایا بعض علاء کا کہناہے کہ جیسے حضرت آ دم علیہ السلام ابوالبشر ہیں آ ہیے ہی جان ابوالجن یعنی جنات کا ہاپ ہے اور بعض علاء کا کہنا ہے کہ ابلیں شیطان تمام جنات کا باپ ہے مانٹر تدارا مکم راہد،

خفاصہ یہ ہے کہ انسان مٹی ہے اور جنات آگ ہے پیدا کئے ہیں اور ہرفر این اپنے اسٹے اصل ماد د کی طرف منسوب ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو جس طرح تبید افرمانا چاہید افرمادیا وجود بخشامید اللہ تعالیٰ کی بڑی نعت ہے اور اس فعت کے ساتھ اور بہت کی تعتیں ہیں ان فعتوں کا تقاضا ہے کہ انسان اور جنات اپنے خالق جل مجد ہ کے شکر گزار ہوں اور فعتوں کی قدر دانی کریں اس لئے اخیر میں فرمادیا فَیِسسانِی اللّاءِ زِیکھُمَا تُکھِذِیان فرمایا (سوم دونوں فریق انسان اور جن اے رب کی کن کمن فعتوں کوجھٹاؤگے )۔

رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِ بَيْدِفْ فَهِاكَيْ الْآغِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِنِ ۞ مَرَجَ الْبَحْوَيْنِ يُلْتَقِيْنِ ۞ وو داول عزيول او دوول عزق ٢ رب بعضوات والمن من المن من المن من المن المن المنافظة المنافظة المنافظة والمنزجان المنافظة المنافظة المنزجان المنافظة المنافظة المنزجان في المنافظة المنافظة المنزجان في المنافظة المنافظة عن المناسات والمنافظة عن المناسات المنافظة المنافظة عن المناسات المنافظة المنافظة المنافظة عند المناسات المناطقة المنافظة المناف

الكورِّ وَتِبَكُما تُكَذِّبِنِ ۞ وَلَهُ الْحَوَارِ الْمُنْشَعْتُ فِي الْبَحْرِ كَالْوَعْلَامِ ۞ فَبِاتِ الآخِ وَتِبْكُمَا تُكَذِّبِنِ۞ نَجْ رِبِ كَانَ نَعْزِنَ لِهِ عِلاَ مُنْ اللّهِ كَانِينِ بِي هِ لِمِدى مِنْ مِن سندن عَن بِاللّهِ كَامْ رَسْسَ سورة الرحمن٥٥

## . كُلُّ مُنْ عَلَيْهَا فَانِ قَ قَيَبْقَى وَجُهُ رَبِّكَ دُوالُجَلْلِ وَالْإِكْرَامِ فَفِهاَ يَ الْآغِ رَبِّكُمُ إِنْ يُورَيْنَ يِهِ عِسِنَ مِنْ مِنْ اللهِ عِسْرَةِ بِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ عَمْلِ اللهِ عَمْلِ اللهِ تُكِيِّرِينَ فِي عِسِنَ مِنْ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَمْلِ اللهِ عَمْلِ اللهِ عَمْلِ اللهِ عَ

ينعتنون كوجبتاا ؤتي

# اللہ شرقین اور مخربین کارب ہے میٹھے اور نمکین دریا ہی نے جاری فرمائے اس سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں اس کے حکم سے کشتیاں چلتی ہیں

ان آیات میں تھی اللہ تعالیٰ کی نقررت کے مظاہر بیان فرمائے ہیں ادراس کی فعیش ذکر کی ہیں اول تو ینر مایا کے وودؤوں شرقوں ادر وونوں مغربوں کا رب ہے اس نے دونوں شرقوں اور دونوں مغربوں کو پیدا فرمایا اور جاند اور سوری کو مقرر فرمایا جوائی مقررہ رفتار پر چلتے ہیں شرقین سے طلوع ہوئے ہوئے ہیں اور مغربین میں جھپ جاتے ہیں ان کے طلوع اور فروب سے رات اور ون کا ظہور موتا ہے اور دن میں دن کے کام اور رات میں رات کے کام انجام پذریم وقتے ہیں رات اور دن کے آگے چیچے آنے جانے میں انسانوں اور جنات کے بڑے منافع ہیں اس کے اخیر میں فرمایا کہ اسے جنوا درانسانو اتم استے رب کی کن تعمق کی تھیا گئے۔

دومشرق اوروومغرب سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں صاحب ردح المعانی نے عالمئے تفییر کے چندا تو ال کھے میں محضرت ابن عباس میں الله عنبا ادر حضرت مکرمہ نے نقل کیا ہے کہ مشرقین سے گری اور مردی کے دونوں مشرق ادر مغربین سے سروی اورگری کے دونوں مغرب مراومیں اور حضرت ابن عباس کا ایک قول پیقل کیا ہے کہ شرقین سے مشرق الفجرا درمشرق المثقق مراومیں۔ مغرب الفتس اور مغرب الشفق مراومیں۔

اس کے بعد سمندروں کا تذکر وفر مایا کہ دونوں سمندروں کواللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا جوآ پس میں ملتے ہیں یعنی نظروں کے ساسف ملے ہوئے ہیں اور حقیقت میں ان کے درمیان میں ایک قدرتی تجاب ہے جس کی وجہ سے بید دفوں اپنی جگہ چھوڑ کر دومرے کی جگونیس ان وونوں سمندروں میں ایک ہیٹھا ہےا درایک شمکین ہے دونوں سمندروں ہےاوگ فوا کدھا مل کرتے ہیں ان فوا ند کا شکر لازم ہے جنات اور انسان دفوں فرات شکرادا کریں۔

نچر فرمایا کہ ان دونوں سمندروں ہے اوّاؤا در مرجان نگلتے ہیں ان دونوں کے منافع بھی ظاہر ہیں جمن ہے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان سے فائدہ اٹھانے والوں پڑشکر لازم ہے ۔ اوّاؤا ور مرجان میں کیا فرق ہے۔ حضرت این عباس رضی اللہ فنہمانے فرمایا چھوٹے موتی ادر مرجان ہے بڑے موتی مراد ہیں اور حضرت این مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مرجان سے سرخ رنگ کے موشکی مراد میں اور اوائو تھو ٹے اور بڑے دونوں تھے کے موتیوں کوشائل ہے (ذکر ہا حسارہ ن)

و دسندر جوآگیں میں ملتے ہیں ادرا کیے دوسرے پر نیادتی نمیں کرتے ان میں ایک میشھا سندراور و دسرائمکین ہیں اس بارے میں سورۃ الفرقان کے تیسرے کوخ میں کھا جاچکا ہے وہاں دکھے لیں۔ ۔

بعض اروں نے بیروال اٹھایا ہے کاذا اور مرجان توشور یعنی کمین پانی والے سمندرے نظیتے ہیں چر مِنْهُ ها شنید کی شمیر کیوں اونی

منی ؟ اس کے متعدد جواب دیئے گئے ہیں جس سے ایک جواب یہ بے کہ جبنا بنا ما مطلب من مجہ موعیہ ما بے اور دونوں کے مجموعہ میں بوجنیج بھی ہے اور بعض حضرات نے قربایا کہ موتی نکالنے والے عموار دیاہے شور ہی ہے نکالتے ہیں (ہیلے سمندرے نکالنے کیا طرف توجیس کرتے (شایداس وجہ ہے کہ اس میں زیادہ مال نہیں ماتا) بہر حال اللہ تعالیٰ کا کلام سیح ہے بندوں کاعلم ہی کتا ہے جس پر مجموعہ کرکے خالق جل مجد وابرا عنز انس کریں۔

اس کے بعد سنتین کا تذکر فرقر مایا کدار تجی او تی مشتیاں پہازوں کی طرح سمتدروں میں بلند ہیں بیرسب المد تعالی ہی کی مشیت سے تائم ہیں۔ وہی اپنی قدرت کا ملہ سال کے تعقیدا کر ہاتا ہے سندر کا تلائم اور تیز واؤں کے سلوں سے تعقوداً فرماتا ہے ' یر تحقیاں بڑے برے وزن کے سامان تجارت کو اور تاجروں کی متحدد میں اور ان مال کے اللہ کا مقدود کی بھی المبائن کی المبائن کی تعقیداں بیائے کہ المبائن کی تحقید کی المبائن کی سے سورة البقروں میں جہ سمدر میں وہ متحدد میں جو المبائن کی تحقید کی مقدود کی معاملہ کی معاملہ کی مقدود کی تعقید کی سور تعلید کی معاملہ کی معاملہ کی معاملہ کی سور تی سے کھران کو سمندر میں جاری کرنے اور ان میں مال لاو کر لے جانے کا طریقہ تنایا ہی سب فوائد اور سمنا فع کی صورتیں ہیں۔ یہ کھتایاں کی کے کھران کو سمندر میں جاری کر کے اور ان میں مال لاو کر لے جانے کا طریقہ تنایا ہی سب فوائد اور سمنا فع کی صورتیں ہیں۔ یہ کھتایاں کو سمندر میں جاری کی کو اجراؤہ کر گئی کو اجراؤہ کی کو اجراؤہ کی کو اجراؤہ کر کے اور ان میں مال لاو کر لے جانے کا طریقہ تنایا ہی سب فوائد اور سمائع کی کو میں ہیں۔ یہ کھتایاں کی مقدود کی کی کو اجراؤہ کی کو اجراؤہ کی کو اجراؤہ کی کو اور تن میں میں کہ کو اور کی کو اجراؤہ کر کے اور ان میں مال لاو کر لے خوالوں پر لازم ہے کہ خوال تی جل مجدود کو تعمور کی ہو کہ کو تنایا ہیں کہ کو شکر اور کی کو معاملہ کی کو کو تعمور کو تعمور کی کو کو معاملہ کی کو تعمور کی کو کو تعمور کو تعمور کی کو کو تعمور کو تعمور کی کو کو تعمور کو تعمور کو تعمور کو تعمور کی کو تعمور 
زیمین پر جو پھھے ہے سب فٹا ہونے والا ہے : .......... ' کیلُ مَنْ عَلَیْهَا فَانِ زَمِین پِر جُدِ پھی ہے اُسَان اور جنات اور جو انات اور ہر نِنْ یاضرر کی چیز ہمندراور دُشکی بحاراورا تجاراور پہاڑ اوران کے عاووجو پھی تھی ہے 'سب فناہ و نے والا ہے اورا ب بی! آپ کے رب کی ذات باتی رہنے والی ہے اس کی ذات ذوالجال بھی ہے اور ذوالا کرام بھی \_

علامة رطبى لكت مين المجلال عظمة الله و كبويانه ليني طال سائد كي تطنت اوريز الى مراد بهاورالا ترام ك بار مي شركاتها به المدرق المستقل من المشرك المين التنافذ الله المين المستقل به من المشرك المين المين المنافز المين 
سورۃ الخیرکی آیت میں اکو مد بھی فرمایا جوباب تفعیل ہے ہے اور سورۃ الاسراء میں فرمایا وَاڈۤ آانَ عَسَمَا علی الانسان اغوض وَ اَلْهُ اَلَٰهِ اَلَٰهُ مِنْ بِابِ اَفَعَالَ سِلْفَظَا اَفْعام وارد ہوا ہے۔ فین القدری(ص ۱۰ تا ۱۲) مشرح الجام اُنجی کی گھا ہوتا ہے۔ کی سافتام کھی گئی ہوتا ہے اور اگرام اُنجی کی ابتدیش سے اُنجس ہے کیونکہ اِنعام کھی گئی ہوتا ہے اور اگرام مسرف ان اوگوں کا ہوتا ہے جن کے بہت برائی چربے کی بھی ش ایس آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض انتہارات سے ہرانسان کوم ہے انسان کو جود ڈی اس کے لئے بہت برائی چربے کی انسان کومہت سے اگرامات سے اواز اے جے و لُفیلہ کر دُمُنا بھی اُنھ وَ حَمَلنا ہُمْ ہُونَ ہُوں اُنہ اُن مِن اُنہ ہو اُن ھے کا فرکوتو موت کے وقت ہے ذات گیمر نیتی ہے اور و ہمیشہ بمیشہ ذلیل ہی رہے گا موت کے بعد اس کے لئے ندانعام ہے ندا کرام وہاں کا انعام واکرام اہل ایمان ہی کے لئے نفسوش ہے۔

يُسْئَلُهُ مَنْ فِي السَّمُوْتِ وَ الْاَرْضِ "كُلَّ يَوْمِ هُوَ فِي شَأْنِ ۞ فَبِاَيَ الْآَفِ رَبِّمَا تُكَذِّبُو سَنَفَرُغُ العسلامَة بهذا عنون عن بي الدن عن عرف واليه عنو عند إلى وقواع الحقيق والمونون عنوا عاده من عاموا الكُمْ الله التَّقَالُون ۞ فَبِاي الآخِ رَبِّكُمَا لُتَكَذِّبُون ۞ لِمَعْ شَرَ الْجِنِّ وَ الْونْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمُ مَا عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

او کے کہ آ-ان اور زیمن کے کناروں سے نکل سکو تو کل جاؤ تم ' بغیر قوت کے نبین کل کئے ' سو اے اُس وجن!

# الآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبُنِ۞

تم اپنے رب کی کن کن فعمتوں کو جٹلا وُ گے۔

ان آیات میں اللہ تعالی شاند کی صفات عالیہ اور انسان اور جنات کی عاجز قیمیان فرمانگ ہے اور میڈ محیمیان فرمایا کہ اس و نیامیس جو چھے

کرتے ہو بید بھیوکٹس کرنے میں آزادہ واعمال کی او چھے گھے ہوگی۔ ہزاوہ را کا دن آنے والا ہے تمبارے حساب و کتاب کے ہم
عنقریب فارغ ہوں گے بیخی تمبارا محاسبہ کریں گئے مخلوق کے سمجھانے کے لئے مجاز آابیا فرمایا ورشوق تعالی شانہ کو کو کی بھی فعل و وسر سے
فعل ہے مائع نہیں ہوسکتا کی یوم کا ترجمہ کل و قبت اس لئے کیا گیا کہ کاوق میں ہروقت اللہ تعالی کے تصرفات جاری ارمیتے ہیں۔
حساب و کتاب کی خبر و کے کر پہلے ہے آگا وفرمانا میں اللہ تعالی کی فظیم فعت ہے اس لئے فرمایا کہ اے انس و جمن اپنے رب کی کن کن
نعمور کی مجھلاؤ گے۔

اس کے بعدانسانوں اور جنوں کی عاجز کی بیان فربائی کرتم دونوں جماعتوں کواگر بی قدرت حاصل ہے کہ آسانوں اور زمین کی حدد د سے نکل سکوتو نکل جاؤاور یاور کھوکہ یہ نگل جانا بغیر طافت دونوت اور زور کے نہیں : وسکتا اور ٹم میں میہ طافت نمیں ہے جس طرح قوئی قیامت سے پہلے عاجز ہوای طرح قیامت قائم ہونے کے وقت بھی عاجز ہو گئے ہی نہ جھنا کہ قیامت قائم ہوئی تو ہم گرفت سے فٹا جا میں گے اور خاتی اور ہالک جس مجد و کے ملک کی حدود سے باہر چلے جا میں گئی اس بات کوجائے ہوئے کہتے کئی تفرافتیار کیا ہوا ہے اور گنا ہواں پر کیوں نظامی اور کہ ہوئے ہوئی کی اور حساب ہوگا اور حساب ہوگا 'بدیٹ بھی انعام عظیم ہے اس فعت کاشکراوا کروسوتم اپنے در ہے کی کن توقیق کوچھلاؤ گے۔

يُكُوسَلُ عَلَيْكُمُ الشُّوَاظُ مِّنْ نَّالِيهُ وَ تُحَاسُ فَلا تَنْتَصِرُنِ ﴿ فَهِا بِي الْآوِرَتِبُكُمُ الْكَلْ بَنِ ۞ آخِ دونوں بِ آگ كا شلا إدر دون چوزا جائك " وقر اے بنا نہ كو كا تو اے جن وال إن النج رب كاكن كو تعون كو جنالة كا فَإِذَا انْشَقَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتُ وَرُدَةً كَالِدَهَانِ فَيَاكِ الآخِ رَتِكُما تُكَذِبِنِ ۞ فَيُومَهِ إِلاَّ يُسْعَلُ فَي مَانِ وَ مَن الآخِ رَتِكُما تُكَذِبِنِ ۞ فَيُومَهِ إِلاَّ يُسْعَلُ فَي مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ عَلَى اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ وَاللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَا مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَا مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَا مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَا مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَا مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَا مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَا مَن اللهُ مَن اللهُ

بجرین جٹاتے ہیں ٔ دون کے اور کھولتے ہوئے گرم ہانی کے درمیان چکر لگا ئی گے۔ سواے انس وجن اثم ہے رہے کی کن انعقوں کو جٹاوہ گے۔ قیامت کے وان گفار انس و جان گی پر میشانی ' مجر مین گی خاص نشانی' بییشانی اور اقد ام سے پکڑ کر دوز خ میں ڈ الا جانا

ان آیات میں قیامت کے دن کا کچھے حال بتایا ہے اور بحرموں کا دوزخ میں داخلہ اور وہاں جوان کی بدھالی ہوگی اس کا تذکر وفر مایا ہے ان حالات کی پیشگی اطلاع دیتا تھی فعت ہے تا کہ اوگ کفر ہے اور بدا نمالیوں ہے بچیں اور قیامت کے دن بدھالی اور دوزخ کے واخلہ ہے بچیں اس کئے ہرآیت کے ختم پر فَیِبَاکِ اللّاءِ وَ اِنْحَمَا مُکَلَّذِبَانِ فرمایا۔

اول تو بیفرمایا کہ جب قیامت کا دَن ، دوگا تو تم دونوں پر آگ کے شطعہ پھینکہ جا کیں گے اور دھواں بھی پھینکا جائے گا بدوھواں بھی کے اور دھواں بھی پھینکا جائے گا بدوھواں بھی کے اور دھواں بھی پھینکا جائے گا بدوھواں بھی تھی تو کوئی آگ ، بوخ مصل کے اس کو نیماں لینی وہوں سے جبر فرمایا۔ ان کے بخت گرم ہونے میں تو کوئی میں مورق کا اللہ بھی مِن اللَّهُ جِمالت مُس فَر وَ وَکُلِّ بَوُ مَیْنِ اللّٰہِ عَلَیْ فِی فَرِیْ اللّٰہِ بِسَائِمِ اللّٰہِ بِسَائِمِ کَلِیْ بَیْنَ ( بھا واللہ بس کی اللہ فی فیرٹ کی بھی شاخص ہیں جو ساید واللّٰہِ بس ہا وہ فیرٹ کی میں شاخص ہیں جو ساید واللّٰہِ بس ہا وہ میں میں جو ساید واللّٰہِ بس ہا وہ نہوں کے لئے خوابی مول کی کے اور خوابی کی کے اور میں ہیں ہو سائی اس مولوم اس مولوم کی کے اور میں ہوگا کی میں مولوم کی کے لئے بنا ہے جاتے ہیں کین وہ دو اوال اگر جہار کی میں ہوگا کی میں ہوگا کہ کی کو دور میں گا کہ بھی کہ دو کا کہ کا کے اور میں کہ ہوگا کی دور میں گا کہ دور کو بھی کہ مولوم کی کو کا کہ کا کہ دور کو بیا میں وہ جب اور می دور کو بیا کی دور کو بیا کی میں کے لئے کہ بیا ہے جاتے ہیں کین وہ دو اوال اگر کے کا گھی کو کہ کی کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کر کیا گئی کو کہ کو کو کہ کو ک

چُرا ٓ سان کے پیٹنے کا نذکرہ فرمایا کہ جب وہ پیٹ جائے گا تورنگت کے اعتبار سے ایساسر نے ہوجائے گا چیے ال رنگ کا چڑا او تا ہے' مورہ اسرقان شن فرمایا ہے۔ وَ یَسُومُ صَنّعَیْ مُنَّ السّمَاءُ بِالْعَمَامُ وَتُولِّ الْمُعْلِمُهُ تَشْرِیُلاهُ (اور س دن ٓ سان ایک ہر ل پرے چیت پڑے گا اور بکٹر نے فریشتے اتارے جائیں گے کہ قیامت کا دن ہوگا جس میں اعمال کا محاسبہ وگا۔

بحرفر مایان دن کی انسان اور جن سے اس کے جرم کے بارے میں نبین او جھاجائے گا۔ بحرم سے موال بھی تحقیق حال کے لئے ہوتا

پھر فرمایا کہ بھر موں کوان کی علامت اور نشائیوں ہے پہچانا جائے گا۔ ان نشائیوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے مورۃ الاسراء میں فرمایا ہے وَ اَضْحَشُرُ هُمْ مَوْهَ الْقَقِيْمَةَ عَلَى وُ ہُوْهِ ہِمْ غَفْهًا وَ اُبْکُمُا وَصُمَّا (اور ہم آیا مت کے روز ان کواندہ اور گوڈگا اور ہم آیا مت کے بار چاہ میں گے کہ اور سورہ کولیا ہوئے کہ شہر السُمُ ہُو ہِینَ ہُو مَیْلِوُرُ کُوا بِیَنْخافِمُونَ بَنِیْفُہِ (اور ہم ہم روز پھر ما کولوں کواس حالت میں جمع کریں گے کہ ان کی آئیمیس نیلی ہوں گی چیکے چی ہیں میں با تمی کرتے ہوں گے ) کافروں کا بچروں کے بل چانا پھراندھا گوڈگا اور مہرانہ بنا اور آئیمیس نیلی ہونا بیسب ان کی بچیان کی شانیاں ہوں گی ان کے ذراعیکا فروں کو بچیان لیاجائے گا اور ان کے قدم اور پیشائی کے بال بکڑ کر گھڑ دی بھینا کر دوزنے میں بچیاب واجائے گا۔

جب جہنم میں ڈالے جانے لگیں گے توان ہے کہا جائے گا کہ ریجہنم ہے جے مجر میں جھٹلاتے تقصاب جب دوزخ میں ڈال دیے جا میں گے تو مختلف تتم کے عذا ہوں میں بہتلا کئے جا میں گے دوزخ کے ادر کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر لگاتے ہوں گے۔۔

جہنم توآگ ہی آگ ہا دورآگ کے علادہ بھی اس میں طرح طرح کے عذاب ہیں ان می عذابوں میں سے عَلَمَابُ الْحَجْمِيْمِ ا لینی گرم پانی کا عذاب بھی ہے گرم پانی استکاروں پر بھی ڈالا جائے گا جیسا کہ مورۃ انکی میں فربایا و اُن یَسْسَتَ فِینَسُوا اَ اِحْمَا اِلَّهِ اللّٰحِجَيْمُ وَاور پِينَ کَلِيْحِ اِنْ وَسُلْمَ عِلْمَ اِللّٰ مِلْمَا اِللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اِنْ وَسُلِمَ عَلَى اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ

نے اس کا ترجمہ بتاتے ہوئے کھا ہے کہ قلد انتہا ی حود تعنی دوانتہا کی حرارت کو تی جا کا حالات

ولكن خاق مقام رَبِّه جَتَانِي ﴿ فَهِمَا عَيْلُوا الْآءِ رَبِّكُمَا الْكَذِبِي ﴿ ذَوَاتَا اَفْعَانِ ﴿ فَهِا يَ الْآءِ رَبِّكُمَا الْكَذِبِي ﴾ ذَوَاتَا اَفْعَانِ ﴿ فَهِمَا يَ الْآءِ رَبِّكُمَا الْكَذِبِي ﴾ ذَوَاتَا اَفْعَانِ ﴿ فَهِمَا عَيْنُ تَجْرِيلِي ﴿ فَهَا يَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُنِ ۞ فَيْهِمَا اللَّهُ وَيَهُمَا عَيْنُ تَجْرِيلِي ﴿ فَيْهَا مِن اللَّآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُنِ ۞ فَيْهِمَا اللَّهُ وَيَهُمَا اللَّهُ وَيَ اللَّهُ وَيَهُمَا اللَّهُ وَيَهُونَ اللَّهُ وَيَهُ وَيَا اللَّهُ وَيَهُمَا اللَّهُ وَيَعُمَا اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِكُوا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَكُواللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللْعُلِيلُولُوالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ا

وَالْمَرْجَانُ فَي فِياكِي الرَّوْرَبِّكُمَا تُكَلِّبُنِ فَهَلُ جَزَآءُ الْدِحْسَانِ الآ الدِحْسَانُ فَي الْمَر اور مرجان عيد والد إن وق إلا ألي مها ي كي كن فتين كو جناد كد كيا احيان كم بلد احيان كم بلده مي جا

فَبِاَيّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ۞

سواے الس وجن إلتم النے رب كى كن كن لفتق ل كو تبنا اؤكيد

اہل تقویٰ کی دوجنتیں اوران کی صفات

ان آیات میں اہل جنت کے لفض انعامات کا تذکرہ ہے اور برقعت بیان کرنے کے بعد قب بی آلآج وَ بِسَکھُمَا تَحْکَلَبَانِ فرمایا ہے کہ اے اُس وجس اتم اپنے رب کی کن فعمق کو تبطاد کے بیلے رکوع میں دنیاوی جنوں کا تذکر وفر مایا اور تیسر سے دکوع میں آخرت کی جنسہ کا تذکرہ فرمایا جس میں قیامت کے دن اور اس کے بعد دوزخ میں جتابا ہوں گے۔ دوسر سے دکورہ ہالا آیات میں اول تو بیفر مایا کہ جو تحق اپنے رب کے حضور میں گھڑا ہونے نے ڈرااس کے لئے دوبائ جوں گ بہت برا اباغ ہے بھراس باغ میں الگ الگ باغ ہوں گئے جو حسب اٹھال جنتیوں کو دیے جا کمیں گئے ہو حضرات گنا ہوں ہے بچے ہیں آخرت کے حساب کی فکر رکھتے ہیں اور آخرت کے دن کے حساب نے ڈرتے ہیں ان کے لئے خوتی رہے کہ ان میں میں میر تھی کو د باغ میں گئے آخرت کا خوف انسان ہے گنا ہوں کو چیخرا دیتا ہے اور طاعات اور عبادات پر لگائے کھتا ہے سورۃ النازعات میں فرمایا: سورة الرحمن ٥٥

۔ ورااورنفس کوخواہش ہےرو کا سواس کاٹھیکا نہ جنت ہوگا )۔

حضرت ادمهر كارغني الله عنه خد آيت كريمه وكم مَن حساف مَقَامُ رَبِّه جَنَّن الاوت كي أيرفر ما يا كروجنتس مون كي ال جو سابقین کے لئے ہیںاور و چنتیں جاندی کی ہیں' ہوان اوگول کی ہول گی جوان کے تابعے ہول گے (رواوالحائم فی السعد رک الذہبی فی الخیش

نہ کور وہالا دونوں جنتوں کی تین صفات بمان فریا کمیں۔اول تو یہ کہان میں درخت ہوں گے ،ان کی شاخیس زیادہ ہوں گی جوہر کی جسر ک ہوں گی'، کھنے میں خوب اچھی اور پھیلی ہوں گی' ظاہر ہے کہ جب شاخیں اور شہناں خوب زیادہ ہوں گی تو کھل بھی خوب زیادہ ہوں گے' دومری صفت یہ بنائی کہ دونوں باغوں میں دوچشے حاری ہوں گے' پیشم روانی کے ساتھ ہتے ہوں گے' دیکھنے ہے آ تکھیں لطف اندوز ہوں گی اٹلی جنت کے چشموں کا ذکر سور ۃ الدھر اور سور ۃ الطفیف میں بھی فریایا ہے سور ۃ الدھم میں ایک چشمہ کا نام سلسبیل بتایا ہے ادر سورة الطفيف عيل أيك چشمه كانا متنهم بتايا بياسورة الدهر على يشي فرمايا به إنَّ الْأَبْسُوازُ يَشْسَرَ بُنُونَ مِنْ كَأْس نَحَانَ هَوْ اجْهَا كَافُورْ ١٥ عَنْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفْجَرُ وُنَّهَا تَفْجِيرًا.

( جونک میں ووالیے جام شراب ہے بیکن گے جس میں کا فور کی آمیزش، د گی تعنی اپنے چشمہ ہے جس سے اللہ کے خاص بندے پئیں گے جس کووہ بہا کرلے جا مُس گے )

متقیوں کے دونوں باغوں کی تیسری صفت یہ بیان فرمائی کدان میں ہرمیوہ کی دودونشمیں ہوں گی ایک نشم معروف کینی حانی پچانی ہوگی' جے دنیا میں دیکھااور دوسری تتم نادر ہوگی' جے پہلے نہیں جانتے تئے بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ ایک تتم رطب یعنی تاز ہ اور دوسری قتم بابس یعنی خشک ہوگی اورلذت میں دونوں برابر ہول گے اور حضرت ابن عباس صنی اللہ عنبمائے منقول ہے کید نیامیں 🏿 جتنے بھی کچل ہیں میٹھے اور کڑوے سب جنت میں موجود ہوں گے <sup>د</sup>ھی کہ حظل بھی ہو گا اور جو کچل یہاں کڑوا تھا وہاں میٹھا ہوگا۔ ا

🛮 متقی حصرات کے بستر :..........متقی حضرات کی مزیدنعتیں بیان کرتے ہوئے ان کے بستر وں اور بیوایوں کا بھی تذکرہ فرمایا۔ بستروں کے بارے میں فرمانا کہ بدلوگ ایسے بستروں پرتکد لگئے ہوئے ہوں گے جس کاستریعنی اندر کا کیٹر استبرق لیعنی دبیزریشم ہوگا دنیا میں جوبستر بھیائے جاتے ہیں ان میں ایک استراویر کا اورا کی استر نیچے کا ہوتا ہے او بروالانتش وزگار والاخوبصورت ہوتا ہے اور نیچے والانتش وزگار والانہیں : وہتا قبیتاً بھی اوپر والے کی نسبت گھٹیا : وہتائے آیت میں اہل جنت کے بستر دل کے نیچے والے ھھے کے بارے میں بتایا کہ وہ د بیزین مرکے ریشم کے ہوں گے ۔هنرت ابن مسود درنسی اللہ عنہ نے فرمایا کتهمیں جنت کے بستر وں کے <u>نیجے والے استرو</u>ل کے بارے میں تایا کہ وہ دبیزیعنی موٹے ریشم کے بول گےاس ہے بچھاؤ کہ اوپروالےاستر کیسے خوشنمااورآ رام دہ ہول گے (دواہ السحسامے وفسال صبحب على شوط الشبيخين وافه الذهبي في نلخيصه )حضرت معيدين جمير رحمة الله عليه يسيسوال كيا كيا كهاندروني بستر استبرق كے ہوں گےاوراوبر کےبستر وں کا کیا حال ہوگا؟'تو اس کے جواب میں سور کالیم سجد د کی بیآیت تلاوت فرمادی فَسَلا تَسْعَلُهُ نَفُسٌ مَّالْحُفِيَ لَ<u>فُ وَ مَنْ فُو</u>َّةً أَغَيْنِ ( کینفس)ومعلوم نہیں کدان کے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک میں ہے کیا کچھے چھیایا گیاہیے)مطلب بیقا کدا*س کے* ارے میں و کچھابغیر کچھنیں کہاجا سکتا۔ جنت میں دیکھ کرہی ہے ہے چگا کہوہ کیسے ہیں؟ ا دونوں جنتوں کے پھل قریب ہوں گے:....... <del>وَجَنَ</del>ا الْمُجَنَّئِين هُان (اور دونوں جنتوں کے پھل قریب ہوں گے ) <sup>ح</sup>صزت

ا من عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا کہ اولیاءاللہ جنت میں ہوں گے اگر چاہیں گے کھڑے ہوکر پھل تو ڈلیس گے اور اگر چاہیں گے بیٹھے ہیٹھے قر کیس کے اور اگر چاہیں و لیٹے لیٹے لے لیس گے ہرحال میں درخت ان کے قریب آ جا کمیں گے۔ (روح المعانی)

قول ، جنسي هو ما يجتنى من الشعار بالالف المقصورة اصله ياء في آخره و دان اسم فاعل من دنايدنو (جنّل اس كامتنى مي اس كامتن مے پيلوں سے جو چنا جائے۔الف تصورہ كے ساتھ اور سالف اصل ميں يا پنى جوكه آخر ميں تنتي اور دان بيدنا يارونن فاعل كاصيف ہے )

امل جنت کی پیویاں:.....ساس کے بعدائل جنت کی بیو ہیں کا تذکرہ فر مایا پیر بویاں دنیا والی بھی ہوں گی اور وہ حورثین بھی ہوں گی 'جن سے وہاں نکاح کیا جائے گا 'ان سب کاحن وجہال بھی بہت زیادہ ہوگا وہ اپنی آ تھوں کو پنجی رکھیں گی'ا پیٹشو ہروں کے علاوہ کی کو زرای نظر بھی اٹھا کرئیں دیکھیں گی۔

بھران بیویوں کا حسن و جمال بیان کرتے ہوئے ارشاد فریا یا تکانگونا اُلینا فُونٹ وَ اَلْمُوْ جَمَانُ ( گویا کہ دویا قوت ہیں اور مرجان ہیں) بید دنوں موتیوں کی تصمیس ہیں مرجان کا تذکرہ گزر دیکا ہے حضرت قادہ ٹے فریا کے بیاقوت کی صفائی اور لوکو کی صفیدی ہے۔ ایک قول مدے کہ چبرے کی سرخی کو یا قوت سے اور باقی جسم کوموتیوں کی صفیدی سے تشید دی ہے، ابو ہر پرہ وشی اللہ عنہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وکلم نے ارشاد فریایا کہ سب سے پہلی جماعت جو جنت ہیں داخل ہوگی ان کی صورتیں المیں ہوں گی جیسے جودھویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ چمر جود وسری جماعت جنت میں داخل ہوں گی ان کے چبرے ایسے روٹن ہوں گے جیسے کوئی خوبصورت ستارہ آ مان میں نظر آتا ہے اُل میں سے ہرخف کیلئے حورمین میں سے دو بیویاں ہوں گی ان کی پنڈلیوں کے اندر کا گودہ حس کی وجہ سے فرکا اور

اورسنن ترمذی کی روایت میں یوں ہے کہ ہر بیوی پرستر (۵۰) جوڑے ہوں گی (اس کے باوجود) اس کی مینڈلی کا گودا باہر سے نظر آئے گا۔ (مطکو ۃالمصابع ص ۲۹۷)

حدیث بالا میں وو بیویوں کا ذکر ہے' جو کم ہے کم ہرمخض کو دی جا میں گی اور ان کےعلاوہ جتنی زیا وہ جس کوملیں وہ مزیداللہ تعالیٰ کا کرم

سورة الرحمن٥٥

بالا نے کرم ہوگا۔ حضرت ابوس میدخدری رمنی اللہ عنہ ہے روابیت ہے کہ رسول اللہ تعالی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کے سب سے تم برجہ کے بغتی کوائن ( ۸۰ ) ہزار خادم اور بہتر ( ۷۲ ) نیوبال دی جا کمل گی۔ (مشکوۃ المصابح ۱۳۹۰ از تر نہ فی)

ملاص قار فی رحمة القد عاليه مرقا ة شرح مشكوّة عين لکھتے ہيں كه و نباوالي عورتوں ميں ہے دو بغه پال اورحور مين سےستر بيو پال مكين گي۔ (والقالعالي اللم بالسواب)

احيان كابداراحيان :......... <u>هيها ُ جَهِ أَيَّهُ الْاحْتِيَانَ ال</u>َّا الْاحْتِيَانَ ( كيااحيان كابداحيان كےعلاوہ ہے <sup>ج</sup>اليخي حس بنرہ نے اچھی زندگی گزاری،اچھٹل کئے موجدرہا،نثرک ہے بحاءانیان لایا اٹیال صالحہ میں لگاریا 'اس کا بدلہانٹہ تعالی کے نزو یک احجھا تی ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت نصیب فریائے گا اور وٹال کی فعمتوں ہے نوازے گا جن میں ہے بعض کا تد کرہ اوپر کیا جاچکا ہے۔ حدیث شرنف میں جواحیان کے بارے میں ان تعبداللّٰہ کانک تو اہ فان لیہ تکن تو اہ فانہ یو ا**ک فر**مایاےا*ں کے مضمون کونگی* آیت بالاگامنٹ ون شامل ہے(مسلم صحیح میں بے اپیل ہے کہ حضرت جبر کیل علیہ السلام نے رسول انڈیسلی انڈیقا کی علیہ وسلم ہے۔ ال کیا کہا حسان کہا ہے؟ آپ نے باکا صان یہ ہے کا وَاللّٰہ کی اس طرح عمادت کرے جیسے کہ تواہے و کمپیر ماہوسوا گرفوائے بیرں و کمپیر ماتو و وق تقیے و کمپیری رہاہے۔)۔

ۅؘڡؚٮؗ؞ؙۅؗ۫ڹ؈ؚ؞ٵؘڿؾۜۺ۬۞۫ڣؘۑٵؾؚٵڵٷؚۧۯڽٜۜڰؙؠٲؿؙڲڐؚڹ؈ٛٚڡؙۮۿٵٚٙٛٛٛ۫ۧۺ۠۞۠ڣؘؠٲؾ اوران ودیاخوں ہے کم ورہے کے اور دوباغ ہیں' مواب ایس وجمن اتم اپنے رب کی کن گفتوں کو ٹیٹلاؤ گے۔ یہ دولوں باغ گرے تیز رنگ کے تول گے۔ مواب اٹس وجمن الَّذِهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُنِ ۞ فَيُهِمَا عَيْنُنِ نَضَّاحَتْنِ ۞ فَيَا يَ الآَّءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبُنِ۞ تم اپنے رب کی کن خوق کا چھلاؤ کے ان واڈ ں بلوں ہیں خوب جوش مارتے ہوئے وو خشے ہوں گے رہوا ۔ الس وجن تم اپنے رب ک کن کن گفتوں کو جھاؤ کے ڣۣؠ۫ؠٵڣؘٳڮؠٙڎٞۊٞٮؘؘڂ۬ڵٷٞۯڡٙٵڽ۠۞ڣٙؠٵٙؾؚٚٵڶڒٙ؞ؚٙۯڽ۪ۜٙڟؙؠٵؾؙػٙۮؚٚڹڽ۞ٝڣؽؠ؈ؘۜڂؽڔؗؾۢڿؚڛٵڽٞ۞۫ ان دونوں میں سوے ابر بحجوریں اور انار دوں گے۔ سواے اُس وجن! تم اپنے رب کی کن کن فعقوں کو مجتلاؤ کے ان باغوں میں انجھی عورشی ہوگی۔ ؙڣؘؠٵؾٚٵڒۼؚٙۯڔ<u>ٙ</u>۪ڪ۫ؠٵتؙػڋٙڹڽ۞۫ڂۅٛۯٞڡۧڤ۬ڝؙۅٝڔؗؾ۠ڣۣٱڶڿؚؽٳۄ۞۫ڣؘؠٵؾؚٵڵٳٚۼٙۯڽڝؙٚٵؗؗؿڰؙڋ؈۞ وا برانس وجن اثم اپنے رب کی کن کن نموں کو بختاؤ کے دولور تک جوری بیوں گی جومیوں میں مختفظ اور کی بیاد از کے لَمُ يَطْبِتْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنٌ ۚ فَبِياَيّ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۞مُتَّكِبْنَ على رَفْرَفِ ان میں ہے کیلئنس انسان یا جن نے انہیں استعمال نہ کیا ۔ جو گا۔ ہوا ہے انسی وجن اہتم اسپتا رب کی کن کن معتمد ل کو چیٹلاؤ کے ان جنتوں میں واخل وو نے والے لوگ خَصْرِ وَّعَبْقَرِيِّ حِسَانِ ۞ فَبَايِّ الآَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِنِ ۞ صَائِرَكَ السُمُ رَبِّكَ سزرگ کے تنظ واگوروالے خواصرت بسٹروں پر تھیا گائے ہوئے ہوں گے سواے انس وزن اتم اپنے وب کی کن کو فعق کی تجانبا برکت ہے آپ کے ذِى الْجَلْلِ وَالْاكْرَامِنَّ

رے کا نام جوعظمت اوراحیان والاے۔

## د دسرے درجہ کی جنتوں اور نعمتوں کا تذکرہ

گزشتہ آیات میں ووجنتوں کا ذر فرم ہایا۔اب بیباں ہے دوسری ووجنتوں کا ذکر شروع ہور ہاہے۔ بیدو فوص جنتیں پہلی ووجنتوں ہے اُ مرتبدا، رشندیات میں کم ہول گی سے جن بندوں کو دی جانمیں گی و واپنے احوال اورا نمال کے امتبار سے ان حضرات ہے کم درج کے ہول گئری کو پہلی وجنتیں وی جانمیں گی گوصف ایمان ہے سب متصف ہول گئ آئندہ صورت واتعد میں سابقین اولین اوراسحانے میمین جنت میں جانے والی و و جماعتوں کا تذکر و فر مایا ہے مضرین نے فر مایا ہے کہ پہلی دوجنتیں سابقین اولین کیلئے اور اجدوالی دوجنتیں (جن کا بیبان ذکر ہور ہا ہے اسحاب کمیمین کے لئے ہول گی (جودوجہ کے اعتبار ہے سابقین اولین سے کم ہوں گے )۔

لفظ صُلْهَا مَّ مَّتَن كُنْ تَحْقَق : ....... مَلْهَا مُعْنَى (بدونون مُتَن بهت گهرت بزرنگ والی بول گی) يکله فظ اهد جماه باب افتخال است ام فاطل مؤنث کا مثنیہ جو لفظ دهد همه منه مثنق ہے مُقِطَعةُ سابق کو کتب میں جب بزی بہت زیاد و بر هوباتی ہوتو سابق کی طرف اکل بوجاتی ہے! سلنے مُسلفها مَّشْنِ فرمایا جس کا ترجمہ برگر سرز مگرے رنگ کا کیا گیا قرآن مجمد میں بی ایک آیت ہے جو کلمہ

خوب جوش مارنے والے دو چشمے ........ فینها منافین نصّاعَتین انصابا اور داوں باغوں میں خوب جوش مارتے ہوئے دو چشمے جوں گے ) حضرت اندن عباس رضی الندعنمانے فرمایا کہ بدونوں چشمے اٹل جنت پر فیراور برکت نچھاور کرتے رہیں گے اور حضرت این مسعود اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنمانے فرمایا کہ بدچشمے اٹل جنت کے گھروں میں خوشبود کسی چزیں پہنچاتے رہیں گے جیسے بارش کی چھینجیں جوتی ہیں اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ ان دو پشموں سے جوش مارتا ہوا پانی جاری ہوگا جو برابر جاری رہےگا۔ (معالم الغزیل)

۔ بیٹیھی مَا فَاکِھَةٌ وَلَنْحُلَّ وَوُمَانَیؒ (ان وونوں میں میوےاور کھجوریں اورانار ہوں گے ) ہیںسب چیزیں وہاں کی ہول گیا، دنیا کی چیزوں پرتیاں نہ کیا جائے۔ بعدوالی ووجنتوں کی فعمتوں کے تذکر وہیں بھی آیت کے بغد فیائی الآج و رُبُکھَما نہ کیکڈینی فرمایا ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ تعلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فریا یا کہ اہل جنت کی عورت میں ہے آگر کوئی عورت زمین کی طرف جھا تک لے قرزمین و آسمان کے ورمیان جنتی جگہ ہے اس سب کوروش کردے اور سب کو خوشہوے جردے اور فریا کہ اس کے سرکا وویٹے ساری و نیا اور و نیا میں جو کچھے ہے ان سب ہے بہتر ہے۔ (مقتل قالم ماجع س ۴۹۵من ابخاری)

جنت کے قیموں کے بارے میں حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کدرمول الله تعلی اللہ تعالیٰ علیہ و تملم نے ارشاد فریایا کہ بااشبہ جنت میں مؤمن کے لئے ایک ہی موتی ہے ، تالیا ہوا خیمہ ہوگا، جو اندر سے ان کی اور انگی (اورا کیدروایت میں ہے ا کہ اس کی لمبائی) ساٹھ (۲۷) میں کی مسافت تک ہوگی اس کے ہرگوشے میں اس کے اٹل ہوں گے جنہیں دوسرے گوشہ والے و کھھ پاٹیس گے مؤمن ہندوا سے اہل کے پاس آ تا ہانا کر تاریب گا۔ مؤمنین کے لئے دوجنتیں الی ہوں گی جن میں برتن اوران کے علاوہ جو کچھے ہے سب چاند کی کا ہے اور دوسنتیں سونے کی ہیں جن کے برتن اور جو پکھان میں ہیں سب سونے کا ہے اہل جنت اوران کے رب کے ریدار کے درمیان سرف رداءالکبریا ، حاجب ہوگئی ہیں۔ پکچھ جنت عدن میں ہوگا ۔ (رواء انظاری مسلم کمانی اسٹلۂ ج<sup>ی ر</sup> ۱۹۹۵)

لَهُ يَطْمِثْهُا أَنْسُ قَبْلَهُمُ وَلَا جَآنًا ﴿ (ان ع يَبِكُي انسان يا جن ف ان دوول كاستعمال مُكاموكا)

بويول کی فعد ليادران کاھن و جمال بيان کرنے کے بعد فرمايافُمنگينينَ عَلَى دَفُر فِ مُحْصُورٍ وَعَبُقَوبَي حِسمان داخل ہونے والے لوگ سنر رنگ کے نقش و نگاردالے فواصورت استروں رنگد ڈگائے ہوئے ہوں کے )لفظ عبیق بھی کی شرح مثل متعدد

دا کن بوئے والے بول سبر رتک نے کن وفار دائے تو بھورت بسر ون کر ملیدلاتے ہوئے ہوں ہے )انفظ عبد قبری فی مرب استعلاد اقوال بین ایک تول کے مطابق اس کاتر جرنیش ونگار والا کیا گیا ہے ٔ صاحب معالم التقریل لکھتے ہیں کہ ہروہ چیز جوعمہ وادر بڑھیا فخر کے وبال ما ملک عبد اس ماج تام کہ عبد ایس وہ اللہ اللہ مسلمان والیا اسلم کر جذب عبد صفر اللہ میں کہ اس ملم فران ا

تابل ہواہل عرب اے عبقری کہتے ہیں اس اعتبارے رسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وکلم نے حضرت عمروشنی اللہ عند کے بارے میں فرمایا فلم از عبقہ ویا یفدی فریہ

نَبْسُولَكُ اسْمُهُ رَبِّكُ دِی الْسَجَلالُ وَالْإِنْصُواهِ و (بزابابرکت ہے،آپ کے رب کانام دوطفت اوراحسان والا ہے) میں وورۃ الرحمٰن کی آخری آیت ہے'جواللہ تعالیٰ کی عظمت اور اگرام کے بیان پرختم ہور ہی ہے' پہلے رکوع کے فتل پہلی اللہ تعالیٰ کی صفت ذوالجلال والاکرام بیان فرمائی ہے دبال اس کی تقبیر کھی دی گئی ہے۔

## ''فوا ئدِضر دريه متعلقه سورة الرحمٰن''

### ''فائده اولی''

سورۃ الرحمٰن میں اکتیں جگہ (۳) جگہ فیباً بِی اُلاَیْ رَبِّہ کُسُمَا مُنگِیْبِیان فرمایا نے اس کے باربار پڑھنے ہے ایک کیف اور سرور محسوں ہوتا ہے ایمانی غذا بھی ملتی ہے اور تلاوت کرنے والا اور تلاوت سننے والے پر ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی ہے ای رسول اللہ تعلیٰ عالمہ وسلم نے اس کوٹر بن القرآن لیعن قرآن کی دیمن فرمانے (مشکوۃ المصاری ۱۸۹۹)

### ''فائده ثانيه''

فَيْاَيَ الْآَةِ وَيَتَكُمَا تُكَكَّبُونِ مَن خات اورانسان دؤول جماعتوں کو خطاب فربایا ہے اور بارباریا دوبانی ہے کہ مہیں اللہ تعالیٰ نے ان ان مقتوں ہے واز اسپسوم آپ درب کی کن کو انعتوں کو تبطاء کے حضرت جا بررضی اللہ عندے دوایت ہے کہ رسول الله حلی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہے کہ مسلم بابر تشریف اللہ عمر آب ہے ہے کہ مورہ الرحمٰن الرحمٰن اللہ علی ہے انتقالیٰ اللہ علی ہے اسپسوم کے اسپسوم کے اسپسوم کی اللہ علی ہے اسپسوم کے اسپسوم کی اللہ علی ہے اسپسوم کے اللہ علی ہے کہ اللہ علی ہے کہ اللہ علی اللہ علی ہے کہ اللہ علی ہے کہ اللہ علی ہے کہ اللہ علی ہے کہ ہے کہ اللہ علی ہے کہ اللہ علی ہے کہ اللہ علی ہے کہ ہے کہ اللہ علی ہے کہ اللہ علی ہے کہ اللہ علی ہے کہ اللہ علی ہے کہ ہے

اللہ تعالیٰ شانۂ نے سب کو ہرطرح کی چھوٹی بری فعمیں عطافر ہائی ہیں ان فعموں کا اٹکارکر دینا کہ جھیے بیس ملی یااللہ تعالیٰ نے جھیے بیس دی میں نے اپنی کوششوں سے حاصل کی ہے یا ایسا طرز عمل اختیار کرنا جس سے پین طاہر ہوتا ہو کہ پیشھنی فعموں کا افرادی نیس ہے 'پیسب انعموں کی تکذیب ہے لیٹنی ان کا جھٹلانا ہے کفران فعم بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔

### "فاكدة ثالث

یہ جواشکال ہوتا ہے کہ سورۃ الرحمٰن کے دوسرے رکوع میں بعض عذالوں کا بھی ذکر فر مایا ہے اوران کے بعد بھی آیہ بالا ذکر فر مائی ہے عذاب تو تعمت ہے دہ معمق میں کیسے ثار ہو گی؟ اس کا جواب ہیہ ہے کہ چونکہ پہلے سندیہ کروی گئی کہ گئم گاروں کے ساتھ ایسا الیہا ہوگا تا کہ کفرونٹرک اور مصیبتوں ہے بچیں اس کے پیشگی خبروے دینا کہ ایسا کرو گے تو ایسا بحرد کے یہ بھی ایک فعت ہے اور حقیقت میں یہ ایک بہت بڑی فعمت ہے۔۔

### '' فائدهٔ رابعهٔ''

### 'فإئده خامسه''

یہ تو معلوم ، وگیا کہ جنات اللہ تعالی کی طرف سے مکلف میں اللہ تعالیٰ نے نہیں اپنی عبادت کا تھم دیاان کی طرف رسول بھی بیسے ان میں مؤس بھی میں اور کا فرجم کی افروں کے لئے جہنم ہے خواہ انسان ،وں خواہ جنات جیسا کر سور والقہ محدہ میں فرمایا ہ مُحل نَفْسِ هُلاهَا وَ لَکِئَ حَقَّ الْفَوْلُ مِنْنَی کَا مَلْکُنَّ جَهُنَّمَ مِنَ الْجِنَّهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِینَ (اور اگر ہم کونظور ہوتا تو ہم ہرخض کواس کی ہوایت عطافر ماتے اور کیکن میں مید بیات محق ہوچکی ہے کہ میں جہنم کو جنات اور السان دونوں سے ضرور ہور وں گا )

ہیں میں اور میں اور صف اور اس کے بیات میں اور میں ہے۔ اس کا اور ہوں کا اور اس کے اور اسٹون کا اور میں اس کے بیا حضرات میں بھی داخل کیا جائے گانہورۃ الرحمٰن کی آیات جن میں جنت کی فعمین بتائی میں ان میں بار بار جو فیسے کی آگڑی دیکے میا انگلی جنت میں بھی داخل کیا جائے گانہورۃ الرحمٰن کی آیات جن میں جنت کی فعمین بتائی میں ان میں بار بار جو فیسے کی آلائی دیکے میں جائے میں گے۔ انگلینی فرمایا ہے اس میں معلم جانوم ہورہا ہے کہ جنائت بھی جنت میں جائمیں گے۔

آ کام الرجان ( تالیف شخ برالدین شلی خفی رحمة الله علیه ) نے چوشیوی باب میں اس سوال کواٹھایا ہے اور چارتول کیھے میں پہلا قول بیہ کے کوئوس جنات جنت میں وافل ہوں گے اورای تول کوئر قیج دی ہے۔ و قسال و علیه جمھور العلماء و حکاہ ابن حزم فسی السملل عن ابن أبسی لیلمی و ابسی یوسف و جمھور الناس فال و به نقول . (اورکہا ہے کہ جمہور علاءای پر میں اوراین حزم نے ياروقبر 44

[ [لملل میںاے ابن انی لی ہے اورامام ابو وسف ہے اور جمہور علیاء ہے تن کرا ہے اور کہا ہے کہ ہما ی ئے قائل ہیں ) دوںرا کو ل ہے کہ جنات جنت میں داخل نہ ہوں گےاس کے باہر ہی درواز وں کے قریب رہیں گےانسان آنہیں د کھولیا کریں گے

ووهانسانوں کونہ دیکھیں گے۔ (علم عکس ذلک فی الدنیا) اس قول کے بارے میں کھیا ہے کہ وہ خاالے قول مأثور عن مالک والشافعی واحمد وابی یوسف و محمد ف حکاہ ابن

تبمية في جواب ابن صرى وهو خيلاف عاحكاه ابن حزم عن ابي يوسف. ( يقول امام ما لك المامثاً في المام اتدامام ا ہو بوسٹ اورامام محمد حمیم المتدا جمعین ہے منقول ہےاہے ابن تیمہ نے ابن مرق کے جواب میں نقل کیا ہے اور ساس کے خلاف ہے جوابن حزمٌ نے امام ابو یوسٹ کے حوالہ ہے لگل کیاہے )

تیسراتول رہے کے دواعراف میں رہیں گےادراں ہات میں انہوں نے ایک حدیث بھی نقل کی ہے کین حافظ ذہبی نے نقل کیا ہے۔ چوتھا آول توقف کا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے اس کا کوئی فیصلٹ پیس کرتے ۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب ۔

مورۃ الرحمٰن کے <u>سمبلے رکوٹ کے تتم براہ رت</u>سرے رکوٹ کے تتم برانڈ تعالی کی صف**ت فووا اُسجَلاَ ل** وَ**الْاکُوام بان فرما** کی سالنہ تعالی شانہ مظمت والا ہےاورا کرام والا ہے بینی اپنے بندوں کے ساتھ احسان کا معاما فیرما تا ہےاورانعام ہے ٰواز تا ہے ۔ ( اس کی آخر تے گزر چکی ہے)رسولانڈیسلی انڈیعالی عابیہ سلم نے ارشادفر مایا ہے اَلمظُو ابیا ذاافہ جَلال وَ الإنحرَام یعنی یاذِ الحال والا کرام میں لگےرہوا س كويز هيته ربواس كے ذريعيد عاكرتے ربو \_ (رواوالحاكم في المستد رك وقال سيح الاستادي ١٣٩٩ واقر والذهبي )

حسّرت ثویان رضی الله عنه ہے دوایت ہے کہ رسول الله تعالی عالیہ وسلم جب نماز ہے فارغ ہوتے تھےتو تمیں باراستغفار کرتے تتجاور ردعا كرتے تح اللُّهُمَّ أنْتَ السَّلامُ وُمِنْكَ السَّلامُ تَبَارَكْتَ بِاذَالْجَلال وَالْإِكْرَام (رواه مسلم)

ترجمہ: اے اللہ! تو باسلامت ہے اور تیری بی طرف ہے سلامتی ملتی ہے اے جال اورا کرام والے

حضرت معاذین جبل رضی الله عندے روایت ہے کہ حضورِ اقدیں ﷺ نے ایک شخص کو میہ کہتے ہوئے سنا بَا ذَالْ جَالال وَ الإنحوام (اے عظمت والے اور بخشش کرنے والے ) آ ہےﷺ نے بہ ین کرفر مایا کہ تیری دعا قبول کر کی گئی البغدانو سوال کرلے ۔ (رواہ التر ندی )

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان فر ماکیلیں حضور اقد س ملی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کے ساتھ بیٹھا ہواتھا کہ ایک شخص نمازیڑھ رہاتھا اس تَحْصَ فِيْمَارْ كَ بِعِدِ بِالفاظاداكِيِّ اللَّهُ مِّي إِنِّى أَسْتَلُكُ بِإِنَّ لِكَ الْحَمْدُ لَآ إِلَّا أَثُ الْمَنَّانُ بَدِيْعُ السَّمُواتِ وْ الْأَرْضِ يَاذَاالْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ نِاحَتَّى يَاقَيُوْهُ.

اے اللہ! بے شک میں آپ ہے اس بات کا واسطہ وے کرسوال کرتا ہوں کہ بلاشبہ آپ کے لئے سب تعریف ہے کوئی معبوو آپ کے سوانبیں ہے ۔ آپ بہت زیاد دوینے والے میں ۔ آ سانوں اور زمین کو بلامثال بیدا فرمانے والے ہیں اے نظمت والے اے عطا فرمانے والے اے زندہ اے قائم رکھنے والے۔

بهن كررسول الله صلى الله تعالى عابيه وسلم في ارشاد فرمايا:

کہاں شخص نے اللہ کےاس بڑےنام کے ذریعہ دعا کی ہے کہ جب اس کے ذرا چہاللہ تعالیٰ سے سوال کیا جاتا ہے تو عطافر مادیتا ے..(رواوالوواؤوش•۲۱)\_



شروع القدكية م ہے جو بندامير بال ثميايت رحم والا ہے -

اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۚ فَلَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبَةٌ ۞ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ۚ فَإِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ حَالَيْ عَالَ مِنْ مِنْ مَنْ اللَّهُ عَلَى مَا كُنْ مَا لَا مُنْ مَا كُنْ مَا كُنْ مَا كُنْ مَا كُنْ مَا كُنْ رَجَّا ﴾ وَّبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا ﴿ فَكَانَتُ هَبَا اللّهُ اللّهُ وَكُنْتُمُ ٱزْوَاجًا تَلْتُكَةً ۞ رود آے کا الله کا الله عالم عنه عن من من عن عن عن عن عن من عن عن عن الله عن عن من عن عن عن عن الله عن عن الله عن

قیامت بست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہے

اس سورت میں وقوع قیامت اور قیامت واقع ہونے کے بعد جوفیطے ہوں گاوران کے بعد جواہل ایمان کو افعالت ملیس گاورانال
کفر جوعذاب میں ہتنا ہوں گے اس کی کچھ تفعیدا ت بیان کی گئی ہیں۔ درسیان میں افد تعالٰی کو بی اورونیائی اندونیائی انداز کی اور انداز کے خود میں ہتا ہوں کے اس کے گئی ہیں۔ درسیان میں افد تعالٰی کو بی اورونیائی کے آب اللہ کو اور انداز کی انداز میں اور جھٹا نے وقوع کے مشکر ہیں جب وہ آبی جائے گئی جس کی خبراللہ تعالٰی کی کتابوں اور رسواوں نے دی ہے اسے نظرے و کی لیس گے اور جھٹا نے وال میں ہوں اور جھٹا نے موام میں ہوں کے اس دن مان لیس گے اور دیا آبھٹر کنا والی ہیں وہ کی اور کہ افغانی میں اور جھٹا نے موام میں ہوں اور جھٹا نے کہ وہ نیا ہیں بہت اور نجے سے کو اور کہ افغانی ہور نیا ہیں بہت اور نجے سے بادشاہ سے ایس ہوں کے اس دن کی کر جہت دنیا گئی ہور نیا ہیں بہت اور نجے سے بادشاہ سے اور کہ ہونیا ہیں بہت اور نجے ہوئی اور ہم ہونیا کہ میں اور کہت ہونیا ہوں ہونیا ہونیا ہوں ہونیا ہونی ہونیا ہونی ہونیا ہونی ہونیا ہونی کی اور ہم ہونیا ہونی ہونیا ہونی ہونیا ہونی ہونیا ہونیا ہونیا ہونی ہونیا ہونی ہونیا ہونی ہونی ہونیا ہونی ہونیا ہونی ہونیا ہونی ہونیا ہونیا ہونی ہونی ہونیا ہونی ہونی ہونیا ہونی ہونی ہونیا ہونی ہونی ہونیا ہونی ہونی ہونی ہونیا ہونی ہونیا ہونی ہونیا ہونی ہونیا ہونی ہونی ہونیا ہونی ہونیا ہونی ہونی ہونی ہونی ہونی ہونی

اس كَ بعد قامت كَ زلاكا تَذَكَر فِرُما إِنَّهَا رُجْبَ الْأَرْضُ رَجًّا (جَلِيدَ مِينَ وَحَت زلزلهَ سَدُمَّ) وَبُسَبَ الْجِيالُ بَسُا (اور يما لُهِ الطَّل رِيود يرُو كرد يج ما كم سُ كَ فَكَالْتُ هَبَاءَ مُتَنَّالً فِي وَوِيراً كَدَعُوار وَمِا

قُولُه اذار جت قبال المهفسرون اذا ثانية بدل من الاولى وقبل ظرف لنحافضة رافعة على الننازع ذكره وساحب الكهمالين بل اقوب ان يقال اذا الثانية كالشرط وقوله تعالى ورجت عطف عليه و كنتم وجزاءه عدوف اى تنقسمون وتتابون حسب ايمانكم واعمالكم. (الله تعالى كارشاواذ ارجت بمنم بن حفرات فرمات فرمات من الدوم الذا يجلل المنافذة بنافعة كي ليخطرف من تنازئ فعلين كابناء پريية جيصاحب كمالين نے ذكر كي يبدر يادة ريب كي اور كه بيار وردت السرون كي براء محذوف بيار وردت السرون من بياد الله محدوف بياداري كي براء محذوف بياد الرحت المنافذة بياداكيان واعمال كرطابق جرادى حائے كي الله منافذة بياداكي كي براء محذوف بياد الله كي الله منافذة بياداكيان واعمال كرطابق برادى حائے كي ا

وَ كُنْتُهُمْ ذِرُوا جُوا فَلِنْفُهُ وَراحِ وَلُوا قِيامت كِدِن تَم مِين أَمون بِهوكُ النه تغول قسمون كأغصيلي بيان آئنده آيات بين آر باب-أَضِحَابُ الْمُنِهُمُنَةَ كَادِوسْمِين بيان فرما مَين اول سابقين جنهين مقر بين فرمايا'

ووم عام مُومنین جنهیں اصحاب الیمین ہے تیجیر فر مایاسوم تمام کفار جواصحاب الشمال ہو گئے۔

فَأَصْحُبُ الْمَيْمَ: فَوْمَا أَصْحُبُ الْمَيْمَنَةِ ۞ وَأَصْحُبُ الْمَشْعَمَةِ فَمَا أَصْحُبُ الْمَشْعَمَةِ ۞ ہ جو دائے والے میں وہ دائے والے کیے اقصے میں ' اور جو باکمیں والے میں وہ بائمیں والے کیے برے میں وَالسَّبِعُوْنَ السِّبِعُوْنَكُمْ ٱولِّيكَ الْمُقَرَّبُوْنَ۞ۚ فِي جَنَّتِ التَّعِيْمِ۞ثُلَّةٌ قِنَ الْأَوَّلِينَ۞ْوَ ور جوا کے بیرے والے فقوآ کے بیرھنے والے ہیں۔ وہ خاص قرب رکنے والے ہیں اپرانگ ارام کے باغوں ٹیں بیوں کے اٹٹا ایک برزاگر ووالگے لوگوں ٹیں ہے برگا او تھوزے قَلِيْلُ قِنَ الْاِخِرِيْنَ۞ عَلَىٰسُرُى هَوْضُوْنَةِ۞ْ مُّتَّكِيْنَ عَلَيْهَا مُتَقْبِلِيْنَ۞يَطُوفُ عَلَيْهُمْ بچھلے لوگوں میں ہے بول گے' ووادگ مونے کے تاروں ہے بنے ہوئے تختوں پر تحمیہ لگائے آئے سامنے مبیٹے ہول گے' ان کے پاک ایسے'زک ؖۅڵۮٳڹ۠ؿؙؿؙڂڷۧۮۏٛڹ۞ٚؠٲڬۅؘٳڹۊۜٲڮٳڔٮؗڨؘ؞ٚٚۅؘڰؙٳڛڡؚۧڹؿٙڝ۫ؿ۞۠ڷؖٳؿؙڝؘڎۧٷؙڹۘۼڹۿٳۅٙ بو بینے لائے ی رہیں گے ۔ چیز کر کے کر اَ مدودف کیا کریں گے آئخورے اور آفائے اور ایسا جامٹراپ جو بھی بوٹی ٹراپ سے مجرا جائے گا نہ ان سے انگو مدوم ہو گا اور نہ ان سے ٳ؇ۑؙڹڔڡٛۅ۬ڹ۞ٚۅڡٞٳڮؠڐؚڡ۪ٞٵۑؾؘۘڂؿڒؙۅؙڹ۞ٚۅؘڵڂؠڟؽڔڞؚؠۜٵؽۺؙؾۘؠؙۅٛڹ۞ٞۅڂۅ۫؉ۘۼؽ۠۞ٚڰؘٲؗڡٚؿٳڶ مئل میں فقر آئے گا اور میوے جن کو وہ پسند کریں اور پیندول کا گوشت جوان کو مرغوب ہو گا اور ان کیلیے بڑی بڑی آئھوں والیا حوریں ہول گل جیسے پیشید للَّوْلُوِّ الْمَكْنُوْنِ ۞َجَنَرْآءً'بِمَاكَانُوْا يَعْمَلُوْنَ۞لَا يَسْمَعُوْنَ فِيهَالَغْوَاقَلَا تَأْتُمَا ۖ إِلَّا قِيلًا کھا ہوا موتی' بیہ ان کے افعال کے صلہ میں ملے گا' وہاں نہ بک مبکس کے اور نہ اور کوئی ہے ،ووہ بات کس سلام میں سَلْمًاسَلْمًا۞وَٱمْحُبُ الْيَهِيْنِ ۚ مَاۤ ٱصْحَبُ الْيَهِيْنِ۞فِى ۚ فِي سِدْرِقَخْضُوْدِ۞ۤ وَّطَلْحِ قَنْضُوْدِ۞ٞ مام کی آ واز آئے گی اور جو داننے والے میں وہ داننے والے کیے اچھے میں' وہ ان ہاٹوں میں ہول گے جہاں بے خار میر پال مول گی اور نہ جہ کیلے ہول گے

قَطِلٍ مَّهُدُودٍ ﴿ قَمَا ٓ عَسْكُوبٍ ﴿ قَاكِهِ إِنَّا يُرَكِّ ﴿ لَا مَقْطُوْعَةٍ قَلَا مَهُنُوعَةٍ ﴿ قَوْفُرُشِ در ابر ابر عادِ مو ادر جِنَّا عالِيْ مو ادر كُر عدے يہ عرب عزاع دفتر عوں كادر داروں كورك عرفي اور ادبے اوليا

مَّرْفُوْعَةٍ ۞ إِنَّا ٱنْشَانْهُ ۚ وَالْمَالِيَّةِ ﴾ وَهَجَعَلْنْهُ ثَالِكُ الْكُورُ عَلِي الْمُورُولِ الْمُؤ مَّرْفُوْعَةٍ ۞ إِنَّا ٱنْشَانْهُ ثَالِيْسَاءُ ﴾ وَهَجَعَلْنْهُ ثَالِكُ اللَّهِ عَلِيْ الْمُؤْمِنِ الْمُعِينِ

قرق وی کے بے ال کاروں کو خاص طور پر بطا ہے گئی ، یہ ال کو ایسابطا کہ وہ کھار یاں جی ہے ہیں تھ ہر تین ایس چیزی وابیت وافول کے لیے جی

## ثُلَّةً مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ﴿ وَ ثُلَّةً مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ۞

ان کالیک بزاگر ہ ہ انگی لوگوں میں ہے ہوگا اورا یک بزاگر ہ ہ پچیلے لوگوں میں ہے ہوگا۔

## قیامت کے دن حاضر ہونے والوں کی نین قشمیں

ان آبات میں اسحاب المیمند کی دونوں قسمول لینی مقرمین ادرعام مؤشین کا تذکر دفر مایا ہے ادران کے انعابات بتائے ہیں۔ اوالاجمالالول فرياما فَعَاصُحَاتُ الْمَهْمَنَةَ مَنَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةَ (سووا شِمَاتِي اللَّهِ عِن واحْ ما تحدوالي ) وَ ٱصُّحِتُ الْمَشْنَعَةِ مَآاَصُحِتُ الْمَشْنَعَةِ (اور ہائیں ہاتھ والے کہائی برے ہیں یا نمیں ہاتھ والے ) کہلی سم کےافراد کو اصبخب السمیمنیة (داینے ہاتھ دالے) کس امترار ہے مایا؟اس کے ہارے میں صاحب روح المعانی نے دوتول لکھے ہں اوّل یہ کہان حضرات کے صحائف اٹمال (لیعنی اعمال ناہے ) داینے ہاتھ میں ویخ جا ئیں گئے دوم یہ کہ جب مدحشرات جنت میں جانے لگیں گے و میدان حشر ہے ہٹ کردا نے ہاتھ کو چل و س گے۔صاحب معالم التزیل نے تیسراقول پاکھا ہے کہ جب صلب آ دم سے زکالے گئے تو بدلوگ ان کے داننے طرف سے بھۓ اللہ تعالیٰ نے فریایا کہ میں نے آئبیں جنت کے لئے پیدا کیا ہےاوربعض حضرات نے فریایا کہ بہ لفظ یمن ( جمعنی مبارک ) ہے ماخوذ ہے اور مطلب یہ ہے کہ مدحضرات مبارک ہیں۔ان کی زندگیاں اللہ تعالیٰ کی فریاں برواری میں گزری ہوں گی ان کےمقابلہ میںانبحاب[مشئمة کومجھ لباحائے۔ ندکورہ اقوال میں سے ہریات کامقابل ذہن میں لے آنا جائے (لینی انعجب المشئمة کے انمال نامےان کے بائنس ہاتھو میں دیے جائیں گے اور جب ان کودوزخ کی طرف لے جائیں گےتو میدان حشر سے بائنس ہاتھ میں لے خاصحےائیں گئے جدھر دوزخ ہوگا اور جب آنہیں آ دم علیہ السلام کی بشت ہے نکالا تھا تو یہ ان کے بائیں طرف ہے تھے اللہ تعالٰی نے فرمایا کہ میں نے آئیں دوزخ کے لئے پیدا کیااور بہاوگ نامبارک بعنی بدبختی کے کام کرتے ہتے اپنی عمر س اللہ تعالٰی کی فرمانیہ داری میں نہیں نگاتے تھے)اس کے بعد مبابقین (یعنی آ گے بڑھنے والوں) کے نعتوں کا تذکر وفر پایا اصحٰب المیمنہ کی وہیشمیہ بیان کرتے ہوئے جوصفات بیان کی گئی ہن'ان کےامتہار سے بدھفرات مقربین بھی اصحٰب المیمنة ہی ہن کین اٹیال میں سبقت لے جانے کی وجہ ہےان کومالبقین کالقب دیا گیاان کےانعابات بھی خوب بڑے بڑے بتائے'اس اعتبار سے میدان حشر میں حاضر ہونے والوں کی مذکورہ دو قىمون (انسحاب الميمنه اورانسجاب المشئمة كےعلاوہ تيسري قتم بين مقربين كى جماعت ہوگی۔

سابقین اولین کون ہے حضرات ہیں: ......سابقین کے بارے میں فرمایا و السَّابِ فُونَ السَّابِ فُونَ اُولِیّاکَ الْمُفَوَّ بُونَ (اورَآ کے ہر صفوالے وہ آ کے ہر صفوالے ہیں وہ فاص قرب رکنے والے ہیں)۔

جن حطرات کوسر بقین کالقب دیا اوراس سبقت ہے کون می سبقت مراد ہے اس بارے میں متعدد اقوال میں محضرت ابن عباس رضی

سورة الواقعه ٦٦

الند فنہمانے فریایا کہاس ہے و دحفرات مراد میں جنبوں نے ججرت کی طرف سبقت کی اور حفرت عکرمٹنے فرمایا کہاس سے اسلام قبول کرنے کی طرف سبقت کرنے والے مراد میں حضرت این سیرینؓ نے فرمایا کہاس سے وہ حضرات مراد میں جنبوں نے بہلتین کی طرف آنماز پر جی۔

صفرت رقع بن انسؒ نے فرمایا کہاس ہے وہ حضرات مرادییں جنبوں نے رسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد پڑل کرنے میں سبقت کی اور حضر سنا کے جو حضرات مرادییں سبقت کی اور حضر سنا کے جو حضرات مرادییں اور حضر سنات مرادییں اور حضر سنات مرادییں اور حضر سنات مرادییں اور حضرات سابقون ہے اللہ تعالیٰ اور حضر سنات کی سبقت کرتے ہیں وہ حضرات سابقون ہے اللہ تعالیٰ شاند نے ارشاد فرمایا سسابیقو آلیٰ مفغور ہی ہی کہ اور خرایا اور نیات کی سبار کے دن کے اور کی مسابر کے دن کے اس کا کہ کہ کہ درہ بالا سابیقو آلیٰ مفغور ہی ہی کہ کہ کہ اور خرایا اور خرایا اور خرایا اور خرایا اور خرایا اور خرایا درہ جامع تو لی حضرت سعید بن جیرائی ہے جود کیرا تو ال کو تھی کی سباب ہے۔

سابقین اولین کی مزید نعمتیں:.....سالقین اولین کی مزید تیں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا علنے مسرُدِ عَوْضُونَهُ آب حضرات ایسے تحقق پر ہوں گے جو ہے ہوں گے ) قرآن کریم میں صرف افظا عَوْضُونَاؤَ اَلَّهِ ہِسَ کُیمِز ہے ہوئے ہوں گاس کاؤکرٹیس ہے منسرین نے کھا ہے کہ ہونے کے تاروں سے اور جماہرے ان کی ناوٹ ہوگی فَمنْسِکِینُ عَلَیْهَا مُنْفَابِلِنَقَ (ان تُحقّق پر تکویڈگائے ہوئے آ منے سامنے ہوں گے ) اہل جنت کا تختوں پر میٹھنا اس طرح ہے وہ گاکہ کو کی کئی تھی ہوئے گا۔

نِطُوَفَ عَلَيْهِمْ وَلَدَانَ شُعَلَدُونَ (ان کے پاس ایسلاک جو بھٹ لا کری رہیں گید چیزیں لے کر آمدورفت کیا کریں گی) باتخواب و اَناہِ رَبَقَ وَکَاٰسِ مِنَ مَعْمِنِ . (اَ بَحُورے اوراَ فالے اورایہ اجام شراب جو بہی ہوئی شراب سے جرجائے گا) اول وَ خدام کے بارے بیں فرمایا کہ و ولائے ہوں گے اور بھٹ لائے ہی رہیں گے اور بھٹ خادم سے رہیں گے ندائیں موت آئے گا اور نہ بڑھا باان و لَذَانُ مُخَلِّدُونَ کَو مِورِ ہِ الْقُور مِیں غِلْمُانَ لَّهُمْ کُالَّهُمْ فُولُورُ مِیا ہے یہ وِ لَدُانَ الل جنت کے پاس چوٹ کے بڑھ ہے بہتوں میں چنے کی چیزیں لے کرآئیں گے اسے واب کو سب کی جمع ہے گول مند کا بیالہ جس میں چکڑ نے کا کڑا نہ ہوا ہے کو بہاجاتا ہے اور ایساریق ایسریق کی جمع ہے ان سے دوبرت مراوی جس میں میں و ٹیمان گی ہوں گیا۔ ان چینے کی چیزوں میں شراب بھی ہوگی جس کا سورۃ مجہ کی آیت خصصُو لَسَدُّةِ لِكَشَّارِ بِينَ عَلَى الدَّرُوفِر مايا جافظ صحى وَنشا آن كاشينه وَاس شيرودوركرت بوخ لايصَ المُعُونَ عَنْها ولا بُنَوْفُونَ فرمايا (شاس سان كوردمبر عوادرية على مس فتورات كا)

پینے کی چروں کے بعد کھانے کی چیزوں کا تذکر وفر مایا ہے وف کیفوق مثا یفٹیوؤن (اور میرے جمن کو و پہند کریں گے اوّ الحج

طَيْرٍ مِينَمْاً يَشُمُهُونَ (اور يرندول كا وشت جوال كوم غوب وگا)

کھانے کی چیزوں کے نذکرہ کے بعدائل جنت کی بیر ہوں کا تذکر ہفرہا یا و کھوڑ عیش نختا کھنالی اللَّوْلُوا الْفَحْکُونَ (اوران کے لئے گہری گردی بری بری آنکھوں والی عورت اور نیس عینائی تج ہے جس کا ترجمہ برئی آنکھوالی عورت ۔ ان وافظوں میں جنتی مورڈ می کو وسورتی بیان معنی ہے گوری سفیرنگت والی عورت اور نیس عینائی تج ہے جس کا ترجمہ برئی آنکھوئی فر مایا لیخی و چیچے ہوئے موتوں کی طرح ہے ہوں گ فرمائی ہے بچرا کے ملک کی صفائی بیان کرتے ہوئے کا نفال اللّٰو لُوا الْفَحْکُونِ فرمایا لیخی و چیچے ہوئے موتوں کی طرح ہے ہوں گ

نا گوارکلّمات نه سنیں گے: ۔ دنیا میں دیکھاجاتا ہے کہ انسان انتصاحال میں ہے جہال بھی ہے از داج بھی ہیں اورادلا دبھی الیکن ہے تکی تکلیف دینے والی اور آرام میں خلل ڈالنے والی کانول کو تکلیف دینے والی آوازیں بھی آئی رخی میں اور ایم مرتبہ انسان ان کورفع کرنے اور ناگوار آوازیں بند کرنے پر قدرت نبیس رکھتا جنت میں ایسانہ: وگا وہاں ناگوار بات اورافویات نبیس میں گوارائی کوفر مایا کورنسکیفون فیلی کافوار آن کا فائیسکا (وہاں نہ ک بکسیس گے اور نہ کوئی ہے ہود وہات)

و الضحف البَهِ بَنِينِ هَا اَصْحَفِ الْبَهِ بَنِينَ (اورواسِتُهَ اِنتُوه اللهُ اِللهُ وَاسِتُه اِنتُوه اللهُ اللهُ وَاسْتُه اِنتُوه اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ 
سراسرآ رام دینے والا ہوگا اورسایہ می اسلی ہوگا جمیونا سایہ نہ ہوگا جسا کہ دنیا ہیں بتویں کا سایہ ہوتا ہے اس کئے سورہ نساء میں فرمایا ہے وَنَلُحُ اللّٰهِ مُظِلِّا طَلِیْلُلّا اور ہم اُنہیں گہرے سایہ بیس وافعل کریں گئے ہیں سایہ چونکہ آرام دوہوگا اس کے اس میں ذرای بھی گری اور سردی نہ ہوگی سورہ لدتھر میں فرمایا مُسْتِکِینُون فیفھا علمی الاز آبلے کو بزون فیفھا شَمْسًا وَّلا وَمُفْوِیدُوا (اس حالت میں کہ دوہ ہاں سہریوں 'ریکدرگاہے ہوں گے ندوہاں پیش یا دس گے اور نسردی )۔

حضرت ابو ہریرہ درخص اللہ عندے روایت ہے کہ بلا شبہ کہ جنت میں ایک ورخت ایسا ہے کہ سواری پر چلنے والاسوسال تک چلتار ہے گر اس کی مساخت کوقطع نیر کرسے گا۔ (روادا ابناری)

حزید فرمایا و فعتانو منسخوب کی اعضب ایمین کو ما جہاری کی بھی فعت دی جائے گی صاحب معالم انتز لیل کھتے میں کہ یہ پائی برابر زمین پر جاری ہوگا اس میں کھدی ہوئی نہرین ندی تا لے بیتے ہوئے نہ ہو نگے جہاں چاہیں گے یہ پائی بیٹنی جائے گا۔ ڈول اور ری کی ضرورت نہ ہوگی۔ (س ۱۳۱۴) ہ

وَ فَا جَهْةِ تَحِيْرَةِ لِاَمْفُطُوْعَةِ وَٰلَا مَمْنُوعَةِ اوراسحاب اليمين خوب زيادہ فواکسینی میدوں میں ہوں گے بیمیوے ہمیشہ رہیں گے مجھی ہمی ختم ند بول گے اور مجھی بھی کوئی رکاوت ند ڈالی جائے گئ جب چاہیں گے کھا کیں گئے جتا جاہیں گے کھا کیں گے ) حدیث شریف میں ہے کہتی آ دی جب بھی جنت میں کوئی کیل قرائے گا اس کی جگہ دو مراکبیل لگ جائے گا۔ (جمبی الروائد میں ۲۸ ج

و فیسر میں میٹو فیوغ قبر (اوراسحاب ایمین بلند استر ول پر ہول گے ) حضرت ابوسعید خدری و شی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وکمل نے وفسر مل مصوف و عد کی آخیر کرتے ہوئے ارشاد فر مایا که اس کی بلند کی اتنی ہوگی جیسے آسال وز میں کے درمیان فاصلہ ہے بخنی یا بچ سور ۵۰۰ کسال کی مسافت کے بقدر۔ (رواد التر زری وقال فریسکانی استکار جس ۴۵۷)

بوڑھی مؤمنات جنت میں جوان بناوی جا کیں گی: اس کے بعد جنتی عورتوں کا تذکرہ فربایا کہ وہاں جو بیویاں میں گیان میں حورمین بھی ہوں گئی ہوستقل مخلوق ہے وہ اس بنیں گی بید نیاوائی عورتمیں وہ علی میں دوسمی اللہ بنیں گی بید نیاوائی عورتمیں وہ بھی بورگی ہو دنیا وہائی عورتیں ہوں گئی ہو شاہدہ ہور گئی ہور نیا میں ہورگی ہور نیا ہور گئی ہور کی میں ہورگی ہور کیا ہور گئی ہور کیا ہور کی در سول اللہ اللہ کا کم ہور کیا گئی ہور کیا ہور کی در سول اللہ سالم اللہ تعالیٰ عالم اللہ تعالیٰ عالم بھی ہورگی ہور کیا ہور قال باز اوقات پا گیا ہور گئی ہور کیا ہور کہ ہور کیا ہور کیا ہور کیا ہور کیا ہور کئی ہور کیا ہور کئی ہور کیا ہور کئی ہور کیا ہورگی ہور کیا ہور کئی ہور

لبندا بوڑھی مؤمن تورتیں جنہوں نے ونیا میں وفات پائی تھی جنت میں وافل ہوں گی تو جوان ہوں گی تمیں مسلسال کی ہوں گی۔ آیت مالا میں ای کو ذکر فرمایا ہے۔

إِنَّا أَنْشَانُا هُنَّ إِنْشَاءُ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبُكَارًا عُرْبًا أَتْرَابًا لِآصُحْبِ الْيَمِينِ.

(ہم نے ان عورتوں کوخاص طور پر بنایا ہے لینی ہم نے ان کوالیا بنایا کہ دہ کنواریاں ہیں مجبوبہ ہیں ہم تمر ہیں سیب چیزیں داہے والوں کے لئے بین )

جنتی عورتین حسن و جمال والی بھی ہول گی محبوبات بھی ہوں گی اور ہم عربھی ہول گی۔

ا ميك بوزهي صحابية عورت كا قصه .......... شاك ترزي مين بهاك بوزهي عورت رسول الله تعالى الله تعالى عليه وسلم كي خدمت

میں حاضر ہوئی اورعض کما کہ بارسول الند! دعا کیجئے الند تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فریا دے ، آ گ نے فرماما کہ اے فلاں کی ہاں! جنت میں بڑھیاداخل نہ ہوگئ بین کروہ بردی بی روتی ہوئی واپس چلی ٹی رسول الڈصلی الدّ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جاؤاس ہے کہد دو کہ جنت میں جب داخل ہوگی تو بڑھیا نہ ہوگی ( یعنی جنت میں بڑھا پا باتی ندر ہےگا داخل ہونے سے پہلے ہی جوان بنادیا جائے گا )

النَّانَّشَانَاهُنَّ اِنْشَاءَ فَجَعَلْنَاهُنَّ اَبُكَارًا (بم نے ان ورتوں کوخات طوریں اے تعنی ہم نے ان کواپیاہایا کہ وہ کنواریاں ہیں)۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باری تعالیٰ شانۂ کے فریان اِنْکَا آنْٹُ اَنْشُنَا اُنْ اَنْکُلُورُ اِنْشُنَاءُ کی پر کرتے ہوئے ارشادفر ماما کہ جن عورتوں کوالڈ نقالی <u>نے طور پر</u>زندگی دس گےان میں وعور قبیر بھی ہوں گی جود نیامیں **پ**ختہ تھی اور جن کی آنکھوں میں میل اور چٹر مجرے رہتے تھے۔(رواہ التر ندی فی تفسیر سررة الواقعہ)

چندھی اس عورت کوکہا جاتا ہے کہ جس کی آنکھیں اور کی طرح نے تھلیں عام طور پرآ نسو ہتے رہے ہیں <del>فُسلَّۃٌ مِینَ</del> ا**لأخِیر بُ**یْنَ (اصحاب

الیمین کاایک بڑا گروہ ا گلے لوگوں میں ہے ہوگا اور ایک بڑا گر وہ پیچھلے لوگوں میں ہے ہوگا )۔ ؖۅۘٙٱڝۡڂؙٮؙ۪ٵڶۺٚۜؠؘٳڸ؞ٚ۫ڡؘٱٲڝؗڂٮؙؚٵڶۺۣٚؠٙٳڸ۞۫ڣۣٛڛؠؙۏۛڡڔۊۜٙڂؠؽڃ۞ٚۊؘڟؚڸؖڡۣٙڹؾۜڎؠؙۏۄؚ۞ٞ ۔۔ اور جو پائیں والے میں وو یا ئیں والے کیسے برے میں وو لوگ سموم میں بیول گے اور نکو گئے :وے پانی میں اور سیاہ وحو کیں کے سامیہ میں جونہ مضغرا لَّا كَارِدِ وَّ لَاكْرِيْمِ ۞ اتَّهُمْ كَا نُواقَبُلُ ذٰ لِكَ مُتَرَفِيْنَ ۞َ وَكَانُوْايُصِرُّ وْنَ عَلَى الْجِنْث الْعَظيْمِ ۞ بو گا اور نہ فرحت بخش ہو گا وو او سے پہلے بوق فوش حالی میں رہتے تھ" اور بڑے بحاری گناہ یہ اصرار کیا کرتے تھے۔ لَوَكَانُوْاَيِقُوْلُوْنَ هُ ٓ إِــذَامِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَّعِظَامًاءَ إِنَّالْمَبْغُوْتُوْنَ ۞ٚ أَوْ ابْ ٓ فُناالْاَ وَّلُوْنَ ۞ قَٰلُ اور ایوں کہا کرتے تھے' کہ جب ہم مر گئے اور ٹی اور بندیاں رہ گئے تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جا ٹیمل گے اور کیا تارے انگے باپ دادا بھی؟ آپ کہہ إِنَّالْأُوَّلِيْنَ وَالْأَخِرِيْنَ ۞ لَيَجْمُوعُونَ ۚ إِلِّيمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوُمِ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالَّوْنَ الْمُكَذِّيُونَ ﴾َ لَأَكِدُونَ مِنْ شَجِرِ مِّنْ زَقَّوُمِ ۞ فَهَالِكُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ۞َ فَشُرِبُونَ. ے کھانا ہو گا۔ سو اس سے بیپ مجرنا ہو گا۔ کیر اس پر کھولاً ہوا پانی چینا او نَهُ مِنَ الْحَمِيْمِ فَ فَشْرِبُونَ شُرْبَ الْهِيْمِ فَهِذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدّيْن أَ

گیر چنا مجھی پیاست اونوں کی طرح ،و گا۔۔ ان اوگوں کی قیامت کے روز یہ رفوت ،و گا۔

اصحاب الشمال كاعذاب

ان آیات میں اصحاب اشمال کے عذاب کا تذکر وفر مایا ہے جنہیں شروع سورت میں اصحاب المشئمة ہے تعبیر فر مایا تھا'ارشاوفر مایا

سورة الواقعة ٢٥

وأصحب الشيمال مااضحت الشمال (١٠٠ إن بانبواك يحيين بدعة إن الماسلة كيارا من الماسان والله )-

فی منتفوه (یاوگ تخت رم زهر بل جوایس بورگ ) و حصیه (اورخوب زیاد و مخت کرم یانی میں جول گ) وَظِیلَ مِنْ بَعْحَفُوه ( اورا پیے سابہ میں بوں گے جو بحوم کا سابہ: دگا ) حضرت این عباس دننی اللہ منجما نے فرمایا کہ محموم ہے دخان اسوولینی کالا دھوال مراد ب\_ يظل مدود كم مقابله مين بيان فرمايات المنحب أنيمين بهت بزك لمبه جواز كبر سرماية مين بول كے اور أحسطت المنبقمال اس کے برنکس تخت گرم کا لے چھو تمیں میں بول گے لاہار دو لا سکو ٹیم (بیدھوال نہ ٹھنڈرا ہوگا نہ فرحت بخش ہوگا )۔

و نیامیں کا فروں کی مستی اور میش برتی... ...... اَنَهُمْ کَانُوا فَبْلِ ذَلَكُ مُنُوفِيْنِ (اس سے پہلے پیاوگ جب و نیامیں تھے بڑی خوشجابی میں رہتے تھے ) یعنی و نیامیں خوش حالی نے انہیں تباہ و ہر باوکیا اور <sup>ست</sup>قل عذاب بناہ یا اینے مال اور وات اور مکیش وآ رام میں مست یتے ایمان قبول نہیں کرتے تنے اپنے مالک اور خالق کی طرف رجوع نہیں ہوتے تنے انہوں نے دنیا والے ثیثن وآ رام ہی کوسب کچھ جھا النذاآج عذاب ميں گرفتار ہوئے۔

وقـال صاحب الروح والمعنى انهم عذ بوا لانهم كانوا في الدنيا مستكبرين عن قبول ماجاء هم به رسلهم من الايمان باللَّه عز وجل وما جاء منه سبحانه وقيل :وهوالذي افرفته النعمة ابطرته واطغته (ص١٣٥ ج ٢٠)

(صاحب روح المعاني فرماتے ہیں انہیں عذاب دیا جانے گا اس لئے کدود دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسولوں کے فر ابعہ لا کی ہوتی ونوت ایمان اور دوہرے احکام ہے اعراض کرنے دالے تھے۔اور لعنس نے کہابید دوہے جس کوفعتو <del>کنوشال ہنایا اور شامانی اس</del>ے حراف ىركشى مىن ۋال ويا) تعنىد ۱۲۷/۱۲۵)

و کُٹانُٹوا بُصِیرُون علی الْجنْت الْعظیٰہ (ادریادگ بڑے بھاری گناہ پراصراد کیا کرتے تھے) یعنی شرک اورکفر پراصراد کرتے تھے اور بول کہتے تھے کہ ہم ایمان قبول نہیں کریں گے اور ہمیشہ کفریر جمیر ہیں گے۔

ان اوگوں کو وحید قبول کرنے ہے بھی انکارتھا اور قیامت قائم ہونے کا بھی تخق ہے انکار کرتے تھے اس لئے اس کے بعد فرمایا و كَانْيُو ٱلِيُقُولُونَ وَ اذَا مِنْنَاوُ كُنَا نُرَابًا وَعَظَامًا وَ انَّا لَمَنْغُونُونُ (اوروه كتِّ تَصْدَكِياجِب بمم حِانْتِين كَاورْتَى اور بلِّيال و جائیں گے تبر کیا بم اٹھائے جائیں گے یہ بات کہنے ہے ان کامطلب وتوع قیامت کا استبعاد بھی تھااورا نگارتھی ) وہ پول تھی کہتے تھے کہ ا<u>و اباتو کُنّا الاوْلُونَ (</u> کیاہارے پرانے باپ اوائے بھی اٹھانے جانمیں گےان کے کہنے کامطلب بیضا کہ قیامت کی خبروہے والے اگر بیل کیتے کہتم مروگاورمرتے ہی زندہ کرویئے جاؤ گے قبیا ایک بات بھی تھی کمکن تھا کہ ہم اے مال لیتے کیلن بیڈویوں کیتے ہیں کہتم بھی اتُهائجُ حاوَكَ اورتمبارے باپ دادے بھی پیتو بہارے بھی ٹین ٹیس آیا۔ قبال فسی الروح والمعنبی ایبعث ایضا آباء ناعلی زبادہ الاثبات يعنون انهم اقدم فبعثهم ابعدوابطل

(معاحب روح المعاني ميں ہے کہ:مطلب ہیے کہ وہ کہتے ہیں اگریواٹھانا مان بھی لیا جائے تو سیمارے آباوا جداد بھی اٹھائے جانیں گے۔ان کا خبال تھا کہ وہ پہلے گذر بھے میں پُس ان وَاشحایا جانا ممکن و ملط ہے )

وَقُوعَ قِيامت كالنَارَكِ فِي وَالدِن كاجِهابِ، يسيِّ مُوتِ ارشَافِرَ بِلا فَكُلِّ إِنَّ الْأَوْلِيْنِ وَالأَجوبُونَ لَمْجُمُوعُونَ إِلَى مِنْفَاتِ بَوْم ا مُنعَلَوْ ﴿ آ بِ فِرِماهِ سِيجَةٌ كَهِ بِينِكَ اولين اورآ خرين تم رومعلوم ون كَاطرف جمع كِيِّ جا مَين كِ العِنْ قيامت ضرور واقع موكَّ الله تعالَّى کے علم میں اس کا جووفت مقرر ہےا تی وقت آئے گی سب اولین وآخرین اس وقت جمع ہوں گے اس ون بندول کی پیشی ہو گی ایمان

۔ والوں کو جنت دی جائے گی اور اہل تفروشرک دوزخ میں جا کیں گے جہال طرح طرح کے مذاب میں ان مذابوں میں سے ایک زقع م می ہے۔ ارشاد فریا فیٹم زنگٹ رنگٹ الفنگائوں الفنگیڈیون لا مجلون کو خوج مئن زقوم ،

۔ (پھراے گراہو تجنلانے والوا تم زقع م کے درخت سے ضر در کھاؤ گے ) جو تحت کڑ وا آبد مز دارد دیکھنے میں بہت برصورت ہوگا۔ فیرن النون منھ البُطوٰق (باوجود یک وہ بہت زیاد وہ بسز ہو ہوگا گھر تھی جوک کی شدت کی ہیدے اس میں سے کھاؤ گے اور تھوڑا ایہت نیں خوب بیٹ بھر کر کھاؤ گے )

فَشْدِدِيْوَتَ عَلَيْهِ مِن الْحَمِيمَ فَشْدَدِيْوَنَ شُرْبَ الْهِيْمِ ( مُراسَ رَقَّم كدرخت بِرَخْب رُم كولنا والماني ع كاوريد بإلى ال طرح نوب زيادوي كرجيم بها ساوت وفياس بإنى يتي بين) هذا نزليّهُم يؤمَّ الدّنين (بيدوز جزاء مِن ان كيم ماني بعث )

ڽٛڂڽؙۼؘڶڠٚڹػؙۄٝڣؘػۏؙ<u>ڒ</u>ڎؙڝڗ۪ڨؙۏڹ۞ٳؘڣؘڒءٞۑؾؙؙۄٝڗ؆ڶؿؙؠ۫ۏ۠ڹ۞ٵٙٮٛٚؿؙۄٝؾڂ۫ڷؿؖۅٛڹڰٙٵۄٝڹڂٮؙ جہ نے تم کو پیدا کیا ہے تو گیرتم تصدیق کیں میں کرتے۔ امپیا گیر یہ تلاؤ کہ تم بن کنچاتے ہو اس کوهم آون مات مولے ؟ الْخْلِقُوْنَ۞نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَانَحْنُ بِمَسْبُوْ قِيْنَ ۞ عَلَىٓ اَنْتُبَدِّلَ ٱمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ ہانے والے میں۔ ہم بی نے تنبارے درمیان موے کو تخبیرار کھائے اور ہم اس سے ، جائیس میں کہ تبیاری بائے تھیے پیدا کہ ویں امرتم کہ ایک صورت فْهُمَالاَتَعْلَمُوْنَ ۞ وَلَقَدْعَلِمْتُمُ النَّشَاةَ الْأُوْلِي فَكُوْلاَ تَذَكَّرُوْنَ ۞ اَفَرَءَيْتُمْ مَّاتَحُرْتُوُنَ ۞ میں ما دیں جن کوئم جانے مجی محیں اور تم کو اول پیوائش عرف ماسل ہے کہ آئے کی گئیں گھٹے!! مجما کہ یہ اوا کہ تم جم بکھ جمتے ہو وَانْتُوْرَ تَنْزُى عُوْنَةَ آوْرَنَحْنُ الزِّيمِ عُوْنَ ۞ لَوْ نَشَآهُ لَجَعَلْنُهُ حُطَامًا فَظَلْتُوْ تَفَكَّبُوْنَ ۞ ال كُوخُ أَكُمُ عَالِيهِ \* أَكُمُ مِنْ أَرَامُ فِي قَالَ أَنَا لِي أَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَنْ اللَّهِ فِأ إِتَّالَمُغْرَمُوْنَ۞َ بَلْ غَنْ مَحْرُومُوْنَ۞ أَفَرَءَيْتُمُ الْمَآءَ الَّذِي تَشْرَبُوْنَ۞ ءَانْتُمُ اَنْزُلْتُمُوْهُ کہ بم کہ تاوان میں پڑ گیا ' بلکہ بالکل می محرم رو گئے ' ایسیا نیم یہ قارد کہ جس بالی کو تم چتے ہو اس کو باول ہے قر مِنَ الْمُزْنِ آمْرِنَحْنُ الْمُهْزِلُونَكِ لَوْنَشَآءُ جَعَلْنٰهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ۞ آفَرَءَيْتُمُ النَّالَ ربات و لا تم رسانے والے میں اگر ہم چاہیں اس کہ کروا کر دیں موتم عشر کیوں ٹیس کرتے ' اچھا کیم یے علاؤ کہ جس آگ ک الَّتِيْ تُوْمُ وْنَ۞َ ءَانْتُمْ اَنْشَاتُمْ شَجَرَتَهَآ اَمُرْ نَحْنُ الْمُنْشِئُوْنَ۞ نَحْنُ جَعَلْنُهَا تَذْكِرَةً قَا م الگال او این کے وقعہ کر آج نے پیوا کیا جائے ہم بیرا کرنے والے بین ہم نے این کہ بیر وافق کی چ مَتَاعًا لِّلْمُقُونِينَ ﴿ فَسَيِّهُ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿ مَثَاعًا لِلَّهُ فَلَيْمِ ﴿

ا، راساطر بن کے فائد وکی چیز وفایا ہے اسوائٹ الشیم الشاق کیا، وجورے تا متی شیخ ویان کیجئے ۔

## بی آ دم کی تخلیق کیے ہوئی ؟ دنیا میں ان کے جینے اور بسنے کے اسباب کا تذکرہ

نئی آ دم کی تین قسمیں بیان فرمانے کے بعد بن آ دم کی تخلیق کو بیان فرمایا اور بعض ان چیزوں کا تذکر وفرمایا جمان کیلے اسباب کے طور پر زندگی کا سمان ہیں خطاب کا دخش علقہ نگر کا استخدال کی بدور ہے کہ ہے۔ ارشافر مایا نسختی تعلقہ نگر کا کہ نسختی نظافہ کو کہ ایک نسختی کے لئے ہے۔ ارشافر مایا نسختی تعلقہ نگر کا کہ نسختی کے لئے ہو ایک نی شیئنا مُذکور کا کہ متم کیوں احمد اور نیس کر کے موت کے بعد انجا کے بار تیاست قائم بور نے پر کیوں ایمان نیس اور ایمان نمیں اور ہے اور بیان کی مقدرت کے کیوں احمد اور بیان کیوں کہ رہے بور کہ دور بارہ پیدا کرنے پر قدرت کی استخدا کے برائر اور بیات کھی کہ در ہے بور کہ دور بارہ پیدا کرنے پر قدرت ہے اور بیات بھی جھنے کے کہ جسب اس نے جمیس پیدا فرمایا زندگی بختی اپنے رسول کی ہے۔ کہ بیان کی کہ اجاز کہا جار ہا ہے تو تم اس کے مانے کے مشکر بور بے بود کا دن کہا جاتا ہے تھی ہیں اس کے مانے کے مشکر بور بے بود کا دن کہا جاتا ہے تم ہیں اس کے مانے کے مشکر بور بے بود کا دن کہا جاتا کہ برائر کے بارے میں ہے بھی سے بھی سی آنے والی بات ہے۔ کا دن کہا جاتا ہے تم ہیں اس کے مانے کے مشکر بور ہے بود کا دن کہا جاتا کی بڑا دومزا کے بارے میں ہے بھی سے بھی سی آنے والی بات ہے۔ کا دن کہا جاتا ہے تم ہیں اس کے دیوں کے دول بات ہے۔ اور کیا کہا جاتا کہا کہ دور خراک بارے میں ہے بھی سے کہ مشکل کرنے کا دومزا کے بارے میں ہے بھی سے کہ مشکر بور ہے۔ والی بات کے دائے لگی بڑا دومزا کے بارے میں ہے بھی سے کہ مشکر بور ہے۔ والی بات کے دائے لگی بڑا دومزا کے بارے میں ہے بھی سے بھی سے کہ مشکر ہوں ہے۔

اس کے بعد موت کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا <del>آن ٹحن فُلڈوٹ ایننگٹم الْمُؤٹ (ک</del>ه ہم نے تمہارے ورمیان موت کو تقدر کرویا) وہ اپنے مقررہ وقت پرآئے گی میرموت کا مقدر کرنا اور اس کے وقت کا مقرر فرمانا اور ہرایک کے مقرر دوقت پرموت دے دینا بیسب اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے'کوئی بھی تختص موت نے نہیں بھی سکتا اور وقت مقررہ ہے آگے اس کی زندگی نہیں بڑھ کتی۔

وَلَقَدُ عَلِيْهُ النَّشَاةُ الْاُولِي (اور تهيں اپني پہلي پيدائش کاظم ہے) الله اتحالی نے تهيں پيدافر ماياجب کئم پھي کئ نہ تتے فَلُولَا فَذَكُولُونَ (سَوَمَ كِيول فِيهِ حَتَّ عِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وه دوبار وهمي پيدافر ماسکتا ہے۔ پہلی تخلق کی حداس کی قدرت ختی بیں ہوگئ جیسی تھی و کسی ہے قال معالیٰ فی سورہ فی اَفْعَیِنُ اَ بِالْسِحُمْلُقِ الْاُولِ بَلَ هُمْ فِی لَئِسِ مِنْ خَلْقِ جَدِبُورِ ( کیا ہم پہلی ارپیدائر نے سے تھا۔ گئے بلکہ پواگ از مرفو پیدائر نے کے بارے میں شبہ میں ہے) کھیتی اگلنے کی نعمت: ............... اَفَرَءَ اُنتُهُمْ مَاتَ صُورُ اُنْوَنَ ( الأبات المحصس )ان آیات بین گھیتی کا تذکرہ فرہایا جوعام انسانوں کی زندگی کا ذرایعہ ہے۔ استانوں کے بارے بیس زندگی کا ذرایعہ ہے۔ استانوں کے بارے بیس زندگی کا ذرایعہ ہے استانوں کے بارے بیس بیتا کہ کئی تھا اگل کے بعد گھیتی کوکون اگا تا ہے؟ تم اگلتے ہویا ہما گئتے ہیں؟ لینی تم نئی ڈال کر فارغ ہوجاتے ہوا ہم بھیتی کا اگا نا ہمارا کا سے ہاکہ کی بیس اختیار ہے؟ گھرا گر بھتی نگل بھی آئی تواس میں والے نظینے تک اس کا بیر ہوا ہم وری نہیں پہلے بھی ہلاک ہو سے کتی ہے اور اگر کھیتی پوری ہوگی ایس نگل آئی آئی تو ضروری نہیں کہم اس سے نفع حاصل کر سکو ہم چاہیں تو اس سب کا چورا چورا کرویں نیج سب کی جو ہے گئے لیمن نیج بھی خرج کے بحب کر جے گئے لیمن نیج بھی خرج کے بحب کر جے گئے لیمن نیج بھی خرج کے بحب کر جے گئے لیمن نیج بھی خرج کے بحب کر حیا کا در سے گئے اور کا کہ بیا ہوا اس میں کا در بھیا گھر کے اس کا در بھی گارے گیا کا در شائی ادر نقالہ تھی کچھ ندیا۔

وَهُوَالَّذِی یَنَوَلُ الْغَنِّ مِنْ أَبِعُدِ مَا فَنَطُوا وَیَنْشُر رَحْمَنَهَ (اورالله وی ہے جولوگوں کے نامید ہونے کے بعد ہارش پھیتا ہے اورا پی رحت کو پھیلا ویتا ہے)

مزیدفرمایا کہ یہ پانی جوہم نے بادل سے اتاراہ اگر ہم چاہیں تو اے کڑ دابنادیں اگر ہم ایسا کر دیں تو تم سیجی بھی نہیں کر سکتے ' میہ میٹھا پانی چیتے ہوتہمارے مویثی چیتے ہیں اس نے نہاتے دعوتے ہوتم پراس کے پیٹے پلانے اور دیگر استعمال میں لانے کاشکرا داکرنا لازم ہے۔

 قَالَ فَى معالمِ النَّزِيلَ لَذَكُرةَ للنَّارِ الكبرى اذَارَ أَهَا الرأى ذكر جهنم قاله عكومة ومجاهد و فال عطاء موعظة يتعظ بها الموَّوْمن (معالم النَّرِيلِ مِن بَرِيرَ البَّرِيلِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ جَهُمُ إِذَا تَى بِيَكِرِمهِ وَجَاهِ كَاتُولَ بِالوَعِظَاءُ قُرِياتَ فِي بِيلِيكَ فِيهِ مِن مِنْ مُونَ فِيهِ عَلَيْمُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّةُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمِنْ الْعُلِيلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْ

یعنی آگ کوہ تم نے مسافروں کیلئے نفخ کاؤر بعد بنادیا ہے مسافر جب کہیں جنگلوں میں تفہر تے ہیں تو آگ جلالیتے ہیں 'روٹی سالن مجھی پائے ہیں' سردی میں تاہتے بھی ہیں'ا ہے دکھے کرورند ہے بھی بھاگتے ہیں اور جوراستہ بھول گئے ہوں وہ بھی جاتی ہوئی آگ دکھے کر جلانے والوں کے قریب آجائے ہیں۔

قال الغوى في معالم التنزيل: المقوى النازل في الارض والقواء هوالقفر الخالية البعيدة من العمران يقال قويت الدار اذاخلت من سكانها والمعنى انه ينتفع بها اهل البوادي والاسفار (ص٢٨٨ ج٣).

(علامہ بغویؒ معالم التو یل میں فرماتے ہیں: اکمقوی کامننی ہے زمین میں چلنے والا، اور القواء کہتے ہیں آبادی سے دور افقادہ میرانوں کو کہنا تا ہے توبیت الدار جبکہ گھر رہنے والوں سے خالی ہوجائے مطلب میہ ہے کہ اس سے آبادیوں میں دہنے والے اور شر کرنے والے نفع اٹھاتے ہیں )(صفحہ ۱۸۸۸ع ۲۷)

مخلف نعتوں کیڈ کرہ کے بعد فر مایا فَسَبَ نے ہائشہ رَبِّكَ الْعَظِیْم ہ (سواسے ناطب! اپنے تظیم الثان پروردگا د کی تیتی بیان کر ) جس ذات عالی کی فدکورہ الاُعتیں ہیں وہ ہرعیب اور ہرفقس ہے پاک ہے وہ قطیم ہے اس کی پاک بیان کر نالازم ہے۔

فَلاَ أَقْسِمُ بِمَوْقِعِ النَّجُوْمِ فَو إِنَّةَ لَقَسَمٌ لَّوْتَعَلَّمُوْنَ عَظِيْمٌ فَ إِنَّةَ لَقُرْانُ كَرِيمٌ فَ مِن مراف المصرم كاتم كام كام كام الله عليه يه كاتم بالراتم عليه الراتم بالتاء عد عليه ووقران كرام با

ٸؿٮڔڡۓ۩ڝڝۄۥ؆؆۩ٵۺ۩؞<u>ڰڐۼٷ؆ڿٵ؇؇ٷڲٷڐڮۮ؆ٷ؆</u> ڣٛڮؚؾ۫ڹ۪ڡٞڬؙڹؙۅٛڹ۞ٚڷٙڲؠؘۺؙڎۧٳڷٙٙٵڶؙؠؙڟڰۯؙۏڹ۞ؘ۫ۛۛػڹؙڔؚ۬ؽڵٞڡؚۧڹڗٙڹؚٳڶؗۼڮٙؽڹ۞ٲڣٙؠؚڶۮؘٳ

مخوط کتاب میں اے نہیں مچوتے ہیں گر پاکیزہ اوگ ہے اتارا ہوا ہے رب السعال میسن کی ظرف سے کیا تم ار

الْحَدِيْثِ اَنْتُمْ مُّدْهِنُونَ۞ وَتَجْعَلُونَ رِنْهِ قَكُمْ اَتَكُمْ تُكُذِّبُونَ۞

کام کو مرمری تھے ہو ' اور تم نے اپنا ھے بک تجویز کر لیا ہے کہ قبطاتے رہو۔

بلاشبقرآن كريم ، رب العالمين كي طرف ين نازل كيا كيا ي

الله تعالیٰ نے ان آیات میں قر آن کریم کی عظمت بیان فرمائی ہے۔مواقع اپنوم کی قسم کھا کرفرمایا کہ بالشیقر آن کریم ہے بینی عزت والا ہے عمد دچیز ہے بندوں کونفع دینے والا ہے(اور ) تھوظ کتاب ہے مضرین نے فرمایا ہے کہ اس سے لوح تھوظ مراد ہے جیسا کہ البروت کے ختم برفرمایا ہے۔

َ بَلُ هُو قُوْاَنَّ مَّجِيلَة فِي لُوْحٍ مَّحُفُوطٍ مَا (بِكدوة رآن مجيد بلوح محفوظ مِن) وه لوح محفوظ ميں محفوظ بين مخفوظ بين المحقوظ بين منظ المنظم المنظ

مَوَ اقِعٌ النَّبُحُومُ ے کیامراد نے؟ لعض حضرات نے فمرماما کہاں ہے آسان کے ستاروں کےغروب ہونے کی جنگہیں ہمراد ہےاور یک قول سے کہ مطالع انخو مہرا دیں ۔اورحضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ نجوم سے نجوم القر آن مرادییں نجوم مجم کی جمع ہے جوستارہ کے معنی میں بھی آتا ہےاور قبط وار جوکوئی چیز دی جائے اس کی تھوڑی اوا نیگی کوچھی مجم کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ تھوڑا قوڑا قرآن مجید جو بازل ہورہائے جے فرشتے اور محفوظ سے لے کرآتے ہیں ان نجوم اوراقساط کی تم کھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہتر آن جو بالا قساط بازل ہورہا ہے' کتاب محفوظ میں محفوظ ہے۔اس کتاب محفوظ تک انسان اور جنات کی رسائی نہیں ہو یکتی اوران کواس میں تصرف کرنے کا

<u>وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْتَعَلَّمُونَ عَظِيمٌ ب</u>ي جمله معرّ ضهب جوتم اور جواب تم كدرميان واقع بيم مطلب بيرب كرموا قع انجوم كي تم عظيم تم ہےاگرتم صاحب علم ہوتے تواس کی عظمت کو حان لیتے۔ پھر جواب قسم فرمایا کہ''اُنّا لَقُورُانٌ تُحَدِيْمَ ''مواقع نجوم کی تسم کھا کرفر ماما کہ یہ ا كتاب جوتم يزهة ہوقر آن كريم بے'' فيني كِئناب مُكُنُون "جوكتاب مُعَفظ ميں كھا ہوا ہے كہاں بےاوج محفوظ مراد ہے جيسا كہ مورة البروج مين فرمايا بـ ' بْلِّ هُوَقُوانٌ مَّعِيدُ فِي لُوْحِ مُحْفُونِظِ ''اس اوح تك شياطين بين بَيْجَ كية اورتغيرا ورتبدل مي مخفوظ بـ لَائِمَتُهُ إِلَّا الْمُطَهِّرُونَ [الصرف مِا كيزه بندَ ہے جھوتے ہیں)ان یا كيزه بندول ہے فرشتے مراد ہیں حضرت انس رضي اللّٰدعنه

تَسُورِيُكُ مِنْ رَّبَ الْمَعَالْمِينَ لَ رِيثْر آن كريم ربالعالمين كي طرف ہے نازل كيا گيا ہے ) بندول كافريضہ بي كرقر آن برايمان لائیں اس کی عظمت کاحق ادا کریں'اس کو بیاد کریں' پڑھیں اور پڑھا میں لیکن بہت ہےاوگ (جن میں اولین مخاطب بیل مکہ تھے )قر آن کی طرف سے بے رخی اور بے تو جہی اختیار کرتے ہیں اور اے یوں ہی سرمری بات سجھتے ہیں اور بجائے کسس کے کہ اللہ تعالٰی کاشکر بجا لائیں کہاس نے اپنا کلام نازل فرمایااس کی تکذیب کرتے ہیں یعنی جیٹلاتے ہیں اور کفراختیار کرتے ہیں۔

[أَفَيهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمُ مُنْهِبُونَ .......لفظ مُدُهِبُونَ كاترجمهاحب روح المعانى في منهاو نون كيائ جس كامطلب بيب كه تم قرآن کو معمولی چیز سجیحتے ہو پھر ککھا ہے کہ میلفظ ''ادھان'' نے ماخوذ ہے چیزے کوٹیل وغیرہ لگا کر جوزم کرتے ہیں اس کوادھان کہتے ہیں' بطورمجاز يالطوراستعاره بيلفظ لايا كيا ہےاور سه بتايا ہے كەقرآ ل كريم كى طرف جومفبوط توجيه وني چاہيے تمہارے اندروہ توجينييں ہےاور ہمزہ استفہام لاکراس پرتونیخ فرمائی۔''یوں ہی سرسری بات مجھتے ہوٰ ہو۔ بیاس کا حاصل ترجمہ ہے۔

وَتَهْجَعَلُونَ وَذُقَكُمُ النَّكُمُ مُنْكَذِّ مُونَى : ......... ان كالكية جمه اورمطلب تووى بيجوادير بيان كيا عيا يه كتمصين زول قرآن كي نعت پرشکر کرنا چاہئے تھاشکر کے بجائے تم نے جھٹلانے ہی کواختیار کرلیا۔ ابتمہارا نصیب یہی رہ گیا کہتم تکذیب کیا کرواس صورت المين رزْفَكُمُ بمعنى شكوكم يابمعني حظكم لياجائكا لقال صاحب الروح وقيل معنى الأية وتجعلون شكركم لنعمة ا القرآن انكم تكذبون به ويشير الى ذلك مارواه قتاده عن الحسن بئس ماأخذالقوم لأ نفسهم لم يرزقوا من كتاب الله تعالى الاالتكذيب.

بيال صورت من بجبك فَلَا الْفُسِمُ بِمَوَاقِع النَّجُومِ عَلَى وَنَجُعَلُونَ وزُقَكُمُ الْكُمُ تُكُذِّبُونَ تك تمام آيات كا تعلق نزول قرآن مجید بی ہے ہوئتیج مسلم (ع0 9 ھن) میں حضرت ابن عباس رمنی الله عنہما ہے روایت ہے کد (ایک مرتبہ)رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذمانہ میں بارش ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ آج صبح کیچھاوگ شاکر ہوئے اور کیچھلوگ کا فرہوئے جن لوگوں نے . ساحب روح المعانی نکھتے ہیں کہ آیت کی ہتنبیر کہتم فعت قرآن کاشکرادا کرنے کے ہمائے تکفیب کوافقتیار کرتے ہو سب نزول کے خلاف میں ہیں کیونکہ قرآن کیلیم میں دنیادی افزوی دوفر قسم کی فعتوں کا بیان ہے۔

قر آن کریم میں جونعتیں بیان کی تئی ہیں ان کوسا ہے رکھ کرخالتی تعالیٰ شانہ' کاشکر ادا کرنالازم تعالیکن تم شکر کے بجائے تکذیب اور انکار میں گئے: وئے ہوائی ناشکری میں بیدہا سے بھی ہے کہ ہارش؛ وتی ہے تو تم اسستاروں کی طرف منسوب کرتے ، وحالانک قر آن کریم میں ہار بار تایا گیا کرتمبارا اعقیدہ مجھے عقیدہ کے خلاف ہے بارش برسانے والاصرف اللہ تعالیٰ بی ہے اورکوئی ٹیس ۔

قال صاحب الروح في ما جاء من تفسير تكذبون بتقرلون مطرنا بنوء كذاو كذاليس المراد منه الابيان نوع اقتضاه المحال من التكذب بالقران المنعوت بتلك النعوت الجليلة وكون ذلك على الوجه الذي يزعمه الكفار تكذبيا به ممالا ينطح فيه كبشان وهذالاتمحل فيه ( ص١٥٧ ع ٢٤٦)

(صاحب روح المعانی فرماتے میں تکذبون کی جو تنظیر میآئی ہے کتم کہتے کجو میں ان ان ستاروں کی بعید ہے بارش کی ہے اس مے مراوفقط فیکو وصفات ہے موصوف قر آن کریم کی تکذیب کی ایک صورت کا بیان ہے جو مشرکیون کی حالت کھ تقاضے ہے ہے۔ اور اس کا اس طور پر جونا کہ جے کا فراس کی تکذیب خیال کرتے تھے ) (سفح کا 2013 ج

قرآن مجیدکو پڑھنے اور تیجو نے کے احکام: ........ لایسَسُسَهٔ آلا السَفطَهُّرُونَ جَفَر مایا (جس کاتر جسیب کدا ہے صرف پاکنرہ بندے ہی چھوتے ہیں) چونکہ میسیند خبر ہاں لئے مغسرین کرام نے اس نے فرشتے مراد کے ہیں اور مطلب میہ ہے کہ شت گناہوں ہے پاک ہیں وہی اور محفوظ تک پہنے تین اور اسکے مضامین پر طلع ہو سکتے ہیں اور بعض حضرات نے لا یَسَسَسُسُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مَعْلَى اللهُ اللهُ مَعْلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

مؤطاامام ما لكُرهمة الله عليه بين عب عن عبد السلّه ابسى بسكر بن حوّم ان في الكتاب الذي كتبه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لعموو بن حوّم أن لايمس القرآن الاطاهرًا. (عبدالله الإيكرين تزم من مقول بي كه حضوراً لرم صلى الله عليه وسلم في حضرت عمروين حزم رضى الله تعالى عند كه يروط كاصاتها ال بين تقاكرةً آن كريم كوكوني شرجي عرب حضرت عبدالتدائن عمرض الشعنبها سے روایت ہے کدرسول التسطی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فروایا لایسہ سس المقسر ان
الاطلسھ سر یا کہ ہونے میں صدث اصفراورصدٹ اکبر دونوں سے پاک ہونا مراد ہے قرآن مجید کونا پاکی کی حالت میں اور ایس
جزوان اور نفااف سے چھو سکتے ہیں' جواس سے علیحدہ ہوتا رہتا ہے' جلد کے ساتھ مستقل سلے ہوئے کیڑے کے ساتھ اور اس
کیڑے کے ساتھ چھونا جائز نہیں ہے جو بھی البت ہے وضو
قرآن کو حافظ (زبانی) سے پڑھ سکتے ہیں اگر دیکے کر پڑھنا چاہا اور وضونہ ہوتو کی روبال سے یا چاقو جھری سے والبت ہے وضو
قرآن کو حافظ (زبانی) سے پڑھ سکتے ہیں اگر دیکے کر پڑھنا چاہا وروضونہ ہوتو کی روبال سے یا چاقو جھری سے دوایت
پڑھ سکتا ہے اور حالت جیش وظامی اور حدث اکبر کی کی علاوہ کوئی چیز قرآن شریف پڑھنے ہے رو کئے والی دیکھی (جیش
ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جنابت (حدث اکبر) کے علاوہ کوئی چیز قرآن شریف پڑھنے ہوئے والی دیکھی (جیش

فَكُوْلاَ إِذَا بِلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ فَ وَانْتُمْ حِينَةٍ نِ تَنْظُرُ وْنَ فَ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ

مَ وَتَ وَوَ عُنَ الْوَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّ

### اگر تهمیں جزامانی نہیں ہے تو موت کے وقت روح کو کیوں واپس نہیں لوٹا دیتے

ان آیات میں اولاً انسانوں کی بے بسی ظاہر فر مائی ہے جوموت کے وقت ظاہر ہوتی ہے ٹانیا انسانوں کی آئییں متیوں جماعتوں کاعذاب ولڈوب بیان فرمایا ہے جن کا پیلے رکوع میں قد کر وفر مایا تھا۔

الله اتعالى شاندنى السانول كوييدافر مايا اورأئيس بهت سے اعمال كرنے كاتھم ديا اور بہت سے اعمال سے منع فرمايا تا كه بندوں كى فرما نبروار كااورنا فرمانى كااسخان ليا جائے سورة الملك ميں فرمايا بقلق اللّغوف قوالْتعيّوة قيلينگو تُحْمَّم أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلاً. (موت اور حمات كويدافر مايا تاكدوه آزماكيم ميں اچھے كل والاكون ہے )

ر وی دوسیات و پیدو تربایا به نده اربات م بین بین رون وی ب البغازندگی کے بعدموت بھی ضروری ہے اوران دونوں میں ہے بندوں کوئسی کے ہارے میں کچیجھی اختیارنہیں اللہ تعالی نے زندگ دی وی موت وے گا اس نے دونوں کا وقت مقرراور مقدر قرباہ یا ہے کی کوافقیارئمیس کہ خودے پیداء و جائے یا وقت مقررے پہلے مر

جائے۔خالق تعالیٰ شانۂ کی قضاءاور قدر کے خلاف اوراس کی مشیت کے بغیر پیچنیں ہوسکتا۔

ارشاد فرمایا فَکَکُولَا اِذَابِلَغَتِ الْکُخُلُفُومَ (الأبیات النحمس) کے جب مرنے والے کی روح حال کونٹی جاتی ہے ہم ہاں موجود جوتے ہوا ہے حسرت کی آنکھوں ہے ٹک ٹک کردیکھا کرتے ہواوراس پرترس کھاتے ہواورتبراری آرزو ہوتی ہے کہا ہے موت نہ آئ اور ہم بنسبت تبہارے مرنے والے ہے زیادہ قریب ہوتے ہیں ( کیونکہ تم اس کی صرف ظاہری حالت کودکیتے ہواورہم اس کی باطنی حالت پر بھی مطلع ہوتے ہیں) کیس تم نہیں بچھتے اگرتم پر بچھتے ہواورا بچے خیال میں بچے ہوکہ تمہیں اٹمال کے ہدلے و یے جانے والے نہیں ہیں قوم نے والے کی موت کوروک کر دکھا دو۔

اللہ تعالیٰ نے ہرا کیے کی موت کا وقت مقر رفر مایا ہے وہ اسے فرشتہ بھیجتا ہے جوروح نکالتے میں۔ حاضرین ہے اس میں پھیٹیس کر
سکتے جس طرح بیباں ہے اس میں اس طرح اس وقت بھی ہے اس باللہ تعالیٰ شاندا تمال کی جزاویے کے لئے جسموں میں
رومیں والے گا' بیما جزید نے دونیا میں کی مرنے والے کی روح کو والیس کر سکتے ہیں نہ قیامت کے دن وو بار دوندگی کوروک سکتے
میں۔ بید دوبار وزند و بوغا اور پہلی زندگی کے اعمال کا بدار دیا جانا خالق تعالیٰ شاند کی طرف سے مطشدہ ہے تم قیامت ہونے اور
اعمال کا بدار ویا جانے کے مشر مواور اس انکار کی تمہار ہے یاس کوئی دیلی شاند کی طرف سے مطشدہ ہے تم قیامت ہونے اور
تو یہ کہنے کا بھی موقعہ تھا کہ ہم دوبار وزندہ نہ ہوئے اور جزاوس اس کے لئے قبی نہ ہوگی جب اس ونیا میں اپنی عاجزی دکھے رہے بوتو
دو بارہ زندہ ہونے اور قیامت کی میٹی کا افکار کس منیاد پر کررہے ہوجکہ خالق جل مجمدہ نے اپنی کتاب میں واضح طور پر بتا ویا ہے کہتم سب
کوم زائے اور اعال کی جزامانی

كذافسر حكيم الامة قدس سره في بيان القرآن وان رده صاحب روح المعاني وقال: انه ليس بشئ ثم فسر بتفسير اخروجعل المدينين بمعنى مربوبين وقال: التقدير فلو لا ترجعونها اذابلغت الحلقوم. وحاصل الممعنى انكم ان كنتم غير مربوبين كما تقتضيه اقوالكم وافعالكم فمالكم لا ترجعون الروح الى البدن اذا بلغت الحلقوم وتردونها كما كانت بقدرتكم اوبواسطة علاج للطبيعة اه والاقرب الى السياق ماذكر في بيان القرآن وقال القرطبي (ص ٢٣١ ج١٤) اى فهلاان كنتم غير محاسبين ولا مجزيين باعمالكم اى ولن ترجعوها فبطل زعمكم انكم غير مملوكين ولا محاسبين شعر العواب لقوله تعالى فلولا اذا

أبىلغت التحليقوم ولقوله فلولا أن كنتم غير مدينين اجبينا بجوابٍ واحدقاله الفراء اور بما اعادت العرب | الحرفين ومعنا هما واحد وقيل حذف احدهما لدلالة الآخر عليه انتهي.

(حضرت علیم الامت رحمة التدعلیہ نے تقییر بیان القرآن میں اس کی تقییر ای طرح کی ہے اورصاحب روح المعانی نے اس کی تر دید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بچھ می ٹیس ہے جو اس کی دومری تقییر کی ہے اور مدنین کا ترجمہ مرابی بین سے کیا ہے اور کہا ہے کہ تقدیریوں ہے کہ جب روح حلقوم تک بنتی جاتی ہے تو تم اسے تو بیر تعمیر کیا ہے کہ تم روح کواں کے حلقوم تک بنتی جائے ہے کہ الرقم کوٹاتے اور والیس کیول نمیس کرتے جیں تو بیر تعمیر کی ایس کے تم روح کواں کے حلقوم تک بنتی جائے ہے کہ اور سے ان کی طرف کیول میں بیان القرآن میں فہ کور ہے اور علا مقر بلی خی فرمات میں مطلب سے ہے کہ اگر تبہارا حساب نہیں ہوگا اور تبہیں تبہارے اقبال کا جدائی میں کہ اور تم ہوا ور تبہیں تبہر کہ بیاں کا جدائی میں کہ اور تم ہوا ہو تم بیاں کہ الموالی کے الیا کہ بیاں کہ عنوں میں کہ بیاں کہ بیاں کہ بیاں کہ بیاں کہ بیاں کا جواب ہے دونوں کا جواب ایک میں کہ دیا گیا ہے۔ یہ وادر تم اس کی بیات کے وراف کا جواب ہے دونوں کا جواب ایک میں دف عرب دوحرف لوٹا تے ہیں ان کا معنی ایک ہوتا ہے اور بعض نے کہا آ کے مالیک کو صدف کر دیا گیا اس کی دوبر اس پردالا اس کر رہا ہے )

مقرّ مين اورصالحين كا انعام :........اس كے بعدفر ما اِلْفَاكُمّة إِنْ كَمَانَ هِنَ الْمُفَرَّبِينَ ه فَرَوُحْ وَدَيْعَانَ وَجَنَهُ فَعِيْمِ ه كَه تيامت كه دن حاضر بونے والے بندول ميں جومقو بين بول گے وہ بڑے آ رام ميں بول گے ان کورزق مٿا رہے کا اور خوش والی جنت ميں واضل ہول گے وَاَهُمَّا إِنْ كَانَ مِنْ اَصْبَحَابِ الْيَهِينِ وَ فَسَلاَهُ لَلْكَ مِنْ اَصْبحٰبِ الْيَهِينِ ه اور جوہندے اصحاب يمين ہول گے ان سے کہا وائے گا کہا ہے اسحاب يمين اتمہارے لئے سلاقتی ہو۔

إِنَّ هَلْدَاللهُوَحَقُّ الْيَقِينَ ٥ (بِحُثِكَ يَتَقَقَّ ابات بِ)

# فَسَيِّحْ بِالسِّمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿

سوائے عظیم الثان پر وردگار کے نام کی تبیع شیجئے

یہ آیت سورۃ الواقعہ کی آخری آیت ہے اس سے پہلا رکوع بھی انبیں الفاظ پرختم ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمیں دنیاوی اوراخروی بیان کرنے اورکافرون کونڈ کیرو تغییفرمانے کے بعد ارشاوٹر مایا کہ آپ اپنے رب کی تشیح بیان سیجئے بوظیم ہے ہرعیب اور ہزنقص سے پاک ہے اس کی طرف سے جواخبار اور تعشیر ہے سب صیح ہے بول تو ہمیشہ ہی اللہ تعالیٰ کی تشیح بیان سیجئے اوراس کی حدوثاء میں گےر ہیں کین جن مواقع میں خصوصیت کے ساتھ تنبی اور تحمید کا خصوصی اجتمام کرنے کا فرمایا ہے ان مواقع میں خاص طور سے اس کا خیال رکھنا جا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامروضی اللہ عند سے روایت ہے کہ فَسَمِّنے بِاسْمِ دِیَاکُ الْفَظِیْمِ ہَ از لَ ہوئی تو رمول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و کہا ارشادفر ما پاجعلو ها فى دكوعكم كداستاسية ركون من مقر ركوا يتخاركون من سنسنحان زبّى الْقطليم كهاكرو) پُرجب سَبَع اسْسَهُ دَبِّكُ الْاَعْلَى نَازَلَ مُولَى تَوْفرِيا كداست تجدو من پُرصة كيليم عمر ركراو (ينخي تجديش سبسحان دبى الاعلى كهاكرو) (سكوّة المساق م ٨٠)

فا کدہ: - حضرت عبداللہ بن متعود صنی اللہ عندے روایت ہے کدرسول اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ چیشی ہررات کوسورۃ واقعہ پڑھ لےاہے بھی بھی فاقد نہ دوگا یعن شکدتی لائق نہ ہوگی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عندا پی لڑکیوں کو تکم دیتے تھے کہ روُلمنہ ہررات کواس سورۃ کو پڑھا کریں (راجی شعب الایمان م ۱۹۳۷من ۲)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے مرض وفات میں حضرت عثان غنی رضی اللہ عنہ عیادت کے لئے تشریف لے گئے رحضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پوچھاف ما مَشْبَقِ کی (یعنی آپ کیا جا جہیں؟) فر بایا رُخے مَدَ دَبِینی (یعنی اپنے رسب کی رحمت چاہتا ہوں) پھر حصرت عثمان نے فر بایا میں آپ کے لئے کی طعیب بی نے بہار کیا اللہ اللہ باد کے گئے کو خصرت عثمان نے فر بایا کہ میں آپ کے لئے کو کی حضوب بی نے بہار کیا اللہ اللہ باد کے گئے کو خصوب بی نے بہار کیا ہے۔ حضوب بی نے بہار کیا گئی ہے۔ حضوب بی نے بہار کیا گئی ہے۔ حضوب بی نے بہار کیا گئی ہے۔ حضوب کے ایک کی حضوب بی نے بہار کیا گئی ہے۔ حضوب عثمان نے فر بایا کہ میں آپ کے لئے کو لگی میں اللہ اللہ لیا ہے۔ جانے کہ بی کے ایک کیا کہ جانے کہ بی اللہ اللہ لیا ہے بہار کیا ہے۔ جانے کہ بی کہ اللہ اللہ لیا ہے بہار کے اللہ اللہ لیا ہے بیا کہ بی کے اللہ اللہ لیا ہے بیا کہ بی کے اللہ لیا ہے بیا کہ بی کے اللہ اللہ لیا ہے بیا ہے۔ بیا ہے کہ اللہ اللہ لیا ہے بیا ہے۔ بیا ہے کہ اللہ اللہ لیا ہے بیا ہے۔ بیا ہے کہ اللہ اللہ لیا ہے بیا ہے۔ بیا ہے کہ اللہ اللہ لیا ہے بیا ہے۔ بیا ہے کہ اللہ اللہ لیا ہے بیا ہے۔ بیا ہے کہ بیا کہ بیاں کے اللہ اللہ لیا ہے بیا ہے۔ بیا ہے کہ بیاں کہ بیاں کے اللہ اللہ لیا ہے بیات کہ بیاں کہ بیاں کہ بیاں کے بیاں کہ 
كنزالعمال مين حديث فقل كى ب:

علمو انسانكم سورة الواقعة فانها سورة الغني. (كتراممال ١٩٥٥ تامندالفروي للديلي) (كاين ورتول كومورة الواقعة محالاً كونكدوه في العاري ) لانے والى مورت بـ

وَلَقَدُ تم تفسير سورة الواقعة بفضل اللُّه فالحمّد له اوَلا واخرًا وباطنًا وظاهرًا.



سورة الحديد عد

الله تعالیٰ عزیز وظیم ہے' آسانوں میں اس کی سلطنت ہے'وہ سب کے اعمال ہے باخبر ہے یہاں ہے سورۃ الحدیدیشروع ہورہی ہےاویر جھآ بات کاتر جمہ لکھا گیا ہے۔ان میںاللہ تعالیٰ شانۂ کی صفات جلیلہ عظیمہ مان فرمانی ہیں۔ارشادفر مایا کہ آ سانوں اورز مین کا ملک ای کے لئے ہے دوزندہ بھی کرتا ہے اورموت بھی ویتا ہے اوروہ ہر چز برتفادر سےاوراول بھی ئے اپن تلوق سے پہلے بھی اور آخری بھی ہے لیعنی جب خلوق فٹا ہوجائے گ تب بھی باقی رہے گا لیعنی اس پر ندعدم سابق طار کی بواند مدم لاحق طاری ہوگا اوروہ ظاہر بھی ہے کہ دلاک قاہرہ ہےاہے بھیانا جاتا ہے اور باطن بھی ہے کہ اس کی ذات کا ادراک نہیں کیا جاسکتا اورو دہر

اس نے آ سانوں کواورز مین کو چیودن میں پیدا فرمایا چھروہ وعرش پر مستوی ہوا۔ جو چیزیں زمین میں داخل ہوتی میں اور جو چیزیں اس نے نکتی ہیں اور جو کچھ آسان ہے امر تا ہے اور جو کچھ آسان میں چڑھتا ہے وہ ان سب کو جانتا ہے اور وہ اپنے علم کے اعتبار سےتم ہے ، ور نبیں ئے تم جہاں کہیں بھی ہؤوہ تمہارے ساتھ ہےاوروہ تمہارے اعمال کودیکھ رہاہے۔

لَـهُ مُلَكُ السَّمَوْتِ وَ ٱلْأَرْضِ (آسانوں) اورزمینوں) اللک ای کے لئے ہے اورتمام امورای کی طرف وٹائے جا کیں گے ) اس میں بندوں کے اعمال بھی ہیں جوقیامت کے دن پیش ہول گے اور جز اوسز ا کا فیصلہ ہوگا و درات کودن میں اور دن کورات میں واخل فریا تا ہے بھی ون برااور بھی رات بڑی ہوتی ہے بیرسباتھرفات ای ذات عالی کی ہیں وکھنو عبلیکم' سِلَماتِ المصَّلْدُورُ [اور و ہینوں کی باتوں کو جانیا ہے جس کسی کے دل میں جوجھی کچھ خیال اور وسوسدا سے اور جو بھی کوئی مخص ایمان قبول کر سے یا کفریر جما ارے اے ان سب کی خبرے۔

'ابِنُوْا بِاللَّهِ وَرَسُوْلِهِ وَٱنْفِقُوْا مِتَاجَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ \* فَالَّذِيْنَ امَنُوْامِنُكُمْ وَٱنْفَقُوْا تم لوگ اللہ ﴾ اور اس کے رسول کیا ایمان لاکو ' اور جس مال میں تم کو اس نے دومروں کا قائم مقام مایا ہے' اس میں ہے خرفی کر لَهُمْ ٱجْرُكَبِيْرٌ۞ وَمَالَكُمُ لَا تُوْمِنُوْنَ بِاللَّهِ ۚ وَالرَّسُوٰلُ يَدْعُوْكُمْ لِتُوْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ ٚڂؘۮٙڡؚؽؙؾؘٵۊؘػؙؙۮ۫ڔٳ۫ڽؙڪؙڹ۫ؿؙۯؗۺٝۅؙٛڡؚٮؚؽڹ۞ۿۅٲڷؽؽۑؙڹٞڒۣٙڶؘۘٛۼڶ؏ۼؠڋ؋ٚٵڸؾٟٵؠؾڹؾڷۣڿؗٮڔڿڰؙؗ؞ اؤ اور اللہ نے تم ہے تبد لیا تھا ' اگرتم کو ایمان لانا ہو' وہ ایسا ہے کہ اپنے بنرہ پر صاف صاف آیتیں جیجتا ہے تا کہ وہ تم کو تاریکیوں سے عِنَ الظَّلْمٰتِ إِلَى النَّوْرِ \* وَ إِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُ وَفُّ تَّحِيْمٌ ۞ وَمَالَكُمْ ٱلاَّ تُتُنْفِقُوْ إِفِي سَبِيْكِ اللهِ روثیٰ کی طرف النے اور میشک اللہ تعالیٰ تم پر یواشیق ہے اور میربان ہے اور تہمارے لئے اس کا کیا سب ہے کہ تم اللہ کی راہ میں فرق میں کرتے ۅؘۑؾ<u>ٙ</u>ۅؚڝ۪ؽٚڔٳڎؙٳڛۜٙۘؗؗ؉ۅ۠ؾؚۅؘٳڵۯۯۻؚ؞۫ڵۯؠڛؙؾٙۅؽڡ۪ڹٛػؙؠٛڡۜٙؽؙٲٮؙڡؘٛڨٙڡؚؽ؈ۜٛڣؙڶؚٳڶڡؘؙؿ۫ڿۊڤٚؾؘڶ؞ حالانکہ ب آ سانوں کی اور زمین کی میراث اللہ می کے لئے ہے جو لوگ فتح کمہ سے میلیا خرج کر بچکے اور لا بچے وہ را ار مجمل میں

### اُولَيِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقْتَلُوا \* وَكُلَّ وَعَدَاللَّهُ الْحُسنى \* وَلُكُ دَدِيمِ ان لاَكِن عِيمَ \* جَنِون في بعد من فرق عن اور الله تالى في سب عالل كا ومو فرال ع

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۞ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ

ور الله تعالی کوتنبارے سب اعال کی بوری خبر ہے کو کی شخص ہے جو اللہ کو قرض حن وے مجر الله اس کو اس سے لئے برحانے اور اس سے لئے

ٱۻٝڒؙۘڰڔؽؠٞڽ۫

اجرپندیدہ ہے۔

### الله تعالی اورائے رسول پرائیاں لا واورالله تعالی نے جو کچھ مہیں عطافر مایا ہے۔ اس میں سے خرچ کرو

چینی آیت میں فی سیل اللہ آآل قرح کرنے کی ترغیب دی اور فر ما یا کہ تہمیں اس بات سے کیا چیز رو کے والی ہے کہ تم اللہ کی راہ میں مال فرج کر وسب مال اللہ تعالی ہی کا ہے حقیقتا وہی ما لک ہے۔ مجازی مالکوں کی موت کے بعد تھیں بین ال بلا ہے تمہاران دھیقت میں تک اب ہے اور دمجازی طور پر تبرارے پاس بمیشر ہے گا۔ قبال فی معالم المتنزیل ای ضیع لکتم فی توک الانفاق فیما یقوب من اللّٰہ وانسم میتون تاریکون اموالکم (ص ۲۹۳ ج ۴) (عالم التزیل میں ہے اللہ تعالی کر ب کے راستوں میں فرج کرنے ے مہیں کون کی چیز روکتی ہے حالانکہ تم اپنے مالوں کوچیوڈ کرکھی مح<u>رقہ ال</u>ے ہو ) تربیب

سے مکیہ سے میلیخرج کرنے والے برابرتہیں ہو سکتے :.......دهزات محابد رضی اللهٔ عنبم میں وہ حضرات بھی ہے جنہوں نے فع کہ سے پہلے اللہ کی راہ میں مال فرج کیا تھا اور کا فروں سے جنگ لڑی تھی بھرجب ملہ فتح ہوگیا کا فروں کو شکست ہوگیا ہوں کے بعد مسلمانوں کے مغلوب ہونے کا درختم ہوگیا ہی گئے فرمایا لاینستوی مین نگف مِن انتفق مِن فبل الفُضع و فائلَ ط کہ جن لوگوں نے فتح ملہ سے پہلے فی سیمان اللہ مال خرج کے اور جہاد کئے یہ جاعت اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے بعد مال خرج کے اور جہاد کے براجرمیں

ہیں۔ پہلے فراق کے بارے میں فرمایا۔

۔ '' وَالْحِيْثُ اَعْطُمُ هٰ ذِرْجُهُ مِّنَ الَّذِيْنَ الْفُقُوا مِنُ ' مِعْلُهُ وَفَاتِلُوا ( لِاوَك درجه کاعتبار سان اوگوں ہے بڑے ہیں جنہوں نے فتح کمہ کے بعد اموال خرج کے اور جہاد کیے ) اگر چہ بعد میں خرج کرنے والے اور جہاد میں شرکت کرنے والے بھی محروم نہوں گ تواب آئیس بھی لے گاای فور مایا و کُکُلا وَعُدْ اللّهُ الْمُحْسَنَى (اوراللّه تعالیٰ نے مب سے خوبی لیحیٰ اُواب عطافر مائے کا۔ نغمَمُلُونَ تَحْسِیْہُ (اورالله تعالیٰ کوتبار ہے کا موں کی خبرے ) جس نے جوجی خبر کا کام کیا اللہ تعالیٰ اس کا قواب عطافر مائے گا۔

الله تعالى شأنئي صحابةً كي بارے ميں و تحكّد و عَدَ اللّه المنحسني قر ما كراعلان عام فرما ديا كسب كيلي هئي ليحي مغرت اور جنت ہا ورسور الا تو بكي آيت و اللّه الله عَدْ اللّه عَدْ فَهُم وَرَ صُوا عَدْ فَر الدّ الورية على فراديا كدان كيلئے اور جولوگ ان ا انتهائي بالا حسان كريں ان كيلئے رَضِي اللّهُ عَدْ فَهُم وَرَصُوا عَدْ فراديا اورية على فراديا كدان كيلئے منتبل والى بي .. (ديمورور الآله الله كا الله تعالى كے اعدول كو يحدول و يحدول كو يحدول كو تحدول كو يحدول 
صحیح مسلّم (ص ۴۵۸ ت۲) میں ہے کہ روز اندرات کو جب تہائی رات باقی رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے جو جھے ہے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو جھے ہوال کرے میں اس کو دوں؟' کون ہے جو جھے ہے معفرت مائے میں اس کی مغفرت کرووں؟ مکون ہے جوالیے کوقرض دے جس کے پاس سب کچھ ہے جوظلم کرنے والانہیں؟' صح تک یوں ہی فرماتے رہتے ہیں ک یہ جوفرمایا کہ کون ہے جوا ہے کو حس کے پاس سب کچھ ہے اس میں سہتا دیا کہ کوئی ختص مید مشعبھے کہ ضرورت مند کو سے رہا ہوں بلک ا پٹافا ندہ بچے کر اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور سے جونر مایا کہ وہ ظلم کرنے والانہیں ہے اس میں سے بتایا کہ جو کچھاللہ کی راہ میں خرج کرو گے ضائل ندہ ہے گا اس کے مارے جانے کا کوئی اندیشے نیس ب

ؙۣؽۅ۫ڡٙڗۘڗؼٵڶؙؠۏ۫ٞڣڹؽٚؽۘۅؘٲڶؠؙۅٛ۫ڡؚڂؾڛٝۼؽۏؙۯۿڡٝؠؽؿٵؽۑۯؠۣۿۄٞۅؘۑٳؽؠٵڹۿؚؠٛۺؙۯٮڰؙۄؙٲڶؽۅٝڡٙڔڿڵٚؾؙ جس دن آب ملمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو چھیں گے کہ ان کا فور ان کے آگے اور ان کی وائق طرف دوڑتا :وگا اُ آج تم کو بشارت بے تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خْلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ۞ْ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ الیے باغول کی جن کے نیچے نہریں جاری ہول گی جن میں وہ میشہ رہیں گے بیہ بزئ کامیانی ہے ۔ جس روز حافق مرد اور منافق فورشی وَالْمُنْفِقْتُ لِلَّذِيْنَ امَنُواانْظُرُونَانَقُتَبِسْ مِنْ نُوْمِكُمْ قِيْلَ ارْجِعُوْاوَرَآءَكُمْ فَالْتَبِسُوْانُوْرًا ﴿ ملمانوں ہے کہیں گے کہ ہمارانظار کرلوکہ ہم بھی تمبارے نورہے کچھ وٹنی حاصل کرلیں۔انکو جواب دیا جائے گا کہتم اپنے پیچیےاوٹ جاؤ پڑروڈنی حماش کرد۔ فَضُّرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرِ لَهْ بَابُ ۗ بَاطِئُهُ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ۞ يُنَادُوْنَهُمُ ئچران کے درمیان ایک دایار قائم کر دی جائے گی جس میں ایک درمازہ :و گا۔ اس کے اعروبی جانب میں رحمت :و کی اور پیرونی جانب عذاب بوگا وہ ان و پُکاریں گ ٱكَبْرِ قَالَ مُتَكَافِرُ ۚ قَا لُوٰ ۚ إِلَى وَلِلِكَالُّوٰ فَتَأَثُمُ ٱلْفُسَاكُمْ وَتَرَبُّهُ مُمْ وَالْتَابُ وَ فَرَكْتُلُوا لَهُمَا لِنَّا لیا بم تبارے ماتھ دیتے؟ ووکسیں کے کہ منتق تک کیکن تم نے اپنے کو گرای ہی پینسارک قناور تم منتخ را کرتے منتے اور کم کتباری تمناؤں نے وقوکہ میں حَمَّى جَآءَامُرُاسَٰهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ۞ فَالْيَوْمَرَلاَ يُؤْخَذُمِنكُمْ فِلْيَهُ ۗ وَلا مِن الَّذِيْنَ و ال رکھا تھا' بیان تک کہ اللہ کا 📅 مُنچا اور تم کو دوکہ و بینے والے نے اللہ کے ساتھ دھوکہ میں وال رکھا تھا' غرض آئ شہ 🗂 ہے کوئی معاونسہ لیا

كَنْرُوْا مَالُولَ مُ النَّارُ مِنْ مُولِكُمْ وَبِثْنَ الْمَوْمِيْرُ

جاوے گا اور ند کا فرول ے تم سب کا ٹھ کا ندوز خ ہے وی تمہاری رفیق ہے اوروہ پراٹھ کا ند ب

قیامت کے دن مؤمنین مؤمنات کونو د دیا جائے گامنافقین کچھ دور اُن کے ساتھ چل کراندھیرے میں رہ جا ئیں گے

ان آیات من مؤمنین و تومنات اور منافقین و منافقات کی حالت بتائی ہے جس کا قیامت کے دن ظعور سم<sup>یما</sup> ایل ایمان کے پارے میں فریا کہ اے ناطب! تم قیامت کے دن مؤمنین و مؤمنات کودیکھو کہ ان کا نوران کے آگے آگے دائنی طرف دوڑ رہا ہوگا ان جائے گا کہ آج تمہارے لئے ان جنوں کی بشارت ہے جن کے نیچ نہریں جاری ہوں گے ان بیس تم بمیشر ہوگے۔ ذابات خدو الفؤ ڈ انفظیم (میبری کامیابی ہے )

قیامت کے دن حاضر آیسبھی ہوں گے موسم بھی منافق بھی کھلے ہوئے کا فربھی اور دواوگ بھی جود نیا میں شرک کرتے تھے کا فرول

اورمشر کول کؤور سلے کواپئ نہیں وہ تواند طیرے ہی میں رہ جائنیں گےاور سلمانوں کونورویا جائے گا منافقین بھی مومنین کے پیچھے ہیچھے ہو لیں سے خلتے چلتے مؤمنین آ گے بڑھ جا کیں گے ادرمنا فق مرد دئورت چیجے رہ جا کیں گے اوراتنے چیجے رہ جا کیں گئے کہ بالکل اند تیرے میں روجا ئمیں ٹھے نیاوگ مؤمنین ہے کہیں گے کہ ذرائنہر دعمیں بھی مہلت دو بھے تھہارے ساتھ تمہاری ردی میں جلیں ان کوجواب دیا جائكًا كه الرُجعُوا وَرَآءٌ كُمُهُ فَالْمَهِمُوا نُوزًا ﴿ كَهِي يَجِيهُ وَبُ جَاوُو مِن رَثْنَ تِلاَسُ كُرو) وو يجيجا ومُن كَنْ وَراجَي روثْني نه یا نمیں گے اور ساتھ ہی ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جومؤمنین اور منافقین کے درمیان آ ڑبن جائے گی ایتو وہ اوگ ندمونین تک وابس پنچ کیس گےاورنہ ومنین کی رڈنی ہے۔ ستفادہ کر کئیس گے۔منافقین مؤمنین سے پکارکر کہیں گے **آلمۂ نکٹی مُعکنہ۔** ﴿ کیاد نیامیں ہم تمہارے ساتھ نہ تھے) تمہاری طرح نماز پڑھتے تھے ادرتمہارے لئے جہادیں جایا کرتے تھے جب ہم اسما می اٹمال میں تمہارے ساتھ تھے ہو آج ہمیں اندھیرے میں چھوڈ کر کیوں جارہے ہو؟ مؤمنین جواب دیں گے بسلنے (باں دنیا میں تم ہمارے ساتھ تھے) یہ بات ٹھک ے وَلٰكِنَّكُمْ فَنَشَمُ الْفُسَكُمُ (لَكِنَ تَمْ نِهِ اِنُولَ وَنَهْ مِنْ وَاللَّهِ يَكُمُ الْوَالِي فِي تَصِيْرِ بِوَ وَسَرَبُصُنُهُ (اورتم نے انتظار کیا ( کہ دیکھوں مىلمانوں پرکب کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے وَادْ ئَبْتُهُ (اورتم اسلام کے قَتْ ہونے میں شک کرتے تھے) وَ <u>غَوَّتُ کُمُّہُ الْا</u>َ مَانِیمَ (اورتہبیں تمہاری آ رز وُں نے دھو کہ میں ڈالا ) تمسیحیتہ تھے کہ بیاسلام اوراس کے ماننے والوں کا چندون کامسئلہ ہے نہ بیدرین چلنے والا ہے اور نداس کے ماننے والے آگے بڑھنے والے ہیں اگرتم اسلام کو بیاجائے تو اس پر مرمنے کیس تم ظاہر میں اسلام کا دعوٰی کرتے تھے اور دل ےاں دین کے خالف تھاں لئے اس کے مٹ جانے کی آرزور کھتے تھے <del>حَتّی جَانّاءَ اَمُورُ اللّٰهِ</del> (یباں تک کہ اللہ کا تکم آپنجا) یعنی جہیں موت آ گئی جب موت آ جائے تو تو یہ بھی نہیں ، ویکنی <del>و غَو گئے ، بالسلّٰہِ الْغَرُورُ (</del> (اور جو کہ دینے والے یعنی شیطان نے تهم ہیں و<del>حوے می</del>ں ڈالا) اور تمبارا ناس کھودیا اپ تو تمہیں عذاب ہی میں جانا ہے آج تم اور <u>کھلے</u> کافرمستحق عذاب ہونے میں برابر ہوتمہارے چیز <u>کالم ک</u>وا کوئی راستُذيِّن فَالْنِيوْمَ لا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِلْدَيْةُ وَلَا مِنْ الَّذِينَ كَغُرُواْ (سوآج نتم كونَي معادضه لياجاءً گااور نهان اوگوں ہے جو كھلے كافر سے) مَاوَ كُمُ النَّارِ (تمبارا تُحافدور نے) هِيَ مَوْلَكُمُ (وقتهاري في يَوينسَ الْمَصِيرُ (اوروه براتحاندي)-

بیتشری اور توضیخ تغییر درمنتو رکی روایات کوسائے رکھ کر کہھی گئی ہے۔ نسور کھنے بَینَ اَبْلِیفِھِمْ وَ بِلَیْمَانِھِمْ جَفِر بایا ہے اس ہے معلوم ہور ہا ہے کہ اہل ایمان کے دائمیں اورسائے نور ہوگا اس ہے بائمیں طونا نور ہونے کی آنی ٹیس ہے کیوکد حدیث حشریف میں بائمی طرف نور ملنے کا تذکرہ ہے رسول اللہ ﷺ ہائی ہے تخص نے سوال کیا

کہ یارسول اللہ! هضرت نوح علیہ السلام کی امت ہے لئے کرآپ کی امت تک بہت بی اشیں گر ری بول گی ان کے درمیان میں آپ اپنی امت کو کیسے پہلے نیں گے؟ آپ نے فربایا کہ ان کے چیرے روثن بول گے ادر ہاتھ پاؤں سفید ہوں گے ان کی ہیر کیفیت وضوکر نے کی وجہ ہے بورگی میری امت کے علاوہ کی دوسری امت کے لئے بیٹنانی ندہوگی اور میں انہیں اس طرح بھی پہلیان اول گا

ر و المساح في دور بر تجده كاثر دول گے ادر اس طرح بھى پہچان اول گا كہ ان كے سامنے اور دائميں بالحميں متيوں طرف نور بھا۔ كہ ان كے چېروں پر تجده كار دول گے ادر اس طرح بھى پہچان اول گا كہ ان كے سامنے اور دائميں بالحميں متيوں طرف نور بھا۔ (رووا الحام في المبعد رك ٨٨ ٤ ٢ م دول تيجا استاد رسكة علمہ الذہبى)

فَطْسِوبَ بَيْنَهُمُ مُ بِسُورِ لَمُ بَابِ (سوان كے درمیان أيد ديوار كھڑى كردى جائے گی. حسيم ايک دروازه ، وگا) بَسَاطِسْمُهُ فِيْهِ لِدَّ حُمْهُ وَظَاهِرُهُ هُ مِنْ قِبْلِهِ الْعَذَابُ.

ا یسکے اندروالے حصہ میں رحمت ہوگی اور باہر کی جانب عذاب ہوگا 'پیکون ک دلیار ہےجہ کا الفاظ بالا میں تذکر وفر مایا ہے بعض حضرات

۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کیفر مایار سول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ نورتا م لیعنی پورینور کی خوشخبری سناو وان لوگو کوجوا ندھیر ول میں محید ول کی طرف چلتے ہیں قیامت کے دن (رواہ الرنہ ذی والدوا وادر واہان بنہیں بہل بن معد دائیں)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ معلی اللہ اتفاقی علیہ وسلم نے نماز کا مذکر وہنر مایا اور فربایا کہ جس نے نماز کی بیابندی کی اس کے لئے قیامت کے روز نماز نور ہوگی اور ( اس کے ایمان کی ) دلیل ہوگی اور اس کی خجاب ( کا سامان ) ہوگی اور جس نے نماز کی بابندی نہ کی اس کے لئے نماز نہ نور ہوگی نہ ( ایمان کی ) دلیل ہوگی نہ نجابت کا سامان ہوگی اور میختص قیامت کے روز قارون اور فرعون اور اس کے وزیر بامان اور (مشہور شرک ) آئی بن طاف کے ساتھ ہوگا۔ ( سندا تھرج ہمی 19

یں۔ حضرت ابوسعیدرضی انشدعنہ سے روایت ہے کیدرسول انتشائی اللہ تعالی علیہ وکیلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے جمعہ کے دن سورۃ الکہنے میڑھی اس کے لئے دوعموں کے درمیان فور دوثن ، دگا۔ (رواہ اپنتری فی اسنی اکبر کام ۲۳۹ ت ۳)

ھنٹرے بمر و ہن شعیب رضی اللہ عندے روایت ہے کہ وہ اپنے باپ داوات روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وکلم نے ارشاوٹر بایا کرتم سفید بال مت اکھاڑ و کیونکہ و وسلمان ہونے کی حالت میں بوڑھا ہوا تو اللہ تعالی اس کے لیے اس کے بدلہ بنگی کھے گا اور اس کے لئے اس کے بدلہ میں ایک گزاو معاف کرے گا اور اس کا ایک ورجہ بلند کرے گا۔ ( نیکی اور گزاو کی معافی صرف بڑھا ہے کی وجہ ہے ہوگی (ر دواہ یواؤ دکمانی المشکل و سم ۲۸۲)

اَلُمْ يَاْنِلِلَّذِيْنَ المَنُوَّا اَنْ تَحْشَعَ قُلُوْمُهُمْ لِنِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِ ٤ وَلَا يَكُونُوْا كاليَّانِ والدن على الله عنه الله عنه الله عنه والله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله على الله الله على الله ع

# فْسِقُوْنَ ۞ اِعْلَمُوْٓالَتَ اللهَ يُحِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴿ قَدُ بَيَّتَالَكُمُ الْأَيْتِ

فاش نے ' جان او کہ بے شک اللہ زندہ فرہاتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد بیٹک بم نے تہارے لئے آیات

### لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ۞

بيان كيس تا كرتم مجھو\_

کیاایمان والوں کے لئے وہ وقت نہیں آیا کہان کے قلوب خشوع والے بن جائیں

معلوم ہوا کہ اہل ایمان کواللہ کے ذکر میں اور قر آن کی تلاوت کرنے اور تیجنے کی طرف پوری طرح متوجہ رہنا چاہئے' جب دل میں خشوع نئہ ہوتو شدہ شدہ تہ ہوتا ہوں کی طرف توجہ رہنا چاہئے' جب دل میں خشوع نئہ ہوتو شدہ قدر آنے ہوتا ہے دیں پر چلنے کا اہتمام اور آخرت کی گرفیمں رہتی نماز بھی ہوں ہی چلنے کا اہتمام اور آخرت کی گرفیمں رہتی نماز بھی ہوں ہی چلتی ہوئی پڑھتے ہیں آلیہ منٹ میں دوکھتیں نمنا دیتے ہیں اور نماز میں رہتی کی کا حساب لگاتے رہتے ہیں۔ حضرت ابن عمرضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ باتیمی کرنا قساوت قلب لیعنی دل کی تینی کا سبب ہے اور اللہ سے سب سے زیادہ دور ر کے علاوہ زیادہ کلام نہ کرد کیونکہ اللہ کے ذکر کے علاوہ باتیمی کرنا قساوت قلب لیعنی دل کی تینی کا سبب ہے اور اللہ سے سب سے زیادہ دور

ا بیک تاریخی واقعہ:................خضل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہیں اکابر صوفیا ، میں بھی ان کا شار ہوتا ہے ہیہ پہلے بھے راستہ پر نہ تھے ذاکر نی کیا کرتے تھے ای اشامی پیدا قدیدی آ یا کہ ایک لڑکی ہے مشق ہوگیا اس لڑکی کے پاس پینچنے کے لئے دیواروں پر چڑھ رہے تھے کہا جا تک ایک علاوت کرنے والے تھی کی آ واز کان میں پڑگئی وہ آیت کریمہ آلمنم رَسان لیکہ ذیئی آ امنٹو آئن مَسنحضْعَ فَلُونَا بُھُمْ لِذِنْجُو اللّٰهِ پڑھر ہاتھا کہ کیا ایمان والوں کے لئے وہ وقت نیس آ یا کہ اللہ کے ذکر کے لئے ان کے قلوب جمک جا کیں )۔

حضرت فضیل نے جباس آیت کوسناتو فور أمنه ہے نگلا۔

بیلی یادب فیدان (اےمیرے پروردگاراہاں وقت آگیا ) یہ کہرکرواپس اوٹے تو ایک ویران گھر کی طرف چلے گے وہاں پجیوسانر ٹھبرے ہوئے تنے ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ چلوسٹر شروع کرویں دوسرے نے کہا کہ بھتا تھ تھبرو کیونکہ یہاں کہیں فضیل ہوگاہ ہ ڈاکو ہے کہیں ہم پرڈا کہ نیڈال دے۔ بیس کر حضرت فضیل اپنے دل میں کہنے گلے ارے میرا بیرحال ہوگیاہے کہ دات جرگزاہ کے کامول میں نگارہتا ہوں اورمسلمان جمیرے ڈرتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے آج کی رات یہاں ای لیے بھیجا ہے کہ گٹا ہوں کو بھوڑ دوں اس کے بعد ہارگاہ خداوندی میں یوں نوش کیا الساقھ ہونی قد تبت الیک و جعلت تو بعنی مجاور ہ البیت العوام دیرامام النہا ہے " ۴۰۳ تا ۲۰۰۸ میں (اے اللہ ایش آپ کے حضور میں تو بہراتا ہوں اور اپنی تو بدمیں بیربھی شامل کرتا ہوں کہ اب بیت الحرام یعنی کہ معظمہ میں زندگی گزاروں گا)

اس کے بعد ملہ منظمہ چلے گئے اور وہیں پوری زندگی عبادت میں گزار دی اور یہ حال تھا کہ جب ان کی آنکھوں میں آنسو ہینے لگتے تو انتار و تے تھے کہ یاس میشنے والوں کوان بررم آنے لگنا تھا۔ این حبان نے اپنی کتاب انتقات میں ان کا ذکر کیا ہے اور

أقيام بمالبيت الحرام مجاوراً مع الجهد الشديد والورع الدائم والخوف الوافي والبكاء الكثير والتخلي بالو حدة ورفض الناس وماعليه اسباب الدنيا الى أن مات بها. رتم تياجة يه ٣٩٠/٣٢٩٣٣م.)

( مک معظمے میں قیام کیا بحث مجاہدہ کے ساتھ اور دا گئی پر ہیز گاری کے ساتھ اور خوب زیادہ خوف البی کے ساتھ اور خوب زیادہ رونے کے ساتھ اور تنہائی میں وقت گز ارنے کے ساتھ اور اوگوں ہے بے تعلق رہنے کے ساتھ اُدنیا کے اسباب میں ہے موت آنے تک ان کے پاس کچھ بی نہتھا۔

حضرت نفیل بن عیاض رحمه الغدعلید نے ایک مرتبه علم حدیث کااشتغال کفتے دالوں کودیکھا کہ آبس میں دل گی کی یا تیمی کررہے میں اور بنس رہے میں ان کو پکار کر فر ما یا کہ اے انہم اسلام کے دار آؤ ابس کروائس کروائس کروائم کام موتم بارا اقتداء کیا اُجا تا ہے (تہذیب اجذیب ۳۲۰ مرد تا میں ۴۳۰ میں کہ ایک مرتبہ ایک شخص کو ہنتے ہوئے دیکھا تو فر مایا کہ میں تیجے ایک انہمی بات سناؤں؟ اُجا تا ہے کہا فر مائے آ آب نے اس کو میآیت پڑھ کرسنائی۔

لَاتَفُورَ حُ إِنَّ اللَّهَ لَايُحِبُّ الْفَوِحِينَ.

(اتراد نه کریے شک اللہ اترانے والوں کو، وست نہیں رکھتا)

المُ كَتَابِ كَيْ طِرِحَ نه موجا وَ جَن كِ دلول مِين قساوت تشكى! - وَ لاَ يَكُونُواْ اَكَلَدُيْنَ أُونُو االْبَحْتُ مِنْ فَبُلُ فَطَالَ عَلَيْهِمَ الْاَحْمَدُ فَقَفَسَتْ فَلُونُهُمْ أُورانالِ وَكَا كَا طِهِمَ مِن اللهِ عَلَيْهِمَ اللهِ عَلَيْهِمَ اللهِ مِن اَيكِ زماندورازَّرَرِ اللهِ (دفون) إِنِي ابْنَ كَتَابِ اوراس كا دكام من فاضل ہو گئے معاصی میں منہک رہائی طرح زمانڈ رتا چااگیا اور توبہ نہ كى جب بيعالت ہوگئي تو ان كے دل تخت ہو گئے ) جب ول تخت ہوجاتے ہیں تو يَكُو بدى كا احساس نہيں ہوتا ' اوردي تن تربہ الى رہنے كى منعت كاخیال باقی نہيں رہتا ہ اس لئے بہت ساوگ خراضا ركت ہيں تو تَكُيدُو مِنْ اَنْهُمْ فَلِيقُونُو َ (الل كتاب كا بِي عالى

لين مسلمانوں پر لازم ہے كەدلوں كوخشوع والا بنائين الله تعالى كوياد كرتے رہيں قرآن كى طاوت بين گليس اس كے ادكام برطل كرتے رہين خدانخواسته يهود فصارى جيسا حال نه بوجائے قولمه تعمالى المه بان للذين الهنو المضارع هن أنى الالهموانياً وأناءً وأناءً بالكسر اذا جاء اناہ أى وقته أى المه يعجى وقت ان تنحشع قلوبهم لذكرہ عزوجل (ذكرہ فى الووح ص ٩٠١ ج٢٠) (الله تعالى كا قبول السم بان للذين آمنوا: ` انى الا موانياً أور اناء، اناءً ہے مضارع ہے لين جب اس كاوقت آگيا اس كا مطلب ہيے كہ كيا ابھى اس بات كاوقت نيس آيا كدان كول الله كو الله كو ترك كئے جمك جاكيں) اِعْسَلَمُوْ آانَّ اللَّهَ يَعْنِي الْاَدْ صَلَ بَعْدَ مَوْتِهَا آسِ بِمِن رَبِين کی مثال دے کرفر مایا کراند تعالی قلوب قاسیه یمی تحت دلول کوزنده فر ما ویتا ہے جبکہ وہ ذکر دخلاوت میں لگ جا کیمی جیسا کرمر دوز میں کو بازش جیجی کر ہرا جمرا کرویتا ہے۔ قَدْ بَیْنَا کُخُهُ الْاِیَاتِ لَعَلَکُمُ وَعَقَلُونَ (اہم نے تبهارے لئے آیات بہان کیس تاکیم سمجھو)

اِنَّ الْمُصَّدِّقِيْنَ وَالْمُصَّدِّقَتِ وَ اَقْرَضُوا اللهَ قَرْضًا حَسنًا يُضْعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ آجُرُّكُرِيْمٌ ۞

اِنْ المُصَّدِّ وَالْمُصَدِّ وَالمُصَدِّقَةِ وَ اَقْرَضُوا اللهَ قَرْضًا حَسنًا يُضْعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ آجُرُهُمْ ﴾

وَالَّذِينَ الْمَا اللهِ وَرُسُلِهَ أُولَلٍ كَ هُمُ الْصِّدِيْقُونَ وَاللهُّهُكَآءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ آجُرهُمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

صدقه کرنے والے مردول اور عورتوں کے اجر کریم کاوعدہ اور شہداء کی فضیات

یدو آیتوں کا ترجمہ ہے پہلی آیت میں صدقہ کرنے والے مردوں اور ٹورتوں کے بارے میں فرمایا کہ جولوگ اللہ کے لئے مال خرج کرتے ہیں بیاوروہ لوگ جنہوں نے اللہ کو ترض حسن دیا ( تو اب کی امیدر کھتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضائے گئے ال ان کا بدلدان کو بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا اور ان کو اجرکر یم لینی بہت پہندید واجر دیا جائے گا میصنموں اسی سورت کے پہلے رکوئ کے فتم پر گزر دیکا ہے۔

قال صاحب المروح : وقرء ابن كئيسرو ابوبكر بتخفيف الصاد من التصديق لامن الصدقة وعطف" اقرضوا" على معنى الفعل من المصدقين على مااختاره ابو على والزمخشرى لان ال بمعنى الذين والمسم الفاعل بمعنى الفعل فكانه قيل ان الذين تصدقوا او صدقوا على القراء تين (واقرضوا) وتعقبه ابو حيان وغيره بأن فيه الفصل بين أجزاء الصلة اذ" ال" معطوف على الصلة باجني وهو المتصدقات وذلك لا يجوزاه قلم قلم تعقب أبي حيان لا يصح لان الوارد في كتاب الله تعالى يرد جميع القواعد التي السها النحاة مع ان المصدقات ليس باجنبي اذا النساء دخلت في المتصدقين كما في مواضع من كتاب الله تعالى! جاء بصيغة التذكير وهو يعم الصنفين ولولم يذكر هن لكان مربوطًا بلاريب ، فاختصصن بالذكر لاظهار ان منزلهن في التصدق مثل الرجال اذا انفق باخلاصهن ومثل هذا الوصل ليس بفصل.

(صاحب روح المعانی فرماتے ہیں این اکثیر اور ابو بکرنے اسے تصدیقی مصدر سے نا کرصد قد سے مان کرصاد کی تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے اور ابوعلی ورخشر می کی ترجی کے مطابق 'افرضوا' کاعطف المصدقین کے مطابع کی یاصد قد کیا اور قرض و یا ( دونوں قرآ توں کے ہے اور اسم فاعل فعل کے معنی میں ہے۔معنی میرے کہ بے شک جن لوگوں نے تصدیق کی یاصد قد کیا اور قرض و یا ( دونوں قرآ توں کے مطابق ) اور ابوحیان وغیرہ نے اس قوجہ پر میاحتراض کیا ہے کہ اس میں صلہ کے اجزاء کے درمیان فصل لازم آتا ہے۔اس کے کہ الف لام کاعطف اجنی صلہ پر ہے اوروہ وصعہ قات ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔اھیرا خیال ہے کہ ابو حیان کا یہ اعتراض درست نہیں ہے کیونکہ قرآن کریم میں جوآیا ہے وہ نحویوں کے بنامنے ہوئے قوائین کی تروید کرتا ہے۔ نیز متصد قات اجنی بھی نہیں نہیں ہے اس لئے کہ خواتین مصد قین میں شامل میں جیسا کرقرآن کریم میں گئی جگہ ایسا ہے کہ فکر کا صیفہ آیا ہے اور مذکر ومؤنث دونوں کوشامل ہے اگر خواتین کا ذکر یہاں نہ کیا جاتا تو بھی باڈ شبر کام مربوط ہوتا۔ پس یہاں ان کا تصوصاً ذکر کیا گیا ہے اس اظہار کے لئے کہ تصدق میں ان کا مرتبہ مردول جیسا ہے کہ بہکہ میا خطاق کے ساتھ ترچ کریں اور اس جیسا ہوس فصل نہیں ہوتا)

صدیقتین کون میں: ........... پھرفرمایا وَالَّهُ بِنِیْنَ اَمَنْهُ وَالِبَاللَهُ وَرُسُلِلَةَ اُولِیْکُ هُمُ الصَّدِیْفُونَ (اورجولوگ اللَّه یاوراس کے رسولوں پرایمان لائے بیاوگ صدیق میں) یعنی بہت زیادہ جائی اختیار کرنے والے میں جو کچی تصدیق بوجس میں ذرا سابھی شائیہ شک اور آدد کا ندجووہ ایمان حقیق ہے۔

معتی کے اعتبارے آیت کے عموم الفاظ میں وہ سب اوگ جواللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے لینی بیاوگ صدیق میں اور شہداً میں۔ رون المعانی میں این ابی حاتم نے قتل کیا ہے کہ حضرت او ہر پر وہ فنی اللہ عند نے ایک دن اپنے پاس ہیٹھے ہوئے اوگوں سے کہا کہ تم سب صدیق ہواور شہید ہوجا ضرین میں سے کسی نے کہا کہ اے ابو ہر پر وا آپ کیا فرمارے ہیں؟ فرمایا کہ آیت کریمہ وَ اللّٰہ ذِیفُونَ اَمْسَقُواْ بِعَلَيْهِ وَرُشْلِهِ (آ خریک پڑھاو)

اس میں حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کوصدیق فرمایا اور ہاتی و دعضرات کوشہید ہونے کی بیٹین گوئی فرمائی ہڑے درجہ کے مٹونین صالحین کوصدیقین کی معیت نصیب ہوگی اس بارے میں بعض خصوصی الخال کا تذکرہ بھی حدیث شریف میں مذکور ہے حضرت الاسعید خدر کئے سے روایت کئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے ارشاوفر مایا کہ سچا امانت دارتا جزنبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہو گا۔ (روادائتر مذی الابوع کا)

سورہ مریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اور اس علیہ السلام کے بارے میں ' صِدِیْدُفَقَا نَبِیْتُ فرمایا ہے اور سورۃ المائدہ میں حضرت عیسی علیہ السلام کی والدہ کوصد اپتہ تایا ہے ( وَالْمُهُ صِدِیْدَقَقَ ) معلوم ہوا کہ صدیقیت میں فرق مراتب تھا) اور عامدہ المسلمین ہمی صدیق ہیں باصلو ۃ والسلام ہمی صدیق تنے ان پرائیان لانے والے ہمی صدیق تنے (اوران میں فرق مراتب تھا) اور عامدہ المسلمین ہمی صدیق ہیں کیونکہ کمالے تعدیق کے ابنے کوئی مومن ہوری ٹہیں سکتا۔

سور و کنیا ، کیآ بیت بیں اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کے لئے صدیقین شبدا <sup>4</sup> اورصالحین کے ساتھ ہونے کی جو خوشخبری دی ہے اس سے او بنے درجے کے صدیقین اور شہدا اورصالحین مراد ہیں۔

میں دورہ ہے کون حصرات مراد میں:.............. بہاں سورۃ الحدید میں شہدائے کون لوگ مراد میں اس کے بارے میں دوتول میں استخداء ہے کون حصرات نے فریایا کہ بارے میں دوتول میں استخداء ہے کہ بارے میں دوتول میں البعض حضرات نے فریایا کہ شہدائے کہ موقع پر شہیدہ ونے والے مراد میں قیامت کے دن بہت می گواہیاں ہوں گی ہمر نجی اپنیا امات کے بارے میں گواہیاں ہوں گی ہمر نجی اپنیا امت کے بارے میں گواہیاں ہوں گی ہمر نجی اپنیا امت کے بارے میں گواہیاں ہوں گا نہر نجی البتہ ملم اور حضرات انہیائے کرام میں ہم السام نے ہمنے کی اور سیدنا مجمد رسول اللہ مسلی اللہ تعالیٰ علیہ دسم اور حضرات انہیائے کرام میں ہم السام نے ہمنے کی اور سیدنا مجمد رسول اللہ میں گواہی ہوں گی اور گواہی دیتے میں اصلی کو تصویر کی قوم سورۃ المجمود کی اور گواہی دیتے دالوں کواس فضیلت نے نوازا جائے کیا دور میدان آخرے میں دورم کے دالوں کواس کو اور میں گا کہ دورم یدان آخرے میں دورم کے دالوں کواس فضیلت نے نوازا جائے گا کہ دورم یدان آخرے میں دورم کے دالوں کوان کو اور میں گیا ہے۔

جب اللہ نے اتی بری فضیات دی ہے کہ قیامت کے دن گوائی دینے والے بنیں گے تو اپنے اس مرتبہ کی لاح رکھیں اور ان چیزوں سے پر ہیز کریں جو مقام شہادت سے محروم کرنے کا ذریعہ بنیں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ المنادقالي عليوملم كوميار شاوفرماتي موع سنا كداعت كى كثرت كرف والح قيامت كدن نشهدا يوسك في نشخوا مهول كرفي الدين الله تعالى والمياسك والم

(علامہ بنوی معالم المتز بل میں لکھتے ہیں کہ اس آیت کے نظم میں مقسرین کا اختاا ف ہے۔ بعض نے کہائی آیت ما قبل ہے مصل ہے اور واؤنس کے لئے ہا ورشہداء سے مراو کلھ موسین ہیں اور صحاک کہتے ہیں ان سے مرادی ہیں ہیں جن کا ہم نے نام لیا ہے۔ اور کا اللہ ہیں ہر موس صدیق بھی ہے شہیدہ کھی اور چھر آپ نے یہی آیت علاوت کی۔ ایک جماعت نے کہا ہے کہ ہم الصدیقون پر کلام ختم ہو گیا ہے چھرٹی بات شروع کی اور فیرا آپ نے یہی آیت علاوت کی۔ ایک جماعت نے کہان سے مرادا نہیا تا کہ مروق اور ایک ہیں ہیں ہو ایک جماعت نے کہان سے مرادا نہیا نے کہام ہیں جو ایک جماعت نے کہان سے مرادا نہیا نے کہام ہیں جو قیامت کے کہان سے مرادا نہیا نے کہام ہیں جو قیامت کے کہان سے مردی ہی اور مقاتل بن حیان کا تول بھی بھی ہے اور مقاتل بن حیان کا تول بھی بھی ہی ہے اور مقاتل بن حیان کا تول بھی بھی ہی ہے اور مقاتل بن طرف کی اللہ بھی گا اور بل صراط پر ان کے لئے نور ہوگا ) مقاتل میں ہوں گے ۔ جمال اور گیا جو نیک کے نور ہوگا )۔ اس حیال اور گیا ہماری آئے ہی ہوگا اور بل صراط پر ان کے لئے نور ہوگا )۔ جمال اور گی دور نے کے خداب میں ہوں گے ۔

اِعُلُمُوْآاتَکَاالُحَدُوهُ الدُّنْیَالَعِبُ وَلَهُو وَزِیْنَهُ وَتَفَاحُرُّ بَیْنَکُمْ وَتَکَاثُرُوفِ الْوَمُوالِ
مَ خَبِ مِانِ او کہ دغوی نعنی من البواب اور نعت اور باہم ایک دوبرے پیخر کونا اور اوال اور اوال دی ایک دوبرے ہا اوالوولاد و مکمتَّلِ عَیْثِ اَعْجَبُ الْکُفَّارُ نَبَاتُهُ شُمَّ یَهِیُجُ فَتَرْبُهُ مُصْفَقَرَّاتُمَّ یَکُونُ و حَطَامًا اللهِ اوالوولاد می ایک عَبْدو بورا من ایک عَظامًا اللهِ عَبْدو بورا من ایک عَبْدو بورا من ایک عَلَی مُوالِد اللهِ عَبْد اللهِ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَلَى اللهِ عَبْدُ اللهُ مَنْ اللهِ وَرِضُواتٌ وَ مَا الْحَدُودُ اللهُ مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ وَرِضُواتٌ وَ مَا الْحَدُودُ اللهُ مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

مَتَاعُ الْعُرُوْرِ صَابِقُوْ الله مَغُفِرةٍ قِنْ رَبِّ مُوَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ التَّمَاعِ المَّاعِ عَ عان به تم التِه برددگار كا عفرت كا طرف دوزه ادر الي جت كا طرف جس كا وسعت آمان ادر زين كا وَالْوُرْضِ الْهُوكُونِ كَا أَعَنُولِ اللّٰهِ وَ رُسُلِه وَ رُسُلِه وَ ذَلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِي يُهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ 
وَ اللهُ ذُو الْفَصْلِ الْعَظِيْمِ ۞

ا برالله يزے فضل والا ہے۔

ونیاوی زندگی لہوولعب ہے اور آخرت میں عذاب شدیداوراللّٰدتعالی کی مغفرت اور رضامندا ان آبات میں ونیا کی حالت بیان فرمائی ہے ارشاو فرمایا کہ ونیاوالی زندگی ابوداعب ہے اور ظاہری زینت ہے شیب ٹاپ کی وجہ ہے نظر دں کو بھاتی ہےاورنفوں کو بھل گئتی ہے' جن کے باس زیادہ و نیا: ووہ آئیں میں ایک دوسرے کے مقالعے میں فخر کرتے ہیںاوراموال واولا دکی کثرت برمقابلہ کرتے ہیں بہ تفاخرا در تکاثر ان چزوں کے خالق وبا لک کی طرف متوجہ و نے نہیں دیتا جے سورؤ تکاثر میں بمان نربایے اَلّٰهٰ کُنْمِ النَّکاثُورُ و خنی زُرُنُمُ الْمُفَاہِرِ ﴿ کَثِرَت بِرِمِعَا لِمِکْرَاتُمْ کُومَا فُل رکھتا ہے بیاں تک کے قبرستان میں بَیِّج حاؤگے ) د نیا کی ظاہری تھوڑی تھوڑے دن کی نظروں میں بھانے والی زندگی کی ایک مثال بیان فریائی اورارشاوفریایا کہ دیکھوترمارے سامنے مارشیں ہوتی ہیں۔ان بے زمین سرسنبر ہو حاتی ہیں' کھیتی آئتی ہے' یوہ بے نکلتے ہیں' گھاس پھینس پیدا ہوتا ہے ہری بھری زمین دیکھنے میں بردی اچھی گلتی ہے' کاشٹکاراے دکھید کھیکر بہت خوش ہوتے ہں' بچھدن ہری تجربی رہنے کے بعدوہ پلی پر حاتی ہے گھرخشک ہو حاتی ہے' ہرارنگ ختم ہوجا تا ہے ٔ زردی آ حاتی ہے' چھروہ چوراچوراہو جاتی ہے' جواس کھیتی کاانحام ہوتا ہے( کہا خیر میں چوراہوکررہ حانا<sup>ہ</sup> دنیا کی یمی حالت ہے' د نیا دانوں کو و نیا بہت زیادہ مرغوب اورمحبوب ہے لیکن اس کے انحام کی طرف سے غافل ہیں' حرام ہے حال ہے دھوکہ ہے فریب ہے'خیانت ہے' چوری ہے'ایٹ بارہےاورطرح طرح کے حیلوں ہے دنیا کماتے ہیںاور جمع کر کے رکھتے ہیںا گریال حلال کہی ہوتواس میں بےفرائض واجبات ادائبیں کرتے 'نوٹوں کی گڈیاں مرغوب ہیں' جبری ہوئی تجوریاں محبوب ہیں'بہت کم بندے ہیں جو کمانے اورخرچ کرنے میں حلال کا خیال کرتے ہیں اوراس بارے میں گناہوں ہے بچتے ہیں عمو مالوگوں کا حال یہ ہے کہ کسب ، نیا کواینے لئے ومال بي بناليتے ہیں۔اورآ خرت کے بخت عذاب کوا بے سر لے لیتے ہیں ای کوفر مایا وَ فی اُلاجوٰ وَ غذابٌ شَدِیدُ آراورآ خرت میں بخت عذاب ہے)ان کے برخلاف وہ بندے بھی ہیں جوتقا نی اختیار کرتے ہیں ہرام سے بچتے ہیں،حلال کماتے ہیں(اگر چیقھوڑا ساہو) ﴾ حلال ہی کےمواقع میں خرچ کرتے ہیں ابرآ خرت کے اُجورا درثمرات کے لئے اپنی جیب اورتجوری ہے مال نکا لئے ہیں ان کا مال ان کے لئے مغفرت کا اور اللہ کی رضامندی کا سبب بن جاتا ہے بیدہ مبارک ہندے ہیں جنبوں نے فافی دنیا کوا بی باقی رہنے والی آخرت کی كامياني كاذربعه بنالباسيئات كفرمايا وَمَسْفِيغِهُ مِّنِ اللَّهِ وَرضوانٌ ؞ وَمُعالَىٰ حَيوْ أُو اللُّذُنِيّا الْأَمْعَاعُ الْغُورُ (اورونيا والي زندگي محض دھوکہ کا سامان ہے ) یہ بمیشہ رہنے والی نہیں ہے نہ یہ زندگی باقی رہے گی نہاس کا کمایا ہوا اسباب وسامان باقی رہے گا'جس نے اس پر بھروسہ کیا باقی رہنےوالی آخرت ہے غافل ہوااورآخرت میں مارا گیا سمجھدار بندےودی میں جواس ہے دل نہ لگائنیں۔

اللہ تعالیٰ کی مففرت اور جنت کی طرف مسابقت کرنے کا حکم:........ پھر جب بید نیا فانی بھی ہے اور دنیا دی مال ومتاع دسوکہ کا سابان بھی ہےتو تجھداری ای میں ہے کہ اللہ کی خفرت کی طرف،وزیں اور اس کی رضامندی کے لیے مگل کریں۔ ارشادفریایا نسابیفوًا اللیٰ مففورَ ہُو مِنْ وَبِکُمُ ہُو جَدِیْتُو عَرَضُهُا کَعَدُ صِ السَّمَاتَا ءِ وَالْاَرُضِ (ایسے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑس جس کی وسعت آ سان وزیمن کی وسعت کے برابرے)

یں خرے دورین مان و سیام میں درہاں ہے۔ آعیدٹ لِلَّذِینَ اَمْنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ (یہ جنسان لوگوں کے لئے تاریکی ٹی ہے جواللہ پراوراس کے رسواوں پرایمان کے آئے) ذلک فَضُلُ اللَّهِ مُؤْلِثِيْهِ مَنْ بِتَسَاءً (بدِ اِللَّهُ كُفْسُل ہے جس کو جاہے عطافرہائے)

وَاللَّهُ فَو الْفَضِلِ الْغَظِيمِ (اورالله بزرَ فَضل والاسِ)

سَابِقُوْ اَ قُرِهَ کَرِیفِرِمایا کہ آپس میں مسابقت کرویعنی اللہ اتعالٰی کی مغفرت اور جنت حاصل کرنے کیلیے خوب دوڑو دوحوب کر داورا کیہ دوسرے ہے آگے برحوا عمال آخرت میں ایک دوسرے ہے آگے بڑھے کی کوشش کرنا مندوب او مجبوب ہے کیونکہ اس میں کسی فریق کو نقصان نبیل ، وتا ہم خوض اوائد تعالٰی اپنے ایمان کا اورا تمال صالح کا اج عطافرہائے گا کسی کی محنت میں سے کٹوتی کر کے کسی دوسرے کو تواب نمیں دیا جائے گا ہم خوض اینا اینا اورا سے گا۔ باں اتمال میں اطلاس ، جوریا کا دری کا جذبہ بدنہ و

جنت ایمان والوں کے لئے تیار کی گئی ہے:...... اُعِدَّتُ لِلَّذِینَ آمَنُوا بِاللّهِ وَرُسُلِهِ (بِهِ جنت ان اوگوں کے لئے تیار کی گئی ہے جوایمان لا سے اللہ پراوراس کے رسولوں پر)اس میں سے بتادیا کہ جن لوگوں نے وعوت تی کوقبول نہ کیا رسولوں کوجٹلا یا اللہ تعالیٰ پراوراس کے رسولوں پرایمان نہ لائے ایسے اوگ جنت ہے محروم ہوں گئے اللہ لعائی پراوراس کے رسولوں پرایمان لانے والے خواد کی رسول کے امتی ہوں سب جنت مے شتق میں۔

فَلِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُوْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ (يالله كأفسل بي جي حال عظافراك)

وَ اللَّهُ ذُو الْفَصْلِ الْمُعْطِينِي (اورائلہ بر فِضل والاہے)اس میں سیدا ضح فریادیا کہ جن لوگوں کو جنت دی جائے گی پیچنس اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا اپنا ذاتی استحقاق کسی کانہیں ہے البندا کو فی شخص اینے اعمال پر مغرور شہو۔ ایمان کی دولت سے نواز ناہمی اس کی مہر ہانی ہے پھر

#### ا قمال کو تبول کرنا بھی فضل سے اور جنت عطافر مانا بھی فضل ہے

مَااَصَابَ مِنْ مَّصِيْبِةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي اَنْفُيكُمْ إِلاَّ فِي جَنْبٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَنْبُراَهَا وَاِنَّ مَا اَصَابَ مِنْ مَّصِيْبِةٍ فِي الْاَرْفِ حَلَمُ إِلاَّ فِي جَنْبِ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَكُمُ اَهَا وَلِيَ الْمَالَةِ عَلَى مَا فَا مِنَا عِلَى مَا فَا يَكُمُ وَلاَ تَقْدُرُحُو الْمِنَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

### فَإِنَّ اللهُ هُوَ الْغَرِٰيُّ الْحَمِيْدُ ۞ مُومُرُدُمُ وَاللَّهِ الْعَالِيَةِ عَرَاداته بِـ

## جوبھی کوئی مصیبت پیش آتی ہےاس کا وجود میں آنا پہلے سے اکتصابوا ہے

ونیا میں انسان آیا کھن زندگی گزارنے کے لئے ٹیس بلکہ وہ استحان اور ابتلاء میں ڈالا گیا ہے 'سورۃ الملک میں فریایا الْسَحَینُوہُ کُونِیُ اَیْکُومُ اُسُحَیْنُ عَمَلا اُللَّهِ تَعَالَی فِرزندگی اور موست کو پیرافر مایا تا کی تعمین آز مائے کہ تم میں کون اجھے کُل والا ہے) جب استحان میں ڈالے کئے جی آو ان چیز ول کا چیش آنا بھی ضروری ہے جواسخان کا ذریعے بن سیس استحان والی ووچیزیں جیں۔

چو پچھٹو ت ہو گیااس پررننج ندگرو:.......... <u>تبکٹ کو کائس</u>وُا عَلَی مَافَاتکُمُ اَی احْبِسِ نا نجم بذلک لامائسوا(الخ) <sup>اینی</sup> تهمیں اس بات کی خبرد ہے دی گئ تا کہتم یہاں کی تکلیف اور مصیبت اور نقصان وخسران پرتوجہ ندواور حسرت اورانسوں میں مبتلا نہ ہوجو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ و نے سے روک دے اوراعمال آخرت ہے ہاوے جومصیبت آتی ہے وہ آئی بی تھی اس کا لیقین ہوتو طبق رخ ہو سکتا ہے عظیٰ طور پررخی نہ ہو( طبعی رخج پرموّا خذہ نہیں )اپنے اختیارے اس میں لگار ہنا اوراس کو ہڑھاتے چلے جانا اورا کی ہا تیں کرنا جن ہے اللہ اتحالی کی نارائشکی ہو میمنوع ہے۔

جو پہر آگیا اس پراتر او مت: ............... وَلا تَفْرَ خُوابِ مَا آفَاکُمُ (آورتا کہ آم ان چیزوں پر نماتر او جواللہ نے تہمیں عطافر ہائی ہیں ) کیونکہ جو پھر اس موہ مقدر ہے تبہاں کوئی استحقاق میں۔ جب ذاتی استحقاق میں و اترائے اور ترک دکھانے کا کیا حق ہے؟ دکھاور تکلیف اور آرام اور داحت تو بھی کو پیش آتا ہے لیکن مؤمن بندے عبر اور شکر کے ذریعے دونوں کو فعت بنا لیتے ہیں محضرت صبیب رضی اللہ عندے روایت ہے کدر مول اللہ ماؤں کی کو عاصل میں ہیں اللہ عندے موال ہے جواس کے علاوہ کی کو عاصل میں ہیں آگراس کو خیش کرنے والی حالت فیصب ، و جاتی ہے تو شکر کرتا ہے ہیاں کے لئے بہتر ہاور آگر اسے ضرود سے والی حالت چیش آ ، جاتے تھر کرتا ہے ہیاں کے لئے بہتر ہاور آگر اسے ضرود سے والی حالت چیش آ ، جاتے تو میکر کرتا ہے ہیاں کے لئے بہتر ہوتا ہے۔

چونکہ مال پرفخو کرنے والے مال ہے مجت بھی کرتے ہیں اور پیمبت ان کو تبخوی ہم آ مادہ کرتی ہا اور میکن نہیں کہ نوٹن کے بیٹ کوئو کی ہمی فر بایا

کر یہ والی کرتے ہیں (جواہلہ کے زویک موض چیز ہے) و کہنا مُورُون النّاس بالبُنخل اور پیمُ نیس کہ خور کُل کرتے ہیں بھی کہ کوئوں کو

بھی خرج نمیس کرنے و سیح ان کو بھی خیر کے کا موں میں خرج کرنے ہے منع کرتے ہیں وسر بےلوگ اگر اپنامال اللہ کی رضا کے لئے خرج کریں تو اس ہے بھی نیس کرج کے موں میں خرج کرنے ہے بھی کی کہ میں خرج کے کہ اور پیمبر اللہ بھی خیر کے کاموں میں خرج کرنے ہے بھی میں خرج کے کہ کہ کہ بھی خیر کے بھی خیر کے کاموں میں خرج کرنے ہے بھی میں ایس کو استے روپے کہ کہ کہ کہ کہ کہ چھے گئے کہ خال مدرے کا جو سفیر آ یا ہے اس کو استے روپے دے والے سے دو بے تو ذکال لئے کین اس کی انگلیاں نوٹ چھوڑ نے کو تیار نیس ایسا محسوں ہوتا ہے کہ گویا دکھے ول سے دے وہ کو میں میں النہ خرج کرنے کا تھم دے چا ہے۔

آ کے بڑھار بار جا جالا کہ مال وہ درے کا ہم جو فی میں اللہ خرج کرنے کا تھم دے چا ہے۔

وَمَنْ يَنْتَوَلُّ فَيانًا اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِينَةُ (اور جُنُّض روگردانی کرے اللّٰتِعالَى اسے بے نیازے کیونکہ و هُنْ ہے محودے ) بمیشہ لائق حمہے کی کے خرچ کرنے نہ کرنے ہے اے کوئی نفع یا صررتیس پینچا جو بُل کرے گا بنائل برا کرے گا جواللہ کے لئے خرچ کرے گا اس کا اجروثواب یا لے گا۔

لَقَكُ أَرْسَلْنَا أُرْسُلْنَا إِبِالْبَيِّنْتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتْبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ م نے اپ فیروں کو کلے کھ اظام دے کر تیجا اور م نے ان کے ساتھ تتاب کو اور ترازو کو عال کیا تا کہ اللّٰہ سل بِالْقِسُطِ \* وَ ٱنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَأَسَّ شَدِيْدٌ وَّمَنَا فِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ پِتَامُ وَيَا اور مَ نَا لَهِ عَوَامًا جَى مِنْ مُنَا فِعَ إِدَامُونِ کَا لَكُمْ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ

# يَّنْصُرُهْ وَ رُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَرِنيزٌ فَى

اس کی اوراس کے رسواوں کی کون مد و کرتا ہے پیشک اللہ تعالی قومی اور زبروست ہے۔

# الله تعالی نے بیغیروں کو واضح احکام دے کر بھیجااوران پر کتابیں نازل فر مائیں'اورلوگوں کوانصاف کاحکم دیا

اس آیت میں اللہ تعالی نے رسواوں کو بعث کا اور انہیں وانتج احکام کے ساتھ بھیجنے کا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل فرمانے کا تذکر وفر مایا ہے الکتاب جن ہے جس سے اللہ تعالی کی نازل کی ہوئی تمام کتا ہیں مراو میں اور موسی میں السمید ان کو کہتے ہیں ابعض حسرات نے اس کا ترجمہ تر از وہ کیا ہے کیونکہ اس کے ذریعہ بھی تاب تول کی جاتی ہے اور آلہ عمل وانصاف اور بعض حضرات نے اس کا ترجمہ '' انصاف'' کیا ہے دونوں صورتوں کا مطلب اور ما آل ایک ہی ہے ارسمال رسل اور انزال کتاب اور امزال میزان کا ما آل بتاتے جو ہے ارشاوفر مایا لیکٹو نے النگائ بنائیش میل تا کہ اوگ انصاف کے ساتھ قائم میں۔

اوے میں ہیبت شدیدہ ہے اور منافع کشیرہ ہیں: ........اس کے بعد فرمایا وَآشُوَلَتُ الْحَدِیْدَ فِیْهِ بِنَائِسٌ شَدِیدُدُ آورہم نے
ادے وا تا دا جس میں شدیدہ ہے ۔ جباد کے لئے جو بتھیار بنائے جاتے ہیں۔ نیزہ ' کلواز خیرُ بندوق اوے ہی ہے بنے ہیں اور ان کے علاہ جو بتھیار ہیں تی کے آج کل کے میزاکل بم اور دومرے ہتھیاروں کی تیار کی میں بھی اوے کا کچھ نہ پکھوٹل ضرور ہے ان ہتھیاروں کا ذراوگوں پر سواردہ تا ہے اورا کید دومرے پر حملہ کرنے ہے باز رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے موسی بندے تھیاروں کو استعمال کر کے کفر کومنا نے کے لئے کا فروں پر حملے کرتے دہتے ہیں اوراس سے اسلام اور مسلماؤں کی دھاکے پیٹھتی ہے سادی ونیا کے کا فروں کوؤرے تو یک سے کے مسلمان جہاد ترون کے دکروں۔

وَمَنَافَعَ لِلنَّاسِ (اوراو ہے ہیںادگوں کے لئے طرح طرح کے منافع ہیں) مثینیں تولو ہے کی ہی ہیں دوسری جتنی بھی چزیں بنی آدم کے استعمال میں ہیں تقریباً سب ہی ہیں کسی نہ کسی دو ہی او ہے کا قبل ضروری ہے اگرکٹزی کی چیز ہے تو اس ہیں بھی او ہے کا کیل شوکی ہوئی ہے دو بھی لو ہے کے بھوڑے سے شوکی گئی ہے تقیرات میں او ہے کا استعمال ہے بھیتی ہیں بل اورٹر یکٹر کی خدمات ہیں جانوروں کے مونہوں میں لو ہے کی لگا میں ہیں 'پائیدان بھی لو ہے کے ہیں۔ بیٹرول لو ہے کے آلات کے ذراجہ دکھتا ہے۔ بواکی جہاز اور گاڑیاں لو ہے ہے فتی ہیں وغیر و انہی مالا یحصلی۔

علم ظہور کہا جاتا ہے۔

آخریش اِنَّ السَّلَمَة قَوِیٌّ عَزِیْزٌ ( ہےشک اللہ تعالیٰ قوی ہے عزیز ہے )اس میں یہ بتادیا کہ اللہ کے دین کی مد د کا جوذ کر ہواوہ اس وجہ ہے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تبہاری مد د کی ضرورت ہے وہ تو قوی ہے اور غالب ہے' جو پچھاس کے دین کی خدمت کرو گے اس میں تہمارای فائدہ ہے۔

وَلَقَدُ أَرْسُلْنَا نُوْحًا وَ اِبْرِهِيمَ وَجَعَلْنَا فَنْ ذُرِيّتِهِمَ النَّبُوّةَ وَ الْكِتْبُ فَهِمُهُمُ مَّهُمْتُو ، وَكَتْبُرُ اللهِ عَلَى اللهُ وَمَا يَعْمُ اللهُ مَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ 
نے اِن کوان کا اجرد یا اور ان میں زیادہ نافر مان ہیں۔

الله تعالی نے حضرت نوح اور حضرت ابرا جیم علیجا السلام کور ہول بنا کر بھیجا 'ان کی فرریت میں نبوت جاری رکھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نجیل دی اوران کے متبعین میں شفقت اور رحمت رکھ دی ان آیات میں حضرت نوح اور حضرت ابرا ہیم علیجا السلام کی رسالت کا تذکرہ فرمایا اور پھی تایا کہ ہم نے ان دونوں کی ذریت میں نبوت جاری رکھی۔ان کی ذریت میں ہدایت تبول کرنے والے بھی تتے اور بہت ہے فات یعنی نافر مان تتے۔ بھرفر مایا کہ ہم نے ان کے بعد کے بعد دیگرے رسول بھیجے اور ان کے بعد تعینی این مریم کو بھیجا جس کو انجیل بھی عطافر مائی بہت سے لوگوں نے ان کا بھی انہا کا یا ان کی لائی ہوئی ہدایت کو قبول کیا 'ان کے وین پر چلتے رہان کو حوارتین کہا جاتا تھا (جیسا کہ سورۃ آل عمران اور سورۃ الشف میں ان کا تذکر وفر مایا)ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے رہت اور شفقت رکھ دی تھی آئی ہی میں مجت اور دوسروں پڑھی رہم کھاتے تتے مشہور ہے کہ ان کی شریعت میں جہاد شروع ندھا کا سے اُنسید کا تا عَلَی الْکُھُاد والی صفت ان میں نہیں تھی۔

نصلا کی کار بہانیت اختیار کرنا پھراہے چھوڑ دیٹا:۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وَرَهْبَائِنَّهُ اَنْسُدَعُوْهَا (اورٹیٹی علیہ السلام کاا تباع کرنے والوں اپنے رہانیت کو حادی کردہا)

ا طامہ یغوی معالم التو یل میں حضرت ابن مسعود رضی الله عند نے قبل کیا ہے کہ میں ایک دن رسول الله تعالی عابیہ وسلم کے بیجیے سواری پر جیفیا تھا آپ نے فریا کہ اس این اس عبد (پر حضرت ابن مسعود کی کئیت ہے ) تم جائے ہو کہ بی اسرائیل نے رہائیت کبان خفیاملی ہیں تے عوضی کی اللہ اور اس کا اسرائیل نے رہائیت کبان خفیاملی ہیں تے عوضی کی اللہ اور ہر مرحیہ تکست کھائی جب ال گیا اُورٹیا ہوں میں لگ گئے جس پر اہل ایمان نا راض ہوئے اہل ایمان نے ان سے تین بار جنگ کی اور ہر مرحیہ تکست کھائی جب ال گیا اُورٹیا ہوں میں لگ گئے جس پر اہل ایمان نا راض ہوئے اہل ایمان نے ان سے تین بار جنگ کی اور ہر مرحیہ تکست کھائی جب ال میں سے تعوی کرنے ہوئے کہ اگر اس طرح متنا ہم اور ہر سے تال اور ہر مرحیہ تکست کھائی جب ال میں سے تعوی کو کہ نے داروں میں منتشر ہوجا نہیں یہاں تک کہ اللہ تعالی اس نبی کو تھی دے کہ جس کی آ مدکا حضرت میں عاملام نے والد مور ہوائیت اختیار کر کی چران میں بعض دین تی بہتے رہے بعض کا فرہو گئے اور دہائیات کہ اس کے بعد رسول اللہ میں ایک روان میں بہتو اختیار کہ کی مورسول اللہ میں اور کی کی سے دور موال اللہ میں تعوی کی کوئی سند ذرائیس کی اور کی کتاب کا حوالہ بھی نہیں دیا اس میں یہ جواشکال بیدا ہوتا ہے کہ جب ان کے قال جائیات کے کہوں میں رہائیات کے کہوں میں رہو اللہ کی بعد روان قدمی کی وجہ سے انہوں نے مجبورہ و کے قال کا رہائیات کی کہورہ و کی کارور وائی کی بعد روان قدمی کی وجہ سے انہوں نے مجبورہ و کی کارور وائی کی بعد روان قدمی کی کوئی سند ذرائیس کی اور کی کتاب کا حوالہ بھی کیس کے ان رہوائی کارووائی کی بعد رواند تعدی کی کئیں کے جواب میں کہا جوائی کارووائی کی بعد رواند تعدی کی کارور میا ہوں۔

عبارت یوں ہے ورہباتیہ نی ابسنندعوها من قبل انفسهم ما کتبنا علیهم لا بستغاءر شوان اللہ یعنی کین انہوں نے اس 'رہبانیت کے ذریعیاللہ اتفالی کی رضا عاس کرنے کی کوشش کی اور روح المعانی میں ہے کہ دہبالیہ فضل محدوف کی وجہ ہے مصوب ہے جس کی تغییر فعل طاہر کر رہا ہے تقدیم عمارت یوں ہے۔ وابتدعو ارہباتیہ ابتدعوها 'چنل اشتقال کی قبیل ہے ہے۔ )

راہب لوگ اپنی رہانیت پر چلتے رہے پھران میں بھی دنیا داری تھس گئی ان کے نفوں نے انگوائی کی اور توام الناس کی طرح بیاوگ بھی و نیا داری پر اتر آئے ان ان گول کو انتظار تھا کہ آخر النہیا میں بار جم مصطفیٰ اجم پہنی شیل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیشت ہوجائے تو ہم ان پر ایس کے ایمان لا تھیں بھر جب آپ کی بیشت ہوجائے اور آپ کو پہنیان بھی نیا تو ان پر ضد سوار ہوگئی کہ ہم اپنے ہی دین پر ہیں گئے ان بلس سے تھوڑے کے ان بلس سے جولوگ ایمان لے آئے ان بلس سے تھوڑے کی اور آپ کی بیان المنظم کی تصور نے لوگ ایمان لے آئے ان کا اجراح میں فرمانی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کی تقویل کے ایمان کے آئے ان کا اجراح میں بھی تھیں کہ دیا تھیں ہوگئے ہو

موجودہ نصاری کی بدحالی اور گنامگاری، دنیا کی حرص اور مخلوق خدایران کے مظالم

نصاری نے اپنے رسول سیدناعیسی علیہ السام کا اتباع نہ کیا تو ان میں رحمت وشفقت ندرتی اور ندوہ سیدنا محمد رسول اللہ تعالی علیہ و کم ہے اسلام کا اتباع نہ کیا تو ان میں رحمت وشفقت ندرتی اور ندوہ سیدنا محمد رسول اللہ تعالی علیہ و کم پر ایمان لا اور کے اس کی اسلام کے سب بوے وقت ہیں جو کہ اور کو یکی لوگ گناہ والی زندگی سکھاتے ہیں ' نگلے ہمانا ہوں نے اپنا یہ تقدیدہ بنالیا ہے کہ حضرت علیہ کی علیہ السلام کا کمان کی کروت ہیں چونکہ انہوں نے اپنا یہ تقدیدہ بنالیا ہے کہ حضرت علیہ کی علیہ السلام کا قتل (جس نے وہ جھوٹے مدی ہیں) ہمارے گنا ہوں کا کفارہ بن گیا اس لئے ہم گناہ کر کہنا وکہ لیتے ہیں) ان کے ملکوں میں تکار قام ہور ہے ہیں۔ نب باپ کے پچول کی کشرت ہے اور ب نکاح کے ہم داور کو مورت کے ملکوں میں تکار کے ہم جنسوں سے عورت کے ملکوں ملکوں نے اپنے ہم جنسوں سے اجمانہ داؤکہ کی جائز کر رکھا ہے' بلکہ یورپ کے بعض ملکوں نے اپنے ہم جنسوں سے اجمانہ داؤکہ کی جائز کر رکھا ہے' بلکہ یورپ کے بعض ملکوں نے اپنے ہم جنسوں سے اجمانہ داؤکہ کی جائز کر دکھا ہے' بلکہ یورپ کے بعض ملکوں نے اپنے ہم جنسوں سے اجمانہ داؤکہ کی جائز کر دکھا ہے' بلکہ یورپ کے بعض ملکوں نے اپنے ہم جنسوں سے ایک دان کے ملکوں کی پار ٹیونٹ کے قانونی طور پر جائز کر رکھا ہے' بلکہ یورپ کے بعض ملکوں نے اپنے ہم جنسوں سے اجمانہ داؤکہ کی جائز کر دردے دیا ہے۔

بجیب بات ہے کہ جو بات پارلیمنٹ پاس کروئے پوپ اس کے خلاف ذرا سابھی الب نہیں بلا سکتے۔ کیا حضرت سے علیہ السلام نے بیہ فرمایا تھا کرزنا کوعام کر لینا اورا ہے قانونی جواز وے دینا۔ پوپ اورامریکہ ہے مما لک کی دیکھا دیکھی ایشیا عادوا فریقہ کے مما لک بھی انہی کی راہ پر چلنے لگے ہیں۔ پوری ونیا کو گنا ہگاری کی زندگی سکھانے کے فرمدار دہی لوگ ہیں جوحضرت سے علیہ السلام کے نام سے اپنی نسبت فاہر کرتے ہیں حالا تکد حضرت سے علیہ السلام اس دین سے بری ہیں جوسیجت کے دکھو بداروں نے اپنارکھا ہے۔ حضرت مسجوعا بیا اسلام نے تو حید کی دوست دی باک دائیں رہنے کا فرمایا اور مید می فرمایا کہ میرے بعدا یک نبی آئیں گان پرائیمان لانا ' وہ نبی تشریف نے آئے لینی حضرت مجمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 'سیحی ان پرائیمان نہیں لاتے بید حضرت میں علیہ السلام کے فرمان کی صرح کے خلاف ورزی کھیسے ہم یہ وہیسا ہم رہنے دنیا ہم رہیں حشر یوں کا جال چھیلا رکھا ہے اور مسلمانوں کو اپنے بنائے ہوئے دین کی طرف وعوت دیتے ہیں جبد حضرت سے علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوٹی ہوگی مجبر لاسے سوااور کس کے یاس نہیں بھیجا گیا۔ ('منی کی آئیمل )

۔ بہت کی تحریفات وقیفرات کے باوجوداب بھی انجیل بوشائیں آنحضرت ﷺ کے بارے میں بشارت موجود میں۔ باب نبسر ما میں ہ کہ میں نے بیا تمی تمہارے ساتھ رہ کرتم ہے کہیں کین مدد کار لیننی وح القدوس ہے باپ میرے نام سے بیعیج گا دی تمہیں سکھاے گا۔ اور جو کچھ میں نے تم ہے کہا وہ سبتہیں ماد دلائے گا۔

۔ پھر چندسطر کے بعدان کے آ -ان پراٹھائے جانے کی پٹیٹین گوئی ہےاس میں بیالفاظ میں۔''اور پھرتھوڑی دیر میں مجھے دکھاو گے اور بیاس لئے کہ میں باپ کے پاس جا تا ہول بُل رُفّعَهٰ اللّٰهُ آلِيّهِ، کیطرف اشارہ ہے جوقر آن مجید میں مورہ نساء میں مذکور ہے۔ محمد جن مط کر اور دن میں بیٹشر افرال نہ کہاؤ کر ہے اس کر افاقال میں من من فرقم ہے۔ ایس مال کر کہیں کہ تم تھے م

بھر چندسطر کے بعد دنیا میں تقریف لانے کا ڈ کر ہے اس کے الفاظ یہ بیں۔ میں نے تم سے یہ باتیں اس لئے کہیں کہتم مجھ میں اطمینان یاؤ۔ دنیا میں مصیبتیں اٹھاتے ، دیکن خاطر جح رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔

نفیازی کو آتخفرت ﷺ کی بعث کاعلم ہے عبشہ کا نصرانی بادشاہ نباشی اوراس کے علاوہ بہت ہے لوگ مسلمان ہو گئے کیکن عام طور پر نصار می بھی اسلام ہے منحرف رہے اور آج تک منحرف ہیں۔ ہندوستان کے مشرکوں نے لاکھوں کی تعداد میں اسلام قبول کیا لیکن نصار کی اُس ہے مس ہونے کو تیارٹیس اکا دکا افراد مسلمان ہوتے رہتے ہیں لیکن عمونا انکار پر ہی سلے ہوئے ہیں اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں جہاں کہیں مسلمان فریب ہوں وہاں مال تقیم کرکے مانوں کرتے ہیں اوراسکول ہیتال کھول کر مشزیاں قائم کر کے نفری وعوت دیتے ہیں (جس دین کی دعوت ال کالالح و سے کر ہوائ کے باطل ہونے کے لئے بھی کافی ہے ) مورد آل عمران کی آیت فیمن تخابجگ فیکیون آبخید ما جاتا گئی مِن الْعِلْمِ کی آفیریم انسال کی نجران کا داتی گزر چکا ہے دواوگ مدین منورہ میں حاضر ہوئے مبابلہ گی گفتگر ہوئی ان کا دواتی ہم کی گئیریم انسال کی نجران کا داتی محمد بیٹنی کی مرسل بین اگران سے مبابلہ کرو گیاتو تمباراناس ہوجائے گا گرفتہ میں اپناویں چیوز نائیم ہے توان سے ملح کر اوادرائے شہروں کو والی چاہ یہ لوگ مبابلہ پر رامنی ند ہوئے اور اپنے وین بر برامنی ند ہوئے اور آب بین ایمان کے در ان کی موجودہ آئیل میں تحریران کی میٹی اور آبیان سے در کردائی کر بیٹھے اور آب تک اس کا بھی طریقہ در بائے معنوی خوصات کی بار ہا مناظروں میں ان کو تکست دی ان کی موجودہ آئیل میں تحریر فیاب کی بار ہا ان کے در میں کو میں معنوی خوصات دی بان مال کو تیل کو معنوی خوصات دی بار باس کے در میں کو میں میں میں کہ بار ہا مناظروں میں ان کو وقعیر سے سے در کی اسلام کو تیل کی طریقہ در ہا تجریل خوصات کے در میں کو در ماخت در میں گئیل کر سے اور دنیا تحریمی فساد کر رہے بیل جس وقت رسول اللہ دی ان کو میل ہمیں کو وقت در کا تھی کی طریقہ در ہا ہے۔

فا مکدہ:......رہبانیت کااللہ تعالی نے نصاری کو تھم نہیں دیا تھا لیکن انہوں نے یہ بچھ کر کہ اس میں اللہ تعالی کی رضا ہے اپنے طور پر اختیار کر کھتی بچھراس کو نہاہ بھی نہ سکیلہ بہانیت کو بھی چھوڑ بیٹے اور جو شریعت انہیں دی گئی تھی اس کی بھی پاسداری نسکی بلکہ اے بعل دیا' انتیال تھیجو صالحہ پرتو کہا تا تاتم رہے تو حید کے قائل نسر ہے تین خدامان لئے بچران میں ہے ایک خدا کے مقتول ہونے کاعقیہ و بنالیا اور بد سمجھران کہ ان کا تمل بھارے گیا ہوں کا کھارہ ہوگیا۔

یدر بہانیت ندان کے لئے مشروع تھی اندامت تھ میٹی صاحب افصار ۃ والتیہ کے لئے شروع ہے۔ شریعت تھ میہ میں آ سانی رکھی گئ سے گئیں ہے۔

سورة البقره مين فرمايا:

يُونِهُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَوَلُا يُويُهُ بِكُمُ الْعُسُرَ (اورتبارےماتھ آ سانی كاراده فرماتا ہے اورتی كاراده فيس فرماتا)۔

اورسورة الاعراف مين فرمايا:

وَلِيهِ مِنْ لَهُمُ الطَّيِّاتُ وَيُعَوِّمُ عَلَيْهِمُ الْمُعَالِّثُ وَيَضْعُ عُنْهُمُ إِصْرَهُمْ وَالْاَغْلَالَ الَّيني كَالَتُ عَلَيْهِمُ (رمول بما أيان المُه المُعَنِّدِ وَمِنْ مِنْ اللهِ فِي مِنْ مِنْ مِنْ المُعَالِقِينَ وَاللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِمُ (رمول بما

کے لئے پاکیزہ چیزیں حلال اور ضبیث چیز ول کوحرام قرار دیتا ہے اوران چیو جیطوق تھے ان کو دور کرتا ہے \_\_

سورهالمها مَره مين فرمايا: <u>مَانْدِيلُهُ اللَّهُ لِي</u>نجعَلَ غليُكُمْ مِن<del>ُ حَرَجِ.</del> (الله تعالى ينيين جامِتا كهتم بركونَ تَثَلَ والسياسية

معلوم ، واکہاں امت کونصازی والی رہانیت اختیار کرنے کی اجازت نہیں قدرت ہوتے ہوئے نکاح نہ کرنا نمعاش کا انتظام نہ کرنا' گلوق پر نظر رکھنا نا مگ کر کھانا سردی گری ہے نیچنے کا نتظام نہ کرنا نیوی بچوں کے حقوق ادانہ کرنا اس چیز وں کی شریعت کیے میں اجازت نہیں ہے۔ شریعت کے مطابق زندگی گزاریں حرام مال ندگا کیں شریعت کے مطابق لباس پہنیں اسراف (فضول خرجی) اور ریا کاری خودنمائی ندہ وکھانے پینے میں حال و حرام کا خیال ہو کہی کا حق ندو ہائیں ، کی طرح کی خیانت ندکریں اگر کوئی شخص شریعت کے مطابق اچھالباس کہی لے قاس کی تھائش ہے۔

رسول الله ملى الله تعالى عليه وسلم كاارشاد ہے: \_

مراب المرابع 
لینی کھاؤاور پیواورصدقہ کرواور پہنو جب تک کہائی میں امراف(نضول خرچی)اور شخی گھارنا نہ ہو۔اگر کوئی شخص سادگی اختیار کرے بمعمولی لبائں پہنے تو بیٹھی درست ہے۔رمول الله سلی الله تعالی علیہ وسلم کوسادگی پسندتھی عموا آپ کا بچی کمل تھا۔ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس نے قدرت ہوتے ہوئے خوبصورتی کا کپڑا تو اضع کی ہوجہ سے پہنیا جھوڑا۔اللہ تعالیٰ اسے کرامت کا جوڑا پہنائے گا اور جس نے اللہ کے لئے زکاح کما اللہ تعالیٰ اسے شامانۃ ابن جیسنائے گلاسٹلؤ ہیں۔۲۲

وانٹح رہے کہ سادہ کیڑے لوگوں ہے موال کرنے کیلئے یا بزرگی اور درویٹی کا رنگ جمانے کے لئے نہ ہوں اور اس کوطلب دنیا کا ذریعہ بنانا تقصور نہ ہو مؤمن بندہ فرض اورنش نمازیں پڑھے فرض اورنش روزے رکھے راتوں کو کھڑے ہو کرنفلی نمازیں پڑھے۔ بیہ چزیں رہانیت میں نہیں آتی میں۔

۔ حضرت انس رض اللہ عنہ ے روایت ہے کہ رسول اللہ حلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کرتم اپنی جانوں پریخنی نہ کروور نہ اللہ تعالیٰ بھی تنی فرمائے گا ایک جماعت نے اپنی جانوں پرخنی کی اللہ تعالی نے بھی ان پرخنی فرمادی۔ یہ انھیں لوگوں کے بقایا ہیں جو

گرجول میں موجود ہیں۔

یا در ہے کہ شریعت کے آسان ہونے کا مطلب ہے کہ ٹل کرنے والے اس پڑل کر کتے ہیں بیر مطلب نہیں ہیں کہ نفس کی خواہش اے مطابق جو چاہوکرلو۔اگرایسا، دوتا تو شریعت میں حال و حرام کی نفسیدات ہی نہ ہوتیں ندنماز فرض ہوتی نہ ڈرمی کے ذمانوں میں رمضان اے دوزے رکھنے کا تھم ہوتا ند جہاد کا تھم ہوتا ند حج کا دخوب بھی ایس شریعت اسلامیے کے اسان ہونے کا مطلب جولورین نے ڈکالا ہے کہ جو چاہوکرلو بیان کی گمراہی ہے۔

د کیموا پی شریعت کوآسان بھی بتایا اور ساتھ ہی جہاد کے صف میں کھڑا ہونے کی فضیلت بیان فر مادی۔ شریعت اسلامیہ میں اعتدال ہے نہ دنیا داری ہے، نہ ترک دنیا ہے۔ شرایعت کے مطابق حلال چیز ہے استفادہ کرنا حلال ہے۔ خبائث اور انجاس سے پر ہیز کریں تواضع مامور ہے ب مادگی مرغوب ہے۔

يَّا يَّهَا الَّذِيْنَ اَهَنُوااتَّقُوااللهُ وَاهِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمُ كِفُلَيْنِ مِنْ تَحْمَتِهِ وَ بَجُعَلْ لَكُمُّ العابان ركح الدالله عادر الاسكرس له إيان الالشقاف كرائي رصت ورعه الدركوان ورماية فراع به نُوْرًا تَمْشُونَ بِهِ وَ يَغُوْلُ لَكُمْ وَاللهُ عَفُولًا تَحِيْمٌ فَيْ لِنَكَلَّ يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتْبِ الآيَعُ لِرُونَ كُمَّ اللهُ كَ عَنْ هِ عِنْهِ كُلُودً وَمَ كَمَّلُ وَكُلُ الداللهُ عَفُولًا تَحْدِيدً عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

## *۪ٵ*ٵڶۺؙٙؽۦؚڡۧڹڡؙڟۻ۫ڸ۩ڷڡؗۏٲؾؘٵڶڡؘؘڞ۬ڷؘؠۑڍ۩ڷۄؽٷ۫ؾؽۄڡۧڹؾۜۺٵٓۦٛٷ۩ٙڷۿۮؙۅٳڶڡؘڞ۬ڸٳڵڡؘڟؚؽۄۣڽۧ کسی جرد م بھی دسترس نہیں اور یو کہ اللہ کے ہاتھ میں فضل ہے ' وہ اے جس کو جائے دے اور اللہ بزے فضل والا ہے

### ایمان لانے والےنصلای ہے دوحصہ اجر کا دعدہ ُ اہل کتاب جان لیں کہ الله کے فضل بر کوئی دسترس نہیں رکھتے

مفسرين نے فرمایا کدمیآیت حضرت نبیلی علیهالصلوا ة والسلام برایمان رکھنے والوں ہے متعلق ہےان سے خطاب کر کے فرمایاے کیتم القدے ڈرو( تخریر جے ندرہ و)اللہ یراوراس کے رسول یعنی محدرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برائیان لاؤبیتمہاراایمان لا ناتمہارے لئے بہت بڑی خیر کا فر ابعد ہوگا اوراس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالی تہمیں انی رحمت ہے دو جھے دے گا۔

حضرت عیاض بن حمارمجاشعی رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے ایک دن اپنے خطبہ میں فریا اخبر دار میرے دب نے مجھے تکم دیاہے کہ میں حمہیں وہ چیز س بتاد وجوتم نہیں جانتے جواللہ نے مجھے آج بتائی میں ۔اللہ تعالیٰ شانہ نے فریایا کہ میں نے اپنے بندوں کواس حال میں پیدا فرمایا کہ وہ سبھیح دین پر تھے ان کے پاس شاطین آ گئے سوان کوان کے دین ہے بنا دیااور جو چنزی مٹیں نے ان کے لئے حلال کی تھیں وہ ان برحرام کردیں اوران کو تھم دیا کہ میرے ساتھ شر کی تھیرا کیں جس کی میں نے کوئی دلیل نہیں نازل کی اور بے شک اللہ تعالی نے زمین والوں کی طرف دیکھا توان سب کوئر لی ہوں یا تبھی مبغوض قرار دیدیا سوائے چنداوگوں کے جوابل کتاب میں ہے ماقی تھے۔(الحدیث صحیح مسلم ٣٨٥ ج٦)

بہلوگ جوبقایا الم کماب میں سے تقے حضرت عمیسیٰ علیہ السلام پرایمان لائے تھے اوران کی شریعت پر چلتے تھے تغیر اور تبدل سے دور تھے ان لوگول کوخطاب کریے فرمایا کیتم لوگ اللہ براوراس کےرسول یعنی آخرالا نبیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پرائیمان لاؤ جن کی بعثت کی بیثارت حفزت میسی اللینی نے دی تھی املہ تعالی تنہ ہیں وہرااجرو کے اُ۔ ایک اَجرعیہ کی القابین برایمان لانے کا اور ان کے دین پر قائم رہنے کا 'دوسرااجر خاتم الانبياء صلى الله تعالى عليه وسلم برايمان لانے كاحن نصلاي نے حضرت تيسيٰ عليه السلام كااتباع كماده رسول الله تعالى عاليه وسلم كي تشریف آوری سے پہلے ہی آپ پرائیان لائے ہوئے تھے آپتشریف لے آئے تو تصدیق پر قائم رہے اور علی الاعلان بھی تصدیق کم دى \_مورة القصص ممن لما اللَّذِيْنَ اتْيُنْهُمُ الْكِتَابِ مِنْ قَلِلِهِ هُمُ بِهِ يُؤْمِنُونَ هِ وَإِذَا يُتُلِّي عَلَيْهِمْ قَالُولُ امْتَابَةِ الْهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّاكُنَّمِنُ قَبِلِهِ مُسْلِمِينَ ٥ أُولِّنَاكُ يُونُونَ أَجُرَهُمْ مَّوَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَلْرَءُ وْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّبِيَّنَةَ وَمَمَّا رَوْفُهُمْ وَنُفْقُونَ ٥ . ( جن لوگوں کوہم نے قرآن سے پہلے کتاب دی وہ اس پر یعنی قرآن پرایمان لاتے ہن اور جب اُن پرقرآن کی تلاوت کی حاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس یَرامیان لائے بے شک وہ ہمارے رب کی طرف ہے تق بے بااشر ہم پہلے ہی ہے اسے مانے تھے (یعنی آخری نبی پر کتاب نازل ہوگی ہم اس کی تقید بق کرتے تھے ) یہ وہ لوگ ہیں جن کوم کرنے کی جدیے دہرا تواب دیا جائے گا اورو ولوگ احمائی کے ذر بعہ برائی کودفع کرتے ہی اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں )۔

سورۃ القصص کی آیت ثریفہ ہے مؤمنین اہل کتاب کو دہرااج عطافر مانے کی خوتخبری دی سے پیجے بخاری ص۵ ج۱ میں ہے کہ رسول الله صلى الله تعالى عليه دملم نے تصرروم كو دعوت اسلام كاجو خطاكھا تھا اس ميں يہ بھى تھا اَمسُلِيمْ عَسْلَمْ يُولِيْكَ اللَّهُ أَجْرَ أَكْ مَرَّ فَيْنِ ( تو اسلام لے آ 'اللہ تعالیٰ تھے دہراا جرعطا فرمائے گا)۔

۔ حضرت ابوموی اشھری رضی اللہ عند ہے دواہت ہے کہ رسول اللہ تعالی عایہ وسلم نے ارشاد فریا یا کہ تین شخص اپنے ہیں جن کے لئے دواج ہیں ایک دوخص جوانل کما ب میں ہے جووہ اپنے ہی پر ایمان لا یااور محدر سول اللہ تعالی عابیہ ملم پر بھی ایمان لا یااور وسرا و وغام جو کی کامملوک جواس نے اللہ کا حق ادا کیا ورا پنے آقاؤں کا بھی اور تیسرا و شخص جس کے پاس باندی تھی (بجق مکیت) اس سے صحبت کرتا تھا اس نے اس کواد ب سمجا یا اور اپنے آقاؤں کا بھی اور اپنچھی تعلیم دی اور انھی تعلیم دی چراسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا سو اس مختص کے لئے بھی دواج ہیں۔ (منظیح بندای میں ۲)

حضرت بال رضی اللہ عند نے ایمان پر جتے ہوئے مار پیٹ برداشت کی کیاان کے ایمان کا ٹواب ان ادگوں کے ایمان کے برابرہو سکتاہے جنہوں نے بینکیفین نہیں اٹھا میں بال کس کے ایمان کا ثواب کی دوسری وجہ سے بڑھ جائے تو وہ اور بات ہے۔ ھدام است لی ' والعلم عند اللّٰہ الکوریم اللّٰہ ی بیدہ الفضل یؤ تیہ من پیشاء .

ائل کتاب کے ایمان لانے پر ایک قد وقصائواب طنے کا وعد وفرایا ہے جے بِلُوٹِٹ کُمْ بِحَفُلْیْنَ مِنْ رَّحُمْیَهِ میں بیان فرمایا ہے اور ووسراوعدہ وَ بَسِجُعَلُ لَکُمُهُ وَفُورًا تَعْمَشُونَ بِهِ مِیں فرمایا (اورالڈیجہارے لئے ابیانورعنایت فرمائے گائ کے ) لیخی تنہارے دلوں میں ایک روثنی ہوگی جو ہروقت ساتھ رہے گی (جس کا اثر بیہوگا کہ ایمانیات پرطی وجہ اجھیرت جے رہوگے اور شرح صدر کے ساتھ انتمال صالح انجام دیتے رہوگے )

قال البغوی فی معالم التنزیل نافلاعن ابن عباس ان نورہ هوالقر آن ثم ذکر عن مجاهد هوالهدی والبیان ای یجعل لکم سبیلا واضحافی الذین تأتون به (علامی نوک نقشر سالم التزیل میں شخر سالی نباس سے آئی کرتے ہوئے گئے اللہ کے توالدے ذکر کیا ہے کہ اس میں مراد ہوایت اور ہوئے گئے ہوئے کہ یہاں اللہ تعالی کے در سے مراد ہوایت اور ایان ہوئے کہ اللہ اللہ تعالی کے در کیا ہے کہ استمتین کردیا ہے جمہ کی کرتے ہوئے کہ استمتین کردیا ہے جمہ کی کرتے ہوئے ارشاد فرمال و یکففر لکٹے اورائد تمہاری خفرت فرمادے گا۔

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (اورالله بخشِّ والامبربان ب)

بَنَادُونِهُ لَهُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ ( الى أخو السودة) اس بي فِعْلَ يَاتَعْلَمْ مَقْدَر بِنَاوِر الآزائدو بِ ان تخففه من المثقله بِ مطلب یہ براندتوں لی خوتین عطافر ما میں تاکہ قیامت کے دن اٹل کتاب پرا پے بارے میں بیدوائح ہوجائے کہ ان کوانقہ کے کسی جزور پھی وہ ترسنمیں ہے اور تاکہ بی معلوم ہوجائے کہ فضل اللّٰہ کے ہاتھ میں ہے اور اسے جس کو جا بے دیدے (عیان الثر آن میں اس جگہ برحوال وجواب کے لیاجائے )۔

معالم التویل میں تکھا ہے کہ اہل کتاب میں ہے جواؤگ ایمان نمیں لائے انہوں نے کہا کہ چلو جواہل کتاب تمہارے نمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائمیں ان کے لئے وہرااجر ہے اوراہل کتاب کے علاوہ چوشش ایمان لائے اس کے لئے اکبرااجر ہے البندا جمتم برابر بوٹے تمہارے لئے بھی ایک اجر ہے اور عمارے لئے بھی ایک اجر میے اس پرانشر تعالی نے آیے کر یمہ یہ آئیڈیس آ النیڈوں انتقاء اللّه بازلہ فی انی ۔

تم تفسير سورة الحديد؛ والحمد لله العلى الحميد والصلاة والسلام على خير العبيد؛ وعلى اله وصحبه الذين اختصو ابالا جر الجزيل والثواب المزيد

上でっく

### (پاره نمبر ۲۸)

مدنی سورهٔ مجاوله ۱۲۲ بیش سرکوع آریانها ۲۲ گردها نیخوالا الفارالین مکافیترا (۵۰) کردهانها سیکا

# مورة كالمديد موره من نازل و فأس عمل المتريد المتمار و في المترود من المترود ا

شروع اللہ کے نام ہے جو ہزامیر بان ٹمبایت رخم والا ہے

قَىٰ سَبِعُ اللّهُ قُوْلَ الْحِنْ تُبَكِيدُ لُكَ فَيْ مَنُ وَجِهَ الْوَسَّنَةُ فَى اللّهِ عَلَى اللهِ اللهُ 
حُدُوْدُ اللهِ وَلِلْكُفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيُمْنَ

حدوہ ہیںاور کا نروں کے لئے دروناک عذاب ہے۔

### ظِہار کی مٰدمّت اوراس کے احکام ومسائل

ان آیات میں ایک سحابی خاتون رضی اللہ عنہا کے ایک دانعہ کا اور شوہر دیوی ہے متعلق ایک مسلکا ذکر ہے جس مورت کا پیدافعہ ہے اس کے ہارے میں چونکہ اللہ بی تعجیولیات فی ڈو جھا فرمایا ہے اس کے اس سورت کا نام سورة الجادلة معروف اور شہور ہوگیا۔ آگے میر ھنے سے پہلے یہ بھنا چاہئے کہ زماند اسلام سے پہلے اہل عرب میں افظ طلاق کے علاوہ مورت کو اپنے اور پر ام کرنے کے دوطریقے اور بھی متے ایک ایلا جاور ایک ظہمار ایلاء اس بات کو کہتے تھے کہ شوہر بیوی کو خطاب کر کے قسم کھالیتا تھا کہ میں تیرے پاس نہیں آؤں گا اس کا بیان سورة البقر وکی آیت لِلَّذِیْنَ یُولُّوْنُ فِنْ فِینَ اِنْسَاجِ جِھُ کُلِ اَفْسِرِ مِی کُر درچکا ہے۔

اوردوسراطریقہ میقا کہ یوں کہد ہیتے تھے آنتِ عَلَیَّ تحظَیْمِ اَمِیْ (تو مجھے پرالی ہے جیسے میری مال کی کمر ہے بعنی ترام ہے )اس کو ظِبار کباجا تا تھا چونکہ اس میں اغظ طرِ آتا تھا جو پیشت کے معنی میں ہےاس لئے اس کا نام ظہار معروف و گیا' حدیث اور فقت کی کہا ہوں میں بھی اس کوظیار دی کے عنوان اور نام سے ذکر کیا جا تا ہے۔

آ یا نے ظِہار کا شان نزول:... اُب آیت کا سب نزول معلوم کیجے جس سے پیچی معلوم ہو جائے گا کہ یہ ورت کوئ تی جس کا واقعہ بیال ذکر فرمایا ہے تھے ہیں ہے کہ حضرت خولہ بت تعلیہ مخترت اوں بن صامت کی بیوی تھیں ایک دن ان کے شوہر نے اپنا مخصوص کا م کرنے کا ارادہ کیا 'حضرت خولہؓ نے اس وجہ سے انکار کردیا کہ ان کے شوہر کو آکلیف تھی اور شوہر کی فیرخواہی چشے تک بیوں نے انکار کیا شوہر نے یوں کبدویا کہ انت علیٰ مخطّفہ و اُھی کہ تو دیا لیکن بعد میں پچھتا ہے اورا پی بیوی سے کہا کہ میں تو بھی بچھرا بھوں کہ اس تو جھے برحمام ہوگئی ہے۔

ین کر حضر نے خوالا نے کہا کہ اللہ کا تم ایہ طلاق نییں ہے اس کے بعد دورسول اللہ بھا کی خدمت میں حاضر بوئی اورعوش کیا کہ

ایرسول اللہ امیر سے شوہر نے جھے نکاح کیا تھا اس وقت میں جوان تھی المدارتی میر ہے شوہر نے میرا مال بھی کھا لیا اور میر کی جوائی جی

نا کر دی اب جبا میرے خاندان والے استقر ہو گے اور میری عربی بوئی تھی المدارتی میں ہے جھے خلار کر لیا اب اے اس پر تدامت ہے تو

کیا ایسی کوئی صورت ہے کہ میں اوروول کر رہتے رہیں ؟ رسول اللہ بھٹے نے فرمایا کہ قواس پر حرام ہوگئی ہے حضرت خوالہ نے عربی اوروہ گئے اوروہ گئے اوروہ گئے سے اوروہ گئے ہے اوروہ گئے ہے اوروہ گئے ہے اوروہ گئے میں اللہ کی بارگاہ میں ایک حاورہ بھی ہے اوروہ گئے اوروہ کی ہے اوروہ گئے اور ہوگئی احضرت خوالہ نے کہا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت بھی کرتی ہوں میں اپنے شوہر کے ساتھ حوصہ دراز تک رہی ہول آ ہے نے گھروہ کی دیاں کہ میں تو بھی بھی اس کہ قواس کہ تو اس میں جھی پر کوئی تھی اور وہ کی میں اور تی کہا کہ میں ایک اور کوئی ہو اور کہ تھا ہوں کہ تو اس کہ تو اس کہ ایک میں اور کہ تو اس کی اور کہ تھا ہوں کہا کہ کا میرے کہا کہ کہ میر سے تھوٹ کے چھوٹے بھی انگر شوہر کے پاس چھوٹ دوں قوائی جو جا کمیں کے اورا اگرا ہے پاس کہ تو کہا کہ کہ میر سے تھوٹ کے چھوٹے کے بھی اور کہنے گئیں کہ اس کی بارگاہ میں اپنی تکھف چیش کرتی میں اپنے تی پر ایسا تھی آئی کہ میں اپنی تکھف چیش کرتی ہوں آ ہے نے بیر بانہ اسلام میں ظہار کا پہا واقعہ تھا۔

ایوں آ ہے اپنے تی پر ایسا تھی آئی فرما ہے جس سے میر کی رہیا کہ دور ان میں طور اور کہ بھی اواقعہ تھا۔

ایوں آ ہوں تے اپنے تی پر ایسا تھی آئی دال فرما ہے جس سے میر کی رہیا کہ دور کو باتے ہیز بانہ اسلام میں ظہار کا بھی اواقعہ تھا۔

 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے واقعہ بیان کر کے فرمایا کہ بابرکت ہے وہ جوتمام آ واز وں کو سنتا ہے۔ جوعورت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ملم سے گفتگو کر رہم تھی ہیں اس کی بعض باتیں اس گھر ہیں ہوتے ہوئے نہ من پائی جہاں بات ہوری تھی اور اللہ تعالیٰ شانڈ نے اس کی بات من بی اور آ ہے کہ بیمیناز ل فرماوی۔

اب پہلی آ یہ کا ترجمہ دوبار دیڑھئے: بے شک اللہ تعالی نے اس عورت کی بات من لی جوآ پ سے اپنے شو ہر کے معاملہ میں جگزر ہی جاور اللہ تعالی سے شکامت کررہی ہے اور اللہ تعالی مونوں کی گفتگوئن رہا تھا اللہ تعالی سے بچھر نئے ہو اللہ ہے ، چونکہ حضرت خولا کے شوہر نے ظبار کر لیا تھا اور ان کے شوہر ایوں بچھر ہے تھے کہ طال ق ، وگی اور وہ بچھر بی تھی کہ طال آئیس ، وکی اور اس کا کفارہ اس بات کے لیے اللہ تعلی کے اس کا کفارہ اس کا کفارہ اس کے اور اندر کے بیٹری کی بیٹری کی اس کا کفارہ اس کے اور اندر کی بیٹری کی بیٹری بی

اِنْ اُمُّهَا اَتُهُا مُ إِلَّا الَّنِیْنَیْ وَلَلْمُنْهُمَّ اِن کی ما کمی آو بس وی میں جنہوں نے ان کو جنا ہے ما کمی ہونے کے انتہارے حرمت مؤہدہ کا تعلق انہیں ہے ہے۔

ظِیمار کی مذّ مت: .......... وَاللَّهُمُ لَیَـ هُولُـوُنَ مُنکُوا مِنَ الْقُولُ وَدُورُا. مِن یہات کیثو ہرا گراپی ہویوں ہے کہہ دے کہ تو میرے کئے ماں کی طرح ہے ان کا پیمباری بات ہے اور جموثی بات ہے کہنے ہے حرمت دائی کا عمم میں دیاجا ہے گا 'لیکن گناہ ضرور ہے کیونکہ اس ہے اللہ تعالیٰ کے قانون کو بدانالازم آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے ہوی کوشو ہرکے لئے حلال کر دیا تو اب وہ کہتے کہتا ہے کہ بیچھے پرائیں ہے جیسے میری مال کی پشت ہے۔

وَإِنَّ اللَّهَ لَمُغَفِّوً عَفْوُو ۗ (اور بالشبالله تعالى معاف فرمانے والا ہے بخشے والا ہے ) گناہ کی تلافی کر کی جائے اور طبار کا چوکھار واللہ تعالی نے مقرر فرمایا ئے اس کی اوائیگی کر دی جائے اللہ تعالی کناد معاف فرمادے گا۔

و اللَّهُ بِهَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْنِ (اوراللَّهُ تبارے کاموں ہے باخبر ہے )اگر کی نے تھم کی خلاف ورزی کی کفار وادا کرنے ہے پہلے جماع کار تکاب کرلیاتواس کی ہمزائل سکتی ہے۔

المُرْم الفَمَنُ لَّمُ يَجدُ فَصِيامُ شَهْرَيْن مُتَنابِعَيْن مِنْ فَبْل أَنْ يَتَمَالسًا.

ر سوچونش غلام ند پائے تو اس کے ذمہ رکا تاردہ مہینے کے دوزے رکھنا ہے اس سے پہلے کہ آپس میں ایک دوسرے کوچھو کیس بید کفارہ

ظبار کا مختم نبرا ہے اور طالب التریل ہے مطلب بید ہے کہ اگر کی غلام کوآ زاد کرنے کی قدرت ندہ و(مال ہی ندہ و باغلام ہی ند ملتے ہول جیسا کہ آج کل شرقی جہاد ند کرنے کی وجہ ہے مسلمان غلام وں اور باندیوں سے محروم میں ) تو دو ماہ کے لگا تارروزے رکھے جب تک

بلانانه پورے و ماہ کے روزے ندر کھلے دونوں میاں بیوی الگ رہیں۔

يُرْمُ ما الفَفْ لَمُ يستطِعُ فَاطْعَامُ سِتِينٌ مِسْكِينًا.

( ۔ وے ندکورہ روزے رکھنے کی طاقت نہ ہواس کے ذمیساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے )۔

ذَلَكُ لَتُواْجِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ (باس لِيّ بكم الله برادراس كررول برايمان لاد) ليتن اس كرسب ادكام كي تعديق كرو اورايمان برجمرود) (اوريالله كي مدوديس ان محمطا بن عمل كروحدة محمت بره حواور كافرول كركي وردناك عذاب مه) جو الله كراه كام كي احد التنبيس كرت\_ \_

#### مسانل ضروريه متعلقه ظبهار

مسلکہ:.....اگر کسی شخص نے اپنی ہوی کواپنی مال کے پیٹ یا ان یاشرم گاہ سے تشبید میدی تب بھی ظہار ہوجائے گا۔

مسئلہ: ....... اگرا پی بہن یا پھوپھی یارضا ٹی والدہ کے فدکورہ بالا اعضافیت پیٹ ران شررگاہ سے تشبید دیدی تب مجمی ظہار ہو جائے گا۔

مسئلہ:..........اگر کس نے اپنی ہیوی ہے کہا کہتم میری مال کی طرح ہے ہو ( کسی عضو ہے تشیینییں دی) تو اس کے بارے میں اس ہے دریافت کیا جائے گا کہ تیری نیت کیا تھا آگریوں کہے کہیں نے طلاق کی نیت ہے کہا تھا تو طلاق بائن مانی جائے گی اوراگر اول کہ کہ میری نیت ظہار کی تھی تو ظبار کا تھم نافذ ہوگا اوراگریوں کہا کہ میری کچھ بھی نیت نہتی یا یول کہا کہ میرا میں مطلب تھا کہ جسے میری والدہ محتر میں اس طرح تم بھی قابل احرام: وہ اس ہے کچھ نہ دگا۔

مسئلہ:.......نلام آزاد کرنے میں غلام کامر داور بالغ ہونا ضروری نہیں 'مرد ہویاعورت'مسلمان ہویا کافر مرد ،بالغ ہویا نابالغ ہر ایک کے آزاد کرنے ہے کفار داوا ہو بائے گا نگر اندھا دونوں باتھ یا دونوں ہیر کئے ہوئے نہ ہوں۔

... مسئلہ:........ جب دومبینے کے روز سر کھاتوا ک میں رمضان کے روز ہے حساب میں نبیس لگ سکتے کیونکہ وہ پہلے ہے فرض میں نیز ریجی نئر وری ہے کہان میں ہے کوئی روز وان دنوں میں ہنہ وجن میں شرعار وز ہر کھنائن ہے۔

مسئلہ:.........اگر کسی نے کفارہ ظبار کے روزے رکھنے کے درمیان رات کو جماع کر لیا تو شخصر سے روزے رکھنالازم ، وگ (اورون کو جماع کرنے سے توروزہ ، کی ٹوٹ جائے گا ، س سے لگا تاروالی شرط کا فوت ، وجانا ظاہر ہے اور چونکہ مِن قَبْلِ أَنْ يَتَمَا لَسَّا کا عموم رات کے جماع کرنے کو بھی شامل ہے اس لئے جماع کرنے ہے بھی لگا تاروالی شرط کی نخالفت ، وجائے گی )۔

مسئلہ:......اگر ظہار کرنے کے بعد عورت کوطلاق دیدی یا مرکنی تو کفارہ ساقط ہوجائے گالیکن تو بہ کرنالازم ہے۔

قال صاحب روح المعانى : والسوصول مبتداً وقوله تعالى (فتحرير رقبة) مبتداً اخر خبره مقدر اى فعليهم تحرير رقبة) مبتدأ اخر خبره مقدر اى فعليهم تحرير اوخبر مبتداً مقدر أى فالواجب عليهم رتحرير) فعليهم تحرير الخير مبتداً مقدر أى فالواجب عليهم رتحرير) وعلى التقادير الشلافة المجملة خبر الموصول و دخلته الفاء لتضمن المبتداً معنى الشرط وما موصلة اومصدرية واللام متعلقة (بعودون) وهو يتعدى بها كما يتعدى بالى وبفى فلا حاجة الى تأويله بأحدهما كما يتعدى بلى على الوطء كأنه حمل العودعلى

النداد کی مجاز آلان التدارک من اسباب العود المی الشبیء والمابین یفولون ذلک القول المعنکرتم یشداد کونه به نقطه و هو الغزم علی الوط ، فالواجب علیهم اعتاق رقبه . (صاحب روح المعانی لکھتے ہی کہ موصول مبتداً جاوفتر پر رقبة دومرامبتداء ہے۔ می کی نیم مقدر ہے یعنی مجم کو پر وقیہ یا پیض مقدر کافائل ہے بینی ان پر گوریلازم ہے ( تحریہ ) اور ماموسولہ ہے یا مصدر سے ہاور لازم ایعودون کے متعلق ہاور تحریم ) یا میم بینداء محدوف کی نجرے ۔ بینی فالواجب علیهم ( تحریم ) اور ماموسولہ ہے یا مصدر سے ہاور لازم ایعودون ایمودون فعل لام کے ساتھ بھی متعدی ہوتا ہے جسا کہ الی اور فی کے ساتھ متعدی ہوتا ہے۔ لیڈراس کی الی یافی کے ساتھ تاویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے جسا کہ بعض نے کیا ہے۔ اور حضیہ کے ہاں مشہورتول کی بنا دیرالعود ہے مراد یہاں دلی کا ارادہ ہے گویا کہ کا زاالعود ہے۔ مراد مدارک لیا گیا ہے کیونکہ مدارک کی تی کی طرف او نئے کا سب ہے، اور جولوگ یہ متعربات کہتے ہیں پھرا ہے تو زگر اس کا مدارک کرتے ہیں لیمنی دلی کا عزم کرتے ہیں لیمنی دلی کا عزم کرتے ہیں لیمنی دلی کا عزم کرتے ہیں۔

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَادَّوُنَ اللهُ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كُمَا كُبِتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَآ الْيَرِ بَيِّنَتٍ \* بِعِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَ وَلِلْكُورِيْنَ عَذَابٌ مُهِيْنٌ فَ يَوْمَ يَبْعَتُهُمُ اللهُ جَمِيْعًا فَيُنْبَئِهُمْ بِمَا عَمِلُوا \*أَحْصُهُ اللهُ

اور کافروں کو ذات کا عذاب ہوگا۔ جس روز ان سب کو اللہ تعالی ووبارہ زندہ فرمائے گا پھر انکا سب کیا ہوا ان کو نتلا دے گا اللہ تعالی نے اے محفوظ رکھا ہے

وَنَسُوْهُ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ۞

اور میاوگ اس کوبھول گئے ہیں اور اللہ ہم چیز پرمطلع ہے۔

الله تعالى اوراس كے رسول كى مخالفت كرنے والے ذكيل مول كے

لَمْ تَكَرَ اَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ فَايَكُوْنُ مِنْ نَّجُوي تَلْتَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ ے ثب اللہ جانیا ہے جو کیجے آ سالوں میں ہے اور جو کیجے زمین میں سے جو بھی خلیہ مشورہ میں ا وبیوں کا جوڑ سے وہ ضرور جوتھ ہوتا ہے وَلاَ خَمْسَةِ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلاَ اَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلاَ ٱكْثَرَ الاَّهُوَ مَعَهُمْ آيْنَ مَا كَانُوا • ثُمَّ يُنَبِّمُهُمْ ساتھ ہوتا ہے وہ جہال کہیں بھی ہوں بھر وہ انہیں قیامت کے دن ال

### مَا عَكُواْ يَوْمَ الْقِلِيَةِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۞

کے اندال ہے ماخم کرد ہے گا' بااشداللہ ہم چیز کا جائنے والا ہے۔

اللّٰد تعالیٰ سب کے ساتھ ہے ہرخفیہ مشورہ کو جا نتا ہے

اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفت علم کو بیان فریایائے ارشاد فرمایا ہے کیا آپ نے نظر نہیں فرمائی کہ اللہ تعالیٰ حاما ہے جو کچھے ا سانوں میں ہے اور جو کچھوز میں میں ہے۔ یہ آنحضرت ﷺ کواورا یہ کے واسطے ہے تمام انسانوں کو خطاب ہے۔ مزید تو قیح کرتے ہونے فریایا کہ جہاں کہیں جھی تین آ دمی موجود ہوں جوکوئی خفیہ مشورہ کررہے ہوں ،اللہ تعالیٰ ان کا چوتھا ہوتا ہے لیتن اسےان کی ماتول کا ملم ہوتا ہے اور جہاں کہیں بانچ آ دی موجود ہوں تو وہاں کا حیطا ہوتا ہے اس ہے کم افراد ہوں بازیادہ ہوں' بہر حال وہ ابے علم کے اعتبار ےان کے ساتھ ہے۔ جوشخص تنیایا چیوٹی بڑی جہاعت کے ساتھ جہاں کہیں بھی ہودہ یوں سیمجھ لے کداللہ تعالیٰ کومیرا حال معلوم نہیں۔ الله تعالیٰ این علم ہے۔ ہے ساتھ ہے۔ بوجانیا ہے دنیاوالے جوجھ عمل کرتے ہیں اس کا سے سبعلم ہے قیامت کے دن ہرایک \_ عظمل ہے باخبر فر مادےگا'وہ ہے چیز کاجاننے والا ہے۔

ٱلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنِ نُهُوا عَنِ النَّخْوِي ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَيَتَنْخُوْنَ بِالْإِنْمِ وَالْعُدُوانِ پ نے ان لوگوں کوئین و کیما جنہیں سرگوثی ہے متح کما گیا گھروہ وہ کا کام کرتے ہیں جس ہے ان کوروکا گیا اور وہ گناو کی اور زیاد تی کی اور رسول کی نافر مانی وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ ۚ وَإِذَا لِمَاءُوٰكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُعَيِّكَ بِدِ اللَّهُ وَيَقُوْلُونَ فَي ٱلْفُولِمُ ٱلْأِلَّ ل سرگوشیاں کرتے میں اور جب وہ آپ کے پائ آئے میں آ ایسے لفظ ہے آ چکوسلام کہتے ہیں جس ہے اللہ نے آ چکوسلام کیٹے میں اس کہتے میں کہ ہمارے از يُعَذِّبُنَا اللَّهُ مِا نَقَوْلُ \*حَسُبُهُمْ جَهَنَّمْ ۚ يُصَافِنَهَا ۚ فَبِئْسَ الْمَصِيْرُ۞ يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوٓا إذَا تَنَاجَيْتُمْ کیتے پراللہ جمیں مزا کیول نمیں دیتا۔ کافی ہے ان کے لئے جہنم وہ اس میں واقل ہوں گئے ' سو وہ برا ٹھکاٹا ہے۔ ا فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْاِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَ مَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ وَتَنَاجُوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقُوٰى \*وَاتَّقُوا تو گناہ کی اور زیادتی کی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں مت کرو' اور قبلی اور تقویٰ کی سر گوشیاں کرو' اور اللہ ہے ڈرو جس کی اللهُ الَّذِينَ إِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ۞ إِنَّهَا التَّجْوِي مِنَ الشَّيْطِنِ لِيَحْزُنَ الَّذِيْنَ امَنُوْا وَلَيْسَ جن کئے جاڈ گئ بات بی ہے کہ سرگوش شیطان کی طرف ہے ہے' تا کہ وہ ایمان والول کو رمجیدہ کرے اور وہ بغیر اللہ کے تکم کے

# بِضَآرِهِمْ شَيْئًا إِلَّهِ بِإِذْنِ اللهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞

فهیں پیچیجھی نقصان نبیں دے سکتا..اورمؤ من بندےاللہ بی پر مجروسہ کریں۔

منافقین کی شرارت 'سرگوشی اوریهود کی بیهوده با تیں

یبودی رکارتو تھے ہی طرح طرح کی شرارتیں بھی گرتے تھے اُور خفیہ مشور نے بھی کرتے رہنے تھے لفظ نَسنجو می خفیہ بات چیت کے لئے بولا جاتا ہے لفظ مناجاۃ بھی ای بے لیا گیا ہے مؤمن بند ہے آہتہ آہتہ آئے سد ( خصاللہ تعالیٰ ہی ہے کو کو دوسرانہ سنے ) اپنے خالق و مالک حل مجد و بے دعا کرتے ہیں کیونکہ دو ہر ظاہر اور خفیہ بات کومنتا ہے اس کے خفیدہ عاکومنا جا آنہا جاتا ہے۔

یبود کی اور منافقین اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن آو تھے ہی مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لئے بری بری حرکتیں کرتے سے ان کی ان حرکتوں میں بدیات بھی تھی کی میکر میں تھی ہے۔ جہاں کی ان حرکتوں میں بدیات بھی تھی کی حکے تھی ہے۔ ان کی سلمانوں کو ان کے شریب حال سے مسلمانوں کو ان کی اور آنکھوں سے اشارہ بازی کرتے تھے اور چکے چکے آئیں میں باتیں کرتے تھے منافقین بھی ان کے شریب حال سے مسلمانوں کو ان کی حرکت سے حکو اور ان لوگوں کے شکایت کی آئی نے ان اور آنکھوں کو بیش کردیا اور ان لوگوں کے شکایت کی آئی نے ان لوگوں کے شکار نے بلایات بھیت نہ کریں اس سے مسلمانوں کو تکلیف بوقی ہے۔ ان لوگوں نے بلایات بڑس نہ کی ان کے اس کے مسلمانوں کو تکلیف بوقی ہے۔ ان لوگوں نے بلایات بڑس نہ کی ان کی اس مسلمانوں کو تکلیف بوقی ہے۔ ان لوگوں نے بلایات بڑس میں ان کی اس حمل نوی تھی ہے۔ ان کو اور سے کا بیٹر ان کے ان کی کروڑ کے جائے ہیں ہے۔ حرک کا بھی تذکر وفر مالیا اور میانی کے مشورے کرتے ہیں۔
حرکت کا بھی تذکر وفر مالیا اور دیکھی بتایا کہ سالوگ گنا و کی اور رسول اللہ تھی کی اللہ تعالی علیہ ملکم کی نافر مانی کے مشورے کرتے ہیں۔

یمود یول کی نثر ارت: بیمودیوں کا بیقی طریقہ تقاجب حاضر خدمت ہوتے تصفّا السسلام علیک؛ کے بجائے السسام علیک کہتے تھے زبان دبا کرلام کو کھاجاتے تھے سام عربی میں موت کو کہتے ہیں موت کی بدؤ عاکرتے تھے اور خاہر بیرکرتے تھے کہ ہم نے سلام کیا ڈ ان کی اس ترکت کو بیان کرنے کے لئے ارشاوٹر مایا وَاَوْاَجِدَاءُ وَ لَکُ حَبَّوْ لُکُ بِعَمَا لَمْ یُعْجَدِکْ بِواللَّهُ.

(اور جب آ پ کے پاس تنہیں توان الفاظ میں تئیہ کرتے ہیں بعنی سلام کی ظاہری صورت اختیار کرتے ہیں۔ جن الفاظ کے ذراجہ اللہ تعالی نے آ پ کوسلام نہیں بھیجا۔

اَ مَكِ مرتبہ چند يبودى رسول الله تعلى الله تعالى عليه و كل مرت ميں حاضر ہوئے اور زبان دباكرودى المسام عليف كهد يا حضرت عائشرض الله عنها نے محسوں فرماليا اور آثرے ہاتھوں ليا اور جواب ميں فرمايا عَلَيْكُمُ الشّاف وَ اللَّغَنَةُ فرمايا (تم يرموت ہواور لعنت ہو) رسول الله اتا ہے نے سنانهي أمبول نے كيا كہا؟ آپ نے فرمايا كہتو نے نہيں سنا ميں نے كيا كہا؟ ميں نے ان كے جواب ميں عليكم كهيا رسول الله ! آپ نے سنانهي أمبول نے كيا كہا؟ آپ نے فرمايا كہتو نے نہيں سنا ميں نے كيا كہا؟ ميں نے ان كے جواب ميں عليكم كهد يا لينى (ان كی بات ان براوٹا دی) أميس موت كي بدوعا دے دى۔ (شيخ جاری 200 ج ۲۰)

د دسری روایت ہے کہآئی نے نے فر مایا کہ میں نے جوجواب دیاوہ تو نے نہیں سنا میں نے ان کوجو بدؤ عاد کی ہے وہ متبول ہوگی اورانہوں نے جو بھے بدؤ عاد کی ہے وقعول نہ ہوگی۔(مثلّا قالساح ۴۵۸)

وَيَقُولُونَ فِي ٓ اَنْفُيهِمْ لَوَ لَا يُعْلَبُنُهُ اللَّهُ بِمِنا مَقُولُ مِينى يهودى برالفاظة مَن ابن برلات مِن پھراپنول مِن ايول مِن ايول مِن كيت مِن كواللهُ مَن مارى باتوں برعذاب كيون منبس ويتا مقصدان كاميقنا كواگر بيالله نے بُنّ اور ہم ان كي شان مِن بيان اب تک اللہ کا عذاب آ جاتا جا ہے تھا جب اللہ تعالیٰ جمیں عذاب نہیں و بتا تو معلوم ہوا کہ میاللہ کے نمیس میں (العیافی باللہ )اللہ تعالیٰ نے ایسا کو کی اعلان نمیس فرمایا کہ نمی کوچیلانے کی اور کمٹنا ہوں کی سزاائ و نیا میں ویدی جائے گی اور جلدوے دی جائ ونیا وآخرے دوٹوں میں سزاماتی ہے اور بعض کوسرف آخرے میں دی جاتی ہے بید دیل بنالینا کہ چونکہ یمیس عذاب نہیں دیا جاتا اس لئے ہمارائمل درست ہے جہالت ہے اور جائت کی بات ہے۔

خسبُهُهُ جَهْنَهُ يَصْلُونُهَا فَيِنْسَ الْمُصِيْرُ. اسْ شان اوگول کوجاہانہ بات کا جواب دے دیااور بتادیا کہ ان کودوزخ میں جانا ہی جانا ہے دوبرانھ کا نہ ہے۔اگرونیا میں عذاب نبدیا گہا تو ایس جمعیں کہ عذاب ہے تصوفا ہوگئے۔

ابل ایمان کونصیت که بهبودیول کاطریقه کاراستعمال نه کرین........ یبودادرمنافقین کی بد حالی بتا کرمنونین گلصین کو انصیت فی انی اوررشارفر مایا ناتفا الَّذِائِدَ اَنَّهُ اَنَّا اَذَا مُناجَئَمُهُ فَلَا تَشَاجُواُ اللِاللَّهِ وَالْقُدُوْ اَنْ وَمَعْصِیتِ الرَّسُولِ.

(اے ایمان والو! جب تنہیں خفیہ شورہ کرنا ہو( آ ہستہ آ ہستہ با تیں کر ٹی ہوں ) تو گنا ہگاری اور زیاد تی اور سول کی نافر ماٹی کامشورہ نہ کرد )

وَتَنَاجَوُا بِالْبِرَ وَالنَّفُونِي (اورنيكي اورتقويُ ) مُ مشوركرد)

وَّ اَتَّقُوااللَّهُ الْذِیْنَ اِلَیْهِ تَهٰحَشُوُوْنَ (اوراللہ ہے ؤروجس کی طرف تم جمع کے جاؤگے ) لینی آخرت کے دن میں حاضر ہوگے۔ مجرفر مایا اِنْسَمَا اللَّهِ بَحُوای مِنَ الشَّیْطَان لِیَمْحُونَ الَّذِیْنَ امْنُوا (خضیمر گُونی شیطان کی طرف ہے ہا کہ دوائل ایمان کو رنجیدہ کرے) لیعنی جن لوگوں نے مسلمانوں کو تکلیف دیتے کے لئے خفیہ مشورہ کرنے کا طریقتہ اختیار کیا ہے اس طریقتہ پرائیس شیطان نے ؤالا ہے شیطان کا مقصد ہے کہ دوائل ایمان کورنجیدہ کرے۔

اسلام کائل دین ہے اس میں جیسے عبادات بتائی گئی میں الیے بی اطابق وآ داب بھی سکھائے گئے میں ان آ داب میں سے ایک ادب ریٹی ہے کہ کس اتھ بیٹھنے والے کوجسانی اورروحانی تکلیف ندد کی جائے آئندہ آیت میں جسمانی تکلیف کا ذکر ہے اور روحانی تکلیف روح کے کہ پخض لوگ آئیس میں مل کر چیئے چیچے ایمی ہائیں نہ کریں جن سے دوسر ہے ساتھ میٹھنے والوں کو تکلیف پینچے حضرے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ حلی اللہ تعالی علیہ جملم نے ارشاد فریایا کہ جب تم بحلس میں تین آ وی ہوتو دوآ دمی تیسر سے آ بی کوچھوڑ کر آئیس میں چیکے چیئے ہاتیں نہ کریں 'جب تک کہ دوسر ہے آدی ندآ جا نمین' میں اس لئے کہ اگر دوآ دمی ہات کریں گئیت تیم رہے آدی دری کورٹی درگا وروج تھے گا کہ شاید میں جب رہے اس میں انتیں کررے ہیں (سیح بختاری ما ۲۳ سے ۲۰)۔

يَّا يَّهُا الَّذِينَ الْمُنُوَّا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْهَجلِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ وَ وَ إِذَا قِيلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عنه عنه عنه على الله عنه عمل دولا مَ عَدَّمُول اللهُ عنه مَ مَعَلَى عَد دعا الله عنه عا النُشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ الْمَنُوا مِنْكُمْ لا وَ اللهُ الْوَيْنَ الْوَتُوا الْعِلْمَ دَرَجِتٍ وَ اللهُ

### بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ۞

مکورب اٹھال کی ابور ٹ فیر ہے۔

#### مجلس كيعض آداب اورعلماء كى فضيلت

اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کود و با توں کا تھم دیا اول ہیر جگسوں میں بیٹیے ہول تو بعد میں آنے والوں کو تھی جگہ دیا کریں اور کھل کر بیٹی جایا کریں 'تا کیجکس میں تھجائش ہوجائے اور آنے والوں کوجگہ ل سکے جب ایسائل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کےصلہ میں ان پر کرم فرمائے گاان کے لئے اپنی رحمت اور مفضرت کو وسیح فرمائے۔

آنے دالول کو جاہئے کہ دو کسی پہلے ہے بیٹھے ہوئے تخف کو نداٹھا کیں اور بھری ہوئی کبلس میں اندر گھنے کی کوشش نہ کریں اور بیٹینے والول کو چاہئے کہ آنے والول کے لئے جگہ ذکالیں اور کھل کر جینیس ۔

ر میں ویٹ میں میں میں میں سے جیدی میں میں میں اللہ تعالیٰ علیے ویٹر میں کا رشاوفر مایا کیکوئی شخص کی دوسر ہے شخص کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عجمہ نہ جیٹے جائے ہاں کھل جایا کرواور بھل میں وسعت ذکال لیا کرو۔ (میٹی بتاری ن ۲۹۲۸) اس کی جیٹینے کی جگہ ہے اٹھا کرخودال کی جگہ نہ جیٹے جائے ہاں کھل جایا کرواور بھل میں وسعت ذکال لیا کرو۔ (میٹی بتاری س

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فریایا خیلٹر المصَبح البسب أوْ سَعْهَا (سب مجلسوں میں بہتر مجلس وہ ہے جوسب سے زیاد دوسیع ہو ) اور حضرت جابرین سمر درضی الله عندے روایت ہے کہ ہم جب رسول الله (سب مجلسوں میں بہتر مجلس وہ ہے جوسب سے زیاد دوسیع ہو ) اور حضرت جابرین سمر درضی الله عندے روایت ہے کہ ہم جب رسول الله

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے تو جہاں جگہ ل جاتی وہیں پیٹھ جاتے تھے۔( رواہداابوداؤد کمانی اُمشاؤ حضرت واعلد بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول النصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد ہیں تشریف فرمانتے اکیک شخص آپ کے ماس آیا تو آ گارے کے لئے اپنی جگہ ہے ہے ہے گئے اس نے کہا ہارسول اللہ: جگہ میں گئے اکثر ہے (آئے کو تکلیف فرمانے کی ضرورت نہیں)

ت آپ نے ریالی کہ باقبہ سلمان کاریش کا اس کا بھائی اے آتا موادیکھے تواس کے لئے ہٹ جائے۔ (منگلؤ والمصافح ۴۰۰۳)

د وسری تصیحت:.........فرمائی وَآداً قِیْسَلُ اَنْشُنُواْ اَفْانْشُوُوْ اَ (جبتم ہے کہاجائے کہاٹھ کھڑے بوا کھ کئے میں بدادب بتایا کہ کئ کہل میں اتنازیادہ مذیخے کہ جس کے پاس نیٹے بوجس کے گھر گئے ہووہ رہی ہوجائے اول و خودے موقع ہونا چاہئے کہ تقلی ویر پیٹھنے کا موقع ہے اور کبلس کی صورت حال کیا ہے اور وقت کا تقاضا کیا ہے اگرخود نداشے اور یہ کہد دیا جائے کہ اٹھ کھڑے بولؤ ضروراٹھ جانا جاہے اعلان ہوجانے پر پیٹھار ہنا پیغر پر تکلیف دینے والی بات ہے۔

سر سند کی بدایک تغییر سیامی قرطبی رحمته الله علیہ نے این زید سے قبلی کیا ہے کہ ہرخوص مید چاہتا تھا کہ آخرتک رسول اللہ تعالیٰ آیت کی بدایک میں بیشار ہوں اللہ تعالیٰ شاعۂ نے آیت میں میتھم نازل فرمایا کرجلس سے اٹھ جانے کا تھم ہوا کرنے تواٹھ جایا کرو یُونکہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وملم کی دوسری حاجات بھی ہیں۔

اورایک اورتفسیریوں گائی ہے کہ نمازاور جہادامور خیرے لئے اٹھنے کو کہاجائے تو اٹھ کھڑے ہوا کرو۔

يَرُفَع اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمُ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ.

کر تم میں ہے جولوگ ایمان لا کے اور جہنیں علم دیا گیا اللہ ان کو درجات کے امتبار سے بلند فرما و ہے گا) یعنی جواد کام اوپر بیان کے گئے ان پڑھل کرنے کی وجہ سے انڈر نتا کی اہل ایمان کے اور اہل علم کے درجات بلند فرمائے گا اگر چھاکل علم بھی افرا

(چه-

کین ان کامستقل مذکرہ فرما کران کی شان کو ہڑھا دیا نیز آیت کریمہ ش بدیتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے زوکیہ ایمان کے ذراجہ رفع ورجات ہوتا ہے پھڑھکم کی دجہ سے مزید درجات بلند ہوتے ہیں لیکن اس سے آن وحدیث اور اس سے متعلقہ علوم مراد ہیں علاء کی فشیلت نہ صرف عامدہ اسلمین پر بلکہ ان عبادت گزاروں پر بھی ہے جونو افل ہیں گے دہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ دکم کا ارشاد ہے کہ مید عالم فرض پڑھ کر جیٹر جاتا ہے بچراوگوں کو فیز سکھا تا ہے اس کی افشیات اس عابد پر جودن بچروز ہو کھتا ہے اور راتوں رات تیا م کرتا ہے ایک سے جیسے میری فشیاستے تم میں سے اور فی شخص پر ہے۔

' یہ سیروں اورا کیک حدیث میں بوں ہے کہ جیےاس حال میں موت آگئی کہ دواس کے علم حاصل کر رہاتھا کہ اس کے ذریعیہ اسلام کوزندہ کر سے تو اس کے اور نبیوں کے درمیان جنت میں ایک درجہ کا فرق ؛ دگا۔ (رواحماللہ ادبی کمانی اُسٹلؤ قرص ۳۱)

حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ مطل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ قیامت کے دن حضرات انبیاء پھر علماء پھر شہداء شفاعت کریں گے۔

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِينٌ (اورالله تبارے) مول عالمبرے) جو سی فیرکا کام کراو گاس کا چمل بالوگ۔

يَّايُّهُا الَّذِيْنَ امَنُوَّ الِذَا نَاجَيْنُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَى نَجُوْدِكُمْ صَدَقَةً ﴿ ذَٰ لِكَ خَيْرٌ الله المان واوا جب تم رول له مرَّقُ كرو قر ابْ مرَّقُ له لِلهِ محمد والمروسة تمال له بَتْ بَرِ اللهُ عَلَمُ وَ اَطْهَرُ \* فَإِنْ لَنَمْ تَجَدُوْا فَإِنَّ اللهُ غَفُورٌ رَحِيْمٌ ﴿ وَاللّهَ فَقَتُمُ اَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى اللهِ عَلَيْكُمْ وَاللّهَ عَلَيْكُمْ فَاقِيْمُوا الصَّلُومَ وَاللّهَ عَلَيْكُمْ وَاللّهَ عَلَيْكُمْ فَاقِيْمُوا الصَّلُومَ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَاقِيْمُوا الصَّلُومَ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَاقِيمُوا الصَّلُومَ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَاقِيمُوا الصَّلُومَ وَاللّهَ اللّهُ وَاللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ فَاقِيمُوا الصَّلُومَ وَاللّهَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ فَاقِيمُوا الصَّلُومَ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا مِنْ وَاللّهُ وَالْكُولُومُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُولًا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

اللهَ وَرَسُولَهْ ﴿ وَاللَّهُ خَبِيْرٌ ۖ بِمَا تَعْمَلُونَ ۗ أَ

اورانشداوراس كرمول كي فريانبرداري كروادرالله تمهار كامول سے باخبر ب

رسول الله ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے سے بہلے صدقہ کا حکم اور اس کی منسوقی 
یدوآینوں کا ترجمہ بیلی آیت میں عمرویا کہ مؤشن جب سول الله الله الله الله علی علیہ وار اس کی منسوقی 
آنمیں اور مرگوش کے طور پرخفیہ بات کرنا چاہی او اس سے بہلے صدقہ دے دیا کریں اور دوسری آیت میں اس عکم کے منسوخ ہونے کا ذکر 
ہم منسر قرطبی نے حضرت این عباس رضی الله عنہا نے اُس کیا ہے کہ سلمان رسول الله علی علیہ وسلم سے موالات کیا کرتے ہے 
جب سوالات کا سلمانہ یا دہ ہوگیا تو رسول الله علی اللہ وقت کی خدمت میں آئی اللہ علی علیہ وسلم کوشاق گزرنے لگا اللہ نعالی شانہ نے ان سوالات میں تحفیف کرانے 
کے لئے تھم دیا کہ صدقہ کر کے آپ کی خدمت میں آیا کریں جب ایسا ہواتو بہت سے لئے تھی اس کرنے ہے دک سے بعد میں اللہ تعالی

نے اس میں وسعت دے دی یعنی بغیر صدقہ کئے بھی حاضر ہونے کی اجازت دے دی۔

اور حضرت حسن نقل کیا ہے کہ بیآیت اس دیدے نازل ہوئی کے مسلمانوں میں سے پھاوگ ایسے تھے جو نبی اکرم ﷺ سےخلوت میں گفتگو کرنے کی درخواست کرتے تھے جب آپ سے سرگوژی کرتے تھے تو دوسر سسلمانوں کو خیال ہوتا تھا کہ شاہد ہمارے بارے میں کوئی بات چیت ہوری ہے جب عامدہ اسلمین کوتہائی میں وقت لینے والوں کا طریقہ کارنا گوارگز را تواللہ تعالی جل شائڈ نے محم فرمایا کہ جنہیں سرگوژی کرنا ہووہ صدقہ دے کرآپ کی خدمت میں حاضر ہوا کریں تا کہ خلوت میں وقت یا تھنے کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ (تغسیر تو طبی جن ۲۰۱۱)

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی آب میں ایک آیت ہے جس پر جھرے پہلے کی نے تک نہیں کیا اور نہ میرے بعدا اس پرکوئی تکل کرے گا میرے پاس ایک دینار تھا بیس نے اس کو دن درہم میں قزوالیا تھا۔ جب میں رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خفیہ مشورہ کرنے کا ارادہ کرتا تھا تو ایک درہم صدقہ کرکے آتا تھا' بچر اللہ تعالیٰ نے اس تھم کومنسوخ فرما دیا۔ (این کیومی ۲۲۹ جلدم)

جن اوگوں کے پاس صدقہ دیے کو پھر پہلے تھا فیان ڈُمُ قبحِدُوْ افاق اللّهَ عَفُوْرٌ وَحِیْهُ فَرِما کَرِ پِیلِی سے ان کوسٹنی فر مادیا تھا سنن تر ندی میں حضرت علی رض الته عند کا ہم بیان بھی فل کیا ہے کہ جب اللہ تعالٰ نے آیت کر بید کِنا کَلِیْهَ اللّه فی ا فَفَقِهُ مُواْ اَبْنَیْ یَدَیْ فَنَجُو مُحُمُ صَدَفَقُ مَا ناز لِرْما فَی تو بِی اللّه تعالٰی نے بھر سے فرمایا کیا نامیاں ایک دینار (صدقہ کر کے آئیں گے ) میں نے عرض کیا انہیں اس کی طاقت ٹیس فر مایا ہو حادینا رائی میں نے عرض کیا اُٹیس اس کی بھی طاقت ٹیس فرمایا می کہ کہا ہے۔ میں نے عرض کیا ایک جو (کے برابرسونا) ہوفر مایا تم تو بہت تھوڑ سے برآ گئے اس پر آیت کر بھہ ؟ اَشْفَقْتُمُ اَنْ کُفَدِّمُوْ اَبْسُنَ یَسَدَیْ نَسْجُونُ کُمُهُ صَدَفَقَاتِ وَ ناز لَ ہوئی حضرت علی رضی اللّه عند نے فرمایا کہ میری وجہت اللّہ تعالٰی نے اس امت پر تحقیف فرمادی (قبال الله جدور قب میں خدید نے فریب حسن من ھذا الوجہ و معنی قولہ شعیر ہُ من ذھب)

صدقہ دینے سے تھم کامنسون ہونابیان کرتے ہوئے ارشادفر مایا ءَ اَنْسَفَقْتُهُمْ (الایقہ) کیاتم اس بات سے ڈرگئے کہا پی سرگوش سے پہلےصدقہ کروموا گراس پرتم نے قبل کیاا دواللہ تعالی نے تہارے حال پر عنابیت فرمائی ( کہ بالکل اس کومنسوخِ فرمادیا) تو تم دوسرے احکام دیلیہ پر پابندی کے مل کرتے رہونماز کے بابندرہ ذرکۂ قادا کر داوراللہ اورائٹی رسول کی فرما نہر داری کرو۔

۔ صاحب روٹ المعانی لکھتے ہیں کہ و وَسَابَ الْسَلَهُ عَلَیْکُمْ مُیں یہ بتادیا کے صدقہ دینے کا جَمَعَم واقعال سے ڈرنا گناوتھا اللہ تعالیٰ نے اس کومعاف فیرماد مااور فادُلُهُ مُنْفِعُلُو اسے مارے میں کھتے ہیں کہ 'اد''طر فریمی ہوسکتا سے اورشرطیہ بھی کھوکھیا ہے

والمعنى على الأول انكم تركتم ذلك فيما مضى فندار كوه بالمثابرة على اقامة الصلوة وابتاء الزكوة. ليخى جبتم نظم بخرك شكياتواس كاس طرح تدارك كروك نمازول كنوب بإبندى كرواورز كوتس اواكرو. فسلست ومعنى الشه طبة بذل الخريد ذلك.

آخرين فرمايا واللَّهُ تَحبِيرٌ بِمَا تَعَمَلُونَ (اوراللهُ تبارے) مول سے بوری طرح باخبر ہے)۔

ٱلَمُ تَكُرُ إِلَى اللَّذِينَ تَوَلَّوا قَوْمًا عَضِبَ اللهُ عَلَيْهِم "مَاهُمْ مِنْكُمْ وَلاَ مِنْهُمْ "وَ يَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ عَمَا آبِ نَهِ اللهِ وَمُونِي وَكِمِ إِنْ مِنْ إِنْهِ ؟ يَسْبِ وَوَلْ مِنْ وَاللهِ مِنْ اللهِ وَوَ عِلْمَ وَمِك وَهُمْ يَعْلَمُونِ فَ اَعَدَاللَهُ لَكُمُ عَدَابًا شَيِيكًا ﴿ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُوْن ﴿ وَالْحَدُوْ اَيَهَا مَهُمْ اللهِ اللهِ فَالَمُهُمُ عَذَابٌ شَهِينٌ ﴿ لَنْ اللهِ عَلَى اللهِ فَاللّهُمُ عَذَابٌ شَهِينٌ ﴿ لَنْ اللّهُ عَنْى عَمُهُمُ اَمُوالُهُمْ وَلاَ اَوْلاَهُمْ عَذَابٌ شَهِينٌ ﴿ لَنْ اللّهُ عَنْى عَمُهُمُ اَمُوالُهُمْ وَلاَ اَوْلاَدُهُمْ مَذَاللهِ عَلَى اللهِ فَكَ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهِ فَاللّهُمُ عَذَابٌ مَهُمْ فِيهَا خَلِدُون ﴿ لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ جَمِيعًا فَيَخْلِفُون وَمِن اللهِ شَيْعًا وَلَا اللهُ جَمِيعًا فَيَخْلِفُون اللهِ شَيْعُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

کرتے ہیں لیاوگ بڑی ذات والوں میں ہیں۔

## منافقين كابدترين طريق كارمجهو في قسميس كهانااوريبوديوں كوخبري يہنجانا

معالم التربیل میں تھا ہے کہ بدآیات منافقین کے بارے میں نازل ہوئی' جنہوں نے طاہرا اسلام کا دعوی کا کیا لیمان اندر سے کیدور پورٹ کے حادی رکھی موسین کے سیات اندر سے کیدور پورٹ کے داز معلوم ہو جایا کرتے تھے وہ میدور ہوں تک پہنچا ویا کرتے تھے اس کے بعدا کی تھے وہ میدور پول تک پہنچا ویا کرتے تھے اس کے بعدا کی ایس کر بعدا کرتے تھا اس کے بعدا کی ایس کر بعدا کرتا تھا پھرآ ہے گیا ہو اس کا کہ بھور پورٹ کا کہ بھور پورٹ کا کہ بھور پورٹ کو پہنچا دیا تھا۔ ایک دن میدہوا کہ رسول الله معلی علیہ وسلم اپنے جمعی کی بیاس آ کر جمعی کی بیاس کے بعدا کہ بھور پر سے بیان کے بعدا کہ بھور سے دیکھی ہور کے بیاس کے بیان کے بعدا کہ بھور پر سے بیان کے بعدا کہ بھور سے دیکھی ہور سے دیکھی ہور سے دیکھی ہور سے دیکھی ہے بھور کے بیاس کے بیاس کے بیاس کے بیاس کے بھور کے بھور کے بھور کے بھور کی ہور ہے بھور کی تھا ہے ہور کی بھی ہور کے بھور کی ہور کی ہور کے بھور کی ہور کے بھور کی ہور کی ہور کی ہور کے بھور کی ہور 
ار شادفر مایا اَلَمَهُ مُسَرَّ الْکَینُ اَلَّذِینُ اَوَلُوْا آلِیا اَبِ نَالوگول کُونیس دیکار کتے ہیں جن پراللہ کاغضہ ب (ان سے یبودی مراد ہیں) ساتھ ای یبھی بتادیا کہ بیاوگ یبودیوں سے ان کے دوست بن کر ملتے ہیں اور تہارے پاس آ کریہ بتاتے ہیں کہ ہم تم میں سے ہیں اور تینی تطفی بات سیسے کہ بیادگ ندان میں سے ہیں مذتم میں سے (جوشی مطلب کا یار ہوتا ہو فالم برس ہر اس شخص اوراس جماعت کا سانتی بن جاتا ہے جس ہے مفاد وابسة ہولیکن اضائی کے ساتھ وہ کسی کا بھی دوست نہیں ہوتا ای کوسور ڈالنساء میں فرمایا ہے۔ مُذَبُنَدُبِینَ بَیْنَ ذٰلِکَ لَا اِلٰی هَوْلُا ۚ وَلَا اِلٰی هَوْلُا ٓ وَلَا اِلٰی هَوْلُآ عَ

ندوہ ان کی طرف میں نہان کی طرف جواعمال کرتے ہیں وہ بھی دکھادے کے لئے تا کہ ان کود کچے کرلوگ ہیے بہجیس کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں حالا نکدوہ کی کے ساتھ بھی نہیں ہوتے ۔

ان منافقوں کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ بیاؤگ جھوٹی تتم کھاتے ہیں اور بیٹم بھی غلاقتی کی دید ہے نہیں ہوتی بلکہ بیا جانتے ہوئے جھوٹی قشم کھاتے ہیں کہ بم جھوٹ بول رہے ہیں جھوٹی قسم کھارہے ہیں۔

پیم فرمایا اَعْدَدُ اللَّهُ اَلْهُمْ عَلَا اِللَّهُ اللَّهِ عَلَا اِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمُ عَلِيلِكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُه

ا لئے کچھ بھی نہیں کرنے ان کودوزخ میں جانا ہی ہوگا اوراس میں ہمیشدر بنا ہوگا۔

ہم کے بعدان اوگوں کی جھوٹی تھم بیان کرتے ہوئے ارشاد فر مایا کہا ۔ سلمانو اتنی بی ہی بات نہیں ہے کہ و نیا ہی تبہارے سامنے پیجھوٹی تشمیس کھاجاتے ہیں ان کی بدھائی کا تو بدھالم ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ انٹین قبروں سے اٹھائے گاوومیدان حشر میں حاضر فرمائے گا اور وہاں ان سے ان کے نفر اوران کی شرارتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ کے حضور میں جھوٹی فشمیس کھاجا کمیں گے۔

اَلْآانِفَهُمْ هُمُهُ الْحَلِيْهُوْنَ خُوبِ بَهِيلِ جائے کہ بیاؤگ جھوٹے ہی جھوٹے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں اور اے ممال بھی بجھتے ہیں اور یوں بھتے ہیں کہ بھوہم کیسے انتھے رہے جھوٹ بولاتو کیا ہے اپنا کا ماتو نکال ہی لیا 'دنیا کی مطلب پُرسی کی طرف ان کا دھیان ہے'آ خرت کے عذا بول کی طرف کچھ جھان نہیں۔

(خردار!اس میں کوئی شک نہیں کہ شیطان کا گردہ بربادہی بربادہے)

اس کے بعدان سبالوگوں کی بدحالی بیان فرمانی جو کس طرح بھی انڈیغالی اوراس کے رسول کی مخالفت کرتے میں ایسے لوگوں کے بارے میں بیفر مایا پیاوگ ان لوگوں میں ہوں گے جو بہت زیادہ ذلت والے ہوں گے دوزخ میں جو شخص داخل ہوگانہ کیل ہوگا عمران میں مزمونین کی دعاقل فرمائی ہے۔

رُیْسَنَآ بَلْکُ مَنْ لَلُهُ حِلِ النَّازِ فَقَلَدُ اَنْحَزِیْلَهُ. (اےجارے ربائق جے دوزخ میں داشل فرماے گا'اے رموافر مادے گا)امل دوزخ کے بہت سے گروہ ہول گئ<sup>و</sup>جس درجہ کا بورشخص ہوگا اس کے لائق عذاب اور ذلت اور رموائی میں مبتلا کیا جائے۔ سنافتین کے بارے میں مورو دُنسا ، میں فرما ما

اِنَّ الْسُمْسَا اِفِقِينَ فِي الدُّوُلْتِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ . (بلاشه منافقينَ آگ کے سب سے پنچ دالے درجہ میں ہوں گے) بہت سے اوگ منافق نہیں ہوتے کھے ہوئے کا فرجوتے ہیں اورائی دشمنی میں اللہ اوراس کے رسول کی مخالفت پر تنے رہتے ہیں السے اوگوں کے بارے میں پیشکی فردے دی اور ستفل قانون بتا دیا کہ بیلوگ ذیل ترین لوگوں میں ہوں گے۔ اعاد ذااللّٰہ من عذابہ و سعطه۔

ربیں گے اللہ ان سے رامنی ہوااور ، واللہ ہے رامنی میں اس جماعت اللہ کا گروہ ہے شہر دار بااشبہ اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ب

ایمان والے اللہ تعالیٰ کے دہمن سے دوتی نہیں رکھتے اگر چہا پنے خاندان والا ہی کیوں بنہ ہو

یدوآیات کا ترجمہ ہاں ہے پہلی آیت میں منافقین کی ترکتوں اور شرارتوں کا اور لوگ بھی اللہ اوراس کے رسول بھی بخالفت

کرتے ہیں اوران کی بدحالی اور ہر بادی کا ذکر تھا۔ ان آیات میں اہل ایمان کی بعض صفات خاصہ کا اوران کی کامیا بی کا تذکرہ فر بایا اوراث و برائی اوران کی کامیا بی کا تذکرہ فر بایا اوراث و برائی اوران کی کامیا بی کا تذکرہ فر بایا اوراث و برائی کی اللہ کے دی ہوئی میں اہل ایمان کی بعض اللہ اوراس کے رسول کی کا الفت کرے اس حدوثی کر بیا ہوئی موقع نہیں رہا کہ کریں اجسان کی دوتی و شخص کا بیا کا منبیں کہ وہ اللہ کی ہوئی ایمان لا کے اوراس کے دشمنوں سے بھی دوتی کا تعلق رکھے۔ جواللہ کا بوگیا وہ اور کسی کا تمین رہا کی دوتی و شخص اللہ ہوئی کا اللہ کے لئے موقع کی دوتی و شخص اللہ میں آخب یا للہ و آئی قبض للہ و آخطی کی دوتی و شخص اللہ میں آخب یا للہ و آئی قبض للہ و آخطی کی معلم نے ارشاوفر بایا میں آخب یا للہ و آئی قبض للہ و آخطی کی معلم نے ارشاوفر بایا میں آخب یا للہ و آئی قبض للہ و آخطی کی دوتی دونہ اور میا اور اس کے دونوں اللہ میں آخب یا للہ و آئی قبض کی ایمان کیوں کی موقع کی دونوں اللہ میں آخب یا للہ و آئی قبض کی دونوں اللہ میں آخب یا للہ و آئی قبض کی دونوں اللہ میں آخب یا للہ و آئی قبض کی دونوں اللہ میں اللہ تو اللہ کی دونوں اللہ میں آخب یا للہ و آئی قبض کی دونوں اللہ میں آخب کی دونوں اللہ میں اللہ و آئی قبل کی دونوں اللہ میں آخب کی دونوں کی دونوں اللہ میں آخب کی دونوں کی دونوں کی کو دونوں کی دونوں

عرص ا

لِلَّهُ وَمُنَّعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلِ أَلا يُمَّانِ (رواه ابو داؤدو)

جس نے محبت کی اللہ کے لئے اور نُفُرت کی اللہ کے لئے اور دیا اللہ کے لئے اور دوک ایبا اللہ کے لئے اس نے اپناائیان کا ٹل کرلیا ؟ آیت بالا میں بہن فرمایا ہے جولوگ اللہ براس کے رسول پر ائیمان لئے آئے اب وہ ال شخص سے محبت نمیس رکھ سکتے جواللہ تعالٰی کا اور اس کے رسول کا مخالف مؤاللہ کے تعالٰی اور محبت کی وجہ سے اگر انہیں اپنے خاص عزیر وں اپنے بابوں اور اپنے جینوں اور اپنے تعلیٰوں سے تعلٰی تو ڈنا پڑنے تو ان سے تعلٰی تو ٹر دیں گے اور نہ صرف یہ کہ تعلٰی تو ٹر ویں گے بلکہ کل وقال کی فورت آئے تو تعلٰی بھی کر دیں گے جواللہ کا دشن بیانی ایمان کا بھی وشمن سے دینی وشنی کے سامنے دشتے واری کی کوئی حقیقت نہیں۔

عُرَّوهُ بدر میں حضرات صحابیّ نے ایمان کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے کافررشتہ داروں کولّ کر ویا:.........حضرات صحابہ رضیاں پنتیم کوایے متعدد واقعات پیش آئے کہانہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے ڈشن اسلام کو بد جائے : دی آل کردیا کہ بدیم راباب ہے یا بھائی ہے یا کنبہ کا فروہ چنانچینز دہ بدی حضرت ابو مبید دبن الجراح " نے اپنے باپ جراح گول کر دیا تھا اور حضرت مصعب بن مجیم ؓ نے اپنے بھائی عبد بن مجیم کو اور حضرت عمرضی اللہ عنہ نے اپنے الکے قریبی رشتہ دار گول کر دیا تھا۔

مفران کثیر نے ذکورہ بالا آیت کی تغییر میں بیٹالیں گھی میں ۔ هنرت الدیکررض اللہ عنہ کے بیٹے عبدالرشن نے اسلام تبول کرنے کے بعدابے والد ہے کہا کہ ابا جان جنگ بدر کے موقع پر کئی بارالیا موقع چیش آیا کہ میں آپ ڈنٹل کرسکتا تھا لیکن میں فی کرنگل گیا'

هفترت ابو بکر رضی اللہ عند نے فرمایا کہ اگر میر اموقع لگ جاتا تو میں آل کرویتا تھے چھوڈ کرآ گے نہ بڑھتا ( :کروفی سرۃ ان بھنام ) غزوہ بدر سے موقع پر بید دافعہ بیش آیا کہ جب شرکین اور سلمین کا آمنا سامنا ہواؤ مشرکین مکدنے با قاعدہ جنگ شروع ہو پہلی تختص مقاتا بداور متا بلد کے لئے وقوت دی اس پر حضرت انصار میں سے تین آ دی آ گے بڑھے مشرکین مکدنے کہا کہ آباک کون وہ؟

یج میں میں ایک اور مقابلدے سے ووجہ وی میں اوہ کہنے گئے میں تھاری سے برائے۔ سرمین موسے بہات ہوں وہ اللہ انسان ا انہوں نے کہا کہ ہم انصار میں سے چندآ دمی میں اوہ کہنے گئے میں تمہم اس کا مادے نبیمی ہمارے بڑا میں بھاڑا داد کیا سامنے اور اور رورے بکار کررسول اللہ مثل اللہ توالی علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے تو م میں سے ہمارے برابر کے لوگ مقابلہ کے لئے جیجئے۔ آپ نے حضرت جدید ہے" بن الحارث اور حضرت بحز ؓ اور حضرت فانؓ کو مقابلہ میں آئے کا تھم دیا آ کہیں میں مقابلہ ہوا تو حضرت نہید و بن

ہ پ ہے کرتے ہیں۔ بن مارے پر کروں کر میں است. حارث نے منت پر اور مقتبہ نے حضرت عبیدہ گر چملہ کیا۔ ہرا کیک کا ضرب سے ایک دوسرانیم جان ہو گیا اور حضرت عمر ہ ف علی نے ولید کوقل کر دیا کچران دونوں حضرات نے مقتبہ کومجی قبل کر دیا اور حضرت عبیدہ کو اٹھا کر کے آئے کچران کی روح پر داز کر گئی آ

رسول المذهبلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلم نے فرما یا اُشھد انک شھید 'میں گوائی و بتا ہوں کہ تم شہیر ہو۔(البدلیة ،النبایۃ ۲۳ ج۳) یہ واقعہ ہم نے بتانے کے لئے لکھا ہے کہ کافراسیے گفر پر ہم کر گفری تھا یہ میں ہڑھ چڑھ کرائے آ گے بڑھے ہوئے ہیں کہ آئیس یہ منظور ٹیس کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے علاوہ دوسرے کی مجائیوں کو آئل کریں گئے جب اٹل کفر کا یہ جذبہ ہے قابل ایمان اللہ درسول کے جشمول کوادر ایمان کے قشموں کو آئ کرتے دقت یہ کیوں

دیکھیں کہ ہم جھٹل کررہے ہیں بیدہارا کوئی عزیر قریب تو نہیں ہے جب اللہ ہی کے لئے مربا ہے اوراللہ ہی کے لئے مارنا ہے تو جواوگ اللہ کے دشمن میں ان پر دھم کھانے کی کوئی ویڈییس اوراس واقعہ پراہے اور پرائے میں فرق کرنے کا کوئی موقع نمیں۔

ایلِ ایمان اللّٰہ تعالیٰ کا کُروہ ہے'ان کے لئے جنت کاوعدہ ہے:....... أُو لَنَّاتَ نَحْتَ فِي فَلْوَبِهِمُ الاينعانَ. (اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان ولکھ دیا) یعنی ٹابت فرمادیا ادر ہمادیا۔

وَآلِدُهُمْ بِرُوْحٍ مِّنُهُ.

(انہیں ای روخ کے ذراعہ قوت دے دی)

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ روح سے نورالقلب مراد ہے اللہ اسپے بندوں میں ہے جس کے دل میں حیابتا ہے نوروال دیتا ہے

اس کے ذرایہ اظمینان حاصل ہوتا ہے اور معارج تحقیق برعروج نصیب ہوتا ہے۔

ے دراہیدا میں ان حال ہونا ہے اور معارف کی میرم وی ان دیر اور است

وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجُرِى مِنْ تَحْبَهَا الْاَنْهَارُ خالِدِيْنَ فِيْهَا.

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواعَنْهُ.

(الله ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہیں)

أُولِيْكَ حِزُبُ اللَّهِ دَ

(پیاوگ اللہ کی جماعت ہیں)

أَلَّا إِنَّ حِزُّبَ اللَّهِ هُمُ الْمُقْلِحُونَ.

(خبردارالله کی جماعت ہی کامیاب ہے)

وهذا آخر تفسير سورة المجادلة والحَمد لله رُب العُلمين والصلّوة والسلام على سيد الانبياء والمُرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين.



یہود یوں کی مصیبت اور ذکت اور مدینہ منورہ سے جلا وطنی

یباں سے سیرۃ الحشرشروع ہورہ ہی ہے۔حشر عربی میں جمع کرنے کو کہتے ہیں اپنی جگہ تیجوڑ کر کی جگہ کوئی قیر م عنی ہوجائے اس کوششر کہا جاتا ہے قیامت کے دن کوچھی حشراس کئے کہا جاتا ہے کہ دنیا مے مختلف اطراف واکناف کے لوگ جمع ہوں گے۔ یباس اول کھشر سے یبودیوں کے قبیلہ بی نفسیرکامہ پیدمنورہ ہے ذکالا جانا اور خیبر میں جق ہونا مراد ہے۔جومہ پیدمنورہ سے سو(۱۰۰) میں راستہ میں پڑتا ہے ان اوگوں کا بیز کہ وطن رسول انتہ ملی انتہ ہوں کا نمانہ میں جواتھ بھر دوبارہ ان کو حضرت عمر رضی الند عنہ نے خیبر سے بھی ذکال دیا اور شام کے علاقہ اربحاء اور از بیا اور اذرعات میں جا کر اس گئے تھے ابعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اول انسشر سے ان کا جبکی بار مدید منورہ سے نکل جانا مراد ہے اور حشر عالیٰ سے وہ اخراج مراد ہے جوحضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے ذیائے میں : وا اس کا فیل (اول الحشر) کی جدے اس سورۃ کوسورۃ الحضر کہاجا تا ہے اور چونکہ اس میں بی افتیم کے اخراج کا ذکر ہے اس لئے حضرت اس عہاس اس

m7+

شروع سورت میں بیر بیان فریا کہ آسانوں اورزمین پر جو کچھ ہے سب اللہ کی تنبیج کیجی پا کی بیان کرت میں گچریہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے'زبردست ہے غلبہ والا ہے'اسے کوئی عاجز منیس کرسکٹٹا اور سکیم بھی ہے وہ حکمت کے مطابق اپنی تلوق میں جو جا بتا ہے تصرف فرماتا ہے۔

جب رسول الله صلى الله لقالي عليه وللم مدينه منوره قشريف لائة ويبال يهود يول كے بڑے بڑے بڑے قبيل موجود تھے۔

القبيله بخاضير على قبيله بني قريظه سليقبيلية فينفاع

یہ قبیلے ذراقوت والے بھے تخضرت ﷺ جب مدینہ تشریف لائے تو بیود نے آپ سے معاہدہ کرلیا تھا کہ ہم آپ سے جنگ نیس کریں گے اورا کرکی فرین جملہ آ ور ہوگا تو آپ کے ساتھ ل کراس کا دفاع کریں گے بھران اوگوں نے معاہدہ کوؤ دیا رفعبیلہ بن قریطہ کا انجام مورۃ الاحزاب کے دکوع غبر ۳ میں گزرچ کا ہے اور ای مورت کے دوسر سے دکوع میں بھی انشاء اللہ تعالی ان کا ذکر آئے گاان آیات و تُسخشروُنَ الحق جَهنَمَ، کے ذیل میں گزرچ کا ہے اور ای مورت کے دوسر سے دکوع میں بھی انشاء اللہ تعالی ان کا ذکر آئے گاان آیات میں قبیلہ بنی انشیر کا ذکر ہے۔

' نگلیں گے جب ان کامیہ جواب پہنچاتو آپ معلی انعد تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ '' د جنگ کی تیاری کااوران کی طرف روانیہ و نے کا تھم دیا'' آپ دھنرے ان مکتونم' کو امیر مدینہ بنا کر محاملہ کے ساتھ تشریف لیے گئے اور وہ اس حاکران کا محاصر وکر لیا۔

اں تفصیل کے بعدآیات بالا کا ترجمہ دوبارہ مطالعہ کریں۔

ان اوگول کا ایمان تبول کرنے مے مشر نو دناور رسول اللہ تعلی اللہ تعالی علیہ کے مقابلے کیلئے تیار : و جانا ایس کلی تھا کہ ان کو و نیا میں عفر اب دے دیا جاتا جیسا کے قریش کمہ بعد بیس قبل کئے گئے کئین چونکہ اللہ تعالی نے پہلے ہے گھودیا تھا کہ ان کو و نیا میں جا اولی کا مقاب و یا جا کہ گئے ہوئے کہ جا دورایے بالول کو چھوٹر کر جانا بھی ہے ) اس کئے دنیا میں اس وقت جا وظمی کی مزادی گئی اور آخرت میں بہر حال ان کے لئے دور نے کا عند اب ہے۔ اس مضمون کو وَ أَسُولُ لَا أَنْ تُحَسَبُ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْعَجَلَاءُ مِيں بمان کہا گیا ہے۔

سارے یہودیوں کو مدیرینمنورہ ہے نکال دیا گیا تھاان میں قبیلہ بی قدیقاع اور قبیلہ بنوحار شدیعی بتھے۔حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بنی تبیقاع ہے تھے۔ (سمیح باری ۵۷سکام ج ۴ میچمسلم س7 ہوج ۲)

مًا قَطَعْتُهُ مِّنْ لِيْنَةٍ أَوْ تَرَكُّمُّوْهَا قَلِّمَةً عَلَى أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيُخْزِى الْفسِقِيْنَ ۞ مَا قَطَعْتُهُ مِّن لِيْنَةٍ أَوْ تَرَكُّمُُوهَا قَلِّمَةً عَلَى أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيُخْزِى الْفسِقِيْنَ ۞

اور لعض روابات ٹیں ہے کہ رسل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے مجوروں کے درختوں کو کاشنے کی اجازت ویدی تھی۔ پھر مع فرما دیا تھا اس پر سحابر رضی اللہ عنہم حاضر ہوئے اورعوش کیا کہ کیا ان ورختوں کو کاشنے میں کوئی گناہ ہے یا ان کے چیوڑو بینے پر کوئی مؤاخذہ کی بات ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت بالانازل فرمائی۔ (تغییر تاہیں ہے۔)

لیتی تم نے جو بھی تھجوروں کے درخت کاٹ دیے یا ٹیس ان کی جڑوں پر کھڑار ہنے دیا موسیسب اللہ کی اجازت ہے ہے۔ جرکام اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اور دین ضرورت ہے جواس میں گناہ گار ہونے کا کوئی سوال بی ٹیس ۔ ان تھجوروں کے کاشنے میں جود کی شرورت تھی اس کو وَ لَیْکُنُو بِی الْفُلْسِیقِینَ مِیں بیانِ فرمایا۔

مطلب میہ ہے کہ ان درختوں کوجلائے میں بددین بہودیوں کاذلیل کرنا بھی مقصود ہے اپنے باغوں کوجلنا ہواد کھیکران کے دل بھی جلیں گےاورذات بھی ہوگی اس کی ہدیہ تاقعے چھوڑ کر باریا نے اورسلی کرنے پر دانتی ہوں گے۔

چنانچے بیودی پہشظرد کے کر راہنی ہوگئے کہ ہمیں یہ بیڈمنووہ ہے جا منظور ہے گھروو یہ بیڈے جلاوطن ہو کر خیبر چلے گے جس کا قصہ او پرگز راہے دنیا دی سامان کی تفاظت ہو تخزیب ہواگر اللہ تعالی سے تم ہے ہوتواں میں اُتو اب ہی تواب ہے۔ گناوکا خلل ہی نہیں۔

وَمَآ اَفَآءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَآ اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ وَلكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ

عَلَى سَنُ يَّشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ۗ عَلَى ثُلِّ ثَنْءٍ قَدِيْرٌ مَا آفَاءَ اللهُ عَلَىرَسُولِهِ مِنْ آفلِ الْتُرات

ب اور رسول کینے اور قرابت واروں کے لئے اور تیموں کیلئے اور مسکیوں کے لئے اور مسافروں کیلئے تا کہ یہ مال ان لوگوں کے ورمیان ووالت

# بَيْنَ الْأَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ ﴿ وَمَآ التَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُّوهُ وَهَا نَهْمَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴿ وَاتَّقُوا

ن كر ندره جائے جو مال دار ميں اور رسول جو كھ عطاكرين وو لے لوا اور جس چيز سے روكيس اس سے زك جاؤا اور الله سے وارو

اللهُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ٥

بے ٹنگ اللہ بخت عذاب دینے والا ہے۔

#### اموال فئی کے مشحقین کا بیان

لفظ افاء فاء یفیء باب فعال ہے ہاضی کا صیغہ ہے فا ہونا افا ہونایا پیونکہ کا قرون کا مال سلمانوں کوئل جاتا ہے ان کی ملکیت ختم ہو جاتی ہیں اور سلمانوں کی ملکیت میں آجاتی ہیں۔ اس لئے جو مال جنگ کے بیغیر پطور مسلم مل جائے اس کوئٹی کہتے ہیں اور جو مال جنگ کر کے ملے اس مال کومال فنیمت کہتے ہیں۔

مال غذیمت کے مصارف دسویں پارے سے شروع میں بیان فرماد ہے گئے ہیں اور مال فنگ کے مصارف بیہاں بیان فرمائے ہیں۔ بن نضیر کے مال بطور صلح مل گئے اور اس میں کوئی جنگ لزنی نمیں پڑی تھی الہٰذاان اموال میں کسی کو کسی حصہ کا استحقاق نہیں تھا۔ بعض سحابہ رضی الدُّعنِم کے دلوں میں سے بات آئی کہ ممرکز اموال میں سے حصّہ دیا جائے اس وسوسہ کو دفع فرما دیا اور فرمایا فَصَفَ آؤَ جَفَعُهُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ تَحْیُل وَ لَارِ کُتابِ.

( کیتم نے اس میں اپنے گھوڑ ہےا دراونٹ نہیں دوڑ ایے )

وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَّشَاءُ.

(اورلیکن الله تعالی این رمواول کوجس پر چاہے مسلط فرمادے)

یعنی پہلے بھی اللہ تعالی نے رسولوں کوجس پر جا ہاستہ طرمادیا اوراب محمد رسول اللہ تعلی اللہ تعالی علیہ و تنم کو بنی نضیر پر مسلط فرمادیا البندا ان احوال کا اختیار رسول اللہ ھی کوئی ہے۔

وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَنَّىءٍ فَدِيرٌ (اورالله مريز برقادر ب)

چونکہ بی نصیر کے اموال نقال کے بغیر حاصل ہوئے تھے اس لئے انہیں اموال غیمت کے طور پڑنشیم نیس فرمایا تھا۔ اس کے بعدا موال نئی کے مصارف بیان فرمالے ارشاد فرمایا: هَا آفَاءُ اللَّهُ عَلٰی رَسُولُهِ مِنْ آفِلِ الْقُدَى. (الأیدة)

اللّٰہ نے جو پچھاپے رسول کو بستیوں کے رہنے والوں ہے بطور فئی دلوایا سووہ اللّٰہ کے لئے ہے اور رسول کے لئے تُر ہت داروں کے لئے ہے اور بیٹیموں کے لئے اور مسکینوں کے لئے اور مسافروں کے لئے ہے(اموال بی اُفٹیر کے علاوہ بعض دیگر بستاں تھی بطور ہال فئی رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قبضہ میں آ گئی تھیں جن میں سے فدک زیادہ شہور ہے نتیبر کے نصف حصہ کا اور بنی عرینہ کے اموال کا ذکر بھی فنسر من کرام نے کہھا ہے۔

ند کور دبالا آیت میں مان ٹنگی کے مصارف بتائے میں اول قَلِلَهِ فرمایا بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ شاند کا ذکر تمرک کے ہےجیدا کی شمس کے بارے میں فَسائن کَی لِمُسْمِ خُرمُسَمَهُ فرمایا ہے اور بعض حضرات نے اس کی ایو انٹیبر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئق ہے کہ جیسے سورة الحشر ٥٩

حیاےان کوٹر یٹ کرنے کا حکم دے اس میں کسی کوا نی طرف ہے کچھ تجو ہز کرنے پاکسی کا حصہ بتانے اور طے کرنے کا کوئی حق نہیں اپھر فر ماما وَ لِمَلْوَ مُلْوَلُ مَالَ فَيْ اللَّهِ كُرُسُولُ ﴾ كے لئے سے بعنی ان اموال كا اختبار اللَّه باك كى طرف ہے آ پ كووے ويا گيا ہے اور آ پ كوان کےمصرف بتا، ہے میں ( مال ننیمت کی طرح یہ مال صرف نہیں گئے جا کیں گے اور ندان میں فےمس نکالا جائے گا (میاذھب البہ الامام

مفسرین نے کھھا ہے کہ مال فتی بررسول التد تعلیٰ التد تعالیٰ علیہ وسلم کو ما لکا نہ اختیار حاصل تھا پھران کے جومصارف بیان فمرمائے یہ اس طرح ہے جیسے مالکوں کواموال کے بارے میں ادکام دیے گئے ہیں کہ فلاں فلاں جگہ برخرج کر ڈتیسر امصرف بتاتے ہوئے و <u>اسا</u>نی لْــفُـرُ بلے ، ارشادفریایا مفسرین نے فریایا کہاس ہے رسول اللہ چھٹا کے اہل قمرابت مراوییں۔اس کے بعد چوقھااوریانچواں جھٹامھرف بتاتے ہوئے وَالْنِيَّامِي وَالْمُسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِمايا ُ يعني اموالْ فَي تيميوں اور مسافروں برجھی خرج کئے جائمیں۔ حسب فرمان باری تعالی شایهٔ اموال فنی کوآ یے اینے ذولی القرفی پراور بتائل اور مساکین اور مسافرین پراین صوابدیدے خرچ کر دیتے تھے۔ای سلسلہ میں بھی تھا کہ آ ہے مال فئی میں ہے اپنے گھر والوں کے لئے ایک سال کاخرچ نکال لیتے تھے اور جو مال پچ جاتا تھااے مسلمانوں کی عام ضرور مات میں مثلاً: جہاد کے لئے خرچ فرمادیتے تھے۔

گوآ پوان اموال پر مالکانہ اختیار حاصل تھالیکن چونکہ آ پ نے وفات ہے پہلے فرماویا تھا کہ لانٹو ڈٹ مسائنہ ٹکنا ضدفحهٔ ( کہ جاری میراث مالی جاری ند ہوگی ہم جر کچھ چھوڑیں گے وہ صدقہ ہوگا (صحیح بخاری س ۲۳۳ ج9)اس لئے ان اموال میں میراث جاری

رسول المَديِّئ کی وفات کے بعد خلفاء راشد سی نے بھی ان اموال کوانبیں مصارف میں خرچ کیا 'جن میں رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم خرج فرماتے تھے۔امام کسلمین کو جب اموال فئی حاصل ہوجا ئیں تواہے بالکانداختیار حاصل نہیں ہوں گے۔ بلکہ جا کمانداختیار ہوں گے دوروہ نذکورہ بالا مصارف بیش اورمسلمانوں کی عام ضرور بات میں مثلاً: جہاد کے لئے ہتھمارفرا بم کرنے کے لئے ، بل تبار کرنے ، سڑ کیں بنانے مجاہدین اوران کے گھر والوں کی حاجتیں پوری کرنے اورعلاء کرام برخرج کرنے اور قضا قاورعمال کی ضرور تیں بوری کرنے میں خرج کرے گا۔صاحب روح المعانی ککھتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذوی القر نی ہے بنو ہاشم اور بنوعبدالمطلب مراو میں ہیم لکھا ہے کہ حضرت امام شافع اور حضرت امام احمد کا مذہب ہیہ ہے کہ ان حضرات کو اموال فنی میں سے حصد دیا جانے گا۔

غنی ہوں یافقیر ہوں اورللذ کرمثل حظ الانٹیین کےمطابق تقیم کیا جائے اور حضرت امام مالک کامذ ب نقل کیا گئے امام اسلمین جس طرح جا ہےان حضرات برخرج کرےاہے یہ بھی اختیار ہے کہ بعض کو دیے بعض کو نیدوے کیجر حنفہ کا مذہب لکھا ہے کہ حضرات ذوی القر بی کا حصیاموال فنی میں رسول الله علی اللہ تعالی علیہ وہلم کے بعدیا فی نہیں رہا۔ کیونکہ حضرات خلفا ، داشدین نے ان کے لئے ملیحقتیا نہیں نکالا۔ماں ان حضرات میں جو بتامی اورمساکین دائن آسبیل ہوں گےان کوان اوصاف ٹلانڈ کے اعتبارے اموال فنی میں ہے دیا حائے گالورود ہے مستحقین مران کومقدم کیا جائے گا' پھریتامیٰ کے بارے میں کھھاہے کہ اموال فئی میں ہے ان بتائی سرخرج کی کہا جائے گا۔ جومسلمان ہیںاورفقیر پامسکین ہیں

كُيْ لَا يَكُونَ دُولُهُ ۚ إِنَّ الْاغْتِيَاءَ مِنْكُونَ ........اموال فَي كِمصاف بال كرنے كے بعدار شادفر ما انحی لایکون دُولُهُ میں الاغنيناغ منتخم لينني اموال فني كےمصارف وانتح طور يربيان فرياو يے گئے تا كەبياموال تمهارے مالداروں كے درميان وولت بن كرند رسول الله ﷺ كيا اطاعت فرض ہے: ..... پھرفر ہایا وَمَمَآ اَحَاكُمُ السُّرْسُولُ فَحُدُّوْ هُ وَمَانَهُ كُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْ ۗ آ (اور سول الله . صلح الله تعالیٰ علیو ملم جوتهیں دیں وہ لے اواور جس سے روکیس اس سے رک جاؤ)۔

اس میں بیہ بنادیا کہ ہرامرونمی کا قرآن میں ہونا ضروری نہیں ہے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام بیان فرمائے ہیں اور بہت سے احکام اپنے رسول سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعہ بتائے ہیں'ان میں آخضرت ﷺ کے اثمال بھی ہیں اوراقوال بھی اور تقریبات بھی ۔

یعن کی نے آپ کے سامنے کوئی مگراور آپ نے معنی میں فرمایا تو یہ بھی ججب شرعیہ ہے 'مورہ اعراف میں آپ کی صفات بیان کرتے ہوے ارشاد فرمایا ہے۔ یَااُمُدِ کُھُم ہِالْفَ مَعْلُوفُ وَیَانَهَا اُھُمُ عَنِ الْمُدَاتِّدُ وَیَجِدُ لَ لُهُمُ الْعَجَابِکُ (لیمن آپ ان کواچھے کا مول کا تھم دیتے ہیں اورانیس برائیوں سے روکتے ہیں اوران کے لئے پاکیزہ چیز دل کوحلال قرار دیتے ہیں اوران کے لئے خبیث چیز ول کوتا مقرار دیتے ہیں )۔

صحيح بخاري من بي كرهنرت عبرالله بن مسعود ضي الله عنه في الله الوّاهِيماتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالمتنمصات لَه وَ المتفلجاتِ لِلْحُسْنِ الْمغيواتِ خَلَقِ اللّهِ.

لینی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو گودنے والیوں اور گودوانے والیوں پراوران کورتوں پر جور (ابرولیعیٰ بھنووں کے بال) چننے والی میں (قال بھنویں باریک ہوجا ئیں) اور خدا کی لعنت ہوان کورتوں پر جوشن کیلئے دانتوں کے درمیان کشاد گی کرتی ہیں جواللہ کی خلقت کو بدلنے والی ہیں۔

حضرت عبدالله بن مسعودً كى بدبات س كرايك عورت آئى اس نے كہا كه يس نے ساہے كه آپ اس طرح كى عودتوں پراھنت بيجيتم

یں؛ فرمایا کدیں ان لوگوں پر کیوں امنت ندیجیجوں جس پررسول الله سلی اللہ تعالیٰ علیه دملم نے احت جیمیجی اور من پراللہ کی کتاب میں احت آئی ہے' وہ مورت کینے لگی کدیل نے سارا قرآن پڑھ لیا جھے تو یہ بات کہیں نہ لمی ۔ حضرت عبداللہ بن مسعودٌ نے فرمایا کداگر تو نے قرآن پڑھا ہوتا تو تیجی ضرور یہ بات ل جاتی کیا تو نے نییس پڑھا۔

وْمَآاتًاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وْمَا نَهِكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.

(اوررسولتم کوجو(بدایت)وےائے قبول کراواہ رجس چیزے روکےاس ہے رک جاؤ)

سین کردہ عورت کینٹی کیے ہاں میٹر آن میں ہے حضرت عبدالقد بن سعوڈ نے فرمایا کہ میں نے جن کا موں کے کرنے والی نورتوں پر لعنت کی ہے اللہ کے رسول کھیان کا موں ہے نع فرمایا ہے البذاقر آن کی روہے بھی ان کا موں کی ممانعت نابت ہوئی کیونگ قر آن نے فرمایا ہے کدرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم جن با تول کا تھم ویں ان پڑمل کرواور جن چیزوں ہے روکیس ان ہے رک جاؤ۔ ( تھیج ہخاری اُص 212ج ۲)

حضرت عبداللہ بن مسعود ضی اللہ عنہ نے بلا جھک رسول اللہ علی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کے قول کواللہ کی طرف منسوب کر دیااور بتا دیا کہ جس پر رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احت کی اور اس پر اللہ کی احت ہے۔

مینشمون اموال فئی کی تقسیم بیان کرنے کے بعدار شاذفر مایا کداس میں میں بتادیا کدانلد کے رسول بھٹھ کافر مان اللہ تعالی کے فرمان سے جدائیں ہے تقسیم فئی کا جو کام آپ کے بیر دکیا گیاہے اس میں آپ جس طرح تصرف فرما نیں وہ تصرف درست ہے اور اللہ تعالی کے حکم اور اس کی رضاء کے موافق ہے۔ آخر میں فرمایا: وَ اتْقُو اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهُ شَدِیدُهُ الْعِقَابِ.

(اورالله ع دُروبالشبوالله مخت عذاب دینے دالے ہے)۔

# لِلْفُقَرَآءِ الْمُهْجِرِيْنَ الَّذِيْنَ أُخْرِجُواْ مِنْ دِيَارِهِمْ وَ آمُوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِنَ اللهِ

اقراء مبارین کے لئے ہیں جو اپنے گروں ہے اور اپنے مالوں ہے نکالے گئے ' وہ اللہ کا قطل اور رضا مدی

وَ رِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ ﴿ أُولِيِّكَ هُمُ الصَّدِقُونَ ٥

طلب کرتے ہیں ابراللہ کی اور اس کے رسول کی مدوکرتے ہیں یہ وہ ہیں جو ہی ہیں۔

#### حضرات مهها جرين كرام كي فضيلت اوراموال فئي ميں ان كا ستحقاق

اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اصوال فئی میں ان وگوں کا بھی جصد ہے جو ججرت کرکے مدید مضورہ آگئے مشرکین مکہ کی ایذ ارسانیوں کی جیہ ہے اپنے گھر بار اور اموال چھوڑ کر چلے آئے جب مدید مندورہ پنچے تو حاجت منداور تک جست سخصان پر بھی اموال فئی خرج کئے جا کمیں۔ اموال اور گھر بار چھوڑ کر ان کا مدید منورہ آئے کا مقصد اس کے سوا پھڑ بیس کہ انہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا مندی مظلوب ہے ان کی اجرت کی دنیا دی خرص سے نہیں ہے وہ جو نگھ فیس ان کو کیٹی تھیں وہ اپنی جگہ میں ان کے علاوہ مدید منورہ آ کر مجمع جہاد میں شریک ہونے کا سلسلہ جاری ہے اور کا فروں لے لاتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدوکر تے ہیں 'یدگھ اپنیان اور ایمان کے تقاضوں میں سے ہیں۔ اور ایمان کے تقاضوں میں سے ہیں۔

' بہل آیت میں جو بتائ مساکین اور این السبیل کا ذکر فر مایا ہے اس سے عموم میں فقراء مہاجرین بھی داخل میں کیکن خصوصیت کے ساتھ بھی ان کا استحقاق طاہر فرما و یا کہ انہوں نے اللہ کی راومیں بہت تکلیفیں اٹھائی تھیں۔

على وان والحقال والمراد المراد المرد المراد المرد المرد المرد المرد المراد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد الم

يُّوقَ شُخَّ نَفُسِهِ فَالُولَاكِ هُمُ الْمُفْلِحُون ﴿
الْمُولَى اللَّهِ اللَّهُ ال

#### حضرات انصاررضی التعنہم کے اوصاف جمیلہ

صاحب روح المعانی نے تکھا ہے کہ اکثر علاء فرماتے ہیں کہ و اَلَّذِینُ تَبُوّ وُ اللَّهَارُ وَ اَلْإِیْمَهَانَ مَها بَرین پرعطف ہے اوران ہے حضرات انصار کی سے انسان کے کہ ہوا موال ہیں انصار کی سے حق ہیں کہ ان پرخرج کیا جائے۔ انصار کی تحریف کرتے ہوئے اوانا یون فرمایا کہ بیدہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مدینہ منورہ کو پہلے ہی سے اپنا ٹھے کا نہ بنالیا تھا 'بیدھنرات رسول اللہ صلی اندہ تعالیٰ علیہ ملم کی بعث ہے ہیں جاہری پہلے ہی مدینہ منورہ میں بمن ہے آ کرآ بادہو گئے تھے۔ جو بعد میں وارالا کمان بن گیا ہے جہد بسر سول اندھیلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کی بعث ہوئی اور بی کے موقع پرشی میں آپ ہے لما قات ہوگئی تو ایمان بھی قبول کرلیاو ہاں تو چند وہیں نے بول کیا تھا چرسارے مدینہ منورہ والوں نے ایمان قبول کرلیاو ہاں تو کہ ہوئی کہ الیوں وہ وہ اور کے کہ ہوئی جو ابونا نبیس ہے کہ گویا وہ ان کا گھرے (جس

دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ جوحشرات ان کے پاس ججرت کر کے آتے میں ان سے محبت کرتے میں ان کے دلوں میں سہ بات نمیں آتی کہ دوسر سے علاقہ کے اوگ ہمارے بیہاں آ بسے ان کی وجہ ہے ہماری معیشت پراٹر پڑے گا ایمی نمیں کہ ان کے آنے سے دلگیر نمیں ہوتے بلکہ سے دل سے ان سے بات کرتے میں ۔

تیسری تعریف یوں فر مائی کہ جمرت کر کے آنے والوں کو جو کھو دیا جاتا ہے اس کی وجہ سے اپنے سینوں میں کوئی حاجت کینی حسد اور جلس کی کیفیت محسوس میں کرتے ایسی و واس کا کیفواٹر نیس لیلتے کہ مباجرین کو دیا گیا اور ہمیں نیس دیا گیا۔

اور چوشی تعریف یون فرمانی که حضرات انصارا بی جانون پرترجیح دیتے ہیں اگر چهانمیس خودهاجت ہو۔

حضرات مہا جرین وانصار رضی الدّعنهم اجمعین کی با ہمی محبت:......... حدیث شریف کی کتابوں میں حضرات انصار رضی الله عنهم کے حب المباجرین اورا بگار وقربانی کے متعد دواقعات کلھے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندنے بیان کیا ہے کہ افسار نے رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمارے اور ان مہاجرین کے درمیان ہمار کے مجھوروں کے باغول کو تنسیم فرما دیجے آپ نے فرمایا کمبیں ( میں الیمائیس کرتا) اس پر افساز ٹے مباجرین ہے کہا سورة الحشر ٥٩

ا چھا آپ اوّگ پیداداری محنت میں مد دکریں اور بم آپ اوّگوں کو پھلوں میں شریک کرلیں گے۔اس بیرمباجرین نے کہا بیرمس منظورے۔ اس کے بعدر سول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حاضرین ہے فرمایا کدابیا کون شخص ہے جواس شخص کی مہمانی کرئے مہن کرایک انصاری محافی نے کہا کہ میں ان کوساتھ لے جاتا ہون نے انچوہ انہیں ساتھ لے گئے اوراین بیوی ہے کہا کہ دیکھو پر سول الله صلی اللہ تعالی علیدوسلم کامہمان ہےاس کاا کرام کرنا ہے ہیول نے کہا کہ ہمارے یاس تو بجز بچوں کی خوراک کے کیچے بھی نہیں ہے۔

IT CA

شوہر نے کہا کھانا تبارکر داور بچوں کوملا وو بینانجداس نے کھانا لکا اور بچوں کوسلا دیا گِثر جب کھانے بینچے توعورت اس انداز ہے آگئی کہ گویا جراغ کی بتی ورست کرتی لے لیکن درست کرنے کی بحائے اس نے جراغ بجھا دیا معممان کھا تاریااور سیجھتاریا کہ یہ دونوں بھی مير بے ساتھ کھارہے ہیں حالانکہ انہوں نے اس کے ساتھ کھانانہیں کھاباا دررات بھر بھو کے دیے صبح کو جب رسول اللّه علی اللّه تعالیٰ عابہ وسلم کے باس حاضری ہوئی توبیمیز بان سحابی حاضر ہوئے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تقبہارا عمل بسند آ یا کتم بھو کے رہے اور مہمان کو کھلا دیا ) اس يالله تعالى ثنايذ ني آيت كريمه وَيُؤْثِرُ وَن عَلْم انْفُسِهِمُ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ بَازِلْ فرمالُ لا تَتَحِج بَعَارِي ٣٠٠ تَا) یماں جو بیاشکال پیداہوتا ہے کہ بچےمہمان کی بہنبت زیادہ ستحق تھے پھرمہمان کوان کی خوراک کیوں کھلائی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یجے اس وقت رات کا کھانا کھا چکے بیٹے اب خوراک کی ضرورت میٹ ٹاشنہ کے لئے تھی اگر وہ اسلی بھو کے ہوتے تو سلانے ہے بھی نہ

دومراا شکال بیہے کہ چراغ جلا کرتین آ دمی جوساتھ بیٹھے اس میں بے پردگی ہوئی اس کا جواب بیہے کہ بیرواقعہ بروہ کے احکام نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔

فاكده: \_ بينحاني كون تقر جومهمان كوساتھ لے گئے تھے؟ اس كے بارے ميں بعض علماء نے حطزت ابطلحہ انصاريًّا اور بعض حضرات نے حصرت عبدالله بن رواحه انصاري كانام تايا ب اورتيسر اتول بيب كديية توت كرنے والے محالی قيس بن ثابت متفي رضي التعنبم اجمعين -جو بحل <u>سے ن</u>ی کماوہ کامیاب ہے:........... یت *کے آخر بیل فر*یا ا<u>و مَنْ یُوْق شُعَّ نَفْسِهِ فَاُولِیَّا</u>کَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (اور جو شخص ایے نفس کی گنجوی ہے بحادیا گیا سو یہ دولوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں )اس میں گنجوی کی مذمت کی گنی ہے اورنفس کی لنجوی ہے بچنے کو کا میاب ہونے والوں کی ایک امتیاز می شان بتائی ہے تنجوی کی اضافت جونٹس کی طرف کی ہے اس میں ایک نکتہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ وَل وَخرج کرنے بِرآ مادہ ہو جا تا ہے کین نفس کو مال خرج بِرآ مادہ کرنامشکل ہوتا ہے۔

مفسرقر طبی لکھتے میں کہ بعض اہل بغت کا تول ہے کہ شخ کئل ہے زیاد دیڑھ کر ہے محاح (افت کی کتاب) نے قل کیاہے کہ شخاس کٹل کوکہاجا تاہےجس کے ساتھ حرص بھی ہو۔

حضرت حابررضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کظلم ہے بچو کیونکہ قیامت کے دن ظلم ا ندهیریاں بن کرساہنے آئے گا اور شخ ( کنجوں) ہے بچو کیونکہ کنجوی نے تم ہے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیااس نے انہیں آ لیس میں خون ریزی کرنے برادرحرام چزوں کوحلال کرنے پرآ یاد کر دیا۔ (رواہ سلم)انسان کے مزاج میں گنجوی ہے، جیے سورۂ نساء میں و آننے جینے وَت الْأَنْفُسُ الشُّخِّے تعیرِفرمایاے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ ہے روایت ہے کہ رسول القد سلی القد تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدترین چیز جوانسان کے اندرے دہ تنجوی ہے جوکھبراہٹ میں ڈال دےاور بز دلی ہے جوجان کو نکال دے۔ اورایک حدیث میں ہے کہ تنجوی اورا ہمان مجھی کسی بندے کے دل میں جمع شمیں ہو سکتے۔

ا یک حدیث میں ارشاد ہے کہ دوچنز س بندے میں جمع نہیں ہوسکتی ایک بخل اور دوسر ہے بدخلتی ( رواہ تریذی )انسان کا مزاج ہے کہ مال لینے کو تیار ہوجا تا ہے دینے کو تیاز نہیں ہوتا ہی لئے زندگی میں اللہ کی رضا کے لئے مال خرچ کرنے کا زیاد وثواب ہے۔

نفس خرچ کرنے کوئیں جابتالیکن کھربھی نفس کے تقاضوں کودیا کرمؤمن آ دمیالند تعالیٰ کی رضا کے لئے خرچ کرتا جلا جاتا ہے۔

حضرت ابو ہر رپ<sub>ا</sub>ورضی اللّٰہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ علی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے ایک شخص نے دریافت کیا کہ تُواب کے اعتبار ہے کون ساصدقہ بڑا ہے؟ آپ نے فم ماماوہ صدقہ سب ہے بڑا ہے کہ تواس حال میں صدقہ کرے کہ تو تندرست ہونفس میں تنجوی ہو' تنگدتی کا خوف ہو بالدار بننے کی امیدلگار کھی ہو( مجرفر ہال) کہ تو خرچ کرنے میں دہرنہ لگا یہاں تک کہ جب روح حلق تک پنتیج جائے تو کہنے گگے کہ فلاں کوا تنا دینا اور فلاں کو اتنا دینا( اب کہنے ہے کیا ہوتا ہے ) اب تو فلاں کا ہو ہی چکا( وم نگلتے ہی دوسروں کا ہے)

حضرت ابوسعیدخدری رضی اللّٰہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰه صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ کو کی شخص اپنی زند گی میں ایک درہم صدقہ کرے تو ساس ہے بہترے کہ موت کے وقت مو( ۱۰۰) درہم کا صدقہ کرے \_(روادابواؤہ)

بہت ہےلوگ د نباوی ضرورتو ل' گناہوں ادر ریا کاریوں میں تو دل کھول کرخرچ کرتے ہیں بے تحاشہ فضول خرجی میں مال اڑا دیے میں لیکن بال ہے متعلق فرائض وواجہات ادائیس کرتے زکو ۃ کی ادائیگی ورو کے رکھتے ہن نجے فرض ہوجا تا ہے تواس کے لئے ہمہ نہیں کرتے اورا گر ہمت کربھی کی تواہے و نیا داری یعنی ریا کاری کا ذریعہ بنالیتے ہیں' حضرت ابو ہریرہ درضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فریاما کہ ذیانہ جلدی جلدی گزرنے لگے گا جمل کم ہوجائے گا اور( داوں میں ) تنجوی ڈال دی جائے گی اور فتنے ظاہر ہوں گےاور کُل زیادہ ہوں گے۔(رداہ ابنجاری ص ۲ س ۱۰) .

نیز حضرت ابو ہر رورضی اللہ عنہ ہے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا تین چیزیں نجات ویے والی ہیں۔

ا بہنائی میں اورلوگوں کے سامنے تقویٰ کے تقاضوں پر چلنا۔

۲۔ رضامندی میں اور ناراضگی میں حق بات کہنا۔

۳ په بالداري اورتنگدي ميں ميا نه روي اختيار کرنا۔

اور ہلاک کرنے والی چزس یہ ہیں۔

ا۔خواہشوں کا نتاع کیا جانا۔ ۲۔ کنجوی ( کے حذیات ) کی فرمانبر داری کرنا۔

٣\_انسان کواہے نفس پر گھمند کرنا۔ (مثلُوۃ المصابح ٣٣٣)

تنجوی بری بلا بےنفس پر قابو یائے اللہ تعالی کی رضامیں مال خرچ کرے اور گنا ہوں میں خرچ کرنے ہے بیجے اور نضول خرَ يَى ﷺ بِي بِيكَ مِهِ كَامِ إِلَى كَارَاتِ ہے جِي وَهَنْ يُونِي شُعِّ نَفْسِهِ فَأُولِنَكُ هُمْ الْمُفْلِحُونَ مِن بِإِن فرمايا ہے۔

وَالَّذِيْنَ جَآءُهُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا

ران لاگوں کے لئے میں جوان کے بعد آئے وہ کہتے میں کہ اے مارے رب! پخش وے بمرکواوران ایک کی چھکٹے کی مجابع کی کو ماتھ میں سے

#### رنة بني رنة بني

# بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُالُوبِنَا غِلاَّ لِلَّذِيْنَ امَنُوْا رَبَّنَاۤ إِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيمٌ

پہلٹگز رصحتے اورمت کردے ہمارے دلول میں کوئی تھوٹ ایمان والوں کے لئے اے ہمارے رب بے شک آپ رؤف بیں اور دیم ہیں۔

### مہاجرین وانصار کے بعد آنے والے مسلمانوں کا بھی اموال فئی میں استحقاق ہے

اکش علاء کے نزدیک پیدھی المهاجرین پر معطوف ہادراس میں بعد میں آنے والے حضرات کا اموال فی میں حصہ بتایا ہا ور مقصد

ہے کہ مہا چرین کے بعد ویکر مسلمان جو قیامت تک تُمیں گے ان سب پر مال فنی میں سے ترجی کیا جائے مضرا بن کثیر نے تقسیرا بن

جریر سے نظل کیا ہے کہ حضرت بھر رض اللہ عند نے آبت شریفہ انسفہ المصد فقات کیلففو آنا ہو المشسل بحیثین کی آخرتک علاوت کی نجر فرایا کہ بیستان او گول کے لئے جیس جواس آبت کے ایستان ہو گول کے لئے جیس جواس آبت میں مذکر ہوا گاس سے اللہ علی ہو تربیک علی آنا تھا عند مقت کہ میں میں میں میں میں میں میں میں میں ہوائی آبت میں میران بھرات ہے ہو اللہ علی میں بوجہ کی کوئی مسلمان بول اور ایس کی بیستان ہو اللہ عند کریس ایس جو بھی کوئی مسلمان بولا اموال میں جو بھی کی میں اس کا بیستان میں جو کوئی مسلمان بولا میں جو بھی میں اس کا بیستان میں جو بھی کی میں میں بھی بھی کوئی مسلمان بولا اس کے جامل کرنے جی اس کی بیستانی میں بیستان نہ تا ماہ وگا ہے حصہ کو وجن بالے گا اس کے جامل کرنے جی اس کی بیستانی میں بدتی نہ آبادہ وگا ہے والے جو میں کو جو بالے گا اس کے جامل کرنے جی اس کی بیستانی میں بین تک بدآ بادوگا دران کا پیش میں میں ہوگا ہے حصہ کو وجن بالے گا اس کے جامل کرنے جی اس کی بیستان کی بیستان میں بین کی بیستان کی بعد شائی میں بیستان بند آبادہ وگا دین کے مائی کی بیستان میں بیستان نہ تا بادوگا دران کا پیش میں بیستان کی بیستان میں بیستان میں بیستان کی بیستان میں بیستان میں بیستان کی بیستان میں بیستان کی بیستان کی بیستان میں بیستان میں بیستان کی بیستانی میں بیستان کی بیستان

مفراتن كثيرهمة الله عليه ني آيت بالا كالفيركرتي ويريمي لكعاب كدهنو لاءهم النالث مهن يستحق فقواء هم

من مال القني وهم المهاجرون ثم الانصار.

لیعنی اموال فی کے ستحقین کی بیدا خری فتم ہے بتیول قسموں میں ہے ان میں ہے جو فقراء ہوں گے مال فی کے ستحق ہوں گے۔اول مہاجرین دوم افسار تینرے وہ لوگ جوان کے بعدا نے والے ہیں جو صفت احسان کے ساتھ ان کا اتباع کریں (معلوم ہوا کہ اموال فئی میں روافض کا بالکل حصر نہیں جو حضرات مہاجرین وافسار کا اپنا کا کیا کرتے ان نے فض رکھتے ہیں اور انہیں کا فرکھتے ہیں )۔

وسيجيئ من قول الامام مالكُّ ان شاء الله تعالى.

بیتواموال فئی کے ستیقین کابیان ہوا آیت کریمہ میں بعد میں آنے والے منوشین کی دودعاؤں کا بھی مذکرہ فرمادیا ہے پہلی دعایہ ہے کہ دوبارگاہ البی میں بول عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب!ہماری بھی منفرت فرماوے اور جوہمار کے جو بھائی جم سے پہلے باایمان گزر گئے ان کی بھی مغفرت فرمادے معلوم ہوا کہ اپنے لئے مغفرت کی دعا کرنے کے ساتھ ان مسلمان بھائیوں کے لئے بھی دعائے مغفرت کرنا جاہے جواس دنیاہے گزرگے دعائے مغفرت سے مغفرت کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور رفع درجات کا بھی۔

دوسری دعایہ بے کہا باللہ اہمارے دلول میں ایمان والوں کے لئے گؤنی کھوٹ پیدا نیفر بالفظ غل جس کا ترجمہ کھوٹ کیا گیا ہے بہت عام بے کیٹ لیفن مسد مطن پہلفظ ان سب باتوں کو شامل ہے اس میں الّکیفیٹ اٹھنٹو اٹھنٹوٹ میں بھتی جو بھی اہل ایمان گزرگے دنیا بے جاچھاور جوموجو و ہیں اور جو آئندہ آئمیں گے اللہ تعالی ان سب کی طرف سے ہمارے دلوں کوصاف اور پاک رکھ کی سے کینندہ ہو اور نہ کس کی طرف سے دل میں برائی لائی جائے۔

حسد بغض کینہ اور دشتنی کی مذمت:........حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کدرسول الله صلی اللہ تعالی علیه وبلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے بگاڑے بچو، بیونکہ بیرمونڈ دینے والی چیز ہے۔(رواہ التر مذی) اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فریایا کہ بیراور جعرات کے دن جنت کے درواز ہے کھول دیئے جاتے ہیں گھر ہرا اس شخص کے بارے ہیں جس کے دل میں مسلمان بھائی سے دشنی ہو (اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ) فرمان ہوتا ہے کہ ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ آئیں میں صلح کرلیں۔ (رواہ الترندی) (یہ سر روایات مشکو ۃ المصابح ص ۲۸ میر نذکور ہیں)

ندگور ہیں) رسول اللہ تعالیٰ علید دسلم نے میہ جوفر مایا کہ پرانی امتوں کا مرض تہمارے اندر چل کر آگیا ہے بداس زمانہ میں تصورا ای ساتھا ا کین اب او اسلام کا دعوٰ کی کرنے والوں میں ٹرائیاں بھی ہیں 'حدیثی ابغض بھی ہے ایک دوسرے کی مخالفت بھی ہے مار کائ قبل وقال بھی ان حالات میں سپے دل ہے کیا دعا فکل عق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اہل ایمان کی طرف ہے کوئی کھوٹ نہ ہوا دلوں میں کھوٹ بھراہوا ہے اور اسے فکالنا بھی نہیں چاہتے ، جب جمع ہوں گئے بنیتیں کریں گئے ہمتیں دہریں گئے مسلمانوں کے عیب اچھالیں گڑان حالات میں سید کیسے صاف رہ سکتا ہے رسول اللہ تعالیٰ عابد رسلم نے ارشاد فر بایا کہ دئی تحقیق میں سے حال براہو) کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ (اسپنے گھر ہے) ان کی طرف اس حال میں فکل کرآ دک کہ میرا سینہ باسلام سے ہو۔ (رواہ التر فدی می عبداللہ براہو) کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ (اسپنے گھر ہے) ان کی طرف اس حال میں فکل کرآ دک کہ میرا

روافض کی گمراہی:......اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرات مہا جرین فیضار کے لئے دعا کرنے واوں کی مدح فر مائی کین روافض کا بید حال ہے ( جوقر آن کریم کواللہ کی نازل کی ہوئی کتاب مانے ہی نہیں بلکہ یوں کہتے ہیں کہ وہ امام مہدی کے پاس ہے جوغار میں چھچے ہوئے ہیں ) کہ حضرات محاہد مرضی اللہ عنہم کے نغض سے ان کے سینے جرے ہوئے ہیں اسپنے ایمان کی او فکرنیس اور تین چارے علاوہ باقی محابہ "کوکافر کہتے ہیں ان کے دلوں میں حضرات محاہد ہے تھی کھنف ہے اوران کے طریقہ پر چلنے والوں ہے تھی۔

تغییراین کیر (ج۵۳ ۳۳۹) میں ہے کد حضرت عائشہ رضی اللہ عنها نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کی طرف سے صحابہ یکے لئے استغفار کرنے کا عظم دیا گیا لیکن اوگوں نے آبیس برا کہنا شروع کر دیا چھرانہوں نے آبیت کر میہ و اَلْلَّدِیْنَ جَاتَا وَ فَ مِنْ مِعَادِهِمْ. آخر تک احلاوت فرمائی۔

حضرت عامر ضعی کے مالک بن مغول نے نقل فرمایا کہ بیہوداور انصالی ایک بات میں یہودردافض ہے بڑھ گئے جب یہود ایوں ہے پوچھا گیا کہتم میں سب ہے بڑھ کر کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا حضرت موی کے اسحاب ہم میں سب ہے بہتر ہیں اور نصالی سے پوچھا گیا کہتم میں سب ہے بہتر کون اوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میسی علیہ السلام کے حواری سب ہے بہتر ہیں جب روافض سے پوچھا گیا کہ تبہارے دین میں سب ہے بر ہے لوگ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول انڈھ کی انڈر تعالی علیہ وسلم کے صحابہ سب ہے برے ہیں انڈ قعالی کی طرف ہے ان کے لئے استفاد کرنے کا تھم ہے اور وہ آئیس برا کہتے ہیں۔ (معالم التو یل

مضراین کیٹر فرماتے ہیں کہ حضرت امام مالک رحمتہ اللہ علیہ نے آیت کریمہ سے کیسااچھاا تسنباط کیا انہوں نے فرمایا کہ کی رافضی کا اموال فئی میں کوئی حصرتین کیونکہ قرآن کریم نے جن لوگوں کو حضرات مہاج بن اورانصار کے بعداموال کاستحق بتایا ہے یہ وہ لوگ میں جو ان کے بعدونیا میں آئے اوران کے لئے اللہ تعالیٰ ہے مغفرت کی دعا کی روافض وُ عاکے بجائے ان حضرات کو برا کہتے ہیں للبذا ان کا اموال فئی میں کوئی احتماق نہیں کیونکہ ان میں وہ صفت نہیں ہے جوصف اللہ تعالیٰ نے ستحقیق فئی کی بیان فرمائی ہے۔ اَكُهْ تَكُولِكَ اللَّهِ فِينَ كَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ اللَّهِ فِينَ كَفَرُوْاهِنَ اَهْلِ الْكِتْبِ لَهِنَ اُخْوِجْتُمْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ الْكُولُجُتُمْ اللَّهُ اللِلْمُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

آئیں تیں آئی لڑا اُن خت ہے۔ آپ خیال کرتے ہیں کہ وہ اُنکٹے ہیں حالا نکہ النگ تیا اللہ اللّٰک جی میں ہو ہو تھی گئیں رہے تا

یہود بول ہے منافقین کے جھوٹے وغدے

جیسا کداہتدا کے سورت میں سببنز ول بیان کرتے ہوئے فرش کیا گیا کدرسول التد سلی اند تعالیٰ عابیہ دیلم نے جب یہود کے قبیلہ بی خصیر کو مدینہ منورہ چھوڑنے کا تھم دیا تو ان لوگوں نے افکار کردیا اور کیس المنافقین عمیداللہ بن ابی سلول اوراس کے دیگر منافق ساتھیوں نے میرو موں کو بیغام بھیجا کہ تم ہم کرنز دیکھنا ہم تہم ہارے ساتھ میں ان آیات میں اس کافذکر ہے

رئیس المنافقین نے یہود کی نمر شوکی اور کافراند وقتی کو ظاہر کرتے ہوئے یہود یوں کے پاس خرکتی کی دیکھوتم اپنے گھروں ہے ہرگزند نگلنا ہمیں تم اپنے سے علیحد ومت جھوا گر تعمین کھنا پڑا تو ہم تھی تمہارے ساتھ فکل جائیں گے کو کی شخص ہم سے یوں کہا گا کہ ان کہ ساتھ مت دوہ ہم اس کی بات نہیں مانیں گے ادر خصرف مدید چھوز کر تیمارے ساتھ فکل کھڑے ہوں کے بلکہ اگر تہمارے ساتھ جنگ کی گئر تو ہم ضرور خرد رہ تمہارے ساتھ لیک کراڑیں گے۔ اللہ تعلق نے فرمایا و السائمیة کی شفیفہ اُنٹیف نے کہا نے تو بیان کے ساتھ دنگیں گے ) و فسٹس فی فوٹ تلوا ا جمہوئے ہیں ہمزید فرمایا لسنس انتحر بخوالا یک خور بھون معیفہ کی آئے ہوں کی ساتھ دنگیں گے ) و فسٹس فی فوٹ تلوا ا لاینکھنو فرنکھ نے (اور اگر جنگ کی ٹوان کی مدر تیں کریں گے )۔

چنانچے ابیاتی ہوا' جبرسول اللہ ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پر یہود ایوں نے بیکیلا بھیجا کہ ہم نہیں نکلیں گے اور حضورا قدس ﷺ نے ان کامحاصر مرکزیا جس میں جنگ کا احتال تھا تو یہودی منافقین کی مدد کا انتظار کرتے رہے لیکن انہوں نے ان کی کیجمدہ نہ کی جب وہ ان کی مدد سے نامید ، وگئے اور مشتول ہو جانے کی صورت ساسنے آگئی آو مجبورا جالوائنی پرراشنی ہو گئے۔ جب وہ اسے گھروں کو اپنے ہاتھوں ہے برباد کر کے تھوڑ ابہت سامان لے کرمدید منورہ ہے رواند ہو گئے تو اس موقع پر بھی منافقین نے ان کا ساتھ ندویا انہوں نے یہودیوں کو پون تملی دلائی تھی کہ ہم تبہار سے ساتھ نگل گھڑے ہوں گے کین بالکل طوطانیٹ میں ہے کا مہایا اور جان تیا کرائے گھروں ہی میں جم کررہ گئے اوراس کا موقع ہی نہ آیا کہ یہودیوں ہے جنگ ہوتی تو بیان کی پڑاکرتے بالفرض اگر جنگ ہوتی اور بیدد کرتے تو پشت پھیر کر بھاگ جاتے۔ کر بھاگ جاتے۔

كما قال تعالى: وَلْيَنْ تَصَرُوهُمُ لَيُوَلِّنَ الْادْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ.

اں کے بعد مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے فر مایا۔

لَانْتُمْ اَشْدُ رَهُبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ.

کہ اے مسلمانوں! منافقین نے بو یہوویوں ہے مدو کرنے کا دعدہ کیا ہے۔ یہ محض ایک زبانی دعدہ ہے دہ تہارے مقابلیس آگئے۔ چنخص ایماندار ہووہ و سب سے زیادہ اللہ ہے ڈرتا ہے کین منافقین کا بیرحال کی اللہ تعالیٰ کے خوف کے بذست تہارانوف ان کے دلوں میں زیادہ جیشا ہوا ہے وہ مجھوٹ موٹ زبان سے کبددیتے کہ ہم مسلمان ہیں اور چونکہ آئیس اس کا لیتین تھا کہ اگر ہم نے میہودیوں کا ساتھ دیا اور مسلمانوں ہے مقابلہ ہوا تو میہودی بھی ہٹ جا کمیں گے اور ہمارا ایمان کا دگوئی بھی دھرارہ جائے گا اس لئے دہ میہودیوں کا ساتھ دینے والے نہ تھے۔

فزلگ بساتھ ہم فَوْم لَائِشْفَقَهُوْنَ. (اورمنافقوں) القرصاد اللہ سند ڈرنااس سبب ہے کہ وہ بھٹے ٹیس ہیں کینی اللہ تعالیٰ کی عظمت وقوت نہیں بھتے اس کے بعد مسلمانوں توسلی دی کہ بیسب لوگ بن نضیراورمنافقین الھنے ہو کر بھی الڑنے کی ہمت ٹیس کریں گے (الگ الگ تو کیا مقابلہ کر بچتے ہیں کہاں جمالیں بستاں ہیں جو تلعوں کے طور پرین ہوئی ہیں ان بستیوں میں یادیواروں کی آٹیس الڑ سے ہیں۔

چنانچے یہودیٰ قریظہ اورائل خیبرای طرح مقابل ہوئے اور سب نے اپنے منہ کی کھائی اور شکست کی مصیبت اٹھائی۔ پھر فرما یا بَالْسُهُمَ بِنِسُهُمُ مِنْسُهِمُ مُنْسِدِیْدُ (ان کی اُٹرائی آ پس میں شدیدے ہوئے ہیں۔

نَحْسَبُهُمُ جَمِيْعًا وَّقُلُو بُهُمُ شَنَّى.

(آپ نیال کرتے ہیں کہ ووا کھنے ہیں اور حال میہ کہ ان کے دل متقرق ہیں) ذلک بازُهُمُ فَاوْ مُرِدِّنَا ۖ وَمِنْ

(اُن كَقُوبُ كامتَنتر ووالل وجب بيك بدلوگ ايم إين جوعل نيس ركتے (اپن اپن خواہ شوں كے يجھے طيت رہے ہيں)۔

# كَمْثَلِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِمِمْ قَرِيْيًا ذَاقُوا وَبَالَ امْرِهِمْ وَلَهُمْ عَدَابٌ الِيْمُ الله

ان لوگول کی ی مثال ہے جوان ہے چکے سیلے متے انہوں نے اپنے کروار کا مزہ چکھ لیا اوران کے لئے درونا ک عذاب ہے۔

یبود کے قبیلہ قبیقاع کی ہے ہودگی اور جلاوطنی کا تذکرہ

جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ دینہ منورہ میں یہود کے تین بڑے قبلے آ باد تھے۔ایک قبیلہ بنی نشیر جن کی جال ولئنی کا تذکرہ اس سورت کے شروع میں ہوائے دوسرا قبیلہ بنی قریظہ تھا'جن کے مردول کے قبل کئے جانے اور عورتوں اور بچوں کے غلام بنائے جانے کا تذکرہ سوراً احزاب کے تیسر سرکوع میں گزر دیکاہے۔ تمیسراقبیلہ بی قدیمتاع تھا جن کی جلاوطنی کا قصداس آیت میں بیان فربایا ہے۔ تینوں قبیلوں سے رسول اللہ شاللہ تعالی علمہ وسلم کا معامدہ تھا کہ بندآ ہے ہے جنگ کریں گےاور ندآ ہے کے سی وشن کی مدد کریں گے۔ان متیوں قبیلوں نے غدر کیااوراس کا انحام جھگت لیا۔ قبیلہ بن تعیقاع پہلاقبیلہ ہے جےسب سے پہلے مدینه منورہ ہے جلاوطن کیا گیا۔ واقعہ بول ہوا کیفز وؤبدر کے بعد کفار ماکوشکست و بے کر جب رسول الله صلی الله تعالی علیه و ملم مدینه منور دانشریف لائے توسوق بنی قدیقاع میں انہیں جمع کیااورفر مایا کہا ہے یہودیو!تم الله ے ذرواورمسلمان ہوجاؤ۔ورنہ تبہارا حال بھی وہی ہوسکتا ہے جوقریش کاہواتم اس بات کوجانتے ہوکہ میں اللہ کارسول ہول تم اس بات کوا پی کتاب میں پاتے ہواوراللہ کاتم ہے عہد ہے کہ اس نبی برائیان لانا جوتمہاری کتاب میں مُدکور نے انہوں نے اس کا جواب و یا کہ اے ٹھرا آ پاس دھوکے میں نہ رہیں کہ قریش مارکوشکست دینے کے بعد ہمارا کچھ بگا ڈسکیں گے وہ لوگ تو اناڑی تھے جنگ کرنانہیں

جانتے تھے۔ آپ نے موقع یا کرانبیں شکت ویدی۔اللہ کی تسم!اگرہم سے جنگ کی تو تمہیں یہ چال جائے گا کہ بم جم ہیں۔ اس دوران ایک بیدواقعہ چیں آ گیا کہ ایک عورت ایک بیہود کی سنار کے پاس دووھ بیچنے آئی بیبود یوں نے اس کے ساتھ بدتمیز کی جو یہووی قبیقاع اورمسلمانوں کے درمیان لڑائی تھن جانے کا ذریعہ بن گئے۔

جب رسول الله صلى الله تعالى عليه وللم كواس كايية حيلا تويندره دن ان كالمحاصر وفر مايا ُ بلآ خرانهوں نے كہا كہ جوآپ فيصله فريا نميں وہ بمیں منظور ہے تربیب تھا کدان کے آن کا حکم دیدیا جاتا کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی ابن سلول ضد کرنے لگا اورآ مخضرت کے گریبان میں ہاتھ ذال دیاور کینے نگا پہ (بی قدیقاع) سات سوآ دمی ہیں میری مدوکرتے رہے ہیں آپ ان کوایک ہی شخیاایک ہی شام میں فکل کرنا جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ چلوان کوتمہاری رائے برجھوڑ دیا' اس کے بعد مدینے منورہ ہے ان کے جلاوطن کرنے کا فیصلہ کر دیا اور اذرعات (علاقه شام) كى طرف أنبين چلتا كرويا كيا\_ (البدايية النهايين" وفتح الباري من ٣٣٠ ج٧)

اس واقعہ کرمعلوم کرنے کے بعداب آیت بالا کا دوبارہ ترجمہ پڑھیں ۔مطلب یہ ہے کے قبیلہ بی فضیر کا و ہی حال ہوا جڑھوڑا عرصہ پہلے ہی ان لوگوں کا حال ہو چکا ہے جوان ہے سہلے سے ایعنی قبیلہ ہی قدیقاع' ان لوگوں نے بھی عہد تو ڑا اور اسلام قبول نہ کیا' اللے اللے جواب د ہے وہ بھی جلاوطن ہوئے اور بن نضیر بھی نکال دیئے گئے بیتو دنیا کی تذکیل تھی آ خرت میں بھی دردنا ک عذاب ہے۔

إِكَشَارِالشَّيْطِنِ إِذْقَالَ لِلْإِنْسَانِ الْفُرْءَ فَلَهَا كَفَرَقَالَ اِنِّ بَرِيِّيَّ ۚ مِنْكَ اِنِّ ٱخَافُ اللهَ رَبَّ

شیطان کی مثال ہے کہ ووائسان سے کہتا ہے کہ کافر ہو جا 'سو وو جب کافر ہو جاتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ میں تھے سے بیزار بول میں اللہ سے ذرتا ہول جو ب

عَ إِلَّا الْعَلَمِينَ ۞ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَ ٓ أَنَّهُمَا فِي التَّارِخْلِدَيْنِ فِيهَا ۗ وَذَٰلِكَ جَزَّؤُ الظَّالِمِينَ ۞

العالمين ب مو ان دونوں كا انجام يه واكد بلاشبه دونوں دوزخ ميں ون كے اس ميں جيشه رئيں كے اور يه ظالموں كى سزا -

شیطان انسان کودھو کہ دیتا ہے پھرانحام بہ ہوتا ہے کہ دوزخ میں داخل ہونے والے بن جاتے ہیں ان آیتوں میں یہ بتایا ہے کہ قبیلے بنی نضیر کو جوجلا وطنی کی سر انتقاقتیٰ پڑی اور منافقین کاان کی پیٹیٹھ کو کلنا کا منہیں آیا ( کیونکہ منافقین نے بے یاروید دگار چھوڑ دیا ) میکوئی نی بات نہیں ہے شیطان کا میطریقہ ہے کہ انسان کو کفریر ابھارتا ہے جب وہ کفرافقیار کر لیتا ہے تو یور ک ڈھٹانی کے ساتھ ریدکہد کرجدا ہوجاتا ہے کہ میں تجھ سے بری ہوں میرا تجھ سے کوئی واسطر میں اور ساتھ ہی یوں بھی کہدویتا ہے کہ میں اللہ ے ڈرتا ہوں (غزوہُ بدر کے موقع پرشیطان نے جو بے رخی دکھائی تھی اور بیزاری کا اعلان کیا تھا۔سورہ انفال میں گزر چکا ہے حالانکہ وہ

كافرول كادوست بن كرآيا تھا۔انوارالبيان ١٩٢ جلدم)

شیطان کی ڈھٹائی دیکھوکہ کافربھی ہےاورلوگوں کوکفرپر ڈالتاہے بھریوں کہتاہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں فتیلہ بی نضیرمنافقین کی باتوں میںآ گئے جوشیطان کےنمائندے ہیںانہوں نے بن نضیرے دعدے کئے مجر پیچھے ہٹ گئے اورقبیلہ بن نضیر کوجلاوطن ہونا پڑا۔ جس نے جھوٹے فیریپ مکراوراللہ تعالی کی نافر مانی پر کمر ماندھ لیاس ہے بڑے بڑے جھوٹ صادر بوحانا کو کی تعجب کی ہات نہیں ہے۔ جولوگ د نیادار پیرینے ہوئے ہیں د نیا تمیننے کے لئے اور د نیاداری کی زندگی گزارنے کے لئے گدیاں سنھالے ہوئے ہیںادرائے سریدوں کے سامنے بزرگ بن کراورالندوالے بن کرظاہر ہوتے ہیں اورایئے کوتنی طاہر کرتے ہیں حالانکدان کا سارا دھندہ جھوٹ، فریب اورمکر کاجوتا ہے۔

اینے پیریعنی ابلیس کی طرح کہدویتے ہیں کہ ہم اللہ ہے ڈرتے ہیں حالانکہ مرسے یاؤں تک جھوٹے ہوتے ہیں مسلمانوں کو جائے کہا لیے لوگوں ہے بہت دورر ہیں۔

شیطان اوراس کے ماننے والےانسان کے بارہے میں فریایا کہان دونوں کاانحام مدہوگا کہ دونوں دوزخ میں رہیں گے اس میں ہمیشہ ہیں گےاور میدوزخ کادائی عذاب طالموں کی سزاہے اس میں منافقین کو تنبیہ ہے کہ شیطان کودوست نہ بناؤادراس کے کہنے میں آ کر کفریر جھے ہوئے مت رہواں کی بات مانو گے تواس کے ساتھ دوزخ کے دائمی عذاب میں رہوگے۔

يَآيُّهُا الَّذِيْنَ امَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلَتَنُظُرُنَفُسُّ مَّاقَدَّمَتْ لِغَدِ ۚ وَاتَّقُوا اللهَ ﴿ إِنَّ اللهَ خَبِيُرُ بِمَا اے ایمان والوا اللہ سے ڈرو اور ہر جان فور کرنے کہ اس نے کل کے لئے کیا جیجا ہے اور اللہ سے ذروبہ باشہ تہارے اعمال تَعْمَكُونَ ۞ وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانْسُمُمْ أَنْفُسَهُمْ ﴿ اُولَلِّكَ هُمُ الْفُسِقُونَ ۞ ے باغمر ہے' اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے سو اللہ نے ان کو ان کی جاغمی بھلا رہی ہے لوگ فائل ہیں لَا يَسْتَوِيَّ اَصْحُبُ التَّارِ وَامْمِحْبُ الْجَنَّةِ ﴿ اَصْحَبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَآبِـزُوْنَ ۞ لَوْ اَنْزَلْنَا المين يين دوزخ والے اور جنت والے الل جنت عی کامیاب بین اگر ہم هٰذَاالْقُرُّانَ عَلَى جَبَلِ تَرَايْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللهِ ۚ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ قرآن کوکی پہاڑ پر نازل کرتے تو اے مخاطب تو اے و کھٹا ہے کہ اللہ کے خوف ہے دب جاتا 🐪 اور پیٹ جاتا اور بیاضائین مجیب کہ لوگوں

## نَضْرِجُهَا لِلتَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ۞

کے لئے میان کرتے ہیں تا کہ دہ فکر کریں۔

الله تعالیٰ ہے ڈرنے اور آخرت کے لئے فکرمند ہونے کا میں

ان آیات میں اہل ایمان کوموت کے بعد کے احوال درست کرنے اور وہاں کے لئے فکر مند ہونے کا تکم و یا سے ارشاوفر مایا۔ اے ایمان والو!اللہ ہے ڈرواور ہر جان بیغور کر لے کہ اس نے کل کے لئے اپنے آ گے کیا بھیجائے پھر دوبار ووَ اتّقُو االلّٰهَ فر ما یا اوراللہ

ے ذرنے کا بھی دیا بعض علاء نے فرمایا کہ میبلا رہ قطواللّلة گزشتہ گنا ہوں ہے تو بدر نے کیلئے فرمایا ہے اور دوسرا استُقواللّلة جغر مایا ہے اس میں آئندہ گنا ہوں ہے بچئے کیلئے ہے۔ آیت کے تم ہونے پر فرمایا کہ بلاشہ اللہ ان کا موں ہے باخبر ہے جو تم کرتے ہواس کا تم وہ ہرطر ح دوسرا تھم گنا ہوں ہے بیختے کیلئے ہے۔ آیت کے تم ہونے پر فرمایا کہ بلاشہ اللہ ان کا موں ہے باخبر ہے جو تم کرتے ہواس کا تم وہ ہرطر ح کے اعمال کوشائل ہے اللہ تعالی کو بیٹر فور کی ایسے تعالی کا بھی خبر ہے اور ان کی اچھی جزاد ہے گا اور اسے بندوں کے برے اعمال کا بھی پید ہے۔ مشرکین و کفار اور گنا ہے گا و بد کا اس خبر میں کہ ہمارے اعمال ہے اللہ تعالی نے بیٹر ہے اسے بیٹر ہے اسے بھی میں کہ ہمارے ان کی اس نے کی سے بات کے بیٹر ہے اسے باتھی ہے۔ کے مطابق میں ہوگی جساب کیا ہے۔ اور دون کے وجند میں موانے ہوں جانے ہے۔ قیامت کے دن حاضری ہوگی جساب کما ہے، جوگا دائیے ہر ہے۔ اعمال ہی تارہ ہوگی جساب کما ہے۔ بوگا دائیے ہے برے اعمال ہی تی بہوں بھی وردوز نے وجند میں موانے کے تھی ہوں گے۔ ا

ر بدگی کی قدر کرو: .......ایمان دالوں کوخطاب کرنے مایکتم خور کراو۔ دنیا میں رہے ہوئے آخرت کے لگئے بینجا آ؟ برخض جو بھی عمل کر لےگا اس کا بدلہ پالےگا اگر نئیایاں بھی میں اور کم بھیجی میں تو اصول کے مطابق ان کا ثبوت مل جائے گا اورا گرنیک کا موں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے تو ان کا تو اب بھی زیادہ لے گا جو گناہ بھیج میں وہ وہ الی ہوں گے عذاب بھٹنے کا ذراعیہ بنس گے۔ انسان اس دنیا میں آیا کھایا 'بیااور پہیں چھوڑا' کیونگی کامیا ب ذندگی نہ ہوئی۔ انمال صالحہ جتنے بھی ہوجا میں اورا موال طبیہ جتنے بھی اللہ کے لئے خرجی ہو جامعی اس سے درینے نہ کیا جائے فرکھی اور واجہات کی ادائے گئی کے بعدد کر تلاوت' عبادت' سخاوت بھٹی بھی ہو سکے کر تارہے اپنی زندگی کو گناہوں میں لا الحق کا موں میں ہریا دند کر سے ۔

ذ كراللّه كے فضائل:......حضرت ابو ہر يرہ دض الله عندے دوايت ہے كدر سول الله طلى الله تعالىٰ عليه وسلم نے ارشاد فريايا كه آگر ميں اين كهوں سُبُه سَحادًا المَّلْمِ وَالْسَحَسَمُ الْلَّهِ وَلَا إِللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُكْبُرُ طلوع موتا ہے۔ (رواہ سلم كماني اُستَحَادُ و من ۲۰۰)

معلوم ہوا کہ ہڑخش کو چاہئے کہ اپنی زندگی کے ہرمنٹ اور ہرسکنڈ کو یا دخدا میں لگائے رکھے اور زندگی کے ان سانسوں کی قد رکرے اور ان کو اپنی آخرت کی زندگی سدھارنے کے لئے صرف کرے۔ جولوگ اپنی مجلسوں کو بیکار باتوں اور اشتہاری خرافات اور اخباری کذبات میں صرف کروہے ہیں اور اللہ کی یادے غافل رہے ہیں میکاسیں ان کے لئے سرامرخسر ان اور گھائے کے اسباب ہیں۔

میدان ہے اوراس کے پودے رید ہیں۔

سُبْحَانُ اللَّهِ وَالْحُمَّدُ لِلَّهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّاللَّهُ وَاللَّهُ آكُبُرُ. (مشكوة المصابيح)

مطلب یہ ہے کہ جنت میں اگر چہ درخت بھی ہیں کیجل اور میوے بھی گمران کے لئے چیسُل میدان ہے جو نیک عمل ہے ضائی ہیں جنت کی الہی تم کے جے چوکی زمین میجیق کے لائق ہواس کی ٹی انجھی ہو،اس کے پاس میشھا پائی ہواور جب اس کو ایو یا جا کی اپنی صلاحیت اور پانی کے سینچا واور قدرت خداوندی کی وجہ ہے اس میں اجھے تمد در نست اور بہترین غلمہ پیدا ہوجائے ہالکل اس طیح جنت کو بچولو کہ جو پکھے پیراں ایدو گے وہاں کا ٹ او گے در ندوہ وضائی ہے۔

آیت کے تقریباتی الملکہ مکان عَلَیْتُکُمْ رَقِیْباً تک تلاوت فر مائی اور دوسری آیت سورۃ حشر کی لینی یڈاٹیکھا الْلَمْدُینَ اهْنُوا الْلَّهُ وَلَمْنَا الْقَلُواالْلَهُ وَلَيْتَ الْمُنُوا الْقَلُواالْلَهُ الْمُنُوا الْمُقُوا الْمُقُوا الْمُقُوا الْمُقُوا الْمُلَّا فَهُوا الْمُلَّا فَهُوا الْمُلَّا الْمُنَا الْمُلَّالُّهِ الْمُنْفِينَ الْمُنُوا الْمُنَّالُونَ فَاصِد قد دیا کی نے کھڑا دے دیا اور کوئی تھی گئی کردیا (حسب تو یقی حاصر قد دیا کی نے کھڑا دے دیا اور کوئی تھی کہ دیا اور میں کا ایک صال کے آیا اور کی کھڑا ہوئی کی کہ اس کا ہاتھا گئی ہوئی کے تو اور میں کا ایک حاصر کی اور میں کہ انتخاب کے اور کی میں نے کھانوں کی چیزوں اور کیٹروں کے دوڈ تیر دیکھ گئے ہیں سب کچھ دیکھ کر رسول اللہ اللہ تعالیٰ حال کے اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ میں کے اللہ تعالیٰ میا کہ کہ اللہ تعالیٰ میں کے اللہ تعالیٰ میں کے اللہ تعالیٰ کیا ہے۔

رسولانٹی طلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کر دیا اے اس کا ثواب ملے گا اور جس نے اس کے بعداس بیٹمل کیا اے اس کا بھی ثواب ملے گا اور دوسروں میں ہے کوئی کی ٹیس کی جائے گی۔

(مریدفرمایا)جس نے اسلام میں براطریقہ جاری کر دیااوراس کواس کے جاری کرنے کا بھی گناہ ملے گااوراس کے بعد جواوگ اس پر عمل کریں گےان کے عمل کا بھی اسے گناہ ہوگا۔اوعمل کرنے والوں کے گناہوں میں سے کی ٹیس کی جائے گا۔ ( سیجم سلم سے ۲۳ اصحاب الجنة أوراصحاب المتارير ابرمثيل مين:........ لآيتسنوي أضخب الناد و أضخب البعنة ( دوزخ دالے اور جنت والے برائر ثين مين) ميدان آخرت ميں حاضر ءوں گے قبائل جنت اپنے باغوں ميں جا ميں گے اور دوزخ دالے اپنے شھافوں ميں تنظی حاسم گے ان کو دا گئے ہزائے گئے۔

آ خريين فرمايا أَصْحَبُ الْمَجَنَّةِ هُمْ الْفَالْبُزُونَ. (جنت والے بَق كامياب بول كَ )

صاحب روح المعانی ( ص ۲۱ ج ۲۸) اس کی تغییر کرتے ہوئے تکھتے ہیں کہ اس سے انسان کی قسادت قبلی اور تلاوت تر آن کے وقت خشوع ویڈ بر کی کی پر شنبہ کیا ہے قرآن میں جوجھنجوڑنے والی آیات میں انسان ان کی طرف دھیان میں و بتا حالانک یکی قرآن کی پیماڑ پر انتراجا تا اور اے عشل دیے دئی حاتی تو ووخشوع احتار کے دوسے جاتا ۔

صاحب معالم التزیل (ص ۳۳۶ج») نے بھی یبی بات کا بھی ہے اور یہ بات بڑھادی ہے کہ پہاڑا پئی بخی کے باوجوداس ڈرسے عمر نے بھڑے ہوجاتا کر قرآن کریم کا جوش اللہ تعالی نے لازم فرمایا ہے وہ بھے ہے ادائیہ وسکے گا۔ بیانسان ہی ہے جوقر آن کو ہڑھتا ہے اور شتاہ ادراس کی ڈے داری کومسوس نمیس کرنا 'علاقک میرمضامین مجیبہ اللہ اعمالی اس لئے بیان فرما تا ہے تا کہ اوگ فکر کریں۔

و لا حاجة ان يفرض تركب العقل فيه لان الجبال فيها ادراك كما ذكر الله تعالى في آخر سورة الماسكة عالى في آخر سورة الإحزاب فيأبين ان يحملنها واشفقن منها و حملها الانسان و قال تعالى في سورة البفرة : و ان منها لما بشقق في حرج منه الماء و ان منها لما بهبط من حشية الله (اور بياز من تاكوري و و و و و و و و و و الماحة و من حشية الله (اور بياز من تاكروياليا بحكم بياز و ل الماحة و الماحة و الماحة و الماحة و المحالة الله الماحة و المحالة الله الماحة و المحالة و المحالة المحمد و المحالة و المحالة المحمد و المحلة و المحالة و

هُوَاللّهُ الّذِي كُلّ إِلهُ إِلاّ هُو عَلِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ عَمُوَالرَّخَهْنُ الرَّحِيْمُ ۞ هُوَاللهُ وه الله عَهَ مَورَثِينِ مُر وَى وَ وَ فِهِ مَا ادر عَامِر مِرَانِ مَا جَعَ وَاللّهِ وَوَرَقُنْ جَوْدَ وَيَمْ ع

يَّذِي لاَّ إِللَّهُ إِلاَّهُوهَ ٱلْمُلكُ الْقُدُّوسُ السَّامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَرِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبّرُ جس کے علاوہ کوئی معبور خیس ' وہ بادشاہ ہے' بہت پاک ہے' باسلامت ہے اسمن دینے والا ہے' عزیز ہے' جبار ہے، برای عظمت والا ہے لسُبْحٰنَ اللَّهِ عَبَّا يُشْرِكُونَ ۞ هُوَاللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَدُالْوَسْمَآءُ الْحُسْنَي ۗ

الله ان باتوں ہے پاک ہے جولوگ ترک کرتے میں و واللہ ہے پیدا کرنے والا ہے تھیک فمیک جانے والا سے اس کے ایجھ اجھے تام میں ، يُسَبِّحُ لَهُمَا فِي السَّلْمُوتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَنِيْزُ الْحَكَيْمُ أَ

جوچيزين آسانول مين جي اوٽين جي اوٽين جي او ان ڪئيج ماك کرتي جي اوروه مزيز ہے جيکيم ہے۔

#### اللّٰدِتْعِالَىٰ کے لئے اسائے حسنی ہیں جواس کی صفات جلیلہ کا مظہر ہیں

ان آبات میں اللہ تعالیٰ شانہ' کی شان الوہیت بیان کی ہےاور یہ بتایا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جولوگ اس کی ذات وصفات میں اوراس کی شان الوہیت میں ،جس کسی کوبھی شریک بناتے ہیں وہ ان شرک کرنے والوں کے شرک ہے یاک ہے۔

الله تعالیٰ کی صفات بیان کرتے ہوئے اوّلاً :عالمہ الغیب و الشبھادة فرمایالینی وونیب کی چیز دں کوبھی جانتا ہےاورجو چیزین ظام ہیںاس کی مخلوق کےسامنے ہیںانبیں بھی جانتاہے' غیب کے عام مغبوم میں سب کچھآ جا تا ہے جو چیز س پیدا ہوکرنا پید ہوکئیں'اور جو آ ئندہ وجوو میں آ مکس گی۔ازل ہےامدتک اسے ہرچیز کانلم ہے'جوچیز س وجود میں بھی بھی آ مکس گے۔ایےان کا بھی علم ہےاور جو چزیں متنع اوقوع ہیںا ہےان کا بھی علم ہے۔الشھاد ۃ کامفہوم بھی عام بے مخلوق کو بن چزوں کاعلم ہےاور جن چنزوں کامخلوق کوعلم نہیں وو انہیں بھی جانتا ہےاوران کے نہ جاننے کوبھی جانتا ہے

غرضيكه مرمتنع اور برموجوداور برغيرموجود كالب علم يے جوعكم الله نے كسي كودے ويا اور جتنا ديديا 'اسے اس قد رمل گيا' حضرات انبياء کرا مخلیم الصلوفۃ والسلام کو جو کچھلم غیب ویا گیاوہ آہیں اللہ تعالیٰ کے دیئے ہے ہی ماہ اورا تناہی ملاجتنا اللہ تعالیٰ نے دیا۔ سجیب قال اللّٰہ نيارك وتعالىٰ وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهْ يَجْتِبِيٰ مِنْ رُّسْلِهِ مَنْ يَشَاءَ ﴿ الْابِهَ ﴾ وقال تعالى عَالِمُ الْغَيْبِ فَكُلْ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِةِ أَحَدُ اللَّامَنِ ارْتَضَى مِنْ رَّسُولِ (اللاية)

**ثانیا** : صفت رحمة کوبیان کیااورفرمایا هُوَ الرُّحُهانُ الرَّحِیْمُ کیوه رَحْمن بھی ہے، تیم بھی ہے۔ مفسر بن کرام نے فرمایا ہے کہ ردوڈو ں ممالغہ کے صیغے ہیںاور رحمة ہے مشتق ہیں جونکہ دونوں کے معنی میں مبالغہ ہے اس کئے ترجمہ میں بھی ممالغہ کا خیال رکھا جا تا ہے اکثر علاء فرماتے ہیں لفظ <sup>رحم</sup>ن میں لفظ رحیم ہے زیاد و مبالغہ ہے دنیا میں تھی اس کی رحت کا بہت زیاد ومظاہر و ہوتار ہتا ہے اور آخرت میں بھی اس

شالشًا :آلْمَلْلُگُ فَرِماما ملک بادشاہ کو کہتے ہیں۔اللّٰہ تعالیٰ شانہ هیتی بادشاہ ہے جو بادشاہ ہیں ہ وسپ اس کے ہندے ہیںاورسر اس كى مخلوق ہن وہ ملك المملوك يعنى سب باوشا ہوں كا بادشاہ ہے اور وہ ہر چيز كا مالك ہے اور سارا ملك اس كا ہے۔ سورة يس ميں فر مايا: فَشُخَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُونَ كُلِّ شَيْءٍ وَالَّذِي تُرْجَعُونْ.

ر بعد : مُشَكُّدُونُ نُروبا أَن وريبُرتسان ادر بريب، بسارياد يا بسينه ن ماغذ كاليغيب رول الله كي مقدق ما عليه

سورة الحشر ٥٥

ا ملم رتروں کا سلام چیم کرتین مرتبہ ذرااہ کچی آ وازے منسلحان الْمَلْکِ الْفُلُونِ پِرُها کرتے تتے اورالقدوں کی دال کے چیش و کو گئی تھا۔ اگر رزحے تنے پسی واؤسا کن جوزف مدے اس کے مدکومیٹی ہے زیادہ اداکرتے تتے۔

خساہ مسا' السَّلَامْ فر بایا 'یافظ مصدر ہے علاء نے لفظ اسلام کے کی معنی لکھے ہیں اول بیکہ دوباسلامت ہے ہرطرح سالم ہے اس! کہ ذات و مفات میں کہمج بھی کرڈی کی آئے : ایک نمیس ہے ابیض حضرات نے اس کا ترجمیہ بوں کیا ہے دوسلامتی دیے والا ہے۔

ساد صنا: السموليمن في مايداس كاليم من توبيد كدوواس وامان دينه والاسباديا مين البيني بندول كوامن وامان سر ركفت ب الله إنيان كة قوب كواطمينان عطافر ما تاب نيك بندول كوقيامت كه دن اطمينان عطافر ما يمكالا جم كها ارب من الا بسخت و تُفهنه الفرع الانكير فرما ياوريجي فرمايا كه ياعياد لا خوف علي هم الكوفر و لا النفرة وخوا تُوني .

۔ اربعض حضرات نے انمؤسن کامیر منتی بتایا ہے کہ اس نے اپنی تلوق ہے وعدہ فرمالیا ہے کہ دہ کسی بطاقتم میں کرے گا۔ و قبال صاحب

معناه هو ذوالأهن من الزوال الاستحاله عليه سبحانه وتعالى وفي معناه اقوال اخوى(ذكوها صاحب الروح) سبابعاً: السَّهْيَمِينُ فرماياً أَسَّ سَمِّعَ عِهِمُّرانُ اللَّهْ تَعَالَى ثَانَا فِي مَارِي كَافِقَ كَاثَمُونَ الوَّمِيَّا الروح (ص٢٨) اى الموقب المحافيظ لحكل شيء مفيعل من الأمِّن بقلب همزته هاء واليه ذهب غيرواحدثم استعمل بسمعنى الموقب والحفيظ على الشيء. (صاحب دوح العانى فرمات بين الى أمِّن عَمَّران وكافظ عَلَى الشيء الاسماعية في الشيء عن عن الرقب وفيظ كم تغيم من استعال بونے لگا)

شاھناً : آلْـغَوْبُنُو \* فرمایاوہ غالب ہے زبردست ہے اس کے ارادہ سے اسے کوئی چیزرو کنے وافی نہیں وہ جو چاہے کرے اس کو ہرپیز کا اختیارے اور وہ ہرطرح صاحب اقتدار ہے۔

تانسعاً : اَلْجَبُّارُ فرمایا یہ بھی مباند کا صینہ ہے جو تجر بُجُر ہے ماخوفہ ہے اُبعض حضرات نے اس کومعروف منی بی ایا ہے لینی و دجبار اور قبار ہے واپنے کانون میں جو بھی تقرف کرنا جا ہے کرسکتا ہے اے کوئی کھی کسی تقرف ہے روک نمیں سکتا۔

اور بعض حضرات نے اس کو صلح سے معنی میں لیا ہے بعنی اللہ تعالی خراہیوں کو درست کرنے والا ہے ٹو ٹی ہو کی چیز ول کو جوڑنے والا ہے۔ احوال کی اصلاح کرنے والے ہے۔

عائشواً: اَلْمُهَ تَكِيْرِ تَمْ مِاياً مِهِ بِاللَّفْعُلِ سے اسم فاعل کاصیفہ ہے اس کام تن ہے الکھامل فی الکجروباء اس کے اوپراس کا ترجہ سے کیا ہے کہ وہ برای عظامیہ کیا ہے کہ وہ برای عظامیہ کیا ہے کہ وہ برای عظف کیا ہے کہ وہ برای عظف کیا ہے کہ وہ برائی جھارنا جائز میں اگر کسی تلاق میں کوئی برائی ہے والقد تعالیٰ نے وی نے جس نے دی ہے اس کا شکرادا کر سے نہ یک اس کی تلاق کو تقریبا نے اور اپنے کو براہ تھے۔

> مورة الجاثية كم تم يرفر مايا: وَلَهُ الْكِيْسُونِاكُ فِي السَّمْوَاتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحِكِيْمِ.

(ای کے لئے برائی ہے آ سانول میں اورزمین میں اوردوز بردست مے حکمت والاہے)

حضرت الإجرية وضى القدعنيت روايت سي كرحضور صلى الله عليه وملم نے ارشاد فرما يا كدالله اتحالي فرما تا ہے السكبسويساء و دانسي و العظمة ازارى فيمن نازعنى و احدامنه له ادمحلته النار (رواہ مسلم) یعن کبریاءاورعظمت میری خاص صفات ہیں جوشخص ان میں ہے کی ایک کے بارے میں بھی منازعت کرےگا '' ریاسے دوز خ میں ڈال دوں گا۔

الحادى عشر: المخالِقُ بيداكرنے والا

الثاني عشر: الْبَارِيُّ بِيداكر في والا

ان دونوں کلمات کا ترجمہ قریب قریب ہے؛ بعض حضرات نے الخاق کا معنی بالکل سیج محمیک انداز کے مطابق بنانے والا کہا ہے اور البار کا کامعنی کیا ہے کہ دہ عدم سے وجو دیتیشے والا ہے۔

علامة قرطبی نے المنحالق هاهنا الممقدرو الباری ء النشنبی و الممخترع ( خالق یبال مقدر کے معنی میں ہےاور باری کا معنی ہیدا کرنے والا اورا یجا دکرنے والا ) ککھاہے ملاعلی قاری رحمة الله علیه مرقات شرح مشکل قریم میں۔

المخداليق من النحلق واصله التقدير المستقيم ويستعمل بمعنى الابداع وايجاد شئ من غير اصل كفؤله المخالق المنسان من نطفة وقوله بمعنى انه اتعالى بخدل السماوات والارض وبمعنى التكوين كقوله عزوجل بخدل الانسان من نطفة وقوله بمعنى انه مقدره اوموجده من اصل اومن غير اصل. ( غالق بنات جاس كااصل مقل جيم طور پرمقرر كرنا مجراس كاستعال ابنائ ويكي كي في كوي يكار شاد كالشتعال كالشتعال المنائق المنائق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق والمروث على من المنافق والمروث المنافق 
اس كے بعد البادئ كے بارے ميں كھتے ہيں۔ الهمزة في آخرہ اى الذي. النحلق اخلق برئ من التفاوت.

اس نقرت کے معلوم ہوگیا کہ خالق کامنی بیھی ہے کہ اس نے بالکل ابتدا ہانغیر کسی اصل کے بیدافر بایا اور میدی ہے کہ اس نے پہلے کے کئی چیز پیدافر مائی گھراس سے کوئی چیز پیدافر مادی ہواور ٹھیک اندازہ کے مطابق پیدافر مانے کامنی بھی ہے اور بارگ کامنی بید ہے کہ جو کچھ پیدافر مایا وہ تفاوت سے بری ہے۔

الثالث عشر: ٱلْمُصَوِّرُ كِيمَىٰ تُصورِين بنانے والا اجهام كُنتى تى تصويرين بين دوسب الله كى بنائى بوئى بوقى بين بيسب اس كى قدرت كالمه كے مظاہرے بين سورة الا فظار ميس فريا يا خَلفَكُ فَسَوَّاكَ فَعَنْدُلْكَ فِي آيَ صُورُ وَ مَاشَاءَ وَكَبَاف.

> (جس نے جھے کو بیدا فرمایا چرتیرے اعضاء کو درست کیا چرجھے کاعتدال پر بنایا 'جس صورت میں جایا جھے کو ترکیب دیدیا) پھڑ فرمایا للهُ اَلاَسْمَاءُ الْمُحَسَنِينَ لِتِینَ اللّٰہِ تعالیٰ کے اقتصام میں)

> > جن اساء وصفات پر بیاساء ولالت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شاندان ہے مقصف ہے سورۃ الاعواف میں فریال۔ وَ لِلّٰہِ الْاَلْسُمْاکَۃُ الْحَسُسُمُ فَادْعُونُهُ مِهَا.

> > > (ادرالله کے لئے اچھیام ہیں سوان کے ذریعان کو پیارو)

اه رسورة الاسراء مين فرمايا \_

قُلِ ادْعُوااللَّهُ أُوادْعُوا الْوَّحْمَلُ أَيَّامًا لَدُعُوا فَلْهُ الْاسْمَاءُ الْحُسُنَى (آبِغُرِهُ وَتَحَيِّدُ كَاللَّهُ كِهِرُ بِكِارِوارْضُ كَهِرُ إِكَارِهِ مِنَ السَّحِيَّامُ مِن ) صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے ننا نوے نام ہیں جو تھی انہیں اچھی طرح یادکر لےگا۔ جنت میں داخل ہوگا۔ تعریب وضعہ نیس اور و

مزید تشریح کو قضیح کے لئے انوارالہیان اورعلامہ جزری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتاب اُحصن الحسین اوراس کا ترجمہ ما حظر کرلیں ۔ سنن تر ندی میں ننا نوے نام مروی میں اور سنن ابن ماہیم بھی ہیں ان میں بعض نام وہ میں جوسنن تر ندی کی روایت سے زائد ہیں لینی ان میں

ے بہت سے نام وہ ہیں جوسنن تر ندی میں مروی نمیں ہیں۔ کسسٹر که مافی الشیعة ات والگاؤٹ وافعة الْعَدَّ فَدُ الْکُحَکُیْنَ

(سب چیزین اس کی تشیع بیان کرتی بین جوآسان میں بین اوروہ زبردست بے حکمت والا ہے)

فائدہ: .......دخرت معقل بن بیارض الله عند کابیان ہے کہ صفوراقد کن کے ارشاد فرمایا کہ چوشش کی کو تین مرتبہ اعُسودُ ف بِاللّهِ السَّهِ مِنْ الْعَلَيْمِ مِنَ الشَّفِيطَانِ الرَّجِينِمِ پرُ ھرکرمورہ حشر کی بیا آخری تین آبیات پڑھ لے تواں کے لئے اللہ تعالیٰ خاند من اللہ میں الل

تم تفسير انتهى سورة الحشر والحمد لله اولاً وآخراً وباطنا وظاهرا

١١٣ يتي ١ركوع

سورة ممتحنة

المَّالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

مور دهمتحه بدینه مورد مین نازل بوکی این مین تیروآ مات اوردورکوئ بین -

## المُورِيِّ السَّمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ مَنْ الرَّمْ الرَّمْ اللَّهُ اللَّهُ الرَّمْ اللَّهُ الرَّمْ اللَّهُ الرَّمْ اللَّهُ الرَّمْ اللَّهُ الرَّمْ اللَّهُ الرَّمْ اللَّهُ اللّ

شرور کاللہ کے نام ہے جو سیزام پر پالنتمیایت رجم والا ہے۔

يَّايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا لاَتَتَّخِذُ وْاعَدُوِى وَعَدُوّكُمْ اوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ الْيُهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدُ كَفُرُوْا ے ایمان والدا میرے رشنوں کو اور اپنے رشنوں کو دوست مت بنائد آ ان کی طرف ودی کرتے ہو اور حالانک وہ حق کے منکر ہو میکے ہیں جو بِمَا جَاءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ ۚ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمُ أَنْ تُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ رَبُّكُمْ ۚ إِنْ كُنْتُمُ بارے یاس آیا ہے وہ رسول کو اور حمیس اس وجہ ہے نکال چکے میں کہ <sup>آ</sup> اللہ نہ ایمان لائے جو تمہارا رب ہے اگر <sup>آ</sup> لکھ ہو جہاد کرنے خَرَبْتُ جِرَادًا فِي سَبِيْلِ وَالتَّغَاءَ مَرْضَاتَى تُسِرُّونَ الَيْلَ بِالْمَوْدَةِ ﴿ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَأَ أَخْفَيْتُمُ کے لئے میری راہ میں اور میری رضا تاہا ؓ کرنے کیلئے تم ان کی طرف چیکے سے دوئل کی باتمی کرتے ہو اور میں ان باتوں کو خوب جانتا ہول وَمَآ اَعۡلَىٰتُمْ ۚ وَمَنۡ تَفۡعَلُهُ مِنۡكُمۡ فَقَلۡ ضَلَّ سَوۡآءَ السّبيٰل۞إِنْ يَّتُٰقَفُّوُكُمۡ يَكُوْنُوۡا جنہیں تم چھیاتے ہوا اور تم میں ہے جو فخص الیا کرے گا ہو وہ سیدھے رانتے سے بھنگ گیا اگر وہ حمہیں بالیس تو تمہار الَكُمْ أَعْدَاءً ۚ وَيُبِسُطُوٓا اِللَّكُمْ اَنْ يَهُمْ وَالْسِنَتَهُمْ بِالسُّوۡءِ ۖ وَوَدُّوا لَوْ تَكُفُرُونَ۞ُلُنَّنَّفُعَكُمُ

پٹر جو جا کیں اور تمہاری طرف برائی کیاتھ اپنے ہاتھوں کو اور اپنی زبانوں کو بڑھا دیں۔اٹیس اس بات کی خواہش ہے کہ 🖥 کافر جو جاؤ \* برگز نمیں نفع خہ دیں 🛘 تمہاری ٱرْكَانُدُمُ وَرُدِّ ٱوْلُولُونُهُمْ الْوَيْهِ وَالْفِيْهِ وَالْفُولُ بَلِيَكُونَ وَ اللَّهُ بِهَا تَكْمَاوُن بَصِارُت

اللّٰہ کے دشمنوں سے دوئی کرنے کی ممانعت!

ان آیات کا سب نزول ایک واقعہ ہے جوحصرت حاطب ابن الی ہلتعہ رضی اللہ حضرت حاطب این ابی بلتعه رضی الله عنه کا واقعه.:......انہوں نے اہل مکہ کو( جواس وقت اسلام اور مسلمانوں کے دشمن

تھے)ایک خفیہ خطاکھا جس کا واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجہاد ص۲۴۱ اور کتاب المغازی ص ۵۲۵ ص۲۸ اور کتاب النفیر م ۲۲ کے میں بول کھھا ہے کہ حفرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان فریایا کہ مجھے اور زبیراور مقداد کو <sup>( پی</sup>ف روایات میں حضرت ابوم شدغنوی کا نام بھی ہے)( بدچاروں حضرات گھوڑ اسوار تھے)رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھیجاا ورفر مایا کرتم روانہ ہوجاؤ اور بیطتے رہویہاں تک کہ دوضہ خاخ تک پینچ جاؤ' وہاں تہمیں شرکین میں ہے ایک عورت ملے گی'جس کے باس حاطب کی طرف ہے مشرکین کے نام ایک رقعہ ملے گا(شراح حدیث نے کھاہے کہ روضہ خاخ مدینہ خورہ سے بارہ میل کی مسافتہ یہ ہے)حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ ہم گھوڑوں کودوڑاتے ہوئے طلتے رہے یہاں تک کہ مقام ہذکورہ تک تنتی گئے گئے وہاں دیکھا کہ ایک عورت اونٹ پر جارہی ہے ہم نے اس کے اونٹ کو مٹھا دیا اور وقعہ تلاش کیا تواس کے پاس کہیں ہے برآ رنہیں ہوا۔ہم نے کیا کدرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غلط میں فرمایا۔اس کے باس رقعہ ضرور ہوگا۔ہم نے کہا کہ تیرے پاس جورقعہ ہے وہ نکال کہنے لگی کہ میرے پاس کوئی رقعہ نیس ے۔ہم نے ورا ر وردارطریقه پرکها کیر چیزکال درنه بهم مخیفه ننگی کردیں گئے جب اس نے بیانداز دیکھا توا بی کمریاندھنے کی جگہ برسےاوربعض روایات میں ہے کہ اپ سرکے بالوں میں مینڈھیوں سے پرچہ نکال میہ پرچہ حاطب ابن الی ہلتعہ کی طرف سے مشرکین کے نام تھا، جس میں مشرکین کو بہ جبر دی تھی کہ رسول الله صلبی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم لوگوں پر حملہ آور ہونے والے ہیں۔حضرت علی رضی الله عنه اور ان کےساتھی اس پر چہکو لے کریدینه منورہ واپس 👚 😘 اور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ ﷺ وجب اس کے مضمون کا علم ہوا تو فر مایا کہ اے حاطب! ریرکمابات ہے؟ حاطبؓ نے کہایارسول اللہ! آپ میرے بارے میں جلدی نذفر ما کیں' میں نے کفراختیار کرنے اور مرتد ہونے کے لئے یہ پر جنہیں کھھا۔ بات یہ ہے کہ میں قرلیش میں مل جل کر رہتا تھا' ان کا حلیف تھا' خودقر لیٹی نہیں تھا۔'آپ کے ساتھ جو دوسرے مہاجرین میں مکہ کرمہ میں ان کی رشتہ داریاں ہیں جن کے ذریعہان کےاہل وعمال واموال محفوظ ہیں۔ مجھے یہ بات پیندآ ئی کہان سے ميراكوئي سلساينسبنييس بيتوان برايك احسان أن دهر دول تاكدوبال جومير مصطلقين بين ان كي حفاظت كاليك بهاندين حائ -( تفسیر قرطبی میں ککھاے کہ حضرت حاطبٌ اصافی نیمن کے دینے والے تھے (ص۵۱جاد ۱۸)

البدایہ والنہایہ (مہ ۲۸ میس) میں حضرت حاطب این ابی پتعٹ کے قط کی عمارت بھی نقل کی ہے اور بیسجی ککھا ہے کہ جب ان کا مواخذ وفر مایا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں نے نفاق ہے یا اللہ کے رسول میلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں ککھاتھا بیتو میں جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو غالب فرمائے گا اورا ہیے دین کو کمل فرمائے گا لہذا میرے لکھنے نہ کھنے ہے کو کی فرق ا خمیس برنا۔ ہاں آئی بات ہے کہ میں جب مکہ میں فعا تو ان کے درمیان پردیکی تھا اور میری والدہ بھی وہیں ہیں الہٰذا میں نے چاہا کہ ان پر کوئی اصان ، وجائے۔ یہ ان کی ایک موج تھی جس کی وجہ ہے یہ خطاکھودیا جو سرہ تمتحنہ کی آیات کے نزول کا سب بن گیا اورآ سمندہ آنے والے سلمانوں کے لئے تنبیہ ہوگئی جب ہمعلوم ہے کہ رسول اللہ سلمی اللہ تعالی علیہ وسلم فتح کہ کے لئے عظریب تشریف لے جارہ ہیں اورآ کے وظلے ہونا ہی جونا ہے تو چندون کے لئے اہل ملہ براحسان بھرنے کی مفرورت ہی ذہتی

پیشرط ہے اُس کی ہڑا ہ تحد وف ہے مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنے وطن کو چھوڑ کراس گئے آئے جو کہ میری راہ میں جہاد کرو۔ بیری مرضی کے طالب بوتو میں جہاد کرو۔ بیری مرضی کے طالب بوتو میں جہاد کرو یہ بیری مرضی اور سول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وہ سول کے کہ ان کا کر پر جو رہے اور سول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وہ اُن کا کر پر جو رہے اور سول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وہ سے کہ کو نکا او بائے ان کا تو بیری ایس او ان کی تعقیم کے اور مول کی بیر شعبی پوری نہیں ہوگئ وہ وہ بھی تا ہے کہ بیری ان کا بیروال ہے کہ انہوں نے ختا ہوں ان کی بید شعبی پوری نہیں ہوگئ وہ وہ بھی تا ہم تا ہوں کہ اور تا ان کی وشخی نظام مردور کردیا اور ان کی بید شعبی پوری نہیں ہوگئ وہ وہ بھی تک بیارے ڈشن میں ان کا بیروال ہے کہ کوشش کریں گا دور ان کی طرف وہ تی تا اور تا کہ کہ اور نہاں درازی بھی تمہیں تکلیف پڑتیا نے کی اور تی کر چھیکے سے ان کی طرف وہ تی اللہ جو جو مراسر شان ایمان کے خلاف ہے۔

لِّنْ تَنْفَعَكُمُ أَزُّ حَامُكُمُ وَلَا أَوْلَا دُكُمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(قیامت کے دن تمہاری رشتہ داریاں اور تمہاری اولا دہر گرخمہیں نفع نہ دیں گ

ریائی عام مضمون ہے ہرسلمان سے متعلق ہے خصوصی طور پریہاں اُس 'کراس کے فربایا کہ حضرت حاطب رضی اللہ عنہ جو خط بھیجا تھااس کی معذرت کرتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ میں نے اپنی رشتہ داریوں کی خاطر میدخدا بھیجا ہے تا کی قریش مکد پر بیرا میا احسان ہو جائے اور میرے اقربا کو تکلیف نہ پہنچا کمیں۔ رشتہ داریوں کا تو خیال رہا اور یہ دھیان نہ رہا کہ رسول اللہ کی جاسوی کر مبیٹھے۔

سورة لقمان ميں ارشا دفر مايا ہے۔

لِمَّيُهَاالنَّاسُ اتَّقُوْا وَيَكُمْ وَالْحُشُوا يَوْمًا لَا يَجْوِي وَالِلْعَنُ وَلَلِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازِ عَنُ وَالِلِهِ شَيْئًا.

(اے ایمان والوا اپنے رب ہے ڈرواوراس دن ہے ڈروجس میں نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف ہے کچھ مطالبہ ادا کر سکے گا اور نہ کوئی بٹیا اپنے باپ کی جانب ہے کچھ مطالبہ اوا کر سکے گا۔اور سورة عبس میں فربایا:

فَافَا جَنَّاءٌ بِهِ الصَّالَحَةُ- يَوُهُ يَفِهُ الْمَرْءُ مِنْ آخِنِهِ وَأَهُمْ وَآفِيهِ - وَصَاحِبَهِ وَيَنِهِ - لِكُلِّ آهُوى مَنْهُمْ يَوُمَنِهِ شَانُ يُعْفِيهُ. (جُرِص وقت كانول كوبهرا كروية والاخور بريا بوگابرآ وكالي بعالى اورا بِي بال حاورا جن باپ حاورا بي يوك حاورا بي اولا دہے بھا کے گاان ہے شخص کواپیامشغلہ ہوگا جواس کوکس اور طرف متعجبہ نہ ہونے وے گا )

جب رشتہ داروں کا بیرحال ہوگا تو دوسر بے لوگ کیا کام آ کے بین جس دن انسان سب اوقات اور احوال سے زیاد و حاجت مند ہوگا سب بن اس سے دور بھا گیس کے ان سے دوئی کر نااورا کی وجب اللہ تعالیٰ کے رسول کھی کی جاسوی کرنا ایمان کے صرح خالف جاسوی کا شرعی حکم :......... فائدہ: حضرت امام ابودا و درهمة اللہ علیہ نے کتاب الجہاد بیں بساب فسی حسکم المجاسوس اذا کان مسلماً قائم کیا ہے اور اس کے ذیل میں حضرت حاطب رض اللہ عند کا تھا ہے اس کے بعد فسی المجاسوس المذھی اور اس کے بعد تیسرایا سے فی المجاسوس المستانس قائم کیا ہے۔

جاسوں مسلم، جاسوں دی، جاسوں مسئا من یہ تین فتم کے جاسوں ہو گاور چیقنا جاسوں جربی ہے۔ جس کوئی و حامدہ نہ جوان جاروں تیم کے جاسوں ہو گاور چیقنا جاسوں جب ہے۔ جس کوئی و حامدہ نہ ہوان السلمین آئی کردیا جاسوں جہ بہتر خارجہ کرام کے مختلف آؤ ال ہیں شارح مسلم المام اور ان نے فر مایا کہ جاسوں جہ بہتر ہا ہما کہ جاسوں جہ بہتر ہوا ہوا ہو تھا ہو گار ہا ہما کہ جاسوں کی وجہ حمادہ منعق من ہوئے گا اب امام السلمین استفارہ بھی بنا سکتا ہے اور تیم کی اجازت ہے اور جہور علا ، کافر مان ہے کہ اس ہا اس کہ معادہ منعق من جواب کافر بھر الگائی تھی کہ جاسوں کرے گاؤ و محامدہ منع ہوئے ہوئے گاؤ بھر نقش عبد شن شاروہ کی اور جو تھی مسلمانوں میں سے جاسوی کرے اس کے بارے میں امام شاخی اور امام اور ان کی ادرام ما بوضیفہ اور بھن مالکیہ نے فرمایا ہے کہ امام اسلمین اجتباد کرکے الم المسلمین اجتباد کرکے الم المسلمین اجتباد کرکے الم المسلمین اجتباد کرکے الم کی کرے کے مطابق کمل کرے۔ ۔

قَلُ كَانَتُ لَكُوْ الْمُسُوةُ حَسَنَةٌ فَى الْبُرْهِيْم وَ الَّذِيْنَ مَعَهٰ اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا الْبُرَةُ وَالْمِنْكُمْ اللّهِ عِنْدَ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ الل

## الله وَالْيَوْمَ الْاخِرْ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللهَ هُوَالْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ۚ

الله کا ورقیامت کے دن کا عقاد رکھتا ہوا ور جوشن روگر دائی کرےگا سواللہ نعالی بالکل بے نیاز اور ستی حمہ ہے۔

حضرت ابراہیم علیہالسلام کا طریقنہ قابلِ اقتداء ہےاور کا فرکے لئے استغفار ممنوع ہے ایمان اور نفری ہیشہ لے انگی ری ہے۔ حضرت ابراہیم طیل انڈھایہ السلام کے جواپی قوم سے ادرائے ہاہے مہاجے ہوئے جگہ کہ ترین محدمین نکوین بڑیاں اقال سے ایک اور تھی محضرت ارائیم علیہ السال ایسان کریے تھوں نے بغر کسی ہوئے۔ سرائی

جگہ قرآن مجید میں مذکور بین ان باتوں نے ایک بات میتھی کہ حضرت ایرا تیم علیہ السلام اوران کے ساتھیوں نے بغیر کی مدامت کے اپنی قوم کے سامنے اعلان کردیا کہ ہم تم سے اور تم اللہ کے سواجس کی بھی عبادت کرتے ہواں ہے بھی بیزار میں اس اعلان کے ساتھ یہ بھی اعلان کیا کہ ہم تمہارے مسکر میں 'ہم تمہارے دین کوئیں مانے اور ہمارے تہارے درمیان بغض ہاور دشنی ہے اور پروشنی ہمیشدرے گی ا مدے محمد اللہ مالے فارشنگ کے اس اور اور اور انہ مال

جب تك تم الله واحدُّ لاشر يك له برايمان مدلاؤ \_

ائل ایمان کوای طرح کھلے طور پراپنے ایمان کا اعلان کرنا چاہئے کا فروں کے سامنے جھکنا اوران سے ایمی ملاقات کرنا جس سے پید ظاہر ہوتا ہوکہ ان سے دوئی ہے بایہ کہ دو چھی ویں تی ہر جیں با بیکہ ہمارا ویں کرور ہے (العیاذ باللہ ) بیسب با تیمی ایمان کے خلاف ہیں۔ ڈیکے کی چوٹ پر اعلان کردیم میں سے ٹیمیٹ کا فروں سے کی تھم کی مولات ومداہت کا معالمہ ندکریں۔ حضرت اہرا تیم علیہ السلام نے جوابنے با بیسب با تیمی کی تقیم ان بیل سے آئی ہیں بات بھی تھی گئی گؤشتہ فیفون کی گفت کہ میں تبہارے لئے استعفار کروں گا اور ساتھ بیچی کہا تھا وی کہا کہ لیک میں اللّٰہ وین شنی ہے۔

( میں تبہارے لئے اللہ کی طرف ہے کسی چیز کا مالک نہیں ) یعنی ایمان قبول نہ کرو گے اور کفر ہی افتتیار کئے رہو گے تو میں اللہ کے عذاب ہے تہمیں نہیں بیماسکتا اس میں مغفرت کی وعاکا جو وعدہ کیا تھا اس کے مطابق انہوں نے دعا بھی کی تھی جس کا سورۂ ے۔ وَاغْفِدُ کَلَامِینَ کُفُهُ کَانَ مِنَ الْصَّالِکُینَ.

بعض علاء نے فرمایا ہے کداس کا مطلب بیہ کداے اللہ!ان کوائیان کی او کتن دے اور مغفرت فرما سور کو بیس فرمایا ہے۔ فَلَمُمَّا اَسَّدُ، لَاَ اَلَّهُ عَمْدُو لَلْمُ لَيْدًا مِنْهُ.

لېين له اله عدو پله ليوا مينه. صح ڪي سي

(جب ان پروائض ہوگیا کہ دوالشکاؤٹس ہے بیٹن پیقین ہوگیا کے تفریر باپ کی موت ہوگی تو بیزاری فلا ہرکردی) سورہ مُتحتہ میں جو اِلْاقیولُ اِبْرَاهِیْمَ لِاَبِیْهِ لَاسْتَفِیْونَ لَلْکُ فرمایا ہے اس کا مطلب ہیے کہ ابرائیم اوران کے ساتھی جوتو حیداور اعمال صالحہ میں ان کے شریک حال تھے ان میں تنہارے لئے اسوہ حسنہ ہے موائے اس بات کے جواہرائیم علیدالسلام نے اپنے باپ سے استغفار کرنے کا وعدہ کیا۔ اس بات میں ان کا اسوؤ میں ہے

رَبُّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلُنَا وَإِلَيْكِ أَنْبُنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.

بعض مضرین نے فریایا کہ بیتھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اوران کے اصحاب کی دعا ہے اور بعض حضرات نے فربایا ہے کہ یبال قولو امتقدر ہے بعنی اللہ تعالی نے امید تجمہ بیلی صاحبہا الصلاق آو تھی دیا ہے کہ بول و عاکریں اے ہمارے رب اہم نے آپ پر بھروسہ کیا اور آپ بن کی طرف رجوع کیا اورآپ ہی کی طرف جانا ہے۔

رَبُّ لَا أَجْعَلْنَا فِيَنَةً لِلَّذِينَ كَفُرُوا (اعمار عرب! بمين) فرون كے لئے فتدند بناد يجئے ) ينى أثين مار عاور مسلط نہ

سيجيئه وهجميس تكليف نهريبنجاسكيس -

الانهان وتبدر (اور مهاری مغفرت فرماد بجئے اے ہمارے رب!) وَاغْفُولُكُ اَرْمَنَا، (اور مهاری مغفرت فرماد بجئے اے ہمارے رب!) اِنَّلُ کَانَ اَلْکُمْ فِیلِمِهُ اُسْدَةً وَسَنِیْدًا (الأورة) لَقَلْهُ كُانَ لَكُمْ فِیلِمِهُ اُسْدَةً وَسَنِیْدًا (الأورة)

معینی حضرت ابرائیم اوران کے اصحاب سے طرزعمل میں ان شخف کے لئے عمد ونمونہ ہے جوالقد کے سامنے حاضر : و نے کا اور قیامت کریں محال کہ تارید

وْمَنْ يَتُولُ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحُمِيدُ

اور جو شخص روگردانی کرے کا سوالند نے نیاز ہاور حمد کا ستحق ہے (جوکو کی شخص کا فروں سے موالات کرے گا ان کی طرف جھکے گا اللہ تعالیٰ کوکو کی انتصاب نہیں ہونیا سکا دوخی ہے ، نیاز ہے اور حمد دعمق ہے ہمیشتر بنے کا ستحق ہے )۔

عَسَى اللهُ أَنْ يَجْعَلَ بَلِيْكُمْ وَ يَكِنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ قِهَهُمْ هَوَدَّةً \* وَ اللهُ قَدِيُرُ \* وَاللهُ غَفُورُ مُترب الشّبار اوران لوكن كه دميان و بَنْ بِها فرا دع عَنْ عَهِان عادت به اوراند كو برى قدت به او الدعال خور تَحِيْمُ ۞ لاَ يَنْهُم كُمُ اللهُ عَنِ اللّهِ يَنْ لَمْ يُقَاتِلُوكُمُ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُحْرِجُوكُمْ مِّن دِيارِكُمْ رج بدالله تال فَه كان لوكن كه ما تعامل اورانسان عَهَ مَعْ مَنْ مِنْ مَنْ عَلَى اللهُ عَنْ مَنْ مَنْ اللهُ عَن أَنْ تَكَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْ آ الدِّهُمْ فَر إِنَّ اللهُ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۞ إِنَّمَا يَمْ لَهُمُ اللهُ عَنِ اللهِ يُن مَن عَنْ مَنْ عَنْ مَا عَنْ مَنْ عَنْ مَا عَنْ عَنْ مَنْ عَنْ مَا عَنْ مَنْ اللهَ يَعْ وَلُولُ عَنْ اللّهِ عَنْ وَاللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ مَنْ عَنْ مَا عَنْ مَنْ عَنْ مَنْ عَنْ مَا عَنْ مَنْ عَنْ مَنْ عَنْ مَنْ عَنْ مَنْ عَنْ عَنْ مَا عَنْ مَنْ عَنْ مَنْ وَيُولُولُهُمْ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ مَنْ عَلْ اللّهُ عَالَا اللّهُ عَنْ عَنْ مُواللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ عَنْ عَلَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلْ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ عَنْ عَلَا عَلَى اللّهُ عَنْ عَلَا عَالْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَالَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

م ہے دین کے بارے میں بگا کی اور جنیوں نے جمہیں تبہارے گر سے نکالا اور تبہارے نکالے میں مدد ک

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَيِّكَ هُمُ الظَّلِمُونَ۞

اور چوخص ان ہے دوئی کرے گاسو ہیا ہ الوگ میں جو ظالم ہیں -

## ہجرت کرنے کے بعدوطن سابق کےلوگوں نے علق رکھنے کی حیثیت

جیسا کہ معلوم، معروف ہے جو حفرات ججرت کرکے مدینہ منور واشریف لے آئے تھے مکہ معظمہ میں ان کے وشتہ دارتے جنہوں نے اسلام قبول نہ کیا تھا معلوم پر مہاج ہیں کے داوں میں اس کا احساس ہونا تمکن تھا کہ ان اوگوں سے پہلی آیت میں اہل ایمان کو کئی کے مقابلہ کی وجہ ہے تعلقات نوشا واروں تھا اور جملا کیا ہے ان میں سے پہلی آیت میں اہل ایمان کو کیا دی ہے اور امرید والی ہے کہ ایمان کی جب ہے جن رشتہ واروں سے تعلقات تھے ہوگے اللہ تعلق عربے تبہار سے اور ان کے درمیان مورسے لینی محبت پیدا فرما وے گا ( میرمجبت اس طرح وجود میں آئے گی کہ جولوگ اب تک مسلمان نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ اسلام کی تو تی دید ہے گا جہت پیدا فرما وے کیا گوگ تھ مدے پہلے اور پھے اس وزن کچھات وزن اور پھے تھے کہ بعد مسلمان ہوگئے جس کی وجہ سے دشتہ داریوں کے تعاقات استوار ہو گئے ابوسفیان بن حرب ،حارث این ہشام سہیل این ہشام سہیل این عمر و تحکیم بن حزام مسلمان ہو گئے ان میں ابوسفیان و چھن میں جوسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کے لنگر کی قیادت کرتے تھے اور سہیل بن عمرو و ای چھن ہے جوسکے موقع مراہل مکہ کے نمائندو بن کرآئے تھے اور سکونامہ میں محدر سول اللہ نہیں کھنے دیا تھا۔

کافروں کوامیان کی تو فیق دیناٹو لے ہوئے دلوں کوجوڑ دینا۔اللہ کے لئے کچھی مشکل نہیں ہے اس لئے آیت کے فتم رفر ماما وَالْمَلْهُ <u>فَلَهُ يُهِ ّ</u> (اورالله قادرے) نیز <u>وَ اللّهُ عَفُوزٌ وَجِیْم ج</u>ی فربایا جس میں بہتایا کہ کفارجہ مسلمان ہوجا میں گےتوان کا بچھارے معاف ِ کر دیا جائے گا' جب اللہ تعالٰی ہی سب کچھ معاف فریا وے گا تو اہل ایمان کوان لوگوں سے تعلقات استوار کرنے کے بارے میں یہ سوینے کی ضرورت نہیں کہ سآ دمی تو کل تک دشمن تھا آج دوئی کیسے کر س'جن لوگوں نے اسلام قبول نہ کما تھاان میں دونتم کے آ دمی تھے اول و ہاوگ جنہوں نے نہ جنگ میں حصہ لیااور نہ اہل ایمان کو زکالنے میں کوشش کی اور نہ اس سلسہ میں مدد کی اور دوسری تسم ان اوگوں کی تھی' جنہوں نےمسلمانوں سے قال بھی کیااورمکہ ہے نکا لئے برتل گئے اورآ پس میں ایک دوم ہے کی مدو کی آیت کریمہ <u>آلائے ن</u>ھا کُھُر اللَّهُ عَن الَّذِينَ لَهُ يُقَاتِلُونُ كُمْ مِمِيكِرُوهِ كِيارِ بِين اوراس كے بعدوالي آيت إنَّهما يَنْهَا كُمُ اللَّهُ عَن الَّذِينَ قَاتَلُو كُمُ ووم بِروه كِ بارے میں نازل ہوئی۔صاحب روح المعانی نے حضرت عبداللہ بن زبیرٹ نے قل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ پہلی آیت کا پنیفا کئہ اللہ ' عورتوں اور بچوں کے بارے میں بازل ہوئی جوایمان سے متصف نہیں ہوئے تتھے،اورحضرت محامدؓ نے قبل کہاہے کہ یہ آیت ان اوگول کے بارے میں نازل ہوئی ہے' جنہوں نے مکہ عظمہ میں رہتے ہوئے ایمان قبول کرلیا تھا' مگر ججرہے نہیں کی' مہاجرین وانصاران کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے پر ہیز کرتے تھے' کیونکہ وہ لوگ ہجرت نہ کرنے کی وجہ سے فرض کے تارک تھے اور بعض ملاء نے فریایا کہ ان کمز ورمسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مکہ میں رہ گئے تھے' جرت نہ کر سکیے تھے حضرت ایام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث لقل کی ہے جس ہے آیت کا سبب نزول ظاہر ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ سکتا جدیسہ کے بعد جب مؤمن کا فر دونوں فریق امن وایان ہے ر بنے لگے حضرت اساء بنت الی بکڑگی والدہ مدینه منورہ آئیس کچھا بن ضرورت کا اظہار کیا 'حضرت اساءرضی اللہ عنہا کوشرک عورت پر مال خرچ کرنے میں تأمل ہوا للبذاانہوں نے رسول اللہ تعلیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کی خدمت میں سوال پیش کر دیا اور عرض کیا کہ میری والدہ آگی ہیں۔ان کی طرف ہے کچھ حاجت مندی ظاہر ہورہی ہے کیا میں صلہ رخی کے طور پر انہیں کچھ وے دوں؟' آ بُ نے فریایا کہ ہال صلہ رخی كرو-راوكي حديث حضرت مفيان بن عيينه نے فريايا ہے كهاس براللہ جل شانۂ نے آيت كريمہ لَائِنُ هَا سُكُمُ اللَّهُ عَن الَّهٰ بُيُنَ لَمُ يُقَاتِلُوْ كُهُ فِي اللَّذِينَ بَازِلْ قِرِيانِي .. (صحيح بَنارِي ١٢٨٨٨٢)

صاحب روح المعانی نے بحوالہ مندامام اجمد هنرت عبداللہ بن زبیر ﷺ یوں حدیث نقل کی ہے کہ قبلہ بنت عبدالعزی اپنی بئی اسا، بنت ابی بگڑے پاس کچھ بدید کر آئیس تیاہ شرکتھیں۔ حضرت اساءؓ نے ان کا بدید قبول کرنے سے انکار کردیا اور گھریں بھی وافل نہ ہونے دیا اور حضرت عاکشر ضی اللہ عنہا کے پاس خرجیجی کہ اس بارے میں رسول اللہ منٹی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کرتے بتائیں۔ حضرت عاکشہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا اور اللہ تعالیٰ نے آیت نذکورہ بالا ناز ل فرمائی اور مدید تبول کرنے اور گھریں بلانے کی احازت دے دی۔

آ بیت کریمہ میں واضح طور پر بتا و یا کہ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ دین کے بارے میں قبال کیا اورتم کوگھروں سے نکالا اور ذکا لئے سی ایک دوسرے کی مدد کی العدققا کی ان مے ساتھ دو ق کرنے سے نے نرما تا ہے۔ وَمَنْ يُنْهَوْ لَهُمْ فَاوِلْبُكَ هُمُ الظَّالِمُونَ كَهِجُولُوكَ الرقْم كَكَافِرون بِدوي كَافْعَالَ رمين كيوه لوك ظلم كرنے والے ہن یعنی اللہ تعالٰی کے تکم کی خلاف ورزی کر کے اپنی جانوں کو ستحق عذاب بنانے والے ہیں۔

الَّايُّهَا الَّذِينَ امَنُوٓا إِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنْتُ مُهٰجِرْتِ فَامْتَجِنُوْهُنَّ ۚ اللَّهُ أغْلَمُ بإيْمَانِهَ ۚ -ے ایمان والوا جب تمہارے باس مسلمان عورتمی وجرت كر ك أخمين توتم ان كا اسخان كرايا كرة ان كے ايمان كو اللہ كل خرب جانبا ب افَانُ عَلِمْ مُنُوهُنَّ مُؤْمِنْتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۚ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِنُّونَ لَهُنَّ ۖ پس اگر ان کومسلمان مجھوتو ان کو کفار کی طرف واپس مت کرو\* نہ تو وہ عورتمی ان کافروں کے لئے حلال میں ادر نہ وہ کافر ان عورتوں کے لئے حلال تیب وْاتُوْهُمْ مَّآ اَنْفَقُوْا ۚ وَلَاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ إِذَآ التَّيْتُمُوْهُنَّ اجُوْرَهُنَّ ۚ وَلاَ تُنْسِكُواْ اوران کافروں نے جو چیٹرین کیا : وان کوادا کر در اورتم کوان کورتوں ہے فکاح کرنے میں چکو گنادشین مو گا اجبکہتم ان کے میران کووے دواورتم کافر کورتوں کے تلقات بعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَ سْئَلُوْا مَآ اَنْفَقْتُمُ وَلْيَسْئُلُوا مَآ اَنْفَقُوا ۚ ذَٰلِكُمْ حُكُمُ اللهِ ۗ يُخَكُّمُ بَيْنَكُمْ ۗ و باقی مت رکھواں رچر بکرتم نے خرج کیا وہ مانگ اوار جو پچھان کافروں نے خرج کیا ہووہ مانگ کیس نیاللہ کا تھا ہے وہمبارے درمیان فیصلہ کہتا ہے وَاللَّهُ عَلِيْمْ حَكِيْمٌ ۞ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمُ فَاتُوا الَّذِيْنَ

ر اللہ بڑا ﷺ اور حکت والا ہے اور اگر تمہاری دویوں ٹس سے کوئی بیوی کافروں ٹیں رہ جائے " گھر تمہاری نوبت آ جائے تو جن کی دویاں ہاتھ

ذَهَيَتُ أَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَا ٓ أَنْفَقُوا ۚ وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي ٓ اَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۞

ے نگل گئی جتنا انہوں نے ٹرج کیا تھا اس کے برابرتم ان کودے دواور اللہے ڈروجس پرتم ایمان رکھتے ہو

#### مؤمنات مہا جرات کے بارے میں چندا حکام

۲ میجری میں جب رسول الله سلی الله تعالی عابیه وسلم اپنے صحابیع کے ساتھ عمرہ کرنے کے لئے مدینہ خورہ ہے روانہ ، و کے تو راستہ میں معلوم ہوا کہشر کیں عمر ہ کرنے میں رکاوٹ ڈالنے کااراد ہ کئے ہوئے ہیں'آ پائے تحقیق حال کے لینے حفرت عثمان رضی التدعنہ کوشر کین کے باس بھیجااورخودمقام حدید پیری تشریف فریاہ و گئے۔حفرات صحابعہی آگ کے ساتھ وہیں تھبر گئے ،اہل ملّہ نے سہیل بن عمر وکو بھیجا( وہ ہوقت تک ملمان نہیں ہوئے تھے) یا تیں ہوتی رہیں بیال تک کہ آپس میں سلح کرنے برراضی ہوگئے ۔ در (۱۰) سال کے لیے سلح ہو ائی جس کی تفصیل مورۃ الفتح کی تفسیر میں گزر چکی ہےان دں شرطوں میں مجھی تھا کہ جوبھی کوئی تخص اہل مکہ میں سے مدینہ منورہ بیٹنج جائے گا چے سلمان ہوکرآ ئے تو اے داہی کردیا جائے گا 'ماور جو تحض سلمانوں میں ہے مکہ بنچے جائے گا دہ لوگ اے واپس نہیں کرس گے اجھی سلم نامد کھھاجار ہاتھا کہ خود مہیل بن عمر و کا بیٹا جس کے یاؤں میں بیڑیاں بڑی ہو مکی تھیں بھی گیا جوسلمان ہو گیا تھااورا تی وجہ سے اسے بیزیوں میں جکڑ رکھا تھا'اس نےمسلمانوں ہے کہاتم مجھے لے چلوواپس نہ ہونے وو مسلمانوں کی خواہش تھی کہانہیں واپس نہ کریں رسول اللہ ملی الغد تعالی علیہ ملم نے بھی سہیل ہے کہا کہاہے مجھے دے دولیکن سہیل نہیں مانا (جس کا قصہ طویل ہے) جب صلح نامہ کی کتابت :وگئی اق

رسول الشعلى الله تعالی علیه دسم اورصحا برگرام نے اپنی اپنی بدی کے جانورون کی کرویے اور طاق بھی کرلیا حمال ہو گئے اور احرام ہے فکل گئے۔

اس کے بعد چھی عورتیں آگئیں انہ بدل نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں ہمیں ساتھ لے چلواس موقع پر آیت بالا بیڈائیٹ الڈینی اشتو آ افغہ الله فرونینات ( الابعة) اوراس کے بعد والی آیت وائی فیات کٹھ شئی ءً مِنْ اَوْ وَاجِحُنهُ مَازُل ہوئی بہی آیت میں ارشاد فرمانی کہا ہے ایک اور اور بدل کے طور پر استخان کر لواسوا گرتم جان او کہ وہ مؤمن ہیں تو انہیں کا فروں کی طرف ست اونانا نہ بیٹورتیں ان کا فروں کے لئے طال ہیں اور ندوہ مردان کے لئے طال ہیں اور ندوہ مردان کے لئے طال ہیں (اگر چہز ماند تفریق وہ میان بیوی شنے ) جب کوئی عورت سلمان ، دکر دار لحرب ہے آگئ تو سابق کا فرشو ہرسے اس کا فاور عمل موشنات مہا جرات کا استخاب کر دیا گیا گئی آئی ہی ہی ہو گئے اور موسلم افغاظ سے سوسا جرات کا استخاب کر دیا گیا گئی آئی ہی ہی ہو گئی اور عمو سابقاظ سے سوسا جرات کا استخاب کر دیا گیا گئی تور کہ ہی کہ برات کی اس پر دائنی ہو گئی اور عمو سابقاظ سے سوسا جرات کا استخاب کر دیا گیا گئی توریق کی ہوئی تا کیا وہ کہ اور میس کردی گئی اور عمو سابقا خطاب میں میں کو ایک کو فرواں نے مغیس عورت کی ہوئی تھی کہ برات کی سے کہ ان کی کو خروں نے مغیس کردی گئی اور میسا کہ آئی کی انہ کردیا گیا گئی تھی کے کو کر تا رہا ہے)۔

دے دور جیسا کہ آئی کو کر آز رہا ہے )۔

بظاہرالیہامعلوم ہوتا ہے کہ اُنہوں نے سیجھ لیا کہ جب عورت مسلمان ہوگئی تو وہ ہمارے پاس خوش دلی سے نہیں روسکتی اور مسلمانوں میں چل جائے آوال سے جنگ کا خطرہ بھی نہیں کچراو پر سے ہمارے خرج کئے : ویے چسیجھی ٹل رہے ہیں اس لئے انہوں نے عورتوں کو اوالی کرنے کیلئے اصرار نہیں کہا۔

الن منومنات مبهاجرات میں حضرت ام کلؤم بنت عقبه این الجامعیة محص تعین اجب و درسول الدُصلی الله تعالی علیه دسلم کے پاس پینچین! ان کے خاندان والے حاضر ہوئے اور واپس کرنے کے لئے کہا 'رسول الله تعالی علیہ وسلم نے واپس نہیں کیا۔

صاحب روح المعانی (ص۷۷ ت۲۸۸) نے سبیعہ بنت الحارث امیمہ بنت بشر کانام بھی ککھا ہے پیر بحالت ایمان رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہو گئیں ان کے خاندان والوں نے واپس کرنا جاپاکین رسول اللہ ﷺ نے واپس شبیس کیا۔

وَ اَتُمو هُمُ مَّا اَنْفُقُواْ اورکافروں کی جوعورتیں مسلمان ہو کرتمہارے پاس آگئیں اُن کے کافرشو ہروں نے ان پرجو مال خرچ کیا اتباال ان کودے دیں (بیتکم خاص ای وقت کے لئے تھا کیونکھ سلح حدیدیدیں بیہ بات داخل تھی کہ جوشف الل مکدیں ہے آ پ کے پاس آ ہے گا اے واپس کرنا ہوگا گھراس میں مہاجمات موضات کا استثناء کر دیا گیا تو تھم ویا گیا کہ ان کے سابقہ شوہروں کو اتبامال وے دیا جائے جو انہوں نے خرچ کیا تھا)۔

اس وقت جوسلے کی تھی ایک سال کے اندر قریش کہ کی طرف ہے اس کی خلاف ورزی کر دی گئی جس کی بنیاد پر کہ منظمہ رفتے کیا گیا جب سلے ہوگئی تو سکے کا اثر بھی ختم ہوگیا اگر اب لوگئ مورت کا فروں کے ملک سے مسلمان ہوکر مسلمانوں کے ملک ہیں آ جائے گی تو اسے دائیں نہ کیا جائے اور اس کے شوہر کو انکومت کا فرہ کولوگئی الٹرمیس و ماجائے گا۔

وْلَا جُنَاحَ عَلْيُكُمْ أَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ إِذْ ٱلنِّيُّتُمُوهُنَّ أَجُوْرَهُنَّ.

(اورتم پراس میں کوئی گناہ نیس کدان جرت کر کے آنے والی عورتوں ہے نکاح کرلو جبکہتم ان کے مہرادا کردو)

اس میں ان بورتوں ہے نکاح کرنے کی اجازت دیدی جوسلمان ہوکر دارالحرب چیوڑ کر دارالاسلام میں آ جا نہیں چونکہ وہ مسلمان تنمیں اس کئے دارالاسلام کے دہنے والے مسلمان احکام شرعیہ کے مطابق ان سے نکاح کر سکتے ہیں 'رہی یہ بات کہ اس بورت پرعدت لازم ہے پانہیں ؟اس کے بارے میں حضرت ابوطنیفہ دحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس پرعدت لازم شہیں ہے اور عدت گز ارہے اپنیر کی مسلمان ہے ذکاح کر علتی ہے اور حضرات صاحبین نے فرمایا کہ اس برعدت لازم ہے اس کے بغیر نکاح نہیں کر علق کیون اگر جحرت کر کے آنے والی نورت جاملہ بوتو جب تک وضع حمل نہ ہوا ہے نکاح کرنے کی احاز ت<sup>نہی</sup>ں ہے۔

( دیکھو بدایہ یا بنکاح اہل الشرک)

الْهَ ٱلنَّيْتِ مُوهُ هُونُ أَجُورُ هُونًا. جِفر ماما به جواز نكاح كي قيزمين سے بلكه إس ميں التزام مهر كا تذكره فرمايات يعني مهرتم ركزويا جائے جم اسی وقت اوا کرد باجائے بااس کی ادائیگی کاوعد وکرہ باجائے۔

وَلَا نُسَمُسِكُوا بعِصَهِ الْكُوَافِيرِ (اورتم كافر مُورتوں كے تعلقات كو باقى ندركھو) يتنى تىبارى جوكافريزو ماں دارالحرب ميں ردگتی ان ان کا زکاح ختم ہو چکا اب سابق زکاح کے اثر کو باقی تہ جھوتی کہ وارالحرب والی کا فرویوی کی کوئی بمبن وارالاسلام میں : وتو اس سے نکاح

وَ سُنْلُوا مَا آنْفُقُتُمُ وَ لَبَسْتُلُو امْآآنُفُفُوا.

(اورتم نے جو کچیز چ کیا ہے وہ طلب کرلواورانہوں نے جو کچیز چ کیا ہے وہ طلب کرلیں) لینی جومورت دارالحرب میں کافررہ گئی اور مىلمان ،وگر دارالاسلام نەآئى(جىس كى وچە ہے نكاح ختم ہوگيا)اس مورت پر جوتم نے خرچ كيا تھا يىنى مېر د د دارالحرب كے كافرول ہے طاب کراو۔

اور کافروں نے جوان مورتوں پرخرج کیاہے جوتمبارے پاس سلمان ہوکرآ گئیں وہتم سے مانگ لیس بیار حکام بھی صلح حدیبیہ متعاق ہں بعد میں فمسوخ کردیئے گئے۔

<u>ذا کُنْ حُکْمُ اللَّهُ (یاللَّهُ کا تَحْمُ ) نِه حُکُمُ بَنْنَکُمْ (ووتمهارے درمیان فصلے فرماتا ہے)وَ اللَّهُ عَلَیْمَ حَکِبْمَ (اوراندنایم ہے</u>

وَإِنْ فَصِاتَ كُمُ إِلاَيْهَ اوراكَرَتِهاري بيويول مِن كُونَي بيوي كافرول مِين ره جانح كا وجيت تمبار بالتھ سے فكل كُل يعني تمہارے ذمہ ای طرح کا کوئی حت سمی کافر کا نگل آئے بہتو ان مسلمانوں کوجن کی نیویاں وارالحرب میں رہ گئیں اس قدر دے دوجتنا انہوں نے خرچ کیا تھا یعنی تمہارے ذیتہ جو کا فروں کوان کی سابق بو یوں کوم پر دیناواجب ہے ( جومسلمان ، کوئٹیں اوردارالاسلام میں آ کئیں )ان مسلمانوں کووے دوجن کی بیوباں ان کے باتھوں ہے نکل کئیں اگر برابر سرابر ہے تو سچھ موجوجنے کی ضرورت نہیں اگر کی بیشق ہوتو اس کو معاملات کےطور ریرسوچ کیس لیننی جو کافر کاحق ہے وہ اوا کردیں اور جوا پناحق باتی ہےاں کا مطالبہ جاری تھیں۔ یہ کم بھی صلح حدیدیے ساتھ مخصوص تمابعد میں منسوخ : وگیا۔

وَانْتُقُو اللُّلَّهُ الَّذِينَ أَنْتُهُ بِهِ مُؤْمِنُونَ (اورِالله بـرُوروس يرتم إيمان لائے بو)اس ميں تمام احكام كى يابندى كاتھم ويا ورخلاف

ورزی پروعید کی طرف اشار وفر ماه یا۔ يَّايَّهُا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنْتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْلاَّ يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَّلَا يَسْرِقَنَ

نے بی اجب آپ کے پاک مؤمن عورتیں اسکیں جو آپ سے ان ہاتوں پر بیعت کریں کہ اللہ کیساتھ کی چیز کوشر یک نہ بنا کیں گی اور نہ چوری کر رک گی وَلا يَرْنِيْنَ وَلا يَقْتُلُنَ ٱوْلاَدَهُنَّ وَلا يَأْتِيْنَ بِمُهْتَانِ يَّفْتَرِنْيَتْ بَيْنَ ٱيْدِيْهِنَّ وَٱرْجُلِهِنَّ ور نہ زنا کر یک گی اور نہ اپنی اواود کو قتل کریں گی اور نہ کوئی بہتان کی اواد لے کر آئیں گی جے اپنے باتھوں اور باؤک کے درمیان سے مراشیں

# وَلا يَعْصِيْنَك فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْلَهُنَّ اللهُ وَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ تَحِيْمٌ ۞

اور پر کسی نیک کام میں آ ب کی نافر مانی نذکر اِس کی سوائیں بیعت کر لیجئے اوران کے لئے استففار کیجئے' بے شک الله ففور بے دیم ہے۔

#### بیعت کےالفاظ اورشرا بُطاکا بیان

حفرت عائشرض الله عنها بے روایت ہے کہ جب موسئ عورتی ججرت کر کے رسول اللہ معلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کی خدمت میں حاضر جوتی تھیں آوان ہے آیت کر بیر بنا بھیا الڈیئی آمنٹو آلڈا بختاہ کئی المُفرِّ مِنات کے در بعدا مخان لینہ سے جو چزیں آیت کر بیر میں مذکور جیں جب و وان کا اقرار کر لین تھیں آوائی ہے ان کا امتحان ہوجاتا تھا اس اقرار کے بعدر سول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ بمکم فرماتے تھے جاؤیمی نے جہیں بیعت کرلیا اللہ کی تعم ارسول اللہ ملی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے دست مبارک نے بھی کسی عورت کا باتھ نہیں چھوا۔ آپ صرف زبان ہے بعت فرما لیستے تھے۔ (رواہ سلم سام سام سام سام سام کا

آ یت بالا میں جن چیزوں پر بیعت لینے کاؤ کر ہے بظاہر تھے چیزی میں کپلی پارٹی چیزوں میں شفی پہلو بیان فرمائے میں جن میں سیاہے کہ ایسا ایسا نہ کریں گی اور چیشن چیز کے الفاظ بھی بظاہر نمی کے الفاظ میں لیکن ان کا عموم دین کے سب کا مول کوشائل ہے اور اس میں یورے دین پر چلنے کا عبد لیا گیا ہے۔

> مہلائمدان بات کا ہے کہ اللہ کے ساتھ کئی چیز کوشریک نہ کریں گی۔ دوسرائید یہ ہے کہ زناندگریں گی ۔ تیسرائید یہ ہے کہ چوری ندگریں گی۔

چوتھا عُہدیہ نے کہا بنیا ولا دُقُوْل نہ کریں گی (بیعبداس زیانے میں لینا ضروری تھا کیونکہ الل عرب اس جیہ سے اپنی اولا دُوْلِ کردیتے تھے کہ ان کوکہاں ہے کھا کیم کے اورلڑ کی پیدا ہو جاتی تو شریاتے ہوئے منہ چھپاتے چھرنے تھے اورات زندہ دفتا دیتے تھے اس کا تذکرہ سورہ اعراف اور سورۃ الاسراء اور سورۃ اکھل میں گزر دیکاہے ) اولا دکولل کرنے میں شمل گرانا بھی داخل ہے۔

پا پوال مبدير قالد بهتان ل اولاد ندلا كى ل يا يا تول اور پا كى سور يان ساترا أن ال ال بوت مد با كى مان يا

ای کے دومطلب لکھیے ہیں۔

اول یہ کہ زنا ہے جوحمل تھبرا ہوا ہے شوہر کی اولا دنیہ بنا نمس گی۔

دوم پہ کہ کوئی بچے کہیں پڑائل جائے تو اس کواٹھالیں اورشو ہر ہے کہیں کہ بدمیرا بچہ ہے جو تجھ سے پیدا ہوا ہے ایسان کریں جن عودتو ل کے شویر بردنیں میں رہتے ہیں ان مورتوں کواپیا کرنے کے مواقع مل جاتے میں ۔ مثلاً بشو ہرایک سال میں آیا اور بچیزنا ہے پیدا ہوا تو اس کو بتادیا که اس کاسلتم ہے قراریایا تھا۔

rzr

چھنا عبد جوہوں سے لیا جاتا تھاوہ یہ ہے کہ کس معروف کا مہیں رسول اللہ تعالی عالیہ وسلم کی نافر مانی نے کریں گی انفظ معروف میں ہروہ چیز واخل ہے' جےمسلمان آ دمی کوانی زندگی میں اپنانا جاہئے۔رمول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جوبھی تکم فرمائیں درجہ فرض وواجب مين بو يا درجه استحباب واستحسان مين مفوس مرداور عورت كواس يزمل كرماايمان كاابهم تقاضا بيخ حضرت ام عطيه رضي الله عنها خ بیان فرمایا که بم نے رسول الند سلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے بیعت کی آیٹ نے آیت کریمہ اُن لا یکشو منحیٰ باللَّب شکینًا علاوت فرما کی اور ہمیں کسی کے مرحانے برنو حد کرنے سے منع فر مایا ( سیج بخاری ص اع م ج ۲)

حضرت عبداللّٰد بن عباسٌ ہے روایت ہے کہ انہوں نے بیان فر مایا کہ میں عبدالفطر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر، وا۔ آپ نے نماز پڑھائی پھر خطبہ پڑھا' خطبہ سے فارغ ہو کر آپ مردوں کی صفول کے درمیان ہے گزرتے ہوئے ءُ داؤں کے پاس تَشریف لائے' آ پ کے ساتھ حضرت بال جھی تھے' آپؑ نے ان کے مامنے پوری آیت بَنْ اَیْفِ اللّٰهُ بُنِ اَمْنُوْ آ إِذَا خِنَاءً كُمُ الْمُفْوِمَاتُ تلاوت فرماني مجرفرما يا كمّ سباس يرقائم وذ؟ مورتن خاموش مين صرف ايك مورت ن كها كديال! جماس یر قائم ہیں اس کے بعدآ یئے نےصد قد کرنے کا بحکم فرمایا \*حضرت بال ٹ نے کیڑا پھیلا ویا عود نیں اس میں اپنی آنگوشیاں ڈالتی رہیں۔('پیخ بخارق ما ۱۲ نازا)

جن چیزوں کا عبدر ول اللہ حل اللہ تعالیٰ علیہ و بلم عورتوں کو بیت کرتے وقت لیتے تھے ان امور کا مردوں ہے بھی عبد لیمنا ثابت ہے' حضرت عباءة بن الصامت رضي الله عنه روايت كرتے بين كه چند صحابه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كيآس ياس موجود تھے آپ ' نے فربایا که آ دمجھ سے ان یا توں پر بیعت کرو کدانڈ کے ساتھ کسی کوٹٹر یک نہ بناؤ گے اور چوری نہ کرو گے اور زیا نہ کرو گے اور اپنی اولا کوٹل نہ کروگےاور کوئی بہتان کی چیز ندلاؤ گئے جیےتم اپنے ہاتھوں اور یاؤں کے دومیان سے تراش لواور معروف میں نافر مانی نہ کرو گئے ''موجیخض ان چیزوں کو اورا کردے گا اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے اور جس حض نے خلاف ورزی کر کی اور دنیا میں اس کی سزادگ ٹی آو وہ اس کے لئے کفارہ ہے اور جس شخص نے کوئی خلاف ورزی کی مجراللہ نے اس کی پر دویژی فریائی اس کام حاملہ اللہ کے سپروے اگر جاہے معاف فریا ۔ ےاورا گر جانے بعذاب دے روایت نقل کر کے حضرت عبادہؓ نے فرمایا کہ ہم نے ان باتوں پررسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے بیعت کرلی۔(صحیح بخاری ص ۷ ج۱)

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ مردوں ہے بھی پیغبدلیا کہ کوئی مبتان ندلاؤ کے جسے اپنے ہاتھوں اور یاؤں کے درمیان ہے تراش افوید الفاظ عورتوں کی بیعت میں بھی ندکور ہیں وہاں اس کے دومعنی بتائے ہیں ایک بید کموکئی پڑا ہوا بحدا ٹھا کرایئے شوہر کے ذمہ خداگا کمیں اور دوسرامتنی مید که زنا کی اولا دکوشو ہر کی اولا دنیہ بنادیں۔ چونکہ میہ بات مردول مے متعلق نہیں ہے اس لئے اس حدیث کی تشریح مین شراح حدیث نے فریایے کداس سے بیمراد ہے کہ کس پرتہمت نہ رخیس ادر بہتان نہ باندحیس ادر ہاتھ یاؤں کاذکراس لئے فریایا کداکٹر گناہ انہیں ہے ، جودیس آتے ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ هابین الابعدی والاد جل (ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان ) سے قلب مراد

ہے کیونکہ زبان اس کی ترجمانی کرتی ہے۔ البذابہتان وافتر اکوقلب کی طرف منسوب کیا گیا۔ (ذکر والحافظ فی منتج الماری) احقر کی مجھے میں سہ تا ہے کہ اگر عورتوں کے مارے میں بھی بھی مطلب لیا جائے اور لقبط ( گرے پڑے بجہ) اور زیا کی اولا وکوشو ہر کے ذمہ زگانے کوبطور مثال سمجھ لیا جائے تو بیزیادہ مناسب ہے تا کہ ایک ہی سیاق میں داقع ؛و نے والے الفاظ کے • حافی بیان کرنے

حصرت ام عطیہ گل روایت جواو رِنقل کی ہےاس میں بیتھی ہے کہ آنخضرت سرور عالم ﷺ نے مورتوں سے بیع مبدیتھی لیا کہ کسی موت پر نو حہ ٹیریں گی۔لینی دونے بیٹنے والا کام نہ کریں گی ( جواعز وواقر پاءی موت پر کیا کرتی ہیں )اس ہے معلوم ہوا کہ بیعت لینے میں صرف ا نہی چیزوں پراٹھمازمیں ہے جوآیت شرافیہ آیائیقا النّبیّ إِذَا جَاءَ الْحَ الْمُوْمِناتُ مَیں رَدُور میں بلکہ بیت کرنے والے کےا ممال اوراحوال کے اعتبار سے بیعت کرنے کی چیز ول میں حسب موقعہ اضافہ کر دیا جائے۔

حضرت عباده بن صامت رضی الله عند نے بیان کیا کہ ہم نے رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے ان شرطوں پر بیعت کی کہ آ سانی اور تختی میں خوشی اور نا گواری میں آ یے کی فرمانبر داری کریں گے ادراس بات پر بھی بیعت کی کہ ہمارے اوپر دوسروں کوتر لیجے دئ جائے گیا قا اس میں بھی فرمانبردادی کریں گےادراس بات یہ بھی بیت کی کہ ہم جہال کہیں بھی بدل گےاللہ تعالیٰ کے بارے بیم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت ہے بیس ڈریں گے اوراس بات برجھی بیت کی کہ امراء ہے جھٹر انبیس کریں گے ہاں اگرتم کھلا ہوا کفر دیکھوجس کے کفر ہونے میں تبہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف ہے دلیل ہوتوا مراءے منازعت کرنے کا موقع ہوگا۔ (صحیح بخاری س۵۰۰ ت۲)

. وَاسْتَغُفُرُ لَهُنَّ اللَّهُ

(اورآب( ﷺ) ان عورتول کے لئے اللہ سے استغفار کیجے) انَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيُّمٌ.

( مِثْنُك الله بخشِّخ والاسئ مبريان ہے ) ـ

يَّا يُّهُا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَتَوَلَّوا قَوْمًا غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمُ قَدْيَبِسُوْا مِنَ الْاجْرَةِ كَمَايَبِسَ الْكُفَّالُ

اے ایمان والوا ان لوگوں سے دوئی نہ کرو جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا وہ لوگ آخرت سے ایسے ناسید ہو گئے، جیسے کافر اوگ

مِنُ اصْحٰبِ القُبُوْرِ ﴿

نااميد بوشيخ جوقبرول ميل بيل-

اہل کفرے دوئی نہ کرنے کا دوبارہ تا کیدی حکم

شروع سورت میں اور درمیان سورت میں کافرول کو دوست بنانے کی ممانعت کا تذکرہ فتا' یبال اس آیت میں خصوصی طور پر یہودیوں ہے دوتی کرنے کی ممانعت فرمائی ہے یوں تو تمام کا فروں پراللہ کا غضب ہے کیکن بعض آیات میں چونکہ یہودیوں کے مغضوب ملیہم ہونے کا خصوصی تذکرہ فرمایا ہے۔

(كما في سورة البقره فَيَامُ وُبِعُضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وكما سورة آل عمران وَبَاكَ وُبِغَضَبٍ مِنَ اللّهِ وَضُرِبْت

لَنْهُمُ الْمَسُكُنَةُ)

ان لئے بیض ضمرین نے بیبال فیونما غضب اللّه غلی<u>ه می</u> بیودیوں ومرادلیاہے مضرقر طبی نے تکھاہے کہ بعض فقرام سلمین یبود ہوں وہ وَمنین کی خبر یں پہنچاد ہے تھے اور کچھ پھل مل جاتا تھااس آیت میں ان کوئنع فرمادیا اوربعض مفسرین نے فرمایا کہ فَسونُہُ غضب اللَّهٰ غلیفیہ 🗀 یہود انسازی دونوں قومیں مرادین اورایک قول یہے کہ منافق مرادین درحقیقت عموم الفاظ میں قمام کا فروں کو

قَدْ ينسُوُ ا مِن أَلا حَرَاقَ.

بہ قبر ماغ عنب اللّٰه كي صفت ہے اور مطلب بہ ہے كہ جوكا فرم كے قبرون ميں جلے گئے اب زناميں آنے ہے اور كى طرح كى خير ملنے ہے ناامید ہو گئے ای طرح بہاؤگ بھی ہیں جن برخصہ ہوا 'آخرت سے ناامید ہو گئے 'یہ ایمان قبول نہیں کرتے اورآخرت کوئیں مانے ان کاذ ھنگ ہے کے جیسےان کے نقید وہیں قیامت نہیں : وگی اور میدان حشر میں حاضرنبیں ; وں گئے جب ان کا بیرحال ہے او ایسے لوگوں ہے دوی کرنے کا کہاموقع ہے۔

القوم المغضوب عليهم قدينسوامن الاخرة كما ينسوا من موتاهم أن يبعثوا ويلقوهم في دارالدنيا وهـومـروي عـن ابـن عباس والحسن وقنادة فالمراد بالكفار اولّنك القوم ووضع الظاهر موضع ضمير هم تسجيلا لكفرهم واشعاراً بعلة باسهم ( راجع روح المعاني ص ٨٣ ج ٢٩)

( بہترے جبکہ ''من'' بیانیہ ہوجیسا کہ ایک جماعت نے اسے ترجیح دئ ہےاورابوحیان کے ہاں میر پہلوراجیجے کہ من ابتداء غایت کے لئے ےاور مطلب یہ ہے کہ میر مخضوب ملیہم قوم آخرت ہے ایسے مادیس ہے جیسے میرا پیغے مردوں کے اٹھنے اور دنیا میں ان سے ملنے ے مایوں ، و چکے ہیں۔ میڈنی حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت حسن سے مروی ہےاور حضرت قبادہ سے بھی اور کفار سے مرادی ہی قوم ہے اورضمیر کی جگہ اسم ظاہران کے کفر کھنچھیں اوران کی مایوی کی علت بتلانے کے لئے رکھا گیاہے )(راجع رون المعانی سخیۃ ۲۹٪ ۴۹۶)

اورصاحب بيان القرآن لكيمة مين كه يونكه جسآيت يَحْوِفُونُهُ تُكَمّا بِغُوفُونَ أَنِفَاكُنِيمُ ٱبِإِدِراي كي نبوت كواورا ق طرح مُنالف نی کے کافرادرغیر ناجی ہونے کوخوب جانتے ہیں گووہ عاروحسد کی وجہ ہے اتناع نہ کرتے تھے اس لئے ان کوول ہے یقین تھا کہ ہم ناجی نہیں ہیں گونتخ کے مارے ظاہراً اس کے خلاف کرتے ہوں ایس حاصل بیہۃ واکد جن کی گمرای الیم مسلم ہے کہ ووفود بھی اس کودل ہے۔ تشلیم کرتے میں اپنے گمراہوں تے تعلق رکھنا کیاضروری ہے؟اور بہ نتیجھا جائے کہ جو گمراہ اشد درجہ کانہ ہوائں ہے دوی جائز ہے جواز ۔ درق ہے توصطاق کفر ہانع ہے مگراس صفت ہے وہ مدم جواز اورشد بدہ وجائے گا اورشا پر تخصیص بیبود کی اس جگداس لئے ،وکہ یدینہ میں يبودزياوه تحفاورودس ئاوگ ثمريرومفسد بھي بهت تھے۔ انتھلي

تم تفسير سورة المُمتحنة وانتهى والحمد للّه او لاَّواخراً

\$\$\$.....\$\$\$



کتے ہو مے ٹیم کرتے اللہ کے زویک بڑی ناراش کی بات ہے کہ تم ایک باتم کو جن پائل نے کرد بینک اللہ ان لوگوں سے مبت کرتا ہے کُھُارِ اَلْوُونَ فِی سَمِیْلِلِهِ صَفَّاً کَا اَنْہُورُہُ مِنْکُیانٌ مَکْرُصُوصٌ ﴿

جو اس كى راه مين صف بنا كر لات مين كويا كدوه الي عمارت بين جس مين سيسه بالاعمليد

### جو کام نہیں کرتے ال کے دعوے کیوں کرتے ہو

حضرت عبدالله بن سلامٌ ب روايت ب كدام چند صحابه بيشه بوئ عقم آپس مين بم نے (اجھے) اعمال كا تذكره كيا اور ايم نے كہا كرائميں پيدچل جاتا كون سائل الله كوب ب نياده مجوب بيت تيم اس مُل كوافقيا كر ليت اس برالله جل شاند نه سَبَعَ لِلْو هَا فِي السَّسَ هُ وَاتِ وَهَا فِي ٱلْاَرْضِ وَهُو الْعَزِيزُ الْعَجِيدُمُ بِيَالِيُّهَ الْدُينُ اَهْتُواْ لِهَمَ تَقُولُونَ هَ الْاَ نَفْعَلُونَ فَى اللهِ اللهِ مِن الرّهَا فَى السَّسَامُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مِن الرّهَا فَي السَّالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ نَّةُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

اور معالم التنزيل ميں تکھا ہے کہ جب سحابٹ نے کہا کہ اگر جمیں معلوم ہوجاتا کہ اللہ تعالی کوسب سے زیادہ مجوبٹل کیا ہے ہو ہم اس عمل کو اختیار کر لیتے اور ہم اپنے جان وہ ال خرج کرتے اس پراللہ تعالی نے آ مت کریمہ ان السّلَمة کی جب الَّذِیْنَ بُفَطَّ بِتَلُوْنَ فِیْ سَبِنِسَا ہِ اِن اَرْ اَلْمَ اَلَیْ اَنْ اِنْ اِنْ اَلْمَ اَلْمَ کُم وہات کیوں کہتے ہوئے کرتے ٹیس ایمن حضرات نے فرمایا کہ جب شہراء مِر رکا آمیت کِمَ مَفُولُونَ مَا کَانْفَعَلُونَ مَا اَلْ اَنْ اِنْ اَنْ کُم وہات کیوں کہتے ہوئے کرتے ٹیس ایمن حضرات نے فرمایا کہ جب شہراء مِر رکا اُوں بنا او محابِث نے کہا کہ اگر آئے محدوجہ کی موجع پر حاضر ہوئے تو پوری قوت کے ساتھ جنگ کریں گے چرا گئے سال جب TLA

ا **غزوہُ اصد کاموقع آباتو بھاگ کھڑے ہوئے ۔**للنہ اللہ تعالیٰ نے میٹر ہایا کہ وہات کیوں کہتے ہو جے کرتے نہیں ہو۔

ر**وح المعانی میں ابن زید بےنق**ل کیا ہے کہ بیا ہے منافقین کے بارے میں نازل ہوئی جودہ مسلمانوں ہے جھو نے وعدے کیا کرتے تھے کہ ہم مدد کریں گے پھر ساتھ نہیں دیتے تھے۔

مفسرقر طبی نے ایک اور بھی قصہ لکھا ہے (ص۸۷ج۱۸) و ویہ کہ ایک شخص سلمانوں کو بہت اپنے ادبیّا تھا۔حضرت صہیب رض اللہ عنہ نے استحل کردیا قتل تو کیاانہوں نے لیکن ایک آ دی نے اسٹمل کواپن طرف منسوب کرلیا 'اورخدمت عالیٰ میں جا کرعوش کیا کہ فلال **شخص کومیں نے قل کیا ہے۔ رسول ا**لله صلی اللہ لعالیٰ علیہ وسلم کواس کے قل کی خبرے خوشی ہو کی' اس کے بعد <ضرت عمر بن خطاب اور حصرت عبداللّٰدين عوف رضي الدّعنهما نے حضرت صهبيث کوقوہ دلائي کہتم نے رسول اللّٰه سلى اللّٰد تعالىٰ عليه وللم کو پیش بنے ا قتل کیا ہے دوم مے مخص نے اے این طرف منسوب کرلیا۔ (اور رسول الله سلی الله تعالیٰ علیه وللم کوغلاخ جرویدی) اس پر هفرت صهیب **رضی الله عنه نے رسول الله صلی الله تعالی علیه و للم کو تحیج صورت حال بتاوی۔اس برآیت کریمہ لِمَ تَقُوُلُونَ مَالاً تَفْعَلُونَ ۖ نازل جوئی جس** میں غلط خبر دینے والے آ دی کو تتب فر مادی۔

**آیت کریمہ کاسب بزول اگروہ سب امور ہول جن کا فدکورہ مالا روایات میں تذکرہ کیا گیا ہے تو اس میں کچھ بُعیز نبیں ہے' آیت میں** مىلمانو**ں وجوموی خطاب فرمایا ہے** مب کواس ٹیل غور کرنالازم ہے۔ برخض آیت کے مضمون کوسو ہے اورا پی جان پرنافذ کرے ادریہ د ک**یھے کہ زندگی میں کیا کیا جھول جھال ہ**یں اور تول دفعل میں جو یکسانت ہونی جاہئے وہ ہے پانہیں' ہرمسلمان ایمان کے تقاضے یورے کرے اللہ تعالیٰ سے جو وعدے کئے ہیں ان کو بیرا کرے، جونڈ رکرےاسے پوری کرے،جس کی سے جو وعدہ کرےائے بھی پورا ے۔(بشرطیکیٹناہ کاوعدہ نہ کہا ہو' گناہ کاوعدہ کرنا بھی گناہ اوراسے پورا کرنا بھی گناہ ہے ) جوکوئی بھی کام خیر کانہ کیا : واسے اپنی طرف منسوب ندکرے لوگوں کےسامنے دینی ہاتیں بیان کرےاورام و نبی وائی آیات اوراحادیث پڑھ کرسنائے اوراس پرخود بھی عمل کرے۔ لِمَ تَقُولُونَ مَالًا مَفَعَلُونَ كِماتِه يَهُى فرماياك كَبْر مِقْتَاعِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُواهَالا نَفْعَلُونَ (اللّه كنزويب بيناراضكَل كابات ہے کہتم وہ کہوجوند کرو)اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے نیجنے کی ہرخض کوشش کرے اورا بے قول اورفعل میں یکسانیت رکھے۔

ان خطباء کی بدحالی جن کے ول وفعل میں یکسانیت نہیں

حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر ماما کہ جس رات مجھے سیر کرائی گئی اس رات میں **میں نے کچھاوگوں کودیکھاجن کے ہونٹ آ**گ کی تینجیوں ہے کائے جارہے ہیں میں نے جبرائیل سے دریافت کیا کہ بیکون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ بیرآ یہ کی امت کے خطیب ہیں جولوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں ادرانی جانوں کو بھول جاتے ہیں ادرایک ر**وایت میں ہے کہ آ ہے** کے امت کے خطیب ہیں جو وہ باتیں کہتے ہیں جن پرخود عامل نہیں اور اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور ممل نہیں كرتي\_(مفكلوة المعاني ص ٣٣٨)

واضح رہے کہ آیت کریمہ کامضمون ہے کہ اپنے قول فنل میں یکسانت دکھوجو بات کروتہماراا پناٹمل بھی اس کےمطابق ہواس میں دعوت بليغ أمُر بالمعروف ونهي المنكر بهي آ<sup>ع</sup>ليا ـ

آئے کامفہوم منہیں ہے کیمل نہیں کرتے تو دینی ہا تیں بھی نہ کرو بلکہ مطلب یہ ہے کہ خیر کی با تیس بھی کر ڈاوران پڑمل بھی کر ڈید بات اس لئے واضح کی گئی کہ بہت ہےوہ لوگ جو بے کمل ہیں امر بالمعروف ونہی عن المئر نہیں کرتے اور بوں کہتے ہیں کہ جب ہم ممل نہیں یے تو ہم بلنج کر کے گناہ گار کیوں بنیں یعنی کیمورۃ القیف کی مخالفت کیوں کریں'

بیان اوگوں کی جہالت اورنفس کی شرارت ہے۔

یں دروں نام قرآن کریم نے بیونٹین فرمایا کہ مذت کرونڈ کل کرڈ تر آن کریم کا مطلب توبیہ ہے کہ دونوں عمل کروئی بھی سجھانا جاہے کہ احکام شرعیہ

پر چلنے کا ستقل تھم اور ت بات کہنے اور امر بالمعروف وٹنی عن المتكر كرنے كاستقل تھم ہے۔

ا کیے تکم چیونا ہوا ہے تو دوسر سے تکم کوچیوز کر گناہ گار کیوں ہوں۔ جس جس موقع پر امر بالمعروف ونہی ٹن اکمنکر کا فرمان انجام دینے کا تکم ہے اسے بوراکریں' دونوں تکموں کرچیوز کر دو ہر ہے گناہ گار کیوں ہوں۔

رسول الله سلى الله تعالى عليه وسلم كاارشاد ہے'۔

كلكم راع وكلكم مسئولٌ عَن رعِيْتِه.

کیتم میں نے ہرا کی گھران ہے اور تم میں ہے ہرا کیہ ہے ان کے بارے میں سوال ہوگا جن کی گھرانی سپر دکی گئی ہے۔(رواوالبخاری اس ۲۵۸ ج۲)

اور شول الله صلى الله تعالى عليه وكلم نے ارشاد فرمايا: من راى منكنم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك أصَّمَفْ الائمان.

( تتم میں کے دی شخص مشکر لینی خلاف شرک کام دیکھے تواہے ہاتھ ہے بدل دے۔ سواگر ہاتھ ہے بدلنے کی طاقت نہ ہوتو زبان ہے بدل، یہ واگر زبان ہے بدلنے کی طاقت نہ ہوتو دل ہے بدل دے۔ ( یعنی دل سے خلاف شرک کام کو براسمجھے ) اور بیا بمان کا کمزور ترین درجہے۔ (رواہ سلم میں ۵ تا)

اں حدیث میں ہڑخص کو برائی ہے رو کئے کا فرمد دار قرار دیا ہے۔خلاصہ یہ ہے کہ تبلنے بھی کروادر مٹس بھی کرو۔ آیت کامطلب میٹیس ہے کہ مثل کرونہ تبلنے کرو۔

ميابدين اسلام كى تعريف وتوصيف: ........ پھر جهادكرنے والول كى تعريف فرمائى۔ إِنَّ السَّلَمَ يُسِحِبُ الَّهَ بِيُونَ بَجْهُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَّا كَانُهُمْ اَنْهَانٌ مَرْصُوصٌ.

۔ کر بلاشبہاللہ تعالی ان اوگوں ہے محبت فرما تا ہے جواس کی راہ میں صف بنا کر قبال کرتے ہیں' گویا کہ مجموعی حیثیت ہے سب مل کر عمارت بن جس میں سیسہ پچھلایا گیا ہو۔ اس نے جہاد کرنے اور ہم کر کوٹنے کی فضیایت معلوم ہوئی۔

( اجنش مرتبہ صف نے نگلنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے جبکہ وتمن کے افراد ھیل مین مباوذ کہیے کرمسلمان کوم**قابلہ کی وتوت دین ۔ رپی بھی** کہتاراو رقعوز کی دیرکوہونا ہے اصل جنگ و دی ہے جس می**ں صف بنا کرجم کراورڈٹ کر**کڑا جائے۔

لَوَاذْ قَالَ هُوْسَى لِقَوْمِهِ يِقَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَيْ وَقَلْ تَغَلَّمُونَ اَنِّى رَسُولُ اللهِ اِلَيُكُمُ فَلَمَا زَاعُوا امر ب كَ مَنْ الْمُونَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَا يَمْهُ لِ عَلَيْكَ اللهُ قَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللّهُ اللهُ 
# يْنَبَىٰ ٓ إِسْرَآءِيْلَ إِنِّى رَسُولُ اللهِ اِلْيَكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَىَ مِنَ التَّوْمِ لَةِ وَمُبَشِّرًا 'بِرَسُولٍ

بی امرائل ایس تهارے باس اللہ کا میجا اوا آیا ہول جھے ہے کہا جواراة ب میں اس کی افعد این کرنے والا ہوں اور میرے بعد جو ایک رسول

يَاٰتِيۡ مِن بَعْدِي اسْمُةَ اَحْمَلُ ﴿ فَلَمَّا جَاۡءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُواْ هٰذَا سِخرُمُّبِين ۞

آنے والے میں جن کا نام احمد ہو گا ان کی بشارت و بینے والا ہول اُچر جب ان اوگوں کے باک کلی بلیلیں لاے تو وہ اوگ کینے گئے کہ سیصر مع جادہ ب

حضرت موی علیه السلام اور حضرت عیسی علیه السلام کا علان که ہم الله کے رسول میں

کیلی آیت میں حضرت موکی علیہ السلام کی اس بات کا تذکر دفر مایا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا'' تتم مجھے کیوں ایڈ او بیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہوکہ میں اللہ کارمول ہول' اللہ کے رسول کی خطیم اوراحتر ام ہونا جا ہیئے۔ اورامیڈ او بیااس کے بالکل خلاف ہے۔

خاف میں ہوئے ہو خصین معدولہ میں بون مار سیستار موں کی اور اسرام ایجا ہوئے ہے۔ بنی اسرائنگ نے حضرت موتی کوطرح طرح سے ایڈا دی جس کا تذکرہ مورۃ البقرہ میں گزار چکا ہے اور مورہ اتزاب کے آخری رکوٹ میں تھی اس کا ذکرے۔

ا کی تسجمایا اور تنایا کہ اللہ تعالیٰ کے بھیج ہوئے رسول کی اطاعت کروایڈ امت دولیکن بات ماننے اور حق قبول کرنے کو تیار نہ ہوئے ای کوفر ماما

فَلَمَّازَاغُو اللهُ فُلُوبَهُم.

(پھر جب وہ حق ہے ہٹ گئے تو اللہ تعالی نے ان کے داوں کوحق ہے ہٹاریا)

گراہوں کا یک طریقہ ہے کہ وہ فق کو تبول نہیں کرتے ، حق تینچے اور بار بار شجھانے کے باوجود فق پرٹیس آتے ، جب باطل پر ہی ہے رہتے ہیں او اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی اس ضداور طنا اور خالفت کی جد سے محرومیت کی مار پڑتی ہے؛ چھرانیس حق قبول نہیں ، وتی 'البذا برابر با فر بانی کو بی اختیار کرتے چلے جاتے ہیں اور فر با نہر دار کی کو افتیار نہیں کرتے اور اپنے داوں میں ہدایت کو جگہ دیے کے لئے کو کہ آتا نہیں ، ہوتے۔

آيت كِنْمَ يرفر ما إو اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمُ الْفَاسِقِينَ.

كەللەتغالى ايسےنافر مانوں كوبدايت نبيس ديتا۔

(اداءة الطويق) يعنى راجق وكھانے كے بعد أنبيل قبول حق كى تو فيق نبيل دى جاتى \_

دوسری آیت میں حضرت عیسی عابیا السلام کاذکر ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ یقین جانو میں تبہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں بمبارے پاس جو پہلے ہے کتا ہے لیمی تو راق ہے اس کی اقصد این کرتا ہوں اور میرے بعد میں رسول (ﷺ) کی آمد ہوگی ان کی آمد کی خوتھ بری دیتا ہوں اور ان کانام احمد ہوگا۔

حضرت نیسی علیہ السلام نے بنی امرائیل ہے بہت ہی ہا تیں کیس انہیں تو حید کامیش دیا بشرق ا دکام سکھائے لیکن ان میں ہے چند ہی لوگوں نے بات مانی جنہیں حواری کہا جاتا ہے اکثر بنی اسرائیل ان کے دشمن ہوگئے اوران کے قل کے در ہے گئے قمالی نہ شرکتا کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ نے آئیں او پراٹھالیا جیسا کہ مورۃ النساء میں رکوع ۲ میں بیان فرمایا کین بعد میں بعض میدو یوں کے ورخلانے اور بہکانے ہے حضرت میسی علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہونے کا عقیدہ نالیا جیسا کہ مورۃ المائدہ اور مورہ تو ہہ میں بیان ہو چکا ہے بیاوگ

آج تک ای عقید ویر جمے ہوئے ہیں۔

رینصلا کی نے جود نیا بھر میں اپنے مثن قائم کرر کھے ہیں اور اپنے بنائے ہوئے دین شرک کو پھیلاتے ہیں اور اس میں اپنے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہیں جنہوں نے فر مایا تھا کہ میں صرف بنی اسرائنگ کی طرف بھیجا گیا ہوں اورتم کمی اورشہر کی طرف نہ حانا۔

اپنے وقوے کےمطابل بیمودی بنی اسرائیل میں وہ تواپنے دینی معاملے میں نصلا کی کو پاس پینکنے بی ٹیمیں دیتے بلکہ اپنی مکاریوں سے ساست باطلعہ میں نصلا کی کو استعمال کر لیتے میں اور نصلا کی اپنے رسول کے خلاف غیر تو موں میں اور خاص کر مسلمانوں میں شرکیہ خدمہ کی تبلغ کرتے رہے ہیں اور مال کالا کا وجہ کے کرشر کیدوین کو چھلانے کی کوشش کرتے ہیں۔

دین حق کو پھیلانے کے لئے لا کیختیس دیاجاتا جولوگ اپنے قدم ب کوٹابت کرنے میں دلیل ہے عاجز میں وولوگ کھانے پینے کی چند چیز بر تقسیم کرنے غیرتو موں کو قریب کرتے ہیں کھرانیاوین شرک سکھلاتے ہیں۔ فَاقَلْکُوهُ ٱللّٰهُ ٱلّٰہِی مُؤفِّکُونُی.

حضرت عیسی علیه السلام کا بشارت و بنامیر بے بعداحمد نا می ایک رسول آئیں گے:.........ورسری بات جود هرت پیسی علیه السلام نے ارشاد فرمائی دہ یہ ہوگا اس میں علیہ السلام نے ارشاد فرمائی دہ یہ ہوگا اس میں انہوں نے اپنے بعد آئیں گئیا ،احم بحتی ﷺ کی تشریف اوری می بشارت دی ہے۔ خاتم انہوں محمد رسول الشریف الله تقالی علیہ وسلم کے متعدد نام ہیں آپ نے فرمائی کہ میں تمہ موں اور ماتی ہوں ہوں دریا ہوں کو کہ بیارت کی بیارت کی بیارت کے دریا ہوں اللہ تقالی لوگوں کو کہ میں ہوں ہوں اور انہوں کو کہ بیارت کی کہ بیارت کی بیارت کے اللہ بیارت کی بیارت کے

حضرت ابو ہریرہ رض اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں عنہ یٰ بن مریم سے قریب تر جوں۔ و نیامیں مجمی آخرت میں بھی تمام اخبیاء کرام آپس میں ایسے ہیں جیسے باپ شریک بھائی : وں اور ما میں مختلف ہوں ان سب کا وین ایک بی ہے (یعنی تو حید اور رسالت اور دقوع قیامت پر ایمان لانا) آپ نے مزید فرمایا کہ ہمارے اور ٹیسٹی بن مریم کے ورمیان کوئی تی فہیں ہے۔ (رواہ مسلم ۲۲۵ ج۲)

 تورات والمجيل مين خاتم الانبياء ﷺ كَيْ تشريف آورى كى بشارت:.......نزول قرآن كەدتت بھى يېودونصالا كاۋريت اورانجيل ميں رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كآنے كى خبر پاتے تتے جے سورة اعراف كى آيت كريمه الّـذِيْن يَسِّعُونَ السَّرْسُولَ النَّبِيُّ الْأَمْعِيَّ الْمُدَى يَعِجُلُونُهُ مُكْتُونُهُ عَنْدُهُمْ فِي النَّورُ اوَ وَالاِنْجِيلِ. ميں بيان فريا ہے۔

موجودہ انجیلوں میں (جن میں نفرانی بہت کچھادل بدل کر ہے ہیں) بھی آنخضرے ﷺ کی تشریف آوری کی چیش گوئیاں موجود ہیں۔ قرآن مجید کی تفتری کے بعد کہ حضرت میسی علیہ السلام نے اپنے بعدا کیے رسول کے آنے کی بشارت دی تھی اس کی تصدیق کے لئے اسلام نے اپنے بعدا کیے رسول کے آنے کی بشارت دی تھی اس کی تصدیق کے لئے ایکنل بوحنا کی بیرعبارت پڑھ لیمنا مفروری ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم بھرے مجبت رکھتے ہوتو میر ہے تھوں پڑل کرد گاور میں کی بیرعبارت پڑھ لیمنا مفروری ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم بھرے مجبت رکھتے ہوتو میر ہے تھوں پڑل کرد گاور میں کہتا ہوں کہ میرا وجانا تمہا ہے لئے فائدہ مند ہے' کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آ کے گا لیکن اگر جاؤں گا تو اے تمہارے پاس تھیجی دوں گا''۔ (۱۲/۱۷) (بیر جمہز با بھیلونو دری مدلڈامر بھر وہ مددگار تمہارے پاس نہ آ کے گا لیکن اگر جاؤں گا تو ا

ی بود و نصال کی اتنج اور تحریف میں مہارت رکھتے ہیں باز ہوں نے لفظ پیر کا وطوس کا ترجہ کی مدر گار اور بھی شافع کر دیا لیکن ان کی اتنج اور تحریف میں میں انہوں نے لفظ پیر کا وطوس کا ترجہ کی مدر گار اور بھی شافع کر دیا احریکی سے جو بھی ہور اور کی عمین اور مدر گار بھی سے جو بھی اس ایک ان کے شافع ہوں کے چر نصال کی احریکی سے جو بھی سوال ہے کہ آرسیدنا محمد رسول اللہ بھی حدید سے بیٹی عالیہ السلام کی بشارت کے مصداق نہیں میں تو کوئٹ خص ہے جس کی انہوں نے بشارت کے مصداق نہیں میں تو کوئٹ خص ہے جس کی انہوں نے بشارت دی تھی اگر کہ تحق کے طور پر کئٹ شخصیت کا نام جھوٹ موٹ بیش کر دیں تو ان سے میسوال ہے کہ اگر نسیدنا محمد اس موجود کا تھا تو یہود وانصال کی بھی آخر نے انہوں سے میسوال ہے کہ اگر نسیدنا محمد اس موجود کوئٹ تھی تھی اور میں تو ان سے میسوال ہے کہ اگر نسیدنا محمد اس موجود کی موجود کی اور میں تو ان سے میسوال ہے کہ اور میں بھی کہ اور میں میں موجود کی اور میں موجود کی اور میں موجود کی اور میں میں موجود کی اور میں موجود کی موجود کی اور میں موجود کی موجود کی اور میں موجود کی موجود کی اور میں میں اللہ عالمی اللہ میں موجود کی کھی میں میں موجود کی اور میر میں اللہ عالمی کی میں اللہ عالمی اللہ موجود کی تو ان کے دھی تو کہ کہ اور میں میں موجود کی اور دیکھی سے پرواضح ہے کہ میرنا محمد دول اللہ میں اللہ عالمی اللہ تو کی انہوں کے دیاں میں موجود کی تو کہ کے اور دیکھی سے پرواضح ہے کہ میرنا محمد کی اس اللہ تو کی کھی سے پرواضح ہے کہ کہ کوئٹ کے کہ کہ کھی سے پرواضح کے کہ کہ کہ کہ کوئٹ کی انہوں کے کہ کہ کوئٹ کے کہ کوئٹ کی کہ کوئٹ کے کہ کہ کوئٹ کے کہ کوئٹ کی کہ کوئٹ کی کئٹ کوئٹ کی کوئٹ کے کہ کوئٹ کے کہ کوئٹ کے کہ کوئٹ کی کئٹ کی کوئٹ کی کئٹ کوئٹ کوئٹ کی کر کئٹ کوئٹ کی کئٹ کوئٹ کی کہ کوئٹ کوئٹ کی کئٹ کوئٹ کی کئٹ کوئٹ کی کوئٹ کوئٹ کی کئٹ کی کئٹ کوئٹ کے کہ کوئٹ کی کئٹ کوئٹ کی کئٹ کوئٹ کی کئٹ کوئٹ کی کئٹ کے کئٹ کوئٹ کی کئٹ کے کئٹ کوئٹ کی کئٹ کی کئٹ کوئٹ کی کئٹ کوئٹ کی کئٹ کوئٹ کی کئٹ کی کئٹ کی کئٹ کوئٹ کی کئٹ کوئٹ کی کئٹ کی کئٹ کوئٹ کی کئٹ کوئٹ کی کئٹ کی کئٹ کی کئٹ کوئٹ کی کئٹ کی کئٹ کی کئٹ کوئٹ کی کئٹ کوئٹ کی کئٹ کئٹ کی کئٹ کی کئٹ کی کئٹ کئٹ کی کئٹ کئٹ کی کئٹ کوئٹ کی کئٹ کی کئٹ کوئٹ کی کئٹ کی کئٹ کی کئ

علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد یہود ونصال کا توجھی حضرت عینی علیہ السلام کی بشارت کے مصداق کے لئے تکی خس کی مدتلاش ہے اور نیا تظار ہے مزید تشریح اورتو شیح کے لئے اظہارالحق عربی از مولا بارحت اللہ کیرانو کی اوراس کا اردوتر جمہ پائیل ہے قر آن تک کا مطالعہ کما جائے۔

جو تحض مجہ رسول اللہ تعلیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اپنے کوئی بتاتا ہے اور اپنے کوسورۃ صف کا مصداق بتاتا ہے اور اس کا جمونا ہونا آ کیت کر بیمہ کے الفاظ فَلَفُمَّا جَانَّہُ عَلَمْ ہِالْمِیْنِیْنِ سے ظاہر ہے اور اس بات ہیں فاہر ہے کہ بیٹھی کا نام احمینیں تھا بم نے اس کے نام ہے تعبیر کولوٹ کرنا میس جاہا اس کئے نام ذکر کمیش کیا جانے والے جانے والے جاتے ہیں وہ کوئن شخص ہے۔

وَمَنَ اَظْلَمُ مِثَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَ هُوَ يُدْعَى إِلَى الْاِسْلَامِ ۚ وَاللهُ لاَ **يَهُدِى الْقَوْمَ** 

اور ال مخض سے زیادہ کون ظالم ہو گا جو اللہ پر جموت بائد سے حالائکہ دد اسلام کی طرف بالیا جاتا ہوا اور اللہ ظالموں کم میشن ویر شاہ و مورس موجد موجد ہو جمہ کے انہاں کہ انہ میں انہ جمہ میں موجد سے مرد مرد میں جمہار موجد میں۔

الظّلِمِينَ فَيُرِيْدُونَ لِنُعُطْفِعُوا نُوزُ اللهِ بِاقْوُا هِهِمْ ﴿ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُونِهِ وَلَوْكُرِهَ الْكَفْرُونَ۞ بالصنين ديا ياك يا يوب بين من الله كالركوان سه يها دي عالك الله المجافِر كالل عَلَى يَجَاعَ الأكارُ يَكِ مَا تَقَلَ مون

به على ريائيات الله يوج بين كداف كالدكوانج مند على جادي حالا عالما الله المنظرة على الله المنظرة المنظرة المنظرة هُوَالَّذِينَ ٱلْسُلَ رَسُولَكُ بِالْهُمُدَى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَ لاَ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْكَرِةَ الْمُشْرِكُونَ ثَ

ووالیا ہے جس نے اپنے رسول کو بدایت اور تجاوی وے کر جیجا ہے تا کہ اس کو تنام دینوں یا خالب کر وے کو مشرک کسی نا خوش مول

الله كانورايورا بوكرر ہے گااگر چەكافروں كونا گوار ہو

سیتین آیات کا ترجمہ ہے بیل آیت میں اوشاد فر مایا ہے کہ جولوکی شف اللہ پر جوٹ باند ھے حالانلہ اے اسلام بی دفوت دی جارہی ہے اس سے بڑھر کروکی فعالمنہیں ہے؛ وراللہ تعالیٰ خالم تو م کو ہدایت ٹیس دیتا۔

دوسری آیت میں میفرمایا کہ جنمیں اسلام قبول نہیں ہے یہ جائے ہیں کہ اللہ کے اور کواپے منہ کے پھونکوں سے بجھادی ال کے

ارادوں ہے کچھینہ د گااسلام بڑھ چڑھ کرر ہے گا اللہ تعالی اپنے فور کو پیرافر ماہ ے گا۔ کافروں کو برا گے لگتار ہے آئیں اسلام کی ترتی اور اس کا عمودی گوار آئیس ان کی اس نا گوار کی کا سام کی رفعت اور بلندی پر کچھا ٹوئیس پڑے گ

جب ہے دنیامیں اسلام آیا ہے۔ دشمنان اسلام نے اس کی روشی کو بجھانے اوراس کی ترتی کورو کئے کے لئے بھی بھی کوئی کسراٹھا کر نمیںر کھی۔ اورآج کھاراعدا 'وین اسلام اورسلمان کومٹانے کی کوششوں میں گئے ہوئے ہیں گئیں المہ حسمد للنہ اسلام بڑھر باہن خوو دشعوں کے ممالک میں اسلام بھیل رہا ہے اوران کے افراد برابرسلمان : ورہے ہیں اپنی آئیکھوں سے اسلام کا بھیلاؤ و کھے رہے ہیں اور اسلام کوروکئے کے لئے کروڑوڈ الرفزج کررہے ہیں مگر اسلام بڑھتا تا رہا ہے۔

مفرقر طبی نے دھنرت این عباس منی اللہ تنہا ہے اس آیت کا سب مز ال نقل کرتے : و سے کلحنا ہے کہ ایک مرتبہ جالیس وان تک وق نمیس آئی اس پر کعب بن امثرف یہووی نے کہا کہا ہے ہے دو ایوا خش : و جاؤاللہ نے تھرکا اور بجھا دیا ۔ اورانداز و یہ ہے کہ ان کا یہ : ین اپورانہ ہوگا اس پر رسول اللہ تعلیٰ علیہ ملم کورنج ، واللہ تعانی نے بہ آیت نازل فرمائی اس کے بعدوجی کا شکسل حاری ، و گہا۔

مفسر قرطبی نے اس بارے میں پانچ تو ل اُقل کئے ہیں کہ نور اللہ سے کیا مراو ہے؟

تیسری آیت بیں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تا کہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے اللہ تعالیٰ نے جواراو وفرمایا ہے اس کے مطابق ہو کر رہے گا۔ مشرکین جواس کے لئے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اور جا ہے ہیں کہ اسلام نہ مسلمان کی ناگواری کے باوجود اسلام چیس کر رہے گا۔

من يرتفصيل اورتشر يح كے لئے سورة تو بدركوغ نمبر اكتفسيرو يھي جائے۔

آیکھا الّذِین امنوا هل اُدُلکُر علی تبحار تو اُنجیکُمْ مِن عَذَابِ الدِیمِ وَ تُوفِینُونَ بِاللّهِ اِن اِیکُمُ اللّهِ عَلَی بِحَارَتَهُ اللّهِ عَلَی مِن اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الله

### وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞

اوراً پ مومنین کوبشارت د سیجئے۔

الیی تنجارت کی بشارت جوعذاب الیم سے نجات کا ذرایعہ اور جنت ملنے کا وسیلہ ہوجائے

ان آیات میں اہل ایمان کوآخرت کی تجارت کی طرف قوجہ ولائی ہے۔ دنیا میں کھانے پیٹے بہنے اور گیرضروریات کے لئے کسب مال
کی ضرورت ہوتی ہے جے بہت سے لوگ تجارت کے ذرایعہ عاصل کرتے ہیں اس میں بہت سے لوگ بہت زیادہ انہا کہ کر لیتے ہیں
موت اور موت کے بعد کے حالات اور آخرت کے اجرو او اب میں دھیان ہی نہیں دیتے زیادہ مال کی طلب میں ایسے لگتے ہیں کہ آخرت
میں کام دینے والے اتمال کو بھول ہی جاتے ہیں اللہ تعالی شاخہ نے فریایا کہ اے ایمان والو ایمان کی تجارت اور مودا کری نہیں ہوتھی جاتی ہیں اول بیکر نفح مودوسرے یہ کہ نشسان نہ ہو
اور دوسری نیز کی نواز میں اور خیال میں اور دوسرے یہ کہ نشسان نہ ہو
کو بیملے بیان فریا یا بعد میں جنت کے داخلہ کی بشارت جاب منفعت سے بہتر ہے ۔ لبذا عذا اب سے نجات و سے
کو بیملے بیان فریا یا بعد میں جنت کے داخلہ کی بشارت و با

. دونوں چیزوں میں کامیاب ہونے کا بیراستہ کے التد تعالی پراوراس کے رسول پرائیان لا دَاوراللّٰہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں ہے جہاد کرو۔ پیٹل تمہارے گئے بہتر ہے جب بیٹل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گئاہ بھی بخش دےگا (جوعذاب کا سب ہیں) اور جہیں پیے باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچنہ میں بہتی ہول گی اور عمدہ انتصار ہنے کے گھروں میں رہنا نصیب ہوگا جوا قامت کرنے کی چنتوں میں ہول کے بیٹن و چنتیں ایکی ہول گی جبال رہنا ہی رہنا ہوگاہ ہاں ہے بھی لکلنا بھی نہ ہوگا وروہاں سے لگنا بھی نہ میا ہیں گے ای کومورہ کہف میں فرمایا کہ کیٹھوڑی عُنھا جو آلا اور سورہ فاطر میں اہل جنت کا قول نظر فرمایا:

إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورُ ٥٠ الَّذِي آحَلَنَا دَارَالُمُفَامَةِ مِنُ فَضَلِهِ.

(بینک بهارا پروردگار خفور ہے شکور ہے جس نے اپنے فضل ہے جمیں رہنے کی جگد میں نازل فرمایا)

وَٱلْحُورَى شَبِحِيُّوْلَهُا (اُورِتَبَارے لئے اَیک نفع کی چیز اور بھی ہے یعنی اللّٰدی مدداور زمانہ قریب میں حاصل ہونے والی نفخ )اس میں سے بتایا کہ جومو من اور جاہدہوں ان کی تجارت کا فقع صرف آخرت ہی نہیں ملک و نیا میں گئے منافع ملیں گے جنہیں تم پسند کرتے ہو اس میں سے ایک تو بیہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ کی مددحاصل ہوگی اور دوسری مید عنقریب فتح انصیب ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللّٰہ عنبما

نے فم پایا ہے کہاس سے فارن اور روم کا فتح ہونا مرادے اور بعض علاء نے فر مایا ہے کہ فتح کما مراو ہے۔ بشارتوں کا مار باظهور ہو و کا ہےا گرمسلمان آج مذکورہ تجارت میں لگیس تو پھر مدداور فقح کا ظہور ہو۔

MAY

يَآيُّهُا الَّذِيْنَ ٰامَنُوْا كُوْنُوْا اَنْصَارَ اللهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مُرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّنَ مَنُ اَنْصَارِ كَ ے ایمان والوا اللہ کے مدر گار ہو جاؤ جیہا کہ غیمل بن مرکم نے اینے حواریوں ہے کہا کون لیگ اللہ کی طرف إِلَى اللَّهِ ۚ قَالَ الْحَوَارِتُونَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللَّهِ فَامَنْتُ طَّا إِنْهَ ۗ قِنْ بَنِيْ إِسْرَاءِ يْلَ وَكَفَرْتُ میرے مدد گار بین حوارلین نے کہا کہ بم اللہ کے مددگار نیں سو بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت ایمان کے آ

طَّآبِفَةٌ ۚ فَأَيُّانَا الَّذِيْنَ 'امَنُوْاعَلَىٰ عَدُوِّهِمُ فَأَصْبَحُوا ظَهِرِيْنَ ۞

نے کفر افغایار کیا ہو جو لوگ ایمان اانے ہم نے ان کے وشن کے مقابلہ میں' ان کی مدد کی سومو مالب ہو گئے۔

#### الله کےانصاراور مددگارین حاوَ

شروع سورت میں جہادکرنے کاذکرتھا بھرورمیان سورت میں بھی اس کی فضیلت سنائی 'اب بیہاں سورت کے ختم بربھی و ئن اسلام کی المبندي کے لیے نفرت کرنے کا حکم فرمایا 'اہل ایمان کے لئے ایسے احوال سامنے آتے ہیں کد ججرت ادرنصرت اور جہاد کیاضرورت پڑتی ے ان تینوں چیزوں پٹمل کرنے ہے دین اسلام کی ترقی ہوتی ہے اور اس کی وقوت آ گے بڑھتی رہی ہے۔اللہ تعالیٰ تو نے نمازے اے ی کی پر د کی ضرورے نمیں کین جولوگ اس کے وین کو بلند کرنے کی محت کریں۔ انہیں محض اپنے فضل ہے ممارک لقب یعنی افظ'' انصار اللهُ' ہے بادفر مایا بسیدنا عمینی علیہ السلام کی بعث کے بعد سیدنا محدرسول الله تعالی علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ان کاز ماند بنسب ویگر ا نمیاءکرام علیہم السلام کے قریب تھااوران کی دعوت وبلیغ کے بارے میں نزول قرآن کے وقت جولوگ موجود تھے وہ کچھونہ کچھا اس کاملم ر <u>کھت</u>ے تھے خاص کر جوراہب ہے ہوئے تھے ان ہے ملنے جانے والے افراد کو حضرت میسیٰ ملہ السلام کی وقت کا کیجھ نہ کچھ حال معلوم تھا اور وہ جانتے تھے کہ وہ بی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے اکثر بی اسرائیل نے ان کی نبوت کا انکار کیا تھوڑے سے آ دمیول نے (جنہیں حواری کہاجا تا تھا)ایمان قبول کیااور آپ کا ساتھ دیااور آپ کا پیغام کے کرفتاف اطراف وا کناف چلے گئے۔

الله تعالیٰ شانهٔ نے امت حاضرہ کے اہل ایمان ہے خطاب فرمایا کہ اے ایمان والؤتم اللہ کے مدد گار ہو حاؤیعنی اس کے دس کی خدمت کر دجیسا کیٹیلی علیہ السلام نے اپنے حوارثین ہے فر مایا کہ کون لوگ ہیں جواللہ کی طرف لیٹنی اللہ کے دین کی دعوت میں لگنے کی طرف میراساتھ دیتے ہیں؟ حوار اوں نے جواب میں کہا کہ بم انصاراللہ ہیں۔ دعوت دہلی نے کام میں آٹ کی مدد کریں گے۔ مضراین کثیر لکھتے ہیں کہ جب حوار بین نے بید کہاتو حضرت میسی علیہ السلام نے انہیں بلاوشام میں داعی بنا کرجھیج دیا۔

حواری کون تھےاورو دیشمیہ کیا ہے اس کے بارے میں ہم سورۃ آل عمران میں لکھ چکے ہیں۔

بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت حضرت عیسلی علیہ السلام برایمان لائی (بیتھوڑے سے لوگ تھے) اور ایک جماعت نے کفر

يح فَاهُنَتْ طَّالِفَةً مِنْ بَنِي إِسْرا إِهِ يُل وَكَفُونَ طَّالِفَةً مِن بِإِن فرااي-

تے فاطنت طاقفہ من مہنی ایسو انوبل و کفوت طائفہ ہیں بیان کر بلا ہے۔ حضرت عیسی علیہ السلام سے نسبت رکھنے والوں کی تین جماعتیں : .......... عالم النفز مل میں حضرت ابن عماس رشی اللہ عنہا کا تول قل کیا ہے کہ جب حضرت میسی علیہ السلام کواللہ تعالیٰ نے آسان پراٹھالیا تو افران میں اختاا ف ہوگیا ایک بھاعت نے کہا کہ واللہ کے بیٹے فیصل اللہ نے آئیس اٹھالیا اور تیسری جماعت نے کہا کمیٹو فیصل اللہ تیجے وہ خود سے اور سول بیٹے اللہ نے ان کو اور براٹھالیا کہ تین فرقے تھے اور ہرفر تے کے ماینڈ والے لوگ تھے۔ کہ وہ اللہ کے بند سے اور رسول بیٹھالئہ نے ان کو اور براٹھالیا کہ تین فرقے تھے اور ہرفر تے کے ماینڈ والے لوگ تھے۔

بدہ وہ مدت وروس مدت کی دو ہوتا ہے ہیں ہو اس میں ہوتا ہے۔ جنگ ہوئی آو وونوں کا فرفر نے مؤتنین کی جماعت پر غالب آگئے۔ گھر جب اللہ تعالی نے تحدر سول اللہ تعالی علیہ وکلم کو مبعوث فریدیا تو ایمان والی جماعت کفروالی جماعت پر غالب ہوگئی اس کو فسائیڈڈ قا الّذِیْنَ اَمَنُوْ اعلی عَذَوَ جِمْ فاضبہ مُوْا اظاہرِ یُنَ میں بہان فریالے۔

قرآن مجید میں حضرت عینی علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ فریا ہے۔ وہی حق ہے حضرت میسی علیہ السلام کے ماننے والے جوائل ایمان میچھ اللہ تعالیٰ نے ان کی تائیوفر مائی اور وہ لوگ دکیل ہے غالب آ گئے اور پیابات تائیو قرآئی ہے بچھ شاہت ہوگئی کہ میسی عالیہ السلام کامیة اللہ اور روح اللہ میچے (موال المؤمل الروس میسی میں ا

حضرت عیمی علیہ السلام کے رفع الی السماء کے بعدان کے ماننے والوں کا گفراختیار کرنے والیافرقوں پر عالب آنے کا پیوکد تاریخ میں کو کی واقعہ ما تو راور مقول نہیں ہے اس کئے حضرت این عہاس رضی الله عندمانے کے اطابعہ پرین کا یہ طلب بتایا ہے امالی ایمان امل کفر پر دلیل اور ججت سے عالب ہو گئے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اتباع بھی نصیب ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی اکتاب (قرآن میں) حضرت عیمی علیہ اصلو قوالسلام کے بارے میں جو کچھ فرمایا ہے اس کو لے کر کافرفرتوں پر ججت کے: راجہ غلیہ بھی یا لیا۔

۔ ۔ میں تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبما کے زیاد تک تھا۔اس کے بعد جونصلا ی کےفرتوں سے سلمانوں کی سلیبی جنگیس ہونیں ان میں اہل ایمان کوٹلوار کے ذرایعہ کی غلبہ حاصل ہوگیا۔

فلله الحمد والتعمة على دين الاسلام وهزم اعداء الاسلام. وهذا اخر تفسير سورة الصف والحمد للّه رب العلمين والصلوة على جميع الانبياء والمرسلين وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين



ہے کہ انڈرنغالی کی ذات غالب ہےاس کی گرفت ہے نکل کرکوئی کہیں نہیں جاسکتا اور یہ کہ حکمت والا ہےاس کا کوئی فغل اور کوئی امر

حکمت ہے خالی میں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی کے ایک بہت بڑے احسان کا تذکر ، فریایا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس نے آمییئ نے بعنی ا بے پڑھے لوگوں) میں ایک رسول بھیجا جو آئیس میں ہے ہے آمیین ہے کرب مراد ہیں۔ جن میں پڑھنے لکھنے کا بہت کم رواج تھا آگر چہ شاعری کرتے رہتے تھے (جس کے لیے تعلم ہے متعمل بونا ضروری ٹیمیں ہے) رسول اللہ تصلی اللہ تعلق کی ارشاؤ فریا یا تعیق اُلمَدُّہ آفیدہ کی بحث بونی وہ اور حوالی تھے اور خود آپ بھی ای تھے جیسا کہ آیت بالا میں رَسُولًا مِنْهُمُ اور سورۃ الاعراف میں فالمِنُولِ اللّٰہِ توالی علیہ ملم کی بحث بونی وہ ای تھے اور خود آپ بھی ای تھے جیسا کہ آیت بالا میں رَسُولًا مِنْهُمُ اور سورۃ الاعراف میں فالمِنُولِ اللّٰہِ

َ وَهَمَا كُنِتُ تَعَلَّوْاً مِنْ قَلِيهِ مِن بَحَابٍ وَّلاَ مَنْ عَلَيْهِ بِينِهِ عَلَيْهِ لِيَمِينِكَ إِذَّالاَرْتَابِ الْمُنْطِلُونَّ (اورة پاس كتاب يها مُدُولُ كتاب يزجة تقاور خاولُ كتاب بينها تصد لكنته تضاكرا إمامة توباطل والمشراكًا لية)

اللہ تعالیٰ نے اسپین میں رسول بھیجا جونود بھی ای تھا اس آئی پر کروڈوں پڑھے کھے قربان جواللہ تعالیٰ کی طرف ہے ای کتاب لایا کراس کے مقابلہ میں بڑے بڑے نصحاءاور باخا والیہ چیوٹی میں سورڈ بنا کرلانے ہے بھی عاجز رہاور عاجز میں اللہ تعالیٰ نے اس رسول کوسارے عالم کے لئے باوی اور دحت بنا کر بھیجا۔ بڑے بڑے الیا تائم نے اس رسول ای شلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واس میں بناو فی اور آپ کے سامنے علی بھیمارڈ ال وسے یاس رسول خطیم کی وہشت کا تذکر وفر یا کراس کی صفاحہ بھی بیان فرما کئیں۔

الوّلا فرمايار سُولًا مِنْهُمُ (لعِي أَنِيس أميّن مين سے رسول بھيجا)۔

ثانیا: فرمایا کدوه رسول ان پرالله کی آیات الماوت کرتا ہے لیتی پڑھ کرسنا تا ہے۔

سوم: بیفر مایا کے دوان کانز کیپفرما تا ہے۔اس نے فعوں کانز کیے کرنا مرادہے۔ انسانوں کے فقوں میں جورد اکل اور ہری صفات اور عادات ، دتی ہیں ان ہے یاک کرنے کہزئر کیے کہاجا تا ہے۔

ہمیں ہوں ہے صون دن بوردا ک اور بری صفاحت اور عادات ہوں ہیں۔ چوتھی صفت یہ بیان فرمائی کہ مدرسول کتاباور حکمت سکھا تاہے۔

مفسرین نے فرمایا کہ کتاب ہے قرآن مجیداہ درحکمت نے مجم قرآن مراویے قرآن مجید کے الفاظ کا سکھانا اوراس کے معالیٰ اور مفاتیم اورمطالب کا سمجھانا ہیں سب حکمت میں شامل ہے۔مزید وقتی اورتشیر کے لئے سور ڈبٹر وکی آیت (بٹیناً وابغٹ فیفیهم کامطالعہ کیا وا

کچرفر مایا وَانُ تَحَانُواُمِنُ فَکِنُلَ لَغِیْ صَلْلِ مُبِیْنِ. یواَی اوگجن میں رسول ای گاوئیجااس سے پہلے کھل ہوئی گمرائی میں تھے۔ مشرک تھ بت پرست تھے قبل وقال اورلوٹ مارمیں گھر ہتے تھے صاحب رسالت تحدرسول اللہ ملی اللہ تعلیٰ علیہ وہ کمی تشریف آ دری سے اہل عرب میں ہدایت بھی آگئی۔ برے اعمال بھی چھوٹ گئے چونکہ آپ کی بعثت عوی ہے اس لئے آپ کی وجوت وہلتے اور سے عالم میں تھیل گؤلہ۔

انگل جمم کی اسلام کی خدمتیں:۔ جب صدود ترب نے نکل کرآ کیالا یا جوابیغا موقہ حید شرقا غرباً عجم میں پھیل گیا تو جمیوں نے قرآن کولیا حفظ کیا قرآتیں اور روایتین کیں طرق اوا تکھنے معانی سمجے قرآن کی تغییر رہائتیں اور احکام قرآن پر کہا بیں تالیف کیس قرآن کے مواعظ کوامت میں پھیلایا چی کہ کیشر تعداو میں عالی وصلی وجود میں آ گئے اہل عرب کے بعدائل جم کا خدمات اسلام میں بہت بڑا حصہ ہے۔ ای کوفرمایا قرآفتور کین جدنے کہ کیفا کیکھٹو کبھم (اوران اسپین کے علاوہ دومرے اوگوں کی طرف مجھی ان سی کورسول بنا کر بھیجاجہ ا بھی تک اسپین سے نیس طے (ایسی ان تک اسلام نیس کی نیایا انہوں نے ابھی قبول نیس کیا تھیجے بناری میں ہے کہ حضرت او ہر برہ وضی اللہ عند نے بان کیا کہ ہم رسول اللہ سلی اللہ تعلق علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے اس وقت سورۃ المجمد نازل ہوئی جس و المحرویٰ جہنے ہم آئے ایا کہ خطو ابھہ نہ فر بایا ہے میں نے عرض کیایا رسول اللہ الدول اوگ ہیں جوابھی ان سے نیس طے؟ تین ہارسوال کرنے پررسول اللہ مسل اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا۔ اس جقت سلم ان فاری رضی اللہ عند صوحود تھے آئے خصر سلم کی اللہ علیہ مہم نے ان پر ہاتھ رکھ میں ایس اور کی اس کے دوران میں ہے ہوں گے ) ٹیرفر مایا اگر فرونا (ستاروں ) کے زویک بھی اندیان ، ووان میں ایساوگ ، دول گے جو دال ہے کہ جو بتاری میں عام عبلہ کا )

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فارس کے رہنے والے متھ حضوراقدس ﷺ نے الل فارس کے بارے میں ارشاد فر مایا کہ آگر ایمان ٹریا کے پاس بھی ہوگا تو ہواگ وہاں ہے لے لیس گئے یہ بطور مثال ہے ان کے علاوہ جوغیر عرب میں انہوں نے بھی اسلام کی بہت خدمت کی جب اہل فارس نے ایمان اور قرآن کوچھوڑ ویا اور شعیب اختیار کر لی اس وقت ہے دوسری اتوام نے المحت ملد لللہ تعالمیٰ اسلام وخوب بڑھیا یا ور طرح طرح ہے اس کی خوب خدمات انجام دیں۔

> ذلِكَ فَصْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَعْمَاءُ (يالله كَافَعُل بِ يَصَاعِ بِعَطَا مَرَاكَ) وَاللَّهُ فُو الْفَصْلِ الْمُطْنِيرُ (اورالله برِ فَضَل والا ب)

الله تعالى جس کوتھی ایمان کی تو فیق ، ہے دے بیاس کافضل ہے تمام اہل ایمان اور خاص کروولوگ جواسلام کی خدمات میں گ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کاشکر اداکریں کہ اس نے ہمیں مؤس نایا اور اسلام کی خدمت میں لگایا۔ فله المحمد و المصنة .

مُثُلُ الَّذِينَ حُرِّدُو التَّوْرُكَ ثُمَّ لَمْ يَحُوبُ لُوْهَا كَمْتُلِ الْجَارِيَخِيلُ اَسْفَازًا وِيلُس مَثُلُ الْقَوْمِ عنال الله كورس خيرة والقائد والله كويمه و يا مجاهر و غير الفيام هيكي على عند و يتابر كواره عبد من عال عالى والورك الله يورس عند و يورس و يورس عند و يورس و ي یبود اوں کی ایک مثال اور ان سے خطاب کہ جس موت سے بھا گتے ہووہ ضرور آ کررہے گی

ان آیت میں یمود کی بے ویٹی اوران کی و نیا وآخرت کی بد حالی بیان فرمائی ہے۔ یمود حضرت لیتھو بسابید السلام کی اولا دمیں ہے سختے بھن کا لقب اسرائیل تقااوران مناسبت ہے یمود یوں کو بنی اسرائیل کا اور اختراق میں محضرت علیہ السلام اور حضرت موٹی علیہ السلام اور حضرت موٹی علیہ السلام اور حضرت موٹی علیہ السلام کے اور اقترافی نے تو را قتر اپنے عطافر مائی جس میں میرود یوں کے لئے احکام تھان میں اٹر علی مجھی تھا ور اللہ کی تھی تھاں میں اٹر علی مجھی تھا ور اللہ کی تھی جسیما کی سورتا المائی ور کا تو اللہ اللہ میں میں الم علی تھی تھا واللہ کو تو اللہ میں اللہ و کا تو اللہ کیا تھی اللہ کی تعداد اللہ اللہ میں اللہ کی تعداد کی اللہ میں اللہ کی تعداد اللہ کی تعداد کی اللہ کی تعداد کی اللہ کی تعداد کی اللہ کی تعداد ک

۔ (انبیاء جو کہ طبع تھے اس کے موافق تکم ویا کرتے تھے ۔اوراہل القداور علیا بنہی بوجہ اس کے کہان کو کتاب القد کی نگبنداشت کا تکم ، یا گیا تھا اور ووان کے افر اری ، وگئے تھے ) ۔

کچھ عرصہ تو یہود ہیں کے علما ماتو را قاشر نیف کے مطابات چلتے رہے اور تو م کو چااتے رہے پھر تو راقا تشریف کی تعلیمات کو تیجوڑ دیا بلکہ اول بدل کر دیا اور اس کے احکام پڑتل چیراندہ و نے جو علم تھا اس پڑتل شد ہاتو حال تناب ہونا ان کے لئے قائدہ مند شد سال اولوں کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ جن لوگوں سے تو راقا اٹھوائی گئی بیٹی انہیں تھم و یا گیا کہ ادکام تو راقا پڑتل کرد پھرانمبوں نے اس پڑتل ندکیا (اور بیوجو سے کرتے رہے کہ ہمارے یاس اللہ کی کتاب ہے)ان کی الہی مثال ہے جیسے گدھے پر کتا تیں لا دوگائی جول وہ کتا میں لا دے پھرانا

ے اوران کو کچھ پہنٹیں ہے کہ میرے اوپر کیاہے؟ عالم عالم

یمبود بول کی بر مملی اوراپنے بارے میں خوش گمانی: ........ یمبود بول کے پال قرراة شریف بھی لیکن حضرات انہیاء کرام میں ہم افسلا ہ والسلام کو بھی آن کرتے سے اور حضرت عیسی علیہ السلام کی مجمی تکذیب کی اوران کے قل کے دریے ہوگئی ایمان خضرت مگدرسول المذمل اللہ تعالی علیہ دکلم کی بعث ہوئی اور آپ کو پہچائ تھی لیا کہ یہ وہ ہی جن کا قرراہ واقبیل میں ذکرہے پھڑھی ایمان شلاۓ۔

١ن کی اس بدحالی کوبیان کرتے ہوئے فرمایا:

بِئْسَ مَثَلُ الْقَوُمِ الَّذِينَ كَلَّابُو ابِأَيَاتِ اللَّهِ

(برى حالت بان او گول كي جنبول نے اللہ تعالى كى آيات كو جنا يا) وَ اللّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الطَّالِهِ بِنِ

(اورالله ظالم قوم كومدايت نہيں ديتا)

یہودیوں کا پنے بارے میں بیگمان تھا کہ ہم اللہ کے دوست ہیں اور ہمارے سوااللہ کا کوئی دوست نمیں بلکہ یوں کہتے تھے نکھن اُبْعَاتُح اللّٰهِ وَاَجِبًا کُو اُنْ اِمَاللّٰہ کے مِلْحِ ہیں اور اس کے پیارے ہیں )

اور یوں کھی کتے تھے کد داوالا فرة صرف مارے لئے ہے۔ ان کی ان باتوں کی ترد بدکرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

قُلْ لِكَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوْ اللَّهُ وَعَمُّمُ اتَّكُمُ اَوْلِيّا لَهُ لِلْهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَنَمَتُوا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمُ صَادِقِيْنَ.

(آپ فرماد بیجئے کدامے میںود یوااگر تم نے بید نیال کیا ہے کہ تم اللہ کے دوست ہودوسر سے لوگ اس دد تی میں شریک نہیں آدتم موت کی تمنا کرواگر تم سچ ہو) مطلب ہیہ ہے کہ جب تنہیں پاپیافیوں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ادلیا ، وداوراس میں کس دوسر سے ک اس دنیا والی زندگی میں کیون تکلیفیس افھار ہے ہو۔ اگر اپنے کوئن پر تیجھتے ہواور پر خیال کرتے ہوکہ مرتے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے تو تهمیں جلداز جلد مرجانا چاہئے تا کدونیا چیگوٹے اور جنت ملے جکہتم جائے تا اور ماننے ہو کہ جنت کی زندگی اس دنیا کی زندگی سے زیادہ بہتر ہے تہمیں جلد سے جلد مرسر جنت کے لئے فکر مند ہونا چاہیے اگریوں کہو کہ موت کالانا اپنے قبضہ میں نئیس ہے قوموت کی تمناہی کر کے دکھا دواگر تم اسیے مقیدہ میں سے ہو۔

وَلَا يَتَمَّنُونَةَ ابْدَا بِمَا قُدَّمَتُ أَيْدِيهِم.

(اوربہاوگ اپنے اعمال کی وجہ ہے بھی موت کی تمنانہیں کریں گے )

لعنی بیان کے زبانی دعوے میں کہ جنت ہمارے ہی گئے ہے اور ہم اللہ کے ولی میں کیکن گفراورا عمالِ بدکی وجہ سے بیموت ہے اُر بے ہیں بدموت کی تمنا کرنے والے نہیں ہیں۔

سورة البقره ميں فرياياہے:

وَلَتَجِدَنَّهُمُ أَخُرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيْوةٍ.

(اورآ پان کوابیا یا کمی گے کہ لوگوں میں زندگی کےسب نے زیادہ حریص ہیں )

یافتین کرتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعدعذاب میں گرفتارہوں گےالبذاجتنی بھی دنیادی زندگی مل جائے بہتر ہےاہیے بارے میں اللہ کے ادلیاءاورا حیاء ویا محض زبانی وعوٰی ہے۔

شاید کی کو بیا شکال ہوکیا گر کسی مسلمان ہے کہا جائے کہ تو موت کی تمنا کرتو دہ بھی تو الیمی تمنامیس کرے گا بھریت اور باطل کا معیار کیے ہوا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ یہودیوں ہے جو بات کی جاری تھی وہ ان کے اس دعوے سے متعلق ہے کہ ہم اللہ تعالی کے اولیاء ہیں دوست ہیں اور پیارے میں جنت میں صرف ہم ہی کو جانا ہے۔ان کے اس دعوے کا انزا می جواب ویا گیاہے انہیں اسپے دعلیٰ ک کے مطابق عقلی طور پر بغیر کی جھجک کے فوری پر جانا جا ہے تا کہ اسپے عقیدہ کے مطابق مرتے ہی جنت میں چلے جا کمیں۔اگر مزئیس سکتے تو مرنے کی تمنا ہی کریں۔

ر ہامؤمنین اہل اسلام کامعاملہ تو ان میں ہے کی کواگرموت ہے کراہت ہے تو ووطبعی امر ہے پھراجادیث شریفہ میں موت کی تمنا کرنے ہے منع کیا گیا ہے۔مؤمن کے زند در بے میں خیر ہے آگر ٹیک آ دمی ہے تو اچھا ہے ادر اید واقتصال کرے گا ادراگر گناہوں کی زندگی گزار رہا ہے تو ہوسکتا ہے کہ تو بدکی تو بتی ہوجائے ، البتہ جس نے قصداً کفرا فتیار کیا ہے اور گفری ہماہوا ہے ادر کفریر بتی ہمار ہے کااراد و ہے دیجی ہجھتا ہے کہ تفرکے باوجود مجھے جنت ملے گی اور مجھے میرے ساتھیوں کے سواکی اور کونہ ملے گ اس سے وہی خطاب ہے جو یہود یوں ہے ہے۔

ِ یا در ہے کہ بعض یہودی اینے بارے میں دوزخ میں جانے کا بھی یقین رکھتے تھے کین یوں کہتے تھے کہ چند دن دوزخ میں رمیں گے پھر جنت میں داخل کر دیۓ جا میں گے معلوم ہوا کہ آیت کریمہ میں ان یہودیوں سے خطاب ہے جواپنے بارے میں اولیا دالندہونے کا اعتقا در کھتے تھے اور یہ تھچتے تھے کہ تم کومرتے ہی جنت میں داخل ہونا ہے۔

۔ ای طرح کا ایک مضمون سورۃ البقرہ میں بھی گز را ہے وہاں ہم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیقل کیا تھا کہ اس میں یہود بیوں کو مبللہ کی دعوت دی گئی ہے کہ اگرتم اپنے وعلا کی میں سیچ ہوئو آ جاؤ ہم مل کرموت کی دعا کریں کہ دونوں فرایق میں جو گئی جھوٹا ہے وہ فورآمر جائے۔ جب بیربات سامنے آئی قو وہ اس پر راضی میں ہوئے اور راوفر ارافتیا رکر کی۔ (سورۃ البقرہ (ع)۱) گیریهودیوں سے مزید خطاب کرتے ہوئے نرمایا: قُلْ إِنَّ الْمَوْتُ الَّذِي مَنْهُ وَأَنْ مِنْهُ فَائَهُ مَلاَ فِيْكُمْ. (آئے فی مادینے کہ ملاشہ حم موت سے تم بھاگے ہوائی ہے۔

ر ہیں وہ بعب کا بہت ہیں مرت ہیں ہرائیک کی اجل مقرر ہے جوشنص جہاں بھی ہوگا اپنے وقت پراہے موت وہیں آ جائے گی اور موت سے بھائے کی کوئی صورت نہیں ہرائیک کی اجل مقرر ہے جوشنص جہاں بھی ہوگا اپنے وقت پراہے موت وہیں آ جائے گی اور ضرورآئے گی۔ سورہ نساء میر بخریاں

المُنسَف المُنكُونُولُا لِيُدْدِي تَحْكُمُ الْمُونُ وَلُو تَكْتُمُ فِي مُؤوَجٍ مُنشَيْدَةِ وَ (تم جبال كبيل بحى بوموت تهمين ضرور يكز لـا گَي اگر چه استنبرط برجون بشروز و

موت ہے کی کو چینظار دئیں اورزیادہ تمر ہوجانے ہے عذاب ہے بچاؤئیں جولوگ بحالت کفرمر جا کیں گے آئیں جہم میں واٹس ہونا ہے اورعذاب ضرور ہونا ہے سورة البقرہ میں فرمایا یو کہ آخلہ کھر کھر کو اُٹھ کھر اُلگ سَنیدہ .

(ان کاایک ایک فردید از در کرتا ہے کا ش اسے ہزارسال کی عمردیدی جائے)

وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنُ يُعَمَّرَ.

(اورحال میہ کہاہے یہ چیز عذاب ہے بچانے والی نبیں ہے کہاس کی عمر ہزارسال کروی جائے )

ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيْنَيِّنُكُمْ بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ.

( پھرتم الند تعالیٰ کی ذات عالم الغیب والشہادۃ کی طرف اوٹا دیئے جاؤگ سووہ تہیں بتادے گا جؤشل تم دنیا والی زندگی میں کیا کرتے تھے ) جب قیامت کے دن حاضر ہونا ہے اور یہ تھی جائے ہو کہ نفر کس وادائی عذاب ہے تو بھوساری کا لقاضایہ ہے کہ تم ایمان قبول کرلؤ کوئی شخص یوں نہ بھے لئے کد میرے ائمال کا کے پیۃ ہے جس نے پیدا کیا اسے سبطم ہے وہ غیب اور شہادہ سب جانتا ہے وہ سب بتا دےگا کہ کس نے کیا کیا ہے بھروہ اپنے علم کے مطابق انمال کی جزاومزادےگا۔

نَایَّهُا الَّذِیْنُ اَمَنُوَّا اِذَا نُوْدِی لِلصَّلُوقِ مِنْ یَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا اللهِ الله الله جد ك ون الماذ ك ك اذان وي جائز قد ك ذكر كي طرف ووز جود اور الله

الْبَيْعَ ﴿ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۞ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوةُ فَانْتَشِرُوا فِ الْأَرْضِ

ئىد سە تبارے كے بحر ب اگر تم جائے ہذا ہم جب ادار كى اوائل ء عج تر دين مى ميل جاد وَابْتَغُواْمِنُ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهُ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ۞

اور الله کے فضل سے عالی کرؤ اور اللہ کو خوب زیادہ یاد کرو ۲ کہ تم کامیاب ہو جاک

جعد کی اذان ہوجائے تو کاروبارچھوڑ دواورنماز کے لئے روانہ ہوجاؤ

ان آیات میں جمعد کی فضیلت بیان فر مائی ہے اول تو بیدار شادفر مایا کہ جب جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے رکھارا جائے یعنی اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوٹر پڑو نماز جمعہ سے پہلے جو خطبہ ہوتا ہے اسے اللہ ذکر سے تبعیر فریائے کے اور اس کو شخصے کے دوٹر جانے کا تھم دیا ہے۔ دوڑ جانے سے مراویٹیس ہے کہ بھاگ کر باو جاکہ مطلب یہ ہے کہ جمد کی حاضر نی میں جلد کی کروگا اور خطبہ ہننے کے لئے حاضر ہوجاؤ۔

سورة الحبعة ٢٢

وَ فَرُواالْلِيْعَ (اورخريدوفروضت كوچيوزوو)

خرید وفرودت بطورمثال فریایا ہے کیونکہ تا جرلوگ بے سوداگری کے دھندوں کی وجہ سے جمعہ کی افران کن کے متحبہ کی حاضر ک دینے میں کچے پڑ جاتے میں اور و نیاو کی فغ سامنے ، و نے کی وجہ سے خرید وفروخت میں نگار ہے میں اور کار دیار بند کرنے کیلئے لیسیستیں آ ۱۰: منیر ، ویسی ، اس کے سنبہ فرمائی۔

ان كے صاف صاف اعلان فرماویا۔ ذلك مُوخَيِّدٌ لُكُورُ إِنْ كُنْتُهُ تُعَلِّمُونَ.

یعم محبو لعم ان مسم معلقان. (یہ جمد کی حاضری تمہارے لئے بہترےا گرتم حانتے ہو)

( رید جمعه کی حاصر کا مهمارے سے جمر ہے اسم جائے ہو) - زول قر آن کے وقت صرف ایک بی اوان تھی جوامام کے منبر پر چڑھنے کے بعدد می جاتی تھی۔اس زمانہ کے لوگ رفبت سے نماز ک

لع بيل بيان بيان المراسة منه وزُ الكاؤكار وكيا واذان ت كرحاضر : وجاتا تقار

حضرت ابوبکراورغررضی اللہ ُ نبما کے عبد ش ایسا ہی ارہا۔ پھر جب نماز لول کی کثرت ، وگئی تو ظیفہ الث حضرت مثمان رضی اللہ عند نے افران خطیہ سے پہلے ایک اوراز ان جاری کر دی جو محبد سے زراوور باز ارش مقام زورا ، پر بوئی تھی ( تھی جناری س۱۳۰ ) پہلی اوران بھی جاری ہے۔ علاء نے فریا یا کہ دوبارچوز کر جعد کے لئے حاضر بوٹا الب آن اذان ادل سے متعلق ہے۔

) اوان من جارت ہے۔ علقاء کے حربایا کہ وار جارت کیور کر بھٹ سے اور سول اللہ تعلیٰ مالیہ وہ مالیہ کا مسلمہ میں م حضرے خان ضی اللہ عند چذکہ خانفا وراشد میں میں ہے تھے اور سول اللہ تعلیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ملم نے علیکھ بسنت ی

الواشدين المهديين فرمايا ہے اس لئے ان کا تبات بھی لازم ہے۔

ا كرے گا۔ (رواوسلم سام ١٨٦ج ١)

اس حدیث میں اچھی طرح وضو کر کے آئے کا حکم ےاور بعض روایات میں خسل کرنے 'تیل یا خوشبود لگانے اور سدل چل کر جانے اورمسواك كرنے اورات چھے كيڑے منے اورامام كے قريب ہوكر خطبہ بننے كى بھى ترغيب دار و بوئى \_ ( مخلو ۋالصابع ص١٣١٥ ص١٣٣) جو شخص خطبہ کے درمیان بات کرنے لگے اس کو یول کہنا کہ خاموش ہو جار پھی ممنوع ہے ( کیونکہ اس میں وصیان ہے خطبہ سننے میں

m93

فرقآ تاہے)رسول انڈھلی انڈلقالی علیہ ملم نے ارشاہ فرمایا کہ اگرزونے بات کرنے والے سے بیاں کہہ ویا کہ جیب ہو جاُتو نے افوی كما\_(رواها!بخاري صيمااحًا)

حضرت ابو ہر پر ورضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ مبلم نے ارشاوفر مایا کہ سب بنوں ہے بہتر ون جمعہ کاورن

ے۔اس دن آ وم علیہالسلام بیدا کئے گئے اوراس ون جنت میں وافل کئے گئے آئ ون جنت سے نکالے گئے (ان کاوہاں سے زکالا جانا دنیامیں ان کی نسل بڑھنے کا اور ان میں ہے انہیاء شہراصد یقین ٔ صالحین اور عام مومنین کے دجود میں آنے کا سبب بنا۔ جنہیں جنت کا داخلے نصیب بول) اور فرمایا کہ قیامت جمعہ بی کے دن آئے گی (ردابسلم س۲۸۲ تا )

تركب جمعيد ميروعبيدوفا ئدو:......مرين ادرمسافراوروت ادرغلام پرجمعه كي حاضر كي خبرور كانيس-بالغ مر دجيكوني من احق نه بوجونماز کوجانے ہے مانع ہواس پرخوب ہمت کرکے کارو بارچھوڑ کرادرآ واپ کا خیال کرکے حاضر ، ونالازم ہے ۔حصرت این عمرضی اللہ عنبها

ے روایت ہے کدرسول انفصلی انٹدنعالیٰ علیہ وملم نے اپنے منبر پر کھڑے : وکرفر باما کہ لوگ جمعہ کی نماز چھوڑنے ہے رک جائمیں ورنداللہ ان کے دلوں برمبر لگا دے گا چیرو دلوگ غافلوں میں ہے ہوجا کمیں گے (مسلم ۱۸۶۳ خ۲۷) حضرت ابو جعدضمری رضی اللہ عنہ ہے م وی ہے کے رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا کہ جس نے تین جمعیستی کی جیہ ہے چیوڑ دیئے اللہ تعالیٰ س کے دل برمبر لگاوے گا۔ (مشکلوۃ

ساعت اجابت وفائدہ:.....جعد کے دن ایک ایس گھڑی ہے جس میں دعاضرور تبول ہوتی ہے بعض روایات میں ہے کہ امام کے منبر پر میٹھنے کے بعد نے نماز کے نتم ہونے تک کے درمیان و عاقبول ہونے کا وقت ہے۔ (رواؤسلم شمالا)

ا یک اور دایت میں یوں ہے کہ جعد کے دن جس گھڑی میں دعا قبول ہوتی ہےاس گھڑی کوعمر کے بعد سورج غروب ہونے تک تلاش كرويه (رواوالتريزي من الاج1)

سورهُ كَهِف يرِّ صنے كي فضيلت: فاكدو: ......... جمعه كي ون سورهُ كهف كى ابتدائى نين آيات پڑھنے كى بھي فضيلت وارد بورَى ہے۔حدیث میں ہے کہ جمحف بیتین آیات پڑھ لیا کرے وہ دحال کے فتنے محفوظ رے گلہ (رواہ الرندی ۱۱۳ تا ۲)

لعض روایات میں ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی آخری آبات پڑھنے کا بھی ذکر آبا ہے ۔اورایک حدیث میں بوں ہے کہ جس نے جمعہ کے دن مورو کھف پڑھ کی اس کے لئے دونوں جمعوں کے درمیان نور و ژن رے گا۔ یعنی جمعہ کے دن اس مورہ کے پڑھنے کی وجہ ہاں کی قبر میں یا قلب میں ایک ہفتہ کے بقدرروشنی رہے گی ۔ (رواہ البہتی فی وُوات اللہیر)

فاكدة: مجمعه كون سورة بهو يرصف كالحكم بهي واروبواب (رواه الداري ١٣٢٥)

جمعہ کے دن ورووشریف کی نضیات: فا کدہ ..... جمعہ <sup>کے</sup> ذرود شریف کبڑت سے پڑھنا جاہیے یوں تو درودشریف پڑھنے کا ہمیش**ہ** ا بی بہت زیادہ واب ہے کیکن جعد کے دن خاص طور پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دروو پڑھنے کا حکم دیا ہے۔(مشکا والمصابع ص ١١٠) نماز جمعہ کے بعد زیمین میں پھیل جاؤاوراللہ کا فضل تلاش کرو۔۔۔۔۔۔۔اس کے بعدارشاؤر مایا فیاذا فیصیف الصّلوفُ عائد شرو ابھی الآز میں (الایة)

( يعني جب نمازهم موجائة توتم زمين مي سيميل جاؤاه رالله كأفضل تلاش كرد )

یدامروجوب کے لیے بغیمیں ہے اباحت اوراجازت کے لئے ہے۔مطلب یہ ہے کہ جب نماز ختم ہوگئ تو مسجد کی حاضری والا کام ختم ہو گیا اب اپنے دنیاوی مشاغل میں لگ سکتے بڑھسجد ہے فارنی اور اراز میں جاؤی القد کارزق حاصل کرو۔ جمعد کی حاضری کے لئے جو کاروبار حجوز کرآئے ستھ جا ہوتو اس میں لگ جاؤ پوئلہ یہ امرابا حت ہے اس کئے کوئی شخص نماز پڑھ کرعصر تک یا مغرب تک مسجد میں رہ

جائے استکاف تلاوت وکر ساعیت اجابت کی تلاش میں وقت گزار نے توییش آجی ہے۔ خرید وفروخت کی اجازت دے کے احد و اڈکی و اللّٰہ کینیا کیلیکٹر نفل خون

مجمی فرباً یااور پیجی بنادیا که نیر و فروخت کی مثنولیت یا دومر که م الله که ذکر تن منافل نه کردین منزمن کو برحال میں الله کے ذکر میں لگار بنا چاہتے۔ جوحاصل زندگی ہے نماز بھی اللہ کے ذکر کے گئے ہے جیسا کہ ور قطاع میں فربایا ہے: اقبیم الصفلاف نماز کو میرے ذکر کے لئے قائم کرد) مورۃ العنکبوت میں فربایا ہے وَلْمَدِ اللّهِ الْحَبُولُ (اور بقیماً اللہ کاؤکر مب ہے ہواہے ) مورۃ الاحزاب میں فربا ہے۔

لَآلِلهُ الْاللَهُ وَحَدَهُ لاَشْرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُتَحِيُّ وَيُمِنِثُ وَهُوَ حَيَّ كُلِّ شَنى ءِ قَدِيْوٌ ﴿ (الله كَسُواُ وَكُلْ مَعِودُيُس وهَبَاجاسَ) لَوَنَّ شَرِيكَ بَيْنِ الله كَالَتُ مَلَ كرتاجاور مانتاجاوره ونده عالے موت مذاتے گا اس كے ماتحد من محمل كي علام ورم جزير قاور ہے )

تواس کے لئے انتد تعالیٰ دل لا کھ نیکیاں لکھ دیں گے اور دل لا کھ گناہ معاف فرمادیں گے اور وس لا کھ ورہے بلند فرمادیں گے اور اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنادیں گے۔(روادا تریندی ان بابہ)

وَإِذَا رَاوُاتِجَارَةً أَوْ لَهُواْ إِنْفَضُّوٓا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَآبِمًا قُلُمَاعِنْدَاللَّهِ خَيْرُةِن

اور جب ووکس تجارت یالہو کی چیز کو و کیفتے میں آواں کی طرف ووز جائے میں اور آپ کر کھڑا ہوا چھوڑ جائے ہیں۔ آپ فرما و بیٹے کہ کہ چیز اللہ کے پاک ہے : والیسا ہو

اللَّهُو وَمِنَ الرِّجَارَةِ ﴿ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّزِقِينَ أَ

اور تجارت سے بدر جہا بہتر م اور الله سب سے اجھار وزی پہنیا نے والا ہے۔

## خطبہ چھوڑ کر تجارتی قافلوں کی طرف متوجہ ہونے والوں کو تعبیہ

حضرت جاہروضی اللہ عند نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ تعلیٰ عالیہ وسلم کے ساتھ فماز جمعہ پڑھ رہے تھے۔اچا تک ( دینہ منورہ ) میں ایک اوفوں کا قافعہ آ گیا 'جن پڑھانے ہے' کا ساہان لدا دواتھ ( جب حاضرین کے کا نوں میں اس کی جنگ پڑتی تھا اس کی طرف متوجہ ہوگئے اور بازار کی طرف جل و بیٹے ، یہاں تک کہ در ول اللہ تعلیٰ اللہ اتعالٰی علیہ وکم کے ساتھ بارہ آ دمی روسگئے اس پر آ ہے کر بھر واقعا رَآؤا کہ خَوْلُ اُو لُقُوْلُ ، انْفُصُولُ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰ الروائنواریُ س ۱۲۸ جدان کا مجلد ۲ )

سیسی بخاری کی ردایت ہے اور مینی مسلم میں (س ۲۸۴) میں اس روایت میں بول ہے کہ رسول اللہ تعلی مالیہ وتالی عابیہ وتلم جمعہ کے
اون گفرے ہوئے خطبہ و بررہے تھے (چونکہ جمعہ کا خطبہ بین فار نے تھم میں ہے اس لئے کسی راوی نے خطبہ پڑھنے کو نماز پڑھنے
سیسیسیر کردیا) قال النووی فی مشرح مسلم والمعراد بالصلوة (فی روایة البحاری) انتظام ہا فی حالة المنحطبة کعا
اوقعام کی روایات مسلم) (علامہ نووی ترجمسلم میں فرماتے جی ۔ (بخاری کی روایت میں) انتظام اس مراوع کم میں موجودے)
اوقعام کرنا ہے (جیبا کہ سلم کی روایات میں موجودے)

ا مستحیح مسلم میں بیریسی ہے کہ جو بار دافراد رو گئے تھے ان میں حضرت الدیکرا در حضرت نمر رمنی اندئنها بھی تھے مراسل الدواؤء (ص ۷ ) میں مقاتل بن حبان نے نقل کیا ہے کہ پہلے بیطریقہ تھا کہ رسول اندئسلی اندقعالی علیہ وسلم نمازعمیرین کی طرح جمعہ کا خطبہ بھی نماز کے بعد دیا کرتے تھے ۔

ا کیے مرتبہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تونائی عالیہ دہلم نمازے فارغ ہوکر خطبہ میں ششول بیٹے کہا کیے شخص اندر سجد میں آیا اوراس نے کہا کہ وجہ بن طیفیا بی خبارت کا سمان کے کرتئے گئے گیا ہے (اس وقت دبیہ سلمان ٹیس ہوئے تتھے )

جب ووبا برسے تجارت کا سامان لے کرآتے تھے آوان کے گھروالےوف بجا کراشتبال کیا کرتے تھے جولوگ خطبہ من رہے تھے وہ پہ بچوکر کہ خطبہ چھوڈ کرجانے میں کوئی حریث ٹین ہے سجدے باہرنگل آئے۔اس پراللہ تعالی آیت کریمہ فرافا د اَلَّوا اَ اَلْفَصْلُواْ اِلْنِیْفَا اِنْرِالِی اللہ اللہ اللہ تعالی علیہ وسلمنے اس کے بعدے خطبہ کوئمازے متعدم کردیا اور نمازے خطبہ پہلے پڑھا جانے لگا۔

. مراسل ابودؤ ہوگی روایت بالاے معلوم ہوتا ہے ۔ جو سحا ہائی موقع پر سجد ہے نگل گئے بتھے انبوں بیدخیال کرلیا تھا کہ نمازاقو ہوگئی خطبہ نماز کا جزونیوں ہے اور نصحت کی ہاتیں رسول اللہ ملی اللہ تعلیم ہے بنتے ہی رہیج میں اس کے : ۔۔۔ چیوٹر بہانے میں کوئی سرخ نمبیں ہے۔ ان کی بیاد جتماوی فلطی تھی و اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کی سرزش فریائی اور پیچی فرمایا کہ جب بیتجارے وہ و کھتے ہیں آواس کی طرف چال دہتے ہی اور آ ہے وکھڑا چھوڑ وہتے ہیں۔

معالم النو بل میں لکھا ہے کہ اوسے طبل مراد ہے (جے مراسل ایوواؤد میں وف تایا ہے) معالم النو بل میں ہیں ہے کہ رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وطبط نے وریافت فرمایا کہ تھنے اوگ متحد میں روکے؟ عرض کیا بارڈاورالیٹ ٹورٹ باتی روگئ آ گئے باقی ندر ہے تو ان پرآتان سے چھر برساویے جاتے۔ اورا کیک روایت میں یوں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگرتم سب کے بعد ویگرے یطے جاتے اورکوئی مجمع میں مذرجنا تو بدوادی آگ بن کر بسر پر تی۔ (معالم النو بارٹ ۲۵ سے ۲۳ سے ۲۳ سے) ہت بیے کہ دوز ماندہ راک کی کئی کا بھی تغاور ہی ؤ کے معظمے و بے کا بھی دھیہ بن خینہ تجارت کا سامان لے آئے جس میں کھائے پیٹے کی چیز یا تھیں۔اس ورے کومکن ہے کہ اوگر خرید لیس اور بھر کہ رکھتے تھی نہ ملے مانسرین مجد سے اس طرف چلے گئے۔

میں بیمودی اورمنافق بھی ہیں۔اس لیے ہمیں بھی مال جلدی فرید لیانا چاہئے ۔اس خیال نے خطبہ تیجوز کر چلے جانے پرآ مادہ کردیا۔ اگر معاملہ کی ساری صورت حال سامنے رکھی جائے تو ہائے بچھنے میں آ سائی : وجاتی ہے کہ حضرات حجا بڑنے ایسا کیول کیا ڈاکیکن ملطق : : ا

غلطی ہے جس پرالقد تعالی نے تنبیہ فرماوی۔

قُلُ مَاعِنُدَاللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهُووَمِنَ النَّخَارَةِ.

(آپ فرماد سیجئے کہ جو پھیاللہ کے پاس ہے و وہمتر ہےابو سے اور تجارت سے راس میں بینتا دیا کہ نماز میں اور خطبہ کی شنولیت میں بری برکات ہیں ان چیز وں میں مشنول ،وقئے ہوئے جوائشہ کی طرف سے دیا وا قریت کی خیر ملے گی و وان چیز وال سے بہتر سیدن لئے اللہ کے وکر کوچھوڈ کررواندہ و گئے ہوئی بہندوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ربنا چاہیے ان براہ زم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ میں اور اس کے احکام بورے کریں اور اس سے مانگیں ۔

و الملَّهُ مَحْيُرُ الرَّازِقِيْنَ (اورائدتوبالْ تنام دينوالوں يہتر ہے)اى نے رزق اورائ كامباب پيدافرمائ يتن اور مقدرتكى فرمائے ہيں اس سے بڑھ كركوئى وينے والانبين ہے جو پھيلتا ہاں كى مثيّت سے ملتا ہے جوكوئى شخص كى كو پکھرويتا ہے ووتكى اللہ كى طرف سے ول ميں ڈالا جاتا ہے۔

ر کے ب رہیں ہے۔ فائدہ: \_ جمدیا خطبہ ادائصا ہ کے لئے شرط ہے۔خطبہ بڑھے بغیر در معتبی بڑھ لیں تو جمعہ ادائیمیں ہوگا۔

فا كدو: نماز جهد مين بهلي ركعت مين مورة الجهداد رسورة إذا جَاءً لَثُ اللّهَ فَاقِفُونَ پُرهنا مسنون بِ (مَنْيَ مسلم م ٢٨٥ تا) ) اور مختف رايات مين به كدر مول الله ملى الله تعالى عليه ولم عيد بين مين اور حسلاة تهديل سَبِّت السُنه وَبُلْكُ اللّه عَلَى اور هَلُ اقالَثُ حَدِيثُ الْقَاشِيَةِ فِي هِي عَنْهِ الرَّكِي دن اليها موكيا كريم بي عاور جهد بي قودول نمازوں مين هَلُ أَتَلَكَ حَدِيثُ الْفَاشِيةِ اور سَبِع السُهَ دِيَتُكُ الْعَالَمِيةِ هِي عَنْهِ عَنْهِ مِي مسلم ١٨٨ مَا)

\$\$\$



من عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَى يَنْفَضُّوا اوَلِلهِ حَزَا إِن السَّلُوتِ وَ الْرُضِ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَا يَفْقَمُونَ ۞

جو الله عَرَ رَسُلَ عَهِ بِن بِن عِيانَ عَلَى مَر وَ مِعْ مِن اور الله فَ عَلَى مِن وَالَّذِينَ عَادِرَ مَان عَلَى مِن الْمُن فِين كَتَّةَ

يَقُولُونَ لَكُن تَجَعُنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَلَّ مِنْهَا الْأَذَلَ \* وَ لِلّهِ الْعِرَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ

وو عَلَمَ بِن مَد اللهِ عَد واللهِ مِن عَلَى وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُولِيّةِ اللهُ الل

#### لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ٥

اوررسول کے لئے اور مؤمنین کے لئے لیکن منافقین نہیں جانتے۔

#### منافقين كى شرارتول اورحر كتول كابيان

برواقعت بخاری میں حضرت زیدا بن اقم اور حضرت جا بروشی الله عنها دؤوں سے مروی ہے کتنی بخاری میں (ع ۴۸ س ۲۹) پر فدکور ہے۔ حضرت زید بن ارقم نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله صلی الله تعالی علیہ واللہ سے عبداللہ بن اُنی منافق کی بات نقل کردی جب رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کو معلوم جواتو عبداللہ زور دارشم کھا گیا اور اس نے صاف کہد دیا کہ میں نے یہ بات نہیں کی۔ عبداللہ کے جو دوسر سراتھی تنے انہوں نے بھی جھوٹی تھم کھا کی اور رسول اللہ صلی اللہ احالی علیہ وسلم نے ان کی اتصدیق فرمادی آس پر بھی اتنی مدامت موں اور جیت پر و بھی واور دن کی وجد سے مرے بارشکا یہ راز ریا۔ ان چا مشتر کی ایک اللہ تعالیٰ فی المشارک کے انور اور جینے الاکوئی تک آیات ناز افر ماعمی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ ولم کم نے بچھے بالیا اور فریا کی اللہ تعالیٰ نے تمہاری اتعام لین فرما وی حضرت عمر رضی الند عندا سیسه مواقع پراسین جذبات پر قابویا نے والے کہاں تھے جوبات انہوں نے حاظب بن بلتعہ کے بارے میں
کئی تھے۔ دبی بات یہاں بھی عرض کر دبی اور کہایار سول الند المجھی جانب نہ بیاں منافق کی گردن ماردوں؟ رسول الند تعالی عالیہ
علم نے فر بایا کہ چھوڑ ڈاگر ایسا کرو گئو توگ یوں کہیں کہ رسول الند حلی الند تعالی عابیہ صلم اپنے ساتھیوں گؤتل کرتے ہیں (بیدوا تعریج بناری
عرص ۲۹۸ میں 19 میں مذکور ہے تعمیل اور تو تھی کے لئے ہم نے الدرالیکو رس ۲۶۲ میں ۲۶۸ میں 190 میں 197 میں میں میں کہ عرض کے بیاری
رئیس المنافقین کے بیٹے کا ایمان والل طرز عمل : ......سنس التر فدی میں بھی محضرت زید بن ارقم کی روایت فدگور ہے اس میں
ہیے کہ میٹر دو تو توک کا واقعہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عندی روایت بھی امام ترفدی نے تو میں کی ہے اس میں بدے کہ میٹر دو دو تی المصطلق
کی تھا میں میں میں جہ کہ میٹر دو تی تو دو تی کی اس میں اللہ عندی دوایت بھی امام ترفدی نے تاکی ہے اس میں بدے کہ میٹر دو دو تی المصطلق

جب عبداللہ بن آبی کی میہ بات اس کے بیٹے نے نئی کہ عزت دار ذات والے کو نکال دے گا تو اس نے باپ ہے کہا کہ تو مدینہ ہے دائیر نہیں جو سکنا جب تک تو بیا قرار نہ کڑے کے کہ تو ذکیل ہے۔ ادر رسول اللہ مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عزت دار ہیں، چنانچہ جب اس نے میہ اقرار کرلیا تو مدینہ عزورہ آنے کی اجازت دے دی ٹیا در ہے کہ عبداللہ بن آئی کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا جو سلمان تھے۔ اب آیت کا ترجمہ بڑھے اور بات بچھتے جائے (الدہ المہ تور)

۔ آٹنٹ خُذُو ٓ اَکیٹ اَنْٹُ مُ جُنَّةُ (انہوں نے اپنِ قسموں کوڈھال بنالیاہے )اپنے بھوٹے دیوے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے تصمیں کھاتے ہیں تا کہ مسلمان سمجھے جائیں اور مسلمانوں کے ماحول میں ان کی جانیں اور اموال اور اولا دیحفوظ رہ تکمیں آگر کھل کر کفر کا اقرار کر لیں آوا ندیشہ ہے کہ جوووسرے کا فرول کے ساتھ معاملہ ہے وہ ہی ان کے ساتھ کیا جائے اور ان کے ساتھ جوائس دامان کا برتاؤ ہوتا ہے وہ ختم کر دیا جائے۔

فَصَدُّوا عَنُ سَبِيل اللَّهِ (سوانهول فيردك دياالله كي راه )

ا پن جانوں کو بھی اللہ کی راہ ہے دور رکھا اورا ہے اولا دکو بھی اور دوسرے ملنے جلنے والوں کو بھی اِنَّھُ ہُو سَتَاءَ هَا تَکَانُوا یَعْمَلُونَ وَ وَجِيْک پیوگ جو مل کرتے ہیں بدرے مل ہیں ) کو سیجھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے لئے اچھا طریقہ افضیار کیا کہ سملمانوں ہے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور غیر سلموں نے بھی ) پیلوگ اپنی بڑملی کی سرنا پالیس گے۔ ہیں اور غیر سلموں نے بھی ) پیلوگ اپنی بڑملی کی سرنا پالیس گے۔

ذَلِكَ بِانَّهُمُ أَمَنُوا ثُمَّ كَفُرُوا ﴿ الأَيْهِ ﴾ (الأية ) (ال كي يه برغمل ال وجب به كه بياوگ يُبل ايمان لائ يعن ظاهر كي طور پراي كو

... سورة المثققون ١٣٠

مئومن بتایا ہے ان اوگوں کے لئے خیرای میں تھی کہ ظاہر و باطن ہے مؤمن ہوتے اورا پنے باطن کو بھی ظاہر کے مطابق کر لیتے لیتی سے دل سے مؤمن ہوجاتے کین انہوں نے بیتر کت کی کہ ظاہر میں بھی کا فر ہو گئے بیٹی ان ہے ایکی باتیں ظاہر: و کئیں جن سے بی معلوم ہو گیا کہ لید لیک مؤمن ٹیمیں جوظاہری ایمان قبال کو بھی باتی ندر کہ سکے۔

فَطَبِعَ عَلِي فَلُوْبِهِمُ (جب بية وكيا والله تعالى كاطرف الله الكرون يرمهر ماروي من في

فَهُمْ لَا يَفْفَهُونَ لَمُ (اب يرْق كونة تجميل كَي )اور حَتِي بات كونه جانيل كَـــ

منافقول کی ظاہری با تیں پیندآتی ہیں:.........وَإِذَا رَائِينَهُ مُ تُغَجِيْكَ ٱجْسَامُهُمُ مَنافَتِين کی صفت بيان کرتے ہوئ مزيد فرما که يدگر نظروں میں ہجاتے ہن ان كے قدیمی بڑے ہیں رنگ ہی اچھے ہیں۔

في صحيح البخاري كانوار جالا واجمل شيء

وَانْ بِشَفُّولُوْا مُسَمِّعُ لِقَوْلِهِمْ. آور ہا تیں کرنے کا ڈھنگ اور نصاحت و باغت ایس ہے کداگر آپ ہے ہا تیں کرنے لگیں او آپ اس کی طرف متعجبہ ہوں گے اور آپ ان کی بات کو دھیاں ہے نئیں گے۔ حَمَائَهُمْ خُشُبِ مُسَسِّدُةً ( گویا کہ دو کاریاں ہیں ٹیک لگائی ہوئی) لینی ان کے جم بھی قد وقامت والے ہیں اور ہاتیں بھی پیشی ہیں گر آپ کے کامنیس آ کیے ووالیے ہیں جسے کنویاں دیوار کے سہارے کوڑی ہوں جسے کنویاں دیوار کے سہارے کوڑی ہوں جسے کنویاں ہے جا کہ ان ہیں ایس کے لیے چوڑ ہے جموں کا حال ہے ایمان ہے بھی خالی ہے اور جرائت اور مرکت ہے بھی نہا ہے کے کامنیس آ کیے ۔

صاحب معالم اُنتز بل نے بین تغییر کی ہے کہ بیادگ انشہ جساد حضمو ہ یعنی کھل دار درخت نہیں ہیں بلکہ ایسے ہیں جیسے کلڑیاں ہوں جنہیں دیوار کے سہارے ٹیک دیا گیا ہے۔

اس کے بعدان کی بز دلی اور باطنی خوف کا تذکر ہفر مایا ہے۔

ئے حَسَنُونَ کُلِّ صَنِیْحَةِ عَلِیْهِیمَ هُمُ الْعَلُورَ لایوگ ہر تی کا پناور پرخیال کرتے ہیں کدو تُن ہے )چونکدول نے مومن نیس میں اس بات ہے ڈرتے ہیں کے مسلمانوں کو ہمارے نفاق کا پیة ندچل جائے اور جو بھی تی شنتے ہیں تو پی بھتے ہیں کہ ہم پری کو کی مصیب پڑنے والی ہے۔

۔ فَ خَسدُ دُهُمِه مِ البَرَا آپ ان ہے مِتاط اور ہوشیار رہیں ایسانہ ہو کہ آپ کواور اہل ایمان کو کی مصیبت میں ہتلا کرنے میں کامیاب ہوجا کمیں۔

صحیح بخاری میں لَوَّ وُا دُءُ وُسَهُم کی تفسیر میں لکھا ہے۔

حركوا رء وسهم استُهزُّوابالنبي صلى اللَّه عليه وسلم.

که بیلوگ سرکوحرکت دیتے ہیںادر محرکت دینااس انداز میں ہوتا ہے کمرجس میں رسول الڈسلی الذ تعالیٰ عابہ وسلم کانداق اوا نامقصوو

ہوتا ہے۔ان کی بےرخی کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا۔

سَوْاً وْ عَلَيْهِمُ السَّغُفُرُ تَ لَهُمُ امْ لَمْ تَسْتَغُفِرُ لَهُمُ.

(ان کے حق میں برابر ہے کہ آپ ان کے لئے استغفار کریں یا نہ کریں) آپ کا استغفار کرنا انہیں کو کی نفع پہنچانے والانہیں۔ لَّنُ يَعْفِهُ اللَّهُ لَهُمْ. (الله لعالى ہر کر جمعی ان کی بخش نہیں فرمائے گا) کیونکہ لفر کی بخشش نہیں ہوسکتی اور یہ پہلے معلوم ہو گیا کہ ان کے

داول برمبرلگ چکی ہےمزیدفریایا ہ

انَّ اللَّهَ لَا يَهُدى الْقَرُّمَ الْفَاسِقِيُّ.

(مِثُكَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فَاسْ قُومُ كُومِ ايتُ نَهِينِ ديتا)

ال کے بعد منافقین کا دوسرا منافقین کہتے تھے کہ اہلِ ایمان پرخرج نہ کروہ مدینہ ہے خود ہی چلے جائیں گے: قول نقل كرتي ہوئے فرمایا:

هُمُ الَّذِيْنَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا .

( بیود اوگ ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ ان اوگوں پرخرج مت کروجورسول اللہ کے پاس ہیں بیبال تک کہ وہ خودمنتشر ہو جا میں )منافقین نے دوسری بیہودہا تو ل کی طرح بہ بھی بڑی جا ہلانہ بات کہی انہوں نے اسنے کوراز تسمجھ لمااور بہ موجا کہ یہ مہاجر من کو کھانانہیں د س گے تو روفی کی فکرانہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ہے ہٹادے گی (عمو با جابل دنیا داراس طرح کی بائیس کبید یا کرتے ہیں اور لدارس ومساجد میں کام کرنے والوں براس طرح کی چیبتی کس دیتے ہیں )

الله تعالى نے جواب میں فرمایا وَلِلَّهِ بَحَوَ آئِنُ السَّماوَ ابَ وَ اُلاَرُ صَ

(اورالٹد تعالٰی ہی کے لئے ہیں خزانے آ سانوں کے اور زمین کے )جس کوجا ہے گادے گا۔ کوئی پر نہ سمجھے کہ فلاں کھانا دیتا ہے۔ سب كوكهلانے بلانے والا اللہ ہی ہو آلكوَّ الْمُنافِقِينَ لايَفُقَفُونَ. (ليكن منافقين نبير سجھتے)

اللّٰداوررسول اورمومنین ہی کے لئے عرمت ہے:.....ادراللہ ہی کے لئے عزت ہےادراس کے رسول کیلئے اورمومنین کے لئے وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُهُ نَ. (اورليكن منافقين نبيس حانة)

تھوڑی کا دنیا کے بل بوتہ پر بیدیا تیں کررہے ہیں۔انہیں بہ معلوم نہیں کہ آ گے کیا ہوگا۔اللہ کے رسول اوراہل ایمان ہی عزت والے ہوں گےاور بہ حائل منافق ہی ذلیل اورخوار ہوں گے بالآ خرایک و دن آیا کہان کومبید نبوی ہے ذلت کے ساتھ ذکال دیا گیا چرا کہا ا کے دفع اور فن ہو گئے اور بعض اسلام قبول کر کے عزت کی زندگی میں داخل ہو گئے ۔

منافقین نے یہ جو کہاتھا کہ مدینه منورہ بھنچ کرعزت دار ذلت والےکو ذکال دے گاان کی اس بات کوفتل کرتے ہوئے فرمایا: يَقُولُونَ لَئِنُ رَّجَعُنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخُرِجَنَّ الْآعَزُّ مِنْهَا الْآذَلُّ ء

(وولوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ دالیس ہو گئے تو عزت دالا ذلت والے کو زکال دے گا)

اس کا مطلب بیتھا کہ ہم عزت دار ہیں یہ بیدشہر ہمارا ہے'ہم اس میں پہلے سے رہتے ہیں' مباجر بعد میں آئے ہیں ہمارے سامنے وکیل ہیں (العیاذ باللہ)' ہم ان کو نکال دیں گے۔ بات صاف ٹین کی گر کر دی متعلم کاصیفہ کینے کے بجائے عائب کا صیفہ اختیار کیا' اللہ جل شانہ نے جواب میں فرمایا: وکلِلّٰہ المُبعِدُّ فرواز صُولِلہ وَلِلْمُولْمِینِیْنَ.

اَلَيْهُا الَّذِيْنَ الْمَنُوْ الْا تُلْمِكُمُ اَمُوَالُكُمْ وَلاَ اَوْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَوَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ اللهِ عَلَى اللهُ 

نَفْسًا إِذَا جَاءَ اَجَلُهَا ﴿ وَاللَّهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۞

جان کو بعث مذہب ال ١٥٠٠ ن جائے اور اللہ تمالات و اول سے با برہے۔

تمہارے اموال اور اولا داللہ کے ذکر سے غافل ندکر دیں اللہ نے جو کچھ عطافر مایا ہے اس میں ہے خرچ کر و

دنیا میں مال اوراولا ووو چیزیں ایسی ہیں جن میں مشغول ہوکر انسان اللہ کی یادے غافل ہوجاتا ہے۔فرائض اور واجبات کو چیوٹر تا توافل واڈ کارے دور رہناز بان سے دنیاوی وہندوں میں چھنسار ہٹا 'میرسب امورالیسے ہیں جوالٹند کی یادے غافل کرنے والے ہیں۔ 7 ومی مال کمانے میں گلتا ہے توالٹہ کی یادے غافل ہوجاتا ہے اولا وکو مالدار بنانے کے لئے اور موت کے بعد بہت سامال چیوڑنے کے لئے کمائی کرتا ہے مطال حرام کا خیال میں کرتا 'وکو قاد امنیں کرتا 'واجباہتے شرعیہ میں خرج نیم کرتا اگر کو کی شخص حال مال ہی کمائے تب بھی کمانے کا اخباک اللہ کی یادے غافل کردیتا ہے' پیراولا و کے غیر ضرور کی اخراجات الا ڈیپارا ورائسی ہی بہت تی چیزیں ایسی میں جو گئا ہی ہیں اور اللہ کی یادے تا کی بہت تی چیزیں ایسی جو گئا ہی ہیں اور اللہ کی یادے تا کم کرتی ہیں۔ بیر گاتی چیں اور اللہ کی یادے غافل کرتی ہیں۔

الله تعالی شانٹ نے ارشادفر مایا کرتمہائے مال اور تمہاری اولا دانشدی یا دسے عافل نہ کردیں۔ بقدر ضرورت اپنی جان کے لئے اپنی اولا و کے لئے ماں باپ کے لئے مال کمانا جس میں اللہ کی رضا بھی مقصورہ ویتو اللہ کے ذکر میں ہی شامل ہے کین جس میں ونیاہی مقصورہ و مال ہی مقصورہ واس میں اللہ کے ذکر ہے خفات ہوجاتی ہے۔

يَجرفر ما يا وَمَنُ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَأُولِيِّكَ هُمُ الْحُسِرُونَ.

(اور جو خص الباكر \_ يعنى الله كَ ذكر \_ غافل ، وجائة توبيلوگ فقصان مين پڑنے والے بين ) جو خص كافر به ود تو پوراى خسارہ ميں ہے يعنى اس كى ہاكت كامل ہے \_ آخرت ميں اس كے لئے دائى عذاب ہے اور جو خص مؤمن ہوتے ہوئے دنيا كے جمياول میں گئے وہ بفتر جھیلوں کے اللہ کے ذکرے غافل رہتا ہے اورائ کے بفتر رخیارہ میں ہے۔ اور بیضارہ کوئی معمولی نہیں ہے اللہ کا نام لیلنے سے ذرائی فغلت بھی بہت بڑے نقصان کا ذرائعہ بن جاتی ہے 'رمول اللہ صلی اللہ قطائی علیہ و بلم نے ارشاد کر مال بار سبحسان الملّله و بحصدہ کہال کے لئے جنت میں تھور کا درخت اگا دیاجائے گا۔ اور یہ بھی فریا کہ اگر میں ایک بار و الحصد لللّه و لآاله الااللّٰه و اللّٰه اکبو ۔ کہر دو تو یہ بھے ان سب چیز وں سے زیادہ مجوب ہے جن پرسورج اُکھا ہے۔ دیکھواللہ کے زکر سے عافل ہونے میں کتاباز انقصان ہے۔

اس کے بعد مال خرچ کرنے کا تھم فریایا ورارشا فریا یا و آنیفی فیوا وسٹار ڈ فٹانٹی مؤنی فیل اُن یکٹینی احد تکھ الْمَوْف. (الایدہ) کہ موت کے آئی نیسی احدی کی المَوْف. والایدہ) کہ موت کے آئی نیسی اللہ کی اللہ کا باللہ کی سے خرچ کروجو ہم نے تم کودیا ہے۔ اس کے ساتھ بی اللہ کی رضا میں فرچ کرتے ہیں اور جن لیے ساتھ بی اللہ کی رضا میں فرچ کرتے ہیں اور جن الور جن کو بال سے مجت ہوتی ہے دین کر ہے ہیں فرض زکر ج

آیت بالا ٹیں میڈ مح فربایا ہے کدموت کے آنے سے پہلے مال خرچ کر واگر زندگی میں اللہ کے لئے مال خرچ ند کیا تو موت کے وقت ا میآ رزو کامنمیں آئے گی کہ تھوڑی می اور زندگی ل جاتی تو افقہ کے لئے خرچ کر مثاور صافحین میں سے بوجا تا۔ حضرت این عباس کے فرمایا کدمن کے پاس انتمامال ہوا میں نے دریعیہ بہت اللہ کا حج کرسکتا ہے اور زکو قرفرض بوگئی گھراس نے ان کی زکو قادان کی تو وہ موت کے وقت رجعت کا سوال کرے گانچھا اللّٰہ فین کہ کے تھے والمی زندگی دے دی جائے تا کہ صدقہ دے دوں اور نیک کام کراواس کے بعد حضر سے این عباس ضی اللہ عنبانے نے آنگھا اللّٰہ فین المنفو الا تعلقہ کھنے ہے لئے آتا کے سردت تک تلاوت فرمائی۔

آخُرِيلُ فِهِ إِن وَلَنُ يُؤَخِرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذًا جَاءً آجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِينٌ آبِهَا تَعْمَلُونَ.

( کسی کی جان کی موت کواللہ مؤخر ندکرے گاجب اجل آگئے۔ اُجل بُرتو مرنا ہی مرنا ہے' جے جو پچھٹل کرنا ہے موت ہے پہلے ہی کرلے موت کے وقت حسرت کام ندوے گی اور زندگی واپس ندیلے گی اور کوئی بیدنہ سچھے کدزند گی بجر میں نے جو پچھ کیا ہے اس کی کسی کو کیا خبرے کیونکہ جس نے پیدا کیا، جان دی اس کو تبدارے ہرکام کی خبرے۔

آخر تفسير سورة المنافقون والحمد لله اولاً واخراً.

۱۸ میش ۲رکوغ

سور وُالتغاين

مکی اور مدتی



ورة التفاين مكەمفلى ميں نازل ہوئی اورا کیے قول کے مطابق مدینه منوره میں نازل ہوئی اس میں اٹھار ہ آیا ہے۔اوردورکوع ہیں۔

# الله الرَّدِيمِ الله الرَّدِيمِ الله الرَّدِيمِ الله الرَّدِيمِ الله الرَّدِيمِ الله الرَّدِيمِ الله

نروخ القد کے نام ہے جو برد امیر بان نہایت رحم والا ہے

يُسَيِّحُ بِنَّهِ مَا فِي السَّمْوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ لَهُ الْمُلَكِّ وَلَهُ الْحَمْدُ ۗ وَ هُوَعَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞ |هُوَالَّذِيُ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ شُؤْمِنٌ \* وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ⊙ خَلَقَ السَّمَاوٰتِ وی ہے جس نے تم کو پیدا کیا سوتم میں بعض کافر ہیں اور بعض سؤمن ہیں۔ اور اللہ تعالی تھہارے اطال کو دیکھ رہا ہے۔ اس نے پیدا فرمایا آسانوں کو وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَ صَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْءَ وَالَّيْهِ الْيَصِيْرُ ⊙َيَعْلَمُ مَا في السَّمُوتِ وَ الْأَرْضِ إ ور زمین کوخق کیساتھ اور تمہاری صورتیں بنا دی ا مواجھی بنا کی انکی طرف اوٹ جانا ہے۔ وہ جانتا ہے جو آ سائدں میں ہے اور جو زمین میں ہے اْوَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِبُوْنَ ۚ وَ اللهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصَّدُوْرِ۞اَلَمْ يَأْتِكُمُ نَبَوَّا الَّذِيْنَ كَغَرُوْا ور وو سب انگال کو جانبا ہے جو 🖹 جھیا تے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو۔ اور اللہ سینے کی ہاتوں کو جائے والا ہے۔ 🖯 کیا تھہارے پاک النا کافروں کی فبرنیس آئی جو ان ہے پہلے مِنْ قَبْلُ نَفَدَاقُوْا وَ بَالَ آمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيْمُ۞ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتُ تَأْتِيهُمْ رُسُلُهُمُ تھے موانہوں نے اپنے انمال کا وہال چکھے لیا اہر ان کیلئے دروناک مغذاب ہے۔ بیال مجہ ہے کہ ویٹک اگلے پائل انگے رمول کھنے ہوئے بھڑات لائے تھے بِالْبَيِّيٰتِ فَقَالُوْٓا اَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا ۚ فَكَفَرُوْا وَتَوَلُّوا وَّاسْتَغْنَى اللهُ ۗ وَاللهُ غَنِيٌّ جَيْدٌ ۞ زَعَمُ و انہوں نے کہا کہ کیا جمیں آدی جات ہ ان گے' موانوں نے تخر اختیار کیا اور افزائن کیا 'اور اللہ نے بے نازق کا معالمہ کیا 'اور اللہ بے ناز ہے اور حمد کا مستق ہے۔ کافروز الَّذِيْنَ كَفَرُوٓا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوٰا ۚ قُلُ بَلِي وَرَيْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُلَبِّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۗ وَذَٰلِكَ نے بہ خیال کا کروہ برگز ٹی اف ے جا یں گے آپ فرما دیجے کر بار تھے ہے میرے رہ کی کہ خور مغرور افداعے جاؤ کے در تنہیں خرور شرار افعال ہے و بھر کیا وہے مجام

عَلَى اللّهِ يَسِيدُرُ فَاصِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالنَّوْرِ الَّذِي آنْزَلْنَا ﴿ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ ﴿ يَوْمَ لَيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ ﴿ وَمَنْ يَلُومِنَ اللّهِ اللهُ اللهِ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

## آ سان وزمین کی کا ئات اللہ تعالیٰ گیشیج میں مشغول ہےتم میں بعض کا فراور بعض مؤمن ہیں اللہ تعالیٰ تبہارے اعمال کود کیسا ہے

یباں سے سورۃ التغابین شروع ہوری ہے بدلفظ غین سے لیا گیا ہے فیمن نقصان کو کہتے ہیں آخرت میں جوافقصان ہوگا اس سورت کے پہلے رکوئ کے ختم کے قریب اس کو تغابین سے اور یوم آخرت کو یوم التغابی سے تعبیر فربایا ہے اس لئے یہ سورت مورۃ التغابی کے نام سے معروف ہے اوپر چند آیات کا ترجمہ کھا گیا ہے۔ پہلی آبیت میں اللہ تعالیٰ کی تنزیر یہ بیان فربائی ارشاد فربایا کہ جو کچھآ سانوں میں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ کی تنظیم بیان کرتے ہیں ڈبیان قالی باز بان حال سے سبتیج میں شخول ہیں کچر فربایا کی المملل کے اس کے تعرف اس اور احتیارات میں کی کو لئے ملک ہے ساری محلوق اس کی ملکیت ہے و لگہ المتحمد کی اور ای کے لئے سب تعرفیض ہیں ) اس کے تصرفات اور احتیارات میں کی کو کوئی جش اور وہ اسے تمام تصرفات میں مجمود ہے۔

وَهُوَ عَلَى کُلِّ شَیْ ءِ غَدِیْرٌ . (اوروہ ہرچیز پرقادر ہے )وہ جوسی کرنا چاہے کرسکتا ہے کوئی چیزاس کے اختیارے ہا ہمزئیں۔ بھرووسری اورتیسری آیت میں الشرتعالی کی شاہیان خاطبیت بیان فرمائی فرمایا ہمؤالڈ بڑی حَلَفَقُکُم فَوَیْنَکُمْ مُوْمِیْنَ (الله تعالی وہ ہے جس نے تنہیں پیدا کیاستی میں ہے بعض کافر ہوئے اور بعض مؤمن ہوئے )

الله تعالی نے پیرافرما دیا بھے دیدی، قوتیتے فکر میہ عطا فرما دی، انہیا علیم السلام کومبعوث فرمایا بکتابیں نازل فرمائیس، ہدایت پوری طرح سیائے تاگئے۔اس کے باد جود ھے نفرانسیار کرنا تھاوہ نفر پراڈر کہا اور جنہیں مؤمن ہونا تھا' نہوں نے ایمان اختیار کرایا۔

وَاللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ بَصِيرٌ أَ (اورالله تعالَى تبهارے) موں وديمانے)

وہ اٹل ایمان کے اعمال اوراہل گفر کے کام ان سب کود کیتا ہے 'سب کے اعمال سے باخبر ہے' ہرائیک کواس کے مل کے مطابق جزاء یا سزادے گا، عمل کے عوم میں اعمال تلهید اورافعال جوارح سب داخل ہیں۔

اللَّدَ تعالى في آسان اورزيين كو حكمت سے بيدافر مايا اور تمهارى اللَّهِ على صورتيس بنا كيس: ......... خَلَقَ السَّنوبَ

وَ الْأَوْضُ بِالْحَغَيِّ (الله تعالى في الون كواورزين كون (يتى حكمت) كـ ساتھ پيدافرمايا وَضَدُّورَ كُمُمُ فَأَحَسَّنَ صُورَ كُمُهُ (الله تعالى نے تہارى صورتىن بنائيں سوتبارى اچھى صورتىن بنائيں)

اس میں انسانوں پرامتنان نر مایا اور اپنے ایک احسان عظیم کا تذکر و فرمایا کہ اللہ نے ماؤں کے رحموں میں تبہاری صورتیں ، عادیں اور اچھیں صورتیں بنا تھی۔ ہاتھ 'پاؤں' آئکو، ٹاک اللہ و قامت کے اعتبارے جو اعضاء انسانی میں تناسب ہے اور ساتھ ہی جسن و جمال ہے۔ ان سب کود کیے کرانسانوں کو اپنے خالتی کاشکر گر اور ہونا چاہے صورت اور شکل کے اعتبارے جوانسان کی برتری ہے اے انسان ہی سجھتا ہے۔ نرمین پر جود وسری چیز میں وہتی جی اور نسی ہیں ۔ ان میں سے کوئی چیز کتنی بھی خواصورت، وادرکوئی انسان کہتا بھی برصورت، و و پہھی بھی ہے گور انہیں کرے گا کہ اس کی انسانی صورت ساب کر لی جائے اور تقیر انسانی صورت میں منتقل کر دیا جائے۔

وَ الْمُنْسِهِ الْمُمْصِيْسِ ُ [اوراللہ ہی کی طرف اوٹ کر جانا ہے) وہ ہی خالق ہے ادروو ہی مصور ہے ادرای کی طرف سب کو جانا ہے للبذا انسانوں کواسی کی طرف متوجد رہنالازم ہے اس کی عمبارت کریں اوراس کا شکرادا کریں اوراس کی یادیس گھر ہیں۔

الله تعالیٰ مافی السلوات و مافی الارض اور مافی الصدور کوجانتا ہے:............ پوتی آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفت علم کو بیان فرمایا ' ارشافر ملا د

نِعُلْمُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْاَرُضِ (الأية)

(اورو وان سب چیزول کو جانتاہے جو آسانوں میں ہیں اورز مین میں میں)

وَاللَّهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. (اوروه سينول كى باتول كوجان والا ٢)

تعنیٰ اس کاملُم اَقوال اورافعال تک ہی مخصر نبیں ہے بلکہ اس کے بندے جو کچھ سینوں میں چھپائے ہوئے میں اگر چداد ٹی وسوسہ ہوا ہے اس سب کا بھی علم ہے۔ طاہر ہے ایسی ذات جلیل الصفات پرائیان لا نااوراس کے ادکام پر چلنالازم ہے اور بیمراقبیشر دری ہے کہ ہمارا خالق اور مالک سب کچھ جانتا ہے۔

۔ اور میں اور میں جب بہت ہے۔ گزشتہ اقوام سے عمیرت حاصل کرنے کی تلقین:........ پانچویں اور چھٹی آیت میں پاطبین قرآن کو گزشتہ اقوام کی برحالی کا انجام بتایا جس میں پیمجھایا کہ اگرتم کفرے بازنہ آئے تو تمہارا بھی براانجام ہوگا ارشا فرمایا آلفر پائٹیکٹم فنو االلہ پینے تحقیر وارش شال .

( كياتمهار \_ پاس ان كافروں كى خرنبيں آئى جوان سے بہلے تھے۔)

فَذَا لَهُ وَمِالَ اللَّهِ عِلَى سُوانَہوں نے اپنا اٹاکا دہال چکھایا (یوونیا میں ہوا) وَ لَهُوْ عَذَابٌ اللَّهِ اور (آخرت میں )ان کے لئے دردنا کے عذاب ہے۔

المم سالقه کی گرائی کاسب :..... پھران اوگوں کے تفریر جےرہنے کاسب بتایا:

۔ فولک بِ اَنَّهُ کَانْتُ کُانِیْتِهِمْ (الایدہ بیاس جیدے واکسان کے پاس ان کے رسول واضح دائل کے کرآئے ۔ان اوگوں نے ان کی وقوت پرامیان نہ لانے کا پیچلہ نکالا اور یہ بہانہ تراشا کہ پیو آ وقی ہے اور ہم بھی آ دی میں جھا آ دی آ دی کو کیا ہما ہے۔ بات کواٹھایا اور کفر پر جھر ہے اور حق سے اعراض کیا اور اللہ نے آگی کوئی پرواہیں کی۔انجام کا روہ وٹیاو آخرت میں مزائے سختی : وہے۔

وَ اللَّهُ غَنِي حَمِيلًا (اورالله بنازي)

کوئی بھی ایمان ندلائے تواس کا کوئی تصان نہیں وہ ستور وُصفات ہے۔ بمیشہ ہے حمد وثنا کا ستحق ہے۔

منكرين قيامت كاباطل خيال: ........سماتوين آيت من منكرين قيامت كالذكره فرمايا:

زَعْمَ الَّذِينَ كَفُرْوْ اأَنُ لِّنْ يَبُعَثُوا (الأبة)

(جن لوگوں نے تفر کیاانہوں نے بیچھوٹا خیال کیا کدوہ ہرگز دوبارہ نییں اٹھائے جا کیں گے )

فُلُ بِلَى وَرَبِي لَنُبُعَثُنَّ ثُمَّ لَنُبَعِثُنَّ ثُمَّ لَنَبَّوْنٌ بِمَا عَمِلْتُمْ.

(اے محمد! آپ فرماد یجئے کہ اِن مم ہے میرے دب کی تم ضرور خوا اٹھے جاؤگے اور ضرور خوا بھا تمال ہے باخبر کے جاؤگے ) وَ خَالِکُ عَلَی اللّٰهِ وَمِسِیرٌ . (اور پیقبروں ہے اٹھا نااورا تمال کا جنا نااللہ کے لئے آسان ہے ) کو ف تصل پینہ بجھے لے کہ پیدوشواد کا م .. کسریرہ کا

ا پیمان آورنورکی دعوت:......... شعری آیت میں ایمان کی دعوت دی فَافِینُوا اباللّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّوْرِ الَّذِی ٓ اَفْرَلْهَا (سوتم ایمان لا دَانلهٔ پرادرائ*ر کے م*نول پراورائیان لا دَاس ور پر جوہم نے نازل فر مایا پینی قرآن حکیم)

وَاللَّهُ بِهَا يَغْمَلُونَ خَبِيرٌ (اوراللَّهُ تبارے كاموں \_ اخبرے)

نُوسِ اُوروسوسِ آیت مُن رُوز قیامت کی حاضری کی خبروی آور مُؤنین اور کافرین کاانجام بتایا ُفرمایا بَنوُمٌ بِسَجْمُعُکُمُ بِیُومُ الْمَجَمُعِ ذَلِكُ بِوُمُ النَّجَمُعِ . ذلک بُومُ النَّعَائِينَ.

(اوراس دن کو یا دکر وجس دن النبته بین جمع فر مائے گااور بیتح کرنے کا دن انقصان میں پڑنے کا دن ہوگا) ہرایک کواپنے اپنے وقت برختنف امام میں موت آئی۔ قیامت کا دن بوم الجمع ہے اس میں زندہ وہ کرسٹ جمع ہوں گے۔

قیا مت کا دن یوم التفاین ہے: اس یوم انجع کو یوم التفایق بھی فریایا ہے۔ یافظ فہن سے لیا گیا ہے نغین فقیسان کو کہتے ہیں قیامت کے دن سب کا خسارہ طاہر ہوجائے گا۔ کا فر کا خسارہ تو طاہر ہی ہے کہ جنت سے محروم جوکر دور ن میں جائے گا اور میونین کا خسارہ یہ ہوگا جتنی بھی فعین مل جائیں سرمسرت رہ جائے گی کہ بائے بائے اور اچھے عمال کر لیتے توزیاد دفعیش ل جاتیں۔

قىال صىاحىب معالم الننزيل فيظهر يومنلدغين كل كافو بتركه الايمان وغين كل مُومن بتقصيره في الاحسان ص ٣٥٣ ج٣)(صاحب معالم الننزيل فرماتے بي ال دن بركافر كے لئے ايمان چيوڑنے كا نقصان اور برموكن كے لئے احسان چيوڑنے كا نقصان طاہر بوجائے گا)

حضرت ابوہر برہ درضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وملم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی شخص کو بھی موت آئے گی وہ (موت کے بعد) ناوم ہوگا۔ سحابہ ٹنے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اس کو کیا ندامت ہوگی؟ فرمایا کہ وہ اچھے ممل کرنے والا تھا تو اسے سے ندامت ہوگی کہ کاش اور زیادہ نیکیاں کر لیتا تو اچھا ہوتا اور جس نے برے کام کئے تتھ اسے بیندامت ہوگی کہ کاش نافر مانیوں سے باز آ جاتا ہے (شکہ قالمہ بانچام ۲۸۷۶)

حضرت محمد بن ابی عمیر ورضی الله عندے روایت ہے که رسول الله تعالیٰ علیه وسلم نے ارشاد فریایا که اگرکوئی بندہ بیدائش کے دن ہے لے کر بوڑھا ، وکرم رخے تک الله کی فرما نبر داری کے طور پر بجد ہ ہیں پڑار ہے تو تیامت کے دن اسپنے اس عمل کو بہت ذرا ساستجے گا اوراس کی آرزوہ وگی کہاہے، نیا کی طرف واپس کرویا جائے تا کہاورزیا وہ اجروثواب کی کمائی کر لے (رواہ احسد محسافسی المشکوة و ذکرہ المصندی فی النوغیب سے ۳۹۷ مسم و عزالی احمد ثمہ قال ورواته رواہ الصحیح،

وید مروان مصوری می الوجیب میں ملاحق موسی مصوری الفات المواد و المسلم الله المال کی المال کوئی صورت واضح ندیمونی جس ایمن علام بر سکے کے کافر مرفونین کو وہاں کوئی نفسان پہنچادیں گے۔ صاحب روح المعانی فریاتے ہیں۔ احسر ج عبد بن حصید عن ابن عباس و مجاهد و قتادہ انہم قالو ایوم بغین فیه اهل البحنة واهل النار فالتفاعل لیس فیه علی ظاهرہ کما فی المتواضع والتحامل لوقوعه من جانب و احدو احتیو للمبالغة والی هذاذهب الواحدی. (عبد بن جیگر نے حضرت ابن عباس بجالم اور قادہ کے حوالہ نقل کیا ہے کہ و وون جس میں المی جنسا اور المی جنم کا نقصان ہوگا۔ لیس یہاں باب تفاعل اسپنے ظاہری مفنی پٹیس ہے جیسا کہ قاض اور تحامل میں ہے لیک جانب میں واقع ہونے کی وجہ سے اور یہاں مبالغہ کے لئے اختیار کیا گیا اور علام دواصدی ای طرف

الم<mark>ل ایمان کو بشارت اور کافر و ل</mark> کی شقاوت: .......اس کے بعدائل ایمان کی کامیا کی کا تذکر وفر مایا وَصَنْ یُسُومِنْ مِیسَاللَّهِ وَیَعْهُ صَلِّ صَالِبْحَا (الأبغة) (اور جُونِشُ اللَّه پرایمان لا کے اور نیک ٹل کرے اللّه اس کے گنا : ول کا کفار وفر اے گاوراے ایمی جنتول میں واض فرمائے گاجس کے بیٹے نہریں جاری : ول گیا ہے بڑی کامریا بی ہے )۔

يُركافرول كي بدحالى بيان فرالل وَاللَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِالْيَاتِيَا لَهِ (الأية)

(اورجن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جٹلایا پیلوگ دوز ن دالے ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ براٹھ کانا ہے)

مَا اَصَابَ مِن مُّصِيْبَةٍ إِلاَّ بِإِذُنِ اللهِ ﴿ وَمَن يَوْمِن كِاللهِ مَهٰ اِ قَلْبَهُ ﴿ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءً اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عِلَى اللهُ عِلَى اللهُ عِلَى اللهُ عِلَى اللهُ عِلَى اللهُ وَالطَيْعُوا اللهُ وَ اَطِيعُوا اللهُ وَ اَطِيعُوا اللهُ وَ اَلهُ عَلَى اللهِ اللهُ وَاللهُ بِينَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ وَاللهُ بِينَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ وَاللهُ عِلَى اللهِ اللهُ وَاللهُ عِلَى اللهِ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ عِلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

## مَااسْتَطُعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَاطِيعُوْا وَانْفِقُوا خَيْرًا لِآنْفُسِكُمْ ۖ وَمَنْ يُوْقَ شُحَ نَفْسِهٖ فَأُولِيكَ

طانت بادر بات سوادر فرمانردادی کردادراق مال کواپی جانوں کے لئے فرج کرد۔ ادر دوشن اچنس کی تجوی سے بجا دیا گیا سویدو اللہ اهُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ إِنْ تُقُرضُوا اللهُ قَرْضًا حَسنًا يَتُضْعِفْهُ لَكُمْ وَ وَيَغْفِى لَكُمْ وَ اللهُ ا

ہیں جو کامیاب ہیں آگر تم اللہ کو قرض وہ اچھا قرض تو وہ تہیں اس کو برحا کر دے گا اور تہاری منفرے فرما دے گا اور اللہ

# شَكُورُ حَلِيْمٌ فَعْلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَنِيْرُ الْحَكِيْمُ أَ

تدردان بردبارے غیب اور شہادہ کاجانے والا بع عزیز سے محکم ہے۔

جو بھی کوئی مصیبت پہنچی ہے وہ اللہ کے حکم ہے ہے

بیرورة التعابان کے دوسرے رکوع کا ترجمہ ہے جوسات آیات پرمشتل ہے بیآیات متعدد مواعظ اور نصائح پرمشتل ہیں۔ پہلی تھیجت بیٹر مائی کتمہیں جو بھی کوئی مصیبت بڑتی جائے وہ اللہ کے تھم ہے آئی ہے البذا ہر تھی کوچاہیے کہ اللہ کی فضا وقدر پر راضی رہے اور جو تکلیف بیٹی جائے اس پرصبر کرے سنن اہن اجد (ص۹) میں ہے:

إِنَّ مَآاصَابَكَ لَمُ يَكُنُ لِيُخْطِئنكَ وَإِنَّ مَآ اَخْطَاكَ لَمُ يَكُنُ لِيُصِيْبَكَ.

( لیمنی بیات اچھی طرح جان او کرتہ ہیں جو تکلیف بڑنج گئی وہ خطا کرنے والی ندشی اور جو تکلیف نیس پڑنجی وہ مینینچے والی ندشی الہٰ ذااللہ تعالیٰ کے فیصلے کوسلیم کرواوراس برراضی ہوجاؤ کھر فریا او مَن بُوا اُللہ مِنْ باللّٰهِ مِنْهُ لَدُلُهُ .

(اور جو خض الله پرایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے) جس کی دیدے وہ سراپارضاوشلیم بن جاتا ہے' تکلیف پر مبرکرتا ہے اوراس کا تو اب لیتا ہے اور رانًا لِلْلِهِ وَإِنَّا لِلْلِهِ وَاَمْعِنُونَ مِرْ حَرِيرِ لِيرْوَا عِظيم کاستحق ہوجاتا ہے۔

۔ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءَ عَلِيْمٌ (اوراللّٰہ بَرِ جَزِ كُوبِائنے والاّ ہے)ائےصابروں كابھى بية ہےاور نےصابروں كابھى علم ہے برايك كواس كے انتخفاق كے مطابق بزادے گا۔

اللّٰداوررسول کی فرما نبردار کی اورتو کل اختیار کرنے کا تھکم .......دوسری نفیحت بیفرمانی: <u>وَاَطِیهُ مُو اللّٰهَ وَاَطِیمُو الرُّسُولَ</u> (اللّٰد کی اوراس کے رسول کی اطاعت کرو(اس میں ہندوں کا اپنائی بھلاہے )اللّٰہ کے رسول نے پیغام پہنچادیاا گرکوئی تحض روگروائی کرے لواللہ کے رسول پراس کی کوئی و مدوادئ نہیں۔ ای کوفر مایا ہے

فَإِنْ تَوَلَّيْتُمُ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.

(سواگرتم ردگردانی کروتو تمارے رسول کے ذمیدا تناہی ہے کہ داختے طور پر پیغام پہنچادے) جونہ مانے گا دہ اپناہی برا کرےگا۔ تبیمری نصیحت فرماتے ہوئے اول قو حیدی تلقین فرمائی اور فرمایا اللّلهُ آلا اللّه الْاِلحَهُ آ

(الله ہےاں کے سواکو کی معبور نہیں) پھر تو کل کا حکم فر مایا: ۔

وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. (اورمؤمنين الله پرې توکل کرين) لعض از واج اور اولا وتمہارے دشمن میں:.........پیتی تصیحت بیفر مائی کرتمباری پیویوں اور اولاد میں ایسے (مجمی) ہیں جو تمہارے دشمن من النفاتم ان ہے ہوشارر : و۔

فطری اوطبعی طور پر انسان کو ذکاح کرنے کی شرورت ہوتی ہے۔ جب ذکاح ہوجا نا ہے اوالا دبھی ہوتی ہے۔میاں بیو کی میں آپس میں محبت ہوتی ہے اوراولا دسے محبت ، وناامر طبعی ہے 'اسلام نے بھی ان مجبتو اگ والحاج 'لیکن اس کے لئے ایک حد ہندی بھی ہے اور وویہ کہ اللہ تعالیٰ کا حق سب پر مقدم ہے۔ بیوی ہویا شوہڑ بیٹا ، ویا بیٹی ہر ایک سے اتی ہی محبت کی جا سکتی ہے' جس کی وجہ سے اسلامی ادخام بر طبعے میں کوئی رکاوٹ نہ ہوئشر بعیت اسلامیہ کے مطابق حطیت رہیں۔

نفظار واج جمع ہے زوج کی لیلفظ شوہراور بیوی دونوں کے لئے بولاجا تا ہے البغدا آیت کریر کے عموم الفاظ سے معلوم ہوگیا کہ جرخص اس کا اہتمام کرے بیوی ہویا شوہر آپس میں ایک د صرے کی وجیت یا اولا دکی وجیسے الند تعالیٰ کے نافرمان ند ہوجا کیں۔

قال صاحب الروح قال غيرواحد ان عداوتهم من حيث انهم يحولون بينهم وبين الطاعات والامور النافعة لهم في آخرتهم وقد يحملونهم على السعى في اكتساب الحرام وارتكاب الاثم لمنفعة انفسهم. صاحب روح المعانی فرماتے ہیں بہت سارے علماءنے کہاہے کہان کی دشنی اس لحاظ ہے تھی کہ بیدوالدین اور نیکیوں وآ خرت کے لئے نفع مند کا موں میں حاکل ہوجاتے ہیں ادرائے ذاتی مفاوات کی جیہے حرام کمائی اور گنا وکرنے پرا کساتے ہیں )

ید پیوی بچوں کی عام حالت ہے اور بہت ہے اولا داوراز وان ایسے بھی ہوتے ہیں جوٹیر کی دعوت دیتے ہیں اور خمر پر چلاتے ہیں اس کے آنَّ مِنْ أَذُوَا جِمُحُمْ وَاَوْلَادِ مُحْمُ عَدُواْ اَلْحَمْ فَالْحَدُوْ وَهُمْ فَرِما لِا کِتِبارے از واج اورادلا ویس سے تبہارے وشن ( بھی ) ہیں۔۔و

تم ان سے ہوشیار رہو۔ بنہیں فرمایا کہ سب ہی اولاد اور از واج رشمن ہیں۔

معاف اوردر كَرْر كرنْ في للقين: ....... وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصَفَّعُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ وَجِيمٌ

(اوراگرتم معاف كرواوردرگز ركرواور بخش دو سوالله بخشف والا ب مهربان ب)

بعض مرتبه یویوں کی اوراولا دکی فرمائش ایسی ہوتی ہیں کہ بھی اُقائس کوفر مائش ہی نا گوارگزرتی ہے اور بھی ان کے پورا کرنے کا موقع نمین ہوتا ایک صورت میں بھی طبیعت کونا گواری ہوتی ہے ارشاوفر مایا کتم اُنہیں معاف کر دواور درگزر کر دوتو اللہ تعالی بخشے والا ہے مہر بان ہےتم ان کومعاف کردو گے تو بیٹل اللہ تعالیٰ کے نزدیکے تمبارے گنا ومعاف کرنے کا ذرایعہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مُفور ہے رحیم ہے اس کے منفرت اور رحیت کے امیدوار رہو۔

(بات مین ہے کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولا دفتہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس اج عظیم ہے)

اس میں پر تنبیفر مائی کہ تعہارے اسوال تنہاری اولا دہمہارے گئے فتنہ ہیں۔ یعنی آ ز ماکش کا ذراجہ ہیں۔ مال کمانے اور ترج کرنے میں ادراولا وکی پرورش کرنے میں اور ان کے ساتھ رہنے بیٹ میں اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ الفد تعالی کی نافر مائی نہ ہو جائے اور مال کی تحصیل اوراولا وکی محبت اور دکھیے بھال کوئی زندگی کا مشخلہ نہ بنالیا جائے اللہ کے پاس اجرعظیم ہے اس کے لئے محنت اور کوشش میں لگنا ایمان کا اہم تقاضا ہے۔

اس آیت کے ہم مٹنی سورۃ الانفال کے تیسرے رکوع میں بھی ایک آیت گزرچکی ہے وہاں ہم نے اموال اوراولا و کے فتند کی آشری کر کی سے

(اور جرفخض اپنے نقس کی تنوی ہے بچالیا گیاسویہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں) میضمون سورۃ البشر کے پہلے رکوع کے تم کے برب کزرچکا ہے۔ وہال تفسیرا ورتشر تاکہ کی جائے۔

الله كوقرضُّ خسن ديدووه برُّ ها چرُّ ها كردي گااورمغفرت فر ماديگا: الله كوقرضُ خسن ديدووه برُّ ها چرُّ ها كردي گااورمغفرت فر ماديگا:

إِنَّ تُقُوضُوا اللَّهَ قَرُضًا حَسَّنَا يُضْعِفُهُ لَكُمُ وَيَغُفِرُ لَكُمُ.

(اگرتم الله کوترض دے دوئے اچھا قرض جس میں اخلاص ہواورخق دی ہے ان کاموں میں ٹرچ کردیا جاہے جہاں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا تقم فرمایا ہے یامستحب قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ اس پر چند در چنداضا فہ کرے اجرعطا فرمائے گا اور تبہارے گا ہ بخش دے گا ) سب بندے اللہ کے ہیں اور سارے اموال بھی اللہ بی کے ہیں اس نے کرم فرمایا کہ اس کی راہ میں جو پکھیٹری کیا جائے اس کا نام قرض رکھ دیا چھراس برچند در چند تؤا۔ دیے کا دیدہ فرمالیا کہ مضمون مورۃ البقرہ میں بھی گرز دیجا ہے۔

وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ (اورالله شكورب يعني قدردان ب)

تھوڑ ہے کمل اور تھوڑے مال کے عوض بہت زیادہ دیتا ہے اور حلیم یعنی بردیار ہے گناہوں کی سزادینے میں جلدی نہیں فرما تا اور بہت ہے گناہوں کومعاف کردیتا ہے )

عَالِمُ الْغَبِ وَالشَّهَادَةِ (ووغيب اورشهادة كاجان والاع) أَلْعَزِينُو الْعَكِيمُ. (ووزبردت عَمَت والاع)

وهذا آخر تنفسيس سورة التغابن بفصل الله المليك العلام والحمد لله على التمام والصلوة على البدر التمام وعلى اله واصحابه البورة الكرام.

مدنی سورة الطلاق ۱۲ یتی ۲رکوع الطلاق ۱۲ یتی ۲رکوع الطلاق ۱۲ یتی ۲رکوع الطلاق ۱۲ یتی ۲ رکوع الطلاق ۱۲ یتی ۱۲ یتی ۲ رکوع الطلاق می الطلاق الطلا

# الله التُحْمِنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمِينِ الرّحْمِينِ الرَّحْمِينِ الرَّحْمِينِ الرّحْمِينِ الرّحْمِينِ الرّحْمِينِ الرّحْمِينِ الرّحْمِينِ الرّحْمِينِ الرّحْمِينِ الرّحْمِينِ الرّحْمِينِ الرّحِمِينِ الرّحْمِينِ الر

شروع الله کے نام س جو پڑا مہر بان نمایت رقم دالا ہے۔ يَّا يَّهُا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ ءَ وَاتَّقُوا اللهُ ے نیا! جب تم عورتوں کو طلاق دیتا جاہو تو انہیں عدت ہے کیلے طالق دو اور عدت کو انجھی طرح شار کرو اور اللہ ہے ڈرو جو رِبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ ٱبُيُوْتِهِ نَّ وَلَا يَخْـرُجْنَ الآَّ أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَـةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۥ نبارا رب ہے۔ ان عورتوں کو تم ان کے گھروں سے نہ نکالو ادر نہ وہ خور لکلیں ' گر یہ کہ وہ کوئی تکلی ہوئی بے حیاتی کر لیں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ الله ﴿ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴿ لَا تَدْرِي لَعَكَ الله ِ اللہ کی حدود ہیں' اور جو شخص اللہ کی حدود ہے تجاوز کرے سو اس نے آپئی جان پر ظلم کیا۔ اے مخاطب! شاید تو سینہیں جانیا کہ اللہ اس کے ىُحْدِثُ بِعَـٰ كَذٰلِكَ ٱصْرًا۞ فِياذَا بِـ لَغُنَ ٱجِـاَهُنَّ فَٱمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفِ ٱوْفَارِقُوْهُنَّ مُحْدِثُ بِعَـٰ كَذٰلِكَ ٱصْرًا۞ فِياذَا بِـ لَغُن ٱجِـاَهُنَّ فَٱمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفِ ٱوْفَارِقُوْهُنَّ جد کوئی نئی بات پیدا فرما دے۔ گھر جب وہ مورشی اپٹی عدت گزرنے کے قریب کٹھے جاکیں تو انہیں روک لو' مجلائی کے ساتھ بِمُعْرُوفِ وَٓاشَهِدُوا ذَوَكَ عَـٰدَلِ مِّنْكُمْ وَٱقِيْمُواالشَّهَادَةَ بِلَهِ ﴿ ذَٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهِ مَن چھوٹ وہ بھلائی کے ماتھ اور عدل والے وہ آدئیوں کو گواہ بنا کو اور اللہ کے لئے گوائی کو قائم کرہ اور یہ وہ پیج ہے كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأُخِرِهُ وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا ﴿ وَ يَرْزُمُقُهُ نس کی اس فخص کونصیحت کی جاتی ہے جواللہ کہ اور آخرت کہ ایمان لائے اور جوشن اللہ ہے ڈرتا ہو وہ اس کے لئے مشکل سے نظیر کا راستہ بنا دیتا ہے اور اے وہاں ہے مِنْ حَيْثُ لِا يَحْتَسِبُ ۗ وَمَنْ يَّتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۖ إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمُرِهِ ۖ قَلُ ق دیتا ہے جہاں اے لئے کا گمان بھی نہ ہو اور چو مخص اللہ کہ گھروسر کر لے سو وہ اس کے لئے کائی ہے' بلاشبہ اللہ اپنا کام پورا می کر کے رہتا ہے' بیشک

سے میں میں ہے:

## جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۞

الله نے ہر چیز کے لئے ایک انداز ومقرر فرمایا ہے۔

## طلاق اورعدت کے منائل ٔ حدو داللّٰہ کی نگہداشت کا حکم

یباں سے سورۃ الطلاق شروع ہے اس کے پہلے رکوع میں طلاق اور عدت کے مسائل بتائے ہیں اور میان میں دیگر وائد ہیں چونکہ اس میں عوروں سے متعلقہ ادکام فیکور ہیں اس لئے اس کادوسرانا م سورۃ النساء القصر کی بھی ہے تیج بخاری میں ہے کہ حضرت این مسعود رضی اللہ عنہ نے اے اس نام ہے موسوم کیا۔

اصل بات تو یک ہے کہ جب مرد گورت کا آپس میں شرقی نکاح ہوجائے تو آخر زندگی تک میں محبت کے ساتھ زندگی گزارد ہر لیکن پھن مرتبدالیہ ہوتا ہے کہ بیعتیں نہیں بلنی ہیں اور کچھالیے اسباب بن جاتے ہیں کھیا حد گیا اختیار کرنی پڑجاتی ہے انبذا شریعت اسما میہ ہیں طاق کہ بھی مشروع قرار دیا ہے۔ جب شوہر طلاق دید ہے تو اس کے بعد گورت پر عدت گزارنا بھی لازم ہے جب تک عدت نیگز رجائے گورت کی دوسر سے مرد سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے عدت کے بھی متعدد ادکام ہیں میش فیالی مورت اور حمل والی گورت اور ہے شل والی عورت اور زیادہ عمر والی گورت (جے حیض نقا تا ہو) این کے ایام عدت میں فرق ہے جب گورتوں کو حیض آتا ہوا گرات وار مطرات شاف میں اور دھزات شافعیہ حمل سے ندہ ول توان کی عدت حضرت امام ایو حیفی اور حضر سامام احمد بن ضبل رحمہما الفد تعالی کے ذو یک تین چین ہیں اور دھزات شافعیہ کے زو یک تین طہر ہیں میں اختیاف لفظ تر وہ کا معنی متعین کرنے کی وجد ہے ہوگی ہو آباہ تھرہ میں واردہ واہے۔

پیلفظ قرء کی جمع ہے جولفظ مشترک ہے چیف کے معنی میں بھی آتا ہے اور طہر کے معنی میں بھی گا ہے: اپنے اُجتہا د کے بیش نظر کی نے اس کوچیف کے معنی میں ایپا اور کی نے طہر کے معنی میں ایپا ہرفر اق کے دلائل اور وجو د ترجم اپنے اسبک کی کہا ہوں میں کھی ہیں۔

فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ليراجعها وقال اذاطهرت فليطلقها او بمسك قال ابن عمر رضى الله عنهما وفرء النبي على با انها النبى اذاطلقتم النساء فطلقو هن في قبل عادتها وهو بضم القاف والباء اى في وقت تستقبل فيه العدة وهو تفسير النبي على للفظ لعد نهن . (چناني خضورا كرم على ناس نربالياس به رجوع كر لياونم با يجب وه حالت طهر من يهوا النبي على للفظ لعد نهن . (چناني خضرت ابن مرضى الدتوالى عنها فرات عين كه رسول اكرم على في العدة ها قاف ادراء كي خد كما تحديث الناس المنافرات عين كه من عدم على المنافرات على من عدم من عدم وجودة واورحضو من الله عليه من المنافرات على المنافرات عن كري تفسير به كالمنافرة من عن المنافرة هن في قبل عدتها قاف ادراء كي خد كما تحديث المنافرة هن في قبل عدتها قاف ادراء كي خد كما تحديث المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة عن قبل عدتها قاف ادراء كري المنافرة المن

اں صدیث میں معلوم ہوا کرچش میں طلاق دینا ممنوع ہے اگر حیض میں طلاق دے دی تو رجوع کر لے اور پیچی معلوم ہوا کہ طلاق ا ایسے ظہر میں وے جس میں جمائ نہ کیا ہو فطلفو ہوں لعد نہوں کی فدکورہ بالاقسیر ہے معلوم ہوگیا کہ فطائفو کھی ٹیونگ تختلب ہیہ ہے کہ طہر میں طاب ق دی جائے اور حضرات شوافع کے نزدیک چیز کہ عدت طہروں ہے مصرف اس کے ان کے زدیک آیت کریمہ کا مطلب ہیہ ہے کہ طہر کے شروع میں طلاق وے ددتا کہ عدت دہیں ہے شروع ہوں طاب کے اس کے ان کے زدیک آیت کریمہ کا مطلب ہیہ ہے کہ طہر کے شروع میں طلاق وے ددتا کہ عدت دہیں ہے شروع ہوں۔

عدت کوا پھی طرح شار کرو....... و آخف و اللّعِلْمَة کامنی یہ ہے کہ عدت کوا پھی طرح سے شار کرو کیونکہ اس سے متعدد مسائل متعلق بین اس میں سے ایک تورجعت کا می مسلمہ ہے جب کسی عورت کو جبی طاق دے دہے تو عدت کے اندر شوہر نے رچوع ند کیا اور ناٹ عدت کاخرچہ بھی طلاق دینے والے مرد کے ذمہ ہے عدت گزارنے تک اس کاخرچہ دیا گرعدت کے اندر شوہر نے رچوع ند کیا تو عورت کوعدت گزرنے کے بعد کسی دوسر سے دوناح کرنے کی اجازت ہے اگر اچھی طرح عدت کا شار نہ کیا جائے تو ہوسکتا ہے کہ ان احکام میں فرق پڑجائے 'مثنا 'عورت عدت کے اندر دوسرا ڈکاح کرلے یا عدت گڑونے کے بعد بھی شوہر ہے خرچہ آگی رہے یا عدت کے ختم ہونے کے بعد شوہر ہیں بھی کر کہ ایمی عدت بوری ٹیس جوئی وجوع کرلے۔

۔ وَ اَشْفُو اللّٰلَهَ وَبَثِكُمُ ( اوراللّٰہے ڈرد ) تورت جھوٹ نہ کبردے کہ میری عدت گز رکن اورم دعدت گز رنے کے احد بھی رجوع کا دئویدار نہ دوجائے اورعدت گز رجانے کے باوجود تور جدوصول نہ کرتی رہے۔

مطاقة توراقو آن کو گھرے نہ ذکا گو: .......... کَا نُحُو جُو ُ هُنُ مِنْ أَبِيُوْ بِهِنَّ وَ لَا يَخُو جُوْ ُ خَنَ بِهِ وَهِي اَئِينَ عدت کے درمیان گھرے نہ نکالوادر عورتین بھی گھرے نہ نکٹس) عدت کر رہنے تک اس گھریٹس میں جس میں طلاق ہوئی ہے۔ جس عورت کو طلاق ہوگئی ہواس کا نفقہ یعیٰ ضروری خرچہ اور رہنے کا گھر طلاق دینے والے شوہر کے ذمہ ہے مردبھی اے اس گھریٹس رکھے جہاں اسے طلاق دئی ہے اور عورت بھی اس گھریٹس رہے۔

إِلَّا أَنُ يَأْتِيُنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ.

اس میں استناکی ایک صورت بیان فرمائی ہے بینی اگر مطاقۂ فورت عدت کے زمانہ میں کھلی ہوئی ہے حیائی کر نیٹھے تو اے گھرے ذکالا جاسکتا ہے جس میں اس کوطلاق وی ہے مشال اگر اس نے زنا کر لیا تو حد جاری کرنے کے لئے اس کو گھرے نکالا جائے گا بجروائیس اس فعم میں لئے آئیس گے۔ بید حضرت این مسعود وضی الند عنہ ہے مردی ہے اور حضرت ایس عمل الند عنہا سے فرمایا کہ فاحشہ میں کا بیہ کہ مطاقۂ فورت بدزبان ہوا گرشوم اور شوم ہے گھر والوں کے ساتھ بدزبانی کرتی ہوتو اس کی وجہ سے گھرے نکالا جاسکتا ہے۔

وتلك خذؤذ الله

(اوریـالله کـاحکام ہیں)ان کی پابندی کرو۔

ومِنْ بِتَعْدُ حُدُود اللَّهِ فَقَدُ ظُلْمَ نَفُسهُ.

(اور جُوْض اللّٰہ کی حدودے آ گے بڑھ جائے واس نے اپنی جان پڑھم کرلیا )اللہ تعالیٰ کی نافر مانی اپنی جان پڑھلم ہے اس کی حجہ ہے

ونیاوآ خرت میں سزامل علق ہے۔

طاق اورعد ۔ اور دِعت اور گھرے نہ ذکالنے کی تاکیدان میں ہے کی بھی تکم شرق کی مخالف کی قبیظم میں شارہ ہوگا ۔ کو بند ، بی لغال اللّٰہ کینچد دیٹ بغلد ذلک اللہ اللہ ؟ .

(برسکتاہے کہ اللہ تعالی طلاق دیے کے بعد کوئی نئی بات پیدا کرد نے)

مثلًا:طلاق دینے پرندامت ہوجائے اور دل میں رجوع کرنے کاجذبہ پیدا ہوجائے لبنداسوی بھے کرا دکام شرعیہ کوسامنے رکھ کرطلاق دینے کااقدام کیا جائے۔

سیادب معالم التو یک کیھتے ہیں کہ اس سے مید علوم ہوا کہ تین طلاقیں بیک وقت ندی جا کمیں کیونکہ اس کے احدر ہوں گا خن نییس رہتا'اگر تین طلاق دینی ہوں قو ہر طبر میں ایک طلاق دیدے۔ دوطلاق تک عدت میں رہوئ کرنے کا حق ہے اگر تین طلاقیں بیک وقت دیدیں تورجوئ کا دقت قتم ہونے گاورطلاق ہائن دیے ہے تھی رہوئ کا حق قتم ہموجا تا ہے اس کئے سوچ ہجھ کرا قدام کرے۔ رجعی طلاق کی عدمتے تھم ہونے کے قریب ہموتو مطلقہ کوروک لویا خوبصور کی کے ساتھ واجھے طریقے پر چھوڑ دو: فَذَوْ اللّٰهِ مَا اَلْعَامُ اَ اَعْمُلُومُ مُنَّ بِمَعُورُ وُفَ.

(جب بطاقة عوراوں کی عدت ختم ہوئے کے قریب ہونوانبیں خو لی کے ساتھ روک لو) یعنی رجوع کراو۔

آؤ قَى إِنْ هُوهُ مَّى بِهِ مَعْمُولُوفِ. (ياأنين خولی كے ساتھ جدا كرد و)ايسانه كروكه أنين و كھ أكليف دينے كے لئے بار بارطلاق ديتے رہواور رجوع كرتے رہو \_ مصون صورة لبقر ہيں بھی ہے نو مال پيچی فرمایا :

وَلَا نُمُسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُواً.

(اورانین ندروکویتی ایباندگرد که انبین ضرر پیچانے یاد کھدینے کی جہے روک کرر مھے رہو ) وہاں یہ بھی فرمایا ہے:

وَمَن يَفُعُل ذَالِكُ فَقَدُ ظَلَمَ نَفُسُهُ.

(جُوخص ابیا کرے گاس نے اپی جان پڑکلم کیا)

وَالشُّهِدُوْ اذَوَى عَدُلِ مَنكُمُ.

(اورامتحاب میں سے ایسینے دوآ دمیول کو گواہ بنالو ) بیام استخبابی ہے۔مطلب میہ ہے کہ طلاق دیناہویا طلاق دینے کے بعدر جوئے کرنا ہویا طلاق ہائن دے کر رجوئ خہرنا ہے کر دیا ہوتو ان چیز وں پر دوالیے آ دمیوں کو گواہ بنالوجو نیک صالح اور سپےلوگ ہوں تا کہ اگر بھی پھر کوئی اختلاف کی صورت بن جائے تو گواہوں کے ذراعیتا ہت کیا جائے۔

وَ أَفِينُهُوا الشَّهَادَةُ لِلَّهِ. (اور كوابَى كواللَّه كه لِنَّا مُرو)

اس میں بدیتادیا کہ وائ تھیک طریقہ برتائم کی جائے لین سیخ گوائ دی جائے نیزیکی بتادیا کہ جو بھی گوائ دی جائے وہ اللہ کی رضا

کے لئے ہوجس کے ذرابیہ مظلوم کا تن اسپیل جانے اہل و نیایش ہے کسی کے دباؤیش جھوٹی گھائی ندریدی جانے الندگی رضا کے لئے گوائی ویے مثین میڈکی شامل ہے کہ اجمہت پر گوائی نددے۔ گوائی ویے پر اجمہت لین جائز میش سالبت آئے جانے کا کرایہ لے شہادت کے تفصیلی احکام سورتو البقر و کے رکوع نام 19 میں گز رہتے ہیں۔

ذلك يُوْعظُ به مَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْالْحَرِ.

(او پرجوبا تیں بیان ہو ئیں ان کے ذر جدا ت شخص کو نصیحت کی جائی ہے جوالقہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لایا ہو) ادبیہ جوامکام نہ کور اوسے نے سرایا جدایت میں ان کے ماشنہ میں خیر ہی خیر ہے۔ اسل انھان پر لازم ہے کہ ان کا دھیان کریں اور ان کے مطابق تیکس ساسنے آخرت کا دن کھی ہے جھے آخرت کا لیقین ہے حساب کتاب کا قرر ہے اسے تو ضرور ہی نصیحت پڑھل کر نالازم ہے۔ لقو کی اور تو کل کے فواکھ نہ

> (ادر جَرِّخُصُ الله عَدُّ راسته بناديتا به مِثْ كانت سے نَظِیّ كارات بنادیتا ہے) ویڈ ڈفیر حنگ کو تخصیت

ر برر در اوراے وہاں ہے رز ق دیتا ہے جمال ہے رزق ملنے کا خیال بھی نہ ہو ) (اوراے وہاں ہے رزق دیتا ہے جمال ہے رزق ملنے کا خیال بھی نہ ہو )

اس میں متوشن بندوں کے لئے بہت ہوئی تعلیم ہے جو خص فرمانہ رواری کرے گا' نیک اغمال میں لگے گا' گنا ہول ہے سیجے گا اور ادکام شرعیہ پیٹس کرے گا( خواہ طاق یار جعت سے تعلق ہوں جن کا پیہاں ڈکر ہے۔خواوز ندگی کے دوسر ہے شعبوں ہے ) ہرطلال میں اس کے لئے خیر بی ہے۔

تقو کی مؤمن بندوں کے لئے دیاوآخرت میں فلاح کا ذرایعہ ہے۔ ندگورہ بالا آیات میں اللہ تعالی نے تقع کی والوں ہے دوعد سے کئے ہیں اول یہ کہ دوخص تھنزی اختیار کر سے گا انتداس کے لئے کوئی مذبوکی غزج کھنی مشکلات سے نفینے کاراستہ نکال دے گا۔ دنیا میں مشکلات تو ہیں آتی ہی رہتی ہیں۔ لوگ ان کے لئے قد ہیریں کرتے رہتے ہیں بعض لوگ گنا ،ول کے ذرایعہ ان کو دفع کرنا جاہتے ہیں لیکن ٹھرجمی مشکلات میں مجیضے رہتے ہیں۔

القد تعالی شانڈ نے وعڈفر مایا کہ چرفشن تقو کی افغیار کہے گا'اللہ تعالی اس کے لیے مشکلات سے نکلٹے کا راستہ پیدا فرمادے گا۔ حضرت این عباس دخی اللہ تنجما کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ بیش نے اپنی چیوی کو تین طلاقیں وے دی ہیں ( کیار جو گ کرنے کی کوئی صورت ہے ) حضرت این عباس نے فرمایا کہ تم لوگ عبالت کا کام کرتے ہو پھر کہتے ، واسے این عباس اے امان عباس ا اللہ تعالی فرما تا ہے وَمَنْ یَکُنْ قِلْ اللّٰهَ مِنْ بِحُفِلُ لَلْهُ مَنْحُورَ بِحُداً، اور اسے ساک اِلا اللہ تعالیٰ فرما تا ہے ۔ لیے کوئی مخرج یعنی مشکل سے نگلئے کا راستُریش یا تا تو نے اللّٰہ کی نافر مانی کی تیری عورت تھے ہے جدا ہوگئی (روادا دواؤ جس ۱۹۹۹)

دوسراوعد وبيب كرتفو كل اختيار كرنے والے واللہ الى جگە برزق دے گاجبال اس كادھيان بھى نه وگا۔

ہ دنوں وعدے دنیا ہے تعلق میں آخرت ہے بھی تقو کی اختیار کرنے والے کے لئے دنیا میں بھی خیرے مشکلات سے چھٹکار و ب اوراے ای جگہ ہے رزق مانا ہے جہاں سے خیال بھی نہ تو سیدہا تیں آ زمائی ہوئی میں ۔

حضرت الدور رضى الشعنب و سول الشعلى الله اتفالى عليه و ملم نے ارشاد فر ما يا كه بيتك ميں ايك ايك آيت جانتا ہوں اگرادگ اس پر عمل كريس اوان كے لئے كافى ہوجا كے دوآيت بيہ بحث و صَن يُصَّقِ اللَّهُ أَيْنِجُ عَنْ لَهُ مَا مُخْسِرَ خِيثُ لَآ

يَحُتسِبُ (مشكوة المصابيح ص٣٥٢) وَمَنْ يَّدُوكُمْ عَلَى اللَّهِ فَهُو حَسُبُهُ.

(اور جِرَّض الله پر بجروسه کرے واللہ اس کے لئے کافی ہے )اس ہے سیامتی کے لئے غیبی مدواور خیرونی اور رزق کا وعدہ فرمایا اور اس جملہ میں نؤ کل کرنے والوں ہے خیر کاوعد وفر مایا اورار شاوفر مایا کہ جیخص اللہ پر مجروسہ کرےاں کے لئے اللہ کافی ہے کہتی بہت بڑی [بشارت ہےاوراللہ کی طرف ہے مدداور نصرت کا اعلان ہے۔

تھنا ی اور تو کل دونوں بزی اہم چیزیں بین مے موس کی گاڑی کے پہیے ہیں' کوئی دونوں کواختیار کر کے قو ویکھیے گیر دونوں چیزوں کی برکات بھی دیکھے لے۔

حضرت تمروين العاص رضي الثدعند سے دوايت ہے كەرسول اللەسلى اللەرقعالى عليه وسلم نے ارشادفر مايا كدانسان كاول جروادي ميس پچھ نہ کچوشغول رہتا ہے۔ سوجس تخصٰ نے اپنے دل کوان سب مشغولیتوں میں نگا دیا۔ اس کے بارے میں اللہ کوئی پر دانہمیں کرے گا کہا ہے س وادی میں بالک کردے اور جو محص اللہ براہ کل کرے اللہ اس کے سب کامول کی گفایت فرمائے گا۔ (مشاؤ ۃ المصاح عن ۳۵۳)

حضرت مُررض الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله طلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگرتم الله رہو کل کرتے جیسا کہ تو کل کا حق ہے تو وہ مہمیں اس طرح رزق دیتا جیسے پرندوں کورزق دیتا ہے کہ وہتے کو خال پیٹ جاتے بین اور شام کو بھرے پیٹ والپس آجاتے میں \_(رواہ التر بذی کمانی المشکو ہیں ۴۵۲)

توکل کے درجات میں ترک اسباب بھی ایک ورجہ بے رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے اس کوافقیار فرمایا ایک حدیث ہے کہ رسول الله تعالی علیه وللم نے ارشاد فرمایا که میری طرف بیددی نہیں گی گئی که مال جمع کروں اور تا جروں میں ہے ،وجاؤل بلکہ میری طرف بيرى كأكل = فَسَبَحُ بِحَصْدِرِ بَكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِيْنَ وَاعْبُلُوبَاكَ حَتَّى يَلْيَاكَ الْيَقِين

(اینے رب کی حمد کے ساتھواس کی سیتے بیان کیجئے اور تجدہ کرنے والوں میں ہے دہیے اور موت آنے تک اپنے رب کی عبارت سيحير (مشكوة المصابيح ص ٢٢٨)

اسباب اختیار کرتے ہوئے بھی بندہ متوکل ہوسکتا ہے بشر طیکہ اسباب پر بھروسہ نہ ہو بھروسہ اللہ پر ہی ہوادر حقیقی رازق ای کو جھتا ہو جب جب بدبات عاصل ہوجائے تو بندہ اسباب افتیار کرنے میں بھی گناہ سے بچتا ہے اور رزق حاصل کرنے کے لئے کوئی ایساطریقہ ااختیار نہیں کرتاجس میں گناہ کواختیار کیا جائے۔

الله تعالى في هرجيز كالدازه مفرر فرمايا بي السلَّهُ مَالِغ أَهُوهِ (وَيَكُ اللَّهُ إِنَّا كَامُ وَرَاكُ وَجَوَارا وَفُر مَاكُمَّا ا سکے ارادہ کے مطابق ہوکرر ہے گا اورا د کا مآشریعیہ میں جو تھم دینے کا ارادہ کرے گا وہ تھم وے بی وے گا سکے ارادہ کوکوئی رو کنے والانہیں -قَدْجَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قُدْرًا.

(بشک اللہ نے ہر چیز کا ایک انداز مقررر کھاہے)

اسی کےمطابق تکو بنیاورتشریعی احکام نافذ ہوتے رہتے ہیں۔

<u> وَالْكِيْ يَبِسُنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّمَا إِ</u>كُمْ إِنِ الْتَابْتُمُ فَعِلَّاتُهُنَّ ثَلْثَةُ ٱشْهُو ٍ ﴿ وَالْكِّ لَمُ اور تبهاری زوایاں میں ہے جو عور تمیں حیض آنے سے ناامید ہو چکی ہیں اگر تم کوشیہ بو تو ان کی عدمت تمین مسینے ہیں اور ای طرح جن عورون کو

رين

اللهُ بَعْدَ عُسْرِ تَيُسْرًا أَ

کے بعد جلدی خوشحالی وے دے گا۔

عدت ہے متعلق چندا دکا کا بیان حاملہ حائصہ آئے کی عدت کے مسائل

ان آیات میں متعدد احکام بیان فرمائے میں۔ اوا اُنوان مورتول کی عدت بیان فرمانگ ، جوآ رُسہ ہوں لیتن حیف نیدآ تا ہوان کی عدت ماہ ہے۔

ووم و والور تل جن وجنس أناشره ع فيل اوا ان كي عدت بهي تمن ماه ب

بچران ٹورتوں کی عدت بیان فرمائی جمن کومل بوان کاحمل جب بھی فتم ہوجائے (بچہ پیدا ہوجائے سے یا اپنے حمل ساقط ہوجائے ہے جس کا کوئی عضو ہن گیا تھا۔ عدت فتم ہوجائے گی مسل والی ٹورتوں کی عدت علی الاطلاق وضح حمل جو بتائی ہے ، حضرت امام ایوضیفیّر کے بزویک اس کاعموم ہر عدت گڑارنے والی عورت کوشامل ہے۔ جس کی عورت کاشو ہرمر گیا بواد اس کوطلاق ، وئی ہوا گراس کوسل ہے تو حمل فتم ہوجائے پراس کی عدر شختم ہوجائے گی شو ہر کی وفات پر جو چار میسنے اور دیں ۔ ، رطابا تی والی عورت کو جوعدت گڑارنے کے لئے تین چیش گڑارنے کا تھم ہے بیان عود توں سے متعلق ہے جن کو حمل نہ ہو۔

فائدہ: جس کسی عورت کا کسی مرد سے نکاح ہوا ہو چیرمیاں بیوی کی تنبائی ہونے سے پہلے ہی طلاق ہوجائے تو ایسی عورت پر کوئی

الرياد. عر<u>ت الإسبا</u>كان ـ

فا نده آیست دورت وجیش آتا تعالیجرییش آ با بند ہوگیااورائھیائ فر کوئٹی نمیں کپنچی جس میں حیض آنا بند ہو جاتا ہے اماس کتے ہیں )ائی مورت کوطان ہوجائے تواس کی عدت تین معینے گز رئے ہے نمین پوری ہوگی وہ انتظار کرے یاتو تین چیش ا

پُھر کیا ایس آجے ہے جس میں بڑی تمرہ ونے کی جدے چیش آنا ٹھٹم ، وجاتا ہے۔اس کے بعد فرمایا

-- وَمَنْ يَنْقَ اللّه بِخِعَالُ لَهُ مِنْ العَرِي بِسُرِا. - خَصِّ مِن مِن مِن مِن اللّهِ مِن كُم لِنَاتَر اللّهُ فِي العَرْضِ اللّهِ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهِ مُعالِمًا فِي

کے چڑفش اللہ سے قریع ہے اللہ اس کے لئے آسانی فرماہ یتا ہے (ویؤہ آخرے میں اس کے لئے آسانیال ہو جاتی ہیں) گھرنری فران کا لئے امار اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کہم

(پاللہ تعالیٰ کا تھم ہے جس کواس نے تمہاری طرف نازل فرمایا ہے)

وَهَن يُتَقَى اللَّهَ لِكُفَرَ غَنهُ سَبَاتُهِ وَيُغْظِمُ لَهُ آخِرًا.

(اور بیخص الندے ارے اللہ اس کے گنا ہوں کا گفارہ فریادے گا اوراس کو بڑا اجرو ہے گا)

اس رکوں میں تین بارتقویٰ کی فضیات بیان فرمانی ہے پہلیتو پیفر مایا جو شخص تقو کی اختیار کرے و ملد تعالی اس کے لئے ہر شکل سے لگنے کارات بنائے گا اورا سے ایسی جگہ سے رزق ، سے گا جہاں ہے اسے خیال بھی نہ ہوئی تھر فرما مایا کہ جو شخص القد سے ڈرسے گا القداس کے کاموں میں آسانی فرمائے گار بھر فرمایا جو خص القد سے ڈرسے گا القدام کے گنا ہوں کا کفارہ کردے واور اسکو بڑا اجردے گا۔ متول آیات

کاموں میں آسان فریائے گا۔ چرفرمایا جو مس انتہ ہے اُرے کا اللہ اسلے کنا ہوں گا گفارہ کروے قادرانسکو ہڑا ابرہ ہے ملانے بے آنڈ کی کی جری ایمیت اور ضرورت معلوم ہوئی اوراللہ تعالی شانئے تھو کی اختیار کرنے پر جو دعد نے ماہ جی ا

کونی شخص تقوی اختیار کریے تو ، کیھے گیر دیکھے اللہ تعالیٰ کے وعدے *کس طرح* پورے ہونے میں لوگوں نے تقوی اور نوکس وفول کو حیور ، ما نام طور ہے لوگوں میں تمناد گاری اور : باداری آ گئی البغا فیجی مددیں بھی نمیں میں ۔

تيراتكم يفرمايا: السَجَنُوهُنَّ مَنْ حَبْتُ سَكَنْتُمَ مِنْ وُجُدِ كُمْ.

کہ ان مدت گزارنے والی موروں کو وہیں طعبراؤ جہال تم طعبرے ہوئے ہوا بی استطاعت کے مطابق۔

يوقنا تحكم يفرمايا: والانتضآرُ وَهُنْ لِنصيَقُوا عَلَيْهِنَّ.

اورتم ان کوخسررند یکنچاؤ تا که انتیال تکی میں ڈال دواورتمهارے گھرسے نگلنے پرمجبور ہوجا نہیں ۔ یا نجیال تکم پیٹر مایا کے حمل والی تورتوں پرحمل جنع ہونے تک شریح کردو۔

ہ پین مہیرات کے سرائی دروں پر ماں اور کے اساس کی مسلم مطاقہ مورتوں کے اخراجات کے مسائل:......ان ادکام کی قطعے اورتنسیر بیرے کہ مدت والی مورتوں کی پانچ تعمیس ہیں۔

م\_رجعی طلاق دی و کی مو۔

٢\_طلاق بائن يامغلظه وي گني بواورغورت حمل والي ندبو \_

٣\_طلاق ملنے والی عورت حاملہ ہو۔

۸۔ وہ ورت جس نے شو ہرے ش<sup>لا</sup> کرایا ہو۔

ههاعرةا وفاتآ كزارراق وو

ان ورقولَ وجمن اخراجات كي نسرورت: وفي بنو وقيمن ويس-

الكھائے كافرچه ٢-ريخ كاگھر ٣- كيزے پينے كي ضرورت

طلاق رجعی ہو یا بئن یا مخلظ حالت حمل میں ہو یا غیر حمل میں ہو مرصورت میں طلاق دینے والے کے ذمہ ہے کہ عدت کے زمانے کا
عان وفقہ پرداشت کرے اور سخت ہے کئے گھر بھی دیا گئر وکھی ان گھر میں رہے وطاق بائن یا خلظہ ہونے کی صورت میں پردہ
کر کے رہا وراگر کئی عورت نے اپنے شوہر سے طبح کر کی تو پیٹی طاق بائن کے قلم میں ہے ، و دھو صفید مسما اذا المہ فتحلہ داخلا فی
بدل المنحلہ راجع المبحو الواتق ، اس میں بھی عدت واجب بوئی ہے اور عدت کانان وفقہ وادر ہے کے لئے تھر نہ بنادا جب بھی عدت ہو۔
جس مورت کا شوہروفات یا گیا ہوائی پرعدت تو لازم ہے گئی شوہر کے مال میں نان وفقہ واجب میں بیرعورت اپنے مہر شری ہے ماریمار شہر کے اس میں نان وفقہ واجب میں بیرعورت اپنے مہر شری ہے ماریمار کے
کے حصہ میں ہے اپنے اور بڑری کے کر اگر رہی موجود نہ وادر میکہ والے بھی خری تدکر ہی تو موجود کی کر گر اروکر کے آگر ان اس کے
کے حصہ میں ہے اپنے اور بڑری کی کر دو کر میں ان بھی بائر کیا گیا ہو گئی اید الی ارات کے گھر ہے باہر
گزر جائے اس کی اجازت ہے ضرورت اور کی وائی آ جائے اور دات کوائی گھر میں رہے جس میں رہتے ہوئے شوہر ہے
دونات یائی ہے۔

عدت دفات والی عورت کے شوہر کی میرانے نہ کورہ گھر میں اگرا تناحصہ نہ نکتا ہوجواس کی رہائش کے لئے کافی ہو یا شوہر کے ورتا اس کو گھرے نکال ویں یا مکان کرائے برتنیااس کا کراہیا وا کرنے کی طاقت نہ ہو یاا پی جان یا مال کے بارے میں خوف وخطرہ ہوتواس گھر

کوچھوڑ سکتی ہے جس میں شوہر کی وفات ہو گی۔

وإنْ كُنَّ أُولَابَ حَمْلِ فَٱنْفِقُوْ اعْلَيُهِنَّ حَتَّى يَضْعُنَ حَمْلَهُنَّ.

را ما گرمطانہ تورتین حمل والی ہوں تو ان پرخرچ کرویہاں تک کرحمل وضع کردیں۔ حمل والی غورت کی عدت وضع حمل ہے جب حمل وضع ہوجائے گا اس کی عدت بھی ختم ہوجائے گی اور عدت کے لوازم کینی نان انفقد ہے کا گھر جس سابق شوہر کے ذریفیس رے گا۔ بچوں کو وُ ووجہ پیل نے کے مسائل : ........فإن از صَعْفِ لَحْجُهِ فَاتُونُونُ الْجُودِ هِينًا .

جب اولاء پیدا ہوتی ہے تو ماں باپ دونوں ال کر پرورش کرتے ہیں۔ بچشفقت میں بلتے ہوئے اور پہلتے ہولتے ہیں۔ مال دورہ پارتی ہے اور باپ بچر پر اور بچر کی ماں پر خرج کرتا ہے۔ کین اگر طلاق ہوجائے تو بچکی پرورش کا دورہ یانے کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ مال کا ول تو چاہتا ہے کہ میں ہی دورہ پلاوک اگر مفت میں بلائے تو اسے اختیار ہے اور انہجی بات ہے اور اگر بچد کے باپ سے دورہ پلانے کی مناسب اجرت مانگ تو پیجی جائز ہے اور باپ کے ذمہ ہے کہ اے دورہ پلانے کی اجرت دے۔ اس مضمون کو فذکورہ خوارت میں بیان فر مایا ساتھ ہی و آئے جس و انبیان منگم بعفور و کو بھی فرمادیا مطلب سے کہ مال اور باب وونول باجمی مشورہ کر کسی اور بچک فیز خواجی ایک کے چیش واجب کو ایک کے چیش واجب کو اجرت کے کرنے کے بعد انگار نہ کر رہے۔ کی واجب کے اجرت کے کرنے کے بعد انگار نہ کر رہے۔ کو رہے جب کی میں اجرت کے کرنے کے بعد انگار نہ کر رہے۔ کو ایک کے بعد کا انگار نہ کر رہے کو رہے تھی مناسب سے زیادہ واجرت نہ بالگے اور باب بھی اجرت کے کرنے کے بعد انگار نہ کر رہے۔ سورة الطلاق، ٢٥

. ندرو کے باپ یوں نہ سمجھے کہ چنکہ اس کا بچیہ ہے اس کو پلانا ہی پڑے گا میں اجرت دوں یا نیددوں کم دوں یا زیادہ دوں اور مال میسوچ کر زیاد داجرت نہ بانگے کیا ہے : بحک کوجیہ ہے مدنیہ ما گلی اجرت دینے برراضعی ہوجائے گا۔

۔ شرعا ہا ہے وجمجوز ٹیم کیا جا سکتا کہ وہ بچر کی مال کی مطلوبہ اجرت ضرورای دے نے اکدا جرت طلب کرنے کی صورت میں دوسری عورت ہے بھی دورہ پلواسکتا ہے لیکن مال مال ہی ہے وہ زیادہ شفقت سے رکھے گی باپ چیکواس کی مال کے ذ مدلگائے اوراس سے دورھ پلوائے توالے بھی جائے کہ مزاسب اجرت ہے زائد نہ لیے مدرضاع اورارضاع کے مسائل موروکی قروم میں بھی گزر بھے ہیں۔

وَانْ تَعَاسَوْتُهُ فَسَنَوْضِعَ لَهُ أَنْحُوى آوراگرم آپس مِن عَلَى محسول کرد کسند مال مناسب اترت پرددوه پالے پر تیار ہواور نہ باپ اس کی سطلہ باجرت دینے پر راضی ہوتو دوسری مورت پلادے گی ہے بطا ہر خبر بمعنی الاسم سے لینی بچیکا دالداور کسی دورد لیے جودودھ پلادے۔ ای طرز خطاب میں ترمیت رہانیے کی طرف اشارہ ہے جب انٹد تعالیٰ نے ایک جان کو پیدا فرمایا ہے اوراے زند و بھی رکتا ہے اور اکی ہر درش بھی کردانی ہے تو دہ کی اور کوآ ما دوفر مادے گا آخر ہے مائوں کے بچے بھی تو پرورش پاتے ہی تیں۔

ہرصاحبِ وَسعت اپنی وسعت کے مطاباق حَرج کر ہے:....... <u>لِیُنْ فِقُ ذُوسَعَةِ مِنُ سَعَبِهِ</u> (وسعت والا اپن وسعت کے مطابق خرچ کرے)

وَمْنُ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزُقُهُ فَلَيْنُفِقُ مِمَّآ اتَّاهُ اللَّهُ.

(اورجس كے رزق ميں نگل ، وقو و واي ميں مے خرچ كرے جواللہ نے اسے دے ركھاہے )

ینی پینے دالا آ دی بچه یرا پی حثیت کے مطابق خرچ کرے اور ننگ وست آ دمی ابی حثیت کے مطابق خرچ کرے۔ لانگاف اللّٰه فَدُسًا الْأَمْمَا اللّٰهِ فَدُسًا الْأَمْمَا اللّٰهِ اللّٰهِ فَدُسًا الْأَمْمَا اللّٰهِ فَدُسًا

(الله كسى جان كواس ہے زیادہ خرج كرنے كامكلف نہيں بناتا جتنااس كودياہے)

را الله تعلق کے بعد آسانی فرمادے گا: سَیْسِتِ اللّه بَعْدَعُ اللّه بَعْدَاءُ اللّه بَعْدَعُ اللّه بَعْدَ اللّه بَعْدَ اللّه بَعْدَ اللّه بَعْدَ اللّه بَعْدَعُ اللّه بَعْدَاءُ اللّه بَعْدَعُ اللّه بَعْدِي اللّه بِعْدِي اللّه بَعْدِي اللّه بَعْدِي اللّه بَعْدُ اللّه بَعْدُ اللّه بَعْدُ اللّه بَعْدُ اللّه اللّه بَعْدُ اللّه الللّه الللّه الللّه اللّه اللّه الللللّه اللّه اللّه اللّه اللللّه الللّه الللللّه اللّه اللللللّه اللّه الللللّه اللّه الللللّه

ولم يذكر الكسوة والمنقول في الذخيرة والنحانية والعناية والمجتبى المعتد تستحق الكسوة قالواوانها لم يدكرها محمد في الكتاب لان العدة لاتطول غالباً فنستغنى عنها حتى لواحتاجت اليها يفرض لها ذلك اله في ظهر به نداأن كسو قالمعتدة على التفصيل اذااستغنت عنها لقصر المدة كما اذا كانت عدتها بالحيض في ظهر به به نداأن كسو قالمه لاكسوة لها وان احتاجت اليها لطول المدة كما اذا كانت مهتدة الطهرولم تحض وحاضت اوبالأشهر فانه لاكسوة لها وه نداهو الذي حرره الطرسوسي في انفع الرسائل وهو تحرير حسن مفهوم من كان القاصي يفوض لها وهنداهو الذي حرره الطرسوسي في انفع الرسائل وهو تحرير حسن مفهوم من كالامهم والبحر البواني ص ٢١٦ ج ٣) ( كيرول كان كرفيل كيا كيا طالانك ذيرة ، خانية ، مخاية اورالجبل شي مقول ب كعدة والى عرب كيرول كان كرفيل ليا كيا طالانك في مقرر كيا با كيل مورت كيرول كان مرورت مندند ومدة على المورك عن الموال عدت كيرول كاسترون عن الموال الموال عدت على والي والمورت مندند ومدت كامدت كي مورك كي وجد سعها كوالاً الرساك عدت معتروب كارول كان مرورت مندند ومدت كامدت كي مورك كي وجد سعها كوالدارك عدت لمن عدت على كيرول كان مرورت مندند ومدت كامدت كي مورك كي وجد سعها كوالدارك عدت لمن عدت على كيرول كان مورت مندند ومدت كامدت كي مورك كي والى الموال عدت لمن عدت عن كرول كان مورت مندند ومدت كامدت كي مورك كي وجد سعها كوالدارك عدت لمن عدت عن كرول كان مورت مندند ومدت كامدت كي مورك كي وجد سعها كوالدارك عدت لمن كري ويد كيرول كان مورت يول كان مورك الموال عدل المورك الموال عدل المورك عدل المورك عن من التالية والمناكل عدل المورك المورك عدل المورك عن المورك عن المورك 
### مُرْشة بالأك شده إستيول كاحوال ع عبرت حاصل كرنے كا تكم

ان آیات میں سرش اقوام کی ہلاکت اور بربادی کا اورائیان اورائیان صالحہ والوں کی کامیا بی کا تذکر وفروایا ہے۔ صاحب معالم اکتو یل فرمات میں کہ آیت میں تقدیم اور تا خیر ہے اور مطلب ہیہ ہے کہ ہم نے ان بستیوں کے رہنے والوں کو دنیا میں مجھ کے اور قبط کا اور تواروں سے مقتول ہونے کا اور دوسری منعیہ توں کا غذاب دیا اور آخرت میں ان سے تخت حساب میں گئے ان اوگوں نے مرشی کی القد تعالیٰ کے حکموں پڑ ممل کرنے سے منہ موڑا اور اس کے رسواوں کو تبنا یا ابغراہ نیا میں مجمی عذاب میں گزار و ہے اور عذاب بھی مشر شا بہت مخت اور ہم اتفا اور رسواکن تھنا مجھر آخرت میں بھی ان سے مخت حساب ایا جائے گا وہاں مخت حساب کے جواب کی کے تاب ہوگ ۔ البغدا وہاں نوری طرح خسار والسی بلاکت و ہر بادی کا سامنا ہوگا اور انجام کے طور پرووز نے کی آگ میں ڈال و سے جا تھیں گے دنیا میں مجھی اپنے کئے کا وہال چکھا اور آخرت میں بھی ہر باد ہوں گے ای لوفر مایا تھے ڈالما اللہ فیا بھی بھیڈا آ۔ کہ اللہ نے ان کے گئے شات

ٱللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُوْتٍ وَمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُ نَّ " يَتَكُزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُ نَ لِتَعْلَمُوَّا الله الله عِلَى خَالَةَ مَا لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله اَنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَكْعٍ قَدِيْرٌ لَا وَ آكَ اللهُ قَلْ اَكَا طَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا فَيْ

کہ اللہ تعالیٰ ہر شئے کہ تادر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم تیڑ کو اباط علی ش کئے ہوئے ہے۔

الله تعالی نے سات آسان اور انہیں کی طرح زمینیں ہیدا فرمائیں

بیآیت مورۂ طلاق کی آخری آیت ہےاس میں اللہ تعالیٰ کی شان خالقیت اور شان قادریت اور نکوین کو بیان فرمایا ارشاد فرمایا اللہ وہ ہے جم نے سات آسان بیدا فرمائے اور زشین بھی ان کی جیسی کینی تعداد میں ان کے برابر بیدا فرمائحیں۔ حضرت ابو ہر یرہ درخی اللہ عند کی روایت کا ترجمہ ہیہ ہے کہ جس نے بھی کی زئین ناحق کے کی تو القد تعالی قیومت کے بن سب زمینوں کوساتو ہیں زمین کے ختم تک طوق بنا کراس کے کیلے میں ڈال دے گا۔ (صحبح مسلم ۳۳)

حضرت صبیب رضی القدعنہ ہے دوایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم جب کسی میں داغل ہونے کا اراد وفریات تھے تو یہ کلمات ضرور پڑھے تھے۔

آلىلُهُ مُّ رَبَّ السَّمُوابِ السَّمْعِ وَمَآمَظُلُلُنَ ورَبُ الْآرُضِيُنَ السَّبْعِ وَمَآاَقَلَلُنَ وربَّ الشَّياطِيْن ومآ اضْلَلْن وربَ الرِّيَاحِ وَمَاذَرَبُنَ فَإِنَّا نَسْنَلُكَ خَبْرَ هذِهِ الْقَرْبة وَخَبْر الحَلهاو لَعُوْ ذُبك مِنْ شَرَهاوشراهلهاو شرمافَيها ١٠٠١ الحاكم في المسندرك وفال صحيح الاستادوافره الذهبي

(اسٹالقد! جوساتوں آ سانوں اوران سب چیزوں کارب ہے جوآ سانوں کے پنچ میں اور جوساتوں تدنوں دان سب بیزوں کارب ہے رب ہے جوان کے اوپر میں اور جوشیطانوں کا اوران سب کارب ہے جن کوشیطانوں نے کمراہ بیا ہامر زوزوں ہے ہوں نہ ہے جنہیں ہے جنہیں جواؤں نے اٹرایا ہے سوہم تھوسے اس آ باوی کی اوراس کے باشندوں کی خیر کا سوال اسٹ میں اوراس سے ترست اسٹان ن آبادی کے شرعے اور جو کھاری میں سے اس کے شرعے تیرکی نیاہ جا ہے میں )

وَلِتَعْلَمُوا اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قديرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدُ احَاظَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلْمًا.

الله تعالی نے تمہیں آ سانوں اور زمینوں کے ہارے میں جو کچھ تایا ہے اس کننے ہے کتم یہ بات جان اوک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور یہ جھر جان او کہ اللہ تعالی کاعلم ہر چیز کو چیوا ہے کہ چیزاس کے علم وقد رہ ہے باہر ٹیس ہے)

وهذ اخر تنفسير سورة الطلاق والحمد لله الغليّ الخلاّق والصلوة والسلام على رسُوله الذي عرج الى سبع الطباق وعلى اله وأصحابه الذين نشرواالدين في الأفاق

\$\$\$\\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$\d



بَيَّيُّهُ النَّبِيُّ لِمَ تُكْرِّمُهَ آكِكُ اللهُ لِكَ \* كَابْتِيْ مَا رَضَاتُ ٱزْوَاجِكَ - وَاللهُ مُعْفُوْرٌ ے نبی !آپ اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں جے اللہ نے آپ کیلئے طابل کیا ۔ آپ ایک تولیال کی خوشنودی جاہتے ہیں ' اور اللہ بخشے والا ب مِنِمٌ ۞ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ ٱلْمَائِكُمْ ۚ وَاللَّهُ مَوْلِكُمْ ۚ وَهُوَ الْعَالِمُ الْحَكِيمُ ۞ الله نے تمہارے لئے تمہاری تعمول کا کھولنا مقرر فریا دیا ہے اور الله تمہارا مولی ہے' اور وہ جاننے والا ہے حکمت والا ب

#### حلال کوحرام قرار دینے کی ممانعت

یبال ہے سورۃ التحریم شروع ہورہی ہے۔

اس کی ابتدائی آبات کےسب بزول کاایک واقعہ ہے اوروہ رہے کہ رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نمازعصر کے بعد تھوڑی دیر کواز واج مطہرات کے ہاس تشریف لے حایا کرتے تھے تھوڑا تھوڑا وقت ہرا مک کے ہاس گذارتے تھے'ایک دن جوحضرت زینت بنت<sup>قجش</sup> ڈ کے پاس تشریف کے گئے ان کے پاس شہد لی ایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اور حفصہ فے آ اپس میں مشورہ کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی تشریف لائیں تو ہم کہدیں کہ آت نے معافیر کھایا ہے (بیالی قسم کا گوند، وتا تھا) چنانچہ آگے د ونوں میں کے کی ایک کے پاس تشریف لائے تو یہی بات عرض کردی۔ آئے ٹے فرمایا کہ میں نے مغافیرتونہیں کھایا بلکہ میں نے زینب بنت بخش ڈے یا س شبد پیا ہے اور میں نے قتم کھالی ہے اس کے بعد ہرگز نہیں ہوں گا۔ اس پر آیت کریمہ یَناَیَّقِهَ النَّبِیُّ لِمَ مُعَوِّمُ مَا اَحَلُّ اللّٰهُ لَلْکُ ۖ اَوْل مونی\_(میخ البخاری <sup>ص</sup> ۲۶۷ج۲)

بہقصہ ذراتفصیل ہے تھے ابنیاری ص۹۶ میں بھی ہے اس میں پچھاختلاف روایت بھی ہےاللہ تعالی شانڈ نے رسول الله صلی اللہ تعالی عليه وللم كواسوه اورمقتدئن بناكر بهيجا قفااس ليحطزح طرح كے واقعات ظهور پذير بوئے تا كيامت كواينے حالات اور معاملات ميل ان ہے سبق ملے۔آپ کی بعض بیویوں نے جوابیامشورہ کیا تھا کہآ پے شریف لا میں گےتو ہم ایساالیا کہیں گی بیشو ہراور بیوی کی آپس کی دل تکی کی بات ہے اس میں پیافٹکال پیدانہیں ہوتا کہ ان عورتوں نے رسول الله تعالی علیہ وسلم کو کیوں ایذا پہنچا کی جب پیرض کیا گیا کہ آپ نے گوندکھایا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے گوندئیس کھایا میں زینب کے پائ شہد کی کرآ رہا ہوں اور ساتھ ہوئی کھائی اب میں نئیں پیموں گا اور سوال کرنے والی ہوئی ہے میکھی ارشاد فرمایا کہ کی گوئیس بتانا اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے فرمایا کہ ابھوچزیں اللّہ نے آپ کے لئے طال قرار دی ہیں، آپ گان کواپ اور چرام کیوں کرتے ہیں؟ آپ اپنی ہو یوں کی خوشنووی جا ہے ہیں ہے قرار و بناان کی خوشنودی کے لئے تعال کو حرام کر کرایا ور پھراس کرتے کھانا آپ کے شایان شان ٹیس ہے۔

وَاللَّهُ غَقُورٌ رَّحِيْمٌ [اوراللہ بخنے والامهر مان ہے)۔صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ رسولﷺ کی ذات گرای کی عظمت بتائی ہے کہ ترک اول بھی آپ کے مقام رفیع کے خلاف ہے۔ یہ بھی او قعبیس ہونا چاہیے بھی اور جو پھی و گیا اللہ تعالیٰ نے اسے بھی معاف فرمادیا

(آپ نے اعتقاداُ حلّال کوترام قرار تبین دیا تھا البتہ تڑک مباح پرشم <u>کھالی تھی ) ۔</u>

قسم کھانے کے بعد کمیا طریقہ افتیار کیاجائے: ............... فَذَ فَرَضَ اللّهُ اَنْکُمْ فَحِدُهُ اَیَمَادِکُمْ ختبرای آموں کوکول دیناسٹروع فرمایا ہے) اس میں افظ کے کم بڑھا کریہ تا دیا کہ ساری امت کے لئے بین علم ہے کہ جب کی چیز کی سم کھائیں کو اللہ تعالیٰ نے اس سے عبدہ براہ بونے کا جوطریقہ شروع فر بایا ہے اس کے مطابق عمل کرلیں میں کا کھوانا میخی قسم کھا کر جوبات اپنے زمد کرئی ہے اس سے نکلنا دوطریقہ ہے ۔ ایک تو یہ ہے کہ شم کو پورا کرد سے (بشرطیکہ مصیت مذہو) اور دوسرا ہے کہ اگر میں مار کی سے کہ اگر فیصل ہے کہ کہ اگر فیر معلوم ہونا جا ہے اس کے کما کہ اس کا تعمل کے نم ایسان کی مسلوم ہونا جا ہے کہ کہ کہ ایک تو بیشم کہ اللہ کی تم ایسا کردگا یا ایسانیس کردگا ( پھر اس میں مطلق اور فیر معلق کی افتیار ت میں ) اور دوسری صورت میہ ہے کہ کی طاف ورزی کے سے کہ کی نازہ واجب ہے جیسا کرقسم کی طاف ورزی کرنے رکھار وازم برتا ہے۔

تغییر قرطبی میں بلاسنفش کیا ہے رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی شم کا کفارہ دے دیا تھا پھرزید بن اسلم نے فقل کیا ہے کہ

آپ نے کفارہ میں ایک غلام آزاد فرمایا تھا۔

# وَإِذْ اَسَرَّ النَّابِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا ۚ فَلَمَّا نَبَّاتَ بِهِ وَٱظْهَـ رَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ

ارجب بى ئے ليك بات اپى يوى سے آمت يان فراى الحرجب وہات ان يوى ئے بنا دى اور الله نے دوبات بى يو كام كروى تو يؤير نے بَعْضَلا وَ اَعْرَضَ عَنُ اَبِعْضِ ۽ فَلَمَّا نَبَّاهَ اِيهِ قَالَتْ مَنْ اَنْبَاكُ هَذَا اِ قَالَ نَبَالِنَ

کچے بات بتاوی اور کچھ بات سے اعراض کیا .. چرجب ٹی نے دوبات اس بوری کو بتا در کی ان کے اپ کواس کی کس نے فیر دری؟ آپ نے فرما یا کہ بھے جانے

#### الْعَـلِيْمُ الْخَبِيْرُ ۞

والے خبرر کھتے والے نے خبر دی۔

#### رسول الله ﷺ كاا يكخصوصي واقعه جوبعض بيويوں كيمياته ييش آيا

بعض مضرین نے اس آیت کا تعلق بھی شہر والے قصدے بتایا ہے اور یول تغییر کی ہے کہ آپ کے جو یول فر مایا تھا کہ میں شہر نہیں بیول گا۔ اس کے ساتھ یہ بھی فر ما دیا تھا کہ کی ہے کہنائمیں کیل جس اہلیہ سے بیٹر مایا تھا اس نے آپ کی دوسری اہلیہ کو یہ بات بتا دی اللہ تعالی میں جو بدر میرون اسے عطافی مادیاتو آپ البید و تعادی کینی یہ جادیا کہ تو نے آتی ہات ظاہر کردی ہادر اللہ اللہ کو بدر اللہ و اللہ کا اللہ کو بات خاہر کردی ہادر کرنے اللہ کو بیٹ کے بیار کا طور کردی ہادہ کہ کہ کہ بیت ہور کا اللہ کو بیٹ کے بیٹ کے بیٹ کے بیٹ کے بیٹ کا اللہ کو بیٹ کے بیٹ کے بیٹ کا بیٹ کا بیٹ کے بیٹ کو بیٹ کے بیٹ ک

جو کہ نہیں ایک راز کی بات بتاتی ہوں' مجھے منع تو کہا ہے کہ سی کونہ بتا ڈل ٹیکن تم ہے جو تبلی بن کاتعلق ہےاں لئے بیان کروہ تی ہوں۔اگرانہوں نے یوں کہااورانہوں نے من لیا توایذاءد بے والی بات بن شکی ہےان کو جائے تھا کہ یوں کہدویتیں کہ جب آپ نے بنان کرنے ہے منع فر ماویا تو میں نہیں سنتی۔ واللہ تعاقی المم

إِنْ تَتُوْمِآ إِلَى اللهِ فَقَدُ صَغَتْ قُلُوْمِكُما ۗ وَ إِنْ تَظْهَرَا عَلَيْهِ فَانَ اللهَ هُوَ مُولِيهُ وَ جيريْكُ

اب دونوں دو وا اگرتم اللہ کے سابنے قو یہ کراہ ہو تعمیدے دل مال جو گئے ہورا کر بیٹیم آپ متابات ہیں تاریخ کر بیٹر کھی وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَالْمَلَيْكَةُ بَعْدَذٰلِكَ ظَهْيْرٌ ۞ عَنِي رَبُّةَ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يَبُدِلَةَ

ور نیک مسلمان بھی اور ان کے علاء و فرشتے مدد گار ٹیٹ اگر بخیبر تم مورٹوں کو طلاق دے ؛ یں آبہ ان کا برورد گار بہت جلد تمہارے بدلہ ان کوئم ہے امپھی

أزْوَاجَاخَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمْتِ مُؤْمِنْتٍ قَٰنِتْتٍ ثَبِّبْتٍ غَبِدْتٍ شَبِّحْتٍ ثَيِّبْتٍ وَٱبْكَارًا۞

یویاں عظا قرما دے گا جو اسمام والیاں ایمان والمیاں قرماتیرواری کرنے والیاں تو بائے ۔ والمیاں " دونو رہے والیاں ہوں گی" کیجہ رودہ اور کیکہ تعامیاں۔

رسول التدصلي التدتعالي عليه وسلم كي بعض از واح يے خطاب

بدووآ بتول کا ترجمہ ہے بیلی آیت میں حضرت هصه "اورحضرت عائشہ" کوتو یہ کی طرف متعجد فرمایا سے ارشاوفر مایا کیا گرتم اللہ کی مارگاہ میں تو یہ کرلوتو پرتمہارے لئے بہتر ہے کیونکہ تمہارے دل بھیجے راہ ہے ہٹ گئے بھنے تمہاری ماتوں سے متاثر ہوکررسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے شہدینے اوراین جاریہ ہے متمتع ہونے ہے اجتناب کرنے کاارادہ فرمانیا تھا ادراس کے بارے میں متم کھالی تھی حالانکہ آپ کو بیہ چنزی پیند تھیںان ہاتوں ہے جورسول اللہ تعلیٰ ملیہ والم کا کا کہتے گئی اس کیعبہ سے اللہ تعالیٰ ہے تو بے کرنے کی طرف متوجہ فرمایا۔ ووسری آیت میں آپ کی از واج مطهرات سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہا گرنجی کریم ﷺ تم کوطلاق دے ویں تو ان کا پروردگار عنقریت تمہارے بدایتم ہے اچھی عورتیں عطافر مادے گا ہے ورتیں اسلام والی ایمان والی فر مانبر داری کرنے والی' تو یہ کرنے والی' عمادت ر نے والیٰ روز ور کھنے والی ہوں گی 'جن میں ہوہ بھی :وں گی اور کنواری بھی' پھرانسا داقعہ پیش نہیں آیا' نہ رسول اللہ علی اللہ وقعاتی علیہ وسلم نے انہیں طلاق دی اور ندان کے بدلہ دوسری بیویاں عطا کی کئیں۔

مزیدفر مایا که اگرتم دونوں آبس میں کسی ایسے امریرا یک دوسرے کی مدد کرتی رہوگی جس ہے رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ کتی ہوتو رسول اللہ حکمی اللہ تعالی کواس ہے ضرمبیں منچے گا' کیونکہ الندان کا مولٰ ہے دور جبرئیل بھی اورمومنین بھی اوراس کے فمر شتے بھی مدوگار ہن'جس کے ساتھ اللہ تعالٰی کی مدد ہواورفرشتوں کی خاص کر جبر مل کی اورصالح موشین کی مدو ۃ واسے تمہارے مشورے کیا نقصان دے سکتے ہیں۔

حضرت این عباس منبی الله عنبهانے بیان کیا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ ونہ ہے دریا نت کیا و وہ ونوں کون کے عورتیں میں جن کے بارے میں وانی فیظیادہ کر غلبہ ،فرمایا ہے؟ انجمی میری بات پوری نہ ہوئی تھی کونفرت مررضی اللہ عنہ نے جواب ویا کیاس ہے عائشڈاور حفصه تمراد میں۔(صبح بخاری شا۳۷ ج۴)

رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه وسلم كے إيلاء فر مانے كا ذكر : .......رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ايك مرتب ناراخر

حضرت ُعرُقُر ماتے میں کہ میں کُرسول اللہ تعلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم سے سوال کیایا رسول الندا میں متب میں وائل جوانو و یکھا موٹین ڈیٹے میں اور بوں کہ پر سے کے رسول اللہ علی اللہ وعلی علیہ وہل کے بی میویوں کوطلاق و ید مائے ہے ۔ فرمایا کرٹیس! میں نے عرش کیا آپ کی اجازے ہوتو میں اٹمیس ہتا دوں کہ طال ایٹنیس دی؟ آگے نے فر مایا کہا گر جاءوتو بتا دو۔

اُس کے بعدرسول الڈصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالا خانے سے نیچے آئر آئے 'انہمی آپ کوانتیس دن :و نے بھے۔ حضرت ماکشر نمی اللہ منبا نے عرض کیا کہ بھی ۶۹ دن :و سے بین آپ نے نوشتم کھائی ہوئی تھی کہ ایک ماد دیو یوں کے پائ نہیں جانمیں گے؟ آپ نے فر مایا کہ پیانتیس دن کام بینہ نے (راجع مجمسلم ۲۵۸۵ فرم ۲۸۶)۔

لِيَّا يَّهَا الَّذِيْنَ امَنُواْ قَوْاَ انْفُسَكُمْ وَاهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقْوُدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلْبِّكَ فَ

#### وَالْمُنْفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَا وْمُهُمْ جَهَنَّمُ وَبِأْسَ الْمَصِيرُ ۞

اورمنافقوں سے اوران پر مختی سیجے اوران کا ٹھکاندوز ٹے ہے۔ اوروور ل جگ ہے۔

## اپن جانوں کواور اہل وعیال کودوزخ ہے بچانے کااور کچی توبہ کرنے کا حکم

یہ چار آیات کا ترجمہ ہے بیکی آیت میں ایمان والوں سے خطاب فرمایا کہتم پٹی جانوں کواورا پنے گھر والوں کو ایک آگ ہے ، پچاؤ جس کا ایند ھن انسان ہیں اور پھر ہیں اونیا میں جو آگ ہے وہ کنزی یا تیل پاکس سے جلتی ہے اور ہے بھی کم گرم اور دوز ٹ کی آ ک کا ایندھن انسان ہیں اور پھر ہیں اور دو آگ بہت نے یا دہ گرم بھی ہے۔

صدیث شریف میں ہے کہ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ نے آئہ تر درجہ زیادہ گرم ہائی آگ ہے پچنا اورائے گھر والوں کو پچنا ا عقل کے امتبارے بھی ضروری ہے اور میہ پچنا ای طرح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہے فود بھی بچاہے انتظام تو کرتے ہیں کیکن انہیں و نین ادکام سکھائے اور ان پر عمل کرائے ونیا میں کھلانے پہنانے کے لئے اپنے اہل وعیال کے لئے انتظام تو کرتے ہیں کیکن دوزخ کی آگ ہے بچانے کا اہتمام نیس کیا جاتا ۔ اس میں عموماً فغلت برتی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تھم جانوں کو بھی اس آب گ ہے بچاؤاور اپنے اہل وعیال کو بھی اس میں فرائنش وواجبات کا خودا ہتمام کرنے اور اہل وعیال ہے مل کرائے کا حکم آئم میا اور گنا ہوں ہے بچنے اور بچانے کا بھی بلکہ طال کھانے اور کھلائے کا تھم بھی آئی اور اولا وکو ترام کھلانا دوزخ میں جانے اور لے جانے کا قرابع ہے۔

حضرت جابر صنی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فریا یا کہ جو گوشت حرام سے پلا بڑھا ہوگا جنت میں واخل نیہ وہ گاور جو گوشت حرام سے بلا بڑھا ہوگا' دوزخ اس کی زیادہ سنتی ہوگی۔ (شکوۃ المصابح ۲۴۲)

حلال کمائے طلال کھائے اور ہیوی بچول کوبھی حلال کھلائے مترام ہے بچے اور ترام ہے بچائے مرام سے بیٹ بھردیناان کےساتھ ہمدردی نبیس ہے بلکہ ان کےساتھ طلم ہاس سے مید بھی معلوم ہوا کہ اپنے گھر والوں کو دین سکھانا بھی ضروری ہے کیونکہ کل اینیز علم سے نبیس ہوسکتا علم کے بغیر ہوگل ہوگا وہ قلط ہوگا وہ بھی عذاب دوڑ کو کا سبب ہے گا۔

تغیر دومنٹور میں ۳۵ سی ایموالی بیان ما کم اور میسی حضرت عبداللہ رضی اللہ عند سے قل کیا ہے کہ یہ پھر جن کا ذکر اللہ تعالی نے وقت کو کھا الناس و المبوعی ہے المبیدا فریا ہے کہ کہر ہے۔ (گندھک کے پھر ہیں اور اللہ تعالی نے جیسے جا بابیدا فریا دیا اس آگی تیزی کی پھر بیں اور اللہ تعالی کے بھر بیاں آگی تیزی کی سفت کے پھر وی کا نیزوں کے بھوڑ نے پر نفس آبادہ ہوجائے اور فریا کہ اللہ معرف کے پھر اور فریا کہ اللہ معرف کے بارے میں فریا کہ وہ بخت مزاج ہیں اور بہت زیادہ صفیوط ہیں اور فریا کہ اللہ تعالی کہ وہ بخت مزاج ہیں اور بہت زیادہ صفیوط ہیں اور فریا کہ اللہ تعالی کہ اللہ تعالی کی طرف سے جو تھر المروز نے کا دروز کے کا دروز و کھول کریا دیواروں کو بھاند کرنیس جاسکتا انہیں جو تھی تھم ہوتا ہے مضبوطی کے ساتھ دوز کی ان فرشتوں سے جان چھڑا کر دوز نے کا دروز و کھول کریا دیواروں کو بھاند کرنیس جاسکتا انہیں جو تھی تھم ہوتا ہے مضبوطی کے ساتھ اس کی تعمل کرتے ہیں دور میں کہ بیان کر اور نیا ہیں کہتے ہیں دور بھی تادیا تھا تم نے اللہ کوئیس مانا کے خدر بیش نہ کروز دیا ہیں پہلے ہی سب بچھ تادیا تھا تم نے اللہ کوئیس مانا اس کیا تو کہ دور بیش نہ کروز دیا ہیں پہلے ہی سب بچھ تادیا تھا تم نے اللہ کوئیس مانا اس کی باتوں کو جھٹا یا آئی مت کے دن سے انکار کرویا جو بچھتم نے دیا میں کہتا ہوں کو جھٹا یا آئی مت کے دن سے انکار کرویا جو بچھتم نے دنیا میں کہتا ہیں کہتا ہوں کو جھٹا یا آئی مت کے دن سے انکار کرویا جو بچھتم نے دنیا میں کہتا ہوں کو جھٹا یا آئی مت کے دن سے انکار کرویا جو بچھتم نے دنیا میں کہتا ہے کیا سب بھر بیا جاتا ہے۔

تیسر ٹی آ بیت میں ایل ایمان کوتو بہرے کا حکم دیا اور اس کا فائدہ تایا 'ارشاد فریایا کہ اللہ کے حضور میں تو بہر فی اور مضبوط ہو ' تو پہرنے سے تبہارار بہتبارے گناموں کا کفارہ فر مادے گا اور ایسے ہاغات میں داخل فر مادے گا جس کے بیچ پھریں جاری ہول گ معالم التو میں میں توبیۃ الصوح کی تقریق میں حضرت معاذر ضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ایک تو بہ ہوجس کے بعد گناہ کرنے کے لئے واپس نیا ہے نے جسے کہ دورہ چھنوں میں واپس نہیں آتا۔

اور حضرت حسن رحمة القد نے نقل کیا ہے کہ بندہ گزشته انگال پرنادم ہواور آئندہ کے لئے پیٹنة مزم دارادہ کے ساتھ یہ طے کر لے کہ |اٹ نامین کرون گا' مقومة الصوح ہے۔

۔ اس کے بعد مبت بروی بشارت دی کہ قیامت کے دن انتدافعا لی نبی علیہ السلام ادان او گوں کو جوان کے ساتھ انگ ایمان میں (سوائیس لرے گا کیونکہ اس دن کی رسوائی کا فرون کے لیے مخصوص ہے جو کھر کی وجہ ہے ، بوگ سورۃ افعال میں فرمایا۔

إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوْءَ عَلَى الْكَافِرِيُنَ.

(كە بلاشبآج نۇرى رسوائى اورعذاب كافرول پرې)

چونکہ وَ اللّٰہ ذِینَ اَهٰ مُؤَا مَعَلَا سِحَالِم مِن فِی الا بِمان مراد میں جوعذاب بے محفوظ رہیں گے اس لئے بیا اپنی بدا عمالیوں کی وجہ ہے دوزخ میں جا نمیں گے۔ان کا بیدا فلہ بھی قوانت کی بات ہے۔

ں اہل ایمان کی خوبی اور خوشی کا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ ان کا فوران کے آگے آگے اوران کی دائن طرف دوڑ رہا ہوگا <sup>اید</sup>ی ملے صراط پر تبییس فورعطا کیا جائے گا اس فور کی وجہ ہے دویل صراط ہے بغیر کی خراش اور چھلس کے یار ہوجا کیں گے۔

کی صراط پرائیس تورعطا کیاجائے گااس اور فی جدے وہ ہی شراط ہے بھیری گران اور مسن کے بارہ وہا یں ہے۔ قیامت کے دن اہل ایمیان کا نور:....... پر حضرات بارگاہ اللی میں دعا کریں گے کہ اے بھارے دب! نور اورا فرما دیجے 'بعنی جونور کامل جمیں عطافر مایا ہے اب ابقی کھئے۔ حضرت این عماس رضی الشعنبا ہے صاحب دوح المعانی نے نقل کیا ہے کہ جب منافقین کا افور بجھ جائے گا بعنی اہل ایمان کی روشنی میں ان کے چیچھے تھے جھچے آ کر جوان کی روشنی ہے فائدہ اٹھار ہے ہوں۔ کہ اور مؤمنین کے آگے بڑھ جانے کی وجہ سے چیچے دو جا کمیں گئی سے گاس وقت اہل ایمان اپنا نور باتی رکھنے کی وعاکریں گے اور نور باتی رہنے کی وعاکے ساتھ مغفرت کی ورفواست بھی کریں گے اور گنا ہوں کی بخشش کروانے کے لئے بدل عرض کریں گے۔ واغیر کفا

اللَّكَ عَلَى كُلِّ شَيُّ ءِ قَدِيرٌ (بِشَكَآبِ مِرچيز برقادر إي)

كانەب.

علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کلیے ہیں کہ اس آ ہے۔ میں کافروں ہے جہاد بالسیف کا اور منافقوں پر جست قائم کرنے کا تھم فرمایا ہے آئیس سے ہنانا کہ آخرے میں تنہاری بدعائی ، و گی اور تمہارے ساتھ فور شدہ و گا اور مؤمنین کے ساتھ بل صراط پر نیڈر رسکو گئیسہ سبان کے ساتھ جہاد کرنے اور تختی کا معاملہ کرنے کوشامل ہے بھر حضرت حسن ہے تقتی کا معاملہ کرنے کا مطلب میر بھی ہے کہ ان پر صدود قائم سیجنے اکیونکہ وہ ایسے کا م کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ان بر حد جاری کی جاتی تھی۔ صاحب روس المعانی نے بھی حکم منافقوں ک افعل کی ہے کہ ان حصرات نے جو پہنچ فرمایا وہ تھی ٹھیک ہے احتر کے خیال میں واغی نے کی اسلام کی ہے کہ منافقوں کی حرکتی ایک عرصة تک برداشت کرنے کے بعد آئیں ، است کے ساتھ نام لے لے کر پکڑ کو مجد نبوی سے دکال ، یا گیا تھا۔ کھا فکو نا ہ فی تفسیر سورة البقرہ .

عَى هَسِر سورة العُرَّةُ لِلَّذِيْنُ كَفَرُوا اَمْرَاتَ نُوْجٍ وَاَمْرَاتَ لُوْطٍ ﴿كَانَتَا تَحْتَ عَبُدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا اللهُ مَثَلًا لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا اَمْرَاتَ نُوْجٍ وَاَمْرَاتَ لُوْطٍ ﴿كَانَتَا تَحْتَ عَبُدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا اللهِ عَالَىٰ مَا اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَا النَّارَ مُعَ اللهٰ خِلِيْنَ ۞ مَالِحَيْنِ فَخَانَ تُنْ مُهَا فَلَمْ يُغْذِيكَا عَنْهُ مُهُ مَا مِن اللهِ شَدِينًا وَقَعْلَ الْهُ خُلَا النَّارَ مُعَ اللهٰ خِلِيْنَ ۞ مِالِحَيْنِ فَخَانَ اللهُ مَثَلًا لِللهُ مَثَلًا لِللهِ اللهُ مَثَلًا لِللهُ مَثَلًا لِلهُ اللهُ مَثَلًا لِللهُ مَثَلًا لِلهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ وَالْمَرَاتَ فِرْعُونَ مِلْ اللهُ مَثَلًا فِي اللهُ عَلَىٰ اللهُ وَلَعْلَىٰ اللهُ وَاللهِ عَلَىٰ اللهُ وَلَعْلَىٰ اللهُ وَاللهِ عَلَىٰ اللهُ وَاللهِ عَلَىٰ أَوْلِيلُونَ ﴿ وَاللّهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ وَلَا عَلَىٰ اللهُ وَاللّهُ عَلَىٰ اللهُ وَلَا عَلَىٰ اللهُ وَلَا عَلَىٰ اللهُ وَاللّهُ عَلَىٰ اللهُ وَلَيْ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ال

حضرت نوح ولوط علیهاالسلام کی بیویاں کا فرخمیں اور فرعون کی بیوی اور حضرت مریم مؤمنات میں سے تھیں

ان آیات میں دوایسی عورتوں کا مذکرہ فرمایا ہے جو نمیوں کے ٹکاٹ میں ہونے ہوئے کا فرتھیں اور کفر پر جمی رہیں اور دوائیان والی عورتوں کا مذکرہ فرمایا ہے۔ جن کا فرعورتوں کا مذکرہ فرمایان میں ایک حضرت نوح عامیدالسلام کی اور دوسری حضرت اوط علیدالسلام کی یوک ہر ریشرائع سابقہ کی بات ہے ان شریعتوں میں کا فرعورت سے نکاح جائز تھا 'ہماری شرایت میں صرف مسلمہ اور کتابی خورت سے نکاح جائز ہے کا فرہ غیر کما ہیں ہے نکاح کرنا جائز نمیش ہے )

حضرت نوح عليہ السلام كاجيے ايك بيٹا كافر تقاسمجانے بجھانے اورطوفان كا عذاب نظروں ہے د كھنے كے باد جودائيان ندالايات طرح ہے آپ كی ہوى نے بھى ايمان قبول ندكيا 'اللہ كے ايك ہى كے ساتھ رہتى رہى كئين مثون ہونا گوال ندكيا' معالم المتو يل ميں حضرت ابن عماس دھی اللہ عنبا نے قل كيا ہے كئے ورت يول كباكر في تھى كہ شخص و يوانند ہے۔

د وسری کافر تورت جس کاذ کر فرمایا حضرت! وطاعلیه السلام کی بیوی تھی قر آن مجید میں گئی جگہ سے بتایا ہے کہ حضرت اوط علیه السلام کی قوم کے لوگ غیر فطری عمل کرتے تھے اور مردوں ہے تبوت بور کی کرتے تھے حضرت اوط علیہ السلام نے بار ہائیمیں سمجھایا لیکن وہ اوگ نہ مانے معالم المتزیل میں میں تھا ہے کہ ان کی بیوی قوم کے لوگوں کی مدوکرتی تھی اور جب کوئی مہمان حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آتا تو لوگوں

وقف لازم

روم

کوگھریں آگ جلاکر بتادیت تھی کہ اس وقت تبہارامتھید پوراہوسکتا ہے (آگ جلانے کواس نے مہمانوں کی آمد کا نشان بنار کھا تھا تو م کےلوگ دھواں یاروشنی دیکیر تبھی جاتے تھے کہ مہمان آئے ہیں اور پھران سے خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے )روح المعانی میں بھی فیٹ فیسی کے نشیر کرتے ہوئے ان دونوں ہاتوں کو کھا ہے لینی یہ کہ حضرت نوع علیہ السلام کی ہوئی آپ کو دیوانہ بتاتی تھی اور حضرت اوط علمہ السلام کی ہوئی مہمانوں کی خبر دی تھی (قم قال رواہ دو تو تھی الع کمن این میان)

ان دونوں میں ہے ہرعورت اللہ کے نبی کی بیوی تھی کیلی دونوں گغریری قائم رہیں اورای پرموت آئی البندااس کی سزامیں ان کو دوسرے دوزخیوں کے ساتھ دوزخ میں جانا پڑاان کے شوہروں کا نبی ہوناان کے کیجھ کا منہ آیا۔

۔ جن رومومن عورتوں کا تذکر وفر مایان میں اُلک فرعوں کی بیوی تھی و وحضرت موتی علیہ السلام پر ایمان کے آئتی جولوگ ایمان کے آئے جوانوگ ایمان کے آئے جوانوگ ایمان کے اس معنون اللہ علیہ میں اور مورون اللہ علیہ کا دریا تھا اور اس وجہ سے اسے سوروش اور سورو والفجر میں دُو اکا وُقت فور کیلوں والا ) بتایا ہے تضمیر درح المعانی میں حضرت ابو ہر پر ورضی اللہ عند نے تقل کیا ہے کہ فرعون نے اپنی ہوں کہ باتھوں اور پاؤں میں کیلیس گاڑ دی تھیں جب کملیس گاڑنے والے جدا ہو گئے تو فرشتوں نے اس پر سامیہ کردیا اس وقت اس نے دوعا کی:

رَبِ ابْنِ لِي عِنْدَلَثَ بَيْنًا فِي الْجَنَّةِ.

(ا میرے دب!میرے لئے اپنے پاس جنت میں گھر بنادیجئے)

لینی مقرب بندوں کے مقامات عالیہ میں جگہ نصیب فریائے۔ دعا کی توان کا جنت والا گھرای وقت منکشف ہوگیا۔

جنت میں بلندمرتوں کی درخواست کرنے کے بعد بوں دعا کی کہ وَنَسَجِنِیْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ ( کہ یارب! یجھے فرطون اورائ کے طلح سے نجات دید ہے) اور ساتھ میں اور بھی دعا کی کہ وَنَسَجِنِیْ مِنْ الْقَوْمِ الظّالِمِیْنَ ( کہ بجھے ظالموقوم سے نجات دے دیجے ) ان فالموں نے فرطون کے کارند نے انصار واقوان مراو میں جوفرطون کے تھم سے اہل ایمان کو تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے۔ (روح المعانی اسے المعانی اسٹو المعانی المحرب کے بیٹ پر بھاری پھر رکھ و با جائے۔ اسٹو المعانی المحرب بھر کے بیٹ پر بھاری پھر رکھ و با جائے۔ جب پھر کے کرتا ہے تو امبوں نے نہ کوروبالاوعا کی کہانہوں نے اپنا گھر جنت میں دکھیا یا جوموتیوں کا گھر تھا اورائی وقت روح کی واز کر المعانی المحرب کے بیٹ پر کھانے وہ دہاں گھانی چتی میں۔ (واللہ المعام) اللہ وہ دہال گھانی چتی میں۔ (واللہ المعام)

رسول التاصلي الله تعالى عليه وسلم نے جن مورتوں كى فضيلت بيان فرمائى ہان ميس حضرت خد يج مختضرت مرمم مخ حضرت سيده فاطمة

حضرت عائشصد لیقڈاور حضرت آسیکی فضیلت کاؤکرماتاہے۔(روح العانی ص۱۹۳،۱۳۳،۴۱۶) آسیفرعوں کی بیوی کانام تھا۔ صحیح بخاری ۲(ص۳۳ ت1) میں ہے کہ رسول انڈیسلی انڈیوالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرودل میں بہت کال ہوئے اورعود قوں میں سے کالن نہیں ہیں' محرمریم (حضرت عیسلی علیہ السلام کی والدہ) اور آسید (فرعون کی بیوی) اور عائش کی فضیلت اوگوں پر ایسی ہے جسی فصیلت ہے ٹرید کی ہاتی کھانوں بر۔

سیب سیب رہی ہاں میں وس پر ۔ اٹل ایمان کو حضرت مریم بنت محراق کا حال میمی بتایاان کا تذکرہ سورہ آل عمران رکوع نمبر ۱۲ اورنمبر ۵ میں اور سورہ عمر کیم رکوع فمبر ۲ میں اور سورہ الانہیا ورکوع فمبر ۲ میں مہیلے گزر چکا ہے بید حضرت عیسی علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ تھیں چونکہ عیسی ا ہوئے تھاں گئے بخد اور کیل نے حضرت مریم پر تہت دھری تھی۔انڈ بعالی نے ان کی براءت اور پاک بازی بیان فرمائی ارشاوفرمایا و مُعَوْ بُعَوْ اَنْهُو اَنْجَتَّ عَمْدًا اَنْ الْکُمِنْ اَنْدُ الْکُمْرِ تُسْبِعِیْ اِلْکُمْرِ اِنْ الْکُمْرِ

(از بَنْدُنْ اللَّه المِمَانَ كَے لِنَه مريم بنت عمران كي مثال بيان فرمائي جس نے اپني نامير ) وُتُفوظ ركھا)

فَنَفَخُنافِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا.

(سوہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی)

اللہ تعالیٰ شانٹ نے حصرت جرئیل علیہ السلام کو بھیجا جنبوں نے حضرت مرتبے کے گریبان میں پھونک دیا' ای سے صل قرار پا گیا اور کچھ وقت گزرنے کے بعد حضرت عیسی علیہ السلام پیدا ہو گئے جس کی تفصیل سورہ مریم میں گزر دیکی ہے۔

ھودت سرزے سے بعد سرت یہ جائے ہے۔ حضرت مریم کی یا کدامنی بیان فریانے کے بعدان کی دوصفات بیان فریا کئیں۔

ارشادفريايا:

وَصَدَّفَتُ بِكُلِمَاتِ رَبِّهَاوَ كُتُبِهِ

(اوراس نے اپنے رب کے کلمات کی اوراس کی کتابوں کی تصدیق کی )۔

يەضمون تمام ايمانيات كوشامل ہے۔ نيز فرمايا ؤ كَانَتُ مِنَ الْقَانِيئِينَ.

(اوروہ فرمانبرداروں میں ہے تھی)

لینی اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما نیر داری میں گئی رہتی تھی عمر فی آوا مد کے اعتبارے بظاہر کے انست صن القائنات و ناچاہیئے (جوسیند تا نمیٹ ہے ) قریخے انسٹ مِسنَ الْمُصَانِیئِسُ ، جوفر مایا اس کے بارے میں بعض مضرین نے بیر کہا ہے کہ یہاں لفظ القوم محمد وف ہے لینی و کانٹ من القوم القائنین

## (۲۰۱۲) في المرادع)

عی مروطک ۱۳۰ تین مرکوخ

المنابع المناسبة المن

مورة بليك مَا يَعَ رسين ما زل وول اس ثن أمين أبل العن المعادرة ومَع مَا مِن المين - ·

## و الله الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ

مُرْبِ بَاللَّهُ كَامْ مِنْ جِيرِ إِلا أَمْرِ بِالْ مُبايت رَمْ وَاللَّهِ عِنْ

تُهُرُكُ الَّذِي بِيدِهِ الْمُلُكُ وَهُمُوعَلَى كُلِ شَيْءٍ قَرِيْرُ أَلِلَا يَ خَلَقَ الْمَوْقَ وَالْمَيُوقَ لِينْبُوكُمُ الْمُوكَ الْمَهُوقَ لِينْبُوكُمُ الْمُونَ عِلَى الْمَهُوقَ لِينْبُوكُمُ الْمُونَ عِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ

#### لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ ١

كَ اللَّهِ وَوَرْبُ كَالِمُواتِ تَارِيرُهَا كِ-

ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی ذات عالٰی کی عظمت اور سلطنت اور قدرت اور شان خاتقیت بیان فرمانی ہے۔اول قویفر مایا کہ ووزات برترے اور بالا ہے جس کے تبضہ میں پوراملک سے سارے عالم میں اس کا رائے ہے اس کی سلطنت ہے اس کی قدرت ہے کوئی جھی ہا ہم ٹیس ا سررہ نییس میں فرمایا فیلسلینٹ اللبذی بیکدہ ملکنوٹ کیل شیلی ہے . (سوپاک ہے، ہ ذات بس کے تیفے میں ہر چیز کی سلطنت ہے ) دوم یفرمایا کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے موم بیفر مایا کہ اس نے موت کواور حیات کو پیدافر مایا ہے اور ان دونوں کے پیدا فرمانے میں بردی حکمت ہے اور دوم کے تمہیں آنر مائے کہتم میں تمل کے اعتبارے سب سے اچھاکون ہے مطلب سے کہ انسان دنیا میں آتے جاتے ہیں۔ پیدا ہوتے ہیں فزند در ہتے ہیں گیر مرجاتے ہیں سیموت وحیات ایوں ہی ابنے حکمت کے نبیں ہے۔ انسان ایول شعبے کہ میں ایول ہی عبث ابنیر کی حکمت کے پیدا کیا گیا۔ سردہ قیامہ میں فرمایا۔

ايخسب الانسان ان يُتُرك سُدى.

( کیاانسان خیال کرتا ہے کہا ہے اوں چھبڑ ویا جائے گا) ندانسان عبث ہے ندائ کی زندگی خواہ ٹواو ہے اس کے پیدا کرنے والے خاس کی زندگی خواہ ٹواو کے اس کے پیدا کرنے والے خاس کی زندگی کے اعلام بھیج میں ان ایکام پر ٹسل کرنا ہے جتا بھی زیادہ کوئی تختی اس کے اعتصاعات موقع اعمال ہوگئا ای قدر عالم تو نوبی کی سفت ہے مصف وگا گھر جب مرے گا تو زندگی کے اعمال کا حساب ہوگا ادر جتنے جس کے اعتصاعات ہوگئا ای قدر عالم آخرت کی اعمال کا مدا چھا ہے اور برے اعلام کی اعمال کا مدا چھا ہے اور برے اعمال کا مدا چھا ہے اور برے اعلام کی بری ہرزائے کی تعروز مومون میں فرمانا آف تحسیشہ آنگھا کی تھا گھا گھا گھا گھا گھا گھا گھا کے اعمال کی بری ہرزائے کھوئی آ

(كياتم فَي يَعْيال كيا بي كهم في تتمين عبث بيداكيااه ركياتم بمارى طرف وناف خدجاؤك)

سورة ودروع نمرا على بحى لِبْنُلُو كُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنْ عَمَلًا كَأْسِر وكيولى جائــــ

چہارم میں بیفر مایا کہ و وعزیز لینی زبردست ہے کوئی بھی اس کی گرفت اور سلطنت ہے باہمزمیں جاسکتا جھے عذاب دینا جا کے عذاب ہے بھی میں سکتا اور و فغوز بھی ہے جے بخشا جا ہے کوئی اس کی بخشش کوروک نہیں سکتا۔

چىم يغرمايا كهاس نے سات آسان نه به يعنی اوپر نيچے بيدا فرماۓ۔ پيشے اوپر

ششتم بیفر آیا کہا بے خاطب! قرطن جل مجد ہ کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں دیکھے گااس نے جس چیز کوجس طرح جا پاہنایا آ مان دہیسا بنا ناجا ہادہ ای طرح وجود میں آگئے ندان میں کوئی شکاف ہے (وَ صَالْهَا عِنْ فَوْنُو جِ) اور ندایک آسان دہرے آسان برگز تا ہے۔

ناہ چاہوں سرک دوبر ہیں اسے صورت کی روسان جاتا بعد رکھا ہے اس سورج بادر کہ ہیں۔ ہاں اور سرحہ میں پر سراجہ۔ بغیر ستونوں کے قائم ہیں۔ ہرایک کے درمیان جتنا بعد رکھا ہے اس کے مطابق قائم ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہرآ بمان سے کے کردوسرے آسان تک یا پنج سوہ ۵۰ سال کی مسانت کا فاصلہ ہے۔ ( کما فی المشکل قائم کا 18 من احمد مالتر بذی )

ہ مقتم کیفر مایا کہ استخاطب تو نظر ڈال کردیکے کیا تھے کوئی خلل نظر آتا ہے بھرنظر ڈال اور بار بار دیکے آپری نظرے دیکے غورد قکر دونا مل کے ساتھ نگاہ ڈال جب تو نظر ڈالے گا تو تیری نظر ذکیل اور ماندہ اور عاجز نوکر تیری طرف دے آئے گی تھنے کی طرح کار خذنظر نہ آئے چ

جستنتم یہ بیان فرمایا کہ ہم نے قریب والے آ تان کو چراغول ہے آ راستہ کیا' چراغول سے ستارے مراد ہیں' جیسا کہ مورۃ الضافات میں فرمایا:

اَفَا زَيِّنَا السَّهَآءُ اللَّهُ لِيَا بِوِبْنَهَ بِهِ الْكُوَاكِبِ. ( بِيَنَكَ بَم نِے قريب دائے آسان کو بڑی زينت لين ستاروں کے ذرايد زينت دی ) ۔

(رات کدآ مان کی طرف دیکھوقو ستارداں کی جگرگاہٹ ہے ایک خوبصورتی کا کیف محسوں ہوتا ہے ) میہ بات اسحاب فرحت وسروراور اہل نظر ہے یوشید ونہیں۔ متنم پیفرویا کہ ہمنے چراغوں لیٹن ستاروں کوشیاطین کے مارنے کا ذریعہ بنایاشیاطین او پرجاتے ہیں تا کہ اناب اینتی حضرات ملائکہ علیم السلام کی باقیس نین مشاروں ہے ان کے مارنے کا کام بھی لیاجاتا ہے ضروری نہیں ہے کہ ستارہ خودا پنی جگہ ہے ہٹ گئے شتاروں ہے چدنگاریان گلق ہیں جوشیاطین کو مارتی ہیں۔ مورہ جمجریں خرمایا۔

فا کدوز سهورةالملک محشروع میں جو خلق الْمَعُوث والنحیاة فریا بیعاس بے بطام متبادریمی ہے کسمت اور حیات وفول وجودی چیزیں میں اگر موست کوعدم الحیاۃ سے تبییر کیا جائے اور ایل مجھیمیں آتا ہے کدان کی روسی نکال کی جاتی ہیں روح کا نکالنا اور نکٹا ہے تو وجودی چیزیں میں اس امتبارے موست کو وجودی چیز کسٹے میں کسی تاکی کیا ہے نہیں ہے اور اس میں زیاد فور ونگر کرنے کی مجی ضرورت نیٹن ۔

وَلِلّذِينَ كَفَرُواْ بِرَمِّهُمُ عَذَابُ جَهَدَّمَ وَبِنْسَ الْمَصِيْرُ ﴿ إِذَا ٱلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُواْ لَهَا شَهِيقًا المَاسَهِيقًا الْمَاسَةِ مِيقًا الْمَاسَةِ مِيقًا الْمَاسَةِ مِيقًا الْمَاسَةِ مِيقًا اللهُ اللهُ عَلَيْكُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عِلْكُ عِلْكُ عِلْكُ عِلْكُ عِلْكُ عِلْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ

مودوری ہے جانے والی آگ والول کے لئے ..

شرخت آیت میں بنایا کرشیاطین کے لئے جتی ورتی آگئا مذاب تیارفر مایا ہے۔ ان آیات میں کوفروں کے عذا کیا تر کروفرمانی تھ کنر میں شیاطین کے نامور ویشیاطین کے ترفیب سپنے اور کنر پر ہمانے سے نظر کا فتایا رکئے وہ سے میں فرمایا کہ جن اگا رہے کہ ماتھ کا کرتی ان کے لئے جمہ کی خذاب سے اور جمہ مرتی جگہ ہے اور برافو کا نسسے نیٹر فرمایا کہ جب یادگ ووزٹ کی کا اس کے جش کا میدا کم وقت کا گا ویا جس نسسے کے تو ورث کی کرتے ورشت کا کہ واقع کی کہ نے کی گا ورائی کے جش کا میدا کم وقت کا گا ویا جس نسسے کے بعد میرے کی مدفعہ اسے اللہ توالی کے جسٹوں کا میں کہ میں کہ مایا۔

اذاراتهم من مكان بعيد سمعوالها تعيظاورفيرا.

جب ووز ٹ آئیں وور کے واقعے کی قوضعے میں مجری و فی اس کے دوش کی آ واز منیں گے۔

تحک امنا آلتی فیلیا فوج ... (الایات) ہے بھی کا فروں کی گوئی ہماعت ،وزخ میں ڈالی ہے نگی ڈ جھڑ کے اورڈ اینٹے کے طور پر
دوزخ کے مافٹین ان سے مریاضت کو یں گر کے جمیس بیال آن کیسے : وائی کہ آج ارسے پاس کوئی ڈرائے والا نہیں آیا تھا لیمنی انتخالی
نے جو بی آن ہم کی طرف اپنے جو رو المجھے تھے ان میں سے کوئی رمول جمہارے پاس فیس پینچا تھا جس نے جمیس میس میں کے مذاب سے
باخبر کیا اور جھٹلا نے والوں کی مزایان فرمائی ؟ کافریاس مرجوب ہیں گئی کہ ایس گار اور ایس کے والی میں دور کی مراق میں بنا اور بیاں کہد
و کی کا امد نے کہتے ہی دول کمیس کیا اور مرب بنا ہا کہ فراؤگ ساتھ ہے۔
و کی کمیس کے کہ اگر ہم بچھنے کے طور بران منزات کی جاتے ہیں گیا کہ اللہ تو آئی تھم جانے کے مذاب میں منہ و تے۔
وی کمیس کے کہار تھم جانے کے مذاب میں منہ و تے۔

ف غنو فوا بد نبیع یہ بت کرکر اگر ہم منتے اور بجھتا تو آئ جنے کہ مذاب میں ندو تے اپنے گناد کا قرار کر لیس گیا تن یہ مال لیس گری ہم نے التد اور کی کر مراول آجنا ہے۔ فیسنسنے قبالف حاب السمعیٰور (سوحاتی : وَفَى آگ میں واصل ند ف الول ک کے التد توالی کی رحمت سے در رمی ہے کے دور می بیٹ کے لئے ہے کہی تھی ان پر حم نے کیا جائے گا۔

ٳڽۜٵڷٙڹۣؽڹؘۼؙۺؙۅٛڹۯؠٞؠؙؙۿڔؠٳڶۼؙؽۑؚڶؠؙٞۿ۫ڡٞۼ۬ڣۯڎ۠ٞٷؘٲڿڒڲۑؽڒ۞ۅؘٲڛؚڗٝۏٳڡۜٚۏڶڬؙۿؙٳؘۅؚٳ؋ؠۘۘڒؙۉٳۑؚۿۥ ٳۿ؞ٷڮڿ؈ڂ؞ڂ؞ڝ؈ڂ؞ڎ؈؈ڂٷڟۼڮڛڛڎۼۺڗؽؿۼۺٷڮڿڮڮۼٷڿۺڝ

إِنَّهُ عَلِيْمُ مِنْ الصَّدُورِ ﴿ الرَّيْعَامُ مَنْ خَلَقَ ۗ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيْدُ ۗ

يينك، وحول كي وقول وبات الدجه كيا وخرس بالقائص في بدائيا مالا كما و واديك أنات و مراخ ب-

اللہ تعالیٰ ہے ڈرنے والوں کے لئے بڑی مغفرت اور اجر کریم ہے۔

میتین آیات ہیں کیلی آیت میں اہل انہان کا ادرا فال صالح کا ادر گناۃ وں سے بھی کا فائد وہتا یان کے لئے مغفرت باء ران کے لئے ہواا جرے (جس طرع بھی کے کافروں کے لئے مذاب معیر ہے اس طرح اہل ایمان کے لئے اجرائیں ہے جو بھی کی کی گفت ہنت میں واض ہوگا ہے اس کا اجرو بال کی فعتر ہی ک صدرت میں ملے گا دوسری آیت میں نیز مایکم آوگلی بھی آ بستہ کرویاز ورکی آواز سے انتداعی کی ، وفول طرح کی آ وازس سکتا ہے اور اگر کی بات بالکل ہی ہے آ واز ہو مشالا دل میں کوئی بات سائے کر لی ہویا کسی مجھی کمراہی کا لیقین کرایا: و القد تعالٰی کواس بات کی خبر ہے کیونکہ دوسید کی باتوں د جانتا ہے۔ معالم النزیل میں لکھ ہے کہ شرکتین نے آپٹی میں ایک ووسر ہے۔ ایوں کہا کہ چیکے چیکے ہاتھ کر کروائیات ہو کر کچھ ملی اللہ والم کا معبودین لے۔ (اس برتا یہ بالدن از لی وی کی )۔

کیا و وجہیں جانتا جس نے پیدافر مایا: میسری آیت میں فرمایا کتم ان بات کا افرار کرتے ہو کداند تعالیٰ نے ہی سب و پیدافر مایا: اللہ تعالیٰ تلا ﷺ کا اب جس رہ ہے اور تمہارا بھی رہ ہے جب و دہر چیز کا خالق ہے تو اپنی ہرظوق دکیے ندجانے گاتمہارے احوال واقوال بھی اس مخالوق میں اے ان سب کا معم ہے زورے یا آ ہت ہے بات کرنے ہے کوئی فرقن میں ہوتنا ہے فام واور ہائمن کا اور مرچز مر قول وظم کا اس کڑھ ہے اور اس کے اصاطفانی ہے کوئی چیز ہائم تیں تنہار اید خیال کرنا کہ آ ہت ہا ہے کہ میں گریں گراہ ہے کہ عمر نہ ہوگا تو ہماری گرفت بھی شد و گی میرسہ تمہاری جہالت اور مشاالت کیسی گراہی ہے۔ وہ تمہارے عقائد اورا عمال برضر ورسزا

ہونا ہے چلو پھروا کھاؤیپواس کی نعبتا کاشکرادا کر ذاس کی فریاں برداری میں لگو۔

کی جرفر مایا کمتمبارے سامنے مید ادارسول ایمان کی دعوت پیش کرتا ہے اس کی بات مالو اور فرمانبرواری کرو۔ اس کی دعوت پر کان شد یر خرا در ایک بات مالو اور فرمانبرواری کرو۔ اس کی دعوت پر کان شد و یعرف اور تو بال نہ کرنے ہوئی عذاب آسکا ہے اور خرائی برائے ہی جس فرات پاک کا حکم آسانوں میں نافذ ہے کیا اس کی طرف نے نوٹر رہوگئے ہوکہ وہ آس نین میں دھنسا ہے ۔ بی زمین جس کو تبدارے تابو میں دیا ہے وہ اس نوش کو تبدارے لئے ہا کت اور عذا ب کا سبب بناسکتا ہے وہ اس زمین میں دھنسا نے کی قوت رکھتا ہے وہ تعمین زمین میں دھنسا نے گئے اور میں تو تعمین فراک کی دھی تعمین فرائی میں دھنسا نے گئے تو میں تو تعمین فرائی ہوئے گئی جس ہے تم اس کے اندر چلے جاؤ کے اور اس ذات پاک کو دیکھی قدرت ہے جس کا آسان میں رہتی ہے ۔ بیاں ہے وہ اس کے مقال اس میں معتدل رہتی ہے ۔ بیاں ہے وہ اس کے خاتی اور وہ سے میں معتدل بالک جس میدہ کو توری طرح قدرت حاصل ہے کہ وہ یوا کو خوب زیاد ہے جو زمین پر بسے والوں کو بس کر دے جو لوگ التد کے درسول میں اند قدائی علیہ وسلم کی وعوت کو تبول کیس کر رہے آئیں اس کے دوہ وہ اس کے دوہ یوا کے فرائی میں کر دے جو لوگ التد میں کا معذب کی موجوب کے تعمین کم خاتر وہ جو اس کے خاتی الدین کو میں کو اس کی دوہ یوا کو خوب نے ایک کے خاتی سے کہ کی دوہ یوا کے فرائی میں کم تر دے جو لوگ التد کیں کا عذاب آلے ایک ہے کہ کہ کہ کو تاب کے خاتی کے خاتی ہے کہ کی دوہ یوا کے فرائی میں کر دے جو لوگ التد کیں کی عام کو کر دور جو اس کے خاتی کے خاتی کے خاتی ہے کہ کی خوب کے خوب کی کے خوب کی کر دیا جو کر دور تو تعمین کم کے خرائی میں کر دے جو لوگ التعمین کم کی دوہ یوا کے فرائی کی میں کر دے جو لوگ التعمین کم کی دوہ یوا کے فرائی کی میں کر دے جو لوگ التعمین کم کی دوہ یوا کے فرائی کی کھور کی کو کر دوہ کو کے فرائی کو کر دیا جو کی کر دور کی کی کر دوہ ہوا کے فرائی کی کر دوہ ہوا کے فرائی کی کر دور کی کی کر دوہ ہوا کے فرائی کی کر دور کی کی کر دور کر دور کر دور کر دور کی کر دور کر کر دور کر کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور

فیسَت فلفورُی کیفِت نیلیو ( موغفریت م جان او گر کدمیرا ڈرانا کیباتھا )اگردنیا میں عذاب ندآیا تو بیدنہ مجھا جائے کدیباں سے پیچ سالم گزر گئے آگے گرفت نیمن کمنوت کے بعد جو تفرید عذاب ہوگا دو ہت خت ہوگا۔ اس وقت مجھ میں آئے گا کدرسولوں کے ذراید جواللہ تعالی نے درن مجھواتھا ہم جواس کے مشر ہوئے خواہائ ہراکیا ادر عذاب شدید میں گرفارہ وئے۔

۔ وَ لَفَفَادُ تَحَدِّبُ اللَّذِينَ مِنْ فَيْلِهِمْ فَكِيْفَ كَانْ نَكِيُو (ادران نے پہلے جولوگ گزرے بیں انہوں نے ش کوجٹلا یا سوکیسا تھا میرا عذاب؟ پرانے مَدَّ بین (جہٹلانے والول) النجاح تہہیں معلوم ہاں سے عمرت حاصل کرلو)

اس کے بعد پرندوں کا حال بیان فرما کرانٹد تعالیٰ کی قدرت قاہرہ بیان فرمائی اور فرمایا:

أُولَمْ يَرَوُ اللَّي الطُّيرِ فَرُفَّهُمْ صَلْفَتٍ وَيَفْبضن.

( کیاانہوں نے پیندو کوئیش دیکھاجوان کے او پر ہوایش باز دیکھیائے ہوئے اڑتے میں اوروہ اپنے باز دوک کو پھیلانے کے بعد سکیز لیتے میں اور دونوں حالتوں میں وہ فضایش موجود رہتے ہیں اور باوزن ہونے کے باوجود فضایش پھرتے رہتے ہیں زیمن پر ٹمیس گرتے) مائیفہ سکیفیٹی آلا الو کھیفز ( دھن کے ملاوہ انہیں کوئی تھاہ ہوئے ٹیمیں ہے )

الله بنحلَ شنى عِ آبصِيرٌ ( إلا شبده مرجيز كود مكيضه والاب)

مطاب یہ بے کہ اللہ آفائی کی قدرت کو کمہ پراستدال کرنے کے لئے پر ندوں کا فضا میں پھیلائے ہوئے اٹرتے پھرٹا ہاکہ یعض مرتبہ
پروں کو کیٹر کرچمی فضا میں رہنا اند تعالی کی قدرت کا لمہ پر آیک بڑی دلیل ہے۔ بی باز دجو جانو روں کے ہیں اس طرح کے جانورا اگر
پرندوں کے ملاوہ و دسرے جانداروں کو لگا وینے جانمی تو وہ نیس از کئے اللہ تعالی نے جس کو جانا جس خصوصیت سے نواز دیا۔ آسان
میں سے نقسرفات اللہ تعالی کے ہیں جے فیالفیڈ ڈیٹا السُّمانی الدُنْ المِن مَسَائِعَ مِیں بیان فریا اور ٹیس میں بھی اس کا اقسرف ہے جسے
میں سے نقسرفات اللہ تعالی کے ہیں جے فیالہ کی اللہ کی اللہ کا معالی کی اس کا تعرف ہے جسے
میں اللہ بی جَعَلَ لَکُمُ الْآدُ مِن ذَلُولُولا میں وَ کرفر ما یا اور آسان اور زمین کے درمیان جو فضا ہے اس میں بھی اس تا تاہ ورطاق کا تصرف ہے
جے آؤ کہ کی تر والی الطیکو میں بیان فرویا۔

اَقَنْ هٰذَا الَّذِنِي هُوَجُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُوْنِ الرَّمْنِ وَاِنَ الْكَفِرُوْنَ اِلَّا فِي ال اِن ۽ تا عَادَ رَسُ ﴾ اِن وَ کُون ﴾ وَ کُون ﴾ وَ تَهِمَ اِنْ اَمُسَكَ رِنْ قَلَهُ وَ بَلْ لَجُوْا فِي عُتُوةٍ وَّ نُفُوْمٍ ۞ غُرُوْمٍ ۞ اَمَّنْ هٰذَا الَّذِي يَزَنُ قُكُمْ إِنْ اَمُسَكَ رِنْ قَلَهُ وَ بَلْ لَجُوْا فِي عُتُوةٍ وَ نُفُوْمٍ ۞ عِنْ اللهِ وَ عَاذَكُ وَ وَ كُون ﴾ وَ مُحْمِي رَقَ رَا اَكُرُ وَ اَجْ رَقَ لَا رَبْ لَا لَهُ عَالًا اللّهِ عَدْ

رحمٰن کے سواتمہارا کون مددگارہے؟ اگروہ اپنارز ق روک لیتو تم کیا کر سکتے ہو؟

ٱفْمَنْ يَمْشِيْ مُكِبًا عَلَى وَجْهِمْ ٱهْلَى ٱمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِلْمِ ۞ قُلْ هُوَ

سر کیا جو قتص منہ کے مل کر کر اندھا کیل رہا ہے وہ قتص زیادہ جانبہ یہ ہے یا وہ گئیں جم سیدھے راتے پر کیل رہا ہو؟ آپ فرہ و بیچھ الَّذِنِ فَى اَنْشَاكُمْ مُ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعُ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَنْفِيلَا مَا تَشْكُرُونَ۞قُلُ هُوالَّذِی کر الله وقد ہے جس سے تعبیل بیدا آمزیا امر تبارے کے کان اور تھیں اور ول بنا دیے" میں کہ عمر ادا کرتے ہو۔ آپ فرہا و بیچے کہ

ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَالَّيْهِ تُحْشُرُونَ۞

القدون ب جس نيم كوزين پرنجيلاه بالورتم الل كياك السخف ك جا ك.

جو تحض اوندھامنہ کر کے چل رہا ہو کیاد ہ صراط متنتیم پر چلنے والے کے برابر ہوسکتا ہے، ان آیت میں پہلیتو کافراور میمن کی مثال بیان فرمائی ارشاوفر مایا کہ ایک شخص منے بل گرا: دا ہے اورا سی طرح اوندھا جل رہاہے ( پی کوفر کی ونال ہے ) ارائیک ووقیقس ہے: وفیمک راستہ پر جارہا ہے نہات کرنے کا قط وے نہ پھیلنے کا فرے برا میں مؤمن کی وفیال ہے۔ ہے ) تہ ڈان دووں میں میں راد پر کون ہے اردوول میں ڈان کہتر ہے؟ ظاہر ہے ایک جھیرارا آ فی این کوکہتر اور ٹی تائے گا جوانحتال کے ساتھ کھیے کے مسابقہ کے مسابقہ کا مسابقہ کے مسابقہ کے مسابقہ کے مسابقہ کے مسابقہ کے مسابقہ کے مسابقہ کا مسابقہ کے مسابقہ کے مسابقہ کے مسابقہ کے مسابقہ کے مسابقہ کا مسابقہ کے مسابقہ کا مسابقہ کا مسابقہ کی مسابقہ کی مسابقہ کے مسابقہ کے مسابقہ کے مسابقہ کا مسابقہ کا دورائی مسابقہ کی مسابقہ کے مسابقہ کی مسابقہ کی مسابقہ کے مسابقہ کا مسابقہ کا مسابقہ کی مسابقہ کا مسابقہ کے مسابقہ کی مسابقہ کی مسابقہ کی مسابقہ کی مسابقہ کی مسابقہ کا مسابقہ کے مسابقہ کی مسابقہ کا مسابقہ کی مس

الله تعالى معلم أنهم اوراوراك وشعى رعطافر ما يا جان كے بچوذ واقع نبى بناویے ہیں۔ دیکھنے کے لئے اللہ تعالى نے آئمندیں وہیں۔
اسنے کے لئے تو سرا مدعطافر مائی موقعے کے لئے ناگ کا اوروز ت شامہ رکھودی اور پھنٹے کے لئے زبان کے جم مل آوت ذائتہ
اور پیسے فریاون اور تو سااسہ یعنی چیونے کی قویت سارے بدن میں رکھودی اعتمامی نعینواں میں ہے بیبال خمر حدو بالدی تی اورانسر اور
افتحہ میں جو ملم اور نجم اور نام کر موقع کے اور انسان کوزیاوہ معلومات سنئے ہے حاصل موتی ہیں۔ اس کے جدد کے بھنے کا مرتب ہے۔
اس سے بھی علم حاصل و بتا ہے گئی و و معلومات سنئے ہے حاصل و بتی ہیں۔ و دان معلومات سے زیدو ہیں جو و کھنے کا مرتب ہے۔
میں۔ اس سے بھی علم حاصل و بتا ہے گئی و و معلومات سنئے ہے حاصل و بتی ہیں۔ و دان معلومات سے زیدو ہیں جو و کہ مسلم موسل و بتا ہے تھی مائی اور ایسان کو اسلم کے بعد و کہ و مسلم اور مائیز رہتی ہیں۔ اس سے بعد اس کا درائی ملم حاصل و بتا ہے تین اورائی سے تاسم اور مائیز رہتی ہیں۔ اس از مائی اور ایسان کا دل جمیح کے نہ وہ قوید پیزیں اورائک سے تاسم اور مائیز رہتی معلوم ہوگئی۔

وَيَقُولُوْنَ مَتَى هِذَا الْوَغْدُ إِنْ كُنتُمْ صَدِ قِينَ ﴿ قَالَ اِنْكَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّهِ وَ اِنَّمَا اَنَا نَذِيْلُ ... عند مند مند مند مند مند مند من المواد منه كرم الله عند من المواد من المواد من المواد ا

#### منکرین کاسوال کہ قیامت ک آئے گی اوران کا جواب

مئرین کے سامنے جب تیامت آئے اور وہاں ﷺ : و نے کی ہا تھیں اورانیس و میدسنا فی جاتی تھی او مذاق کے طور پرا لکارکم پیرایہ میں حال کرتے تھے کہ یہ دوروکب پوراء وہا انریم کے جوان کی تاریخ آثنا وہ اس کے جواب میں فریا یا فال رفعہ العلمہ

(آپ فرمادیجے کہ ممصرف اللہ کے یاس ہے)

والُمآ انا للدِيْرٌ مُبيْنُ.

۔ (اور میں آو صرف واضح طور پر ڈرانے والا ہوں) میرا کام بتانا ''سجھآنا واضح طور پر بیان کرنا ہے(اگر چھھے قیامت کے واقع ہونے کا وقت معلوم بوتا تو تنہیں بتادیتا) کیکن میر جھو کہ اس کے بوق کی تاریخ معلوم نہ مؤکما نزوہ آنے والی تائیس۔

جب قیامت آئے گئے گی اوراس کا دَوْقِ قریب ہو جائے گا تو کافروں کا ٰبرا حال : دگا۔ عذاب نظر آئے گا تو ان کے چیرے گمز جانبی گان برذلت موار ہوگئ صورہ زم میں فرمایا۔

ويوم الْفيامة تَرَى الَّذِينُ كَذَّبُواعَلَى اللَّه وُجُوهُهُمْ مُسْوِدَةً.

(اورائے ناطب اتو تیامت کے دن ویکھے گا جنہوں نے القہ پڑھوٹ بولاان کے چرے سیاد ہوں گے )اور مورہ بھس میں فرمایا: ووُجُوا تَو مَونِدُ عَلَيْهَا عَبْرَاتُهُ وَرُوهُ مُؤْمِنُومُ وَ اُولِیَکُ هُمْ الْکَفُوهُ الْفِحِرةُ (اور بہت سے چروں پراس روز سیاتی ویگان پر

كدورت چھانی وگ بياوگ كافروفاجر ول ك )

وَفَيْلَ هَلْدَاالَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُذُّعُون.

(اوران سے کہاجائے گا کہ یہ ہے، وجسے تم طلب کیا کرتے تھے )

لیٹن تم جو یہ کہتے ہتے کہ قیامت آنے کا دعدہ کب پوراہوگا اس کا انداز بیان ایسا تھا جیسے تم قیامت کے جانبے والے ہوا واب وعدہ بورا ہوگہا 'تمہاری مانگ بوری ہوگئی آن ایسنے انکارہ تکذیب کی ہزا انکٹ او۔

قُلْ اَرَءَ يُتُمْدُ إِنْ أَهُ لَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَّعِي أَوْ رَحِمَنَا ٧ فَمَنْ يَتُّجِيْرُ الْكُفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ

آپذ، وج من ماد اگر الله محد ادرير علام والورك باك فرا دع و م ي رم فراع عود كون به جو كافرور كورونك مذاب اَلِيْمِ ۞ قُلْ هُوَالرَّحْهُ كُنُ الْمَنَّابِ وَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْنَاءَ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِي ضَلْلٍ شَبِيْنٍ ۞

اربيم في صفوا و من المناوبه و عليه موها عليه موها عليه على المناوع المناوع المناوع المناوع المناوبه و عليه موه عناجه وأنه بالماري كدوري من المناوي المناوية المناوع المناوع المناوع المناوع المناوع المناوع المناوع المناوع و

ا گراللہ تعالیٰ مجھے اور مبرے ساتھیوں کو ہلاک فر مادیں تو کون ہے جو کا فروں کوعذاب ہے بچائے گا ان آیات میں رسال انڈسل اللہ تعالیٰ علیہ بلم کوخطاب فرمایا ہے کہ آپاپے تخاطبین سے یہ باتیں فرمادیں۔ پہلی بات یہ ہے کئم میرےاہ رمیر ہے ساتھ والوں کے لئے دکھ تکیف میں مبتلا ہونے کی آ رزور کھتے ہوئم اپنے بارے میں ٹور کروڈو کھوا گر انڈیقا کی جھے اور میرے سمتھیوں کو مبلاک کردے( جبیہا کہ تم پہتے ہو ) یا ہم پر تم فرما دے جبیہا کہ ہم اس سے یمی امیدر کھتے ہیں تو اس ہم ہمارا کو کی محملا ہونے والڈمیں ہمارے لئے تو ہر حالت بہتر ہم موت بھی ہمتر ہے زندگی بھی رحت ہے تم پر جب گفر کا عذاب آ ہے گا تو تم کوکوں ' بجائے گا اس کردی تھ۔

۔ دوسرک بات ان سے بیفرماہ یں کہ اللہ تعن کی بڑا مہر بان ہے ہم اس پرائیمان لائے اور ہم نے اس پرتو کل کیا جمیں اس سے ہرطر ت سے نیمر کی امید ہے اور ہم سر پاہلایت پر بین کیاں کی تم اس بات کوئیم مانتے ۔ سنوم کو نفر یس معلوم ہو جائے گا کہ مسرک گون ہے جب ہم کفر کی منزایاؤ گے اس دفت داختے طور پر معلوم ہو جائے گا کہم گراہ تھا گر چہمیں یہاں گمراہ بتاتے ، وہم اپنے رب پرائیمان لائے اور ہم اپنے بارے میں مدایت پر ، و نے کا لیفین رکھتے ہیں جب اللہ تعالی فیصلے فرمائے گا اور تم عذاب میں پڑد گے و معلوم ہو جائے گا کہ کمراہ ہم ت ، مالاتر بد؟

#### اگر پانی زمین میں واپس ہوجائے تواہے واپس لانے والا کون ہے؟

تیسری بات بیفر مائی کہ آپ ان سے ایول فرمادیں کہتم بیہ بتاؤ کہ تبہارا ہیہ پانی جو بارش کے ذرایعیتم میں مانا ہے اور جے کنوؤں سے نکالے جواور جیسیٹی نام اور باغوں اور کیسیتوں کی آب پاٹی میں کام آتا ہے اگر اللہ تعالی اس پائی کو ایسا کی نہ جو ہاں تک کام آتا ہے اگر اللہ تعالی اس پائی کو ایسا کی نہ جو ہاں تک پہنچ جائے تو بتاؤہ وکون ہے جو پائی کو لے آئے ۔ صاحب جلالیوں کیسے ہیں کہ یہاں تک بیخ جائے و بتاؤہ وکون ہے جو پائی کو لے آئے ۔ صاحب جلالیوں کیسے ہیں کہ یہاں تک بیخ کر تلاوت کرنے والا افتار معین کے بعد بول کے کہ الملہ رب العالمین (البندر ب العالمین البندی ہی اللہ اللہ و بالعالمین (البندر ب العالمین البند کی اللہ کا کہ کہا اللہ اللہ کی کے اللہ اللہ کی اللہ اللہ کی بیٹ کی اللہ اللہ کی کا کہ کہ کا کہ کو کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کر کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کر اللہ کا کہ کا کہ کی کہ کی کہ کا کہ کا کہ کی کہ کر کیا گوئی کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ

'ننسر جالیس شریف میں کھا ہے کہ جب مورۃ الملک کی آخری آبت بعض متئیروں نے تی اُو فَسَمَنُ یُکُونِیکُمُ مِیمَا ہِ مَّجِینِ کے جواب میں اس نے کہانے آنہے بعد مالفؤ میں والمععاول (لیٹی کدال اور بھاوڑ و کے ذراجہ پانی لے آمیں گے ) اس کا کہنا تھا کہ اس کی آتھوں کا پانی خشک تو گاہا آتکھوں میں جو پانی ہے جس سے چہک ڈمک اور دشن ہے وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی پیدا فرمود و ہے جسکدال اور بھارڑ میریزور ہے دوا بن آ کچھا خشکہ شدویائی کھارڈ و فیلا کر کھدائی کر کے لے آئے۔

فضیلت:......احادیث شریف میں مورۃ الملک کی بڑی فضیلت آئی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ سے روایت ہے کہ رسول المذننا اللہ تعانی علیہ مبلم نے ارشاد فرمایا کہ باشیقر آن میں ایک سورت ہے جس کی تمیں آییش میں اس نے ایک شخض کے لئے شفاعت کردی بیال نک کے دوہ بخش دیا گیدہ وسورت مِّنارُ فِٹ اللَّذِی بِیدِہ الْمُمْلُفُ ہے۔

(ردا والهُده التريّدي والبوداءُ ووالنسائي وابن مديدكما في المقلّط وتنس١٨٢)

اور حضرت ایمن عباس رضی اللہ عنما ہے روایت ہے کہ ایک صحابی نے ایک جگہ اپنا خیمہ لگایا وہاں تبریخی جس کا آئیس پید نہیں تھا وہاں انہوں نے ایک خص کی آداز کی جو سور و فر تب اولی اللہ تھی بیدہ العملات پڑھر ہا تھا اس نے اپری سورت فتم کر لی میسی صلی ائر تعالیٰ علیہ علی کی خدمت میں حاضر ہوئے ادرآ پڑو اوری کیفیت سنائی آ پ نے فر مایا کہ میسورت عذاب سے رد کئے والی ہے قبر والے تحض کا اللہ کے غذاب سے تجات و سے والی ہے۔ (رواوالتر ذی کمانی المشاق قرص ۱۸۸)



بِئَنْ ضَلَّ عَنْ سَلِيْلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿

جامنا ہے ہوائ کی راوے بھڑکا ہوا ہے اور و ویدارت بان والوں کو بھی ٹوب جامنا ہے۔

لنَّه أَخَالَى نِي تَعْمَاوِر جِهِ بَيْرِيقُلُّم سِي لَكُتِهَا حَامًا لَكُ مِنْ كُمَّا كُوفُرِ مَا ياسٍ:

مأانت سعمة ركك بمختون

( آ پایخار پ کی فعمت کی دید ہے مجنون نہیں ہیں ) ۔

ینی القدتغا کی نے آپ کوفعت دی ہے۔اپنے نصل سے نوازا ہے اور پیغت نبوت ہے اس اقعت کی وجہ ہے آپ انہیں تو حید کی دعوت دیتے میں اس ونوت کوئن کریالوگ آپ کومجنون کہتے ہیں حالانکہ جس پراللہ قعالی کی فہت اور دحت کمل ، وو ومجنون نہیں ہرسکتا ۔ قسال

صاحب البووح والمعنى انتفي عنك الجنون في حال كو نك منابسا بنعمة ربك. (صاحب رون العاثي في ات ين ال كامطلب بيت كمة بي مينون كانفي : وَكُي جَابِمة بِالسِّ حال مين مين كمة ب يرايز رب كي نعمتين مين )

قرآ ن کریم میں اللہ تعالی شاند نے جس چیز کی قتم کھائی ہے وہ مذکورہ مضمون (مقسم یہ ) کے بارے میں ایک تتم کی شیاوت ہوتی ہے يبال جو والمفلمة وضاينسطُرُونَ فرماياس من بيه تاديا كهاؤودنيا كه تاريخ كود كهيادكما كيا الكها كياب ادركيا كياحالات اوروقا لقع خته آرے: وكيا يساملى اعمال اوراكمل خلق عظيم وجنون تارے ميں وَإِنَّ للف الأجوز اغير منفون.

(اور بلاشية پ كے لئے ايبااجرے جۇنتم ہونے والانبيں)

تینی بیاوگ آ پکود اواند کمبدرے میں اورآ پانبین تو حید کی ونوت دے رہے میں انحام کار دنوت کی مشغولیت براوران کی طرف ے پہنچنے والی تنکیفوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آ پ کو بردا اجروثو اب ملے گا جوبھی بھی ختم نہ ہوگا

يُحْرِم ما إِ: وَإِنَّاكَ لَعَلَى خُلُق عَظِيمٍ.

(اور بے شک آپ بڑے اخلاق والے ہیں)

اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عابیہ صلم کے خلق عظیم کی تعریف بھی ہے اور آپ کے دشمنوں کی تر ؛ یہ بھی ہے 'آپ کواللہ تعالیٰ نے اخلاقِ فاضلہ کاما۔ بےنوازا ہے آ کےخلاف ان لوگوں کی تروید کررہے ہیں جوآ پ ﷺ کومجنون کہتے تھے۔ آ پ کےاخلاق کریمانہ کی ا یک جھلک دیکھنا جا ہیں تو احادیث شریفہ میں جوآ پ کے مکارم اخلاق اور معاشرت ومعاملات کے واقعات لکھے ہیں ان کا مطالعہ کرلیا جائے ۔ تورا قشریف تک میں آپ کے اخلاق فاضلہ کاذکر پہلے ہی ہوجود تھا۔ (دیکھ بیچے بخاری س ۱۸۵)

آ پُ صاحب خلق عظیم تھا تی امت کوبھی اخلاق حسنہ کو علیم دیتے تھے مؤطا مالک میں ہے کہ آپؑ نے فریا باب عثت لازمہ حسن الاخلاف كه میںا پتھے اخلاق کی تحمیل کے لئے بھیجا گہاہوں۔

حضرت ابولدرداءرضی القدعنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ دسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلاشیہ قیامت کے دن متومن کی ترازو میں جوسب ہے زیادہ بھاری چیز رکھی جائے گی وہ اس کےا چھےاخلاق ہوں گےاور ریجھی فرمایا کہ فخش گواور بد کام کو الله تعالی مبغوض رکھتا ہے۔(رواوالٹرندی وقال حدیثہ حسن تیجے )

آ پ نے ریکھی فرمایا کہ جھےتم میں سب سے زیاد ووولوگ محبوب ہیں جن کے اطلاق سب سے زیاد واقتھے ہیں اور یہ بھی فریایا کہ ائیان والوں میں کامل ترین و ولوگ ہیں جن کے اخلاق سب ہے اچھے ہیں۔(مشکوٰۃ المصابح سامہ)

حضرت عا نشررضی الله عنهاہےان کےایک شاگر دنے یو جھا کہ رسول الله تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں سرط تربیتے تھے؟انہوں نے کہا کدایے گھر والوں کے کام کاج میں رہتے تھے۔ جب نماز کا وقت ہوجا تا تو نماز کے لئے کتریف لے ماکتے تھے حضرت ماکثہ رضی اللہ عنہانے یہ بھی بیان کیا کہ آپ نے بھی کسی کواپنے وست مبارک ہے نہیں بارا نہ کسی فورت کو ، نہ کسی خاوم ً و بال آ ۔ فی سمبیل اللہ جہادیش کی کومارا ہوتو اور بات ہے اوراگر کسے آپ ﷺ تو کو کلیف کیٹی ہوتواں کا انقام ٹیس لیا' ہاں اگراملندی حرمت والی چیز وں میں ے کس کی بے حرمتی ہوئے گئی آو آ یہ اس کا انتقام لے لیتے تھے۔ (رواوسلم)

حضہ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ہی سال رسول التدسلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کی خدمت کی جھے بھی کوئی نقصان ہو گیا تو کئی سامت میں فرمائی اگر آ ہے کے گھر والوں میں ہے کئی کی طرف سے مامت ہوتی تو فرماتے کہ چھوڑ وجانے دوجوچیز مقدر میں تھی ووچ ٹر آئی جو تھی در مشکل تا ایساج سمہ واد میں انسان کا

۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے یہ تھی بیان کیا کہ رسول اللہ تعلی علیہ وکلم ہے کوئی شخص مصافحہ کرتا تو آپ اس کی طرف ہے اپنا چپر ونبیس چھیر لیتے تئے جب تک وہ بی اپنا چپر دنہ چھیر لیتا اور آپ کو بھی نیس ریکھا گیا کہ کسی کے پاس جیشنے والے کی طرف ٹائکمیں کچیلا کے بوٹ : مں ۔ (رداوالتہ ذی)

حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ رسول اللّٰه سالی عالیہ وسلم سے بڑھ کرمسکرانے والا میں نے مبیس دیکھا۔ ( حکار قرالسان موم 4)

حضرت معاذین جبل رضی الله عندکو دیسیآ پ نے ( یمن جانے کے لئے ) رخصت فرمایا تو جب انہوں نے رکاب میں پاؤل رکھا تو آخری دسپت پیٹریا کی انجسہ: منحکفائک للنگامیر کہ اوگوں ہے اچھےاخلاق کے ساتھ بیٹن آٹا (روادہا لک)

حضرت عاکشریضی الله عنها ہے روایت ہے کہ رمول الله ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فریایا کہ بے شک مؤمن آ ومی اسپے ایسے اختاجی کی وجہ ہے راتو رکونماز وں میں قیام کرنے والے اورون کوروز ور کشخوالے کا درجہ یالیتا ہے۔(روافا بوراؤو)

فیستین چیئروُن آسوا پ دکیدیں گے )بایکٹم المفائوئی. ( کتم میں سے کےجنون ہے )جوادگ آپ کودیوانہ کہتے تھے (انعیاز بانڈ) پہلے دلائل سے ان کی تر وید کی چیز کر مایا کمٹنقریب ہی آپ جی دکیدیں گےاور ساؤگ جی وہ کیے لیس گے که دیوانہ وان ہی۔ حضرت این عمال رضی اللہ عنما سے اس کا مطلب یول منقول ہے کہ بیانل باطل جو آپ کو دیوانہ بتارہے ہیں روز قیامت ان کو پیتہ جل جائے گا کہ یہ خودی دیوانے تھے۔

اور بعض حضرات نے آیت کا بیر مطلب بتایا که عقریب ہی سب کے سامنے اس دنیا میں بات کی جائے گی کہ دلیولنہ کون ہے؟ چنانچید سول اللہ مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات پھیلی وعوت آگے بڑھی۔اٹل عرب مسلمان ہوئے اور جود تمن منتے جا جنہیں قبول حق کی توفیق نہ ہوتی وہ ذلیل اور خوار ہوئے' غزوہ بدر کے واقعہ نے سب کو بتا دیا کہ دلیوانہ کہنے والے ہی دلیائے تتے۔ (ردی المعانی میں ۴۹ ته ۴۷)

انَّ رَبَاتُ هُوَاعُلُم بِمَنْ صَلَّ عن سَبِيلِهِ وهُوَاعُلُمُ بِالْمُهْتَادِينَ.

( بلاشبہ آپ کارب اس تحقق کو ذوب جانتا ہے جواس کی راہ ہے بھٹکا ہوا ہے اور و دہدایت پانے والول کو تھی خوب جانتا ہے ) ہرا کیے کہ اس کے مطالق ترزادے گا۔

#### وَّبَنِيْنَ نَّ إِذَا تَعْلَى مَلَيْهِ النِّنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ۞سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُوهِ۞ عِداه جدد الديامة أبد عَلَيْكَ رَجَالَة مَا تَدَارَج جدوث عَانُون عَلَيْكِ الدِينِ مِنْ عَدِيدَ الرَّيَّمَ عَنِيكَ الْعَالِمَةِ لَيْكَ

آپ تکذیب کرنے والوں کی بات نہ مانیئے وہ آپ سے مداہنت کے خواہاں ہیں

یاد آیات کا ترجمہ ہتان میں سے پہلی دوآ بیوں میں پیٹر مایا ہے کہ آپ تکفی بہ کرنے دالوں کی بات نہ ماننے وہ جا ہتے ہیں کہ آپ پھیزم پڑ جائنیں آو دو بھی آپ کے معاملہ میں زی احتیار کرلیں اہل باطل کا پیطر پیتر ہا ہے کہ ذور آوس کی طرف تھیئے ٹیمیں ان کی پہلی کہتے ہیں کہ اچھا آپ چھیزم پڑ جا کیں اپنی وقوت اور دووت کے کاسوں میں زی اختیا رکرلیں ہم بھی اپنی نالفت میں اور تختی میں کی کردیں کہتے ہیں کہ اچھا آپ چھیزم پڑ جا کیں اپنی وقوت اور دووت کے کاسوں میں زی اختیا رکرلیں ہم بھی اپنی نالفت میں اور تختی میں کی کردیں کے رسول اللہ خلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تکام دیا کہ ان کی باقوں میں نہ آئیں جو تھم ہوا ہے اس کے مطابق دورت دیتے رہیں اور دورت میں کی تھی طرح کی زی اور مداہدے کو منظور نہ نو اس کس

حضرت ابن عباس رضی الندعنبهانے فرمایا کهشر کین مکہ نے اوں کہاتھا کہ آپ بہارے معبود دل کو برانے کہیں تہ ہے گئی تالفت نہ ۔اس پر مذکورہ مالا آبیت نازل ہوئی ۔معلوم ہوا کے ثلوق کوراضی کرنے کیلئے کسی حق کام ہاحق بات کا جھوڑ دینا جائز نہیں ۔ ....ایں کے بعد جوسات آیت میں ان میں کسی کا نامنہیں لیاالیتہ ویں عیفات ، ادرار شاد فرماما کهان صفات دایش خص کااتیا ئ نه کیجیئ<sup>ا</sup>س سےان صفات کی ندمت بھی ہو <sup>آ</sup>نی اور ج<sup>خخ</sup>ص کی مذمت بھی ہوگئی مفسر من نے لکھیا ہے کہاہل مکہ میں جواوگ اسارم اورواعی اسلام ﷺ کے شدید تربی وقتین شخصان میں ایک وليدين المغير ولمجهى تفاستخص بهت بي زياده مخالفت براترا بهوا تفاان آيات مين اى كاذكر ے بنام لئے بغيرارشاد فرماما كه السے المستح ک اطاعت نہ تیجے اول او ( حَلُافِ) فرمایا یعنی بہت زیاد <sup>وقت</sup>میں کھانے والا **دوسر بے (مَعِیُن**) فرمایا یعنی ولیل تیسر ہے دھ جود وسر دل کوئیب لگا تا ہے بیتیں کرتا ہے ج<del>و تق</del>ص ( مَشَّاثَاغ بِنَمِبَہہ ) کینی جِغل خورے جولو گول *ک* یا ہے اوراس مشغلہ میں خوب آ کے بڑھا ہوا ہے۔ یا نچو کی ( مَشَاع بَلَخیُو ) بعنی خیرے رو کے والا اس میں ہوایت ہے رو کنا بھی آ گیا در جہاںاللہ کی رضامندی کے کاموں میں مال خرچ کرنے کی ضر درت ہوویاں ہاتھ روک لینے اور گنجوی کرنے کوبھی شامل ؛ د گیا حصے رہے بیات فرمایا یعنی حدے بڑھنے والاظلم کرنے والا ۔سا تو س (<del>اُنیٹیم</del>) فرمایا <sup>یعنی</sup> کنا دگار آ ' تھو ہی (<del>عُمَالَ</del>) فرمایا <del>یعنی خت</del> مزاح ' نو س فرمایا (بَعُدُ ذَلِکُ ذِنیْہے) یعنی مرجمہ کچھ مذکور ہوااس کے بعد رہیجی ہے کہ و منقطع النب سے بیخص نابت النب نہیں تھا بینی س کا ہا۔معلوم نہ تھا حقیقت میں قریثی نہ تھامغیرہ نے اس کی اٹھارہ سال نمر ہونے کے بعدا ہے اینامنہ بولا بھا بعض مفسرین نے لفظ ذ**نیہ کاتر جمد**ترام زاد و کیا ہے۔ یہاں بہ جوسوال پیدا : وتا ہے کہ جو بچیثا ہت النسب نہ ہواس کا کیاتصورے؟اس کا جواب یہ ہے کہ بیدا ہونے پر ملامت نہیں ہے جرام زادول میں افعال قبیجہا دراخلاق ذمیمہ تربیت نہ ، دینے کی وجہ ہے بیدا ہوجا، اہنراان میں ثابت النب دالے افراد دالی شرافت عومانہیں یا گی جاتی۔اس کی **دسو میں دست**ے یان کرتے ہوئے ارش دفر مایا کہ چونکہ بیہ مال والااور بیٹوں والا ہےاس لئے پیزکت کرتا ہے کہ جب اس پر بماری آیات تلادت کی جاتی میں تو تبطلانے کے طور پر کہد بیاے کہ بیہ پرانے اوگوں کی چیزیں ہیں جونقل دلقل جلی آ رہتی ہیں چاہیے نویے تا کداللہ تعالیٰ کی فعموں پرشکر کرتا اوراس کی آیا ہے کی تقعید کی کرتا لیکن

ز - 'بيا' ،اوراواد - گھمنيَّ کرڪڙيات قرآ نيدگي تکيڌيب مرکم بالمره لي-

‹ منرے این میاس دننی الذ فنهمائے فر ماما کہ جہاں تک جاراعلم ہے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی فر دواتئ صفات ذمیمہ کے س فرمایا جو ولیا، بن انمغیر و کی صفات فرما نمیں۔

{ نزت میں جو کفر برم جانے کی مزاہے دوانی جگہ ہے دنیا میں اس کو بیمزادی کہ اس کی ناک برغز دو کو بدر کے موقع پرایک آوار تگی جسر ی جیت ناک پرزخم آ گیاورستفل ایک نشان بن گیااس کی ناک بھی ہوئی تھی جھے خرطوم کے تعبیر فرمایا ہے خرطوم ہاتھ کی ناک جم کہنے ہیں تیمف زند کی انبرا نیااں عیب دار : ک کو لئے مجمرتا تھااورسب کے سامنے اس کی مدمعور تی عمال تھی۔

إِنَّا بَلَوْ لَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا آصْحٰبَ الْجَنَّةِ ؛ إِذْ ٱقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِيْنَ ﴿ وَلَا يُسْتَشُونَ ٥ و شریع نے نہیں از بد میںا کہ ہم نے باس اون کو آزماء عجدان اگوں نے آئیں میں قسم کھائی کئٹ کا میل کہ چیل قرزیکیں کے اسامیوں نے ا فَطَافَ عَلَيْهَا طَآبِفٌ قِنْ رَّبِكَ وَهُمْ نَآبِمُوْنَ۞ فَأَصْبَحَتْكَ الصَّرِيْمِ ۞ فَتَنَا دَوْا مُصْبِحِيْنَ۞ من بن اپ سەرب آراف سەل بىلى بىلىن مال ئىل كەرەپ ئەرەردىيا ئى كەلىدە كى ئىك كانوالمىيە دەرسۇڭ دىشەددانى ئىل كەسەر سەك بالار نگائے میں ، برے اپ کھیت بر چلے جلو اگر شہیں مجل توزنا ہے۔ مجروہ لاگ آئیاں میں چکے چکے ہاتیں کرتے ہوئے چکے کہ آن تربیرے ڈالر الْيُوْمَ عَلَيْكُوْ تِسْكِيْنٌ ۚ ۚ وَعَدَوْاعَلَى حَرْدِ قَادِرِيْكِ فَلَتَا مَ ٱوْهَا قَالُوٓۤا إِتَّالَصَآلَوُن ۞ بَـٰ ر کہنی منتمین نے آئے بات اور وہ اپنے کوائن کے مذیبے پر تاور کچھے کہ جب اس بان کو دیکھا تو کئے گئے کہ بے شک ہم رات جول گئے ماکہ بات انَحْنُ مَحْرُومُونَ ۞ قَالَ اوْسَطُهُمْ ٱلْمَ اقُلْ لَكُمْ لُولًا تَسَبَّحُونَ ۞ قَالُواسْبَحْنَ رَبَنَا إِنَّا كُنَا ظَلِمِينَ ۞ ں یں جہ اپیا اول تی وہ کینے کا کیا میں نے تم ہے نہ کہا تھا کہم اون کی میان کھی کرتے کئے تم اپنے وب کی بال رائ میں والتراف میں والت فَٱقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلاَ وَمُوْنَ۞ قَالُوا لِوَيْلَنَآ اِتَّاكُتَّا لَطِعِيْنَ۞عَلَى رَئِبَآ ٱن يُثْلِد لَنَ میں۔ پر ایک مدر نے باعثین وال ایم الزام ویٹ گئے کیے گئے ایک جاری فرانی باشیدیم حدے وہ حیات والے تھے اسیہ ہے کہ مارا ویٹ میں اس ہے وہ خَيْرًا مِّنْهَآ إِنَّاۤ إِلَى رَبِّنَا لَغِبُوۡنَ ۞كَذٰلِكَ الْعَذَابُ ۗ وَلَعَذَابُ الْأَخِرَةِ ٱكْبَرُ يان بم اب أرب كي طرف رأبت أرف والے بين الل طرب مذاب ادنا اب أور أخمت كا عذاب الله ا

لَوْ كَانُوْا يَعْالُمُونَ أَنَّ

کر خوب ہوہ کے مالگ حال مجتے ۔

#### ایک باغ کے مالکول کاعبرت ناک واقعہ

۔ میں کوجو یدادگ بیٹھنے آئیں میں ایک دوسرے کو بلایا آؤاگر تھمیں اپنی گئتی کی پیداوار پورٹی لیٹی ہے اور سکینوں کو پیھیمیں ویٹا ہے آڈ صحیحت چاپلوادر جلدی چلوورنہ عادت کے مطابق مساکمین آ جا ٹیں گے۔ چنانچ بیٹیوں بھائی جل ویٹے چلے جارے تھے اورا ٹیس میں چیچے چیدیں کہدرے سے دو کیھوآئی ہم تک کوئی مساکمین نہ پہنچ پائے جو کچھ شورہ کیا ہے اس پرتنا او پانے کی کوشش کرو۔ اورا ہے مال

کواینے قبلنہ میں کراو۔

حضرت عبداللہ بن مسعود ضی اللہ عنہ نے فریایا کہ مجھے یہ بات نہیجی ہے کہان لوگوں نے اخلاص کے ساتھ تو یہ کی آؤ اللہ تعالیٰ نے آمبیر لک ماغ عطافر ماد ماجس کے انگور کے خوشے اتنے ہزے بڑے تھے کہ ایک خوشہ ایک فیجر برلا وکر لے جاتے تھے۔

آ خریس فر ما ایکذلاہے العذات (ای طرح عذاب ہے) جو محف ہماری صدود ہے آ گے بڑھتا ہےاور حکم کی مخالفت کرتا ہے ہم اے

و لَعَدَابُ الْأَحْوَ وَ اكْبِهُ ﴿ [ورالبنة آخرت كاعذاب بهت بزاي )\_

لۇ كانۇ ايغلىمۇن ( تاكەبداوگ دانىي بوتى) \_

إِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ عِنْدَرَ بِهِمْ جَنَّتِ النَّعِيْمِ ۞ٱفَنَجْعَلُ الْمُشْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ ۞مَالكُوْ سَكُوْ باشیہ زیبین گا ،وں کے لئے ان کے رہ کے پاک نعمیت والے باخ ہیں۔ کیا ہم فرمانبرواروں کو نافرہانوں کے برابر کر ویں گے جمہیں کہا ،و تَحْكُمُونَ ۞َ ٱمْرَكَكُمْ كِ تُبُّ فِيْهِ تَدُرُسُونَ ۞َإِنَّ لَكُمْ فِيْهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ۞ ٱمْرِ لَكُمْ إِيْمَانُ عَلَمْنَا

تم کیما فیصد کرتے ہو؟ کا تعبارے پر کا کی کتاب ہے جہتم وجھے زواں میں تعبارے لئے وہ چڑکھی وہ کی وجہتم پہند کرتے ہو کی تعبارے لئے بدارے اور پڑ

بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيْمَةِ ﴿ اِنَّ لَكُمُ لَنَا تَحْكُمُوْنَ ۞َسَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِلَٰ لِكَ زَعِيْمٌ ۞ آمُرْبُهُمُ شُرَكَّا ۚ ﴿

ثين جرقيا منت مكن و في ريخة والي بين كرنهين وووبا جائ كالي جركاتم فيصد كرك بوان ت دريافت يجيح كدان ش اسكاكون و مدوار ب كيا كل لي تخريرا عور

## فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكَآمِهِمْ إِنْ كَانُواْ صِدِقِيْنَ ۞

شريك ہيں موہ واپنے شريكوں كولے آئمِن اگر يج ہيں۔

## متقیول کے لئے نعت والے باغ ہیں اور سلمین ومجرمین برابر ہیں ہوسکتے

ال آیات میں الند تعالیٰ نے متنقی بندوں کے انعامات بیان فرمائے ہیں اولا ارشاد فرمایا کہ انہیں ان کے رہ کے پاس فعمتوں والے باغ ملیں گے اس کے بعد فرمایا کیا ہم فرمانبر داروں کومجرموں کی طرح کرویں گے؟ یعنی جولوگ بجرم میں آئیبیں اے جرم کی ہر: السلے گیا اور فرماں بردار بندےاہے ایمان اوراعمال صالح کا کھل یا نیں گےاللہ تعالیٰ کی طرف ہےان کی نوازش ہوگی اور فعتیں ملیں گی نی تو یہ ہوگا کہ فرمال بردارنعمتوں ہےمحروم ہوکرمجر مین کے برابر ہوجا ئیں اور نہ یہ ہوگا کہ کافس کوفعتیں دیدی جائیں جب اہل ایمان اوراہل تقویل کی فحتوں کا تذکرہ ہوتا تھاتو امل کفریوں کتے تھے کہ دنیامیں ممیں تھی نعمتیں ملیں گی بلکہ ہم فعمتوں کے زیادہ ستی ہیں ان کی بات کی تروید فرمادكي كبا افنيجعل الْمُسْلِميْن كَالْمُنجُو مِينَ آورمز بدفرمايا مَالكُمْ كَيْفَ سَحْكُمُونَ (تمهمين) بإيماتم كيما فيعله كرت بوي تمهارا به فیصلہ قو ہتل کے اور دنیا داری کے اصول کے خلاف ہے۔ دنیا میں جوائل انصاف میں کیا مجرم اور فیمر مجرم کے ساتھ برابر کا ہرناؤ کرتے الله المستركة على المالة المالي المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدين المستحد امْ لَكُمْ كَتَابٌ فَبُهِ تَذْرُسُوْ نَرْالِي آخِرِ الأَياتِ

یہ بات جوتم نے کئی ہے تمبارے باس اس کی کیا دلیل ہے؟ کیا تمہارے باس آسان ہے کوئی کتاب نازل ہوئی ہے جہتم آپس میں پڑھتے ہذ؟اور کیااں کتاب میں میضمون ہے کہتم جو جاہوا ہے پاس ہے اپنی خواہش کے مطابق کہدود گےاس کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا؟ پُحرفر مایا کیا تمہارے لئے ہمارے اور قسمیں ہیں جو قیامت تک باتی رہنے والی ہیں کہتمہیں وہ دیا جائے گاجس کاتم فیصلہ کرتے ہو؟ مطلب ہیں ہے کتم بتاؤ۔

کیااللہ تعالیٰ کی طرف نے کوئی ایسا عہد ہے کہ جوتم کہدوو گے ہم وی کر دیں گے اور تمہارے کہنے کے مطابق فیصلہ ہوگا؟ ایسانہیں ہے تجریزہ چڑھ کریدیا تیں اپن طرف ہے کہتے ہو رز کر رہے ہو؟

<u>پھررسول الله للى الله تعالىٰ عليه وسلم سے خطاب فريايا۔</u>

سَلُهُمُ أَيُّهُمُ بِذَلِكَ زُعِيُّمٌ.

(آپان سے دریافت کر کیجے کہ ایبا کون شخص ہے جوان کی ہاتوں کو بھی جاہت کرنے کا ذمتہ دار ہے )۔ یعنی ان کی نامعقول ہاتوں کو کوئی عاقب بچھنیں کہ سکتا۔

نچرفر مایافہ لَقِیْ شُرِ کا کا والایق کیان کے شہرائے ہوئے کچھٹر یک ہیں سودہ اسے شریکول کو لے آئمیں۔اگریچ ہیں) لیمنی کیا انہوں نے شریکے تشہرائے ہوئے ہیں جنہوں نے انہیں اواب دینے کا فرمانبرداروں کے برابرکرنے کادعد وکر رکھا ہےا گراییا ہے تو اپنے شریکول کوئیٹرکریں اگرامیے خیال میں سے ہیں۔

لیتی میرجوانہوں نے کہا ہے کفر مال برداراور مجرم برابر ہوں گے ندان کے پاس اس مضمون کی کوئی آسانی کتاب ہے نہ کسی دوسرے طریق دی سے اللہ تعالیٰ نے ان سے ایسا دعدہ فریایا ہے نداللہ کی تفاق میں سے اس کے کچھٹر یک میں جنہوں نے اس بات کی داری کی ہوکہ جم تمہاری بات کچ کردیں گیا کہ داوی سے گئے جب ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے تو بیا جائید بات کیسے کہتے ہیں؟

يُوْمَريُكَ شَفُ عَنْ سَاقِقَ وَّيُدْعَوْنَ إِلَى السَّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيْعُونَ ﴿ خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمُ مِي مِن مِن َى كُلُ فِينَ جِكَ اللَّهِ عِنْ جِودَ كَامِنَ إِلَى السَّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيْعُونَ ﴿ خَاشِقَ مَ

تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۗ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُوْدِ وَهُمْ سَلِمُوْنَ ۞

ان پولت چھائی ہوئی ہوئی اور بےلوگ تجہ و کی طرف اس حالت میں بلائے جاتے تھے جبکہ بھتی سالم تھے۔

#### ساق کی تحلّی اورمنافقوں کی بُری حالت

ان آیات میں قیامت کے دن کے بعض مظاہر بہان فرمائے ہیں اور وہ یہ نے کہ جب سان کی بھی اور لوگوں ہے کہ بابائے گا کہ سجدہ کر دھوس تا ہوگا۔ اور منافقین اور رہا کا رحبہ وہ کہ کہ کہ بیابائے گا کہ سجدہ کر دھوس تا ہوگا۔ اور منافقین اور رہا کا رحبہ وہ کہ کہ اور ص اور کی بھی ہونا متظاہبات بل گریئر ہے گئے۔ بھی اور سے اااور سجے مسلم ص ۱۰ ااور ص ۱۰ اور ص ۲۰ اور ساق کی تھی ہونا متظاہبات میں ہور اور دور کی جا اور سے کہ بھیت سے بحدہ کی میں سے میں ہور اور کی سے میں ہور ہی کہ بیابات کی بھی ہیں ہور اور کی سے میں ہور ہی کہ سے دور کی ہونا میں ہور کی ہونا میں بیار شرط نے سے میں ہور کی ہونا تھا میں بیار شرط کی اور کی ہونا تھا در نہ ہوں گے اور اللم بریا دونا کی تاور کی تاور دونا کی تاور 
قال البغوي في معالم التنزيل قوله عزوجل يدعون الى السجود فلا يستطيعون يعني الكفار والمنافقون

تبصیر اصلابھ کیصیاصی البقر فلایستطیعون السجود (امام بغری معالم النزیل میں کیصتایی کہ الله بنزوج کی کے اور اور ارشاد نیا نماری الکی النسنجود کامطاب یہ ب کراغار دمنافتین حجد د کی طرف بلائے جاتنیں گے نوان کی کمریں گائے کے سینگول کی طرح اگز جاتم کی کی الداد و محدد ڈیس کرشیں گے )

کافروں اور منافقوں کی حزید بدحال ہیاں کرتے: دیے ارشاد فرباؤ کہ ان کی آنکھیں جبھی ہوتی ہول گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی بوگی ہدیس کی ہے کہ دوگرہ زبالیس تبدوی طرف ہائے جاتے سے کہ اندان کی وافعام کے ساتھ تجدو کریں اس وقت یاوگئے سے سالم بچر بحد و پر تاور سے کیئن جد دنیس کرتے سختا کہ کرئے شختا واخلاس سے ندتیا دیا بیس تھم ندانے کی دہرے آتی ان کی روائی اور فالس بدنی ۔ مالم التقویل میں سمالاس تا ۲۵ میں ۲۵ میں میں میں بیٹ سے وفاد کا افوا آیا موٹ نالمی الشخواد کی تشریباں کرتے جو سے کلما ہے کہ کہ انبو ابست معون حی علمی الفلاح فلا یہ جینون لیتن دنیائیں دواؤان کی آواز سنتے تھے اور کا اول میں حمی علمی الصافح قاور حی علمی الفلاح کی آواز آتی تھی کیئین نماز کے گئیشر آتے تھے۔

فَكُرُونِ وَمَن يُكَدِّبُ بِهِكَ الْحَدِيْتِ سَلْسَتَدُورِجُهُمُ مِّنْ حَيْتُ لاَيُعَلَمُون ﴿ وَاَمُلِي لَهُمُ اِنَ عَالَ اللهِ اللهِ اللهِ وَهُوَ عَلَيْهِ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ كَيْدِي مُعِيْنُ ۞ أَمْ تَسْخَلُهُمُ إِجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَعْرَوِهُمُ قَالُون ﴿ أَمُومَ مُنَاهُمُ الْغَيْبُ فَهُمُ يَكُنُهُونَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْهُمُ الْغَيْبُ فَهُمُ يَكُنُهُونَ ﴿ اللهِ اللهُ الل

#### مکذ بین کے لئے استدراج ادران کومہلت!

ان آیات میں مشکرین اور مکندین کو و تبدید ناتی ہے اور چیرا یا ایسا افتیار کیا ہے کہ بظام رسال الدتعلی اللہ اعلی عایہ دیملم کو قطاب ہے اس طمن میں آپ چیچی کی تھی جش مشمر ہے اور شاو فر بادی کہ آپ چیسی اور ان اگر و سید و جیٹ کی تعلق اس ایس ایسی ان ان ج جوور مگ روی ہے آپ کی اس سے رنجید و شدہوں ہے آئیوں بندری جیٹم کے عذاب کی طرف کے جارہ جیسی اور و بھی آئیوں کے انگیسی خبر مجھی نہیں انہیں مبلت و میں جاروی ہے آئیوں نے اس مبات کوانے لئے فائد و مند بھیر کھا ہے اور و نیا کی فعمتوں اور لذوں میں پڑتر اپنے جانوں کو کام یا ہے بھیرے ہیں طالا نکہ سرامر ناکا کی اور عذاب کی طرف جارہ ہے تیں۔ یہ ذھیل ایک حدید ہے اور فیوط تدبیر ہے ان کو جمہ مبلت وی جارہی ہے وواس کی ویدے زیاد و مصافحی میں منہلی ، ورت بیں اور بیماری طرف سے امتدارات ہے۔

بھی بہا گیا آپ ان سے تجمعہ وادف طاب کرتے ہیں جس کے تاوان سے و دو بے جات میں بکا پہلطور استفہام انکاری کے جہ مطلب ہے کہ آپ کا تبلغ فرمانا اور اندیان کی جوت دینا ہے سب انعد کی رضا کے لئے ہے آپ انعد اتعالیٰ ہی سے آوا ب کی امیدر کتے ہیں۔ ان سے تو آپ کی طرح کی اجارت یا محادث کا مطالب ٹیمس کرت آگران سے کچھلے فرمات : و ت کو ایان واس کی ادا بیش مشکل پر جاتی جب آپ ان سے کوئی چیز طلب کرتے بی میس آؤ نمیش ذریجھ لینا جا ہے کہ دوت کے کام میں اتن منت کے دھش کیول کردہ میں ( لیکن و و تو دنیا داری کے فقت میں مجھور ارکی کو ہاں آئے بی ٹیش دیتے اور برابرا عراض کئے جارہے ہیں )

بِحرفر ما يا أَمْ عِنْدُهُمْ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكُتَّبُونَ.

( کیاان کے پاس غیب کاعلم ہے جسے د الکھ ایا کرتے ہیں )۔

یہ بھی استنبام انکاری کے طور پر ہے مطلب ہے کہ ان کو کسی طریقے ہے خود احکام خداوندی معلوم ہو جاتے ہیں جس کی ہوج ہے ووصا حب و حی بینی مجمد رسول القد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اتباع ہے بے نیاز ہیں۔خلاصہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایسا کو گی طریقہ نہیں ہے جس ہے ذریعہ اللہ انعاق کی کے احکام خود می معلوم کر لیا کر یہ ۔ حالا نکہ اپنے خالق کے احکام جانا خروری ہے جب اور کو گی ذریعہ اللہ کے احکام معلوم کرنے کا نہیں ہے اور آپ کی نبوت کا انکار کرنے کی بھی کوئی وجنیس ہے تو اس کا انکار کرنا ان کی تا بھی ا

فَاصْلِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلاَ تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ مِلْدُ نَادَى وَهُوَ مَكُظُوْمٌ ۗ لُوْلاَ اَنْ تَذَرَكَهُ مَهْ بِيدِيكَ عَمِيمِ عَيْهِ مِنْ عَلَى مِن عَدِيدِ عِلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ مِن النَّامِ عَلَى اللهِ عَنْ نِعْمَةٌ قِنْ رَّبِهِ لَنْبِذَ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ مَذَهُوْمٌ ۖ فَاجْتَبْلُهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّلِحِيْنَ ۞

د کرتی تو ه و بدعای کے ساتھ میدان میں وال وا جاتا ہے۔ کو اس کے مب نے اسے برگزیدہ سالیا امر اس و سائھیں شین شاش آما ہو۔ د کرتی تو ه و بدعای کے ساتھ میدان میں وال وا جاتا ہے۔ کو اس کے مب نے اسے برگزیدہ سالیا امر اس و سائھیں شین شاش آما ہو۔

آپ صبر سیجئے اور چھل والے کی طرح نہ ہوجائے

لا الله الله الله انت سُبِحانك إنِّي كُنتُ مِن الظَّالمين.

(جس مے مقصود استعفارا ورطلب عبات عن انسسس سے ( کذافی بیان الغرآن )

لو لآان نَدادُ کَهُ والأیقی) گراناتُه تعالی کاانعامیان کی بنگیری نه کرتاتو و و بدحالی سے ساتھ میدان بیٹ وال دیخ جاتے انگین اسد تی ل نے ان پر فضل فرمادیا مچھلے کے پیٹ سے باہرلا یا کھنگی میں پینچے ضعیف اور کمزور تھے اوران پرایک بیلدار درخت آگاہ یا جس سے سے بند گیا جب اکے مورد عسافات نمور ہے۔

فَاجْتِياهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنْ الصَّالِحِيْنَ.

( پھران کےرپ نے ان کو تین ایباور برگزیدہ ہالیااور انہیں صالحین میں شامل فرمادیا۔ ( ۱۹اذان خداوندی قوم کو کؤور کر جیگ ہا ۔ ن خطاج تبادی کا جوصد ورمواقعا اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرمادیا اور صالحین کا ملین میں میں ان کا درجی خیا۔ )

وَرِانُ يَكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَبَاسَبِعُوا الذِّكْرَوَ يَقُولُوْنَ اِنَّةُ ﴿ يَوْرُ لِلَّذِي هِذَا مِنْ مِنْ مُوالِي إِنْ إِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

# لَمُجُنُونٌ ۞ وَمَا هُوَ الآَ ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ۞

يَّ مِنْ مِلْمِينِ النَّهَ مِنْ أَنْ قَامَ بِي لُونِ <u>مَا لِيَّا لِيمِنْ مِنْ مِنْ لِيَّالِمِينَةَ مِنْ</u> مِنْ

کا فراوگ جا ہے ہیں کہ آپ کوا بنی نظروں سے پھسلا کر گرادیں

مشرکین ع ب کی بشنی انتها بیخی تن می رول اندسلی اندان کی خیار ملے پر طرح کا دارکرنے کو تیار رہتے تھے اور جو محی موقع لگنا تھا
اس نے بین پڑھ کے بیٹھ آپ قائلی نے بینچانے کی جو طرح طرح کی تدیریں کرتے تھے انہوں نے آپ کو ظر بر لگاوانے کی تدیر موجی
ابعض اوگرجن کی آئھوں میں فطری طور پہنظر لگانے کی خاصیت ہوتی ہائی وقت اس طرح کا ایک شخص تھا اسے قریش مک نے آباد و کیا
کے محرر سول اللہ تعلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک نظر اوال جس سے آپ مربوط کیں اور آپ کو آئیف بیٹیج جائے سے حسا دب معالم استور بل کے محرر سول اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک نظر اوال جس سے آپ پر نظر گلانے کا ادادہ کیا اور ایک آباد و کیا گئی ہے کہ ان لوگوں نے آپ پر نظر گلانے کا ادادہ کیا اور ایک آباد و کیا گئی ہے بلہ برک آسکھوں کا آپ پر کہی بھی اللہ تھا گئی ہے آپ کو مخفوظ فریا یا اور بعض حصرات نے فریا ہے کہ معروف نظر لگانا مراؤیس ہے بلہ برک برک نگا ہوں سے دیجنا مرادے ایشن و و آپ کو اور سے برک نگا ہوں سے و کھتے ہیں اور ای عدادت کی وجہ سے آپ کو دہا نہ تیا تے برک تا ہم وار اس کا تا تھی سے اس ما تھا ہے ۔

حافظ ابن کثیر رحمته الندعلیہ کلیے میں کہ اس آیت ہے معلوم ہوا کہ نظر کا لگ جانا اور اس کا مؤثر ہونا حق ہے جو بامر النداق الی ہونا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کثیر تعداد میں ایسی احادیث نش کی میں جس میں نظر دور کرنے کے لئے ،عابل ھنے کاز کر ہے مؤخا ان م ہے کہ رسول الند علی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کے نظر رگ جانا حق ہے۔ حضرت اساء بنت عمیس رضی اللہ عنہانے فرمایا کہ یا رسول اللہ! جعفر کے بچل کو نظر جلدی لگ جانی ہے تو کیا میں ان کے لئے جماڑ ملکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ باس جہاڑ دیا کرو کیونکہ اگر کوئی چیز تقدیم ہے آگ برجنے والی ، دنی تو نظر برجے والی۔ (مشکور تا اساع میں وروع)

هنرت ابن عباس رمنی الله تنبهانے بیان کیا که رسول الله صلی الله اتفاقی علیه وسلم هنرت حسن اورحسین رمنی الله تنبها کو( تکایف ہے ) محفوظ رکھنے کے لئے میہ پڑھاکرتے تھے۔ اُجینهٔ مُحِهَا بحکلهّات اللّه التّافيّة من کُل شیطان وَ هَافَيَة وَمَن کُل عَنين لامَّة، (الله کی پورسکمات کے ذرایعہ شرحیس برشیطان سے اور ہرز ہر بیٹے جانور سے اور برائی کے ساتھ نازل نورٹے والی برآ کھوسے ہاویں، بتا دور (رواد الناری))

اور فرماتے تھے کہ تبہارے باپ (حضرت ابرائیم ان کلمات کوا تا عمل اور احاق علیمااسلام کی حفاظت کے لئے پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ممران بن حصین رضی القدعند سے دوایت ہے کہ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشا، فرمایا کرنیمیں ہے جھاڑ نا مگر فطر لگانے سے یا فرم ربلے جانور کے ڈینے سے۔(دراہ احد دالم نہ ک من اُسطنا وسی معام)

ویگرامرانس کے لئے جہاڑ نا جائز ہے جو صفور ﷺ سٹابت ہےان دونوں چیزوں کے لئے جہاڑ نے کی زیادہ ضرورت ، وتی ہےاس لئے الیا فربلیا' جو کچھ بھی جہاڑ ہواللہ کے نامول سے قرآن مجمید کی آیات سے اور مسنون دعاؤں سے ہوشر کیدا افاظ سے نہ ہو۔ سورہ تنے واقعم کی مدآخر کی دوآئیش مجرب بی نظر ہد کے لئے بڑھانوائے توفائدہ ، وہ ب

تم نفسيرنّ والقلم والحمد لله اولاً واخر اوباطنًا وظاهرًا



رِ النَّادُ عَلَى الْأَرْدُ الْفَالِيَّةِ الْفَالِيَّةِ الْفَالِيَّةِ الْفَالِيَّةِ الْفَالِيَّةِ الْفَالِيَّةِ (19) النِيْوَالْفِيْرِيِّةِ الْفِيْلِيِّةِ الْفَالِيَّةِ الْفَالِيَّةِ الْفَالِيَّةِ الْفِيْلِيِّةِ الْفَالِي

سورة الخافة كأعظمة من نازل بوفي ان شي بادن آيات اوروركون بين

## بِسْمِ اللهِ الرَّفْهِ الرَّفِي الرَّحِيمِ اللهِ الرَّفِينَ

شرور الله كام يه جو بوامهر بال نهايت و والا ي\_

اَلَىٰ اَقَدُهُ فَ مَا الْمُكَافَّةُ فَ وَمَا آدُورُكَ مَا الْمُكَافَّةُ فَ كَذَبَتْ تَمُودُ وَعَادُ الْإِلْقَارِعَةِ ﴿ فَاَمَا الْمَكَافَّةُ فَ هَا اللهُ 
## كور كوران والى جز (لعني قيامت) كوجهلان والوال كى بلاكت

یبال مورة الحاقة شروع به دری به سالحاقة خق نسختی کے اسم فاعل به حمی کارتر جمد به وقع بونے والی چیز بعنی ممی کاو دور مل آ جانا ضروری به وکل نمیں کئی۔ اس سے قیامت مراویے قر آن مجید میں اس کے کئی نام آئے بیل ان میں سے ایک المقدار عقائق ب والس مورت کی پڑتی آیت میں ذکورے ماہا نمونے فرمایا ہے المحاقة مبتدا ، اور ماالمحاقة فیر ہے۔

ظرز بیان ایساا فقیار فرمایا ہے کہ جس سے قیامت کی اہمیت طاہر ہوجائے ارشاد فرمایا ک<sup>می</sup>سی چیز ہے وہ ہوجائے والی اسے <del>فاطب!</del>

```
سورة الحاقة 44
                                          شقح آماخ ہے کہ و وزوجائے والی چیز آما ہے اس دن کی چیش کے لیے فکر مند وہ 10 زم ہے۔
                       حقیے کتی انہا کرامیٹیم العلاج والسلام تشریف لانے ان کی ہمادی خوت میں جز وں مرایمان لانے کی تھی۔
                                         سر موان<sup>ا چ</sup>نی وقو یا تهامت
 تومثره: وَ طرف دعنرت صالح عليه السلام اورتوم عاه كي طرف حعنرت : دوعليه السلام مودث وويث بتحيان أولوں نے اپ اپ
                             تنظیم کی ذموت ڈنیس مانا وقول قیامت کو تبطالها المذا مذاب ہیں پکڑے ٹیے اور بلاک کئے گئے اس ولر مانا:
                                                                                      كَذِّيتُ ثَيْدُ ذَهِ عَادٌ عَالُهُمْ عَدِّي
                                                                  ( شموداور مان نے کھڑ کھڑانے والی چیز کھنی قیامت کو جھٹلایل)
                                                                                       فامًا لَمُهُ دُ فأهْلُكُهُ ابالطَّاعْبِةَ.
( موذ مثمود کےاؤک طافیہ بعنی بخت چیز کے ذراعہ ملاک کئے گئے جوا نی شدت میں جد سے برخی بوڈ کتحی( یہ بخت تر ن چیانتمی
                                                                                             جس كاراحد ملاك كنا كناك)
                                                                            و الماعادُ فأهْلكُو الرابح صراصر عاتية.
                                                                       (اورعاد مود وتیزادر تذبواکے ذراعیہ بلاک کئے گئے)
                                                                   سخرهاعليهم سبع لبال وتمانية ابام حسوما.
                                                    (اللّه تعالّ نے اس تیز : واکوان پرسات رات ادرآ ٹھیدن لگا تارمسلط رکھا)
                                                                           الَ وسور وحم السبجده بن إول بيان فرمايا بير
    فارْسلُنا علَيهم ريْحًا صرْصرًا فِي آبَام نُحسَابَ لِنَابِيْقَهُمْ عُذَابِ الْجِزِي فِي الْحَيوة الدُّنيا ولعذاك
                                                                                   الاخرة الحزي وهم لا ينصرون.
( موہم نے ان پراک تخت تیز ، دامنحین بذین میں بھیج دئ تا کہ ہم انہیں ، نیادالی زندگی کی ذلت کا عذاب چکھا نعس ادرالستہ آخرت کا
                                                             مذاب بہت زیاد ورسواکر نے والایت اوران کی مدفزین کی حائے گی ) ۔
                                                             فترى الْقَوْم فَيْهَا صَوْعَيْ كَانَفِهُمْ اعْجَازُ نَخُلُ حَاوِيَّةً.
          (سوان الأبن كي ًرين ني كاجو نظرتها أبي غاطب!الّراواسة و مجياتو بون معلوم وبنا كه ووكته كلي همورون كيت مين)
                ای تیز ہوائے جلنے ہے سب مر گئان میں سے ایک جھی نہ بھاای لئے بعد میں فرمایا فیفلُ مَر بی لِفُهُم مّنُ مُلقبةِ آ
                                                              (ایٹناطب! کیانڈان میں ہے کسی کود کھیر ماہے جو بھاہوا)
 فرعون کی بعناوت اور ملاکت: -اس کے بعد فرعن اوراس سے پہلے باغیوں اوران بستیوں کاؤ کرفر مایا جو ہرے افعال کرنے
                                                                                       کی دیہ ہے بات ایک گئی تعین ارشا بفر مایا
                                                                 وحاً، فاعانُ وما قبلة والْمُواتفكتُ بالخاطئة.
                                           (اورفر ون اوراس ہے بہلے دک اورائش : دنی بستیوں کے رہنے والوں نے گنا و کئے )
                                                                        فعصوا رسول ربهم فأخذهم الحدة رابيةً.
                              ( سوانبوں نے اپنے رب کے پینمبر کی نافر مانی کی البذااس نے انہیں تخت گرفت کے ساتھ پکڑلما)۔
```

حضرت أوح عابيه السلام كي طوفان كاذكر : ...... أنّا لمّا طغى الْمَلّاءُ حملنكُمُ في الْجَارِيَةِ.

( الماشية جب بإلى من طغيالي آني أو بهم في تهمين شتى مين واركزه يا )

اس میں «هنرت نوح عایہ السلام کے طوفان کا مذکرہ ہے «هندن اوح عایہ السلام ک ساتھ کتی میں مؤمنین سوار دو گئے تھے جن کی تھوؤی می اتعداد کئی گیرا نمی ہے و نبایش آ بادی برجی اور هنرت آ وم مایہ السلام کی سس پھو کی بےزول قرآن کے وقت جواوگ موجود تھے اور جمایہ موجود میں مؤمن دول یا کا فرسب انجی اگر اس کی سل ہیں جرحضرت او ح علیہ السلام کے ساتھ کتی میں سوار ہو کرنجات یا گئے چبکاران آج وں کا دجودان اوگول کی نجات ہے تعلق ہے ہوئشی میں سوار دوگئے تھے اس کئے بسطور احتمان حملائکم فی المجادیدة فرمایا کہ ہم جہمیں مشتق میں اضاویا۔

لنجعلها لكُمْ تَذْكِرِةٌ وَتعبِهَ ٱلْذُنِّ وَاعِيةً.

( تا کہ ہم اس کو یا دگار بناویں ادریا در کھنے والے کان اس کو یا درگیس ) کیونکہ اس میں اہل فکرا اورائل نظر کے لئے عیریت اور فیصیحت ہے۔

إِفَاذَا نَفِحُ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ﴾ وَحْمِلَتِ الْأَرْضُ وَ الْحِيَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ﴾ و جب صور میں چوزکا جائے گا ایک مرتبہ اور اٹھا وک جائے گی زئین اور پہاڑ گئے ،وفوں او ایک وفعہ میں رمیزہ رمیزہ کر دیا جائے گا۔ فَعُوْمَيِدَ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿ وَانْشَقَّتِ النَّمَّاءُ فَهِيَ يَوْمَيِدَ قَاهِمَةٌ ۚ وَٱلْمَكُ عَلَى أَرْحَآيِهَا ۗ وَيَجِبا حال والع بالله الله والع والع والع والع بعرائي أورآ تان مجت جائد الورووال روز بالل ضعيف : وبائد گااور شمة اس كالمارول مرآ جائم مل گ عُرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يُوْمَبِذِ تُمْذِيَّةٌ ۚ يَوْمَبِذِ تَعْرَضُوْنَ لَاتَخْفَىمِنْكُمْ خَافِيةٌ ۞ فَامَّا مَنْ أُوْتَى روز آ پ کے برورگار کے طرش کو آٹھ فرشتے الماے :وے بول گے۔ بمی روز تم بیش کئے جاؤ گے تباری کولی بات پائیسدونہ بول کو مرش تخفی کے دانے ہاتھ كِتْكَةُ بِكِينِيهِ ﴿ فَيَقُولُ هِكَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيهُ ۞ انِّي ظَنَنْتُ انِّي مُلْقِ حِسَابِيهُ ۞ فَهُو في عِنشَةٍ ال نامية واحات گوه و ك كا كوميراا عمال نامه يزهانو بااشه بن لينتي ركته فنا كديرا صاب بريد به ماينه بيش وي والا به مو ينخص لينديره رَّاضِيَة ۞ْفَيْ حَيَّةٍ عَالِيَةٍ ۞ قُطُوْفُهَا رَانِيَةٌ ۞ كُنُوا وَاشْرَنُوا هَيْنَكَا ٰبِيَاۤ ٱسْلَفْتُمْ في الْاَكَامِر ز زری میں ہوگا۔ بہشت بریں میں ہو کا اس کے چل تھے وہ بنا وہ اس کے داور چومبورک خریقان اوال اسک بدلہ جوم نے گزشتہ ادار میں الْخَالِيَةِ ۞ وَامَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتُبُهُ بِشِهَالِهِ فَقَيَقُولُ لِلْيَتَنِىٰ لَمْ أَوْتَ كِتُسَفُ۞ وَلَم أَوْر مَا آ گ جیجے تھے۔ امریکس کے بابین باتھو تین انٹال نامہ دیا جائے گا سوء و کیے ٹاک اے کوٹن میرا اغال نامہ قیحے نہ دیا جاتا "اور میں نہ جانا کہ حِمَابِيَهُ ۚ يِلْيَتُهَا كَانَتِ الْقَاضِيةَ ۚ مَا ٱغْنَىٰعَنِّىٰ مَالِيَهُ ۞ مَلَكَ عَنِّىٰ سُلْطِنِيهُ ۞ بیرا مهاب یا ہے۔ بات کوش موت کل بیرا فیصہ مرہ بی میرے مال نے تھے فائدہ نیش کڑنجایا میری جو سلطت تھی وہ برباد موگل

441

خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ ﴾ ثُمَّ الجَحِيْمَ صَلَّوْهُ ﴾ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرُعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ ۗ ٢٠ كَنَ الله اللهُ عَلَيْ عَلَيْهِ اللهِ العَظِيْمِ ﴿ وَلاَ يَحُشُّ عَلَيْ طَاعِمَ الْبِسْكِيْنِ ﴾ فَلَيْسَ لَهُ الْمَيْوَمَ هُهُنَا الْتَعْظِيْمِ ﴿ وَلاَ يَحُشُّ عَلَى طَعَامِ الْبِسْكِيْنِ ﴾ فَلَيْسَ لَهُ الْمَيْوَمَ هُهُنَا الْمَعْظِيْمِ اللهِ عَلَيْهِ مَ هُهُنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْمَعْظِيْمِ أَوْ وَلاَ يَحُشُ عَلَى طَعَامِ الْبِسْكِيْنِ ﴾ فَلَيْسَ لَهُ الْمَيْوَمَ هُهُنَا اللهُ عَلَيْمَ مَنْ اللهُ عَلَيْمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْمَ مَنْ اللهُ عَلَيْمُ مَنْ اللهُ عَلَيْمَ مَنْ اللهُ عَلَيْمُ مَنْ اللهُ عَلَيْمِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ اللّ

حِيْمٌ ۚ وَ لَا طَعَامُ إِلاَّ مِنْ غِسْلِيْنِ ۚ لَّ يَاكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ۚ

دوست نبیل ب اور ند غسلین کے علاوہ کوئی کھانا ب اے صرف گناہ گار ہی کھائیں گے۔

قیامت کے دن صور پھونکا جائے گا' زمین اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہوجا کیل گئے عرش البی کو آٹھ فرضتے اٹھائے ہوئے ہوئے

ان آیات میں روز قیامت کے مناظر ذکر فرمائے ہیں میلیاتو ایوں فرمایا کہ جب صور پھوڈکا جائے گا اور زمین اور پہاڑا پٹی جگہ ہے اٹھا دیئے جائیں گے اور دو ورفوں ریزہ ریزہ کرد گئے جائمیں گئے وال دن واقع ہونے والی واقع ہوجائے گیا بھنی قیامت آ جائے آ سان بھٹ پڑے گا'سود واس ون ضعیف ہوگا او فرشتے اس کے کناروں پر ہول گے اور آپ کے رب سے عرش کواس دن اپنے او پرآٹھ فرشتوں نے اٹھار کھا ہواگا۔

مفسرين نے فرمايا ہے كه يوش كوآ محد فرشتوں كااٹھانا مفضة ثانيه أمح بعد بوگا۔

اس کے بعد قیامت کے دن کی بیش کا تذکر وفر مایا اور فر مایا

يَوْمَنِدٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمُ خَافِيْةٌ.

(ال ون تم چیش کئے جاؤ گےاس دن تمہاری کوئی چیز پیشیدہ نہ ہوگی)

یوں تواند تعالی کوسب بچھلم ہے لیکن اس نے فرشتوں ہے سب کے اتمال کھوا بھی رکھے ہیں سورة الجاثیہ بیس فریایا

هَذَا كِنَابُنَا يُنْطِقُ عَلَيْكُمُ بِاللَّحْقَ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمُ تَغْمَلُونَ.

(بدہاری کتاب جہمارے اور پرفن کے ساتھ ہوتی ہے؛ اشبہ ہم کھوا لیتے تھے جوم کرتے تھے)

ا تکال ناموں کی تفصیل اور دائنیں ہاتھ میں اتمال نامے ملنے والوں کی خوشی :.......اس کے بعدا تمال ناموں کی تفعیل ذکر فریائی ارش فیریا فائقاً خزر کو تین مکتابۂ بینصیلہ فیقوُلُ مُقادُ فراگُو جُوا سکتامینہ

سے جس کے دانمیں ہاتھ میں انتمال نامہ ، یاجائے گاوہ خوش خوش اوگوں سے کیے گا آ ؤمیری کتاب پڑھانو) داہنے ہاتھ میں کتاب کا دیا جانے بی دلیل ایں ماہ ہے کی کہ یڈنجنس کا مماہ بوگیا۔

إِنِّي ظُنْنُتُ الْمِي مُلْقِ حِسَابِيَهُ.

( مجمع ية تماكد بلاشيدين إن حماب علاقات كرف والا ون)

فَهُو فِي عَيْشةِ رَّاضِيَةِ.

(سوپیشفس ایس زندگی میں ہوگا جس سے راضی ہوگا اور خوش ہوگا) فیا جَنَّهُ عَالَیْهَ (بہشت برس لینی او ٹی جنت میں ہوگا)

بی منظم میں ہے۔ قطوٰ فھا دَائِیَہُ (اس کے پھل قریب ہوں گے)

جىيىا كەسورۇرخىن يىل فريايا:

وَ جَنَا الْمُجَنَّتُينِ دَانِ ؞ (اوردؤو بہنتوں کے پھل قریب ہوں گے ) لینی مرخص جو پھل بھی جا ہے ہا سانی کھڑے ہوئے لینے میٹے تو رُسکے گا۔

كُلُوا وَاشْرَبُواهَ مِيْنَا المِمَآلُسُلَفُتُمْ فِي الْآيَامِ الْحَالِيَةِ.

(ان ہے کہاجائے گا کہ کھاؤ پیوتہ ہارا کھانا بینامبارٹ ہاں بوجہ ہے کہ تم نے گزشتہ دنوں میں بینی دنیا میں انجھی زندگی گزاری تھی اور اعمال صالحافتدار کے تھے )

با نمیں ہاتھ میں اعمال نا ہے ملنے والوں کی بدحالی:.........اس کے بعدان اوگوں کا تذکرہ فریایی من کے ہائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گافٹر ماہو آھاھن اُؤیئر کیکایکڈیشٹر کیا ہے۔ کی کا کیکٹیٹ کے آؤٹ کیٹائیڈ ڈوکٹر آفدر ما جسابیکہ۔

(اورجس کے بائمیں ہاتھ میں اعمال نامد دیا جائے گا تو وہ کے گا کیا ایھا ہوتا کہ میر کی کتاب جھے نیڈ دی جاتی اور میں نہ جاتا کہ میرا صاب کیا ہے )

. جم تخض کے حساب میں گڑیزہ ووہ بھی چاہتا ہے کہ میراحساب مجھے ندد کھایا جا تا اور میں نہ جانتا کے میراحساب کیا ہے تواجھا ہوتا۔ ملک تنفیا کا کفت الفاض کہ:

(ہائے کاش دنیا میں جو مجھے موت آئی تھی وہی فیصلہ کردیتے والی ہوتی ) اور دوبارہ زندہ ، ہوکر حساب کتاب کیلیے عاضرنہ کیا جاتا ) مآنظی عَتَیْ مَالِیَٰہُ .

(میرے مال نے مجھے فائدہ نہ دیا)

هَلَكَ هَوْ عَنِي سُلْطَانِيَهَ وَنامِين جواقبَدَ اراوراختياراورعهدهاورمنصب تفاوه سبِنتم ۽و گيااس نه بھي وکي فائد وئيس ويا۔ کافمروں کي ذلّت: .......الله تعاليٰ کاارشار ۽ دگا۔

خُذُوهُ فَعُلُوهُ ۚ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلَّوَهُ ۖ ثُمَّ فِي سِلْسِلَّةِ ذَرْعَهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسُلُكُوهُ آ-

(اں کو پکڑا دیجراں کوطوق پہنچا دو پھراس کودوز ن ٹیس داخل کردو پھرایک ایسی زنجیر میں اس کو بھر ( و جس کی پیائش سز ہاتھ ہے )۔

إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيِّمِ ، (بلاشِد بياللَّد يرائيان بَينِ لا يا بوطنيم ب)

(بلاشبه يالله پرايمان بيس لايا جو تقيم ہے). وَلَا يَحُضُ عَلَى طَعَام الْمِسُكِيُن.

(اورود مسكيين كَ هَا لِنْ كَارْ أَيْبُ ثَيْنَ وِيَا تَحَا)

والشبابته من العال ويدع على أواول مَي فبقى اورفش فق ادر باكي بالتهويل العال المستديدة جائد والول مَ جعال المرجفي

أيت بالاتن ق التربيب يان فرمان ب-

امل جنت کے تذکر وہیں یے فرمایا کہ ووای کہیں گئے کہ و نیامیں جوہم سوچ تجھ کر زندگی گزارتے رہے کہ بھارے سامنے ہماساب پیش ہوگا آج جس بیاس کاانعام ملاہے اورامل جہم کے قد کر وہیں فرمایا کہ دوایاں کمیں گئے میں وہ باروزند وخہایا جاتھا انچھا وہتا نیہ وہم دنیا کے اموال اوراقتہ اراورعبدوں اور شعبوں کی فکر میں گئے رہے ہیڈو برکیاری گیا نیباں خدکی مال کام آیا ارنسکسی عبدونے فائدو پھٹھایا ' وہاں پچھتا ہے ہے چھوفائد وحاصل نہ ہوگا بس خبراس میں ہے کہ اس ونیامیں اندان قبول کر لیس اور نیک بن جا کیں اوراند تعالی کر مضا

کے طالب ہوجا تمیں مہدوں کے طالب نہ ہوں اور مال کومطلوب نہ بنا نئیں۔

کے برابرزمین کی طرف آسان سے چھوڑ دیا جائے تو رات کے آنے سے پہلےزمین تک پیٹی جائے جو یا بھی سومال کی مسانت ہےا دراگر را بھی کا ووجہ دوز ٹی کی زئیر کے ایک سرے سے چھوڑ اجائے تو ووسرے سرے تک چینچئے سے پہلے چالیس سال تک چینارے گا۔

فائدہ:۔ دوزخی کی سزا کا سب بتاتے ہوئے ایک تو یفر مایا کہ دومومشن نیس تھا۔ دوسرا سیفر مایا کہ دوسکیین کے کھانے کی ترغیب نیس تھا، سکین کو یہ کھلانا دراس کے کلانے کی ترغیب ندوینا تن اہم بات ہے کہ اے تفریب ساتھ دکر کیا گیا تو سکین برطلع کرنا اورات کی

نے کچودیا بربوائے چیمن کر کھا جانا یا خود فالبض ، وکرا پنالینا کتنا بڑا گنا و ہوگا خوب مجھانیا جائے ۔

مجر مین عسلین کھا تیں گے:.....فیلیس لهٔ الْنَوْم هفهٔ الحصّهُ وَلا طعامُ اِلَّامِنْ عَسْلَیْن . لَابِا کُلُهُ اللّا الْعَطَانُون . (سوآج اس کے لئے بیال کوئی دوست بیں اور غسلین کے عادواس کے لئے کوئی کھانا ہے جے سرف خطا کاری کھانیں گے ) لفظ سلین فعلین کے دزن پر ہے جوافظ سل ہے ماخوفے شمل دھونے کو کہتے ہیں علیا تبسیر نے اس کا ترجمہ در عول کے دھوان ہے

افظ معلین سعین کے دان پرے جولفظ کرے مامور ہے کا دوسے وقع ایس ملاء میرے ان کا عز بھیرا ووں سے دوان ہے۔ کیا ہے۔ غسلین کا معن اگر چرزخموں کا ہموون ہے اورزخموں کواس دقت دسویا جا تا جب مرہم پٹن کی جائے اور صاف کر کے مرہم لگایا جائے لیکن ووزخموں کا دسمو ون خدوان کے جسموں کی پیب ہوگی جواویر سے نیچ تک مہتی رہے گیا خلاج اور شفاء کا تو سوال می پیدائیس : وتا اتنی

يى دور يون و دون دورن سال ماين بين الماين بير در تا بوك بين الماين بين ماين بديد و دون و بين الماين الماين الم كية حضرت اين عماس رمني الله عنها نه غسلين كي تغيير كرت بوك فرمايا-

انه الدم و المآء الذي يسيل من لحوم اهل النار.

( یعنی مسلمین ہے ووجون اور یانی مراد ہے جوووزخمیوں کے گوشتوں ہے بہتارے گا )( ذکر دصاحب الرون ش ۵۸ ج ۴۹)

فَلَآ أَقْسِمْ بِمَا تُبْصِرُوْنَ ۞ وَمَالَا تُبْصِرُوْنَ ۞ إِنَّهْ لَقُوْلُ رَسُولِ كَرِيْجٍ ۞ وَمَاهُو بِقُولِ شَاعِمٍ • • مَرَانَ جِوْنَ وُلِمْ مَا تَا وَلَانَ وَلِمَ أَنْ مِنْ وَأَلَّى أَنْ وَكُنِّ أَنِي وَكُنِّ أَنْ وَكُنِّ وَكُن أَنْ وَكُنِّ وَكُنَّ وَكُنْ وَنْ وَكُونُ وَكُنْ وَكُلْ وَكُنْ وَلَا مِنْ وَكُنْ وَكُنْ وَكُنْ وَكُنْ وَكُنْ وَكُنْ وَلَا لَهُ وَلَا مِنْ وَكُنْ وَلَا لَهُ وَلَا مِنْ وَلِمْ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمِنْ لِلْمُ لِلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْلِلْمُ لِلْمُ لِلْ قَلْلَامَاتُوْمِنُونَ۞ُ وَلَا بِقَوْلِ كَامِن ۗ قَلْلَا مَاتَذَكَ كُرُونَ ۞ تَلْزِيْلُ مِّن رَبِ الْعَلَمَيْنَ ۞ مّ بہت م ایمان لات :د اور وہ کسم کا بن کا کلام کمیں ہے" تم بہت کم بھٹے :دا یہ اتارا بوا سے رب العالمین کی طرف سے ۅۘٛڶۅؘؾؘۘقَوَٰلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَا وِيْل ﴿ لَاَحَٰذُ نَامِنْهُ بِالْبَهِينِ ﴿ ثُمَّ لَقَطُعُنَامِنُهُ الْوَتِينَ ۗ اہ. اُنہ یا مخص عارب دہ۔ بَھ وکی لاکا لیٹن تہ ہم اس کا دابتا باتھ کیز سے مجر اس کی مل کی رُف کاٹ دیے۔ فَهَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدِعَنْهُ حَاجِزِيْنَ ۞وَإِنَّهُ لَتَنْكِرَةُ لِّٱلْمُتَّقِيْنَ ۞ وَإِنَّا لَنَعْلُمُ أَنَّ مِنْكُمُ یہ تم یک سے لوق اے موات بچائے والا نہ ہوتا ۔ اور جانب وہ منظیوں کے محمد سے اور جائبہ ہم منرور جائے ہیں کہ تم یک مُّكَذَّبِينَ ۞ وَ اِنَّهَ لَكَسْرَةٌ عَلَى الْكِفْرِينَ ۞ وَانَّهُ لَكَقُّ الْيَقَيْنِ ۞ فَسُبِّحْ باسْمِ رَبَّكَ الْعَظِيْمِ ﴿ بجنان والے میں۔ اور باشبہ یہ کافروں کے حق میں صرح ہے اور بلاشبہ او پاکھیں حقیقی بات ہے۔ سوآپ رب تنظیم کے نام ن پوکی میان سیجن

قرآن کریم اللہ تعالٰی کا کلام ہے متقبوں کے لئے تصبحت ہے

ان آیات میں قر آن کریم اورصاحت قر آن کریم کی صفات جلیلہ بیان فریائی میں اور شمنوں کی ہاتوں کی تر دیوفر مائی ہے جوات اللہ تعالیٰ کا کلام ماننے کو تبار نہ تھے۔

اولاارشادفر ماما كدتم جن چیزوں کود تھتے ہواور جن چیز دل کوئیس و کھتے میں ابی کی شم کھاتا : و کہ بیقر آن ایک معزز فرشتہ کالایا ہوا کلام ے اور یکسی شاعر کا کام نہیں اور نہ ہیں یک کا ہمن کا کلام ہے '۔شا مرافکہ شاعرانہ باتیں کرتے تتھے وہ عام اوگوں کی ہاتوں ہے مختلف ہوتی . نیمی۔اور کا بمن لوگ شیاطین ہے من کرآ ئند و ہونے والی بات بتاویتے تھے ( جس کا ذکر سور ہُ جن میں آ ریا ہے اور سور ہم حجراور سور ہُسرا اہ رسور ذخفات میں گزر چکاہے )اوران میں اپنے پاس ہے اور بہت کی باتلیں ملا کربیان کردیتے تھے اور تک بندی کی طرح کچھ یا تلیں کہد حاتے تھے اہل مکہنے قرآن کریم کوشاعروں کا بنوں کا کام بنادیا حالانکہوہ جانتے تھے کے سیدنا محدرسول الله ملی اللہ تعالی ملیہ بنام نہ شاعر ہیں نہ کامن میں ندان لوگوں کے پاس آ پ کااٹھنا میٹھنا ہے گرانسان کی ضعد وعنا دایسی چیز ہے کہ جب انسان اس پر کمریا نعردہ لے اور فق ے بالکل ہی مندموڑ لے تو قبول فق کی صلاحیت ختم ہو حاتی ہےان میں بہت کم کوئی ایسانخف ہوتا ہے جوضداور عناد کوچیوڑ کرفق کو قبول ےاورا ی مجھ ہے کام لے اس لئے ان لوگوں کا حال بیان فرماتے ہوئے ۔

> فَلْمُلَا عَانَةُ مِنهُ فِي (تم بهت كم ايمان لاتے ہو)اور فَلْلِلَّا مَّاتَذَكُّو وُنِ (تم بهتَ كُم تبجيحة مو) بهي فرماياً

فَلَا أَفْسُمْ بِمَا تُبْصِرُونَ ٥ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ .

جوفر مایاوس میں ان چیز وال کی تنم کھائی جنہیں بندے و مکھتے ہیں اور جنہیں نہیں و کھتے صاحب روح المعانی اس کے بارے میں نکھتے میں کماند تعالی نے ان تمام چیز وال کی تم کھائی جو بندول کے مشاہلات اور مغیبات ہیں اس کئے حضرت قاد ہے نے مایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بی کاوتی کی تم میں ، بتاکید بیٹر مایا کہ تر آن رسول کر یم ہی کالایا ہوا کلام ہے مصرت عطانے فرمایا کہ نئیصر فوف سے آخار فقدرت اور صالا ننہصر فوف سے اسرار فقد رہ بیرا و ہیں اور ایک قول ہے ہی اجسام اور ارواح مراومیں اور بعض حضرات نے فرمایا کہ انسان اور جن اور

لمائكة مرادين وقبل غير ذلك (روح المعاني ص ٢٠ ج ٢٩)

آنسنهٔ لَفُولُ رَسُولِ تَحْدِنِهِ. رَسالَ كريم ہے حضرت جرائش عليه السلام مراد جيں اور مطلب مدينے که يوکام حس ك داسا ہے تم اوگوں تک چکچ مہاہے وہ اللہ کا جمیعا ہوا تاصد ہے جوائند کے بيال گرای قدر ہے جس کا ہزا مرتبہ ہے وہ اس کام کو لے کرانندگی زمین والے رسول کے پاس آیا ہے بعنی بواسط جرائیل عليه السلام حضرت سيدنا تحد صلی اللہ عليہ ملم پر نازل بوالور بعض حضرات نے فرمایا کہ رسول کر یم ہے خود رسول کر یم چھنگی کی ذاتے گرامی مراد ہے اور مطلب مدیم کہ ہمارا نہ کام خمہیں تبدارارسول سنا تا ہے جے الند تعالیٰ شرف رسالت ہے نواز دے وہ جامی ہوتا ہے۔

(پیکام رب العکسین کی طرف ہے اتارا : داہے )اس میں کلام سابق کی تاکیدتھی ہے اور قوضیح بھی ہے کوئی کم نیم قول رسول کریم کا ہے۔ مطلب بھے سکتا تھا کہ بیان کا ذاتی کام ہے البذا داختی فریا دیا کہ یہ کلام تہمارے سامنے اکلاقہ ہے رسول کریم کی زبان سے لیکن اتارا رب لغا

َ ثَالَمَّا يِرْمَا وَلَـوُنَـفَـوَّلَ عَـلَيْتَ يَـغَضَ الاَقَاوِيْلِ ، لَاحَدُنَا مِنَهُ بِالْيَمِينِ ثُمُّ لَفَطَعُنَا مِنْهُ الْوَيْشَ ، فَمَا مِنكُمْ مِنُ أَحَدِعُنُهُ الجَوْيَنَ.

ُ (اوراگر شیخص ہمارے ذمئہ کچھیا تیں لگادیتا تو ہم اس کا دابنایا تھے کچڑ لیلتے ٹچرہم اس کے دل کی رگ کاٹڈالیتے ٹچرتم میں سے کوئی اے سزاء بچانے والا ندہوتا )

ان آیات میں رسول انڈسلی اللہ تعالی نیایہ و کم جو تولی نبوت کو سچا جاہت فربایا ہے ارشاد فربایا پیشخص جو دو کو کا کرتا ہے کہ میں اللہ کا
رسول اور ہی ہوں اور ہید و کو کی کرتا ہے کہ جھے پر اللہ تعالی نے کتاب ناز ل فربائی ہے اگر یہ جاری طرف بچھے جھوئی ہا تھی منسوب کرویتا گئی
نبوت کا جھوڑا دکو یدار ہوتا اور ہماری طرف کسی الی بات کی نسبت کرویتا جو ہماری طرف سے ناز ل میس کی گئی تو ہم اس کا وا ہنا ہا تھے
کو لیتے اور اس کے دل کی رگ کا ک و سے تھے اس کی قرضی سے کوئی تھیں سی سیاست سے اس میں ہلاکت کرنے کی ایک رسوت
دیے کو اس طرح جو تبعیر فربایا کہ ہم اس کا واہنا ہاتھے کیا گئے اور اس کی دل کی رگ کا نے ڈالے اس میں ہلاکت کرنے کی ایک رسوا
کی انسوب روی کا بیا کہ ہم اس کا واہنا ہاتھے کیا گئے اور اس کی دل کی رگ کا نے ڈالے جا دکو تھی واپ کو تا تھا بھر اس کی اس میں ہلاکت کرنے کی ایک رسوا
کی بیلے مبتو ل کے دائے ہاتھ کو کہ نے میں اس میں میں اس میں میان کو کا ف دیتے تا کہ دوسروں
کے عبر سے زاک سرائد ویا ہے۔

رابعاً يفريايا <u>'وَانَّهُ لِتَذَكِّرَةُ لِلْمُتَعَمِّن</u> (اور بلاشبه يقرآن نصيحت ہے تقوی افتسار کرنے والوں کے لئے۔ نورون میں نورون کی تاریخ میں منظم کا مشترین کے ایک میں میں میں میں ایک میں اور اور کے لئے۔

خامساً مذمرا یا وَإِنَّا لَنْعَلَمُ مَنَ مَنْتُكُمُ مُكَلَّبُهِنَ [ورباشبهم بیجائے ثباتم میں ووادگ بھی ہیں جوجھنانے والے میں) البذان جھنانے والوں کوان کے جھنانے کی مزالے گی۔

سادساً يفر مايا: وَإِنَّهُ لَحَسُرَةٌ عَلَى الْكُفِرِينَ.

(اور بلاشبه يقرآن كافرول كے لئے بہت برقی حسرت كاسب ب)

جب قیامت کے دن اہل ایمان کو قرآن کے مائے اوراس پرایمان انے کی وجہ سے اوراس کے مطابق اعمال اختیار کرنے کی وجہ سے نواب ملے گااور جنت کی نعمتوں سے مستغید اور مشتقع : وں گے اس وقت کا فروں کو حسر ت : و گی اور خیال : و گا کہ ہائے کا ش! ہم نے بھی قرآن کو مان لہا : ونا اور عذاب ہے نیچ جاتے۔

> سابعاً وَآلَهُ لَحَقُ الْبَقِينِ فرمايا (اور باشبه يقر آن يَّقِي طور پرق ب جس كے قق اور چاہونے ميں ذراسا بھي شک وشيد كرنے كي تمخائش ف سورت ختم برفر مايا فسنيستر باسك و زبّل ف الفظائير ع

( سوایت رب عظیم کے نام کی پاکی بیان سیجیز ) اللہ سب سے بڑا ماس کا نام ہی سب ناموں سے بڑا ہے اس کی پاکی بیان کریں

اوران کی شیخ میں گئے رہیں اس کی کمال ذات اور کمال صفات کو بیان کرتے ہرہیں۔

ال چیوٹے مدمی نبوت کومورۃ النساوی آیت کریمہ نو آلیہ ماتوٹی و نظیلہ جَھٹُنَم ، نظر ندائی جس میں واضح طور پریہ بنادیا گیا ہے لہ جو خص رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس کے لئے ہدا، - ظاہر ہو چکی ہواور و دسملیانوں کے راستہ کے طاف کسی و ومرے ک مور ڈاسف میں فریایا فلکھا ذاؤا غوالملہ فافو ہونے ہو۔ رسول انتسانی انتدافائی علیہ وسلم کے جورکوئی تھی مدفی نوت اور کوئی تھی تلدا اور زنداتی اور گراہی کا وائی اور مثلال اور و نتا نامہ باطلہ کا ہیڈوا اس دھورکہ میں ندرے کہ چونکہ میں تی رہا ہواور کھار باہوں اور پی رہا ہوں اور میرے مائے والے بڑھور ہے ہیں اور مجھ رسی ہے اس کے میں فیچ راوپری وں انتہا توائی کا قانون فو کِلہ ہا تو کئی تھی سامنے دکھا الازم ہے اللہ تعلیٰ نے بتاویا کہ مؤمنین کے ماستہ ہے ہوئے روبوں کی نے فریانہ یا کہ ہم ایشے تھی کو دوز ٹی میں واضل کریں گے۔ سورڈنسا و کی آیت ہے واضح طور پر معلوم ہوا کہ فومنین کے اراستہ کے طاور ووور اراستا و تعمار کرنا ووز ٹی میں واضل کریں گے۔ سورڈنسا و کی آیت ہے واضح طور پر معلوم ہوا کہ فومنین کے

ا لحمد للَّه على تمام تفسير هذه سورة الحاقة اولا واخرًا وباطناً وظاهرًا.

\*\*\*



#### قیامت کے دن کا فرول کی بدحال اور بے سروسامانی ان کی کوئی مدہ کرنے واللانہ موگا

یباں سے سورۃ المعاری شروع ہوری ہے چونکہ اس میں افظا ذی المعاری وارد زواج جواللہ تعالیٰ کی صفت ہاں کئے سورۃ
المعاریٰ سے کام سے مورم، وٹی المعاریٰ معریٰ کی جن ہے جس کا معنی ہے چڑھنے کی جگہ مضرین نے فر مایا کہ المعاریٰ ہے آ سان مراد
ہیں۔ چونکہ آ سانوں ہے زمین کی طرف اورز میں ہے آ سانوں کی طرف فرشتوں کا آ نا بانار بتا ہے اس کئے آ سانوں کو المعاریٰ فر مایا اور
خالتی تعالیٰ شانہ ہرچز کا پیدا کرنے والا ہے آ سان بھی اس کی تفاوق ہے جہاں سے فرشتوں کا گزر ہوتا ہے اس کئے اللہ تعالیٰ کا ایک دصف
ذی المعاریٰ ورفر مایا مضرین کرام نے اس سورت کی ابتدائی آ یا ساکا شان زول ہوڈ کرفر مایا ہے کہ نظر بن حارث جوا کہ براشرک اور
کی المعاریٰ میں امام کا اور مسلمانوں کا بہت زیادہ کو قرش تھا اس نے بارگاہ خداد ندی میں یوں دعائی کہ اسٹار اگر ہو، ین ( جو کہ ﷺ
لاے میں ) مق ہے (جے ہم قبول نہیں کر رہے میں ) قو ہم پر آسان ہے پھروں کی بارش برساد سے یا ہم پروردناک مذاب لے آ ہے
(رہ ج المعانی میں امام خان کے ہے دولایا ہے کہ خداد ور بالا فاعا برجس نے کھی اند تعالیٰ شانہ نے فرنایا۔

سّال سَاكِلَ \* بِعَدَّابٍ وَ الْبِعِ لِا لِلْكَفِرِيْنَ لَيُسَ لَهُ دافعٌ لِا مِنَ اللَّهِ ذِى الْمَعَارِجِ \* (لِيمَا أَيِّ سَوَالَ مِنْ وَالِهِ يَا عَدَابِ كَاسُوالَ كِيا جَوَافُرُول بِرُواقعَ جونَ والا جِنْسَ كَا كُوكَي وَفَحَ مِنْ وَالاَّمِينِ جِيعَدَاب نَعْرُجُ الْمَلَنِّكُةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ (فرشتے اور دومیں اس کے ہا*ں چڑھ کر* حاتی ہیں)

لیعنی عالم بالا میں جومواقع ان *کے عروج کے مقر وفر* مادیے ہیں وہاں تک کینچی ہیں۔ قسال ص**ساحیب السجلالین ال**نی مصبط اعر ہ اللہ میں آ

فِي يَوْمٍ كَانَ مِقُدَارُهُ خَمْسِيْنَ ٱلْقَ سَنَهَ ۖ

(ایسے دن میں جس کی مقدار پھاس ہرارسال کے برابرہوگ)

صاحب جالین نے بھی ای کوافقیار کیاہے حیث قبال فسی پوم متعلق بمعحدوف ای یقع العذاب بھم فسی یوم القیمنة (جبہ ہوم کے براسی میں ہوں کے اس کی جو سے (جبہ ہوم کے براسی میں ہوں کے اس کی جو سے افکال پیدا ہوتا ہے کہ جو نیاز میں ہون کے افکال پیدا ہوتا ہے کہ جو نیاز میں ہون کے برائی کی اور اس کی جو اس کی برائی کی اس کا جواب ہے کہ دیا کا خذا ہے اس کا جواب ہے کہ دیا کا خذا ہے آئی ہوگا اور آخرت میں بھی واقع ہوگا اگر دونوں کا تذکرہ مقصود ہوتو اس میں افکالی کی بات نہیں جمل فی یوم کی بارے میں صاحب دون المعانی لکھتے ہیں۔

وإبا ماكان فالجملة استيناف موكدلما سبق له الكلام وقيل هو متعلق بواقع وقيل بدافع والمواد بالبوم على بدافع والمواد بالبوم على هذه الأقوال مااريد به فيما سبق وتعرج الملنكة والروح اليه مستطرد عند وصفه عزر جل بذى المعارج وقيل هو متعلق بتعرج كما هو الظاهر الاان العروج في الدنيا والمعنى تعرج الملككة والروح الى عرشه تعالى ويقطعون في يوم من ايامكم مايقطعه الانسان في خمسين الف سنة لوفرض سبره فيه.

ر (اور جوہھی ہو جلمہ احتیافیہ ہے مقصد کلام کے لئے مؤکد ہے اور بعض نے کہا بوم واقع کے متعلق ہے۔ بعض نے کہا واقع کے متعلق ہے۔ ان اقوال کے مطابق ہوم ہے مرادوہ ہی جو کہ پہلے مرادلیا گیا ہے اور فرشتوں اور گورح کا اس کی طرف چڑھنا اللہ تعالی کی صفت ذی المعارج کی اطرف اوغا ہے۔ بعض نے کہا تعرج کے متعلق ہے جیسا کہ ظاہر ہے گریہ " تب بیٹرورج دنیا میں ہوگا یہ مطلب بیہوگا کہ فرشتے اور دوح اللہ تعالیٰ کے حوش کی طرف تہا و ہے وہ میں سے ایک دن کی مقدار میں چڑھتے ہیں جس فاصلہ کوانسان بچاس ہزارسال میں مطابع کرے اگر اس میں اس کا جیانا فرض کیا جائے ہ

ہزارسال اور پچاس ہزارسال بیں تطبیق:........ یدن جس کی مقدار پچاس ہزارسال کے برابر ہوگی اس سے بظاہر قیامت کا دن مراد ہے جیسا کر متعصلم میں ذکو قند دینے والوں کو مزائیں بتاتے ہوئے ارشادفر ملیا ہےاور سورۂ الم تجدد میں فرمایا ہے: یُسذیسُ الْاَمْسُرَ مِنَّ السَّمَاءُ إِلَى الْاَرْضِ يد فَمُمْ يَعْوُمُ جُ الْلَهِ فِي يَوْمِ كُانَ مِفْدارُهُ الْفَ سَنَهُ مِقَانَفُدُونَ یَّا

اس آیت سے ظاہر ہورہا ہے کہ قیامت کا دن ایک ہزار سال کا ہوگا۔اور حدیث شریف میں ہے کہ فقراء جنت میں مالداروں سے پانچے سوسال پہلے داخل ہو نگے جوآ وصادن ہوگا دسکارۃ المصابح س ۳۲۷)

ایک بی دن کے بارے میں ایک ہزار سال بھی بتایا اور انکی مقدار بھیاں ہزار سال بھی بتائی۔ اس کے بار نے میں علیا برک مے نے فریایا کر سالوگوں کے احوال کے اعتبار سے ہوگا کا فروں کے لئے بھیاں ہزار سال بی کا دن ہوگا اور انہیں حساب کی بخی کی دجہ سے انہائی لمبا معلوم اور محسوں ہوگا اور مؤمن آ دمی کے لئے ہاکا کر دیا جائے گا۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی تعالیٰ علیہ وکلم سے سوال کیا گئیا کہ جودن بچاس ہزار سال کا ہوگا اس کی لمبائی تنی نے اوہ ہوگی (بطور تجب اور اظہار تشویش میہ سوال کیا) آ پ نے ارشاد فرمایا سم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میرمی جان ہے وہ دن موسم نی بالکا کر دیا جائے گا میباں تک کہ جودنیا میں ایک شخص فراز بڑھتا ہے اس سے بھی زیاد دو ایک کر دیا جائے گا۔ (مشکل جا المعام عرب میں)

اس سلسلے میں ہم نے سورہ ج کی آیت وَانَّ بَیوْمُنا عِنْدُ وَبِّلْکُ کَالْفِ سَنَهُ مِیمَّا نَعُدُّونَ اور سورہ الم بجدہ کی ندکورہ بالا آیت کے ویل میں جو پہنچ کا کھا گیا ہے اس کی بھی مراجعت کر کی جائے۔

فَاصَبِوْ صَبُواً جَبِيلُاً ﴿ (سوآ پالياصبر سَجَةِ جوهبر جميل : و)عبر جميل اے کہتے ہيں جس ميں شکايت کانام نه بو مطلب ہے کهآ پ نے ان کوئل پہنچایا ہیں کی دعوت دکی آ پ کے ذمہ جو کام تھا وہ آپ نے کر دیا اب جو یاوگٹ نیس اپنے کفر چے ہوئ آپ ان کی طرف ہے دکلیر ند ہوں اور درنج میں نہ پڑیں صبر ہے کام لیں اورصبر جمیل اختیار فر ہا کمیں دنیا میں نیس توقیامت کے دن تو ہر کافر کو موالمنی ہی ہے۔

إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًاوً نَرَاهُ قُويْبًاء

(پیاوگ تیامت کے دن کو دورود کھے دہے ہیں (لیعنی سیجھ دہے ہیں کہ صرف کینے کیا ہاتیں ہیں قیامت آنے والی نہیں ہے) اور ہم اے قریب دیکھ دہے ہیں۔ ہمیں علم ہے کہ قیامت آنی ہواران لوگوں کواس دن عذاب ہوناہی ہے ای کوسور کا انعام میں فریایا۔ اِنْ مَا تُوْ عَدُوْنَ لَا اِنْ وَمَا ٱلْنَهُمُ مِنْهُ عَجْوَ لِيُزَرِّ

بلاشبةم ہے جس چیز کا دعدہ کیا جار ہاہے دہ خرور آ جانے والی چیز ہےا درتم عاجز کرنے والے نہیں ہو )۔

تَدْعُوْا مَنْ أَدْبَرُ وَتَوَلَّىٰ ﴿ وَجَمَعَ فَاوُغْ

ووال شخص کو بابل ہے جس نے پشتہ پیسر می اور بے دخی اختیار کی اور مال بہتا کیا بھراس کوسنہال کر رکھا۔

قیامت کے دن ایک دوست دوسرے دوست کونہ ہو چھے گا رشتہ داروں کواپنی جان کے بدلہ عذاب میں پیھیے کو تیار ہو نگے

ان آیات میں قیامت کے دن کی گھٹ بڑئی چیز دن کے ادل بدل : وجانے کا تقر کر وفر مایا ہے از شادفر مایا کہ اس دن آسان آٹل کی تمچھٹ کی طرح ہوگا در پیاڑ رنگ ہوئی ادن کی طرح : دن گے مورۃ القارمہ منگو شرکا بھی اضافہ سے مطلب ہے ہے کہ پہاڑ رنگ ہوئی ادن کی طرح ہوں گے جواڑتے ہوئے تھریں کے۔

آسان کے بارے میں جو تک آلمہ فیل فر مایا اس کا ایک ترجہ بووی ہے جواد پر بیان کیا گیا ہے بعن تیل کی تیجٹ اور صاحب جادلین نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کذائب الفضة کیا ہے بینی پھملی ہوئی چاندی کی طرح ہوگا اس میں آسان کی ایک کیفیت و کرفرمائی ہے جو واہیدہ کی تصویرے جیسا کہ گزشتہ سورت میں فیلی یومنی واہمینہ گزار چکا ہے۔

آ سانوں اور بیپاڑوں کا میرحال بیان فرمانے کے اجد میدان قیامت میں حاضر ،ونے دالوں کی جیرانی اور پریشانی بیان فرمائی ارشاد فرمایا و آئی نینسٹائی خصریم خصریماند (اوراس دن کونگئ ووست کن بھی دوست کوند پوچھے کا کینتھٹر ٹو ففھ (آئیس میں ایک دوسر کو دکھادیے جانکس کے ) کینی ایک دوسر کے دوسکیوں گئے مگر کونگی کی کی مدواور جمدردی ٹیس کر سکے گا۔

يَوَدُ المُخْرِمُ لِوَيْفَتِدِيُ مِنْ عَذَابِ بِوَمَنَاذٍ بَبِيهِ \* وَصَاحِبَه وَاحْنِه \* وَفَصِيلَتِه الَّبِي تَنُويُه \* وَمَنْ فِي الْاِرْضِ جَمِيُعًا لَمُ يُلْجِبُه ،

(مجرم) تخفی آرز وکرے گاکاش اس دن کے عذاب ہے : پینے کے لئے اپنے میٹوں کواورا پنی بیوی ادراہیے بھائی کواورا ہے کنہ کو جو اے ٹھ کاند بیتا ختااور تمام المان ڈمن کوا پنی جان کے بدلہ میں : سے کرعذاب سے جھٹکا رایا لے ) مطلب بیدہے کداس دن پیڑی ہوگی اورالیمی نفسانفسی ہوگی کہ انسان دنیا ہیں جن لوگوں پر جان دیتا تھان کواپنی جان سے موض عذاب میں ڈال کراپئی جان بچاہئے کی تمنا کرے گالیکن وہاں کوئی فدیڈیس لیا جائے گا اور بڑخس کو لیٹا اپنا عذاب بھٹستا ہوگا اس کوفر بلیا محکلا (مرکز الیہا ندہ کا) کہ کوئی تخض اپنی

حان کابدلہ دے کر چینوٹ جائے۔

الْفِالظي. لَزَّاعَةَ لَلسُّوى ق

(بلاشبه وهدوز ن شخت ًرم چیز ہے جوسر کی کھال اتارویے والی ہے)

جب دوز ٹا کہ آ گ جلائے گی تو سرکی چیزی اتر کر ملیحدہ ہو جائے گی۔

۔ نسڈغٹو اصن افلسر و تولیکی ( دوز خ اس کو پکارے گی جس نے دنیا میں پشت پھیری اور بےرٹی کی اور مال جمع کیااور پھراس کی حفاظہ پرکتاریا.

یو فہ اُلم منجوم سے یہاں تک کافر کاحال بیان ہوا ہے مہلے تو یہ تایا کہ کافر مجر منداب سے بچنے کے لئے اپنے قریب ترین رشتہ داروں کواور کنید تبیا کہ واور جتنے بھی اہل نہ میں میں سب کواپنی جان کے توش دے کراپی جان کو مغذاب سے چھوٹ نیس سکتا کہ دوزخ میں جانا ہی جانا ہے دوزخ اپنے اوگوں کو پہچانے گی اور پکار پکار کرآ واز دے دے کر بلائے گی کافروں کے کرقوسہ تو بہت میں لکن اہما لی طور پرونیا میں حق سے پشت پھیر کر جانے اور انڈر تھا کی فرما نہر داری سے اعراض کرنے اور مال جمع کرنے نے اورائے اٹھا اٹھا کرر کھئے لین خرج نہ کرنے کا لذکر وفر بایا۔

آذبہ رَوْتُوَلِّنِی مِیں گفرے متصف ہونا ہیان فریادیا اور جَسَمَع فاؤ علی میں مال کی محبت کا مذکر وفر مادیا اور کا فروں کی صفت بخل بھی بتا دی اور یہ بھی بتادیا کہ انہیں مال ہے محبت تھیٰ حقوق الند نسائع کر کے اور حقوق العباد تلف کر کے مال پر مال جمع کرت رہنے مودجی لیا اور منبر بھی کیا 'خیاستیں بھی کیں اموال فعصب بھی کئے 'نونوں کی گلایوں کی محبت میں بینک میلنس کی فکر میں حلال حمام صورت میں الامالہ دوزخ ہی ٹھی کانہ ہوگا 'جو مسلمان ہونے کے مدعی میں انہیں بھی فکر کرنا جا ہے کہ ہمارا مال کباں ہے آر ہا ہے اور مال جمع کرنے میں کئنے گانا ہوں کا ارتکاب ہورہا ہے' کیم حلال مال اب اے نیا واس میں ہے فرائض اور حقوق کی ادائی کی کا اہتمام کرنا لازم ہے۔ حضرت صن بھری رحمیۃ اللہ علیہ فرمات بھے کہا ہے ایم حالی مال اب اب نے اواس میں میں اس میشا ہے ۔ (ذکرہ ایس کیٹرہ)

حضرت ابد ہر پرہ دخی اللہ عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ تعلیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن دوزخ ہے ایک گرون نظائی جمل کی دوآ تھمجس ہول گیا جمن ہے دیکھتی ہوگی اوردو کال ہول گے جمن سے نتی ہوگی اورا کیپ ذبان ہوگی جس ہے اپلتی ہو گی وہ کے گی میں میں شخصول برمساط کی گئی ہول۔

ا بر بر کش ضدی پر ۲۰ برای شخص پرجس نے اللہ کے ساتھ و دسرا کوئی معبور طبرایا۔

٣\_تسوير بنانے والے پر (مشکوۃ المصابیح)

تنسیراین کثیر میں نے نقل کیا ہے کہ جس طرح جانو روانہ تلاش کر کے چگ لیٹا ہےائی طرح دوزخ نمیدان حشر سے ان اوگول کوء بھال کر ڈن لے گی جن کا دوزخ میں جانامقرر ہو چکا ہے۔

إِنَّ الْدِنْسَانَ خُلِقَ هَـُلُوْعًا فَإِذَا مَسَّـةُ الشَّرُّ جَزُوْعًا فَ وَإِذَا مَسَّـهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا فَإِلاً بِهِـ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ال

. يُحَافِظُونَ ﴿ أُولَلِّكَ فِي جَنَّتٍ مُّكْرَمُونَ ﴿

حفاظت کرتے میں اور وولوگ میں جو بیشتوں میں باعزات رہیں گے۔

انسان کا ایک خاص مزاح کی گھبراہٹ اور کنچوی ، نیک بندول کی صفات اوران کا اکرام وانعام آیات بالایم انسان کی بعض صفات دولیا اور بہت می صفات جمیلہ بیان فرمائی ہیں اسے پہلے یفر مایا تھا کہ دوزخ آئیں بائ جنبوں نے روگر دانی کی دیشت چھبری اور مال جح کیا اوراٹھا اٹھا کر رکھا اوران آیات میں سے بہلی اور دوسری اور تیسری آیت میں انسان کا ایک خاص مزاح بتایا ہے ارشاوفر بایا:

انَّ الْانْسَانَ خُلقَ هَلُوْعًاء

(بلاشبانسان كم مت بيداكيا كياب)

صاحب روح المعاني لکھتے ہیں کہ الھلع سور ۃ المجزع یعنی جلدی ہے گھبراہٹ میں پڑجائے کو طلع کہا جاتا ہے یانظ ناقۂ ھلوع بے لیا گیاہے جواونٹن سر بھواسپر موتیز چلنے والی ہواس کے لئے ناقۂ ھلوع بولا جاتا ہے اس کے بعد فرمایا مستحق میں موتیز ہوتی ہے کہ مستحد میں موتیز دیں موتیز ہے۔

إِذَامَسَّهُ الشُّرُّ جَزُوعًا لا وَّإِذَامَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا.

حضرت ابن عباس رضی انڈیخنمانے فرمایا ہے کہ ان دونوں آیتوں میں صلوع کا معنی بیان فرمایا ہے اور مطلب یہ ہے کہ انسان کے حلوع ہونے کا زیادہ مظاہرہ اس وقت ہوتا ہے جب اے کوئی انکلیف بی بی جاتا ہے خوب جزع فزع کرتا ہے اور ہائے ہائے کرنے بیٹمہ جاتا ہے (اس کو کم ہمت سے آمبرکرکیا کاپلا ہے) اور جب مال مل جاتا ہے واسے خرچ کرنائیمں جاہتا اللہ تعالی جب مال دے دیتا ہے واللہ تعالی فرائفس اور واجبات میں اور مقرر کروہ حقوق میں خرچ نیم کرتا ' صنورت مندوں کی حاجمیں رکی رہتی ہیں گین مال کو چینچ کرر کے رہتا ہے انک کا واچاہ ہے کہ تجوری مجری رہتے ہیں گئے۔
رہے بیک بیلنس بڑھتار ہے اس میں اور ملا اول گئین جو وجود ہے اس میں سے خرچ نہ کروں بیدجائے ہوئے کہ بند میں بمیشر رہوں گانہ مال بہیشہ رہے گا نہ مال ساتھ جائے گا بھر بھی ال کو وائے میشار ہتا ہے بکی خرچ نہ کرنے کا جذبہ بھی اور تبوی کہ امات ہے جگل کی صف انسان کو دیک کا موں میں آئے تیس بڑھنے ویک اور صدقات اور خیرات کے کاموں سے دو تی ہے تیس آڈی وجہین خالع (باشہانسان کو ایسان معلوم ہوتا ہے کہ کہ موں میں خوالع وجین خالع (باشہانسان کی سے موری ہے جو جان نگال و سینے والی ہے (رواہ ابواؤ دکمانی میں جو سب سے بری خصات ہے وہ تبوی ہے جو گھرا ہٹ میں فرال دیتی ہے اور ووبر دلی ہے جو جان نگال و سینے والی ہے (رواہ ابواؤ دکمانی

اس کے احدان حضرات کی صفات بیان فرمائی جوصفت هلع ہے بیچے ہوئے ہیں۔ پرین نہ میں میں نہ میں

اولا نماز يوں كاذ كرفر ماما:

إِلَّا المُصَلِّينَ \_ الَّذِينَ هُمُ عَلَى صَلَاتِهِمُ دَالْمُمُونَ ،

(سوائے ان اوگوں کے جونمازی میں جوابی نماز پرمتوجہ رہتے ہیں)لفظ دانسمیون دوام ہے ماخوذ ہے۔صاحب دوح المعانی اسائی پر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

ای مواظبون علی ادائها لایسخلون بها و لایشنغلون عنها بشی ؛ من الشواغل لیخی نماز در کوپابندی کے ساتھ ادا رتے بیں ان میں: راساخل بھی کوارائیس کرتے اور دیگر شنولیتیں آئیس نماز سے ٹیس بٹا تیں۔ اس کے بعد لکھتے ہیں:

و فیسل دانسمیون ای لایسلففون فیصا لیخی جب نماز پڑھنے گئتے ہیںآد برابرنماز ہی کی طرف متوجد ہتے ہیں شادھرادھر کی ہاتیں سوچتے ہیںاور ندائیں یائیں دیکھتے ہیں۔

حدیث شریف میں فرمایا ہے۔

إِذَا قُمُتَ فِي صَلُواتِكَ فَصَلِ صَلُوةَ مُوَدّعٍ. (مشكوة المصابيح ص٣٥٥)

(جب تو نمازیں کھڑا ہوتو ایس نماز پڑھ جیے سب کچھ رخصت کر چکا)۔

ٹانیاان اوگوں کا تذکر وفر ماہے جن کے مالوں میں موالی اور محروم کا حق معلوم ہے لینی جولوگ موال کرنے والے ہیں انہیں بھی اپنے اموال میں ہے ویتے رہتے ہیں۔ اور ان اوگوں بھی وے دیتے ہیں جن کا سوال کرنے کا مزاج نہیں ہے وہ اپنی حافیق وہائے ڈیٹھے رہتے ہیں اور اموال سے محروم رہتے ہیں ایر اصحاب فیر انہیں جاکر مال وے دیتے ہیں اس انتظار میں نہیں رہتے کہ کوئی تخص مائے گا تب دیں گے۔

حَقِّ مَعْلُوْهُمْ جِوْرِ ملاِيس كے بارے مِيں بعض حضرات كا تول ہے كہ اس نے زلاق مفروضه مراد ہے اور بعض حضرات نے فر ما يا ہے كہ اس سے وہ تن مراد ہے جوصاحب مال خودا ہے او پر مقرر كر ليمبينه ميں يا بغته ميں يا دوزانه يا اپنی آمد نی ميں سے اس تعدوضرور الله كي راہ ميں خرج كيا كر س كے۔

ئالياً: وَالَّذِينَ يُطَهَدُنُونَ بِيَوْمِ الدِّينَ مِ

(اور جواوگ روز جزا کی تقید کق کرتے ہیں)

صاحب روح المعافي لکھتے ہیں کہ مذکورہ بالا جانی اور مالی عبادت میں لگئے ،وئے ہیں اس عبادت کے اجروثوات کی بڑے دل تآ رز د رکھتے ہیں اورثواب آخرت کے لئے اٹی جانوں کو نیک کاموں میں لگاتے اور تہرکاتے ہیں چونکہ قیامت پرائیان لانے بینے کوئی تنفس ، مِمن : وبی نہیں سکتا اوراس ایمان میں ہجی برابر ہیں ۔اس لئے اتمازی شان بتانے کے لئے ان کی تعریف فر مائی ہے کہ بیاوگ آخرت

یرا بیمان قرر تھتے بی ہیں وہاں کے لئے وورّ جنوبے بھی کرتے ہیں۔

رالِعاقْرِمانا: والَّذِينَ هُمْ مَنْ غِذَابِ رِبَعِيهُ مُّشْفِفُونِ ءِ

(اور جوائے رب کے مذاب ہے ؤرنے والے ہیں)۔ انّ عذاب رَبّهم غيرٌ مأمّهُ ن م

بلاشهان کےرے کاعذاب السانہیں جس سے بے خوف ہوں۔

مطلب یہ ہے کہ صالحین کا مہ طرابقہ ہے کہ اللہ تعالٰ کی عمادت میں بھی لگتے جس حانی عمادت بھی کرتے جس اور مالی بھی ان سب کے ہاو جووبھی ڈرتے رہتے ہیں کہ قبول بھایانہیں نبوا جوا فعال کئے ہیں اُن کے طاوہ و کتنے چھوٹ گئے میں اُن کی طرف بھی دھیان ربتا ہے اور ا بنی برطرح کی افوش' کمی' کوتای اور معصیت کی طرف خیال کرتے :وینے مواخذ داور ناسبہ ہے ڈرتے رہتے میں۔اپنے انمال پر ہم وسہ كركے بے فكراور مطمئن م وكڑ بيس بيٹھ جاتے سورة المؤمنون ميں فرمايا:

وَالَّذَنَّ يُؤْتُونَ مَآاتُوا وَقُلُو يُهُمُ وَجِلَةً أَنَّهُمُ إِلَى رَبِّهِمُ رَاجِعُونَ ١

( اور جولوگ دیتے میں جو کچھانہوں کئے ویااس حال میں دیا کہان کے ول ڈرتے رہتے میں کدووایے رہ کی طرف او نخ

اللَّه کے عذاب ہے مطمئن ہوکر میٹھ جانا مومنین کی شان نہیں ہے خوف اور طبع : دنوں ساتھ ساتھ دی جا ہے۔

خَامِياً: فريال وَالَّذِينَ هُمُ لِفُوُّ وَجِهِمُ حَافِظُونَ وَ

(اور جولوگ! ی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں)

ٱلْاعْلَى أَذْ وَاجِهِمُ أَوْ مَامْلَكُتْ الْمَانُهُمُ فَاتَّهُمُ غَيْرٌ مَلُوُ مَيْنَ مِ

( عُراینی نیو بوں پراورا بنی مملوکہ باند بوں پر ) کہان ہے شرمگاہوں کی حفاظت کی ضرورت نہیں کیونکہ بیویاں اور باندیاں اللہ تعالی ک طرف ہے حلال کر ؛ گُ فی ہیں۔ فاِنَّھُ ہُم غُیرُ مَلُوْ مِینَ (البنداان ہے استعماع کرنے پرانبیں کوئی ملامت نہیں۔

فُمِهِ ابْتَغِي وْرَآء ذَلِكُ فَأُولَنَّكُ هُمُ الْعَادُونَ يُّ

( سوبتو خنس اس کے علاوہ کا طلب گار ہو گالینی نیوی اور شرقی باندی کے علاوہ کسی جگہ شبوت یوری کرے گاسو ریادگ ہیں حدے آگ

بڑھ حانے والے )

یعنی اللہ تعالیٰ نے جوحد مقرر فر مانی ہے کہ شہوت یورا کرنے کے جذبات کوصرف نیویوں اور باند یوں تک محدود، رَحیس اس کی خلاف ورزی کر کےمقررہ صدے آ گے فکل کرا پنے مگوناہ گار بنانے والے ہیں اور حدود ہے آ گے بڑھ جانے پر جود نیادی اور آخروی عذاب ہے اس کے محق ہوجانے دالے ہیں۔ نیو ہیں اور شرق با ندیوں کے ملاوہ جس طرح ہے بھی شوت رانی کی جانے دہ حرام ہے اس میں زنا کاری اور ہویوں کے ساتھ فیر نظری مُل اور جم جنسوں کے ساتھ شہوت مانی اور دوافش کا متعد سب وافس ہے۔ روافش جو ستعد کرتے ہیں وہ بھی جو میں مرا علاوہ اس آ بیت ہے تھی متعد کی حرمت ثابت تو رہتی ہے چھکہ جس گورت سے متعد کیا جاتا ہے وہ روافش کے نزدیک بھی ہیوی ٹیس ہوتی اگر متعد کرکے دئی شخص مدت محررہ شم ہونے ہے بہلے مرجائے آوائ کورت کو بیراث نیس ملے گی (یوری ہوتی تو بیراث پاتی) اور دیگر ادکام متعلقہ بھی اس بریا فذمیس کے جاتے۔

ساوسانیوں فرمایا: والکنین کھنم لامنیتھ و غفیدھ ذاغونی ۔ (اورجوا پنی امائق اورائے عبد کی تگرانی کرنے والے ہیں)
اند کے حقوق جو بندوں پر ہیں نماز کر قانروزے کفارات ندرکا پوراکرنا اوران کے علاوہ بہت ہی چیزیں پیسبامائیں ہیں۔ جن کی
ادائی یا انساعت ہر شخص کو معلوم ہوتی ہے کہ میں نے کس علم پر شمل کیا اور زندگی میں کس موقعہ پر سم عدولی کی اس کی دومروں کو تبرئیں
ادائی یا انساعت ہر شخص کو معلوم ہوتی ہے کہ میں نے کس علم پر شمل کیا اور زندگی میں کس موقعہ پر سم عدولی کی اس کی دومروں کو تبرئیں
ادائی انساء سے ہوئے نے برے کام اور اوک اور رو سااور وزراہ امائت وار بین انہوں نے جو عبد سے اپنے اور مشتری اور سنر کے مائی اور
امائی ہورک کریں کس بھی معاملہ میں توام کی خیانت نہ کریں ای طرح ہے بائی اور مشتری اور سنر کے سائتی اور
پڑوئی میں اور مال باپ اور اول و مسب ایک دورے کے مال کے اور دیگر متعاقد امور کے امائی اور ہوگی کو کی کئی سے کرے گا گنا بھارہ کو اور میدان آخرے میں کی لول گا یہ بھی

حصرت ابوہر پر وضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ مسلم باتش کرر ہے تھے ایک اعرابی ( دیبات کار ہنے والا ) آیا اس نے سوال کیا کہ قیامت کب ہوگی؟ آپ نے فر مایا جب امانت ضائح کر دی جائے قیامت کا انتظار کرنا اس پرایک شخص نے سوال کیا کہ امانت کیسے ضائع ہوگی؟ آپ نے فر مایا کہ جب نااملوں کو کام ہر وکرد ہے جائیں اس وقت قیامت کا انتظار کرنا۔

امائتوں کی گرانی کے ساتھ ساتھ جو دی گرانی کا بھی تھم فرمایا۔اللہ تعالیٰ ہے جو عبد کے ہیں وہ بھی پورے کریں اور بندوں ہے جو عبد کے جین افرادی واجھا کی معاہدات ہیں ان کو بھی پورا کرنے کا اہتمام کریں۔ سرد الاسراء میں فرمایا وَ اَوْ فُسُوا ب مَسْمُو کُورِ

> (اورعبد پورا کرو داشہ عبد کے بارے میں سوال کیا جائے گا) سابعاً فرمایا: وَ الَّذِیْنَ هُمْ مِسْهَا داتِهِهِ قَانِیْمُونَ -

> > (اور جواین گواہیوں کے ساتھ قائم رہنے والے ہیں)

لیمی گواہیوں کوٹھیکے طرح سےادا کرنے ہیں اس میں ہرتم کی گواہی واٹل ہے ایمانیات کی گواہی وینا اوراللہ تعالی نے جعلم دیا ہے اس کے مطابق حق اور ناحق کی تعلیم او تضہیم میں مشخول رہنا اور جہال کسی کا کوئی حق مارا جا تا ہوا پی گئی گواہی دے کراہے ثابت کرنا اور صاحب حق کواس کا تق ولوادینا۔ بیسب ( شبھاد تیجم فی الڈھوئی کے محوم میں داخل ہے حضرت زید بن خالد رضی اللہ عند سے دوایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ نصالی علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا کہ میں تسہیں وہنش نہ بتا ووجہ گواہوں میں سب سے بہتر سے گھرخود ہی فر مایا کہ میدود گفتی ہے جو سوال کرنے سے پہلچا ہی گواہی چیش کردے۔ (رواہ سلم ) جب کی کا حق مارا جار باہوا در کی کوصورت حال کا تھی تھا م ہووہ تق کی حفاظت کرنے کے لئے گواہ بن کرچیش ہوجائے افور گواہی دے دے اور جب صاحب حق گواہی دینے کے لئے بائے تو ند گواہی کوچھپائے اور ند گواہی دینے سے انکار کرنے جبیہا کہ سورۃ البقرہ میں فرمایہ و کو کیائب الشّبيّة آء اُؤاما کہ کھوائی .

(اورُواوا نكارندكرين جب بلات عائين) اورفرما يا وَلَا تَكْتُهُو الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ اللّهِ قَلْبُكَ.

(اور گواہی کومت جیمیاؤاور جوخض اس کو جیمیائے اس کادل گناہ گارہے )

ثامناً فرمايا وَالَّذِيْنَ هُمُ عَلَى صَلاتِهِمُ يُحَافظُونَ (اورجوا پِي نمازوں كى پابندلى كرتے ہيں)

نماز ول کی پابندی لینی اہتمام کے ساتھ ادا کرنا مؤمن کی صفات خاصہ اور لاز مہیں ہے ہے بہاں اس کو دومر تیہ ذکر فرمایا ہے ایک مرتبہ مؤمنین کی صفات کے شروع میں اورا کیک مرتبہ آخر میں۔

ا خريش فرمايا: أولَيْكَ في جَنْتٍ مُكْرَمُونَ.

مومنین کے اوصاف بیان فرمانے کی بطدان کے جزابیان فرمادی کدوہ موت کے بعد بہشتوں میں باعزت رہیں گے۔

فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوْا قِبَلَكَ مُهُوطِعِينَ فَعِنِ الْمَيْنِ وَعِنِ الشِّمَلِ عِزِيْنَ ﴿ أَيَظُمُ كُلُّ الْمِرِى الْمَالِي وَعِنِ الشِّمَلِ عِزِيْنَ ﴿ أَيْلُمُ كُلُّ الْمِرِى الْمَالَا فَي مَنَ بَا مَ وَرَ رَبِ بِينَ كَيَالَ مِنْ الشَّرِ الْمَالَا فَي مَنَ بَا مِن مَنِ اللَّهُ وَمَ اللَّهُ اللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللِي اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُولَ اللْمُ عَلَى اللْمُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَع

کا فرول کوان کے حال پرچھوڑ دیجئے باطل میں نہ گئے رہیں قیامت میں ان کی آئیمیں نیجی ہوں گی اوران پرذلت چھائی ہوئی ہوگی

ان آیات میں مشکرین کا طرز عمل نبایا ہے جوانہوں نے دنیا میں افقیار کر رکھا تھا۔صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھیٹر ریف کے قریب نماز پڑھتے اور قر آن کی تلاوت کرتے ہوتے تو مشرکین آپ کے جارول طرف علقے بنابنا سورة المعارج ٢٠ كرجن أوجات تضاوران كي مختلف جما تنيس بن حاتي تنص قرآن كوئن من كراس كانداق بنائة بتضاور رسول الدُسل الله تعالي كرماتهم :مسلم : دے تھے( ۶۰ بظاہراً نے چیونے حال میں تھے )انیٹس و کچھ کر کہتے تھے کہ اگریداوگ جنت میں واخل ہوں گے جیسا کہ مجھ ( نسمی الند تعالی سایہ ملم ) کابیان ہے قبلاشیہ ہم ان ہے کیلید اظل ہوں گے القد تعالی شانہ نے ارشاد فریایا کیاان میں ہے ہجھنے ریما رزو رکھتا ہے کہ کافم : و تے تو سیافتیوں والی جنت میں داخل ہوجائے اول وا سے استفہام انکاری کی صورت میں بیان فریایا 'گجرمز پدرّ وید فرمانی( ککلا ) یعنی اییا برگزشمیں ہوگا کہ کوئی کافر جنت میں داخل ہوجائے بیان کی جھوٹی آ رزہ نمیں میں (ان کے نفس نے انہیں دھوکہ د ب رکھا ہے اپنے مال اور اولا و کو و کھے کر یوں جھتے ہیں کہ جب ہم دنیا میں اموال اور اولا دوالے میں تو آخرے میں بھی ہم کامیاب ہوں گادرا نتھے حال میں ہول گے بید ن کی جہالت اور حمالت تھی ( کر در وال کافر آئے بھی ای دھوکہ میں پڑے ہوئے میں۔ اللَّا خِلْفُتِهُمْ مَمَّا يِعُلَمُوْنِ.

(بلاشه بم نے انہیں اس چیزے پیدا کیا جے وہ جانتے ہیں)

یعنی ان کوہم نے نطفہ سے پیدا کیا ہے، حمل کی اُنہیں خبر ہے اس میں مشمرین کے افکار بعث کی تر دید ہے، ولوگ قیامت قائم ہونے پر ائیان نمیس لات تھے ادریہ کہتے تھے کہ بیاوگ (انل اسلام) جنگ میں جا کئیں گے تو ہم ان سے پہلے جا نمیں گے ان کا پہر کہنا بطور متسوقیا جب ان کے سامنے بعث وسٹر ونشر کی بات آتی تھی تو تعجب کرتے تھے اور منکر بوجاتے بتھے ان کے جواب میں فریا یا کہ تعہیں معلوم ہے کہ ہم نے مہین کس چیزے پیدا کیاتم جانے ہو کہ تمہاری پیدائش نطفہ ٹی ہے ہوئی ہے جس ذات یاک نے بے جان نطفہ ہے پیدا فرمادیا ہاں اس پڑھی قدرت ہے کہ موت دے کر دوبارہ زندہ فرمادے ای کوسورۂ قبامہ کے آخر میں فریایا:

الَّمْ يَكِ نُطَفَةً مِنْ مَّنِيَّ يُمُنِّي ثُمِّني ثُمَّ كَانْ غَلَقَةً فَخَلقَ فَسَوْى فَجَعلَ مِنْهُ الزَّوْ جَنِنِ الذَّكرو الانشي الْيُسَ ذلِكِ بِقَادِرِ عَلَى أَنْ يُتُحِي الْمُورِينِ

( کیاوہ نکی کانطفینبیں تھاجب ٹیکایا گیا گجرد دخون کالوتھ اتھا مجراللہ نے اے بنایا مجراعضا ڈرست کئے بھراس کی وقسمیں کر دیں مرد ادرعورت کیافوال پرقادر نبیں ہے کہ ٹر اُدوں کوزندہ فر مادے )

ال ك احد فرمايا: فَالْأَ الْفُسِمُ مِزْبَ الْمُشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ (الْإِيتِينِ)

( سویس شرقوں اور مغربوں کے رب کی شم کھا تا ہوں کہ بلاشبہ ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان ہے بہتر لوگ لے آئیس گے ) یعن ممیں اس پر قدرت ہے کہ ان اُوگوں کو بالکل ختم کر دیں ادران کی جگہ دوسرے اوگ لے آئیں جوان ہے بہتر ہوں تعین ہم ان ا بختم کر کے ان سے بہتر اوگ بیدا کرنے پر تا ہ رہیں تم بھی دوبارہ پیدا ہوئتے ہوا در تباری جگہ دوسری مخلوق بھی بیدا ہو عتی ہے۔

فَلْوَكُهُمْ يَخُوصُونُ اوْبَلْغُنُونَا . (موآب أنبين چهرأب بيريال چيزول مين يزير مين ادركليل مين گريين) فيمين المان لانا نہیں ہے۔انکاروعناد پر تلے ہوئے ہیں آئیس اس دن ہے سابقہ پڑنا ہی ہے جس کاان ہے وعدہ کیا جاتا ہے( اس ہے تیا مت کاون مراد ہے )جس دن صور پھون کا جائے گا بیان دن قبر دل ہے ایسی تیزی نے نکلیں گے جیسا کہ دبیا میں پرستش گا ۽ دن کی طرف جلدی جاما کرتے تھے جن میں بت وغیرہ رکھے ہوئے ہوتے تھے بیاوگ دنیا میں بڑا شورمجاتے تھے قیامت کے دن ان کا بیعال ، وگا کہ ان کی آ نکھیں نیچے کو جھکی ہوئی برنگی ادران پر ذلت حیصائی ہوگی۔

ذلِك أَلْيَوُهُ اللَّهِ كُمَّا كَانُواْ الْمُوعَلُونَ ﴾ (بيده دن ہے جسكاان سے دعدہ كياجاتا تفا) دنيا ميں جواس دن كے دافع ہونے كي خروري

پاره فبر۲۹ سوره نوت ات

شروب التدك مام يه جوابير بال نهايت رهم والاست

الناارسان الوحارى قومه ان الكراجوهك ون قبي ان يابيهم عداب البار الكرام الله والماركة و المرادية و المرادية و المرادية ا

تَكُمُ ۚ انَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۞ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَىٰكُمْ مِنْدُ زَازًا۞ وَّنُهْ لِدَكُمْ مِامُوالِ وَ بَنِيْنَ وَيَحْ

£.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلَّا فِجَاجًا أَ

اورالله نے تمہارے لئے زین کو بچیونا بنایا تا کرتم اس کیلے ہوئے رستول میں چلو۔

حفزت نوح ملیه السلام کاانی قوم ہے خطاب نعتوں کی تذکیر، نوحید کی عوت وم کا انحواف اور باغیاندروش

 ای قدردور ہمائے میں نے کہ کدایمان تبول کر واورالقد تعالیٰ تمہاری مففرت فرمادے گا تو انہوں نے اپنے کا نول میں انگلیاں دے دیں اینخی بات سننا بھی گوارہ نہ کیا اور ان کیا ہمائے ہیں کے اور کے کرلیٹ گئے تا کہ نہ مجھے دکھیکیں ندمیری بات س سکیں۔ انہیں کفر پر اصرار ہے اوران میں تکمیر کی شان بھی ہے وہ بھیجتے ہیں کہ میری بات ما نیمی گے (شرک و چھوڈ کر تو حید پر آجا نمیں گ فرق آجائے گا۔ جول میں کی راو ہیں تکہر رکاوٹ بنا ہوا ہے۔

حضرت ٰدن علیہ السلام نے مزید فرض کیا کہ اے میرے رب میں نے انہیں زور سے بھی وؤوت دیں۔ شاپد زور سے بات کرنے ہے امان لیس دونہ مائے آ ہت طریقۃ پرنتھی انہیں سجمایا بھویا چاہا ہے کی کوشش کی کین انہوں نے دھیان نے میں نے کہا کردیکھو اٹمان فول کراڈا ہے زب ہے مغفرت جا ہوو مہت بڑا معاف کرنے والا سے تمہارے گناو معاف فریادے گا۔

اورخوب زیاد وہارش سیسج گانیے جو تمہیں قبط سالی کی تکلیف ، ورہی ہے دور '، و جائے گی اللہ تعالیٰ تبیارے اموال میں بھی اضافی فر مائے گا اور میٹوں میں بھی و تمہیں باغ بھی و سے اور نہرس بھی صاری فرمادے گا۔

اللہ تعالیٰ کی شان تخلیق اوراس کے افعامات تہمار ہے سامنے میں اس کی بنائی ہوئی چیزوں کود کیھر ہے ہواور ریکھی جانتے ہو کہ ریہ سب کچھاتی نے پیدافرمالیات چھر کیا وجہ ہے کہتم اللہ تعالیٰ کی عظمت کے قائل نہیں ہوتے۔

دیکھوائی نے تہمیں مختلف اطوار سے پیدا فرمایاتم پہلے نطفہ تھے گھر تھے ہوئے فون کی صورت بن گئے۔ گھر ہڈیاں بن گئیں اوران پر گوشت چرھ گیا بیرہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے اس نے تعہیں پیدا فرما کر احسان فرمایا لیکن تھمیں کیا ہو گیا عقاوں پر پھر پڑ گئے کہ خالق اقدائی شاند کی ذات یا ک پرائیمان نیس لاتے اوراس کی وحدا نہیہ کے قائل نیس ہوتے۔

انسانوں کے اپنے اندرجودالک قوحید میں ان کے ذکر کے ساتھ دھنرے نوح طیانسلام نے وائل کی طرف بھی متوجہ کیااور فرمایا کیا تم میٹیمن و کیچتے کہ الند تعالی نے پنچاو پر سات اسان پیدا فرمائے اوران میں چاند کو فور بنایا ورسورج کو چراغ بنایا۔ ایک چراغ کے ذراعیسارے گھرکی چیزوں کو کھی لیاجا تا ہائی طرح سورج کے ذراعیا الی دنیا سورج کی روشی میں وہ سب چھرد کھے لیتے میں جوز میں کے اوپر ہے۔

مزید فرلیا که اللہ تعالیٰ نے تعہیں زیٹن سے ایک خاص طریقہ پر پیدا فر مایا ہے جس کا ذکر حضرے آدم علیہ السال کی تخلیق کے سلسلہ ایک گزر چکا ہے گیروہ تعمیں ای زمین میں والمی فرمادے گا یعنی موت کے بعدای زمین میں چلے جاؤ کے گیروہ تعمیں قیامت کے دن ایک خاس طریقہ پرتیمروں سے نکالے گا ہم یاں آئیس میں مرکب ہوجا کمیں گے دوان پر گوشت پیدا فرما دیے گا اور قبروں سے تیزی کے ساتھ نگل کرمیدان حشر کی طرف دوانہ: دوحاؤ گے۔

اس میں حضرت نوح عابیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی شان خانقیت بھی بیان فربائی اور میدان حشر کی حاضری کا بھی احساس دلا دیا۔ حضرت نوح عابیہ السلام نے اپنی قوم کو عالم علوی کے ذکر کے بعد عالم شفی کی طرف قبید دلائی اور فربایا کیدر کیھواللہ نے تہہارے لئے زمین کو بساط ایعنی فرش: نادیا جس طرح بستر بچھا ہوا ہوتا ہے اس طرح زمین تہبارے لئے بھی ہوئی ہے اس زمین پر چلتے بھرتے ہو یہاں ہے وہاں آتے جاتے ہواللہ تعالیٰ نے جوراستہ بنادیئے ہیں ان سے فائدہ اٹھاتے ہوا بچی حاجات پوری کرتے ہوڈز میں کو تمہارے تا پومی دے رکھا ہے۔ اس میں طرح طرح کے منافع حاصل کرتے ہو۔

قال تعالى فيي سورة الملك همو اللّذي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْعَلَ ذَلَوْ لَا فَامْشُواْ فِي مَنَا كِيفِهَا و كُلُوا مِنْ رَوْفِهِ (اللّهون بِ بس نِتهار بے لئے زمین وُحرم رابا اسوتم اس کے راستوں میں جل اوراندانوں کی کرزق میں سے کھاؤ). فائدون آ فاب وجوسرات بینی تیا تا بنایاس کے ہارہ بین صاحب روح المعانی فرماتے میں کد کمن ہم سران سے اس کے انتیب و ہوکہ چرائی میں خوا پی ذاتی روش ہوئی ہے کی دوسری چیز ہے معکس ہوکر نہیں آئی ہوری میں اپنی روش ہے جو کی دوسر سے یارہ ہے نہیں آئی جبکہ ہوا نہ کی روش آ فاب ہے منتخاس ہوکر آئی ہے البذا چاند کو فوراور شمسی کو سران فریا یا ( خبخصل المفضو فیلجوٹ فوڑا) ہوفر مایا ہا کے ہرے میں صاحب روٹ المعانی فرماتے ہیں۔ وجعلہ فیہن مع انہ فی احمد اہدن وہی السماء اللہ نیا کہما یفال زید فی بعدا دو ہو فی بقعة منها ( ترجم ) چاند کاؤ کرفر بات ہونے فیہن شمیر جمع استعمال فرمائی ہے حالا کدوہ عامہ نیا استی کو استعمال میں ہے ساتھ ہوئے اس میں ہوئے ہوئے کہ ہوئے ہوئے کہ میں ہوئے ہے۔ )

اورصاحب بیان القرآن نے اٹکی ترجمانی کرتے ہوئے یون فرمایا ہے کہ جاندگوسبآ سانوں میں نیمن مگر فضیت باشپارجموں کے فرمان ا۔

زمین کوجہ بیباں سورڈنو ترمیس بساطفر بایااور سورڈ ناو میں مھاد فرمایااور سورڈاافاشیمیں( وَالْمَی اَلَادُ صَ کَیفَ سُطحتُ )فربایا اسے زمین کامشے لنبی فیم کر جوہونا خاہت ٹیس ہوتا کیونکہ بڑے کر ڈپر بہت تی چیز میں کھودی جا میں خوادشنی ہی بڑی اول جوگی کہ یکرہ پر کئی میں جیسے ایک گیند کرایک چیونی میٹھ جائے تواس کے جسم کے اعتبارے گیندایک سطح میں معلوم ہوگی اور میہ بات بھی تھجھ لینا چاہے کہ زمین کا کر وجونا یا کر وزیرونا کو فی امرش کی ٹیس ہے جس کا اعتباد رکھا جائے زمین اگر کرد واقع کی آبیت سے اس کی نئی ٹیس جوتی۔

قَالَ نُوحُ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَالتَّبَعُوا مَن لَمْ يَرِدُهُ مَالُهُ وَوَلَكُمَّ اِلاَّحْسَارًا ﴿ وَمَكُرُا الْمَكُرُا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَكَا كَنْ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا يَغُوفَ وَ يَعُوفَ وَ يَعْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَوْ اللهُ الل

اس فخص کو جو میرے گھے ماں بحالت ایمان وخس اوا اور اوا می مرون کو اور او این مروق کو بخش ویشینے اور اوا اول کی بالکت ازها ویشی

#### قوم کا کفرونٹرک پراصرار' حضرت نوح علیہالسلام کی بدد عاوہ لوگ طوفان میں غرق ہوئے اور دوزخ میں داخل کر دیئے گئے

ان آیت میں حضرت وی علیہ السام کا پڑی افرقوم کم بربادی نے لئے اور انس ایمان کی مغفرت کے لئے دعا کر مااور قوم کی سرگئی اور قوم کی ہا کہ سبحالتذکر وفر ہائی ہے۔ حضرت فوج علیہ السام نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں نے ان اوگوں کو سمجھا ایکن ان اوگوہ نے میر ک بات نہ وانی ادمال ونیا کی بات مائے ہیں جن بھن کے پاس مال ادوا والد دیے ان کی نظر کی انہیں چھی و دکی ہیں اور وہ اوگ انہیں جو پھے مجھاتے اور بتاتے ہیں ای کو مانے ہیں وہ اوگر ایمان پرآئے نہیں دیے کفر پر دی جے رہنے کی فقین کرتے ہیں۔

البذا و نیاوی رئیسوں اور چودھر ہیں کا مال اور اولا وان کے خوام کے لئے خسارہ در خسارہ کا سب بن گیا۔ نہ وہ لوگ ال اور اولا دوالے ا جو تے نہ بیادگ آئیس ہڑا مائیے نہ ان کے کہنے ہے کفر پر جستے۔ ان کے چودھر ہوں نے بق ہے از رکھنے کے لئے ہوئی ہڑئی تہ بیریں کیس اور آئیس تاکید کے ساتھ سے تھیایا کہتم اپنے ان معبود وں کو جن کی عبادت کرتے جو ہرگز مت چیوز و رہ نیا وائیس پڑھایا۔ پچر تفصیل کے ساتھ ان کے ایک ایک بیت کا نام لے کر کہنا تم اوگ ہوئی نوبود کی نامیس کو اور نہ ایمون کے دان رئیسوں اور چودھر ایوں نے تو م کے لوگوں کو کہنے تعداد میں گراور دیا اب ان سے خیرے آئے ہوئی امیر ٹیس رہی ۔ حضرت نوح عالیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں معربی عراض کیا گراہی اور زیاد ویڑ ھاوجھتے۔ ان اوگوں نے حق کو تول نہ کیا کئر پر اور خطاول

کوابتہ ہماری تو میں ہے کوئی مسلمان ند ہوگا جنہیں ایمان لا نافعا دولا چھاد رہتے ہوڑے ہے اوگ تھے جیسا کہ مورہ بودی فریا یا اور ہتے ہورے میں فریا یا اور پتھوڑے ہے اوگ تھو جیسا کہ مورہ بودی فریا یا اور پتھوڑے ہے اوگ تھوڑے ہے اوگ تھوڑے ہے ہوگا آئا سان ہے ہوگا ہورہ بگرافی ایمان کواس بھی ہوارک لیما 'حضرت نوع علیہ السلام نے ایمان کیا کئی بالمین بوارک لیمان حضرت بانی برسان میں اور کہ بھی تھا حصرت نوع علیہ السلام تو م کی طرف ہے بہت زیادہ بدول اور گئے تھے ول کھنا تو گئی جس میں بدایت برائے نے کا امدید نہ دی اس کے تعالیم حصرت میں بادگا و میں ان کیلئے بدوعا کر دو بھی کہ اے دب ایکا خواص میں اور کہتا ہو کہ اور اور کی اور ویسی کہ اے دب ایکا خواص میں اور کہتا ہو 
فائدونسه جوفرمايا بصما خطيشهم أغرفوا فأذ حلوا فاراد

(اپنی خطاؤں کی مجدے وواوگ فرق کردیئے گئے پھرآ گ میں داخل کردیئے گئے)

اس میں چونکہ اغو قوالوراد محلو او ڈوں مامنی کے صیغے ہیں اس لئے حضرات علما مرام نے اس آیت سے مغدا بے تبرکو ثابت کیا ہے۔ عغدا بے تبریش کا فروشنا : و تے ہیں اور بعض گنا ہے کا رامل انیان کا مجی انتقال ہے ، حاصادیت شریفیہ میں اس کی تفسیلات واروز دو کی ہیں۔ شجوت مذاب قبر کے دودائل ٹیںان میں ایک آیت میڈی ہے نئے ہرکدوؤخ کا داختہ قیامت کے دن دوگا نعیف میں میں تہر دفر مایا کے کہ دو دُک غرق کردھے جانے کے احدا کے میں داخل کردھے گئے تھے۔اس سے ٹابت اوا کہ برزخ میں تھی آ کہ کا مذاب ہے۔ اس درخ کی تکافیف کو جوموت کے بعد قیامت قائم اونے سے پہلے ہے۔عذاب قبر کے تجسیر کیا جاتا ہے امہت سے فاد جو سے زمانہ میں پیرا دوگئے میں۔عذاب قبر کے تکرمیں۔ فیلمادہ کا کئے اپنے کھکوئی۔

الحمد للّه على اتمام تفسير سورة نوح (عليه السلام) ولاو اخرًا وباطناً وظاهرًا



# التحاليف التحالية الت

ظُنَّةِ (كَيا ظَيْلَتُمْ إِنْ لَنْ تَنْعَتُ اللَّهُ أَحَدًا ثُوَّاتًا لَيَسْنَا السَّيَآةَ فَوَحَدُهٰمَا مُلكَتْ حَرَسًا شَ عُنَّانَقْعُدُومُهُا مَقَاعِدُ لِلسَّمْعِ ۚ فَهَنْ يَسْتَعِعِ الْأَن يَجِذُلُهُ شِهَا لَا أَصَ وَ آنَا لَا نَدَرِينَ آشَتُ أُرِبِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ آمْ أَرَادَ بِهِمْ رَثُّهُمْ رَشَّدًا ۞ قَاتًا مِنَّا الصَّلِحُوْد ان واثبه منیں جے کئے کے دیک میں جہا ایک راہ ڈکو اور کا ایک یا ہے والگ رہا ہے گئے والے میں مارید کا الدوفر والے الد چک تعریب کے ان کیک جگ

زِمِنَادُوْنَ ذٰلِكَ ۚ كُنَاطَرَآبِقَ قِدَدًا ۞ وَاَنَا ظَلَنَآ اَنْ لَنْ تَعُجِزَ اللّٰهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ جمع مختلف طریقوں نے منتقصہ مریبار فیر ہم سے بیانچو ایا کہ ہم زیٹن میں اللہ کو ماجز کیٹس کر سکتے اور جماک کر اس هَرَكِا ثُوَّاتًا لَهَا سَمِعْنَا الْهُدَّى ٰ مَنَّابِهِ \* فَمَنْ يُؤْمِنْ ٰ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بُخُسَّاقَ لَا رَهَقًا ثُ يه له بين المراح والبينة ومن يواق مم النابع البين السائل المراج أنتي المساعدين في الما المساعدين في في ال وَّاتَامِتَاالْسُلِيُونَ وَمِتَّاالْقُسطُونَ ﴿ فَمَنْ اَسْلَمَ فَأُولَلْكَ تَحَدَّوْارَشَدًا ۞ وَاَمَاالْقُسطُونَ ادر باشیة من سنامن سامان بین ادر بعش خالم مین ساد جس فقن نے اعلام قبول کر ایا تا ان لوگوں نے بھائی کا داستہ و حمد ایا اور فَكَانُواْ لِجَهَتَمُ حَطَبًا ۞ وَّانَ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَرُسْقَيْنُهُمْ مَآ ۚ غَدَقًا۞ لَنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ۗ یں وووز نے کا اید تن میل کے اور اگر وو رات کی قائم وو بات تو ہم اٹیل فرا فیت پائے سے سیراب کرتے تا کہ ہم اس میں ان کا اعمال وَمَنْ يُغِيضُ عَنْ زِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُمْ عَذَابًا صَعَدًا ۞ قَ أَنَّ الْمَسْجِدَ بِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ مراش کرے دواست چڑھتے ہوے مذاب میں داخل فریائے گا۔ اور اباشیہ ب مجدے اللہ ای کیلیے میں سوتم اللہ کے ساتھہ کی گونگھ لَحَمَّا ﴿ وَٓ اَنَّهَ لَهَا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ ۚ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًّا أَثْ

## رسول الله ﷺ جنّات كا قرآن سننااوراين قوم كوايمان كي دعوت دينا

یماں ہے سورة الجن شرویٰ موری ہے جن برانی گلوق ہے جوحضرت آ دِ اور بنی آ دم کی گلیل سے پہلے ہے دنیا میں موجود ہے ان وگوں میں بھی مثومن اور کافر نک۔ اور پدست قتم کے افراد ہیں۔القد تعالٰی کی طرف سے پہنجی ایمان کے مکلف تھے اور ہیں جس ط آ دم میں انسانوں میں کا فراور شرک ہیں اس طرح جنات میں بھی شرک اور کا فررے ہیں اوران میں مؤ کا نامجھی ہیں آ گے بود مہلے یہ مجھ لیں گد حصرت حاتم الا مہا ، سیدنا گدر سول العد معنالی عالمہ بعلم کی جشہ سے بہلے شاطیس نے ایک وہ ندو ہارکھا تھا انسانوں میں کچھاوگ کا بن ہے ، وئے تھے یلوگ آئے والے واقعات کی خبریں بنایا کرتے تھے۔ اور پینجرین شیاطین ان کے باس تے تھے۔شیاطین کا پیطر یقی تھا کہ آ سان کے قریب تک جاتے تھے اور وہاں جوز میں میں میش آئے والے حوادث کا فرشتوں میں ڈکر ہوہ قبالے من لیتے تھے پھر کا بنوں کے کان میں آ کر کیہ ہے تھے۔ کا من اس بات کواٹوں میں پھیلادیتے تھے یہ بات دہ کعماوی ہے منی ہوئی بوتی تھی اس لئے تیج نکل حاتی تھی۔ بننے والے ان کا نبوں کے معتقد بوجائے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھیواس کوآنے والے وافغات کا مغم نہ ہونا تو پہلے کیسے بتا و بتا؟ اس طرح ہے شیاطین اور کا بڑوا نے لل کرانسانوں کو پرکانے کا سلسلہ حاری رکھا تھا۔ جب رسول التدفعل القداق في عليه وملم كي بعثت: و في الإشياطيين واو يرقت بيني سے روك و يا گلياس كے جعد سے ان ميں ہے كوئي فرونجريں سننے كے لئے اوپر مہنچا آواں برانگارے بھٹنے جانے گے۔

سنتی بخاری بیں ہے کہ جب بیصورت حال بیش آئی تو شیاشین آئیں میں سَتِٹ کے کہ ہمارے اور آسان کی خبرول کے درمیان آزادہ وَ کُ گُئی ہے اورہم ہم الگلاسے سیکنے جانے گئے۔ البذازیین کے مشارق اور مغارب میں مفرکر واور دیکھوں کہ وکیانتی چزپیدا ہوئی ہے جس کی وجہ ہے میں آسانی خبریں منتے ہے وک ویا گیاہے۔

شیاطین جم آ زادی ہے آسان تک جاتے تھے اور وہاں فرشنوں کا جو مذاکر و دنیاوی اور سے تعلق ووتا تھا اسے من کر نیچے آ جاتے تھے اور کا ہنوں کے کان میں وال ویتے تھے ٹیساسلہ تو آتخضرے میں اندانوالی علیہ زام پرخم ہوگیا ۔ لیکن شیاطین نے ایک وہندہ نگالا اور میک نیچے سے لے کر ہا داوں تک پرانگالیتے ہیں وہ بال فرشتوں کی ہاتیں سننے کے لئے کان لگا کریٹنچتے ہیں تو ان ان انگارہ کھینک دیا جاتا ہے اس انگارہ کے گئے ہے پہلے کوئی ہاہت من کر اوپر والے نے پنچوا اسے کان میں وال وی اور ویت و ویت و ہاہ کا امن تک بھی گئی تو وہ اپنچ یا سے اس میں وجھوٹ ملا کر وگوں میں خبر میں کچھیلا و بتا ہے ۔ ان خبر وال میں کوئی ہوتے ہیں تھا آتے تھا وہ دور ہی ہوٹی تھا ہے ۔ اسان میں اس کو بیان فر مایا ہے کہ شیاطین اور دور کی ہوٹ شی کرتے ہیں تو شہاب خالف انتہ مار شیاب تا قب اس کے کہ شیاطین اور ہے وہت ایک کی کوشش کرتے ہیں تو شہاب بنا قب

هنترت عائشرضی القد عنبا سے روایت ہے کہ پہلواؤاں نے رسول التد تعلی القد تعلی علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ وو کا بمن جواطور عیشاء فی پہلو اس کے اس کو اس کیا اس کو اس کیا اس کو اس کا میں جواطور کا بھی تاریخ ہیں میں اس کی بیا دختیت ہے آئے نے ناما کہ ایک بیادگی میں جی میں ان کے لینا ہے اورا بیند ورست کے کا بمن جو بات بیان والے ہیں ہو اس بیل سے ناماوی ہیں ہو ہوت کے کان بیان الدرین اس میں میں کہ کہ دواس میں سے زیاد وجہدت میں اور بیت میں اس میں اس میں اور بیت میں اور بیت کیا ہوت کے بیان الدرین میں اس میں اس کی میں اس کی میں اس کی بیان اور بیان اور بیان میں اس میں اس کی بیان میں اس کی بیان میں اس کی بیان کی کوشش کرتے ہیں اور بیان کی کوشش کرتے ہیں اور جو بیان کی کوشش کرتے ہیں اور جو بیان ہیں ہور جو بیان کی کوشش کرتے ہیں اور جو بیان بیان سے میں بیان کی کوشش کرتے ہیں اور جو بیان بیان سے موجودے میا اور بیان میں کا بیان ہور جو بیان بیان سے موجودے میا اور بیان ہور ہو الدیا تھی اس کا میں کہ بیان کی کوشش کرتے ہیں اور کا بیان اس میں اور بیان بیان سے موجودے میا اور بیان کو بیان کی میں کی میں کو بیان کی کو کا کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کی کو بیان کو

الله تعالى شاند نے اپنے نبی علی الله تعالی ملیدہ عم کوخطاب فرمایہ فَلَ أَوْ حِی الْمَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ الْلَجِنَ (الاِیات) آپ فرماد تیجئا کہ نصحے اللہ تعالی من طرف سے یہ دبی کُ فی سے کہ جنات میں سے چندا فراد نے قرآن سنا اور ٹیراس سے متاثر : و ب اور اِنی قوم سے کہا کہ ایشین جائو کہ ہم نے ایک ٹیب قرآن سنا ہے جو ہمایت کا راحتہ تا تا ہے ہماری تجھ میں قرآن کی ہاس میں میں م جو ہوا ہت ہے اپنی تو حمید کی دونوں ہے وہ ہم نے تیول کر لیا اور ہم اس پر ایمان لے آئے جب ہم نے تو حمید کی دونوں ہم پر واضح ہو گی اب ہم اپنے رہ کے ساتھر کی دھر کی منبیں تھرا نہیں گائی شرک کے سلیط میں میہ بات تھی کہ ہم اللہ تعالی کے لئے نیوک اور اور وجو پر کرتے تھے ہم اس ہے بھی تو ہکرتے ہیں۔ ہمارے رہ کی شمان ہے کہ اس نے کسی کو خدا تی نیوک ہایا اور نداپنے کے وٹی اوالو تو پر کرا ہے تک جو ہم کئر اور شرک اضیار کے رہاں کی وجہ یہ تھی کہ ہم شرسے جواحق اوگ تھے وہ اللہ کی شمان میں صدے برخی نو فرا با تمیں کرتے تھے اور ہم یہ بھیتے رہے کہ انسان اور جنات اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو باتھی کرتے ہیں وہ جھوٹی نہ ہول گی اورائے اشخاص اور افراول کر جھوٹ نہ بولتے ہوں گے البندا اسم نے بھی ان کی بتائی ہوئی باقوں کو اضیار کر لیا تھا 'میاں او کوں نے شرک ہونے کا عذر میان کہا کیس ریفر رضاع ہے تو جمد جانے کے لئے اللہ تعالیٰ کے تعلیٰ دی ہی کہ واقع اور کراتھا 'میان او کوں نے شرک ہونے کا عذر میان

جنات نے مزید کی بھی کہا کہ انسانوں میں ہے بہت ہے آوی جنات کی بناولیا کرتے تھے جس کا طریقہ بیتھا کہ جب بھی سفرش ارائے کو بیس کی خوف زدہ جگہ میں شھر بنا ہوتا توان میں ہے بھی اوگ یوں پہاویا ہے۔ المندین فعی طباعت کی (اے اس اوری کے سردار میں ان پیر تو فوں ہے تیری پناولیتا ہوں جو تیری فربانبرداری میں تاہیں ہ چڑھا ویا اور بددہائے بنادیا وہ تیجھنے گئے کہ ویکھوہم استے بڑے ہیں کہ جنات اور انسان ہم ہے ہماری پناولیت میں جیسا کہ مسیت کے وقت اللہ تقالی بیانی جاتی طرح ہماری بناول جاتی ہے۔

جنات نے اپنی قوم کو پیچی ہتایا کہ جس طرح تمہارے اندریوم قیامت اور اجٹ ونشور کا انکارکرنے والے میں جمیس پیتہ چل گیا ہے کہ ای طرح انسانوں میں بھی میں قرآن میں کرجمیں پیتہ چل گیا کہ قیامت کا انکار بھی گراہی ہے۔انکار کرنے سے قیامت کلنے والی نیش خواہ وانسان انکار کر حے خواد جناست انکار کرئیں۔

وَالْمَا لَهُ مُنَا النَّهُ مَا فَا (الأَوات) جنات نے مید تھی کہا کہم اس سے پہلے آ سان کی طرف جایا کرتے تھے، بال سے موقع، کیپکر پیغیم تھے اوراو پر جوبا تیں: وہی تھیں انہیں ساکر کے تھے اب قو حالت میں ہے کہ بما اوپر جاتے ہیں تو شعاوں کو تیار جوا ہے (یہ پیمر دفر شقوں کا ہے) اور اس پیمر و کے ملاوہ ایک میربات بھی ہے کہ جب بم اوپر جاتے ہیں تو شعاوں کو تیار پاتے ہیں اب اگر کوئی اوپر کی ہاتوں کو منتاجا ہے تو جو شعلے پہلے تیار ہیں ان میں سے کوئی شعلہ اسے مادو بتا ہے۔ (اس کی تفصیل مورہ جمراور مورہ مسافات میں گزر چکی ہے)۔

وَأَتَا لَا لَكُولَى آشَرُ أُرِيدَهِمَنُ فِي الْأَرُضِ (الأيات)

ہم زمین میں جہاں کہیں بھی :وں اللہ تعالی کے قبنہ قدرت میں ہیں۔اور ہم کہیں تھی ہماگ کرانلہ تعالی کو عاجر مہیں کرکتے اس کو پودگ طرت ہم یہ قدرت ہے ہم جہاں بھی :وں۔

قوليه قيداً قيال صاحب الروح القدد المتفرقة المختلفة جمع فَدَةٍ مِن فَدَا اذا فطع كان كل طريق الامتياز ها مقطوعة.

(فدواکے بارے میں صاحب روح المعانی لکھتے میں کہ اس کامٹن ہے مختلف وستفرق بیاقد ۃ کی تنظ ہے جو کہ فقدے بنا ہے جب کوئی چیز کائی جائے تو قد کہ اجا تا ہے ہر راستہ اپنے اشیازات میں دوسرے ہے الگے ہ

وانًا لمَّاسمِعُنا اللَّهُذَى امتَابه ﴿ فَمِنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَكَا يَخافَ بَحْسًاوَّلا رهفارالآيات)

(اورب شک جب ہم نے ہدایت کون لیا قبیم اس پرائیان لے آئے۔ جی خص اسپنے رب پراٹیان لے آئے اے کی طرح کے کم انتسان کا خوف میں ہوگا۔ ایمان کا بھی صلہ ملے گا اورا تمال کا بھی اوّ اب ملے گا اس میں کوئی کی نہ ہوگی کی کوئی نیکی شارے رہ جائے یا کسی نیکی کا تواب نہ منے اسان نہوگا۔

و آلار ہفقہ جغر مایا ہے اس کے بارے میں بعض مضرین نے لکھا ہے کہ اس سے مرادیہ ہے کہ مؤمن صالح کو کئی است کا سامنا ند ہوگا اور بعض حضرات نے بیر مطلب بتایا ہے کہ کی مؤمن پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ لیننی الیا نہ ہوگا کہ کوئی براغمل ند کیا ہوا لکھ دیا جائے ( گوابیا اور کا فرکے ساتھ بھی نہ ہوگا کین کا فروں کے حق میں یہ چیز کوئی مفید نہ ہوگی )

مٹومن بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ہڑے انعام واکرام کا معالمہ ہے جونیکیاں و نیا میں کی ہوں گی انگو بڑھا کر کئی گناوکر کے اجر دیا جائے گا۔

فال تعالى في سورة النساء إنَّ اللَّهُ لَا يُظْلِمُ مِثْفُالَ ذَرَّةٍ وَإِنَّ تلكُ حَسنَهُ يُضَاعِفُهَا وَيُؤْت مِنْ لَّذُنَّهُ أَجُرًا عَظِيمًا ..

( بلاشبراللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہ کرے گا اورا گر کوئی نیکی کی ہوگی تو اسے تئی گنا کردے گا اومٹل کرنے والے کواپینے پاس سے ابڑ ظلیم وطافر مادے گا )

جناًت نے یہ بھی کہا کہ ہم میں بعض مسلم میں بعنی اللہ کے فرمانبروار میں اور بعض قاسط میں سو بڑھنس فرمانبروار ہوگیا اور اسلام قبول کر لیاان اوگوں نے سوچ بجھے کربہت بڑی ہدایت کا ارادہ کرلیا (لیحن دنیاہ آخرت میں اپنا بھلا کرلیا ) اور جولوگ قاسط کشی ظالم میں را ایک سے بنے ہوئے جن اسلام ہے باغی جس وہ لوگ ووزش کا ایندھن ہوں گے۔

وَانْ لِّو استَقَامُوا عَلَى الطَّرِيْفَةِ لَاسْفَيْنَهُمْ مَّاءُ غَذَفًا.

ساحب روح المعانی فریاتے میں کہ یہ اُنّیہ استَمع پر مطوف ہے مطلب یہ ہے کہ میری طرف الله پاک کی طرف سے یہ وہی بھی کی گئی ہے کہ انسان اور جن اسلام کے طریقے پر مشتم مرتب و جم انہیں خوب اچھی طرت پائی پلاتے ایمی انہیں مال کی فراوانی نے اور انہیں بڑی بڑی فعتیں ویتے لینفیٹنیلم فیلم تاکر برم اس میں ان کا امتحان کریں کہ فعت کا شکر اداکرتے ہیں پائیں۔

ومن يُعُوضُ عَنُ ذَكُورَبَهِ يَسْلُكُهُ عَدَابًا ضَعَدًا ط

وانَّ الْمَسْجِد لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوْا مِعِ اللَّهِ أَحَدًا

اور بلاشبہ ب تجد اللہ ہی کے لئے ہیں مواللہ اتعالیٰ کے ساتھ کئے کی وحت ایکارو)

لیمن کن دوسر کی نمادت نہ کرولیعش حشرات نے مساجد کو سیونٹن آئیم کی نن ایا ہے اورا سے مصدریہ می تدیا ہے ہم نے اس ک مطالق آیت کریمہ کالرجمہ کیا ہیں عنی لینے سے فیم اللہ کے لئے ہرطرح کے سجد وکرنے کی مسافت دو جاتی ہے جد و موادت کا جو پانچدہ تعظیمی دوان سب سجد دل کی ممافت ہے اوراللہ کے ملاو و سی کے لئے بھی کی تشم کہ کوئی سجد و جانز اور و ہاں نہیں ہے پہلے تو بادشانوں میں رسم تھی کہ در بار میں آئے والے ان وجد و کیا کرتے تھے اوراب مہت سے بیروں اور فقیم وں نے پیطریقہ ڈکال رکھا ہے کہ مریدان کے ماس آتے ہی مار خصت ، وقتے ہی تو انہیں تحد و کرتے ہیں بیرام سے اور شرک ہے۔

ُ اُنْرِمساجد و مجد ( بلسرائیم ) کی آق ایا جائے تب بھی مٹی سابل کی طرف منبوم راجع ہونا ہے اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جہاں کہیں بھی کوئی جدوکرنے کی جگہ ہے یہ جگا۔ اللہ تعالیٰ علی توجد و کرنے کے لئے تخصوص ہے خواوعوات کا و کے نام ے جائے مصرحید کتے میں خواد ضرورت کے وقت سفر حضر میں کہیں بھی کسی جگا۔ بھی نماز پڑھنے کا ارادہ کرایا جائے ۔ یہ عبارت بہر حال اللہ تعالیٰ کے لئے تخصوص کھنا از مرے اللہ تعالیٰ کے سواکس کی تھی عبارت کرنا حرام ہے۔

وانَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُالِلَهِ بِدْعُوٰهُ كَادُوُ الكُوْنُونَ عَلَيْهِ لِبِدَّاء

صاحب روح المعانی کلیتے تین کہ بیٹی اٹسۂ استمع پر معطوف ہے اور مطلب ہے کہ نیر کی طرف بیٹی وی آئی ہے کہ جب اللہ کا بندو بیٹی تحریر صول اللہ دیڑا لندگی عمادت کرنے کے لئے کھڑا ہوتو یہ جنات ان کے پاس تھربالیسٹے لگا کر تبع و گئے لینی عمادت کا مشاہد و کیا اور آپ کی قرامت کی اور آپ کی اقتداء میں جو آپ کے اصحاب کا رکوع جود و یکھا تو ہما میس بن کر کھڑے و گئے کیونکہ پیسنظرانہ دی نے بھی و یکھانے تھا۔ کیونکہ پیسنظرانہ دی نے بھی و یکھانے تھا۔

حضرت حسن اور حضرت قاد ورضی المدخنها نے فرمایا کہ تکساڈوا یا نگئو نؤن کی خمیر کفار قریش اور دیگر اٹل عرب کی طرف را جع ہے اور مطلب یہ ہے کہ اللہ کا بند و (رسول اللہ ﷺ) جب اپنے کام کنٹی رسالت کے لئے گرا ہوتا ہے اوران اوگوں کوقو حبیر کی ڈو کونا گوار معلوم ہوتا ہے اور آپ کی وشنی پڑل جاتے ہیں اورا کی و ورب کی مدبر کرنے کے لئے آپ کے پاس جھماکھا لگا دیتہ ہیں۔ فاکموز۔ جب کمی منزل براتر ہے تو یہ جا بڑھے انحو ٹو بسکلیفاتِ اللّٰیہ النّا تھا ہے ہوئے شرکھا حلکتی ہ

(میں اللہ کے اور کے کلمات کے واشے ہراس چیز کے شرعے بنا دلیتا ہوں جواللہ تعالیٰ نے بیدا فرمائی)

رسول الندی نے ارشادفر مایا ہے کہ چوشخص کس مغزل پراتر کران کلمات کو پڑھ لیاقہ وہاں سے روانہ :و نے تک اے کو فی بھی چیز ضرر منہیں پہنچاۓ گی۔(رواوسکم) زمانہ حابایت ہی هرب کے لوگ سفریش کس مغزل پر ہاڑل ہوئے قشیا ملین کی بناو کیتے تھے رسول اللہ بھی نے مذکور دولا دعا پڑھنے کو تائی جس میں اللہ تعالی کے کلمات نامہ کے ذراجہ بنا دمانگئے کی تعلیم وی ہے۔

وَ أَخْطَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا فَي

ادر ہر چیز چگری طری اس کے شاریس ہے۔

تو حید کی دعوت ٔ بَفرے بیزار کی اللہ تعالیٰ کے عذاب ہے کوئی نہیں بچاسکتا، نافر مانوں کے لئے دائمی عذاب ہے

ال وقت پتا چلے گا کہ مددگارول کے مقبار سے کون کمزورز ہے اور نہاعت کے امتبار سے آئتی تھے لیں گے کہ کس کی جماعت کم ہے بیباں اس دنیا میں مسلمانوں کو فقیر اور ذکیل تجھتے ہیں اور رہ تھی تجھتے ہیں کہ ان کی تعداد کم سے اور اپنے کو بلندو برز تجھتے ہیں قیامت کے دن ویکھیں گے کرچنہیں تشیر جانا وہی بلند نظلان کی تو آئیں میں شفاعتیں بھی دول گی اور بحر مین کا موٹی دوست ، دگا نہ مدد گار تدوگا نہ سفارش کرنے والا۔

۔ فیسٹ ان افزی (الایم) جب رسول اللہ کھانے خاطین کو آیا مت کی بات بتائے تنے اور یہ جھات سے کیم نے کہ بعد زندہ اشائے جاذے اور میدان حشر میں حاضری ووگے اور وہال فیضلے ہوں گے قوہ اوگ ابطور انکار اپن کہتے تھے کہ بتاؤ تیا مت کب آئ ان کے آنے کا کون ساوقت مقررے؟ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کھے نے فرمایا کہ آب ان سے فرماد سیجنہ کہ بھے معارم فیمل وحدہ کیا جار باہے اس کی آ مقریب ہے یا میرے رب نے اس کی کمی مدت مقرر فرماز کی ہے۔

علم الْعَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى عَبْيةِ احدادً

(اللّهُ تعالیٰ وَسبَ یَجِهِ معلوم ہے وہ غیب کا جائے والاے وہ اپنے ٹیب پُرکی کو طلح نہیں فرمانا) اور قیامت کا وقت بھی انہی چیز وں میں ہے ہے جن ہے کی کو طلح نہیں فرمایا

اِلْاَمَنِ ارْتَصَى مِنْ رَسُولِ فَانَهُ نِسْلُكُ مِن نِيْنِ يَذَيْهِ وَمِنْ حَلْقُهُ وَصَدَّا. لِيعُلَم انْ قَذَ الِلْغُوا وسلت ربَهِمَ وَأَخَاظُ بِهَا لَذَنْهِمْ وَأَخْصُلِ كُلِّ شَيْرٍ ءَ عَدَدًا هِ

ہاں گرائیج کسی برگزید و تیغیر کواگر کتا ایسے کم پر مطلع کرنا چاہتا ہے جو کہ علم نبوت ہے ہوخواوشت نبوت ہوجیے پیش گر ئیاں خواد فروٹ نبوت ہے ہو جو اس کے جات کا فروٹ نبوت ہے ہوئی اور اس طرح اطلاع و بتا ہے کہ کاس پیغیر کے آگے اور چیچے ( یعنی جمج جہات میں وی کے وقت ) عافظ فرشتے بھی دیتا ہے ( بالہ کے اس کے کہا تا کے اللہ خواد کی اللہ کا کہ اللہ کا کہ اللہ کا کہا ہو کہ کا فرائد ہے کہ کا کر اللہ تعالی اس کے کہا ہو کہا ہے کہ اس کے کہا ہے کہ کا کہ کہا ہو کہا

الحمدللله على اتمام تفسير سورة الجن اولا مواخرًا وباطنًا وظاهرًا.

· \$\$\$\$\dagger\$



ب مدسورت کی باگر چیافتش حضرات نے بعض آیات کواس سیشنی قرار دیاستاور مدنی بتایا جانظ مزمل زااور میم کی نشد دے ساتھ اصل میں متول تھا تا کوزاے بدل دیا گیا اور زا کازایش اوغام کر دیا گیا لہذا مزل و گیا جیسے مُنطَقِرٌ سے مُطَقِرٌ کا ترجمہ ہے اے کپڑوں میں لیٹنے والے۔

بعض علما، نے فرہا ہے کہ شرکین کی طرف ہے آپ گھاکو کی رنجیدہ کرنے والی بات بیٹی تھی جوآپ کو بہت نا گوارگز رکی آپ کپڑا وڑھ کر لیٹ گئے جیسے ملکین آ دی کیا کرتا ہے۔اللہ تعالی شانہ نے آپ کو خطاب فرہا یا کہا ہے کپڑا اوڑھنے والے (تغیر قرطبی س ۲۳ ج) ا پیڈھا ہا طفت کی وجہ ہے تھا جیسا کہ آختصرت کھنے حضرت ملی بھے کواسی مااطفت کے لئے قسم سااباتو ابسار حج بڑا دی ش17 ج) سورة المنزمل ٢٠

فَي كَرادر حضرت خدايفة وقه يانو هان ﴿ فَي مَاكُر جِهَا يَاتُهَا ( مُتَنِّي مُسلمَ سِ ١٠ ق٢٠ )

مشركين في آب يت من وني نامنا سب القب تجويز كيا تعالى سي آب ورخُ بَيْجَالله تعالى فَي فَيْفِها الْمَوْ مَلْ يَ

خطابِ في ماكران كازاله فمرماه بالعدة عالى نے تاب و تكم فرمايا كه رات كواٹھ كرنماز تجديز صاكريں اور ايال في في ألِّيل الْا عَلَيْكُمْ وَا نَصْفَهُ إِهِ انْقُصُ مِنْهُ قَلْلُلَّا مِ أَوْرَهُ عِلْيُهِ وِرِيًّا الْقُرُانِ تِرِيِّكُمَّ اللَّهِ

لینی انعف رات قیام کر دیافعف ہے کچھ کر د دیافت ہے کچھ بڑھا : دفعف ہے کم کامصداق ایک ثلث ہے اور نصف ہے کچھ زیاد و کا مصداق د ذائے ہے اللہ تعالی نے رات کو قیام فرمانے کا تھم دیا ادر مقدار دقت میں تین صورتوں کا اختیار دے دیا۔

رات کوقیام کرنے کا تکم دینے کے ساتھونی ور بیک المفیران متر نینیلا بھی فرمایا یعنی قر آن کوشیم ٹھر کر پڑھوبوں آذہب بھی قر آن کی تلادت کی جائے 'تضبر کشیر کرتلادت کریں ادر حید کی جدی نه پڑھیں جس ہے جروف کٹیں ادر معنی تقصود کے خلاف ابہام ہو جائے لیکن خاص طور پرتیجہ میں جوبزتیل کا تھم فر مایا اس کی وجہ یہ سے کہ رات کی نماز دن میں کمبی تلاوت کی حاتی ہے اور رات کے سرنے دفت میں علاوے میں زیاد دول لگتا ہے لیکن ساتھ ہی بھی منیند کے جھو تکے بھی آ جاتے میں ان جھونیوں کی وجہ سے جلد کی جارتی تم کرنے کی وشش منہ کریں۔ جتنا پڑھیں تھیج پڑھیں۔ معاف پڑھیں ادر جب نیندا جائے اُڈ سوجا 'میں۔ حدیث میں بھی ارشاد ہے۔

اذا نـفس احد كم وهو يصلي فلير قد حتى ذهب عنه النوم. ( الحديث رواه الشيخان) ( جبُمَازيُّ هـ بُوعَيْمَ میں کو نیندا نے لگاتو دوسو جانے حتی که نینداس کی اور بی ہوجائے ) (مشکاد جا امعالی حس ۱۱۱)

آ دھی رات قیام کریں یا تہائی رات یا وہ تبائی رات \_ راتوں کونماز میں قیام کرنا جے نماز تبجد کہتے تین امت کے لئے سنت ہے اُنفل ے اور بہت زیاد د نضیلت کا کام کے تین رسول اللہ ﷺ کو جو تھم دیا ہے اس کا کیا درجہ تھا؟ اس کے بارے میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے میں کہ بعض علا، نے فرمایا ہے کدرات کو قیام کرنا آپ پر فرض تھا اور ضروری تھا خضرت ابن عباسؓ ہے مردی ہے کہ قیام الکیل نیصر ف نی اکرم ﷺ پربلکہ آپ ہے پہلے جوانبیاء کرامیکہم السلام تھان پرجھی فرض تھا۔

قر آن مجید تھبر کھبر کر بھی پڑھے اور صاف بھی پڑھے اور مخارج اور صفات کا کحاظ کر کے پڑھے حضرات قراء کرام نے تلادت کے تین ر رجات بتائے میں ہر تیل، قدوم ، حدر ، بیان کے اصطلاحی الفاظ میں ترتیل کا مطلب بیہ ہے کہ خوب آ ہستہ استی تھیم تھیم کر تلاوت کی جانے اور حدر کا مطلب میرے کہ جلدی جلدی پڑھاجائے اور مد ویر دونوں کے درمیان پڑھنے وکتے ہیں لیکن مٹیول صورتول میں سے جو صورت بھی اختیار کی جائے حرفوں کا کا ٹیااور تجوید کے خلاف پڑھنا درست نہیں ہے حضرات قراء کرام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کاارشاد لقل كيابكه التسرتيبل تسجعوبيد المحروف ومعرفة الوقوف (كتجوية رون كتيخ طريق يراداكرة ادرتوف كريجان كانام ے ) \_ آج کل بہت ہے اوگ جن میں قراء حضرات بھی ہیں۔ حدرے پڑھتے وقت بہت ہے حردف کھا جاتے ہیں اور کلمات کے اخیر مين جوالف ووتا سائ تي مرادية فين - رَبُّنا أَلْصَوْنا وسمعنا فارجعنا من برجاكها وات إن بدأ ح كل كالنش ب-

(باشبه بم آپ برایک بھاری کلام ڈالنے والے ہیں)

يُعرِفْ بإيازانًا سِتُلْقِيْ عِلَيْكُ قَوْلًا تَقْيُلًا.

بھاری کلام ہے قرآن مجیدمراد ہے جس دقت مة بیت مازل ہو کی اس دقت قرآن شریف کا کچھ حسسازل ہو چکا تھا اکثر حسسازل ہونا ہاتی تھا 'شنوں کی طرف ہے معاندانہ سلوک بھی ہونے والاتھااور وقت دارشاد کی مزید زمیداری سونپی جانے والی تھی۔اس لئے ارشاد فرمایا کے بم تم پر منقر بہ ایک بڑا بھاری کا م ڈالیس گے۔ کام کو پہنچانے پر جنموں کی طرف سے معانداند دوش سائے آنے کی وجہ سے جوآپ کو ''کلیف کینٹیجن آئی اس کے علاوہ یہ بات تھی تھی کہ جس وقت آپ بردی آئی تھی آپ جھ کو بردی مشقت برداشت کرنا پڑتی تھی۔

منفرت عائشت مدیقه رضی الله عنها منه بیان فرمایا که خت سردی که زماند می وی آتی تقی تو آپ کی حالت بدل جاتی تقی اور جب فرشته رخصت بوجا تا تعاتو آپ کاپسینه بهتا موتا تعال شخ بغاری سی ای اورا یک مرتبه وی کرآنے کے وقت آپ کاسر مبارک زیدین تابت کی ران پر قبااس سے حضرت زیدین تابت کی ران میخی گی۔

اس كے بعد فرمایا اِنَّ فاشنة الَّبُل هي اشدُ و طَلَّه (فاشنه مصدر كالعافيه من نشاء اذافام رتهض)

(باہ شبررات کا المحناخوب زیادہ مشقت والا ہے) لینی اسے نفس پر دباذیر تا ہے اورنفس کو نوب تکلیف ہوتی ہے یہ تکلیف بظاہر تکلیف ہے اور دیاوی تکلیف ہے کین اس میں نفس کا فائدہ بھی بہت ہے نماز تبجد کی وجہ ہے جو ورجات بلند ہوں گے ان کی وجہ سے انسان ساری تکلیفیں مجول جائے گا۔فر مایار سول اللہ بھٹانے باشہ جت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا ظاہر اندر سے اور جن کا اندر باہر سے نظر آت ہے اللہ تعالیٰ نے آبیس ان اوگوں کے لئے تیار فر مایا ہے جو کھانے کھا تمیں اور سام پھیلا نمیں اور رات و فمار پڑھیں جبکہ لوگ م رے ہیں۔ (الترغیب والتر جیب جلد اس ۴۲۲)

و افَّوه قيلًا (اوررات كالمُنابات اواموضى كي نوب عده ب)

لیعنی دات کواٹھ کر جب تبجد پڑھتے ہیں اور دعاؤں میں مشغول ہوتے ہیں اس وقت چونکہ سنانا ہوتا ہے شور شغب نہیں ہوتا اور ادھر 'ادھر کی آ وازین نہیں آئیں اس کئے عبادت میں خوب بی گنا ہے اور دل اور زبان دونوں موافق ہوجاتے ہیں اور اطمینان کے ساتھ قر آت مجمی ادا ہوتی ہے اور دعا بھی حضور قلب کے ساتھ ہوتی ہے۔

إِنَّ لَلْثِ فِي النَّهَارِ سَبُحًا طَوِيُلًّا.

( بے شک آپ کوون میں لمبا کام رہتا ہے) آپ کے مشاغل منتشر ہیں اور مفرق ہیں امور خاند داری بھی ہے آنے جانے والے اوگ بھی ہیں وقوت وارشاد کا کام بھی ہے اس لئے کمبنی نماز پڑھنے کے لئے رات بجو پر کی گئی۔

وَاذْكُرِاسُمَ رَبِلْكِ (اورات راب كانام ليت ري)

یعنی رات کوتو آپ نماز پڑھتے ہی ہیں ویگر اوقات میں بھی اللّٰد کا نام لیتر رہنے اور چونکہ اللّٰد تعالیٰ کا نام ذکر کرنا نماز ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے اس لئے عام اوقات میں بھی النّد تعالیٰ کی یاد میں گئے رہنے حضوص کا ناللہ عالیہ وسلم اس پڑھسوصیت کے ساتھ مگل کرتے تھے۔ حضرت عائش صدابقہ رضی اللّٰہ عنہا بیان قرماتی ہیں۔ ان المنبسی صسلسی اللّٰہ علیہ وسلم کا ن یذکو اللّٰہ فی کل احیاتھ ( وواہ مسلمی کینی رسول اللّٰہ ﷺ ہوفت اللّٰہ کیا دکرتے رہتے تھے۔

وَنَبْسًا لِلَّهِ مَنْبِيلًا أَوْ اور قط تعلق كركاى كاطرف متوجد مين)

وسیس بینی بینید در در در میں مصل من مسلس میں دونا ہے۔ وقعلق ہے مظاہرے اور آ خار ہر تعلق پر عالب رکھے بظاہر بیو یوں اپنا ایوراقلبی رخ اللہ کی ادارات میں اللہ تعالیٰ مار اللہ تعالیٰ کا اعلق بہر حال عالب رہے اس کے ادکام کی ادا یکی میں کوئی فرق نہ آئے در حقیقت یہ بہت بری نصیحت ہے جو بھی ہندہ پورے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوجا تا ہے وہ او گوں ہے بھی ماتا جاتا ہے لیکن اس کا باطن اللہ کی یا دے معمور رہتا ہے اور نکلو آئی کوراضی رکھنے کی وجہ سے اللہ بعالیٰ کے لوگی نافر مائی نبیس کرتا۔ رِبُّ الْمِنْدِقِ وِ الْمُغُرِبِ لَا اللهِ الَّا هُوَ فَاتَّحَذُهُ وَ كَيُلًّا \*

(و وشرق ورمغرب کارب ہے اس کے سواکوئی معبود ہیں سوآ ۔ اس کواینا کارساز بنائے رہیں )

اس میں بتا دیا کہالند تعالیٰ کے علاد دکوئی جاجت روائنیں اور کوئی معبود نہیں ۔ شرق اور خرب اور جہ کچھان کے درمیان د جودییں آت ے سب اس کی مثبت ہے : وٹا ہے وہی سب کارب ہے آ ب ای کواپنا کارساز بنائے رہی اس کے سامنے اٹی حاجت رحمیں ای ہے ىپ ئىچەمانگىن اوراى كى طرف متوجدر "ل. ـ

قوله تعالم: يَلْأَيُّهَا الْمُؤَّمِلَ قَالِ الاخفش سعيد" المزمل" اصله المتزمل فادغمت التاء في الزاي وكذلك "الْنَمُدِرُ" وفي اصل المزمل قولان :احدهما أنه محتمل يقال ازمل الشيء اذا حمله ومنه الزاملة لأ نها تحمل القماش. الثاني أن المزمل هو المتلفف:يقال:تزمل و دنر بثوبه اذاتغطي. و زمل غبره اذا غطاه و كل شييء لفف فقدزمل و دثر اقال امرؤ القيس: (كبير أناس في بجادٍ مزمل).

قال السهيلي:ليس المزمل باسم من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف به كما ذهب اليه بعض النباس وعبدوه فيي اسبمياء وعليه الصلاة والسلام٬ وانما المزمل اسم مشتق من حالته التي كان عليها حين الخطاب وكذلك المدثور

قوله تعالىٰ : هِمَى أَشُدُّ وَطُأً. بفتح الواووسكون الطاء المقصورة واختاره ابوحاتم. من قولك. اشندت عـلـى القوم وطأة سلطانهم. أي ثقل عليهم ماحملهم من المؤَّن٬ ومنه قوله عليه السلام(اللُّهم اشددوطأتُك على مضور) فالمعنى أنها اثقل على المصلى من ساعات النهار٬ وذلك أن اللبل وقت منام وتودع واجمام فن شغله بالعبادة فقد تحمل المشقة العظيمة (من روح المعاني)

قو له تعالى: وٓاَقَوْمُ قِيْلًا " اي القرارة بالليل أقوم منها بالنهار ' أي أشد استفامة و استمراراً على الصواب لان الاصوات هادئة والدنيا ساكنة فلا يضطرب على المصلى مابقرته.

قو له نعالي زَانٌ ناشِئَةً الَّبْل هِيَ ٱشَدُّ وَكُنَّا" يريد القيام والا ننصاب للصلاة ومنه نشأ السحاب لحدوثه في الهواء وتربيته شيئاً فشيئاً. ( ذكره الراغب في مفرداته)

(ارثادالی بنآیها المعزمل اختش معید کهتم میں الحز مل اصل میں الحتر مل تھا پھرتا اکوزاء کر کےزاء میں مذتم کردی گی ادرالمدرثر بھی ائ طرح المزمل کےمطلب میں دوتول ہیں ایک قول ہیے کہاں کامعنی ہے مختمل (اٹھانے دالا) کہا جاتا ہےاز**مل کشٹی** جب اس نے کوئی چیزا ٹھائی ہواورزامایۃ (بار بردا، اذئنی) ای سے پیونکہ وہ جادرنبیں اوڑھتی دوسراقول میہے کەمزمل کامعنی ہے مختلف کہا جاتا ہے تربل دوثر جومنا جب وہ کیڑااوڑ ھے لےاورتزمل وغیرہ کامطلب ہے دوسر بے کوڈ ھانپ دینااور ہرچیز جس نے ڈھانیاتو وہ زمل اور دثر صادرامرؤ القیس نے کہا ہے۔ ع کبیراناس فی بحاد مزمل علامتھ کیاتھ کہتے ہیں مزمل حضورا کرم ﷺ کے ناموں میں ہے کوئی نام نہیں ہے۔او گول کواس کاعلم ا نہیں ہے جبیبا کہ بھضاوگ اس طرف گئے ہ**یں معلم مل**ی وحضورا کرم ﷺ کے ناموں میں شار کیا ہے۔ مزمل تو ایک اسم ہے جواس حالت ہے شتق نے جس میں آ باس خطاب کے وقت تھے اور مدتر بھی ای طرح سے ارشاد الٰہی تھی ایشلہ و طابع : وطاء،واؤ کے فتحہ اورطا مقصورہ <sup>ا</sup> کے سکون نے ساتھ ہے ابوائم نے اس کواختیار کیا ہے۔ یہاں محاورہ ہے ہے کہ اشتہ دت علمی القوم و طاقہ سلطانیہ پہنی آدم پر باوشاہ نے جونگس لگایا کے وہ بھاری ہو گیا۔اورانٹی حضورﷺ کا بیار شاوگرا می کہ السابع ہ اشد دو طاقک علمی مضو ۔بہرحال اس آیت

سورة المزعلس

اِ کامٹنی ہے کہ رات دن کی نسبت نمازی پر بھاری ہے اور بیاس لئے کہ رات منیز کا وقت ہے اور راحت واطمینان کا وقت ہے جواس میں • محادث میں مشغول ہوتواس نے بڑی مشقت برداشت کی ۔ارشادالہی و اقبو **ہ فی**لا: مطلب یہ *کہدا*ت کا بڑھنادن ویڑھنے ہے زیادہ اقوم ہے کینی استقامت داسمتر ار کے لحاظ ہے تخت ہے۔ درست مزھنے میں کیونکہ اس وقت آ وازی خاموش ہو**تی ہی ا**لم : نباسا كريتيك لبذااس وفت نماز جويز هے گاوواس مريريشان نه :وگا۔ارشادالبي ان ناشنة اليبال هيں انسد و طأفٌ: اس ہم ادرات كا آیام اورنمازکے لئے کھڑا تونا ہے اس معنی کے لحاظہ کہتے ہیں نشاء السحاب کیونکہ بادل ہوا میں پیدا ہونا ہے گئر تھوڑا تھوڑ ابڑھنا ہے ) وَاصْبِرْعَلَىٰ مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا ۞ وَذَرْنِيْ وَالْهُكَذِّبِيْنَ أُولِي ادریالاگ جو کھھ کہتے ہیں اس پر صبر کیلیج اور خربصورتی کے ساتھ ان سے ملیورگ اختیار کیلیے اور مجھے اور ان جنلانے والوں کو جو فعت والے ہیں چھوڑ وہیجے لنَّعْهَةٍ وَمَهَّلُهُمْ قُلِيْلًا۞إِنَّ لَدُيْنَآ أَنْكَالًا وَّجَحِيْمًا ۞ وَّطَعَامًا ذَا عُصَّةٍ وَّعَذَابًا بر انہیں تھوڑے انول کی مہلت و بین بیال جات جارے پال جزیال میں ابر ووز نے ہے اور گئے میں پھن جانے والا کھانا ہے اور وروناک أَلِيمًا ۞ يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَ الْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَتْنُمًا مَّهْيَلًا ۞

Q+1

#### نغاب ہے۔ جس دن زمین اور پہاڑ کچے گئیں گے اور پہاڑ رہے کا تووہ بن جائیں گے جو ڈھا جا رہا دو۔ رسولاللهﷺ کومبر فرمانے کا حکم' دوزخ کے عذاب کا تذکرہ ، وقوع قیامت

کے وقت زمین اور یماڑوں کا حال

یہ یانچ آیات کا ترجمہ ہے بہلی آیت میں رسول اللہ ﷺ واللہ تعالی نے تسلی دی ہے کہ آ ب جاری نہ کریں بداؤگ جو آ ب کوجھٹانے میں لگے: وئے ہیںان کو کچھ مہلت دے دیں بے ناز ذخت میں بل رہ ہیں ادر بڑھ رہے ہیں اور دنیاوی اموال او لعتیں ان کے لئے غفلت کا ذریعے بن رہی ہیں۔ان چیز دل میں بڑ کروہ آ پ کی دعوت گوشکرار ہے ہیں ۔ان کے بق میں کوئی انجھی بات نبیس ہے ۔ یہ جو کچھ کھالی رے ہیںاور مزے کررہے ہیں تھوڑ ہے ہے دن کی بات ہےاوراس میں ان کا استدار ہے بھی ہے کے بیا قبال نعالیٰ فیل سور ہ القلم . فَرُبْنِيُ وَهَنْ يُكَلِّبُ بِهِلْذَاالْحَدِيْتِ ۗ صَنَّسَلُو جَهُمْ مِنْ حَيْثَ لَا يَعْلَمُونَ . (سوآ ب يُحصادران) وتجهورُ ديجيّ جواس بات کو خیٹلاتے ہیں ہم ان کواس طور پر ڈھیل دےرہے ہیں کہ ان کوخبر بھی خہیں )۔

اس کے بعد کافروں کی تعذیب کاذکرفر مایا ہے کہ ہواگ جوتگذیب میں لگے ہوئے ہیں ہم نے ان کی تعذیب کیلئے بیڑیاں تیار کررکھی ہیں اوران کیلئے ،وزخ ہےاوران کیلئے ایپا کھانا ہے جو گلے میں پھنس جانے والانہوگا اوران کے لئے دردنا ک عذاب ہے۔

· حضرت ابوالد رداءرضی اللہ عندرسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے روایت فمر ماتے میں کہ دوز خیوں کو ( اتنی زبر برست ) ہموک لگا دی جائے گی جوتنیااس عذاب کے برابر ہوگی جوان کوجموک کے علاوہ ہوریا ہوگا۔البذاوہ کھانے کے لئے فریادکر س گیوان کوط<del>ے ماہ ذی</del> <u>غیصہ کر گلے میں اٹکنے والا کھانا دیا جائے گا جوگلوں میںا ٹک جائے گا اس کے اتار نے کے لئے تدبیر س موجیں گے توبادکریں گے کہ دنیا</u> میں ہنے کی چیزوں سے ملکے کی اٹکی ہوئی چیزیں اتارا کرتے تھے۔ سووة المزغلس

ابندا پاین کی چیاطاب کریں ٹے چنائی تحوالیا ہوا پائی او ہے کی سنداسیوں کے ذریعے ان کے سامنے کرویا جائے گا دوسنداسیاں جب ان کے چیروں کے قریب دوں ٹی آؤان کے چیروں کو جنون ذائیں گی چرجب پائی ٹیڈوں میں پہنچے کا قریب کے اندر کی چیزوں (لیشن آئی میں وغیرو) کے کئر کے گزیے کردا گئے ہے۔ (مشکو قالمصافی ص عور) لاؤم نوانجف الاز طی و المجیال و کانت الحجال کلینیا مقیلاً کے ۔

یا در آبان ون دوگا جس ون زمین آوریها ژبیندگلیس گے ایمنی ان میں جمونچال آجائے گا اور پہاڑ ریت کے تو دے بینے ہوئ گے جن میں ہماؤند دوگا اور پچکوؤ تھا جارہے : ول گے۔ (پیر جمہ اس صورت میں ہے جبکہ یوج عبو جف ظرف : وعلما باالیما کا اور بعض جنورت نے فرما کہ خوف نے ہے تعاقب ہے۔

اِنَّا آرْسَلْنَا ٓ اِلْدِكُمْ رَسُولَاهُ فَشَاهِدًا عَلَيْكُمْ كُمَاۤ آرْسَلْنَاۤ اِلَى فِرْعُونَ رَسُولًا ﴿ فَعَطَى اللهِ عَلَيْكُمْ كُمَاۤ آرْسَلْنَاۤ اِلَى فِرْعُونَ رَسُولًا ﴿ فَعَطَى اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ مِنَا اللهِ مِنَا اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللّهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

فرعون نے رسول کی نافر مانی کی'ائے تی کے ساتھ بکڑلیا گیا قیامت کا دن بچوں کو 'بوڑھا کردےگا' قر آن ایک نصیحت ہے'جس کا جی جا ہےا پنے رب کی طرف راستدا ختیار کر لے

ان آیت میں مکذمین کوخطاب کیاہے کر جس طرح تم حبنات : وائی طرح ترجے پہنچاہ گول نے بھی جناا یہ جاور پھراس کی مرا پائی ہے ہم نے تمہاری طرف رول کی تافر ہائی کی تو ہم نے اس کوخت کرا او نیاش وواجے لشکروں کے ماجھوں یا بھی اور وائی اور اخرت کی رسول ہجچاھافر مون نے رسول کی نافر ہائی کی تو ہم نے اس کوخت کرا او نیاش وواجے لشکروں کے ماجھوں یا بھر وہائی اور اخرت کی سرااس کے مواجہ باہم جو ہمارے رسول کو جنال رہے مواور گلز پر ہے ہوئے وہ تا وہم سوچ او کہ اس دن کے نفراب سے کیسے بچک گئے تھ سورے گار دیک و بورھا کرو ہے تا ہوگی ہوئے ہوئے میں کو بورھا کردے گیا ہے اس دن آ مان بھت جائے گا اور امائیک بھوف مران انا محت وہ گا کہ عدیدت کی وہ سے بچے بوڑھے ہوجا تھی گئے جو بچھین میں وفات یا گئے تھے وقبروں سے اس حال میں تھیں گئے۔ دان انا محت وقال دعمیدت کی وہ سے بچے بوڑھے ہوجا تھی گئے جو بچھین میں وفات یا گئے تھے وقبروں سے اس حال میں تھیں گئے۔

إِنْ هَذَه مَذْكُرُهُ مَا (بَالشِّه بِيُضِيحت ٢٠)

فیمن شاته انتخبذ الی دیده سببهٔ کلاً و (موجویا ہاہی رب کی طرف راستا اختیار کرلے) لیعنی جس راسته پر جلنے ہے وہ راضی ہونا ہاور جس کے اختیار کرنے براس نے آخرے کی افتیال کا وعدہ کیا ہاس راستا کا ختیار کرلے وہ دین اسلام ہے۔

بورت كا يَعْلَمُ أَنَكَ تَقُوْمُ أَدْنَى مِنْ تُكُثُّى النَّيْلِ وَ نِصْفَة وَتُلْتَقَة وَ طَابِفَةٌ مِنَ الذِيْنَ مَعَكَ الْآيَا وَ نِصْفَة وَتُلْتَقَة وَ طَابِفَةٌ مِنَ الذِيْنَ مَعَكَ الْآيَا وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

للہ کو قرض حس دیدہ اور اپنی جانباں کے لئے جو ہماائی بھی دو گے اے اللہ کے پاک چانہ گے اس ہے ایجا اور خوب

اَعْظُمَ اَجْرًا وَ اسْتَغْفِرُ والسَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ تَحِيْدٌ ﴿

بزيزُ أن اب الا اورالله مع فغرت فلنب كره باشراللة يخشّع والإسباء رمهربان ب-

## قیام لیل کے بارے میں تخفیف کا علان اقامةُ الصلوٰ ۃ اورادائے ز کو ۃ کا حکم

 کنٹی نماز پزشصاور نتنی دیرنداز پڑھے اس کی محص مقدار تعین اور تقرینیس رکئی ٹی بندا آسانی کی صورت بن گئی اس ننٹ کی ایک ملت عسلسران آئی نیخت فوق میں بیان فرون کہ کہ اللہ کو معلوم ہے کہتم وقت میمین ہونے کی صورت میں وقت کومنیو ثبیس کرسکتے اور وہر کی ملات بیان فرماتے : وی ارشاوفر مایا غلیم ان سینگون ومنگو فرمنسی.

بھنی اندیوصطوم ہے کہتم میں ہے مریض بھی ہوں گے اوروداوگ بھی ہوں گے جو تاش معاش کے لئے زمین میں سفر کریں گے اوروہ اوگ بھی ءوں گے جواللہ کی راہ میں نقل کریں گے اوران حالات میں تنجید کی اوراوقات کی پابندی مشکل تھی البندا آسانی کردی گئی تنجید پڑھنا مستید تی اروپ ویا گیا اورونت کی تھی کوئی مقدار اعترافیش رکھی گئی۔

ماں قرطبی شُخُ اُبواصر تشیری نے نقل کرتے میں کہ مشہور بات ہے ہے کہ قیام کیل کی فرضت امت کے حق میں منسوخ ہوگئی اور رومل الدُّسلی اللہ نعالیٰ علیہ وسلم کے حق میں باقی ردی اورا کیے تول مدیب کہ اصل وجوب تو سب کے لئے باقی رہاالہ ندمقدار قیام واجب منہیں ربی اجتنی دیرجا میں میز چھیلی ( تعمیر ترمنی منے 100)

صاحب روح البعانی نے حضرت عائشہ رضی الله عنها نے آتا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الموسل سے شروع میں قیام لیل کوفرش قرار دیا تھا۔ ابنداللذی نی مسی اللہ تعد کی علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب ایک سال تک نماز تبجد میں قیام کرتے رہے اوراللہ تعالیٰ نوافل سے بھم میں باتی رد گیا اورالیک روایت میں سے کدا تھارہ واسے بورتخفیف نازل ہوئی

> أَفِينُهُوا الصَّلُوة واتُوا الزَّكُوةُ (اورنمازَ قَائمُ كُرواورزُ كُو قَالا كُرو) وافر ضو اللّه قرضًا حسنا مر (اورائد وقرض ووامحاقرض)

لیعنی آس کی تفوق پرٹری کروادراس کی رضائے کا موں میں مال لگاؤں ہے قوبال الند تعالیٰ میں کا اور مال والے بھی الندے تھوتی اور ''ملوک میں لیکن اس نے کرم فرمایا کہاہیا و ہے ووئے ہوئے مال میں سے ٹری کرنے کا نام قرض رکھ ویا اور کرم بالائے کرم یہ ہے کہ اس پر ج ہے بڑے اجروثو اب کا معدوفر بادیا سورہ تقرومیں فرمایا

مِنْ ذِاللِّذِي يُقْرِضُ اللَّهِ قَرْضًا حَسِنًا، فَيَضَعَفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرٌ قُ

( کون ہے جواللہ کوقرض وقب قرض حسن چرودان کے لئے اسے چندور چند لعنی بہت گناد کر کے اضافہ فر ماوے ) '

وما تُقدَمُوا لأنْفُسكُمْ مَنُ حَيْرِ تجِدُوهُ عَنْد اللَّهُ هُوَحَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا مَ

(اور جوکونی خیرا پنی جانوں کے گئے آگے بھیجو گے اے اللہ کے پاس پااو گے وہ بہت بہتر ہوگی اور بہت ہڑ نے تُواب کا ذراید ہوگی) و انسنغفیرُ وا اللّٰهِ (اوراللہ ہے مغفرت طلب کرو) کیونکہ اعمال میں کیجہ نہ بھید کتا ہی ہوتی زق ہے۔

ان اللَّه عَفُورٌ رَّحيْمٌ (بِشَك اللَّه بَشْخ والابِمبر بان بِ)

تم تفسير سورة المزمل بحمد الله تعالى وحسن توفيقه



لفظ مراً اسل میں مُصَدُنُو تھا۔ اس میں تصفَعُلُ کی تا کا گھہ۔ بہل کراس میں مذخم بوگی اصل میں مادہ ورُر (دھ ر) جس کا سعنی کپڑا اور ھے کا ادر کپڑے میں کیٹنے کا ہے تھی بھاری (صل جآ ) میں حضرت عائشرضی اللہ عنبا ہے بھی مرتبہ دی آئے کا داقعہ بیان کرتے بو ھائے کا کہا ہے کہ رسول اللہ تعالی اللہ تعالی علیہ دسم عادرا بھی میں است میں میں میں کے کہا مشاقاً بِقادِی ک میں ماہوائیس بھوں۔ اس پرفرشتہ آیا اس نے کہا کہ افر آ پڑھے (آ گے آ پ کی زبان کیا ہے) میں نے کہا مشاقاً بِقادِی کہ میں کی افراد میں نے دیں جواب دیا مقا اما بقاد می مجراس نے تھے دربارہ بکو کراس تدرریا کا تکافیف انتہا کو تھی گئی۔

فرشتے نے تیری مرتبہ پھر مجھے دایا ادر کچوڑ دیا در فرشتہ ایل مہارت پڑھتا چاگیا افسراً بسانسم رَبَک اللّٰه یُ خلق ، خلق الانسان من علق •

رسول النُد صلّى الله تعالى عليه دملم نے به عبارت من لی ادراس کوؤھرالیا اس کے بعد آپ وہاں ہے اپنے گھرتشریف لے آئ وقت دل کا نپ رہاتھا۔ اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ بنت نویدر من اللہ عنہا سے فرمایا رَقِمانُونِی رَقِبَلُونِی (جُھے کِبُر ااوڑھا کا مُجھے کِبُر ااوڑھا کا چنانچیانہوں نے آپ کو کِبُر ااوڑھا دیا۔ آپ تحقور کی دہر لیٹے رہے بیمال تک کے گھراہت کی کیفیت جاتی رہی اس کے بعد بہت دن تک وی نیس آئی۔ (چنج بناری ۱۳ سے ۱۳ اور احض حضرات نے زمانے کیتی مہاں تک دیکھراہت کی کیفیت جاتی رہی اس کے بعد بہت دن تک هضرت جابر بن عبدالقد انصادی نیسته تا اوش کا اتحد بیان کرت بوٹ رسول اندسلی اندتھ کی علیه وسلم سے یوان تقل کیا ہے کہ ش ایک دن جار ہاتھا بیس نے آسان سے آساز نی انٹر انٹری ٹی و ایک بار فرشتا میر سے پاس ترا مثلی آبا کی ایار میں کے درمیان ایک کری پر دبیتان والے است دکیا کہ تجمع پر دب طاری و گیا بال ان کری براگر کھری پڑجا وہ میا ہے کہ کہ کہ اور مسلم مجمع کپڑا اور صافواس و بعد پر اندتھ میں کے بیا تا ہا کہ کہ کہ ان بھر کے بیار انسان کی انسان کے فطور لاگر کی بیار انسان کے فطور لاگر کی بیار انسان کی فطور لاگر کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کردیں کے بیار کی بیار کی بیار کردیں کی بیار کی بیار کردیں کی بیار کردیں کردیں کردیں کی بیار کردیں کو بیار کردیں کردیا کردیا کردیں کردی کردیں کردی کردیں کرد

مذکور وہا اآبات میں رسول اندنسل انداق لی مایہ بہتم والی آد بگانیدہ الصفائق سیخاطب فرمایا کیونگدائں وقت آب کینہ الاز سے وہ ک تقدیم بھر تم فرمایا کہ فیلم (آپ کھڑے: دب پے فسائسلو (اور آپ ورائے) اس میں آپ کو وور انداز میں مالب تھا اس کئے صرف انداز کا روح المعائی فرماتے ہیں کہ بول آد آپ بشر بھی تھے اور ند رکھی کئی ایندائے نبوت میں چونکہ انداز ہی غالب تھا اس کئے صرف انداز کا ذکر فرمایا کہ بطور اکتفاء ہے جس میں ایک چیز کاذکر کیا جانا ہے اور دور کی دیجون و باجاتا ہے کیونکہ ووڈنی فدکورے بچھ میں آئی ہے۔

ودِسِمَ المَّمْ فِي مِا لِي <u>وَزَيْنَا فَ فَكِيْرَ (اور بِ</u>كَ بِرُانَى بِيانَ <u>يَجِيّ</u>َ )

لیمن اسپے رہ کی عظمت اور کم بیان کا احق وجس رکھنے اوراہے بیان بھی سیجنے۔ چنانچے انعدکی بڑائی بیان کرنانماز کے شروئ میں جس مشروع و گیااور نماز کے افقالات میں بھی العد تعالی کی بڑائی بیان ئی جائیے ۔

رون بنا و دور اورائے کیزوال کیا گئی اس کی طاہر می افاظ میں آؤ کیٹرول کو پاک زیجے کا تھم ہے کین حضرات مضرین اور علاء محققین نے اس سے بیا ہے بھی سنندہا کی ہے کہائے نفش کراور قلب کواخلاق رؤیلہ غیر مرضیہ سے صاف اور پاک رکھنے کیونکہ جہال کیٹرول دغیر طاہر رکھنے کی اجازت نہ ہوگی وہال قلب اور فعس کو یاک رکھنا کیڈور ضروری نہ ہوگا۔

مرید فرمایا و النّه نجو فا فحضو (اورگنا: ول کو تیوز سرده ) اس میں اعضاء کی نظیم ہو تھی تھی کہ وگئی مورا گنا اعضاء و جوارح سے
جو سے بین بعض حشرات نے النّه نجو سے عباد ؟ الاصنام مرادلیا ہائٹن : دِل کی عبادت تجوز ورسول العد تعمالی علیہ وہلم نے بھی
جو کی عبادت نے کی خطاب آپ کے قاطعت شرکین ما یو ہے۔ صاحب و باتا ان اس استان (۲۹) بعض اکا برسے قبل کیا
ہو کہ السر تُرخون و نیام او ہے جو میں سے بڑا ہت ہے کہ بنا کہ بنا کہ فوات و مندروں میں : وقی سے اور دنیا کی عبادت ہم جگہ ہے
مساجد ملک میں و نیا کی عبادت ، وقی ہے لئی و نیا کہ لئے جنگ میں والی ہے۔ و نیا کہ لئے قرآن
مساجد مالی جاتا ہے و نیا کہ قوات اللہ میں اللہ کی دنیا تھو وہیں : وقی اپنی تعربین کروانا و حاضر بین سے پہلے لین

ولا تعَفَقُ تستَنكُفُو ر (يعني كن پراحمان كرت، ينيت ندر حَوك جس وب باءول شيختس محصائ كه بدله ش نداده و س گار نه زبان سے طاب كرون ول ميں اس كاخيال ركتا جو ديا : والله كي رضا كے ويدو مور كوجر ميں الله كه ندول كي آخريف برئي فريايا سو بُسطُ عِدُ وَن الطَّعام على خَبْه مسكيناً وَيَفِيها وَاسِيْرا سُرَّ السَّما نَظَ عَلَكُمْ بُو جَوْالُهُ ولا شكاراً أ.

(اور کھانا کھاتے ہیں کھانے کی مجت: وت: وی مسکین کوارونیتم کواور قیدی کوادر کہتے ہیں کدیم صرف اللہ کی رضائے لئے کھاتے میں تم سے کسی بدلدیا شکرید کے طاب گوزندن ہیں۔) اسے معلوم : وا کہ جب مس و پیچھوے یامال خرج تحریث جس پرخریق کیا ہے اس سے مالی فائد وق امیدتو کیا شکر میں تک کیا آرزونہ م

و لوبلا فاضيو د (اورا پئرب کے لئے عبر کے روزوں) پینکد آپ ورزوں کا کام کرنے کا تھم: وااوراس میں مخاطعین سے آگیف پیٹھا قباس لئے اللہ اتفالی نے اندار کے تم کے ساتھوا صطبار کا تھم بھی فرماہ یا لینی آپ واٹ تو میں کے کام پر محصر میں اوروشنوں سے جو تکویف پنٹھاس پر عبر بھی کرتے رہیں اور یہ مبراللہ کی رضار کے نئے نوجہ اللہ کن رضاعت ووجو گی قو مبر کرنا کچھ مشکل مذہ وگا تو اب ملئے کی امید انگا ہے گو آسان ناوے گی۔ قال نعالی انگھا یو فی القسور والی انجو ہفہ بعضو حساب ہے۔

فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ﴾ فَذَٰ لِكَ يَوْمَبِذٍ يَوْمُ عَسِيْرٌ ﴾ عَلَى الْكِفِرِينَ غَيْرُ يَسِيْرٍ ۞ ذَرُنِيْ وَمَنْ خَلَقُتُ

A جب صور مجبولة جائے في سان بي وي کا کروں کا مخت ہو گئا آ الدان الداد کا اللہ اللہ محص کر اینے وہ اپنے اللہ ال

ا کیا پیرا کیا اورات میں کے بار اور جو اس بھر سے بیٹا اور میں کے اس بیٹے اور کی کا ساتان میں کرو گئر وہ آرانہ کی سے کیا مگر استان میں اور اس میں میں کا میں میں اور اس میں میں اور اس میں اور اس میں مورس کا میں کی میں کی میں کیا میں کیا ہے گئے

ارزيدوون ي يُرْضِى وشيود دارق آهن الانتخاب علاق ب الناساء وزيَّ بالانتهام الناساء بـ الناسان على الناساء على ال مراج من من الله بي المراجع الله الناساء من الناساء الناساء الناساء الناساء الناساء الناساء الناساء الناساء الن

كَيْفَ قَلَّ رَکَّ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَلَّ رَکَّ ثُمَّ مَظَرَکُ ثُمَّ عَبَسَ وَ بَسَرَکُ ثُمَّ ٱدُبَرَ وَالستكَكَبَرَکُ فَقَالَ نعانى الديكس بعقد يا كري أنه آن يعدا لي الدينس بعقد ين فه آن غير ماكا العنايا الديد و عليا المحروط المستكبر ظاء كليا العالم العالم

إِنْ هَٰذَآ إِلاَّ سِحْرٌ يُؤْثُرُ ۚ إِنْ هَٰذَآ إِلاَّ قَوْلُ الْبَشَرِ ۞ سَأَصْلِيْهِ سَقَّى ۞ وَمَاۤ اَدْرِيكَ مَا سَقَرُ۞

ال ياقاليد جود مسائلا قول ولا والأرباح يا يترثين أرامل والأوسية من مختب المدون أن والأوال المناطب عجم وكوفر بريك وزيا كالمسا

لَا تُبْقِي وَلا تَذَرُ أَنَوَ احَدُ لِلْبَشِرِ فَ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ٥

ره و بي و بين و ساكن و رئيد و من أن و و من أن حيثيت كو بالأو ب والى بيان إن المين فرخت مقر روا ل كنا

مكة معظمه كے بعض معائدين كى حركنوں كا تذكر واوراس كيلئے عذاب كى وعيد عذاب دوزخ كيا ہے؟

• حالم النزيل ( سداہ عنه) ميں مايہ بنوی رحمة النه عايہ نكھا ہے كدائيہ ان واليد بن مغيرہ متجدح ام ميں تحارمول الله
سلى اللہ تعالى عابيہ بنام ہے اس نے مورؤ عافر كى شروئا كى دوآيات نيس اورآيات بن كر متاثر : واله رسول الله سلى الله تعالى عابي وسلم نے
محد من فرماليا كہ يہ متاثر : دوربا ہے ۔ آپ نے دوباروآيات كو دہرايات كے بعد وليد وبال سے چا گيا اورا پئ قوم بن مخودم ميں جا كركما
كہ اللہ كاتم اللہ نے تحد ( صلى اللہ تعالى عابي سلم ) ہے البھى البها كلام سنا ہے جو نہ وہ انسانوں كا كلام ہے نہ جنات كا ادراس ميں
ہر كا مشاس ہے۔
ہر كا مشاس ہے۔

اورو وخود بلند ہوتا ہے زومروں کے بلندگرنے کی ضرورت نیٹن اس کے بعدوہ اسے تھر جلاگیا جب قریش کو ہیا ہے معلوم ہو گی آت کہنے کے کو ولید نے قوتیا ویں تبخول کر لیں گے۔ بین کرا پوجس نے کہا کہ شرم تماری مشکل و در کرتا ہوں یہ کہر کرو وولید نے قوتیا ویں کہا ہے اس کیا اوراس کی بغش میں رئیجدو ہیں کرچٹے گیا والد نے کہا کہ اس میں کہا ہے ہی آگیا ہات ہے تم خمکسن نظر آرہے ہونا ابازہ جمل نے کہا کہ جمل ایک بات ہی ہے قریش نے فیصلہ کیا تھا کہ تیرے لئے مال بہت کریس اور تیرے برحل اللہ تعالی کے بیا کہ اور تیرے برحل میں اور تیرے ایک میں موجود ہوتا ہے اور تو ان کے گھانے میں سے کھالیتا ہے ہیا بات ولید کو برک برک گی اور ان اس بات ایک والے میں کہ برحکہ ولیا ور تیرے کے ایس اور تیرے کے ایس کی بات ولید کو برک برک گی گی اور ان کے گھانے میں سے کھالیتا ہے ہیا بات ولید کو برک برک گل اور ان کے کھانے میں سے کھالیتا ہے ہیا بات ولید کو برک برک میں سے میں کھالوں)

قریش نے ولید ہے کباتو تو بتا گیر کیابات ہے؟ اس نے کہا کہ میری مجھے میں توبیۃ یا ہے کہ وہ جادوگر ہے تم و کیھتے نہیں : د کہاس ک باتوں میں میان نیوک کے ادریاب میٹوں کے درمیان تفر ات : د جاتی ہے۔

. بروح المعانی میں یوں ہے کہ ابوجہل نے ولید ہے کہا کہ تیری قوم تی ہے راضی نمیں ہوسکتی جب تک کہ تواس کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہدوے (جس ہے معلوم ہوجائے کہ تواش فتض کا معتقد نمیں ہے )ولیدنے کہا کہ جھےمہلت دی جائے تا کہ میں موج الب نے سوچ کر کہا کہ دوجاد وگرے۔

ولید بن مغیرہ مالدار بھی تھا کھیتی باڑی دوورہ کے جانور کھالوں کا باغ تجارت غلام اور باندی کا مالک بونا ان سب چیز ول کا منسرین نے تذکرہ کیا ہے بنیز اس کے لڑ کے بھی تھے جو حاضر باش رہتے تھے اس کی تعداد دس تھی اور جب اس کے مسامنے جنت کا ذکر آیا تو کھنے گا کے تحد (صلی الفذ تعالی علیہ بھم ) جنت کی خبر دے رہے ہیں اگر سے تی ہے اور محدول کہ دو میرے لئے بی پیدا کی گئے ہے۔

ان باتوں کوسا منے رکھ کراور آیات کا ترجہ اور تغییر ذہن تغین فرما ہے۔ اول تو قیامت کا تذکرہ فرمایا کہ جس دن صور مجونکا جائے گاہ ہ
دن کا فروں پر بخت ہوگا جس میں ان کے لئے ذرائ آسانی نہ ہوگی اس کے بعدا کیا ہیں جاند کر کا فرلید تن نجہ ہا کہ ترکہ فرمایا۔
﴿ وَمَنْ خُلَقُتُ وَجِنْدَا ﴿ بِجُنِدَا وَالْ خَصَاءِ وَالْ خَصَاء وَاللّٰ اللّٰ ا

کالورع والصوع والتجارة) (تغییر مالم التو یل میں بمدورالیتی شرائیس نے کہاں کا متی ہود چیز بڑھ کر بھیلی ہے جیے بی وجوات ، فیرہ) اور تصری بات پر فرمائی کہ میں نے اس کو سینے وسینے میں جواس کے سامند سے میں اور چی بات پر فرمائی ہے کہ میں نے اے برطرح کی سامان مہم کرویا (پر عہدت له: تعدید اکا ترجمہ ہے قبال فسی معالم النویا ای بسطت له فسی العیش وطول العمر بسطا وقال الکلیم بعنی العال بعضہ علی بعض کھا بعدیدالفوش ) (تغییر عالم التو یل میں ہے لینی میں نے اسے زندگی شرار نے میں کشادگی دی اوراس کی مرائی کروی اورائی کہتے میں میں نے اسے مال پریال ویا جیسا کفرش کچھا یا جاتا ہے) خیر فرمایا فیم نین اوزید (کچروہ ارزور کھا ہے کہ میں اسارورا واداد دے دوں) اس ہے دنیا میں مرید مال اوراولاد

معالم التو یل میں گلجا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد دلید برابر مال ادراد لاد کے امتبار سے نقصان میں جاتار ہا یمال تک کہ دومر گیا ،کب مرااس کے بارے میں صاحب ردح المعانی لکھتے کہ بھی اہل سیر کا قول ہے کہ غز دو گیرد میں مارا گیا اورا کیکٹول مید ہے کہا ہے ملک حبشہ نے قبل کردیا تھا۔ ہم وصورت دو کئم رہری مقتول : وا۔

اس کے بعد فرمایا سنٹاز بھے فہ صلوفاً ( میں اسے معود پر چڑھاؤں گا) حسنرت ابوسعید خدریؒ سے مردی ہے کدرسول اللہ قائذ نے ارشاد فرمایا ہے کہ صعود آگ کا ایک پہاڑے جس پر دوزش کوستر سال تک چڑھایا جائے گا۔ جب ایک بار چڑھایا جائے گا تو ای سال تک اتر تاریح گاور ہمیشہ ای طرح ہوتارہے گا اس ہے بھی فارغ نہ: دو گز (ور ماتر تا چڑھنا جری ہوگا) (رواہ اتر ندی)

آ گےاں بات کا ذکر ہے کہ جب ولیدے کہا گیا کہ تو متریش تھے۔ راضی ٹیس ہو یکتی جب تک محمد رسول اللہ ہو تھے کے بارے میں کوئی ایک بات نہ کہدے جو تریش کے جذبات سے موافق ہوتا ہی نے کہا کہ میں سوچ کر بتا توں گا اِتّلَا فَتَکُورُ وَفَاؤُر ( الماشیاس نے سوچا کرقر آن کے بارے میں کیا تجویز کروں۔ چھرسوچ کر ایک بات تجویز کی۔

فَفُيْسَلُ مَكِنْفَ فَمَدُّرَ مُواسَ پرخدا كى مار بوليسى بات تجويزكى فَهُمْ فَيْسَلَ كَيْفَ فَمُدُّرَ ( بجراس پرخدا كى مار بوليسى بات تجويزكى فَهُمْ نَظُوَّ ( بجراس في حاضرين كے چرون كود بجوا كود وجوبات اپنائس مل تجويز كى بددان كہدودان فَمُ عَيْسَ وَبَهَسَوْ لا بجراس نے مند بنایا اور زیادہ مند بنایا تاكد دِ مجھنو والے یول تبجمین كه اے قرآن سے داتى بهت كراہت ہا در اندر سے انقباض بهت زیادہ بے فَیْهُ اَفْدِیْرُ وَالسَنْکَجُنِرَ وَ ( بھراس نے مند بجھیرا اور تکبر طاہر كیا) اس من مجل ففرت كا اظہار تھا۔

قَهَالَ إِنْ هَلْدَ آلِلًا سِحْرُ يُؤُثِّرُ لا إِنْ هَلَا آلًّا قُولُ الْبَشرِ ع

( پھر کہنے لگا کہ بیتو بس جادو ہی ہے جومنقول ہے لیتی دوسروں ہے لیا گیا ہے اور بیالڈ کا کار منہیں ہے ،اور نبالڈ کا بھیجا ہوا ہے بلکہ انسانوں کا کلام ہے۔

دلید بن مغیر دئی بیانی تقل کر کادر شاه فریایا مشافسایه سفور (ش اے دوزخ ش داخل کردن گا) و ما آفوا نی ماسفور (درات کاطب! تیجه کی خیرب کددوزخ کسی چیزب - لا تُبقی و لا تغلو (ندود باتی ریند ، بی تیجه برزگ ) اُفواحه کِلْلِی مُسْ کی حالت کو دِکار کردکود بیدگی)

عَلَيْهِا تِسْعَةُ عَسْرُ (اس رِانْيس فرشة مقرريس \_)

وْمَاجَعَلْنَا ٱصْحٰبَ النَّارِ إِلَّا مَلَّإِكُةً ﴿ وَمَا جَعَلْنَاعِذَ تَهُمْ اِلَّافِتُنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴿لِيَسْتَيْقِنَ ہم نے ووا ٹی کے کارکن صرف فریختے بنانے میں اور ہم نے ہو ان کی تعداد رکھی ہے صرف ان لئے کہ کافحوں سے لیے فتنہ کا فریعہ مثین ہزکہ الَّذَيْتَ أَوْتُواالْكِتْ وَيُزْدَادَ الَّذِيْنَ امَنْوَا إِيْمَانًا وَّلاَ يَرْتَابَ الَّذِيْنَ أُوتُواالْكِتَ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴿ امل کتاب لیقیق کرلین ادراندان دادن کا بیان ادر پڑھ جاے ادر شک نہ کریں اٹل کتاب اور اہل ایمان وَلِيَقُولَ الَّذِيْنَ فِي قُلُوْمِهُمْ مَرَضٌ وَالْكَفِرُ وْنَ مَاذَاۤ اَرَادَ اللَّهُ بَهٰذَا مَثَلًا - كَذٰلك يُصِلُّ اللهُ اور تاکہ وہ لوگ پول کہیں جن کے ولول میں مرض ہے اورجو لوگ کافر میں کہ اللہ نے اس جیب تشمین سے کیا ارادہ فر مایا اللہ ایسے بن سر عُ مَنْ يَشَاءُ وَ يَهْدِيٰ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُو ۗ وَمَا هِيَ الآذِكْرِي لِلْبَشَرِقُ

رنا ہے جے چاہ اور ہدایت و پتا ہے جے چاہ اور آپ کے رب کے لشکروں کو اسم سوا کوئی نیٹن جانباہ اور وہ نبیں بھگر ایک نصحت انسانوں کے گئے۔ دوز رخ کے کارکن صرف فر شیتے ہیںان کی معتبد تعداد کافروں کے لیے فتنہ ہے،

رب تعالیٰ شامنۂ کے شکروں کوصرف وہی جانتا ہے

حضرت ابن عماس رضی الدعنمها ہے منقول ہے کہ جب آیت مالا نازل ہوئی جس میں انمیں فرشتوں کا ذکر ہے تو ابوجہل نے قریشر ے کہاتمہاراناس ہومحد (رسول اللہ) کا بیان ہے کدووزخ برانیس فرشتے مقرر ہیں تو کیاتم پہلوان ہوتے ہوئے ان ہے مارکھا جاؤگے تم میں ہے ہردن آ وی ایک فرشتے کے لئے کافی ندہوں گے وہیں اسیدین کلدو بھی (ایک شخص)موجود تھااس نے کہاستر وفرشتوں سے ق میں نمٹ اوں گاوں میری پیٹیر برسات میرے پیٹ برہوں تو میں نمٹا دوں گا۔اور باقی دوسے تم نمٹ لینا ،اورا یک روایت میں یوں ہے کہ اس نے کہا میں مل صراط برتمہارے آ گے آ گے چلیوں گاویں فرشتوں کودانے مونڈے ہے،اورنوفرشتوں کویا نمیں مونڈ ھے ہے دھکیل ووں گا، بم بل صراط ہے گز رکر جنت میں واخل ہوجا ئیں گے۔ اس پراللہ تعالی نے آیت کریمہ وَ<u>مَا جَعَلُ مَا</u> اَصْحٰابَ النَّادِ الَّا مَلَنْكُةً نازل فرمائی مطلب بدے کدووزخ کے کارکن فرشتے ہیں انسان نہیں ہیں تا کدانسانوں پر قیاس کر کے کو کی تیفس ایوں کینے لگے کہ میں نے مدہ ہے نمٹ اول گا۔ ہر ہر فرشتے کی بہت بہت زیادہ قوت نے بعض روایات میں ہے کدایک فرشتے کی قوت تمام جنات اور انسانوں کے برابر ہے۔(الدرائم نئو رصفیہ ۲۸ ۲۳)

و ماجعلنا عدَّتهُم الَّا فَتَنَّهُ لَلَّذَيْنِ كَفُو وْ الدِّ.

(اورہم نے کارکنان ووزخ کی جومقدار رکھی ہےاں میں حکمت یہ ہے کہ کافرین کی جانچ اورامتحان ہووواس کی تکذیب کریںاور گمروہی میں پڑس <del>لینسنیہ قبن الّذابن اُو تو ا الْکتب</del> ( تا کہ واوگ بقین کرلیں جنہیں کتاب دی گئی ہے) یعنی بہووونصاری کے پاس جو کتا ہیں میں ان میں بھی تذکر وقعا کہ کار کنان ووزخ کی تعداوا نیس ہے۔اب جب انہوں نے اللّٰہ کی آخری کتابے آن مجید کامہ اعلان سنا جس میں فرشتوں کی بھی تعداو بتائی ہے تو انہیں یقین آ جائے گا کہ واقعی قر آ ن مجیداللہ کی کتاب ہےاوراس طَرح ہےایمان قبول لرنے کی رغبت ہوگی۔ویزُ داد الّذین الفنوّا ایسماناہ (اوران میں ہے جولوگ ایمان لاحِکے میں ان کا ایمان اور بڑھ جائے گا۔)

2 2 2 3 3 2

ولا يؤناب الذين أؤثو االكتاب والمومون

(اورايل كتاب اور في منين شك ندكري) كه كاركنان دوزخ كي تعدادانيس ب

وليَقْوِل الَّذِين في فلوبهم شرطَ وَالْكَفْرُون ماذا ارادالله بهذا مثلًا."

اورتا کہ واوگ جمن کے داوں میں مرض ہےاور کافراوگ یوں کمیں کہ اللہ نے اس جیب مضمون سے کیااراوہ کیا ہے ) جمن کے دلول میں ایمان : 15 ووا متراض ٹیوں کہ ہے امد اس کے رمول کی جو بات شنتے ہم فورامان لیجتے ہیں۔

كذلك يضلُ اللَّهُ مِنْ يُشَاَّءُ ويهْدَىٰ مِنْ يَشَاَّءُ ء

(الندائ طرح مُراوكرتاہے ہے جا ہے)ور ہدایت و بتاہے ہے جا ہے)انتداق لی پر کوئی اعترانس فیس سوسکتا و ما معلقہ جنوف و رتباق الأهو ، (اورتا ہے کے رہے کے شکروں کوشرف وی جانتاہے)

بعض مضرین نے فرمایا ہے کہ یہ شرکیوں کی اس بات کا جواب ہے کیٹید نسل اللہ تعالیٰ علیہ وکملم کے مددگار بس افیسل ہی افراد میں ارشاد فرما کہ آ ہے کے رہے کے شکر تا بہت زیادہ ہی جنہیں صرف دہی جانتا ہے۔

(یا نیس عدوقہ اسل فرنہ دار میں اس کے خازن ہیں لیخی بڑے فرمدوار میں اور ان کے اعمان والصار بہت زیادہ ہیں حضرت عبداللہ بن مسعورضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سل اللہ تعلیٰ علیہ دسلم نے فریا یا ہے کہ قیامت کے دن دوفرخ کو لایا جائے گا اس وقت اس کی ستر مزار ( وو و ک ک ) با گیس : دل گی مبر باگ کے ساتھ ستر مزار وو و ک کفرشتے ، ول کے جواسے کھنٹی رہے ، ول

#### وَمَا هِي إلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَوِ".

(لیتن دوزخ کا ذکرادراس کے احوال کا بیان صرف اس لئے ہے کہاٹسان کٹیجت حال کریں) اور دبان کے عذاب سے ڈرکرائیان لائیمن لوگ افران آولا تے ٹیمن افکار کی طرف شوجہ: وقع میں اور مزید کنم میں اضافہ کردھیتے میں۔ یہ تھکر میں کی مرتحق ہے۔

كُلَّ وَالْقَمَرِ فَ وَالَّيْلِ إِذْ أَدْيُكُونَ وَالصَّبِحِ إِذَّ ٱلسَّفَرَ فَإِنَّهَا لَمِدَدَى الْكُبُرِفَ نَذِيْكُمَا لِلْبُشَرِ فَ لِلَّنَ اللَّهِ عَلَيْكُ وَلَا لَكُبُرِفَ نَذِيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِي اللَّذِي اللَّهُ فِي اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ فَلِكُولُونَ فَا عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ وَالْمُعُلِقُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُواللِمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَاكُونَاكُونُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ عَلَيْكُولِكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُولُونَاكُونُ الْمُعَلِقُ اللْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعَلِيْكُولُونَا اللْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُ

تجربین کے بارے میں دریافت کرتے دول کے شہیں کس فیٹر نے دوز نے میں داخل این \* دو کیس کے کہ جم ابار پڑھنے والول

نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ﴾ وَكُنَّا نَحُوضُ مَعَ الْغَالِضِيْنَ ﴾ وَكُنَّا نُكَذِّبْ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ﴿ حَتَّى اَتُعَا

س ب نہ تنے اور بم سکین کو کھانا تھے کا رہ شخار کئے الوں کے ساتھ شخار کئے تے اور بدل کے دل کو تبتلات تنے۔ یہاں تک کہ تارب

دور خیوں سے سوال کہ تہمہیں دوز خ بیس کس نے پہنچایا 'کھران کا جواب'ان کو کسی کی شفاعت کا م نددے گی بیلوگ نصیحت سے ایسے اعراض کرتے ہیں' جیسے گلہ ھے شیروں سے بھا گتے ہیں

ان آیات میں اول تو یفر مایا ہے کہ چاندگی اور رات کی اور تیج کی تئم بدووزخ (جس کا اوپرے ذکر چلا آ رہاہے ) ہزی بھاری چیزوں میں ہاکیہ چیز ہے اس کے عذاب کو معمولی نہ مجھا جائے اس دنیا میں رہتے ہوئے جواس کی خیر اللّٰد کی کتاب نے دی ہے پیڈ ہر گئی ہے اور ان کا بیان کرنا اس لئے ہے کہ انسان اس کے اخبار اور احوال می کرخوف کھائے۔ فال القد طبی (عد ۸۵ ہے ۱۹)

وذكر 'لان معناه معنى العذاب ' أوارادذات الله وعلى معنى النسب كقولهم امراة طالق وطاهروقال الخليل النذير مصدر كالنكير ولذلك يوصف به المؤنث.

لىمىن شائة مِنكُمْه أنْ يَنْفَلَدُّه اوْيَعَا بَعْوَ «(يعني قيامت كالذّركروة دانے والا ہے اس تفص كے لئے جوآ گے بڑھنا چاہے اپنچھے | نناچاہے )

'' پنجھن '' پنجھن اپنے اپنے عمل کو دکھے لے کہ ایمان اورا عمال صالحہ میں آ گئے بڑھ رہاہے یا تنکذیب وا نکار کی وجہ سے جنت سے پیجھے ہٹ اسپ

تحک نفس مبسما محسبت و بھینی (جرجان اپٹمل کی وجہ سے مرجون ہے) چھے کوئی شخص کسی کے پاس اپنی کوئی چیز رائن رکھ و بتا ہے گھرا سے چیز انہیں سکا۔ جب تک وہ مال اوا نہ کر دے جس کے ہوئی چیز ررئن رکھی ہے۔ ای طرح قیا مت کے دن ہر شخص کا المل رو کے

رکھی اپنی حساب کما ب و گا المل تقر اور المل شرک کا جرم چونکہ سب سے بڑا ہے اس کئے اہل تقر اور المن شرک اسپنے اس جرم کی ہو ہے۔

بیشد من میرس دیں کے بیس کر کئی گورک سفاد شرور دن نے سے بڑا ہے اس کئے اہل تقر اور المن شرک ہوں نے اس جو کہ بھر کے اور بہت سے اوگ شفا متوں سے

بھری کئے اور برے انجال کا ادر کا اب بھی کر لیا تو بیاوگ شکیاں زیادہ ہونے کی ہو ہے چھوٹ جائیں گے اور بہت سے اوگ شفا متوں کی تیکیوں
اور بہت سے اوگ حقوق العباد اداکر کے اور بہت سے اوگ شخص اللہ تعالی وحد سے چھوٹ جائیں گے جن کی تیکیوں کا قبال نامے مجماری ووں گے دوالگ نجات یا نمیں گے اور تمن لوگول پر دوسر ہے لوگوں کے حقوق متنے و وحقوق کی ویہ ہے ماخو و ہوں گان کی نشایال انتحاب حقوق کر دیری جائیں گی اگر حقوق ادا کرنے ہے پہلے نشایال ختم ترکنیں توان پر انتحاب حقوق کے گناو وال دیئے جائیں گئے دوزی میں ڈال دیاجات گاہے (روائیسر کرنامہ بھے احت کے انجام جائے ہے۔

۔ بین اور اللہ ان انیس رض اللہ عندے روایت ہے کہ آنخضرے میں اللہ اقولی علیہ اللم نے خربایا کہ قیامت کے روز اللہ اپنے بندون اونٹ فرمائے گا جو نظف ہفتہ اور بالکن طالی اتھو، وال گئے گھرائے کا وازے عداویں گئے تھے ووروائے اپنے بی تیس کے جیسے قریب والے شین گاورائی وقت یفر ما نمیں گے کہ میں ہدادو ہے والا اول میں وشاہ بول (آئے ) کسی ووز فی کے فی میں بید ہوگا کہ دوز خ میں جا او ہے نہ اور کی کہ فرائجی و فرق واور بیٹھی نہ وہ گا کہ وکئی تشنی جنت میں چاا جائے اور کی دوز فی کاس پرکوئی تی بوجب تک کہ میں صاحب تی کا ہدار دوران تی کہ ایک چیسے بھی ظاما مادیا تھا تواس کا ہدارتھی والا وول گا۔

راوی کہتے میں کدیم نے موٹس کیا کہ یارسول القدامدائے والایا جائے گا؟ حالانک یم ننگھ بے ختنداور بالکل خال ہاتھوہ وں گے؟ جوایا سردر عالم ملی القدانوالی عابد ملم نے ارشاوٹر مایا کہ نکیوں اور برائیوں سے لین وین دوگلا قال فی الترفیب سے ۴۸ م

حضرت الدبر برورضی الله عندے روایت ہے کہ جس نے اپنے زوخر ید ناام وظلما ایک وَرَا بھی مارا تھا ' قیامت کے روزاس کو بدل ویا جائے گا (النہ فیب التر ہیں س-۲-دین مرداو الطبر اللّٰ بات جسن)۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی القدعنہ سے بیان فربایا ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ تاق کی علیہ دسلم نے ارشاد فربایا ہے کہ (اگر ) والدین کا اپنی اداد ویر قرض وگاتو جب قیامت کا دن وگاو واپنی اولا و سے المجھ جا کس گے (کہ ہمارا قرض اواکر و) ورجواب و سے گاکہ میں تو تعمیاری اولا دیوں (وواس کا کچھاٹر نہ لیس گے اور مطالبہ پوراکر نے پراصرار کرتے رہیں گئے بکی تیمنا کریں گے کہ کاش اس پر ہمارا اور بھی قرض : دتا کہ التر غیب والتر ہیں ہیں ہم بری ہماز طہرانی واساد وضیف )

بھی بھبور سرات خاب میں میں ہوں میں ہوں ہے ۔ یفستانا فون ی<sup>کا</sup> عن الکھ بخیر مین سنت کنئی فروں کے بارے میں موال کررہے: ول گے اور بیرموال خوو مجرمین سے وگا۔ عاصلہ کنٹے فیل سفور (شہیر کس چزنے ووزخ میں واضل کیا)

و كَنَانِحُو ض مع الْعَلَيْضِينَ . (اورشغاير كين الول كِساته مشغاير كيتے بن)

لفظ نوشن کامنی ہے کی چیز میں گھے جے جانا مطلب یہ ہے کہ اہل باطل کا فراور معائد جب اسلام کی برائیاں کرنے بیٹیتے اورا سلام کی تخالفت میں دورود رکی باتیں موجے تو جم مجھی ان کے ساتھ لگ جاتے تھے اوران کی باقول میں شریک بوجائے تھے ہمارا جرم مرف ادکام پڑمل شہر نا تقابلہ بم کا فریتھے اور کا فروں کے ساتھ السلام کی تخالف کرنے میں شفول رہے تھے۔

وْكُنَّانْكَذِّبْ بِيَوْمِ الدِّيْنِ خِتَى آتَانَا الْيَقَيْنَ ء

(اورہم بدلد کے دن ایعنی بغم آخرت کی تکذیب کرتے تھے اور میتکذیب اورا نکارا خیر وقت تک رہایہاں تک جمیں موت آگئی)

افما تنفعهم شفاعة الشَّافعير ع

ر حل المعلقية مساحلة المساحلين " ( موان الو يون وشفاعت كرنے والوں كي شفاعت نفن نه وے كى ) كافر كے لئے كوئى شفاعت كرنے والا نه وگا جواہے دوزخ ہے لكاوا

وے سورؤ مؤمن میں فرمایا

ماللظَّلْمِين منْ حميْمِ وَلَّا شَفِيْعِ يُطَاعِ.

( خالموں کے لئے نہ کو کی دوست ہوگا اور نہ کو کی سفارش کرنے والا ہوگا جس کی بات مانی جائے ) آخرے میں ان کی بید معالی ہوگی اور و نیاش ان کا پیاحال ہے کے کتیجے سے مصر موثرتے ہیں اعراض کر کے چلا جاتے ہیں اور اعراض بھی معمولی ٹییس مخت اعراض کرتے ہیں

ر پی مان ای بین مان کے مصافر کی و فائل میں فائلور ہو ۔ ( قر آن کی مائیں میں کروواں طرح اعراض کرتے ہیں کہ آئیا گدھے ہیں جو ثیر سے تشفیر وکر بھاگ رہے ہیں تشور د کا ترجہ ثیر کیا

عمل المستورين المستو عمل المستورين 
بِلْ يْرِيْدُ كُلُّ امْرِيْ مَنْهُمْ انْ يُؤْتِي صُحْفا مُنشِرةً ،

کی ان کوائیان او نئیس جگفر پر جے رہنے کے لئے ایسے مطالبات کرتے ہیں جورسول الکیسلی اللہ تعالیٰ علیہ وکلم کے کس میں نئیس میں کہتے ہیں کہا گرآ پالند کے رسول ہیں تو ہم میں ہے مرشخص کے مرکے پاس جب شن کوسوکر انٹھے توایک پر چیاہ قا میں اللہ کی طرف ہے یہ گھتا ہوگہآ پالند کے رسول ہیں اور رہیمی تکھیا ہو کہان کا اتباع کرو(الدراکمنٹورس۲۸ ت۲۰) بیان کی جابلا نہ یا تیں میں انتجے ہونے کے بعد تق کونہ مانا اور شیلے بہانے تلاش کرنا مزید کھرورکفرے۔

كَلَّا بِأَ لَّا يِخَافُونَ الْأَجْرَةِ مَ

(مقیقت میں بات یہ ہے کہ آخرت ہے نہیں ڈرتے ندائییں آخرت کا لیقین ہےا درنہ دہاں کے عذاب کا خوف ہے اس لئے اسک یا تیں کرتے ہیں جن کاادبرڈ کر جوا۔

بِ مِن رَكِ مِن اللهِ 
(خبردار يُقَيِّحت مِي مِن اللهُ اللهُ ها مِن اللهُ ان يُشَاآءُ اللهُ ها

۔ (اور نہیں فصیحت حاصل کریں گے مگریہ کداللہ تعالیٰ جاہے)

هُواْهُلُ النِّفُواي واهْلُ الْمَغْفِرة ع

(وہی ہے ہیں جس ہے ڈرنا جا ہے اوروہی معاف کرنے والا ہے)

هنریت انس رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله تعمل علیہ و کلم نے آیت کریمہ نھوا فعل النفوی و افعل المعففوق کی تلاء سے قربائی پچرفر مایا کر تمہارے دب نے ارشاوفر ملا ہے کہ میں اس کا المل ہوں کہ تجھے تو راجائے البذا کوئی میرے ساتھ کوئی معبود نہ تھم رایا میں اس کہ اللہ ہوں کہ اسے بخش دول درج المعانی ص۱۵ تا ۱۳۹۷ تا اللہ تشمر اسے موجوقتھں جھے سے قررااور میرے ساتھ کوئی معبود نہ تھم رایا میں اس کا المل ہوں کہ اسے بخش دول درج المعانی ص۱۵ تا ۱۳۹۷ تا اللہ اللہ علی کہ است بخش دول درج المعانی ص۱۵ تا ۱۳۹۷ تا اللہ اللہ علی کہ اللہ بھر کہ کہ دول کے معاود نہ تھر اللہ کا کہ بھر اللہ کا کہ کہ دول کے معالی میں اللہ کہ بھر اللہ کے دول کے معالی میں کہ بھر اللہ کوئی معالی کے دول کے دول کے دول کے دول کے دول کے دول کوئی معاود کر اللہ کی دول کے دول کی دول کے دول کے دول کے دول کے دول کے دول کے دول کی دول کی دول کے دول کے دول کی دول کے دول کے دول کے دول کے دول کے دول کی دول کی دول کے دول کی دول کے دول کے دول کے دول کر دول کے دول کی دول کے دول احيانا الله تعالى على تزحيده واماتنا عليه وهذا اخرتفسير سورة المدثر' والحمد لله على التمام وحسن الحناد والصلوة والسلام على نبيه خير الانام وعلى الدوصحبه البررة الكرام

Arch ... Arkir



ا کرچہ ہم اند باری کرنے فی مت ہے دن جاتا ہے۔ یباں سے سورۃ القیامہ شروع ،وری ہے اس میں قیامت کے احوال اور احوال بیان فرمائے میں اور انسان کی موت کے دشتہ کی حالت بتائی ہےاور انسانوں کو آخرت کے لئے فکر مندہ ونے کی تنہیفر مائی ہے۔ مشرکین وقوع قیامت کا اذکار کرتے تھے اور ایوں کہتے تھے کے مردہ ڈیوں میں جان کیسے پڑے گی ؟ اور ڈیاں کیسے جن کی جانمی گئ اس ا طرت کا ایک واقعہ پیش آیا کیا کہ مدی بن رہید ایک آوئی قاوہ نی کریم صلی التد تعالی علیہ دسلم کے پاس آیا اوراس نے کہا اے مجر (ﷺ) بجھے ہتا ہے تاہد ہوں کہ اس کے بارس آیا اوراس نے کہا اے مجر البیش کی ہتا ہے ہوں تو سیک کے بارس بنا ہوں کر کہنے اگل کہ اگر میں ہتا ہے ہوں تو سیک کے بارس بنا ہوں کہ کہ اگر میں استہ بنا ہوں کو بحی نہاں کو بحی فرما است کو سیاست کے کہا ہوں ہوں کہ بیان جب گل جائیں کو بحی فرما در ایس کی میں کہ ہم کہ بیان جب گل جائیں کہ ہتا ہوں کہ بیان کرتے ہیں کہ بیر ہم بیان جب گل جائیں گل کہ اللہ تعالی کرتے ہیں کہ بیر ہمان کی تروی ہوں کہا تھا کہ کیا محمد ہنا ہوں کہ ہم کھائی جوابیے اور پر مالمت کرے کہا کہ بیان کہ بیان ہوائی کی روگئی۔ استہ بیان کہ بیان کہ بیان کہ بیان کہ بیان کی تروی کی دوگئی۔ جوابی میں اخلاص کی یافلان فلاں آ واب کی کی روگئی۔ جوابی میں کہ ایک میں کہ بیان کہ بیان کہ بیان کی اور گئی۔ جوابی میں کہ کہ بیان کے بیان کہ بیان کہ بیان کی تو کئی کہ بیان کی کہ بیان کہ بیان کہ بیان کہ بیان کی کہ بیان کہ بیان کہ بیان کہ بیان کہ بیان کہ بیان کی کہ بیان کہ بیان کے بیان کہ بیان کہ بیان کہ بیان کہ بیان کہ بیان کہ بیان کی کہ بیان کی کہ بیان کی کہ بیان کہ کہ بیان ک

(کیاانیان خیال کرتا ہے کہ ہرگز ہم اس کی بڈیوں کوجع نہ کریں گے)

بَلَى قَادِرِبُنَ عَلَيْ أَنُ نُسَوِى بِنَانِهُ.

( ہاں! ہم اس پرضرور قادر میں کہ ہم انسان کے بیروں تک کو درست کرویں ) لبنیٰ ندسرف بیکہ ہم اس کی بٹریوں کوجع کر سکتے ہیں بلکداس کی جسمانی سافت کو دوبارہ پاؤں سے لے کر سرتک ای طرح ، ناسکتے ہیں جیسا کہ موت سے پہلے تھا انگیوں کے بورے جم میں چھوٹی چیز ہی ہیںان کو بھی حسب سابق ان کی جگدا سکتے ہیں۔

قبال البغوى في معالم التنزيل (ص ٣٢١ ج٣) وقال الزجاج وابن قتيبة :معناه ظن الكافر انالانقدرعلى جممع عـظـامه بلي نقدر على ان بغير اسلاميات على صغرها فنزلف بينها حتى نسوى البنان فمن قدر على جمع صغار العظام فهو على جمع كبارها اقلو .

(علامه بغوی، عالم التوبیل بین لکھتے ہیں زجاج اورائن قنیہ کتے ہیں اس کا مطلب میہ ہے کہ کافرنے گمان کیا کہ ہم اس کی ہٹریوں کے تبع کرنے پر قادر نئیں بین بلکہ کیول نمیں ہم تواس کے اہزاء کے چھوٹا ہونے کے باوجودان کے جس کر کے ملانے پر قاور ہیں جس کے پوروں کو ہراہر کر کتے ہیں لیس جو چھوٹی ہٹریوں کو تبح کرنے پر قادر ہے قود وہڑی کو تبح کرنے پر زیادہ قادر ہے) جنل کو یکہ الاکسان کیف جر اصافیہ ویکسٹیل آبان کیا ڈو الکھیا تھ تھا۔

( بلکدانیان این چاہتا ہے کہ قیامت کی ہاست کی آتشاہم نہ کر نے اورا آئندہ آنے والی زندگی میں فسق و فجو رکز تارہے ) وہ قیامت کا دن واقع : ویٹ کا مشر ہے اور ابلورا نکاریوں پو چھتا ہے کہ قیامت کا ون کب ہوگا (بیانسان کی بیوق فی ہے کہ فسق و فجو رمیں ہوذ راسا مزام اس کی مجہ سے قیامت کو مانٹ کے لئے تیارٹیس ہوتا وہ مجستا ہے کہ اگر میں نے قیامت کو مانا اس کے لئے تیاری کرنی می پڑے گ گنا: ول کہ چھر ڈیا ہوگا 'لیکن وہ پیٹیس تجمتا کہ خالق اور مالک نے جمہ چے، مقدر اور مقرر فرمادی ہے اور فیصلہ فرماویا ہے اس کا واقع ہوتا ضروری ہے نہ اپنے ہے اورا فکار کرنے ہے فیصلہ شدورافع ہوئے والی چیز کی نہ جائے آنے والی آ کر رہے گی۔ فاذا ہوتی المبصل نے و تحسیف الفیمر 'و نجم مع الشّنے میں الفیصل والفیصل

(سوجس وقت آسی تھیں جمران روجا نمیں گی اور جا ندر بے نور: وجائے گا اور سورٹ اور جا ندایک حالت کے ہوجا کمیں گے ) یقُولُ الانسانُ يَوْ مَنِيْدَ النِينَ الْمَعْضُ بِهِ

- (ال دِن انسان كَ أَمَّا كَبِال كِ بِحَالَتُ فَي مِكْمِهِ )

لین شرکہاں جما کول اور نیا کروں کملا لاور زو (اللہ پاکٹ) طرف سے جواب طے گا کہ بُر کُر فَا پناہ کی جَدِیْش ہے ) وَ مَلْكَ يَوْمِسُلُونَ السَّمْسُسُمُ قَدِرُ ( آ مَن سَون شرح سب می سَالِ اللهُ کَانَا ہِمَ اللّٰهِ کَانَا ہُو اللّٰہ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّ

نينبۇ الانسان يۇمند مېساقىلە واغو داس روزانسان كوسې كچوا گا چچلا جيا وياجا گا) دنيايىل جېڭى انمال كەنتىچ كېلىك كەندىن بايىرىيى سەراس كېرامىيى كردىند جانىس گەدرانمال ناھەسىيە ئىگەرتادىن گە-

بل الانسان على نفسه بصيرةً.

بلکہ انسان اپنے نفش وڈوب جانے والا ہے دیا تیں بھی جانتا ہے اور وہاں بھی جانتا :وگا کہ میں تیا کیا کرئے آیا: ول(اپنا المال خوو مجھی باد: ول گاوراعضاؤتی گانی دیں ہے )

قالو افي معنى "بصيره" حجة بينة واضحة على نفسه شاهدة بما صدر عنه من الاعمال السينة ذكره صاحب الروح) وفي احكام القران للقرطبي قال ابن عباس بصيره اي شاهد وهو شهرد جوارحه علبه وناس يقولون هذه الهاء في قوله بصيرة هي التي يسميها أهل الاعراب هاء المبالغة كالهلوفي قولهم داهمة وعلامة وروابة

۔ علی نے کہا ہے اسپرۃ سے مراداس کے فنس کے خلاف وووانعنی ایس ہے جواس سے صادر تو نے والے گانا: دل کُ گوا تی زوگی۔ قرطین میں سے حضرت این نمائن نے فریایا بھیرۃ سے مراد گواہ ہے اور وواس کے خلاف خوداس کے اعتصاء کا گوائی وینا ہے۔ اور اعش حضرات کہتے میکی اجسے ہوتیں جا رووے جے جا رم بالفہ کہتے ہیں جیسا کہ واجسیة اور زوا بھڑ میں ہے۔

ولؤالقي معاذيرة ٤ (اً، چينيا والهيش كرے)-

یتر جمہ اس معورت میں ہے جب معاذیبر اعذار کے معنی میں زدادریہ میں پیوم لاینفع النظلمین مغدر نفید کئے واثن ہادر تعظی حشرات نے معاذیبی معنی ستورقع میں جمعتی پر دوکیے ہادر مطلب میت کدانسان آگرچہ پر دو کے پیچھے دلی میں کہ است معجے کئیں نے دیکھ ہی تیش جومیر ہاس قمل کی واتنی دیتے بیاس کی زدونی ہاسے جھ بیڈیا ہے کہ دارد اپٹیس ہیاد ہے کا درائر کا اقرار کا قرار کی دوگا۔

قال صاحب الروح قال السدى والضحاك المعاذير السنوربلغة البمن واحدها معذار وحكى ذلك عن البرجاج اى ولوارخى ستوره والمعنى ان احتجابه فى الدنبا والاستتار الايغنى عنه شينا لأن عليه من نفسه بصيرة وفيه تلويح الى معنى قوله تعالى وماكنتم تستترون ان يشهد عليكم الاية( انتهى) وقال البغوى واهل اليمن بسمون السنر معذا زاوجمعه معاذير ومعناه على هذا الفول وان اسبل الستر ليخفى ماكان يعمل فان نفسه شاهدة عليه ومعاذيره ان كان جمع معذا و بمعنى السنر فلا اشكال في الجمع لان المفعال يتجمع على مفاعيل كالمصباح والمصابيح وان كان جمع معذرة بمعنى العذر فهوجمع على خلاف القباس والقياس معاذر مغيرباء وقال صاحب الفرائد يمكن أن يقال الأصل فيه معاذر فحصلت الياء من أشباع الكسرة ذكره صاحب الروح ولم يرض بقول صاحب الووح

(صاحب دون المعانی فرماتے ہیں سدی اور شحاک نے کباالمعاذ بریا ہیں یہ کی گیفت ہیں پروے سیاوراس کی واصد معذار ہاور میٹن جات ہے منقول ہے مطلب یہ ہیں کہ اُر چرو و پروپ لاکا لے۔ مقصد یہ کئے، نیا میں اس کا چھنااور پرزہ کیا وٹ میں انا اسے بدئی ھاڑو اشار و سے علامہ بغور گافر ماتے ہیں میں والے پر ہے اور اس میں وصا کہ خدم معاذ بر ہے۔ اس قول کی بناء پر اس کا معنی یہ ہے طرف اشار و سے علامہ بغور گافر ماتے ہیں میں والے پر ہے کو معذار کتے ہیں جس کی تئے معاذ بر ہے۔ اس قول کی بناء پر اس کا معنی یہ ہے اگر چرو واسے بھی کی جھیانے کے لئے بروے اٹکائے گر گھر تھی تھی اس کا نشس اس کو دیکھے والا ہے اور معاذ بریا گرمغذار محتی پروہ کی تئے ہے تو اگر چرو واسے کیونکہ منا بھی تئے منا عمل کے وزن برآتی ہے جسے مصباح کی تئے مصاب نے اور اگر مواذ بر معذر تعنی مذر کی تئے ہے تو گھر طاف قیاس ہے، تیاس کے مطابق تب اس کی تئے موادر الموائی نے ذکر کا سے گراہے ہو مکتا ہے مواذر رائس میں معاذری دواد رائم دیس خشل کرنے ہے ہیرا دوئی دواسے سا المعانی نے ذکر کا سے گراہے لینونیس کما

َلَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ أَن عَلَيْنَا جَمْعَهُ ۚ وَقُرْا نَمْ ۚ فَإِذَا قَرَاٰنُهُ فَا تَبِعُ قُرْانَهُ أَ

ثُمُّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَةً قُ

ا مجراس میان کرادینا تناری نام سے مسینے۔

رسول الله تعالی علیہ وسلم ہے مشفقانہ خطاب آپ فرشتہ ہے قرآن کوخوب اچھی طرح س لیں پھرو ہرا نین ہم آپ ہے قرآن پڑھوائیں گے اور بیان کروائیں گے

ان آیات میں رسول القد معلی الله تعالی عابیہ وسلم والله تعالی نے ایک خاص مشختانہ خطا بفر مایا ہے جیسا کہ دومرے خطابات بھی اق طرت کے ہیں حضرت ابن عباس رضی الله عنبها نے ان کا شان مزول ایوں بیان فرمایا ہے کہ جب وتی نازل ، وہ کی تھی او رسال الله صلی الله تعالی عابیہ ملم شقت برواشت کرتے متھے اور اپ واؤں ، وبنول کوبلات تھے ( تا کہ جو یکھنازل ، ورم ہے وہ فور ایا وہوجات ) الله تعالیٰ عابیہ ملم شقت برواشت کرتے متھے اور اپ واؤں ، وبنول کوبلات تھے ( تا کہ جو یکھنازل ، ورم ہے وہ فور ایا وہوجات ) الله تعالیٰ عالیہ عبد می دکر کی ہم اے آپ کے سیند میں جمع کرد میں گے اور آپ سے بیر سواد میں گے۔

فاذا فوالله فاتَبُعُ فُوْالله ( گِرجب بهم قرآن کوپڑھیں کینی هارا فرشته دی کے کرآے کا درآپ کوساے تو آپ منتقرین ادراس کے بعد آپ پڑھیں )۔

نَمْ انَ علينا بيانهُ و ( پر بينك بمار عاصال كابيان كرنا ب

ایتی ہم آ ب نے قر اُن برتاما <sup>ک</sup>وں گیا درآ ب کی زبان مرحار کی کردا س گیا ہو گ<sup>ا</sup> ان اِسا میں گیا اور پیجانا کس کے۔ دهغرت این مهاس بغنی الله فنیمانے بیان فر مایا ہے کہاس کے بعد بیرہوناتی کہ جب جبر کیل ملیهالسلامتشریف لاتے بتھے و آ پ متوجہ ر بنتے تھے کھر جب حفزت جبر کیل مایہ السلام حیلے جاتے تھے تو آ ب ای طرح وهرا لیتے تھے جیسے جبر کیل نے مزھا تھا۔

كُلاَّ بَكُ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ۞ وَتَذَرُونَ الْأَخِرَةَ ۞ وُجُوهٌ يَوْمَبِذِ نَاضِرَةٌ ۞ إلى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۞ ار ماقتیں ہے بلکہ تم ویا ہے عمیتہ کرتے ہوا ہور آخرت کو پھوڑت ور اس وال مہت ہے چیرے آوادہ ور بول کے اپنے مب کی طرف و کیتے وول ک وَ وُجُوهُ يَوْمَبِدِ بَاسِرَةٌ ۚ ثَظُتُ اَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ۞ كَأَدَ إِذَا بِلَغَتِ التَّرَاقِي ۞ ۔ ربہت سے چیرسائن ان ہوون اور کے خیال اور سے نوں گے کہ ہما ۔ عماقتہ کم اور ویٹے والا افاعہ کیا جانگے وقت سے کہ جب جان شعبی ر تاہم ہی تاہم 

اور کیا جائے کر گان ہے وہ کرے والد اور وینٹین کر لے کر واٹیر ہے جدائی کا وقت ہے ور چنرلی لینول سے کہت جائے اس والر تیرے اب کی طرف چنز ہے۔

قیامت کے دن کچھ چیرے ترمتاز واور کچھ بدرونق ہوں گے موت کے وقت انسان کی ہریشانی نزول قرآن کے ونت جورسول الند سلی الند تعالیٰ علیہ بہلم کو یاوکرنے میں انکلیف ہوتی تھی اس کے بارے میں آپ کوشلی ہی کہ آپ مشقت میں نہ بڑیں'آ ہے س لیس کیجر یا بکریں ہم آ ہے کہ یا دکراہ یں گےاہ داس کےاحکام بھی آ ہے ہے میان کر وادیں گئے مدضون میان فرہا کر مجر قیامت کے تعلق منتمون شروع فرماہ یا اورفر مایا کلامیٹک بات یہ ہے کہ مکد میں اورمعاندین قر آن برانیان مبیس لات یان ک کرائ ہےان کے ندمان سے قیامت کلنے والی نہیں ہے جیسا و وغلط خیال کرتے ہیں ایسا ہر گزنے وگا کچران کی کرائی کا سب نا ۔۔ <u>بیار تب حبُّون الْعاجلة</u> . (ایـمنکروانم ایمان میمی لاتے جوآخرت کافکرمند بنا ناے اور دمال بلندور حاب افعیب: و نے کافیرا جد ے ماتم ونا ہے میت کرتے : واورآ خرت کوچھوڑے ہوئے تادیدونیا کی محبت اورآ خریت نے خفلت تہمیں افعان نہیں لانے دیتن -

وُ جُنوْ فَا يَنْوْ مِنذُ لَا أَصْورَةُ (اسَ دان بهت ت جِيرِ سَاقًا تازُهُ دول كُ التِّنْ فَوْسُ وَخْرِمُ وَ فَ الناك جِيرِ ول كَي فو لها وريسا اورد مَك. كِينية وا ول مُوتاري مولَّى كه يه وك بزية بين إن كوافَى فَانْتِيْن يوري طرحَ بشاش اور بثاثق بن - ( كسمها قبال تبعالي تبغيرف فيني وُ جُهُوهِ عِهِهُ نَصُوةِ النَّعِيْهِ ﴿ )ان مِّن بَهِتَ سَا أَتَانَ رَوَلَ النِّسَلُ النَّاق في ما يديم كَلَ اما ويث كُ ندوت كركية عالينة والمستحق ون شرره أنا مذهبي القدتون عابيه اللم نيارتنا ولم عاه الفضو الله اعبو أصبعه عناشيها فبلعة كما سمعة فرب مبلغ أو عي من سامع ( "آور تااسل" مرك)

اس کے اجداش ایمان کی خوشی اورایل کفر کی مدحالی بان فرمانی ۔ارشا افر مایا:

(التدائر صفح) وتروناز در کتے جس نے جم ہے کوئی چزشنی تچراس نے اس طرح دوسروں کوئیٹیادی جیسے تنقی کیونکہ بہت ہے افرا يْنَ وَوتَ يَرْفِيلُ ثَنَّ اسْتِ زُورُ وَو مُركِينَا اللَّهُ اللَّهِ مِنْ جَسِ فِي فُواتُنْ كُلُّ ) . الى رَبِهَا مَاظُرَةً ولي جبر جوترونازه مول كان دكرف د كورب مول ك)

> -يُصرفر ما يا ووُجُوهٌ يَوُمئذ باسِرةٌ نَظُنُّ انْ بُفْعَل بِهَا فَاقرةٌ مَ

(اور کھے چیرے اس ون بدرونق ہوئے اوروہ خیال کُررہے ہوں گے کہان کے ساتھ کمرو ڈرمینے والا معاملہ کیا جائے گا ) لیمنی کے بھھ لیس گے کیونیا میں جونافر مانی کی زندگی گزاری ہے اس کی سزا ملنے والی ہے اس سزا کوفاقر ہے ہیں جبر فرمایا 'ریڑھی م لفظ آئ ہے ماخوذے قال صاحب المروح آی داھیة عظیمة تفصیه فقار الظهر من فقرہ اصاب فقارہ۔

تخلاب بات ہر گر تھیک نمیں ہے کہ و نیا کوآخرت پرترجج ویت دہؤ بلکہ موت کے وقت کے لئے اور موت کے بعد کے حالات کے لئے فکر مندر بہنا ضرور کی ہے۔ یہ نیا بہر حال چھوٹ جانے والی ہے اِذَا بَسَلَغَتِ الشَّوَافِی وجب جان بنسلیوں تک تیج جائے ( یعنی روح نظنے لگے و فیلل من آقاق ۔ ( اور بول کہا ۔ جائے کہ جھاڑ چھوٹک کرنے والے کول بچی بیٹی کی میٹھنے والے تیاروار فزیر قریب کے سوچنے لگیٹ کی کوئی ملاج کرنے والا ہے )

۔ و ظبنَ آنَیهٔ الْفِوافی ﴿ (اور پیلیمین کرلے گا کہ اب جدائی ہے ) بین جس کی روح بنسلید ل تک پنجی ہے اس کے تیار واراؤ معالج کی تااش میں لگ جائے ہیں اور وہ تھولیتا ہے کہ اب میرانہال چاہؤ ہے روح جسم ہے جدا ہور ہی ہے۔

والْتَفْتِ السَّاقُ بِالسَّاقِيءِ (اور بِنِدْ لِي يَدُلُ ہے لِيتِ جائے)

جیسا کہ بھش سرنے والوں کاسکرات موت کے وقت ایسا حال بن جاتا ہے بعض حضرات نے فریایا ہے کہ اس سے پیڈلیا کالیٹنا ہی مراہ بیس جکہ نرع کے احوال اور سکرات مراد میں چونکہ سب سے پہلے پیڈلیوں سے روح آگتی ہے اور بید داوں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں اور خشک و جاتی ہیں اس کے ان کا تذکر وفر مایا۔

المي ربّك يومندو المساقي و (الرون تيريرب كي طرف جلاحانا سے)

لیمن جمل وقت ندگورہ والا حالات انسان برگزرتے میں اس وقت و نیا اور اٹل و نیا سے کٹ کرانسان اپنے رب کی طرف جل ویتا ہے ''یتی کوئی معاون و مدورہ گوئیس رہتا' اللہ تعالیٰ ہی کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں۔ جنت کتی ہے یا ووزخ میں جاتا ہےاللہ تعالیٰ ہی اس کا فیصلہ فرما دےگا۔ دےگا۔

قال صاحب الروح وتقديم الخبر للحصو والكلام على تقدير مضافٍ هو حكم وقيل هوموعد والمرادبه الجنة والنارو المساق سصدر ميمي كالمفال قوله تعالى التراقي أي اعالى الصدر وهي العظام المكتنفة صغرة المحرعن يمين وشمالٍ جمع ترقوقٍ(من روح المعاني)

 $(\pm i ) (\pi i \pi i \pi_{\omega}  

یہ دورہ ویوں جو بہت ہوں ہے۔ (صاحب و سالوں کو تاریخ کی قدیم سے لئے ہادیکا میں مضاف مقدر ہے وہ کھم ہے اور جنس نے کہوو وہ وعد ہے اور اس سے مراد جانب پر جہم ہے المساق مصار انہ کی سیسے مقال اورائر آئی کا معنی ہے۔ سید کااویر والاحصہ اور و وہ ک

فَكَ صَدَّقَ وَلَا صَلَّى اللَّهِ وَلَكِنْ كَذَبَ وَتَوَلَّى أَنَّمَ ذَمَبَ إِلَّى ٱلْمِلِهِ يَتَّمَظَّى إِنَّ ٱلْكَ فَأَوْلَ أَنَّمُ

ه دار به در تدریق در در زمان در این در در در در در دارند می نام در دارد و این این این این می این این این می از مدار به در تاریخ در در زمان در این در در در در در در دارند می نام در در در این این این این این این این این می

أَوْلَى لِكَ فَأُوْلِي هُايَحْسَبُ الْإِنْسَانَ أَنَّ يُتَأْرُكَ سُدًى ۗ ٱلْمُرِيكُ نُطْفَةً مِّن تَبِنِي يَتْمُنَى هُ تُمْ كَانَ

﴾ بىنى جەيدىن تىمتە جەرئىرىڭ ئۆس ئەدىرى بەلەپ يەدىن ئەدىدىن بەدۇرى بەدۇرى ئۇرۇپ ئۇرۇپ يىسى تەلكىنىڭ غىلى ئەلقۇ قۇخلىق قىمىۋى ڧۆجكىل يەنىڭ الىرۇۋجىيىن الداڭگرۇالاُرىنىڭ ڧاكىيىس دۈلكىنىڭدىرىكى آن ئۇمى ئالمۇڭىڭ

سے عاملے الربتہ اس سے عظامہ برے کروہ ہے تھے وال فی الشہیل عاملی علیہ مواہد ایک توریش کا توریش ہے کہ وول والمعاؤر اسے

ائسان کی تکدّیب کا حال اورا کڑ فول' کیا ہے پیمٹییں کہ نطفہ سے ہیدا کیا گیا ہے، جس کی پیخلیق ہے کیاس پر قاورنہیں کہ مُر دوں کوزئدہ فرمادے

صاحب معالم النظ بل <u>لكت فين كه فكلا صباختي و</u> لا ع<mark>سانستي كانتما الاجهل في طرف ما حق ب (اوراً مكافرون كام مه اندم الأيل عاب قاس مين محمدًا في بعض بين يك فيكلا حساختي مروا ما ورود بعرف اس هزات كندوت بين حمس كاريبال مدتر موفع ما يدب</mark>

فلاَ صدْق ولاَ صلِّيء (مِواسَ له ناتَمد إنْ كَاوِر خارَاتُهُ )

ولكن كلُّب وتولَّى (اورأيُّن أسَ مَا يَتِهَا والا بهذا ورًّا)

مُعْمَ وَهِبِ الِّي الْهَلَدِ يتعطَى وَ ( أَيُّهِ وَوَالِيُّ عَرِ وَالْوَلِ وَالْمِلِ وَالْمِلِ اللّ

جن کامتشبران انداز دونا ہے ان کامئی طریقہ دونا ہے کہا پٹی چال احمال ہے تکیبر ظاہر کرتے تیں آکڑتے تکمر کے اترات دوسے چیتے میں رجس کئی نے دنگی جن جسے کی اور قت کی دورے دن آو اسے تشکرا کر دن وزکر تشکیران جال سے نزرجات میں اور جب مجلس سے الکھ کر گئر میں جانے کئیس تران کی تنظیم اندرفاز کا ورکی طریقہ ظاہرود و جانا ہے۔

اوْلَى لَكُ فَاوْلَى مَ ثُمُ اوْلِي لَكُ عَاوْلَى مَ

تم مجھے جھنگی دیتے ہوں تم اورتبرادار ب میرا کہم چی نیس کر سکتے ۔ مکہ کے پیماڑ وں کے درمیان افاوک چیتے ٹیمرتے میں ان میں سب سے نی دوموز نہوں کیٹیر نو و فدر کے موقع مرد و مری طرح مشول ہوا۔

ععق

قبال صاحب الروح اولى لك فاولى من الولى بمعنى القرب فهوللنفضل فى الاصل وغلب فى قرب الهيالاك ودعاء السوء كانه قيل هلاكا أولى لك بمعنى اهلك الله تعالى هلا كاأقرب لك م كل شر وهلاك وعن ابى على أن أولى لك علم للويل مبنى على زنة افعل من لفظ الويل على القلب وأصله اويل الى اخر ماقال صاحب الروح (ص ١٤٠ج ٢)

(صاحب روی العانی فرمات میں اولی لٹ فحاولی یہ الولمی ہے آرب نے میں میں ہنداور یہ اسل میں نفسیل کے لئے ہے۔ پھر بادا کت اور بری و مائے معنی میں غالب استعمال ہونے اگھ کیو ایک بائیا۔ ھسلاکھا اولمی لک لیمنی اللّه تعمل ننجی بالک کرسا یہ ا بالک رنا جو تیرے لئے ہر شرکے زیاد وقریب و وادرا اولی سے مروی ہے کہ اولمی لک بائیت ہ نام ہے جو کہ انعمال کے وزان پوٹن ہاور تلک کی وزار نظام ایل ہے ہے اوراس کی انسل اویل ہے )

۔ ایسندسب الانسسان ان نیٹو <mark>ک نسلدی (</mark> کیاانسان جھتا ہے کہ دوایاں تن ممل تیجوڑ ریاجائ<sup>یا کا )قرآن مجید کے ن<sup>طس</sup>تین اندن اانے کوئیار نہ تھے اور جب اکنیس تیرمت اور دہاں کے حماب کتاب اور جنت اور قبیم کے داشلے کی ہاتیں میڈ کی جاتی تھیںا ویتے تھے اور ایس تجھتے تھے کہ و مائٹرل روس گے حزے اڑا تھے روس گے۔</sup>

د نیاش آئے وقت اپراکیا میلے گئے موت کے جدابے چھر گئی جزاروا کی خیش ان لاگول کی ترویدگرے ووٹ فرمایو کہ انسان بی کہنتا ہے کہ وولیل وی مسل چھوڑ ویا جائے گاڑیواستفہام انکاری ہے اور مثاب یہ ہے کہ انسان کا اپنیا بارے میں سوی لیما کہٹس ایال ہی وہ

«ساب كتاب فيصور ديا جاؤن گا<sup>ا</sup> غلط ب

اللم يلكُ نُطُفة مِّنُ مَنِي يُنْمَنِي . (كمادونني) أطفهُ بين تَمَاثِت مُرِكِايا كمِيا)

رُد. تُم كان علقة فخلق فسوَّى ء

( پھر وو کچکا اون تھڑا: و گیا پھر القد قعالی نے اس کے اعضا ، درست کردیے )

فجعل منه الزوجين الذُكروالانشيء دكري من نبَّد قشم ما دريك من

( کچھ اس نے اٹنی وقسمیں بناوین ایک مردا کیں اورت )۔

اليس ذلك بقادر علَّى انْ يُحْيُ الْمؤتى ا

(ان تصر بوت اور تخلیقات والا کیااس پر تاو زمین ب کدم دول کوزندوفر ماد ی

انسان جوتیامت کامشر ہے انکار کرتے ہوئے وال کہتا ہے کہ جماا مر کھر کربھی زند دہوں گے اس کے جواب بیش فرمادیا کدہ کچاؤٹی کا ایک فطروتی و دمیری مال کے قیم میں الا آپ ٹیمروہ تعاوا نوان بین کیا تھے النسٹ اس کا ہا تا معروجہ میں مادیا کسی ا فرماوینے اور ٹیمر اس کی ووقعم میں بناوی ایک نراورایک مادوفیہ سب با تیس قو جانتا ہے اور مانشا ہے جمس ذات پاک نے اپنے آخر فات افراد بر تاخر دنمی ہے بہت مرار ہے مرووفورت بناورینے آئی و وجر دول کوئند وکرنے پر کارٹریش ہے۔ اس کے لئے ابتداء پیوافر مانا اور



بوگهایا ناشکراهوگها<u>.</u>

الله تعالیٰ نے انسان کونطفہ سے پیدافر مایا اور اسے دیکھنے والا بنایا اسے سیح راستہ بتایا، انسانوں میں شاکر بھی ہیں کا فربھی ہیں

یہاں ہے سورۃ لدھ حرشروع ہورہی ہے جس کا دوسرانا م سورۃ الانسان بھی ہے اس کے بعد پہلے رکوع میں انسان کی ابتدائی آخرینش بتائی ہے اس کے ابعدانسان کی دونسمین بتائی الیک شکر گزار اور ایک ناشکر اس کے بعد ناشکروں کا عذاب اور شکر گزاروں کے افعالت بیان فرمائے میں دوسرے رکوع میں رسول انڈسلی اللہ تعالی علیہ دسلم کوعبر کرنے اور ذکر کرنے اور راتوں کونماز میں پڑھنے کا تھم دیا ہے اور دنیا داروں کا تذکر فرمایا ہے کہ دیوگ دنیا کو پسند کرتے میں اوراجے بچھے ایک بڑا دن چھوڑ رکھاہے۔

۔ ارشادفریایا کہ انسان پرایک ایساونت گزرائے کہ دوبالگل، ہی قابل ذکر کوئی چیزیت قاس کا کوئی تذکرہ کرتا تھانداس کا چھیٹیت کن صلب ہے بہر مدین مندن ، دوجیائ شرا آرہے ہیں ان ۔ ان بیرے میں بیوٹ کی بین '' ہمر می ہیں ہم ٹرفن دھانے والے بھی بین ان میں ہے ہر شخص پرائیا دقت گزرائے کہ دوکوئی چیز بھی نہ تھا جو قابل ذکرہ دابلہ ان فقد نمی تھا اوراس سے پہلے غذا تھا اور پیغذا مئی سے نگل تھی جمہ نے اس دخلو داخلف سے پیدا کیا لینٹی مرداور مورت دونوں کے تلوط مادہ منویہ ہے۔ ترم مادر میں اس کی ابتداء کی بھروہ ایک م مت تک نفیه بانچه ملق بین فرن کا تیم اعلاه و تیمهات اعظاء بناء بینج تیم آس میں جان ال وق اس کے بعد رسموں سے ور آ آس پید اس او ور آ کا فون درسما ہے بحث تیم کی جانسان میاں شکیجے کہ ایس میں تیجوز ور جانسان کا رائی علام موقعی المسور والسابلغة ) وکماس کا تیمنیش انتا اور انتی ناور آزمائش کے لئے شاہدے بہت سے کا موں کا مکافٹ کیا گیا ہے مور ڈیکک میں فرمایا

ليلونحه أبْكُه أخسل عمالًا (تاكره وَمُعْمِن أزماتُ كَاتِم مِن الصِّاعال الرَّون بي)

ا مرانسان و سوف حیات و سرکردا زمانش مین نمین الا بلکدان و قش و نبعت و و جدو به و بیختاب و بیتنا بسار استان بار هرایت واس متن و نبع پرتین رکه بلکه همزات انها جمایته الاسلام و موجه و شفر مالامران که استان را داندن و بیاست تریتا که تام انسان این خالق و بیچاسته متلاو که و برگران و برگران معرفت حاصل کرت اور منزات انهای برام بیسیم اصوا و مالسام ب و بی ویش کها است قبل کرت اور نماید کشر شرا دید اور و مین ویش کها است قبل کرت اوراند کشرگراز و برگرین مین کافرناشکرت بین همزول به عقل اوران مین سند مش شرا در به او این ویش کها نمایش کرک گفرانشد رکزار وی فیر موزن یعنی کافرناشکرت بین همزول به عقل اوران و برا سرست فائد و نه اضایا در اند

(قال صاحب الروح و وحاصله دللناه على الهداية والاسلام فمنهم مهنته مسلم ومنهم ضال كافر) قوله تعالى: هل أنى قيل هل بمعنى قدوقيل أصله أهل على أن الاستفهام للتقرير أى الحسل على الإفرار بمادخلت علمه

وقوله: أمشاج جمع مشج بفتحتين أو يفتح فكسو أوجمع مشبج جمع خلط بمعنى مختلف ممنزج يقال مشجت الشيء اذا أتحلطة ومزجنه فهومشبج وممشوج وهرصفة لنطفة ووصف بالجمع وهي مفردة لان المراد بها مجموع ماء الرجل والمرأة

(مد حب رون العمانی فرماتے میں اس کا حاصل ہے کہ جمنے بدایت اوراسلام کی طرف رہنمانی کرون ہے۔ پس ان جس سے پھیے آب بدایت یا فقہ سلمان ہوگئے اور تعنی گمرا وہ کا فرسار ارشادالی ہال تھی ۔ کہنی ہیں ہے اور العنی کہنا ہے گہا ان اعمل ہے اور استفہام تقریری ہے کہنی جس پر داخل : واہے اس کے اقرار پر اجمارت ارشادالی اسٹانی نیدیٹ کی تجی سے بات مشیح کی تی ہے اس کا معنی ہے تعلق و ملاء اکہا جاتا ہے مثیج ہے آئئ جب کہ است خلط معاط کر کے ملاویا جائے کہی وہ تی اور کم شورت ، ڈئ ۔ میں اس بر امتاع ناطفہ کی صفت سے بدخلف مفرد ہے اس کی صفت اس کے لائی تھے کہ اس سے مراد کورت ومرد دولوں کا یا لی ہے )

رع حخص بعير الإنك غي الوصل فبهما ووفعي على الاول بالالف وعلى بعير الالف --﴿

للهِ لَا نُدِيْدُ مِنْكُمْ جَزْآءً وَلاَشُكُورًا ۞ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبَّنَا يُومًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا ۞ فَوَقَّمُهُمُ ہم تم ہے کوئی بدلہ یاشکر فیمیں چاہتے۔ ویٹ ہم اپ مب کی طرف ہے ایب ایسے علت وان ہ ندایڈر کھتے ہیں جو بہت ہی مطلح اوگا۔ مواللہ اللَّهُ ثُنَرَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّامُهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ۞وَجَذْبُهُمْ بِمَاصَبُرُواجَنَّةً وَّحَرِنيرًا ۞ُمُّتَّكِينَ نیں ہیں ون کی پیسے محفوظ نہ ہے تھ اور آئیس پروگی اور خوشی میں فریا ہے اور انہوں نے جوم ایوا ہے جان میں انسی انسان رسافر انسان محافر اس کا اور اس میں فِيهَاعَلَى الْاَرْآبِكِ ۚ لَا يَرَوْنَ فِيْهَاشَهْسًا وَلاَ زَمْهُ رِيْزًا ۞ وَ دَانِنَةً عَلَيْهُمْ ظلْلُهَا وَ ذُلَّكُ قَطُوْفَهُمَا تَذَٰلِيُارً ۞ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِالِنَيةِ قِن فِضَةٍ قَاكُوا بِكَانَتْ قَوَارِيْرا ﴿ فَقَارِيرا ول کے اور ان کے پاس فائمان کے برتن ان کے جا کی گے اور آ بخور حجودہ شخصے مِنْ فِضْةٍ قَلَدُرُوهَا تَقُدِيْرًا ۞ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلًا ۞ عَسْنًا فِمَا ب الداز میں مجرا ہوگا۔ اور اس میں بنیس الیا جام پایا جائے ہو جس میں مونند ہی آ میزش بوگی۔( میخی) ایسے چشر ہے جس جَى سَلْسَبِنِيلًا ۞وَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَاكُ مُّخَلَّدُونَ ۚ إِذَا لَأَيْتُهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُوْلُوًّا مَّنْتُوْلًا ۞ کا : مِسْمِیل : وگا اورائے یہ کی ایسلز کے آمد رفت کریں گے جو بیشلز کہ ہی رقیں گےراے ناطب!اُٹرنو اُٹین ویکھاتی تھے کہ وو کھرے ہوئے وہی جات وَ إِذَا رَايَتَ ثُمَّ رَايَتَ نَعِيمًا وَّ مُلْكًا كَبِيرًا ۞ غلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ قَ اسْتَلْاقٌ ۗ وَحُلُّوٓ تو اس جگه کو و تھے تو تھے بوی خمت اور بوق سلطنت وکھائی وے گی۔ ان بر باریک ریٹم کے سبز کیڑے زواں گئے اور و اورَمِنْ فِضَةِ وَسَقْهُ ۚ رَبُّهُ ۚ شَرَابًاطَهُوْرًا۞إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَّكَانَ سَعُيُكُمْ مَّشْكُوْزًا۞

کا فرول کے عذاب اور اہل ایمان کے ماگولات' مشروبات اور ملہوسات کا تذکرہ پیانس آیت ٹیں ان میں ہے کہلی آیت میں کا فروں کے عذاب کا تذکر بغر مایا ہے کسان کے لئے زنجی بی میں اور طوق اور بغلق بدیلی آگے ہے قرآن کیے برگی مگر آیت میں مجھی ان چیز اس کا ذکر ہے۔ دیکھ جور بڑائس رکرٹی نہر اادر سر بھالیات رکھن کی آیا ہے میں ٹیک بندوں کی صفاحہ بیان فرمائی ہیں اور ان اگولات اور شروبات اور مرفوبات اور نظر مرفر مایا ہے لیچ کی آئٹس ایمان اور اعمال صالے کے جلد میں اطور افعام کی جا کئیں گیا۔

ارشا فربایا ہے کہ فیک ہندے ایسے جامت شراب دیکن گے جس میں کا فربک آئیرش: و کی اور چند مطر سے بعد فربایا ان مصرا مہایا ہائے ہم میں کی شراب نامی زمین میں میں اورش: والی چاہ فروار رشک ابا ک وہ والدارات کا جسال کا جسٹال آ ہوگی جس کی و نیامیں کوئی مثال نہیں حضرت ابن عباس رض الله تنبانے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو پچھر آن میں جنت کی چیزوں کا تذکر و فرمایا ہے ہیںسبہ (سمجھانے کے لئے )نام کی صرتک ہے ۔ وہاں کی چیزوں میں سے ونیامیں کوئی چیز بھی نہیں ہے۔

غِينًا يَشْوَبُ بِهَا عِبادُ اللَّه لِفَجَرُونِها تَفْجِيْرًا .

لفظ غینٹ کیوں منصوب ہے بعض حطرات نے فر مایا ہے کہ یہاں لفظ آئتی گانہ وف ہے ادر مطلب میہ نے کہ میر حشرات جوجام پئیں وہ ایک ایسے چشمہ سے جمراجائے گا جمعے وہ اوگ بہا کر لیے جائیں گے یعنی وہ چشمہ ان کی مرض کے مطابق مہنا ہو گا اپنی منزلوں اور کابات میں چیسے جاہیں گے جہاں جاہری گے اسے جاری کرلیس گے۔ میں چیسے جاہیں گے جہاں جاہری گے اسے جاری کرلیس گے۔

نیوفون بالنگور دونیانس دولوگ پی نفر پردی کرتے ہیں نذر کا معنی قرمعروف ہی ہے مطلب یہ ہے کہ جب یہ حسنرات کی نیک ک کی نذر مان لیتے ہیں اسے پوری کر لیتے ہیں جب کوئی تھی کام کی نذر مان ملے قواس کا پورا کرنا واجب ، وہ با تا ہے جیسا کہ سور قالتی ہیں فرمایان فیلو فوا فلگور دھنم منظم نفر ندر سانے تو کوئی کمان جیس کی ناگر ندان لے اور کی نذر ندیو ) تواس کا پورا کرنا ویا نذر مان لے تواسے پوری نذر کے بلکہ اس کا وہ کی گفارہ وے دے جو تم کا کفارہ ہے اجادیث شریفہ میں نذر کے بارے میں ہے ہوایت وارد جوئی ہے (دیکھوشکا توالمیان جو س مع عم)

وَ يَنَحُافُونَ يَوُهُمَا كَانَ شَرُهُ مُسْمَطِيْتُوا الما يَدُّي نِيك بندول كَ صفت جاس مِن بيتايا بِ كدانند كَ نِيك بند به تيامت كون بي الراح الله بيت بس مَى كَتَى عام بوق مورى اور جاند بي المورود جانين گِيمت الله عنها مين ميث پريس كَ ، پيازرون ك گالول كي طرن الرُّت بِعِرين كي او كر قبرول سے تعجرات ہوئے افتھن کے حساب بوگا ، پيشياں بول گی حضرت عائشر ض الله عنبا ایک ون رونے لگیں تو آپ نے فرمایا كيوں روتى ہو؟ عرض كيا جھے دون في ادآ گئ الى كى وجہ بي رورى ہوں۔ بيارشاوفر مانے كه آپ قيامت كے دن اپنے تحروف الول كو يافر مانيس كي؟ آپ نے فرمايا كہ تين مواقع ميں كوئى كو يا دند كرے گا۔

ا۔ایک تواعمال کے وزن کئے جانے کے وقت جب تک پینہ جان لے کداس کی تول ملکی ہوتی ہے یا بھاری۔

ا۔ جب اعمال نامے تشیم کئے جانے کئیں گے جب تک بیندجان لے کداعمال نامدوا نے ہاتھ میں ویا جاتا ہے ایا تیں ہاتھ میں پشت کے پیچھے۔۔

> ٣-جىب دوزخ كى پشت پر پل صراط ركھ دى جائے گى۔( روادا دواؤرس ١٩٧٣) و <u>اُلطُو</u> هُونَ الطُّعَامَ غلمي حُبَهُ مِسْكِينًا وَ يَعْبَهُمَا وَالْمِينُورَاء

سیجی نیک ہندوں کی صفت ہے مطلب پہ ہے کہ پیوگ اللہ کی مجت کی وجہ ہے اس کی مخلوق پر مال خرج کرتے ہیں مسکین کواور پتیم کو کھانا کھلاتے ہیں اس میں جوافظ امیر آیا ہے لینی قیدی اس کے بارے میں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے مسلمان قیدی مراو ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ ہرقیدی کو عام ہے کا فرمشرک قید میں جواس کو بھی کھانا کھلا نا تو اب ہے خصوصاً جب کسی کوظل ناقید کر لیا گیا ہو مجمع ہے کہ شاوف بان

اِنَّمَا نُطُعِمُكُمْ لِوْجُهِ اللَّهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جُزْآءٌ وَّلَا شُكُورًا ع

بي حضرات جو ضرورت مندول كوكها ناكهلات مين كوكي احسان نمين وهرت اورانيس بتادية مين كرآب لوگ بيت كلف كها نمين هماري

م ف سے نئی موش کا مطالبہ ہاور نہ کن شکر یکا بیمیں الفاقعال سے اتر اقواب کی امید ہے جم صف ای کی رضائے لئے کھاتے میں ا اس سے معارض داکر الفاقعال کی نظاف تر سے جب کسی ہے تجھٹر بنی کیا جائے قد صرف الله تعالی کی فوشنوو کی مقصورہ ولی جائے نہام آمری تقسود بوزنہ کی وفش کی طلب: وکہ حدید ہے کدول میں ہی نہ او کہ جن پرترین کیا ہے وہمیراشکریداداکرے جاواور مال کی ذرات کی مجموع طاب ورقم کے انہائی میں مقابلہ کی خرات کا مجموع طاب ورقم کے انہائی میں مقابلہ کے انہ کہ انہ کا مرات کا معالی کی انہ مال کی خرات کا محتمد میں مقابلہ کی مقابلہ کی مقابلہ کی مقابلہ کا مقابلہ کا مقابلہ کی 
جبت سے اُدِ من من من ورت مند پرخانس َ واسیخ عزیز ول پر مال خرج کردیتے میں پُھڑ کی موقع پر احسان جہاویہ میں اور ایوں کئے گئے تیں کہ کردیتے میں اور ایوں کئے گئے تیں کہ کردیتے میں اور ایوں کئے تیں کہ ایسا کہ اُدریت و اللّه بھی نہ کہا ایسا کہ کر سب و اُبو و است کہ اُدریت است کہ کردیت و اور و ما تھی و سے نیز اوگوں کو بتائے بھی کہ خلال نے میر سساتھ سلوک کیا ہے گئی و دیتے اور و ما تھی کہ و سے نیز اوگوں کو بتائے بھی کہ خلال نے میر سساتھ سلوک کیا ہے لئی دیتا ہے بھی اور میں احسان جمانے و اللہ اور میں احسان جمانے و است کے دن اللہ بات نہ کہا ہے کہ درو تاک مذاب ہے داوی مدیث حضرت کردے گا اور نہ ان کی طرف میں اور کہ ہے دو اور کہ میں اور میں درونی اللہ واللہ باللہ کو اور ان کی لئے درو تاک مذاب ہے داوی مدیث حضرت کردے گا اور ان است کے درو تاک مذاب ہے داوی مدیث حضرت کردے گا اور ان اس کی لئے درو تاک مذاب ہے داوی مدیث حضرت کے درونی اور میں کہ میں کہا کہ مدیث کے درو تاک مذاب ہے داوی مدیث حضرت کے درو تاک مذاب ہے داوی مدیث حضرت کے درو تاک مذاب ہے درو تاک مذاب کی اور خوال اللہ کی درونا کی میں دیا جو اس کی ان کی درو تاک مذاب کے درو تاک مذاب کے درو تاک مذاب کے درو تاک مذاب کی درو تاک مذاب کے درو تاک مذاب کیا گیا کہ کیا کہ کی درو تاک مذاب کے درو تاک مذاب کے درو تاک مذاب کے درو تاک مداب کے درو تاک مذاب کے درو تاک مذاب کے درو تاک مذاب کے درو تاک مداب کے درو تاک مذاب کے درو تاک مذاب کے درو تاک مذاب کے درو تاک مداب کو درو تاک مذاب کے درو تاک مذاب کے درو تاک مذاب کے درو تاک مداب کی درو تاک مداب کے درو تاک مداب کے درو تاک مداب کے درو تاک مداب کو درو تاک مداب کے درو تاک مداب کے درو تاک مداب کے درو تاک مداب کے درو تاک کے درو ت

ا ا پ تهبند کو نیچاد کا کرچانے والا یہ احسان جمّا نے والا

سارات بکری کے سامان کوجھوٹی تشم کے ذریعے چالوکرنے والا (روامسم)

اللَّا نخافُ مِنْ رَّبِّنا يؤمَّا عَبْوُسا قَمْطُويُوا ء

ی بی اللہ کے نیک بندوں کا قول ہے وہ قیامت کے دن استحضار رکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اپنے رہ سے تحت دن کا اندیشہ رکتے ہیں ایسی ممیں اس بات کا ڈرے کہ تیا مت کے تحت ون میں اللہ تعالیٰ جاری گرفت نے فرمائے لفظ موسی فعول کے وزن پر ہے جس کا مفی منہ کیاز نااور نارائشگی اور ترش وفی کے ساتھ چیش آنا ہے اور قصطوبو انجی آخریاں میں میں کیکن یہ بہت زیادہ منہ بگاڑنے بر دابالت کرتا ہے سامہ قربنی نے حضرت مجاہد نے قل کیا ہے کہ مبیس وہ ہے جو وفول سے منہ بگاڑے اور قطر پروہ جو پیشانی سے اور جو فول ہے بھرو بگاڑ کر بیا شنآ نے قیامت کے دن کوعیو سا اور قصطریو اور وول صفات سے متصف فرمایا اس

لنے عبوس کا تر جمہ بخت اور قبطر میا کا تر جمہ کا کیا گیا ہے۔

فُوقَهُمُ اللَّهُ شَوْ ذَلِكُ الْيُوْمِ وَلُقَّهُمْ نَضُوةٌ وَسُوْوُرًا ۗ وَ

گ\_ جعلنا الله تعالى منهم (آمين)

وجزاهم بماصبروا جنّة وحربواء

(اورالله تعالی أنبیں ان کے مبرکی وجہ ہے جنت وطافر مائے گا اور ایشی اباس)

مُتَكِئِينَ فِيهَا على الارآناك.

(ال مين مسهر يول يرتكيه لكائة : ويه بهون سنَّه)

لايرۇن فبها شىمسا ۇڭا زىمھرىرا ـ

(ای میں نه دهوب دیکھیں گادر نیخھنڈک)

۔ پینی وہان کی فیضائر کیف ہوگی ہُڑی اور وجو پ کی تیش اور کی اطریق کی نیر دی اور دکھنڈ کیمسویں نیہ : و کی ۔

۔ سما صبور و آ بیجانی کشنال درمصائب اور کر دیات برمیئر کوش کی سے جانات پر جمنا ( لیعنی ادبکام کی یا بندی کرنا ) اورا پیزنشس کو گنا ہوں ہے۔ بیجائے کشنال درمصائب اور کر دیات برمیئر کرنا ہے۔

صبؤوا کم موم میں سب کھیداخل ہے۔

جت کی پیفشابهاراور و تم کی کیفیت بیان کرنے کے بعد و ہاں کے پیلول کی کیفیت بیان فرمانی :

و دَانِية عَلَيْهِمْ طَلَلْهِا وِ ذُلِّكَ قُطُو فُهَا تَذُلُّكُّ ۗ

(اوران پراس کے سانے قریب: ول گے ادران پراس کے بھل جنگے: وے : دب کے )جنت میں وجوب نام کوشہ د گی سایہ ہی سایہ و گا ورسایہ قریب بھی و گااور گیرا اور گھنا بھی کھما فال نعالمی و فَذِ حَلَفِهُ طَلَّا طَلِيْلاً اور جو بھی ملیس کے ووان کے اعتبار میں : ول گئے کھزے اور لینے اور شخصاتی رسکیس گے۔

اس کے بعدا بل جنت کے بر توں کا تذ سر وفر مایا :

ويطاف عليهم بانيه مَنْ فضَّة وَاكُواب كانتْ قواريوا ال

ِ (اوران کے پاس جاندی کے برتن لاک بہ نئم گےاورا ب خور بہ دوششے کے ہوں گے وہششے چاندی کے ہوں گے ) لیخی جن برئول ادرا سنوروں میں یہ حصرات جنت می شراب بنیں گےان میں جاندی والی سفیدی ہوگی اورشیشے کی طرح شناف بھی ہوں گے۔

قال صاحب الروح فالمراد تكونت جامعة بين صفائر الزجاجة وشفيفها ولين الفضة وبياضها.

(ساحب روح المعانی فرمات بین و و برتن ثقیقی ک شفافیت و صفائی اور جاندی کی نری و شفیدی ب بنائے گئے : ول گے )

قیقز وُ ها تفلیفراً ۱ میزن ادرآ ب خورے جن کا ذکرادی تا داخراب بیجرے بوٹ بیش سے جا کیں ان سے بھرنے اور پلانے پر جو خادم مامور موں کے دواس اندازے آئیس پر گرمی کے کہ اس وقت جو پینے کی خواہش وہ گی اس کے مطابق ان میں شراب بھریں گ وقت کی خواہش میں کی رہے گی اور ندائر سے چھے بیچنا کیونکہ بیدونوں چنزیں لیط فٹی کی تو ان بیں۔

ويُسْقُون فيْها كأَسًا كان مزَاجُهَارْتُجيئيَّلُا عَبْنَا فيُهَا تَسْمَى سَلْسَبِيُلَّا.

(اوراس میں نمیں ایساجام پلایاجائے گا جس میں مونھی آ میزش، وگی، لیعن ایسے چشہ ہے۔ سیکا، مسلسیل ہوگا ) بیآ میزش زمجنیل لیغی سونھی ہوگی۔صاحب روح المعانی کلھتا میں کہ ابقابرالیا معلوم، وتا ہے کہ بھی ایساجام پئیں گے جس کی آ میزش کافور کی ہوگی اور مجھی ایساجام پئیں گے جس کی آمیزش زمجنیل ہے، وقی۔

> اس کے ابعد خدمت گاروں کا تذکر دفر مالیا جوشراب پلائیں گے اور دیگر خدمات انجام ویں گ و مُطَافِ عُلیْصِهٔ و لُدان مُنحِلُدُون

(ا \_ بخ طِب: أَمِرَةِ أَنْيُسِ دَ يَصِيةَ إِيلِ تَحِيمَ كَدِهِ وَبَكُعِرِ \_ بِو \_ موتَى بين }

لینی و مینک و مینک میں مونی کی خرع بول گاورخد مات انجام دیے میں چوادهرادهرآ نمیں جانمیں گے اس کی کیفیت ایسی ہوگی جینے کھرے و منت واقع میں وفق میاں رکھا ہے اور وائی و ماں وھرانے مورؤوالطور میں فرمایا و

ويطُوْفَ عَلَيْهِمُ عَلَمَانَ لَهُمْ كَانَهُمْ لُوْلُوْ مَكْنُونَ -

اوران کے پائں ایسائرے آ مددرفت کریں گے گویا کہ دوچھے ہوئے میں بیاڑ کے ان کی خدمت کے لئے خاص ورل گے اور سورڈواقعہ میں فریارہ و

ويطوق عليهم ولدان مُحلَّدُون بانحواب وابارين وكأس مَنْ مَعين . لايصدَّعُون عنها ولايُنزفون م

( ان کے پاس ایسٹاڑ کے جو بمیشائز کے ہیں دیں گے آب خورے اور آ فاآ ہے اورانیا ہا سے کر آ مدورفت کریں گے جو بہتی ہو کی قراب سے مجراجائے گائیس اس سے ندور میر و گااورنہ عمل میں قورائے گا )

واذارايت ثمَّ رايت نعيُما وَمْلُكَا كَبِيْرا مَ

(ادرا عناطب!الرَّدُووبال ويجهي كَاتُو تَهْمِ بِرَاملَكُ نَظِراً مِنْ كُا)

ادرائن میں جنت کی وسعت بتائی ہے' کوئی تخص مید نہ کھے لے کہ ایسے ہی چھوٹے موے حراد رہا <u>بنچے ہوں گے جیسے زیا میں ہوت</u> بٹی۔ درخقیقت ومال بہت ہزاملک ہے ہر ہم تخص کو جگہ لیے گی اس کے نما ہے ساری ونیا کی وسعت تج ہے۔

سب ہے آخر میں جو تخص جنت میں داخل ہوگا اللہ تعالیٰ کا اس ہے ادشاد ہوگا کہ جاجنت میں داخل ہو جا تیرے لئے اس میں دنیا کے برابر جگہ ہے اور اس جنسی دنیا کے برابر دن گناہ اس کے علاوہ اور ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ اس مختص کے بارے میں یوں کہا جاتا تھا کہ وہ ایالی جنت میں رہ ہے کم ورحد کا جنتی ہوگا۔ (مشکو قالمداغ س ۴۵۰ زیناری وسلم)

حنرت این عمرضی الشونمها سے روایت ہے کہ رسول الته صلی انداقائی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بااشیداد نی درجہ کا جنتی اپنے باغوں اور تا بر اور نعتوں اور خاوموں اور سہر یوں کو ہزار سال کی مسافت میں دیکھے گار ایسی اپنی ندگورہ نعتوں کو اتی ورتک پیلی ہوئی، میکتا چا جائے گاجتنی و در نگ ہزار سال میں چل کر پہنچ ) اور القد کے ہاں سب سے ہزام عزز و قض ہوگا جوش شام اللہ تعالیٰ کا دیدار کر ہے گا اس کے اعدا آپ نے آب سے کریمہ و مجمود قدید کو منطقہ ناظر قور پڑھی (جو فقریب می سورة القیامہ میں گزر چک ہے ) (رواہ احموالتر مذکا کانی کھنا قومی اور ا

گے ) ہیر بیٹم وہاں کا بوگاد نیا کاریشم نہ تھولیا جائے اور ہار یک اور دیئر دونوں شم کے ریٹم نہرہ ہوں گے۔ و محسلُو آاساور من فضُه قد (اوران کوزیور کے طور پر چاند کی کے نکش پہنائے جا نمیں گے ) سورۃ الکہف اور سورۃ الج میں ہے کہ نکشن سونے کے بوں گے اوراس میں کوئی منافات نمیس وفول طرح کے نکشن ہونگے "

دیا در گیش چاندی کا دامل جنت کے کیڑے ہرے رنگ کے زول گے کیونکہ پر رنگ نظروں کوزیادہ بھاتا ہے اور کوئی افظ حمر پر وال است کرنا والا بھی نیس ہے جس سے مجماع ہے کے صرف سبز رنگ ہی کے کیڑے زیب تن کریں گے۔ آیت کریمہ و لمسکنے فیصا حسا تیشتھی کے اَنْ فَشْكُونِ عَلَا بِرِبَكِ مِعْ بِجُنِينَ عِلَيَّا وَابِي طَاعًا الرومِرِ عِنْ مَكَ كِيرٍ عَ بِينِنْ عِلَا ي جمل کا جو بنَ چاہے گاہل جنت کو جو نُکُل پیپنا ہے جا نیں گےان کے ہارے میں رسول النیسلی اللہ تعالی علیہ و کلم نے 'جنتیوں میں ہے اُگر وفی تعنی (ونیا کی طرف) عجما تک لے جمل ہے اس کے مکن طاہر جو جا نیں آواس کی روشن سورٹ کی روشن وقتم کر وی چنت معربی سازوں کی روشنی دعم کرونیا ہے۔ (رواباتہ ذون کو فی اسفور جالسانی علی ۱۹۸۸)

.. سوال: . .... تَكُنَّنَ وْمُورَةِ لِ كَ مَاتِهِولِ مِينِ التَّجِيرِ كَلِينَا مِن مردول بِرِبُهِما أَيها بَهِين ك؟

جواب: ... کی بھی اہاں یا زیور کا جناا در شائند دا راستہ وہا ہرجگہ کے عرف پر موقوف: دنا ہے۔ دنیا بٹس اگرچہ فرما مرد کئیں نمیس پہنیتہ تگر جنت میں نوابش کر کے پہنیس گے اور سب ہی کو دیکھنے میں جھٹے معلوم ووں کے گھڑی کی چیس ہی کو لیجنوطرح طریت ک ناوے اور چیک وزیبائش والی پہنی جاتی ہے اور مردوں کے ہاتھوں میں انچھی گئی ہے بلا دھش قو موں میں قریاد شاہ دی ہی کوکٹن پہناتے میں اور ہما ورش کے سب اڈگ دیکھ کردش وہ تربین کی کودان ہے اس کے سب کی نظر بھی قبول کرتی ہے ورسب سے دل بھی اچھا بچھتے میں اور اس روانی بیاس فدراؤ ہے ، دیٹ میں کہ شریعت کی ممانوت کا بھی خیال نمیس کرتے۔

> وسقاههٔ در نیفهٔ شرایا طهؤ دا. (اوران در پانیس اک کرنے دالی شراب یائے گا)

ال سورت مِن بَيلِ عِلْدِ اللَّهُ الْاَبْوادِ يَشُوبُونَ فَمِ مِمَا يَجْرِدِ مِن بَالِدِ وَلِيطَافَ عَلَيْهِمْ بِالْمِيَّةُ مَنْ فَضَهَ . فَمِ مَا يَا جَسِينَ النَّ سَ مِنْ هَا مُؤَاذِكَ الْاَبِينِ لَيْنِينِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ فَضَهِ . فَمِ ما

ید سرارہ وہ سرے بھٹ امراب سے سامیں ہیں ہے۔ تیسر کی جگہ و صفیقی دبیقین فریا ہیاں میں پلانے کی نسبت رب جل شاند کی طرف کی گئی ہے جس میں زیادہ اعزاز ہے۔ سلید ابلہ کرشیف کرا ہے طرف ( آ ہے۔ اس کا ترجمہ جیش حضرات نے بہت زیادہ یا کیزہ کیاہے فعول کو مبالغہ کا صیغہ لیاے اور ترجمہ

ر . یوں کیاہے کہ بہت زیاد ویا کیز وشراب ہوگی۔

قبال المصحلي مبالغة في طهارته ونظافته بحلاف خصو الدنيا اورصاحب عالم التنزيل في حضرت الوفا باورحسنت البرائيم في المصلحة المسك الغ ليخوات المواجه والمراتم في المسكد الغ ليخوات المسلم والمسلم 
بعض حشرات نے فرمایا کے لفظ طھود مُطهَرُ کے معن میں ہے کہ لیٹن پاک کرنے والی چیزاں کا حاصل بھی تقریباً وہی ہے جوحشرت وقالہ نے فرمایا ہے کہ جو بچیرے ماہو کی شراب اندرجا کرمشک کی طمر تاہم آ جائے گی جس کی جیسے جیٹ خالی ہوجا نیں گے

انّ هذا كان لكُمْ جزآء وَكان سَعْلِكُمْ مُشْكُورًا \_

الله توانی کی طرف ہا اعلان ہوگا کہ لیکین جانہ یتہ ہارا صلہ ہادرتم نے جو دشش کی تھی ( ایمنی نیک کا مول میں گئے تھے ) وہ تقول بعر شے ادراس کی قدر دوانی ہوگئی جواس انعام واکرام کا ذرایعہ ہی تگ ۔

فِي رَحْمَتِهِ ﴿ وَالظَّلِمِينَ آعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا ٱلِيمَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

واقل فرمائے اور جو ظالم میں ال کے لئے اس نے وروناک خاب تیار کیاہے۔

حضرت رسول کریم ﷺ کوانلہ تعالیٰ کا حکم کہ آپ صبح شام اللہ تعالیٰ کا ذکر سیجیج اور رات گو نماز پڑھے اور دیر تک تسبیح میں مشغولیت رکھئے اور کسی فاسق یا فاجر کی بات نہ ماننے اہل جنت کے انعابات کا ذکر فریانے کے بعدار انعام ظیم کا تذکر وفر مایا جزر نامیں رسول اللہ تعالیٰ علہ وکم کو حافر بایا جس

ان جنتے میں انوبات ملیں گنیدانوں خرق ان کریم کی تعزیل سے جنوبل تھوڑا آتھوڑا کرے اور کو کہتے ہیں۔ اندانوبائی نے قرآن مجیداول ہے آخرتک بیک وقت اپورا نازل میں خربایا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتاراد اس میں آپ کے لئے بھی آسانی ہوگئی اور حضرات سحاب کے لئے بھی تھوڑا کر کے یاد بھی جو گیا اور جننے دیسے نازل ہوتار ابا آپ مخاطعین کو بہنچاتے رہے ہو بھر قرآن کے پہنچانے پردشن آکایف پہنچاتے تھے اس لئے انتاز توالی نے تھم دیا فیاضیوز کے محمل کے زیکھ ( کما ہے رہے کا

ولا تُطع منهم اثمًا أو كِفُورًا\_

(اوران لوگوں میں ہے کسی فاس یا کافر کی بات نہ مانے)

یاوگ آپ کیلیغ ہے روئے ہیں آپ ان کی فرمانبردار کی نہ کریں اور تبلغ کام میں گھار ہیں۔ واڈ مُکسو اسْمَ رَبَکُ بُلکوہُ اُ اصالہ ا

#### (اور شبح شام ایئے رب کے نام ذکر کیجے '

ومن الَّيُلِ فَاسْجُدْلُهُ وَسَبَحْهُ لَبُلًّا طَوِيْلًا.

(ادررات کے حصے میں بھی اپنے رب کو تجد و سیجے اور رات کے بڑے جعے میں اس کی تبیتے کہا کہتے )

ال میں بہ تایا کہ کاود ہوت کی مشغول کے ساتھ ساتھ اپنی ذاتی موات میں بھی مشغول رمیں نیز اس طرف بھی اش روے کہ درفیض مدمد ذاکر درکام تبلیغی کاموں میں اس کی موان یہ دبی رہے گی اور کام آگے بزمتارے گا۔

انْ هَوُّ لا ء يُحبُّون الْعاجلة.

( باشبه یا دُگ جلدی دالی چیزے مبت کرتے ہیں )

جولوگ، بن اسلام تبول نیم رکرتے بھے (اوراٹ بھی ایسے اوگ موجود ہیں کہ ان کے سامندی بیش، وہتا ہے تو نیم مائے )ان اوگراں کافتی ہے مدموڑ نااس گئے ہے کہ ڈیم ما جار جدری والی بیز ) لینی، نیامجوب اور خلاب ہو ویکھتے ہیں کہ اُڑ جمہ نے اسلام قبول نیا تو دنیا ہے ہاتھ وجونیٹیس گئے نہ جانبیا ور رہے گئے نہ گھر اور اور نہد وبھی جاتا رہے اگلین وو ٹیمیں ویکھتے کہ موت کے بعد جوفق قبول نہ کرنے کی سزا ملے گی و و بہت بڑی ہوگی اور مجیشہ رہے گی مجھی نہ ملے گی ہے جیشہ والی سزا جس دن سامنے آئے گی ایس وان کی مسیب کا خال میں کرتے ای کوفر بالا :

وْيُذَرُون ورْأَتْهُمْ بِوْمًا نَهِيُلًا ـ

( بیاوگاپ نیز سامنے بڑے بھاری دن کوچیوڈے بوئے میں ) در حقیقت دنیااتخان کی جگہ ہے اور دنیا وآخرت دونوں سوتین میں ایک سے مجت کی قد دھرک گئی اور جیب بات ہیہ ہے کہ جن کے پاس ذرا س بھی دنیا بیس ہے نہ مال ، نہ جاو ہے، نہ پیریہ نکوڈی ، نہ مبد و ند سفس ، نہ جاو ، نیو سند و چھی او کے بیس واللّٰہ البھادی الی سیسل الوشاد

عوبياؤك قيامت كي أن زنده بوكرا من يتجب كرتے تصاور وقع قيامت كے منكر بتھان كے اعتجاب اورا ذكار كي ترويدكرت

دو<u>ئے ف</u>رمایا:

تخن خلفنهم وشددنا اسرهم

(ہم ہی نے بان کو پیدا کیا ادرہم بن نے ان کے جور بند منبوط کئے )

واذاشننا بدُلْنا امْنالهم تبديلًا

(اورہم جب جامیں ان کے جیسے اوگ مدل دیں)

لینی ان کی جگہان جیسےاوگ پیدا کردیں جس ذات پاک نے اولا پیدا کیا مضبوط بنایاد و تنہاری جگہ دوسر ہےادگ پیدا فرہا مکتا ہے اور و چنہیں موت دے کردوبارہ زندوفر بانے برجمی ایوری طرح تا در ہے۔

وسُلَادُنَا السَرهُ مِهِ جَوْرِ مايا (كربهم في ان كرجورُ منبوط ك )

۰ اس میں اللہ تعالیٰ کے اس افعام کا بیان ہے کہ گوشت اور بلزی اور کھال نے جواعضا ہے ہوئے ہیں پیرات دن حرکت ہیں رہتے ہیں المحضے بیٹھنے ہیں موستے ہیں' کام کان میں رکڑے جاتے ہیں کین زم اور مازک ہوتے ہوئے ندکھتے ہیں دنو منتے ہیں جبکہ او ہے کی مشینیس مجم گھس جاتی ہیں اور بار بار پرزے بدنے لیے نہیے تا ہیں 'یہ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے کہ انسانی اسحفاء بجین سے کے کر بڑھا ہے تک کام سورة الده ٢٧

كريتاريخ جرار

ر مول الله تعلُّى عليه وملم كالرشاوے كه جب تنتي موتى جاتے تھے ۔ شخص كے جوزوں كى طرف ہے صدقہ كرناوا جب ہو حاتات يسوبر للبيحان اللَّهِ كَبِمَاصِدِقْ بِإِدْرِيرِ الْحَمُدُ لِلَّهِ كَبَاصِدَقْ بِإِدْرِيرٍ لِآلَةٌ الْأَللَهُ كَبَاصِدَقْ بِإِدْرِيرِ اللَّهُ أَكْبَلُ کہناصدقہ ہےاور نیک کا تکا کرناصدقہ ہےاور برائی ہے روکناصدقہ ہےاور اور کعتیں حاشت کی بڑھ کی جانمی آوو داس سب کے بدله کا کام!ے حاتی 1 ہے۔

ara

دور کی حدیث میں ہے کہ انسان تین موساٹھو( ۳۱۰ ) دوڑوں مریدا کیا گیاہے۔ دجس نے ابتدا کیرکمااوراٹمیدائڈ کمالورالاللہ اللہ کیا اورسجان ابتد کہا اور ابندے مغفرت طلب کی اور اوگول کے راستہ ہے پتھر کا ٹابد قی کو بٹیا ہیا امر پالمعروف کیایا نبی من اُمنکر 'کہا اوران ييزوں كَى تعداد تين سوسانھة، وَكَى وَواسُ وَن اس حال مين طِي تُجرِيكًا كَدا بِن جان وَووْرْ بْ بِي بَحادِ كامورة ـ (رواوسلم) انْ هذه تذكرة وفمن شآء اتَّخذ الى ربّه سيُّلاد

(باشبه بانسیحت ہے وجو تفق جا ہے اپنے رب کی طرف راسته اختیار کر لے)

و منا تشاءً و ن الآ إن يُشاء اللَّهُ مِ

(ابرالله کی مثیت کے بغیرتم بھیزیم سے وسکتے ) جوہ ویا ہے گاہ می جاہو گے دوسی : وگا بہان اللّٰماء نحان علیا ما حکیاما آم (وجنگ الله ملیم ہے تناہم ہے)

بُذَخِلُ مِنْ يَشَاآهُ فَيَى رَحْمَتُهُ ﴿ وَوَثَّتَ عِلَى ايْنِ رَمَّتَ مِنْ وَأَخْلُ فَرِماتٍ ﴾

والظُّلُمينِ اعدُّلْهُمُ عِدَابًا اليُّمَّاءِ

(اور جوظالم بنِّسان کے لئے اس نے دروناک مذاب تارکیاہے)۔

وهذا خر تفسيم الانسان والحمدللَه المليكِ الرحمَن والصلاة والسلام على سيد ولدعدَنان "

وعلى اله وصحبه الذين نقلو االقران فلهم الاجرالي اخر الازمان

\$ \$ \$ \$.....\$ \$ \$ \$





مورة مرسلات كالمتعظمة بين وزل وفي اوراس مين يجلاك إلى التاور وركون في

## التي الله الترد الله الترد التروي التروية

... ثم و ٹاللہ کے نام سے جو بڑامہر بال نبیانت رتم والاست

وَ الْمُوْسَلَتِ عُرْفًا ﴿ فَالْعُصِفْتِ عَصْفًا ۞ وَالنَّشِرْتِ نَشْرًا ۞ فَالْفُرِقْتِ فَرْقًا ۞ فَالْمُلْقِيْتِ

مُ إِن اللَّهُ وَاللَّهِ عُرْفًا ﴿ فَالْمُولَٰتِ عَصْفًا ۞ وَالنَّبِرُتِ نَشْرًا ۞ فَالْمُلْقِيْتِ فَلَا اللَّهُ وَمُ طُوسَتُ ۞ وَإِذَا التَّمَا ﴾

إذ كُرًا ۞ عُمْ لَرَا أَوْ نُذُرًا ۞ إِنَّمَا تُوْعَدُونَ لُواقَعٌ ۞ فَإِذَا التَّجُومُ مُطْسِتُ ۞ وَإِذَا التَمَا هُ وَلَا التَّمَا وَاللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِيسُونَ أَوْلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَمُنْ اللَّهُ وَلَا لَا لَكُونُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّ

وَمَّا ٱدْرَىكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۚ وَنِيلٌ يَوْمَبِذٍ لِلَهُكَذِّ بِينَ ۞

فيعلا كون كرك اورآب كو علوم ب فيصله كاون كيا ين وي نم الى باس ون تبتلاك الول يك لخيه

قیا مت ضرور واقع ہوگی رسولوں کو وقت معین پر جمع کیا جائے گا فیصلہ کے دن کیلئے مہلت دی گئی ہے ندگورہ بالا آیات میں دولوں کی شمیس کھا نمیں اور شمیس کھا کریہ نایا گئم ہے جس چرکا وصو کیا جار ہاہے وو چیز نئر ورواقع ہوگی گئی ہے قیامت ضروری آئے گی افکار کرنے ہے لئے والی نئی موجہ میں کھا نمیں اس میں دونوں شملی دونا نئیں ندگور ہیں نا ندو ڈ ڈبانے والی مجھی اور ضرویے والی بھی ہے بادوں کو لانے والی فائدہ پہنچانے والی اور تیزی اور تندی ہے چائے والی تکافیف پہنچانے والی ہیں پہلی ہوائیس شکر اور کرنے کا فرر مید ہیں اور فوفاک والی میں امتد کی گرفت اور فوت یا دولانے والی ہیں انسان کو دیا میں دونوں حالتیں چیش آئی ہیں اور اے تجو لیمن چاہئے کہ قیامت کا ون آئے والا ہے اور اس روز شکر کا تواب ہے گا اور تو بگر نے والوں کوفائدہ چنچ گا۔

اس کے بعد قیامت کے دن کی کیفیت بتاتے جوئے ارشاد فرمایا کہ ستارے ہے نور بوجا نمیں گے اور آسان مجھٹ بائے گا بہاڑ ازتے پھریں گے اور حضرات انبیائے کرام پہنجم اسلاقہ والسام وقت مقرریر تح کئے جانمیں گے اس وقت فیصلہ کیا جائے گا لای یوم انجلت ر ( سران کے لئے پنجمروں کا معاملہ ملتو ک رکھا گیاہے)

اس کے جواب میں فریا کا کیوٹھ الْفیضل ما ( کرفیصلے کان کے لئے وحالماتو کی کیا گیاہے ) پینی و نیایش جو کفارانمان قبول منین َ رہے اور خاتم انعین صلی اللہ تعلیٰ علیہ بملم اوران سے انبیا کرام علیم ماصوا تو اوالسلام کی تکذیب کرتے ہیں وہ بیٹ تجھیں کہ و نیایش موائیس مل رہی ہے تھ ہمارا چھکارو ہی رہے گاان کو معلوم ہونا چاہئے کہ ان کا فیصلہ انبطہ کے دن کے لئے مؤخر کیا حمیا ہے اس ون تبدا نے والوں کی ہری خرانی ہے۔

> کہلی امتیں ہلاک ہو چکی ہیںان ہے عبرت حاصل کر واللہ کی نعتوں کی قدر دانی کرو، جھٹلانے والوں کے لئے بڑی خرابی ہے

جب تمذیب پرعذاب میں ہتلا کئے جانے کی وعمیر سائی جانی تھی تو مکذمین و شکرین کہتے تھے کہ یہ ایسے ہی ہاتیں میں عذاب وذاب کہتے آنے والائیس۔ القدائق کی شاندنے فرمایا کہ کیا و نیامیس ہم نے تم سے پہلے اوگاں کو ہلاک ٹیس کیاڈا ستاق تم مانے ہو کہتم سے پہلی تو میں ہااک ہوئی میں اوران پر عذاب آیا ہم نے آئیس ہلاک کیا ان کے احد والوں کو بھی اینکے ساتھ کرویں گے بعنی احد والوں کو تھی عذاب ویں گے اور ہلاک کریں گے اور ہم ہم موں کے ساتھ ایسان کیا کرتے ہیں کینٹی کا فروں کے گفر پر مزاد بنا مطاشد وامر ہے شماوونیا وآخرت ووٹوں میں سرالے خواجسرف آخرت میں عذاب ، یاجائے۔ بڑی خرابی ہے اس دن جیشا نے والوں کے لئے۔

ر الموران میں موسط میں موسط کے استان کی تجب ہوتا تھا کہ دوبارہ کیے زندہ ہوں گے ان کے استعجاب کو دور کرنے کے لئے ارشاوفر مایا :کیا ہم نے جمہیں ذکیل پانی بیتی قطرۂ میں سے پیدائمیں کیا ؟اس اطفہ کو تھر نے کی تحفوظ عبد میں اپنی ایسی قطر استان کے اور یہ دقت ہم نے مقرر کر دیا سوہم اچھے دقت مقرر کرنے والے ہیں جو دقت مقرر کیا تھیک مقرر کریا ای کے مطابق ہرا کیکی والاوت ، وفی بڑی خرالی سے اس دن جیٹلانے والوں کے لئے۔

اس کے بعد فرمایا کیا ہم نے زمین کوسیٹے والی میں بنایا؟ و کیھواس نے زندوں اور مردوں کوسب کوسیٹ لیاجب قیامت کا دن ہوگا

( نذا ندوادل کے دوئتی م جائیں گے ) گئر ہیں۔ زندہ وہوگرائیس گئم بھی القد کی گلوق وہوں نے جمہیں اپنی زبین میں ووہری گلوق کی طرح آئی فرمان کے دوئتی م جائیں گئر ہیں۔ نازیاد میں خطرح آئی ہے جائے ہیں۔ خطرح آئی ہے کہ انداز کے بیان بنادیے اس کیا اور انداز کے بہت سے فائدے ہیں جن میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ دوزیمن کی میتنیں ہے وہ ہیں جوا سے بلنے کمیں وہری کی میتنی ہے وہ کے بین جوا سے بلنے کمیں وہری کی میتنی ہے اور کی طرح الاسکاری کا توجہ ہیں گئے۔ میں میں میں انداز کر انداز کے بات کی میتنی کہتم ہے تعالی کے بات کی میتنی کی میتنی کی میتنی کرتا ہے فوج ہے تواور بیاس بھیا ہے وہ اس کا شکر بیادا کر نالازم ہے البندائی کی میتنی کرتا ہے فوج ہی تھی ہیں کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ کہتا ہے وہ 
منکرین سے خطاب ہوگا ایسے سائبان کی طرف چلو جوگری ہے نہیں بچا تاوہ بہت بڑے بڑے

ے اس دان آجٹا ہے والوں کے لئے ۔

ا ڈگار نے کیمینکا ہے انہیں اس دن معذرت میش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی مئرین ادر مکندین جب قیامت کے دن حاضرہ ہوں گئو ان سے کہاجائے گا کہ اس کی طرف چلو جے تم جھٹا ایا کرتے نتے یہ اُٹ ووزنی کراور دوزن کے مذابول کو تبتلات تھے اور سجھتے تھے کہ بیاں ہی سجنے کہا تیں تیں جب قیامت کا دن دگا نو دوز ن کے مذاب میں وہتا ہوں گے ابھی اس ماش مدہ ہے ہوں گئے کہ دوزخ ہے ایک بڑا وجواں نکلے گا و بھٹے میں سابدی طرح ہوگا جمہ کی تاری سائبان کیا گیاہے )اس سابد کے تین گزے: دجائیں گے ویکھنے میں سابہ ہوگا گئن سابد کا کام ندھے گا اس سے نہوئی شندک حاصل ہو

مقولان بارگاوالی موش کے سامہ میں دو تکے۔

سیوان پارفاور با مرکز کے سیمنے میں او سے د یہ بعد میں کاؤکر قام جوروزٹ نے نگانگان کے بعد ورزخ کے شراروں اورانگاروں کاؤٹرفر بایا ارشارفر بایا کی جہتما ہےا ہے اسٹاروں کو چینے کا جیسے بڑے بر سیمنی کا ایمنی کا کات بول اور چیسے کا لے کا لے اور کہ آگار کے انگارے بہت بڑے برے وال کے دو آئے کھورٹ دول کے یہ کچھ ایمنی کے بیسے کا لے اور کہ جب اس آگے کے انگارے اسٹ بڑے برے وال کے دو آئے معنی برق دوگرای سے بچھالیا جائے ) ویکل کیا کھنے کا کھنے کا برق فرانی ہاتا کے والوں کے اور کے اور کا کھنے کا م

مزيد فرمايا كه يدوون بوگاجس مين بياوگ نه بول كيس گياورندان أوغذ رميش كرن في اجازت وي جائ "بندا هذر بنتي بيش نه آر سكن گرديد شرو بايين بوگا بعد مين دلنے ورمغذ رميش كرنے كي اجازت وي جائي كيكن و و پھوفا ندوندو پ گ - محسسا فسال تعالى بيز و لا ينفعُ الطّلِيمين مغذو تُغِيرُ و لغيه اللّغظةُ و لِغِيهُ سُوخْ الدّار «

(اس دن طالمول کو حذرت فغ رو بے گی اوران کے لئے احت و گی اورو ہاں کی بدھائی ہوگی) و پائر کیا مشارکل کیائیں (خرال بنداس ون جہنااے والوں کے لئے)

مجریین سے تباجائے کا کہ پیضلہ کا ون ہے آئ ہم نے تعمیل اور تم سے پہلے او اُول وَ آئِلَ کیا آئِ تارائ فیصلہ ہے گا ہورے فیصلہ سے بچنے کَ وَلَى صورت نہیں ہے نہ عذاب سے قائلے تین نہیں بھاگ سکتے میں اگر وَلَى تدبیر کر سکتے : وَوَ مِیرے مقابلہ مِن کراولیکن وہاں وَلَى قدیمِ نُرِین ، وَسِکُلُ وَلِلَّ مِوْمِ مَنْإِلَمْ اَلْمُعَكَذَمِينَ (برئ فرالی سے اس،ن جھٹانے والوں کے لئے)

إِنَّ الْمُتَّقِيٰنَ فِي ظِلْلٍ وَّعُيُونٍ ﴿ وَقَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ۞ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيَّا بِمَا

ىڭ پىيە ئەرئى مايىل <del>قى ادرىغىقى ئىلى بەراكەتىدا</del>ل ئىلى ئىلىنىڭ يەنى ئەلىپىدىدۇ. كەندار ئەم ئىسىلىرى يان اخال س كُنْ تُكُورْ تَعُومِكُونْ ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ نُجُرِى الْمُحْسِنِيْنَ ۞ وَيُكُلِّ يَوْمَمِلُو لِلْمُكَدِّمِيْنَ ۞

وض ورقر کرتے تھے۔ بااشیہ ہم ای طرح اوضح کام کرنے والوں کو ہلہ ویتے جیں" ہوئی فران ہے۔ اس ون تبخلانے والوں کہ بلہ ویتے

وَ إِذَا قِيْلَ لَهُمُ الْكِعُوا لَا يَرْكَعُوْنَ ۞ وَيُكٌ تَوْمَبِذٍ لِلْمُكَذِّبِيُنَ ۞

امر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ چکو تا کمیں کھتا۔ باق خرائی ہے ان دن کھٹانے آالیں کے لئے

فَبِاَيّ حَدِيْتٍ بَعْدَهٰ يُؤْمِنُوْنَ ۚ

عقر آن کے بعد کون ق بات برا <sup>ای</sup>مان او کس گے۔

متفیوں کےسابول' چشموں اور میووں کا تذکرہ

ئعرین و مکذیمن کاعذاب بیان فرمانے کے بعد متقبول (پر بیز گارول) کے انعابات تاتے ، و نے ارشاد فرمایا: یقین جانو پر بیز گاراوگ

ئع

اس کے بعد کافروں سے خطاب فریایا کہتم و نیامیں تھوڑے دن کھالواوراللّٰہ کی نعتیں کو ہرستاوان سے فائد واٹھالبتم مجرم ورکا فمراور مشرک و وعذاب کے متقی ہوا گرتم ایمان ندلا نے تو عذاب میں جانا پڑے گا ویکی بلّو مسلم لیا کمنگ آئینس ( خرابی ہےاس دن جہنا ہے وادن کے لئے )

و نیاییں جب ان سے نباجاتا ہے کہ اللہ کے سامنے بھلور کو تاکروں تجدو کرواور نماز پر حواقی فرما نیروارٹ ٹیس کرتے ۔اللہ کی بارگا ویس نمیں بھلتے بغازے دوررہتے ہیں اورائیان ہے دور بھا گتے میں و بُلُ پُنُو مُسَدَّ لَلْمُحَكِّبِينُ ( خُرائِی ہے اس ون جمثلانے والول کے لئے )

آخر میں فر می<mark>ا فبائ حدیث بغدۂ یؤ مِنون د</mark> ( کربیانگ اس قرآن کو سنتے میں جوطر ن طرع سے مجھا تا ہے اس کی فصاحت اور بلاغت کوتھی مانتے میں کیمن اس پرائیان نہیں لاتے 'جب اس پرائیان نہیں لاتے توانیمن کس چیز کا انتظار ہے اس کے بعد کس چیز پرائیال اوئین گزی)

الحمدلله على تمام تفسير سورة المرسلت اولاوا حرا وباطنا وظاهرا.

### (پاروفمېر ۲۵)



والله المنظمة 
مورة الغبا كما يعظمه ين از ل : و فَي اس بيل حياليس آيات اورو وركو ما مين

## التَّحْيِّ بِسَمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ

شرون الله كرة م ت جو بزام پر بان نمها بت رنم دالات

عَمَّ يَتَسَاعَ لُوْنَ فَ عَنِ النَّبَا الْعَظِيْمِ فَ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ فَ كُلَّسَعُ لُمُونَ فَ ثُمَّ كَلَّسَيَعُ لُمُونَ ﴿

الْمَذَ الْحَالِ الْاَرْضَ فِهُ لَا أَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

# وَٱنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرْتِ مَآعَ ثَجَاجًا ﴿ لِنَخْرِجَ بِهِ حَبَّا وَنَبَاتًا ۞ وَجَنَّتٍ ٱلْفَافَا

اور بم في اجرو يا يا في سيخر عن و في ياولون سيخوب بينع والا يافي تاكد بم السيكية دريجة والمنه اور مبز في اور منجان بال الكاليس.

یباں سے مورۃ النباً شروع ہورہ میں ہاں کے ابتداء میں افظ عدم ہے بیرعن حرف جاراور ھا استفہامید سے مرکب ہے اس میں آخر سے الف ساقط ہوگیا اور نون ساکن کا میم میں او فام کر دیا گیا۔

تغییر ترطبی بین لکھا ہے کہ جب رسول اللہ معلیٰ اللہ تعالیٰ علیہ و ملم پرقر آن مجید نازل ہوبتا تو قریش کہتا ہیں بین بیٹیر کریا تھیں کیا کرتے شے (قرآن مجید میں قیامت کا ذکر بھی ہوتا تھا ) اے من کر اجھن اوگ تصد ہوں تھیں تکذیب کرتے تھے اور معالم النز بل میں ہے کہ دوارک تی سب کہ بات میں میں سب جب جب میں مصد حصلی اللہ علیہ و مسلم کر سرکھ میں مقد تعلق مجید کرتے ہیں گھر تو وہ ہوا ہو سے دیا ہیں؟ ) ان اولوں کیا اس افتقاد پر عقم بھیستا تھ اور ن نازل ہوئی کہ پیوگ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں گھر تو وہ ہوا ہو سے دیا کہ بری ٹیر کے بارے میں آئیس میں سوال کرتے ہیں جس میں افتعاد کررہے ہیں لوگ تھر ہے اور کوئی تصدیق کر رہا ہے۔ منزیذ مایا تحکّلاً (خبسره او ماس میں زخراه رقد تنگ ہے کہ قیامت کا اناد رکز تا ان کے تعمیل اپنی نمبیں ہے نظریب ان کا در تعذیب کن منز سائندا آب نے کی ان کو و و مرتبہ بیان فریا د

ا سے جدا ما قبول شانہ نے اپنی قدرت کے مظاہر بیان کے جولوگوں کے سامنے میں اوروہ اقراری میں کہ یہ چیزی السہ نے ہون میں خدا ک کا قدرت ہام وردا الت مرکن میں اور مثانی میں کہ جس نے میزیزیں پیرافر یا نمیں ورم ووں کوزندہ مرتبی قاریب س

قال القرطبي ولهم على فدرت على البعث اي قدرتنا على ايجاد هذه الامور اعظم من قدرتنا على الاعادة

فروی بیا تم نے زمین کونچھونائندن دویا؟ اور کیا پیمازوں ویکنین ٹینیا؟ زمین کو پیدافر مایا ٹھرات پھیلا ویا اور در سے جا پہر ہے۔ پیمازاں میں پیدافر مادینے تا کہ وجہ سے ندگر ۔۔ بندے اس زمین پہ چلتے ٹھرے اور سفر کرنے میں کا زیال ووزات میں یالند تھا لی کی بڑی فعت ہے۔ ٹپھ فرمایا کہ ہم سے تعمیمی ازواق بناویا گھٹی تم میں مربھی پیدائے اور تورشن بھی تاکہ آٹس میں اس دوی بیٹے روڈ ایک وومر سے بست آئس حائمل کرتے روڈ پھر مرد فورٹ کے ملا ہے سے اوا وہ پیدا دوئی ہے جس سے قالدو تھا تما کا سامند جارتی ہے۔

۔ چھر فرمایا کہ ہم نے تمبارے کئے نیندوا ارام کی چیز بندریا ضروریا ہے زندگی حاصل کرنے کے لئے محت اور شدہ ہے کرتے ، ذہب تھا۔ جاتے : دوا سوجات : و نیند کرنے کی دو ہے سمبر کا دور، و جاتی ہے اور اور ماری کر کے کرکام کرنے کے الآتی ، و جاتے ہو۔ اس مضمون کو نسبات سے آجیر فریما نسبان آٹل کیمنی کا سے پر والات کرتا ہے نیندگی امتبارے سات ہے جب کر کی شنس موجا تا ہے واس کے احضاء کی خشیار ہی ترکت اور ششولیت شخص و جاتی ہے اور دو تھڑاں ، وگئی کی وہ کئی تعظیم و جاتی ہے۔

راتَ وَآ رامَ کَ لِنْے اور دان وطلب معاش کے لئے بنایا۔ راتق ل وگھروں میں آ رام کرنے کے ابعد دان کو ہاہر نکتے میں اپنی اپنی حاجات پورن کرتے میں وان کی روشن میں رزق حاصل کرتے میں این تھی اللہ تعالیٰ کی فعت ہے اور رات بھی اللہ تعالیٰ کی فعت ہے اگر بمیشہ دان می دان متا مارات ہی رات ہوئی توبیوی مصیبت میں آ جاتے ۔

النہ تعالیٰ نے او پسات آسان بھی بنائے ہیں جواس کی قدرت کاملہ پر دلالت کرتے ہیں نیز سسواج و هساج (روثن چراٹ) لیمی آفتا بھی پیدافر ملیا جو خودروثن ہے اوراس و نیا کوروٹن کرنے والا بھی ہے روشن کے سوااس کے اور بھی بہت سے منافع ہیں جس میں سے کھلوں کا بگااور کھتی کا تیار ہو بااور بھتر رضرورت حرارت حاصل ہونا بھی ہے اورش ایجادات اور نے آلات کی وجہ ہے تو سورٹ کے بہت سے فوائد سامنے آگئے ہیں۔

مجرفر مایا کہ ہم نے پانی ہے بھرے ہوئے باداس سے خوب زیادہ بہنے والا پائی اتارا اور اس پائی کوزمین کی سربی کا سامان بناہ یا اس کے ذرائید کھیتیاں آئی میں گیبوں جو وغیرہ اُگے ہائی گافت میں کھل پیدا ہوئے میں جوانسانوں کی خوراک میں اور اس پائی گھاس کپیونس اور بہت میں ایک چیزیں پیدا ہوتی میں جو چو پایوں کی خوراک میں چوپا کے اپنی خوراک کھاتے ہیں اور انسان کے کام آتے ٹین اور درچھی و سے بیں اور کھیت ایاری میں اور او جھزا حونے میں کام آتے ہیں۔

۔ انسانوں اور جانوروں کی غذا کا تذکر وفریاتے : وئے حَبًّا وَّنَیْامًا فُریایا کھل لانے والے درختوں کے لئے وَجَنَّاتِ اَلْفَافَ فَرِیایا یعنی جمنے تُخان درخ حدا کئے۔

لفظ المفافحة كاماد ولفف بجولين كمعنى يروالات كرتاب بافون مين جوورخت آس ياس كفر يهوت مين اورايك درخت كي

نہنیاں دوسرے درخت میں تھی بدنی رہتی نئیں اس کیفیت کوآئیں میں ایک دوسرے نے لیٹ جانے ہے تعبیر فرمایالفظا کہ گے گ بارے میں صاحب دوح المعانی کلھتے میں کد (یہ بظاہر تلع ہے کئن ) اس کا کوئی داحد کا صیفہ ٹیمین ہے جیسا کہ اوز ان اوران خیاف ہماعات! منفر نذتے کے لئے مستعمل ہوتے میں اوران کا واحد کا صیفہ کوئی میں ہے۔

اورامام کسانی نے نقل کیا ہے کہ بیلفیت کی جمع ہے جیسے شریف واثراف گھرجمبورانل افت کا تول کھیا ہے کہ یہ لفٹ بسکسسر اللاہ کی تمیل سے جومانوف کے میں ہے۔

### اِنَ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِنْقَاتًا ﴿ يَوْمَ يُنْفَحُ فِي الصُّوْرِ فَتَأَثُونَ اَفْوَاجًا ﴿ وَفَرَتِ السَّكَاءُ فَكَانَتُ اللهِ الله الله الله الله على اَبُولَاكُ ﴿ وَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وروازے: وجائے گا اور پرہاڑ چلا ہے جا کس گے سود وریت ، وجا کیس کے۔

اویر کی آیات میں اللہ تعالی شاند کی قدرت کا مائے چندہ ظاہر بیان فرائے جوسب کے سامنے میں یہ ان کوسا منے رکھ کر بڑھش کی تبھہ میں یہ بات آ جانی چاہئے کہ جس کی اتنی بڑی قدرت سے ووم وہ ان کو زندہ کرنے پر بھی قادر سے ان آیات میں یہ تایا کہ فیسلوں کا دل شے وہ القیامة کہ جاجا تا ہے اس کا وقت مقررے اس سے پہلے اس کا وقوع نئے ہوگا۔ مشکروں کے سوالات کرنے اور اختلاف کرنے کی جب سے وہ وقت مقرر سے پہلے میں آئے گئرے جو وہ ان واقع ہوگا تو آئی صور یعنی صور چوکے جانے سے اس کی ابتداء ہوگی اور صور پھو کے جانے سے اوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور نوع کو تالی گئر وہ ور گردہ وسیدان تیا مت میں آ کر جی ہوجا نیں گے اور آ سان کا بیہ حال ہوگا کہ اس میں دروازے بھی ور دانے بوجا کیں گے بعنی کئیر افعراد میں بہت سے درواز سے طاہری جا بھی گے۔

قال صاحب الووج بتقدير مضاف الى السماء اى فتحت ابواب السماء فصارت كان كلها ابواب. (صاحب روح المعانی فرماتے میں اسما کا مضاف مقدر ہے لینی آ سانوں کے بروازے کھولے گئے تو وہ سکے سب دروازے ی بوگئے)

اور پہاڑوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنی جگوں سے جلاو یے جائیں گے سورۃ اکٹس میں فرمایا: وَمَوَی افْلِجنالْ تنحسَبُهَا جاهِدْهُ وَهِی مَعْرُهُورُ السَّنْجَابِ.

(اورتو پہاڑوں کے بارے میں خیال کرےگا کہ وہٹھرے ہوئے ہیں حالائکہ وہ ایسے گو ریں گے جیسے باول گزرتے ہیں) پہاڑا تی جگہوں ہے کمل جانمیں گے اوران کی حالت اور کیفیت بھی بدل جائے گی اورہ ہسراب یعنی ریت بن جانمیں گے سورۂ مزل اریخ مایا:

يَنْ مَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانِبَ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا. يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانِبَ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا.

(جس روزز مین اور پُهاڑ ملنظیس گے اُور پہاڑ چکنے والی ریت بن جا کمیں گے ) اور مور قالواتھ میں فریلا: اذارجت الارص رجاولست الجبال بنيا فكانت هياء منسيلًا.

الأنابية الذي والمتذالة أن المساكلة ربيا، والكل ية ورية وزوب أين شاتيج إلا أند ولورز و بالنين ك)

ٳؗڹؘڿؘڮؘۿؘػٵٮؘٛڞؙڞؚۯڝٵڎٵۿٞؖڷؚٳڟٙۼؽڹػڡٵؽٵ۞ٝڷڽؿؚؽؽ؋ۣۑۿٲڵڂڠٵڹؖٵ۞ٝۯؽڋؙ؋ڠ۬ۏؽ؋ڽۿٵڹۯٷٷڎۺٙۯٳۑؖٳ۞ؖ ۥۼۺؙؠۣڝڎڂڎڹ؞ڂڿڂڎڽ؋ڿڎڂڰؿۺ؈ڝڹۅٷڝڽڝڹڟۼۿڎؿػ؞ۺ؈ڛڡڂٷٷڝڰڛڮ؈ڿڿ؈ڿڎڽ؈ڿ

الِآحَمِيمَا قَعَسَاقًا ﴿ جَزَآ ا وَفَاقًا ۞ اِنَّهُمْ كَانُوا لاَ يَرْجُونَ حِسَابًا ۞ وَكَذَبُوا بِالتِبَا كِذَابًا ۞

-1 (  $\frac{1}{2}$  )  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{$ 

نیاد ت کو قول دفت کنین پر دوکارای دان ایو ناات مائی آن کاران الذروق ما آمر میدان آیادت شدن دافر او الدان که در نام در بدان الدان که در نام در بدان الدان که در الدان که دان که در الدان که که در الدان که در الدا

( دوز ٹی جب ان کو دورے دیکھ گی قو مالک اس کا دیش اور ٹی شن شن کے ) للطاعف ها باز دوز شرکش کرنے والوں کے دینے فی قدید ڈن

لٹنی دوز ٹان کا کھاکت دفاووان میں رمیں گے۔ ب بری ماشق تفراورشک ہے ہے فروں شرکوں کے لئے یہا ہے ب<u>ارشہ و</u> کے کہائیں دوز ٹامیں ہی رہنا ہوگا

لبشين فنها الحقابا. (جسيس وزمانة بائه ورازتك رمير ك)

انظامے قاب حقب کی جی ہے حضرت میں ایسری درمتہ القدمایا نے اس تنفیہ غیری دوزماندے کی ہے۔ حضرت مبدالقدا میں مسجود اور حضرت الاہم بیروادر حضرت این عمال کا ہم دان و بیٹن الدمخیم سے مومی ہے کہا کید حقوم اتنی ممال کی مدت کا تام سے ادر میا تھو تھا۔ حلف سے میڈی تقول ہے کہ ایس کا ہم دان و نیا کے ہزار سال نے برابر : وگا بہر حال آصرتہ و زفانیا ، اور حرو آئین میں اٹل کفر کی مزا بیان میں ابقدر مدت احتاب رہنا : وگار دو کہا حقاب کی گئی تئین جائی کہ کشتا احقاب : وال گیا اور حرو افران اور حرو آئین میں اٹل کفر کی مزا بیان کرتے میں محالد نیں کے ساتھ ابدا انہی فر مایا ہے جیسا کہ : وہرکی آیت میں اٹل دنت کے لئے تھی حالد نین فیلیا آبادا لئے امل سے دائیا میں سے مقاند کی کہاڑوں میں ہے میں تقلیم دکھوں ہے کہا تھا ہوں میں میں میں میں گئی میں اور میں کے اور میں کا مراب اپنی لئے مضرین نے فرمایا ہے کہ احتقابا کا مطاب ہے ہے کہ کے احدوث کے سامل جنت کا ان اخراد و ان اور و بان دور نے کا مذاب اپنی لئے مضرین نے فرمایا ہے کہ

جوبهم منقطع نه ہوگا۔

اذلافرق بين تشابع الاحقاب الكثيره الى مالا يتناهى وتنابع الاحقاب القليلة كذلك (روح المعاني على الحرف المعاني على المراج ٢٠٠٠)

وقبال البغوى في معالم التسويل قبال الحسين أن اللَّه لم يجعل لاهل النار مدة بل قال لابش فيها احقابافو اللّه ماهو الا إذا مضي حقب دخل آخر ثم آخر الى الإبدفليس للاحقاب عدة الاالتحادِ د.

(علامہ بغوی معالم التزی<u>ل میں فرات خ</u>یف پیر کھر حضرت حسن نے کہا ہے کہ اللہ تعالی نے جہنیوں کے لئے کوئی مدت مقرز <mark>مہیں</mark> کی ہے بلکہ فرمایا ، ہاس میں کئی احقاب رہیں گے۔اللہ کی قسم ایک فقب بگرزے گاتو دوسرا نشروع ہوجائے گا۔ پھر تلیمرا ای طرح ابدتک سلسلہ جاری رہے گا پس احقاب کی تعداد خلودی ہے)

لایندُوْفُونَ فِیفِها بَوْخُا وَلاَشُوابَا . (دوزخ میں داخل ہونے والےسر کشاں میں کوئی شنڈک نہ پاکیں گئیدہ ہاں کی آب و ہوا میں شنڈک ہوگی جوآ رام دہ ہوا درنہ بیننے کی چیز ول میں کوئی ایک چیز دی جائے گی جس میں مرغوب شنڈک ہوجو شنڈک مذاب دینے ک لئے ہوگی ( اینی زمبر ہی ) جس کا ابعض احادیث میں ذکر آیا ہے اس میں اس کی نئی نمیں ہے۔

فال صاحب الروح والمواد بالبود مابروحهم وينفس عنهم حوالنار فلاينا في انهم قديعذبون بالزمهريو. (صاحب رون المعاني فرماتے بين شندُک ہے مرادوہ شندُک، جوابيس راحت پنچائے اورجہم کي آگ ہے بچاؤ کر لےلبذائہ بات اس کے منافی ٹیس ہے کہائیں جم میں دمحر برے عذاب دیاجائےگا)

الله حَمِيْمَ مَعُوعًا عَمَّالًا (چنے کے لئے انہیں گرم پانی اور منساق کے سوا بچھنیں دیا جائے گا) اس گرم پانی کے بارے میں سورہ محمد میں

فرمایا:

وَسُقُوْ امْأَةً حَمِيمًا فَقَطَّعُ اَمُعَاءَهُمُ

(اورائبیں گرم پانی پلایا لیائے گاجوان کی آنتوں کو کاٹ ڈالے گا)

اورغَسَّفَ کے بارے میں حضرت ابوسعید خدر کی رضی اللہ عنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ اتعالیٰ علیہ وسلم کا ارشابقل کیا ہے کہ اگر عنسا آن کا ایک ذول دنیا میں ڈال دیاجائے تو تمام دنیادا لے سرم جا کمیں (مشکوۃ المصابح)

غساق کیا چیز ہے؟اس کے متعلق اکا برامت کے مختلف اقوال میں صاحب مرقاۃ نے چارتو ل نقل کے ہیں'د .

ا۔ دوز خیوں کی پیپاوران کا دھوون مراد ہے۔ ۲۔ دوز خیوں کے آنسومراد ہیں۔

سے زمبر پایتن دوزخ کا شنڈک والاعذاب مراد ہے۔ مہم۔ شساق سڑی ہوئی اور شنڈی بیپ ہے جوشنڈک کی دجہ سے لی نہ جا اسکے گی نہے '

جنوع کی فیف آ. (یہ جوان لوگوں کو بدلد و یاجائے گالن کے عقید داد قمل کا پورا پورا بدلہ ہوگا ) کفراور شرک بدترین عمل ہے اس لئے ان کا عذاب جمی بدترین ہے اور چونکہ ان کی نمیت کیٹی کد شرک بھی رہیں گے اورا ہی پران کی موت آئی اس لئے عذاب جمی وائی رکھا گیا۔ اِنْفِهُمْ کَانُواْ الا یَوْرُجُونُ جِسَابًا.

(بلاشيده حساب كاخيال نبيس ركھتے تھے)

سِرِ اِدِ ارْامِيانَ ( جَدْرُ مِنْ) سِرِ • كَذُنَا ا مِالْاتِهَا كَذُانًا.

(اورانہوں نے ہمارق آیات کود لیرق کے ساتھ جھٹلایا)

وكُلُّ شَيْء الحصيناة كتابًا.

(اورہم نے ہر چیز کو کیاب میں پوری طرح لکھوہ یا ہے)

فَذُوْ قُوْ اقْلُنُ لُوْيُدَكُمُ الْاعْدَابَا.

( سوتم چکھ او سوہم تمہارے لئے عذاب ہی کو بڑھاتے رہیں گے )

وَكُلُّ شَنَىءٍ اَحْصَنِينَهُ كِتَبَاقُ فَذُوقُوا فَكُنْ تَرِنِيدَكُمْ إِلاَّ عَدَابَاقُ إِنَّ لِلْمُتَقِينَ مَفَازًا ﴿ حَدَآيِقَ الْمَتَقِينَ عَلَاَ الْمُتَقِينَ عَلَاَ الْمُتَقِينَ عَلَا الْمُتَقِينَ عَلَاَ الْمُتَقِينَ عَلَاَ الْمُتَقِينَ عَلَاَ الْمَتَقِينَ عَلَاَ الْمُتَقِينَ عَلَاَ الْمُتَقِينَ عَلَاَ الْمُتَقِينَ عَلَا اللَّهِ عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَيْ اللَّهُ وَالْمُلْوَى وَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَيْمَ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الل

الل الفراورالل شرك كے انجام اور مقذاب بتائے كے احد رقتی حضرات كے انعام اورا كرام كا قذ كر وفر مايا ' تقوى كے بہت ، درجات ميں۔
میں۔ ب براتقوى بہت كر كفر وفرك ہے بچا اوراس كے احد گنا ہوں ہے بچا تھى تاقع كی ہے اوراس كے بھى درجات مختلف میں۔
حب درجات انعابات ميں فرمايا: اِنْ لِمَلْمُشَقِبْنَ هَفَازًا ﴿ اللهِ شِتقوى الوں کے لئے كامياني ہے ) مير جمتا ال صورت ميں ہے جبکہ عضاؤا محد رميمي ووادرا گرائم ظرف لياجائي و ترجمہ يوں ، وگا كہ مشقوں كے لئے كامياني كی جگہ ہے ) اس كے احد كامياني ملخه والى الحض نعتر ان كاند كر وفر مايا تحقيق الم تحق ہے جس بائ المحتال ميں الله والموسلات كے كامياني كاندہ والى المحتال كے كامياني كا بھورائي كے اللہ اللہ اللہ اللہ كاندہ الله كر المحتال اللہ اللہ كاندہ الله كر اللہ اللہ كاندہ اللہ كاندہ اللہ كاندہ اللہ كوئا ہے اللہ كاندہ اللہ كوئا ہے اللہ كاندہ اللہ كاندہ اللہ كوئا ہے اللہ كاندہ كے كاندہ كاندہ كاندہ كاندہ كاندہ كاندہ كاندہ كاندہ كے كاندہ كاندہ كاندہ كاندہ كاندہ كے كاندہ كاندہ كے كاندہ كاندہ كاندہ كاندہ كے كاندہ كاندہ كاندہ كے كاندہ كاندہ كاندہ كے كاندہ كاندہ كاندہ كے كاندہ كاندہ كان

ا بایٹ پر نے تہیں فتریب آ جانے والے خذاب سے ذوالا ہے۔ جس ون انسان ال الحال کو دیکھ لے گا جواں کے ماقعیل نے آگے بچیج اور کافر کے گا بائے کوئی میں ٹی ہو جاتا،

· کاعب نوخیزار کی کو کتیج میں النسی تکعب ٹلدیاهاو استداد مع ارتفاع بسیو اور اتواب توب کی جی ہے جس کا ترجمہ آم مرکیا گیا ہے اس میں بدیات بتاوی گئی ہے کدوہاں میال یوی سب ہم مرووں کے۔ ویلایس معروں کے بے سکے تفاوت میں جوزوجین کو ہرمزگی جیش آتی رہتی ہےاہے جانے والے جانے میں 'حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ چوٹھن بھی اس دنیا ہ رخصت ہوگا چھوٹا ہو یا ہزا ( دافخد وجنت کے وقت ) سب تیمی سال کے کردیئے جا 'میں گئے اس سے بھٹی آگے فیمیں ہڑھیں گے۔ رسول اللہ مسلی اللہ تعالیٰ عالیہ وسلم کے مزاح مبارک کا ایک واقعہ جو شورڈ واقعہ کے پہلے رکوع کے فتم پرہم نے لکھا ہے اس کی بھی مراجعت کرلی جائے۔

و تخاسهٔ دهاقًا (اورمتقبول کے لئے لبالب بھرے ہوئے جام ہول گے)

یبال فَیدُّوْ وَهَا لَیفُونِوُ آعِیصْمون کاشکال نیکیاجائے کیونکہ جنہیں اورجس وقت پورا مجرا ہواجام پینے کی رفہت ہوگی اُنہیں ابالب اُن کہاجائے گا۔

لَّا يَمْسَمُ حُونَ فِيْهَا لَغُواْ وَلَاَ كِخُهُ الْأَ ومإل مَدُولَى لغوبات مِيْل كے ادر مَدُ كَى جھوٹی بات ) وہاں جو بچھ ہوگا جَ ، وگااور ندگوئی غلط بات ، وگل بلکہ جس بات كا كوئى فاكدونہ وگا دووبال ہنے ميں بھى نہ آئے گی ۔ اينى بات كولغولها جا تا ہے۔

جنو آئے مَنْ رَبِّكَ عَطَاءُ حِسَابًا. (مُثَّقِ جنرات كوجوا كرام اورانعام نے نوازاجائے گابیان کے ایمان اورا عمال صالحات كابدلہ ہو گاور جو <u>بُھُر س</u>نگا كائن موگايشى فوا تازيادہ ہوگا كہ ان كی تمام خواہشیں پورى ہوں گی اور مزید جو پچھاضا فیہ موگا وہ اپنی جگہ رہا۔ دَبَ السَّموَ ابْ وَ اَلْاَرُ صِ وَمَا بَنِیْنَهُمُ اللَّوْ حُمِیْنِ

َ (متقی حضرات کو جوسلہ کیے گاوہ نپرورد گارجل مجدرہ کی طرف ہےعطیہ ہوگا 'وہآ سانوں کااورز بین کااور جو پچھاس کے درمیان ہےاں بر بر سیار سیار سیار

کاما لک ہاور رحن ہے)

لَايْمُلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا (اس ون كوئي بهي اس عضطاب مدر سيح كا)

صاحب *روح الم*الى لكيمته بين والمسمواد ني فسي قيدرتهم عملي ان يخاطبوه عزوجل بشيء من نقص الاوزاروزيادة النواب من غيراذنه تعالى.

لینی جوعذاب میں مبتلا گردیا گیاوہ عذاب کم کرنے کی ورخواست نہ کرسے گااور جے اُواب وے ویا گیاؤور یاوہ طلب کرنے گےاس بارے میں کسی کی ہمت نہ ہوگی ہاں اگر اللہ تعالیٰ کسی کواجازت و بے ویاتو وہ بات کرسکے گا جیسا کہ آئندہ آیت میں آ رہا ہے۔ یَوْمَ یَقُوْمُ الرُّوْجُ وَ الْمُمَالِّیکُةُ صَفَّاً

(لیمی روح والی مخلوق اور فرشتے سب صف بنا کر کھڑے ہوں گے ) اور بہت می فلیں ہول گی

لُّا يَتَكَلُّمُونَ الَّامَنُ آذِنَ لَهُ الرَّحُمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا.

(بیرجاض و نے والے بات نہ کر سکیں گے مگر وہی بول سکے گا جے رش جل مجدہ اجازت دے اور اجازت ملے پر ٹھیک ایر لے ) لینی جے اجازت ملے گا وہ بھی مقبدہ وگی الیانبیں کہ جو چاہ بولنے گئے ٹھیک بات میں سے ایک میہ ہے کہ جس کے لئے سفارش کی اجازت دی جائے ن کے لئے مقارش کی جائے گا۔

سورة الانبياء مين فرمايا:

وَ لَا يَشْفَعُونَ إِلَّالِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ.

(اور فرشیق صرف ای کے لئے سفارش کرسکیں کے جس کے لئے اللہ کی مرضی ہو)

(سوجس کاجی جائے اینے رہ کی طرف ٹھ کانہ بنالے )

یعنیا بیان لائے اور نیک تمل کرتار ہےاورموٹ تک ای پر ہاتی رہے ۔ ۔

انًا آنذهُ مَا كُهُ عَذَامًا فَهِ بِنَا. ( ما شهرتم نے تنہیں البے مذاب ہے ڈرایا ہے جوعقریب آنے والا ہے ) لینی آخرت کاعذاب اس و قریب اس لئے فرماما کہ جوچیز آنے والی ہے دہ ضرور آ کر ہی رہے گی۔

تِوْ وِ نِسْظُرُ الْمَوْءُ هَاقَلَمْتُ يَدَاهُ ﴿ حِس وِن انسان دِ مَهِ لِي أَتْ جِي كُواس كَم التّحول نِي آكَ بهيما) يعني دنيا ميل جو يجها نمال

ئے ہوں گے آئیں اپنے اعمال نامہ میں یا لے گا سورہ کہف میں فرمایا: وَ وَجَدُوْا صَاعَ صِلُوا حَاصِرًا . (اور جو کیمُل انہوں نے کے تِيَّةِ أَنِين موجود ما تَمْن كِي )اورسورة زلزال بين فرماما فَمِنُ يَعْمَا أَ مِثْقَالَ ذَرَّةَ حَبُوا يَّرَةُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرُةِ شَرَّا يَوْف.

( سوڊس تخص نے ذرّہ کے برابر خیر کامل کیا ہوگا ہے د کھ لے گااور جس نے ذرہ کے برابر برانی کامل کیا ہوگا ہے د کھ لے گا ) ويَفُولُ الْكَافُ لِلْلُهُ لِلْكُنِيرِ كُنْتُ ثُو اللَّهِ

(اور کافر کے گا کہ بائے کاش میں مٹی ہوجانا) صاحب معالم التنز بل نے حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنهما نے قل کیاہے کہ قامت کے دن چوپائے جانور چرند برند جع کئے جائیں گے گھران کے درمیان دنیامیں جی خلم ہوئے تھے ان کابدلہ دلا یاجائے گا یہاں تک کہ سپنگ مارنے کا بدلہ سینگوں والی بکر بوں سے بے سینگوں والی بکری کو بدلہ دلایا جائے گا۔ جب حانوروں کو ایک دوسرے سے بدلے دلا و بے جائیں گے توان ہے فرماد با جائے گا کہتم مٹی ہو جاؤ'جب کا فریہ مظرد کیجیں گے تو یہ جان کر کہ ہم ہے تو جانورای اچھےرے بدلے دلاکران کا کام تمام ہوگیا'، اورآ گےان کے لینے عذا بنہیں ، اب مٹی بنادیئے گئےان کے لیئے توابنہیں توعذا بھی نہیں ہارے لئے تو عذاب ہے۔ کاش ہم بھی مٹی ہوجاتے تو کیسااح ھا، وتا۔

اور بعض مفسرین نے پالیٹنٹ ٹھنٹ ٹوابات کا مصطلب ہتایا ہے کہ عذاب کود کھ کر کافریوں کہیں گے کہ کاش ہم پیدا ہی نہ ہوتے۔ نہ ایمان کی اورا عمال کی تکلیف دی جاتی ، نه نافر مان ہوتے ، نه عذاب میں مبتلا ہوتے ۔

وهذا الحر تفسير سورة النبا والحمد لله او لا واخراو باطناو ظاهرًا.



﴾ يَمُونَ مَهُ مَهُ مِنْ مِنْ اللهِ عِلْمُ اللهِ عَلَيْكِ عِلَمَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ ال يَقُولُونَ عَالِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ قَءَاذَا كُنَا عِطَامًا تَخِرَةً ۚ قَالُوا تِلْكَ إِذَا كُرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۖ فَ

المراجعة المراجع والمعالية والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والم

## فَإِنَّهَا هِيَ زُخِرَةٌ وَاحِلَةٌ أَفَا ذِاهُمْ بِالسَّاهِرَةِ أَ

وہ کس ایک بھی آخت آ واڑ ہوگی جس ہے سب اوگ فورانبی میدان میں آ موجود ہوں گے۔

روس قبض ہوتی ہے ( سی جہسے موت کے وقت مؤین کوزیادہ لکیف ہوشٹا پیکداس کے درجات بلند کرنے کا ذراجہ بنایا ہوتاہ بدوسری اللہ است ہے وانسما فیلنسا فلک لان عائنسة رضی اللہ تعالیٰ عنها قالت مار ایت احدالو جع علیہ اشد من رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ( لین ہے بات ہے وانسما فیلنسا فلک لان عائنسة رضی اللہ تعلیہ و سلم ( لین ہے بات ہم نے اس لئے کہ کر صرحت عائشرض اللہ علیہ و سلم ( لین ہے کہ مدکری و قالت فلا اکرہ و شدہ المعوت کی تکلیف جیسی صفور ہے کے وہوتے و یکھی ایسی سی کوہوتے نہیں ویکھی نیز فرمائی ہیں کہ میں آپ کے بعد کی کوہوت کی زیادہ تکھی نے اپنی استی مور اللہ علیہ و سلم ( لین ہے کہ مدکری وہوت کی زیادہ تکھی نے پہلے وہ اپنی استی مور اللہ علیہ وسلم ( لین ہے کہ مدکری وہوت کی زیادہ تکھی نے اپنی استی وہوں وہوں کے وہوں وہ اسلیم میں وہوں کی استی وہوں کی اسلیم میں وہوں کی اسلیم میں اسلیم کی اس کے جب حضرت ملک الموت عالیہ السام میں کا کہ اس کے دور اسلیم کی اس کے دور اسلیم کی اس کی اس کی اس کی اس کی میں ہوئی کی اس کے دور کی وہوں وہ اسلیم کی اس کی میں ہوئی کی اس کی میں ہوئی کی اس کی میں ہوئی کی کہوئی ہے کی اس کی میں ہوئی کی کہوئی کی اس کی میں ہوئی کی کہوئی ہے کہوئی کی دور کی وہوئی اس کی دور کی وہوئی اس کی میں ہوئی کی کہوئی ہے اس کی دور کی وہوئی اس کی دور کی دارت کے لیک خوار کی دور کی

۔ وَ السَّابِحَابَ سَبُحَا، یہ سَبِحَ یَسَبُحُ ہے اسم فافل کاصیغہ ہو تیرنے کے معنی میں آتا ہے مضرین نے اس کا پیصطاب بتایا ہے کفرشتے مؤسنین کی روحوں کو آسان کی طرف بوس موحت و موات کے ساتھ کے جاتے ہیں گویا تیرتے ہوئے جلتے ہیں۔

۔ فیبالشناہ بقت سنٹ کی تیمریفرشتے تیزی کے ساتھ دوڑنے والے میں اورجب روحوں کو لیکر اوپر تکنیجے میں آوان کے بارے می اللہ تعالیٰ ک<sup>و</sup> کتابہ جمہ 17 ہے اس کے مطابق کمل کرنے میں تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں۔

<u>ف آلسہ دَیَوَات اَمْوَ</u> اَبْجِرو بِفریشے ت<sup>حک</sup>م غداوندی کےمطابق م*دیرکرتے ہیں لینی جس روح کے متع*لق جو تکم او اس تحکم *کے مطابق* عمل کرنے کی قدیبے وں میں گلتے ہیں۔

یدو ہم تسر مجف السرَّاحِفَة. یہ جواب تم ہِ فرشتوں کی تشمیں کھا کرفر مایا کہ قیامت ضروراؔ سے گی اس کا وقع ہم کس ون ہوگا اس کاؤ کر کرتے: ویے فرمایا کہ جس ون ہلاوینے والی چیز ہلاویے گی اس ون قیامت کا وقوع ہوگا۔ بلاوینے والی چیز سے تخیاو کی اپنی نوکنام اوے۔

تنبیغها السَّ ادفقہ یعنی (بلا دینے والی چیز ) کے تیجھاں کے بعداؔ نے والی چیز آ جائے گی اس ہے بھی اندیکنی دوسری دفعہ مور پھونکنا مراد ہے۔

فَلْوْبٌ بِيَّوْمَنِذِ وْأَجِفَةٌ (اس ون ول *وحرُّك رے: ون گ*)

الْصَالُهَا خَاسِّعَةٌ (ان كَا أَئَاهِين جِمَك ربى بول كَل)

یہ قیامت کے دن کی حالت کا بیان : واساس کے بعد شکرین قیامت کا قول کٹل کیا ہے . ایک میں آن نے میں موجود کو کہا ہوئے۔

يَقُولُون ءَ إِنَّا لَمَرُ دُوْدُونَ فِي الْحَافِرَةِ.

(وہ کہتے ہیں کیا ہم اپنی پہلی حالت پر داپس ہوں گے؟)

رجع فلأن في حافرته أي طريقه التي جاء فيها فحفرها اي أثر فيها بمشيه والقياس المحفورة فهي اما بمعنى ذات حفرت أو الاسناد مجازي. وقوله نخرة من نخر العظم اذبلي وصار أجوف تمربه الربح فيسمع له نخير أوصوت.وقوله نعالي كرة خاسرة أي ذات خسر اوخاسر أصحابها.

(الحطفوة: صاحب روح المعانی فرماتے ہیں حافر قاس زمین کو کہتے ہیں جرکتی آگے جانے والے نے اپنے پاؤں کے نشان کپھوڑے محول - مددجی فعان بحافر و سے ماخوذ ہے ایخی فعال اس سات سے ادعا جس سے گیا تھا۔ تو اس نے اس راستہ میں اپنے پاؤں کے ڈالے۔ قانون کے مطابق اسے محفورۃ بونا چاہے ۔ الحافر قاکا معنی یا تڑے پاؤں کے نشان والی یا ٹیسناد تجازی ہے۔ نہوۃ : نیخر الحظم سے بنائے جبّ بڈی اجسیدہ اور اندر سے کھو کھی ہموجائے اور اس میں سے ہواگر رتی ہے تو آ واز یا بیٹی سائی و بتی ہے۔ اسی بڈی کو تڑو کہتے ہیں۔ کردۃ محاسرہ فرخسارے والا اونٹیا مطلب ہے کہ ایسالوٹیا کہ اور نے دور النقصان میں بوں گے۔)

فَإِنَّمَا هِي زَجُرَةٌ وَّاحِدَةٌ فَإِذَاهُمُ بِالسَّاهِرَةِ.

(و دبس ایک ہی تخت آ واز ہوگی جس ہے سب ادگ فورانی میدان میں آ موجود ہوں گے )

اس میں منکرین کی تحذیب کی تردید ہے اس وقت طرح طرح کی باشیں بنارہے ہیں جیٹانے پر تلے ہوئے ہیں حالا نکہ اس کا داقع کرنا اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی بھاری بات نہیں ہے جب اس کا تکلم ہوگا تو ایک چخ وجود میں آئے گی (لینی دوسری مرتبہ کا صور مجود کا جانا ) اس وقت بغیر کی دیروائنظار کے ایک میدان میں موجود ہوجانمیں گے جوصاب کتاب کی جگہ ہوگی۔

فال صاحب الروح الساهرة قيل وجه الارض والفلاة وفي الكشاف الارض البيضاء اي التي لانبات فيها المستوية سميت بذلك لان السراب يجرى فيها من قولهم عين ساهرة جارية الماء اه. (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں: الساهرة كيارے ميں بعض نے كہا كه زمين كی سطح كواور صحرا كو كہتے ہى اور كشاف ميں ہے كه ساہرة ووز مين ہے كه تسمج جوسيد هى وصاف ہواس ميں كوئى پوداو كھيت نه ہو۔است ساهرواس لئے كہتے ہیں كه اس ميں سراب چاتی سے اور لفظ مين ساهرة ہے ماخوذ ہے يعنى وقاتم محمد سے پانى بہتا ہے )

پٹریں نے بٹتے بجیری پُٹش کرتے ہوئے 'جواں نے 'آئیا کیا گھرزوں سے آواز دی بجرکار کی تعلیما آئی ہولیا جس کی دایا آ ایک افغان کا ایک کا ایک انسان کا ایک ایک آئی کا کا کہ ایک آئی کی کا کا بھٹری 'ڈیٹھ

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِهْرَةً لِّهِنُ تَيْخَشَّى ۚ ثَ

بلاشبداس میں اس فخف کے لئے عبرت ہے جوڈ رے۔

حضرت وی علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے جو حضرت ہوست علیہ السلام کے زمانہ سے مصر میں رہتے تھے دہاں بوان کی مظاومیت کا حال تھا اس کی المرائیل بھرائی ہے ہیں اڑو نئے تھے حضرت موکی علیہ السلام ان بی حالات میں وہاں پیوا ہوئے کچر فرطون کے کل میں لیے بار ھے، جو ان ہوئے ایک اسرائیل بھی ان کی قوم کے آ دئی اور آل فرطون کی میں لیے بار ھے، جو ان ہوئے ایک اسرائیل بھی نمان کی قوم کے آ دئی اور تھی السلام ان بی حالات میں وہاں پیوا ہوئے کی در میان اڑائی ہورت کی حضرت موٹی علیہ السلام وہاں ہے گزررہ ہے تھے اسرائیلی نے اس ہداد میں المسلوم کی حضرت موٹی علیہ السلام کی حالت میں المسلوم کی حالات میں میں شورہ کرتے ہوئی اور کی اس کی حالت میں اللہ گے اور ان کے لگر کے بارے میں مشورہ کے تھا اس کی خوات ہوئی اور کی فال کی حالات موٹی علیہ السلام کو رائے دی کہ تمبارے بارے میں المسے ایسے مشورے ہورہ ہیں تھی اس خوات کی جارے میں مشورہ کی جو رہے جو ان اور کی ایک خوات کی جو میں ایک ایک لڑی ہے تھا کہ دور کی اس کی خوات میں ایک بارے میں ان ایک لڑی ہے تھا کہ دور کی اس کی خوات کی میں ان ایک لڑی ہے تو ان کے بارے میں اس کی ایک لڑی ہے تھا کہ دور کی ہو وہاں کے فرط کی دور ہے انہوں کی ایک لڑی ہے تو کی ہو کہ ان کی ان کی ایک لڑی ہے کہ ان کی ایک لڑی ہے کہ ان کی ایک لڑی ہے کہ ان کی ایک کو ساتھ کے رائے کی خوات کی ایک کری ہے کہ بار کی میں ان کی کو باتھ کی کو ساتھ کے رائے کی خوات کی ایک کری ہے کہ بار کی کی ان کی کی دور ہے انہوں کی کی کو ساتھ 
هَلَ ٱلْكَ حَدِيْتُ مُوسَى (كياتهارك باسموَىٰ كَ خَرِيْتُي بُ

إِذْنَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِالْمُقَدْسِ طُوْي.

(جَلِدِ مُونُ كُونِ مُعِلِمُ لِلْكُلِّمِيِّ كَ مِيدِ ان دادى طَوْ يَ مِينِ ان كُولِكَارا)

إِذْهُبُ إِلَى فِيرُعُونَ إِنَّهُ طَعَى. (ثم فرعون كرام حالم المراث

(ثم فرون کے پاس جاؤ بے شک اس نے سرکشی اختیار کر دکھی ہے) فَفَارُ هَا لُکُ الَّي اَنْ مَوْ کَنِي.

(سواس مے فرمائے کیا تھے اس بات کی رغبت ہے کہ آدیا کیزوہن جائے)

وَ أَهْدِيَكُ النِّي زِيَكَ فَتَخُشِّي.

(اوركيا تحقيماس بات كى رفبت ب كديس تحقيمة تير رب كى طرف مدايت وول)

لیمی تیرے خالق اور ہا لک کی ذات وصفات اوراس کی او ہیت اور از ہیت اور اس کی قدرت کا ملہ اوراس کے قبر اور غلب سے تھے واقف کراؤں فیئے خیشے تا کہ تا ہے رہ بے زرنے گیا وراس کٹی کو چھوڈ دے جو تو نے اختیار کر کئی ہے محضرت موٹی عابیا السلام اللہ تعالیٰ کا فرنان من کر واوی مقدس سے روانہ ہو کر معر پہنچ دہاں سے اپنے بھائی بارون علیہ السلام کو ساتھ لیا (اللہ تعالیٰ نے آئیس بھی نبوت سے سرفراز فرمانہ یا تھا) یہ دونوں فرعون کے پاس پہنچا ورا ہے تی کی وقوت دی پاکیزہ جنے کے لئے کہا ( کیونکہ و کفراور ظلم کی ناپا ک چمی الت بہت تھا)

اوراس مے فریا کا کو جاری ہات بان لے مبایت پرآ جاور نہ تھے پیغذاب آ جائے گا۔ کھا فعی مور ڈ طاہ ( انَّا قَافُ اُو جَی اِلْیَا ٓ اَنَّا الْعَذَابَ عَلَی مَنْ کَفُفِ وَقُولُی

فرمون تواپئے آپ کو سب سے ہزار ب کہتا تھا جب اس نے بیسنا کہ میرائجی کوئی رب ہے ( اور بظاہر مجرے دربار میں بید ہا جو نمیں ) تو و دبراچوز کا ادراس نے حضرت موٹی علیدالسلام سے متعدوسوال جواب کئے حضرت موٹی علیدالسلام پوری جرات اور دلیر ٹی کے ساتھ ہربات کا جواب ویتے رہے جب فرمون دلیل سے عاجز ہوگیا تو کہنے لگا ہے۔ "

لَيْنِ اتَّخُذُّتَ اللَّهَا غَيْرِي لَاجْعَلَنَكَ مِنَ الْمَسْجُوبُبْنَ.

(اگرتونے میرے ہناوہ کی کو معبود بنایا تو تخیضرور قیدیوں میں شام کردوں گا) حضرے میں علیالسلام نے فرمایا کہ آگر میں تیرے پاس واضح دیلیں لے کرآیا بول تب بھی تو الیبای کرے گا؟ فرعون نے کہا کہ اگر تو

سی ہے تو کے آوہ کیا ہے؟ «منرے موٹی عابیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈال دمی وہ از دھا بن گئی اورا پنا داہمنا ہاتھ کریبان میں ڈال کر نکالا آووہ خوب دوشن ہوگیا ای کوفر مایا :

فَارَاهُ الْاَيْلَةُ الْكُنبوي. ( پيرانبول نے اسے بری نشانی و کھائی )

فٹ مذہب وغیصدی (سواس نے تبطالیا اورنافر مائی پر جمارہا) ولیل ہے بھی عاجز ہو گیا اورد وبڑے بڑے بجرے بھی و کیے لئے لیکن حضرت مہائی علیہ السام کو تبطالو یا اور رب جل شانہ کی نافر مائی پر بدستور قائم ہر با دھفرت موٹی علیہ السلام کو جادوگر بناویا بھر جا ہوگر بلاے ان ہے مقابلہ کرایا جادوگر ہار گئے اورا بمان لے آئے فرعون اب بھی نہ مانا اورا پئی سرکشی پراز ارہا چھکہ وہ مطلق العنان ہا احتیار تصاورات کے خوور کا پیچال تھا کہ دوباہاں کہتا تھا کہ ہیں تبہارارب اٹلی ہوں اس لئے اسے اپنے اقتداری فکر پڑ گئی اور طرح طرح کی تدبیریں کرنے لگا کہ موٹی علیہ السلام کی ہات دب جائے اور عوام وخواص ان کی وعوت کو تبول نہ کریں اس کوفر مایا شیخ افرنسز کی بشد علی (اس نے بیشت پھیری کوشش کرنے دگا) فیضلیز فیادی (سواس نے اوگوں کوجع کیا کچر ہلندا وازے پکارایشن اسے اوگوں کوخطاب کیا)

فَفُولَ الْعَادِينِكُمُ الْاَعْلَى (اوراپناوَّهُ فَيُراوِيا كَيْنَ تَهِهَارارباللَّى وَلِ لِينَ سب َ بِزارب ول) كين اس كَى هرتد بيرنا كام : وكى اور بلاك مرواد نيايش مجى مزايا كي يعنى اپنظرون سيت سندر من ؤ وبكر بلاك : دَيَّا اوراَ خرت مِن بحى دورَحْ من واطل : وكا بكه روزخ مين واطل موتے وقت اين قرة م سداً كا آگر: وگا سورة وو من فرمايا :

يَقَدُم فَوْ مَهُ بَوْ مَ الْفِيامَةِ فَاوْ رَدَهُمُ النَّار

( قیامت کے دن اپنے قوم ہے آ گے بوگا سوائیں دوزخ میں پہنچا دےگا ) سورةِ انقصص میں فریا یا:

(وَأَتَبْعُنهُمُ فِي هَٰذِهِ اللَّذُنِّ لَعَنهُ وَيَوْمِ الْقِبَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقُبُو حِينَ)

(اور ہم نے اس دنیا میں ان کے چھے معت اگا دئی افراکوٹ قیامت کے دن بدحال ووں گے )

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يُخُشِّي

(بلاشداس میں اس محف کے لئے عبرت ہے جوڈرے)

جولوگ بہج<sub>ھ</sub>ر کھتے ہیں اورعبرت کے قصے من کرخوف کھاتے ہیں کہمیں ہمیں نافر ہانی کی وجہ سے دنیا وآخرت میں بدھالی اور عذاب میں گرفتار شدہوما پڑے ایسے لوگوں کے لئے اس میں عمر ہا اور نصوبات ہے اور جواگ نافر ہانیوں میں لگ کرا ہی مجھ کا پونگی کو کھو بیٹھے اور کسی ہات ہے متنازمین ہوتے ایسے اوگ نافر ہانی میں ترتی کرتے چلے جاتے ہیں ، جیسے فرعون نے سرکٹی کی راہ افتیار کی اور بر بادئ اور مسیقی عذاب نار بود)

حضرت موکیٰ علیہ السلام کی بعث اور فرعون کا پینے لشکر ول سمیت و وب جانا سورہ طذیعی تفصیل ہے مذکورہے نیز سورہ ایش غمبر ۱۸ در سورہ قصص رکوع نمبر ۲۱ ۳ اور سرد فینسل رکوع نمبرا کی جھی مراجعت کر لی جائے۔

عَانْ تُمْ الشَّدُّ خَلْقًا أَمِر السَّمَا عُ عَبْلَهَا فَ وَفَعَ سَمْلَكُها فَسَوْمَها فَوَاغَطَشَ لَيْلَهَا وَالْحَرَجُ ضُّحَهُا فَ كيبيران عالم حدد من المنطقة ويا عاده الله عالم المنطقة والمحدد عليا ما عدد عليا ما عالم المنطقة المنطقة والمنطقة في المنطقة في

۔ جواوگ قیامت سے منظر جھان سے خطاب کر سے فر مایا کہتم اپنی دوبارہ تخلیق کوشکل بھیرڈ بھجھ بیہ بتاؤ کہ تبہاری تخلیق زیادہ شکل ہے۔ یا آسان کی تخلیق فررای بھی دالا آری بھی یہ فیصلہ کرسکتا ہے ' کہ بظاہر آسان کی تخلیق زیادہ شکل ہے ( منشخ انسان سوسے گاقو بیدی بھیر مل آئے گا حالا نکہ قادر مطلق کے لئے ہر معمولی اور بڑی ہے بری چیز پیدا کرنا کوئی شکل نہیں ) جب اللہ تعالیٰ نے آسان جیسی چیز کو پیدا فرما دیا تو تمہار کرنا کیا مشکل؟ اس کے بعد آسان کی بلندی کا اور رات وزن کا تذکر فرم لیا۔ رَ فَعُ سَمْكُهُ السَّى صِيتَ وَبِلْمُرْمِا يَا فَسُوُّ اهَا (سواسے بِالكل درست بنایا)

و انفُطش کیلفا (اوراس کی رات کوتار یک بنایا )و انحبرَ خ طعهٔ حاققاً (اوراس کے دن کوطا ہرفر ہایا ) رات اورون کے وجوداورظہور کا ظاہری سبب چونکہ آفماب کاطلوع وغروب ہےاوروہ بلندی پر ہےاس لئے لیسلیبا و صبحساها کی اضافت السسماء کی ضمیر کی طرف کی اُنْ وَالْاَدُ صَلَّى بِعُذَ ذَلِكْ فِي وَحَاهَا (اوراس كے بعدز مین کو يصلاويا)

النحسر تج مِسنُهَا مَآءَ هَاوْهُوْ عَاهَا ( زمين ہے اس کا یاتی نظالا ادراس کا جارہ زکالا (جوجانوروں کے کام آتا ہے)وَ الْسجنالُ اُرُسْناها ( اور پیاڑ دل کوجہادیا )مٰتاعًا لَکُمْ وَ لا نغامِکُمْ ( تمہارے لئےتمہازےمویشیول کےفائدہ کے لئے بیتی رات اور دن کا وجودا ورزمین کا پھیلافااورز مین میں یائی کا جونااور جارہ پیدا ہونااور بہت وزنی بیازون کا زمین پر جہار ہنا تا کے حرکت نہ کرس سب چزس انسانوں کے لئے ادران کےموبشیوں کے لئے بڑے نفع کی چیزیں ہیں'انسان پرلازم ہے کداینے رب کاشکر گزار ; واوراس کے نبیوں اور کتابوں کی خبر دل کے مطالق وقوع قیامت کا اقراری ترواوراس دن کے لئے فکر مند : و۔

آ سان اورز مین کی بیدائش میں جوتر تیب ہےاس کاؤکرسور وُ بقر ہ میں اور سورۃ حیم اسچہ ہو کی تفسیر میں دیکھ لیاجائے۔

 فَإِذَا جَاءَتِ الطَّاتَةُ الْكُبْرِي ﴾ يَوْمَ يَتَلَأَكُرُ الْإِنْسَانُ مَاسَعَى ﴿ وَبُرِزَتِ الْجَ ، جب بزی معین<sup>ی</sup> آجائے جمل ون انسان ایٹی کبششوں کو یاد کرے گا اور دیکھنے والوں کیلیے <sub>مناز</sub>خ کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ سوجس <u>۔</u> طَغَى۞ٚواٰتَرَاكَيُوةَ الدُّنْيَا۞ٚفَانَّ الْجَعِيْمَ هِيَ الْمَاٰوٰي۞وَامَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَ فَهَي النَّفْسَ عَنِ سرکٹی کی اور دنیا والی زندگی کوئر نجے وی سو واشہ ووزغ سے ٹھکانداور جو تفق اپنے رب کے سامنے کھڑا وہ نے سے اورا اور اپنے نس کو خواہش سے ۞۫فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاوِي۞يِّنَكُلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَمِهَا۞ فِيْمَ ٱنْتَ مِنْ ذكرمَهَ۞ إلى د کام واشہ جت ہے نوکانا اورانگ آپ ہے قیامت کے بارے میں وریافت کرتے ہیں کہ اسکا وقع : وہا کب بوگا۔ اٹنے بیان کرنے ہے آپ کا کہا کامنین کے مفرخ کے آپ کا رَبِّكُمُنْتُهُمْ اللَّهِ إِنَّمَا أَنْتُ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشُهَا ۞ كَأَنَّهُمْ يِوْمَ يَرُوْمَهَا لَمْ يَلَبَنُوٓۤا اِلاَّ عَشِيَّةً ۚ أَوْضَى بَاكُ رب کی طرف ہے۔ آپ توہمن اس مخفی کو فورانے والے ایش جواس سے فورنا ہے وہ جس دلنااسکو ویکھیں گے الباسعدم ہوگا کہ گویا عرف ایک دلنا کے آفری تھد ، ممیں رہے ہوں واسکے اول حصہ میں۔

ان آیات میں قیامت کامنظر تابا <u>ے الطَّامَ</u>مُهُ الْکُیزی جس کا ترجمہ ہوئی مفعیت ہے کیا گیاہے یہ طبقہ بِطبقہ یاخوذ ہے جو لمبند ہونے پر دلالت کرتا ہے قیامت کے لئے اس لفظ کا اطلاق اس لئے گیا گیا ہے کہاس دن کی مصیبت ہرمصیبت پر غالب ہوگی۔اس ہے بڑی مصیبت اس ہے سمائے سی نے نہیں دیکھی ہوگئ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں و السطیامة اعسظیہ البادو اھی لانسہ مین طب بمعنى علاكما وردفي المثل جرى الوادي فطم على القرى وجاءالسيل فطم الركي وعلوها على الدواهي غلبتها عليها فيرجع لما ذكر٬ قيل فوصفها بالكبري للتاكيدولوفسر كونها طامة بكونها غالبة للخلائق لابـقدرون على دفعهالكان الوصف مخصصا وقيل كونهاطامة باعتبار انها تغلب وتفوق ماعرفوا من دواهي  کو کہتے ہیں کیونکہ میطم ہے بنا ہے اور اس کا معنی ہے بلندہ واجیسا کہ مثال ہے جری الواد کی فلم علی القرقی، وادی بیس پانی آیاد ہستیوں پر بلند ہوگیا وجاء اسیل فطم الرکی سلاب آیا اور کنوؤں پر بلندہ وگیا۔ اور طامۃ کی ہاتی 7 فتوں پر بلندہ ونا اس پر عالب ہونا ہے البندا اس کا دہی مضہوم ہے جو خرکورہ وا۔ بعض نے کہا ہے کہری کے ساتھ موصوف کرنا تا کید کے لئے ہے اور اگر اس کی تفسیر میرکر میں کہ پیطام محلوق پر عالب ہوگی وواسے وقع کرنے پر قاور نہیں ہوں گے تو اس وقت صف محصص ہوگی اور بعض نے کہا اس کا خلب اس طرح ہے کو گوئی نے دنیا کی جتنی آفتیں دیمی تی ہوں گی بیان سب سے بڑھ کر ہوگی اور کبری اس کھا ظاہرے ہوگی کہ مطابقاً سب سے بڑی ہوگی۔ اس کے علاوہ اور کھی اقوال میں ) (رون الدمانی شن ۴۰۰)

حصرے جسن بھریؒنے فریایا کہ الطامة الکبوری سے نفیخہ ثانی (دہری بارصور پھونگنا) مراد ہے ارشاد فریایا کہ جمن دن سب برقی مصیب آئے گی انسان یادکر ہے گا پی کوششوں کو یعنی دنیا میں جوا تمال کے شخصان کو یادکر سے گا کیونکہ ان اتمال پر عذاب و تواب کا مدار ہوگا اوراس وقت جمیم یعنی دوزخ کوظاہر کردیا جائے گا 'جس کوسب د کھنے والے دیکھیلس گے۔

پر در اون اورت کام حباب کتاب کے ابعد جونصلے ہوں گے اس میں دو ہی جہائتیں بول گی ایک جہاعت دوزخ میں اورا یک جہاعت جنت میں جائے گی جے سورة الشور کی میں نبان فریالے ۔ و ۔۔۔ یہ

فَرِيُقٌ فِي الْجَنَّةِ وَقَرِيْقٌ فِي السَّعِيْرِ

ا ہو جولوگ اعراف پر ہوں گے دوبھی آخر میں جنت میں داخل ہوں گے۔ اور جولوگ اعراف پر ہوں گے دوبھی آخر میں جنت میں داخل ہوں گے۔

جنت اور دوزخ کے داخلہ کی بنیاو بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا:

فَامَّا مَنْ طَعَى وَ اثْرَ الْحَيْوِةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيْمِ هِيَ الْمَأْوَى.

( سوجس نے سرٹنی کی اور دنیاوالی زندگی کوتر جے دی گینی و نیا کے لئے کا مرکزار بااور آخرت کی تیار کی ند کی آواس کا تھا جہ نہ ہم ہ دگا کا معاملہ ہم ہم کہ مرکزاری لئے ہوتا ہے کہ دنیا کوتر جے دیے ہیں مال اور والت اور کری عام مطور سے کفر واقعیار کرنا اور قالت اور کری اس کے مام طور سے کفر رہے تی تیوں مال اور والت اور کری اس کے جانے ہے اور کی سلمان ہونے کے وقویدار : وقت میں کی ساتھ دی کا باور کی ساتھ دی کا باور تھے ہیں اس کا باور بھی میں دیا کوتر جے دینا ہوتا ہے۔ مال کی طلب یا جاد اور شہرت اور عبد ہو کا لا گئے یہ چنری کا کا باور کی میں اس کا باور کے بھی دیا کوتر جے دینا ہوں پر زانتی ہیں فرائنس وواجبات چھڑ تی ہوں اور کارو بار میں خیات مالوں و فیر دیا تا رو کرتی ہیں ہج تھی آت دیا کی طلب طال کما کر حال اس واقت میں مرخ رچھڑ کرتے ہوئے کہ کہ اس کے طالب حال کما کر حال اس واقت میں مرخ رچھڑ کرتے کئی ہوتا ہے۔ دونیا کوتر چھڑ تیس دے میکٹا و نیا کی طلب حال کما کر حال اس واقت میں مرخ رچھڑ کرنے کے جائز سے البتہ دنیا کو تا جس کے اس کے جائز سے البتہ دنیا کو تا میں ہوتا ہے۔ دونیا کوتر چھڑ تیس دے میکٹا و نیا کی طلب حال کما کر حال اس واقع کی میں میں کہ بھر کی گئی کرنے کے جائز سے البتہ دنیا کو تال میں کہ بھر کر چھڑ کرنے کے لئے جائز سے البتہ دنیا کو تا میں میں کہ بھر کی گئی گئی ہے۔

اب دومرارخ لیحے ٔ ارشادفرمایا: -

وَاَهَا مَنُ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَلَهَى النَّفُسَ عَنِ الْهُوى فَانَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاوَى. (اور جُوِّض اپنے رب کے سامنے کھڑے ،و نے ہے درائتنی وہاں کے حماب ہے نوف زدہ ،وااور اپنے نُسُ کونوائشوں ہے روکا تو

اس کاٹھ کا نہ جنت ہے ؟ ... بنہ بات ہیے کیدانسان گناہوں کوچھوڑ نا چاہتا ہے ، حرام ہے بچنے کا اراد و کرتا ہے فرائنس وواجہات کا اہتمام کرنا چاہتا ہے تو اس کانفس

بات میرے درسان ما ہوں دوہ روہ ہو ہوں۔ اس رے آجا تا ہے نفس کوآ رام چاہے مز داورلذت چاہیے ہی جمری جبری دنیامحبوب ہے آخرت میں کیا ہے گا ہے اس کی کرمیس لبندا وہ گناہوں میں منہمک رہنے می کو پہند کرتا ہے جولوگ اپنے نفس پر قابو پاتے ہیں اے گناہوں سے روکتے ہیں حرام سے بچاتے ہیں اور صرف جائز ہال اور حلال لذت پر اکتفاء کر لیتے ہیں لیسے لوگیہ مبارک میں ان کے لئے جنت کا دعدہ ہے جہاں ہرخواہش پوری ہوگی قیامت کے دن کے صاب کتاب کا جس نے وصیان رکھا اور وہاں کی ہیٹی ہے خوف زدہ بروااس کے لئے جنت کا داخلہ اور اسے دوہائے ملیس گے حد میں میں تاریخی میں آن

ولمن خاف مقام ربه جنبان

(اور جو خض این رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتار بااس کے لئے دوباغ ہوں گے)

يَسْنَلُوْنَلَكِ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرُسَاهَا

(و واوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ قیامت کا وقوع کب بوگا؟)

ان لوگوں کا بیسوال بظاہر سوال تھا اور حقیقت میں قیا مت کا اٹکار کرنامقصود تھا۔اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنے نمیصلی اللہ تعالیٰ علیہ دمکم کو سے سرید میں بیست

خطاب کر کے ارشاد فریایا: فِیْمِ اَنْکُ مِنْ فِرِ نُکُراهَا. (اس کے بیان کرنے ہے آپ کا کہ آخلق)

ہم ایک فین فر در اہل از آل کے نیان کرتے ہے اپ الایا ک جنہ ہوں کہ ورید سے میں کر علمہ مرشور ان کیس امر کردہ بیر میں واک ۔۔۔

یعنی آپ کوتواں کے وقت کاعلم ہی نہیں ابندا آپ اس کا وقت نہیں بنا کتے۔

إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَّخُشَّاهَا.

(آپتوصرف ایس خص کے ڈرانے والے میں جو قیامت سے ڈرتا ہو)

لینی آپ کی بات مان کرائیان لے آپے اور قیامت کے مؤاخذہ اور محاسبہ سے خوف زوہ ، وُجے مانٹائیمں ہے آپ کا ڈراٹا اس کے ق میں مضرفین آ

كَأَنَّهُمْ يَوْم يَرَوُلْهَالُمْ يِلْبَثُوَّ اللَّاعَشِيَّةُ اوُضْحَاها.

(جس دن وہ اس کودیکھیں گے ایسامعلوم ہوگا کہ گو یاصرف ایک دن کے آخری حصہ بیں، جہوں یاس کے اول حصہ میں ) آئ تو بار ہار بوچور ہے ہیں کہ قیامت کب آئ گا اور اطورا شہزا واور شسخریوں کہتے ہیں کہ بیروندہ کب پورا ہوگا جب قیامت آئ گیا اس



سکتا ہے اور سوال کرسکتا ہے لیکن ان قریش کے سر داروں میں ہے کو پہ تخص اسمام قبول کر لیاقو سار بے قریش مراس کا اثریزے گا اوراس کا فاکد دزیادہ ہوگا اس وقت ابن ام مکتوم پر توجہ دیتا ہوں تو ریادگ یوں کہیں گے کہان کے ساتھی نامینا اور نینچے درجہ کے لوگ (غلام ماند ک

بين) سنن ترَّمهُ ي مين يون ہے كہ و عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشر كين.

009

۔ کین معالم انتز لی بیس کھیا ہے کہ جس وقت این مکتوم اور اُٹری بن خلف اورامیہ بن خلف موجود تنے اور تغییر بیضاوی میں ہے و عب نیدہ صناد بدخریش کدتا ہے کہ یاس مرداران آئر کیش موجود تنے۔

ببرحال رسال الله نسلی الله تعالی علیه به ملم کواس دقت حضرت این ام مکتوم گا آنا اور بات کرنانا گوار دوااوراس کااثر چیرهٔ انور پرظا ہم دوا اس پرالله بل شانہ نے نتا ب فرمایا ادر موروعیس نازل فرمائی اورارشاوفر مالیا، غنیہ سس و فقو کُلی (منہ منایا اور و الانح سسی (لیمنی رشخ کیسرلیا اس جد ہے کہ ان کے پاس نامینا آگیا) کیمبلے تو غائب کاصیفہ استعمال فرمایا اس میں آپ کا کرام ہے۔ پیمر بصفہ خط ب ارشاد فرمایا دس

و مانِدُونِيكَ لعلُّهُ يَزِّ كُي (اورا بي كوكياخبرشايدوه سنورجاتا)

او سنڈ ٹیٹو فینفعہ اللہ بخوی (یا واقعیت تجول کرتا سوقعیت اسے فائدودیتی) لینی وہ نابینا جوآیا وہ پہلے ہے میس تھااس نے آپ سے دینی بائیں معلوم کرنا چاہیں آپ اسے کچھ بتاتے تھیاتے تو وہ اپنی حالت کوسفوار لیٹیا اور افیصیت حاصل کرتا اور اسے کچھ نیسی کینیجا آپ کوائن کے سفور نے اور سرحرنے اور تعییت سے فنع حاصل کرنے کی امید رکھنا چاہیے گفالسعسل جوتر ہی کے لئے آتا ہے اس مفہوم کے فاہر کرنے کے لئے استعمال فر ملا۔

أَمَّامِ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ نَصْدُى

( لیکن جس نے بے برواہی کی اس کے لئے آپ پیش آ جاتے ہیں )

وَمَا غَلَبْكُ اللَّهِ يَزُّ تَعَى (اورآب يراس بات كاكونُ الزامَنيس كدوه نه سنور)

کینی جس نے آپ کا دین قبول نہیں کیا اگرووا پی حالت کونہ شمدھارے یعنی ایمان قبول نہ کریے تو اس بارے میں آپ کے وُل

مُوَافِدُهُمُمُنِ . وَالْمَامِنُ جَاءَ لَكَ يُسْمَى وَهُوْ يَخْشَى فَالْكَ عَنْهُ تَلْهُي.

(اور جو فن آپ کے پاس دوڑتا جوا آتا ہے اور وہ ڈرتا ہے سوآ ہاں کی طرف سے باتو جمی برہتے ہیں )

 ال کے بعد فریا گلآ اٹھا کلہ کو قد آپ ہرگز الیانہ سیجے کہ جو تھن آپ کے پاس دینا بیں معلوم کرنے آئے اس کی طرف سے باتو جی کریں کیونکہ قرآن ایک قبیعت کی چیز ہے جس کا جی چاہیا ہے جو ل کرے ۔ آپ کے ذریسر ف پہنچانا ہے۔ جو قرآن اوراس کی تھیعت تبول نہ کرے اس کا وال اس پر ہے۔ آپ پر کوئی ضرفیس اس کے بعد قرآن کے اوساف بیان فرمائے کہ وہ الوں کے باتھوں ہے جو اللہ کے پیمال محرم میں اور بلند ہیں اور مقدس میں کیونکہ شیاطین وہاں تک میس بین تھی کتے اور یہ حصفے الیے لکھنے والوں کے باتھوں میں رہے ہیں جو باعرت ہیں اور نیک ہیں (فرشتے چونکہ اوج محفوظ ہے قرآن مجید کوئٹل کرتے ہیں اس لئے بائیدی مستقر فوج کو ام،

ۗ ۗ ؙڰؙؾؚڶٳ۠ڒۺٵڽؙڡؘٲٳػؙڣؘڒ؋۞ڡؚڹٲؾؚۺؽۦٟڂؘڶڨٙۮ۠ڞ۪ڡؚڹڷؙڟڣٙڐٟ؞ڂڶڨؘڎڣؘڡٞۮڒ؋ٚڞ۫ۧؠٵڛؽڶ

انان يونداكي باريد وه كيامل وشراع أن كن هذا مي افريل عند عاق كويدافر بالوساع اليد انداز من بديا بهراس كا راحة يَسْتَرَوْ فَ ثُنُّهُمُ أَمَالَكُ فَأَفْرَهُ فَيْ ثُمُّ إِذَا شَأَةً أَنْشَرُهُ ۞ كَارَّا كُمَّا يَفْضِ مَاۤ أَصَرَةٍ ۞

آسان فرياد وهجراس كوموت ويدوي أن كم جعلت تبريش وجها وأكبر جب جاست أفحالية خرداراس كوجيم ويالت بحاثتين لايا\_

فَيْلَ الْإِنْسَانُ (انسان پرخداکی بار: و) کینی و واک لائق بُرد لیل: داوراس پرانندگی احت ، و فسال فیی معالم الننز ول ای لعن السکافی مَنْ آنجیمُرهٔ (و وکتا براناشکراب) الندتوالی نے اے پیدا فریا کیتی احتوان سے نواز اینحتوں کوشکرادائیس کرتا ورسب بردی ناشکر می ہے کہ ایمان کے بجائے کفراختیار کیا اے پہمی معلوم ہے کہ مجھے اللہ تعالی نے پیدا کیا اور پیمی معلوم ہے کہ کس چیز ہے پیدا کیا ہے کین نافر مانی پرتلاء واے۔

من اي منسي ۽ خلقه (اے س چيز سے پيدافرمايا)

من نُسط قَمَةِ (افلفت پیدافرمایا) جوهتیراورو کیل مادہ ہاگرا پی اصل کودیکھے تو شرم ہے آنھیں نیجی ہوجا نمیں اورطاق کا نئات جل مجدہ کی طرف سے سیچے ول سے متوجہ ہو جس نے ذلیل پانی سے ایسی انچھی جیتی جاگئی گوشت اور ہڈ می اور بال اور کھال والی مورتی بناوی۔

خُلِقَهُ فَقَدُرْ فَهُ (انسان كوالله تعالى نے پیدا فرمایا پھراس کے اعضا ،کوایک خاص اندازے بنایا اور تربیب کا گایا ( کسما فی سور ہ القیامه نُهُم کُانْ عَلَقَةٌ فَحَلَقَ فَسَوْرِی)

فَیمَ السَّبِیلَ بِنَسَرَهُ ﴿ پُھِرا کِ کَفِیکَ کاراستہ آسان کرویا ) ماں کے رقم میں اطفہ نے تون کا او تھڑا اور او تھڑ سے شکل وصورت بنتی ہے پھراس میں جان ڈالی جاتی ہے یہ جاندار پیجے جس کا خاصہ جسانی دجود ہوتا ہے ایک شک راستہ ہو ایک ہے ہیں ہیں اللہ تعالی کی قدرت کا مظاہرہ ہے آئی نے اندر مادر تم میں کلیتی فرمائی اور اس نے باہر آنے کا راستہ بنایا اور باوجود تنگ راستہ ہونے کے بچے کے باہر آنے میں آسانی فرمادی۔

۔ نُٹُمَّ اَصَافَ فَافَعَرَ فَا کِجُراے موت دی چیزاے قبریش چیپادیا مرنا ادر جینا انسان کے اپنے اختیار میں ٹیمن ہے اور موت کے بعد آ بالکل بی بے بس ہو جاتا ہے جے اللہ تعالیٰ کے دوسرے بندے بھلم البی تشریعاؤ کو بینا قبر میں پہنچادیے ہیں چیزکہ ہو مائی آ وہم کر دوکو ڈن اِ

بی کرتے ہیں اس کے لئے اقبوہ فرمایا۔انسان کے فِن تحے جانے میں اس کا آرام ہے۔اگر میدان میں میڑار ہےاہ رجانور کھاتے رمیں ا اراجراجر بذیان بزی رمیں اس کے بجائے اس کی بعش کوزین کے والے کر دیاجا تا ہے دوا ہے سنجال لیتی ہے بیٹا ہری اکرام ہے اس کے بعد قبر میں کیا ہوتا ہے اس کا تعلق مرنے دالے کے ایمان اور کفراور اعتصے برے انمال سے سے بعض قومیس اپنے ٹمروول کوجلانہ یق تیں اور العنف گدھوں و کھا ، بن میں الیکن جولوک دیں اوئ کے مدفی ہیں وہ اسے نمر دول کو فرن ہی کرتے ہیں جولوگ فرن کٹی کرتے دوبالآ خر را کھین کریا جانور کی غذاین کرزمین ہی کے حوالے بعوجاتے ہیں کیونکہ جانور بھی مرکز منی ہیں جاتے ہیں آت کہورڈ مرسلات میں فرمامانہ الدنجعا الاض كفاتا اخباء والمواثا.

( كيا بهم نے زمين توزندون اور مر دول يَوْمَنْنے والأنبيل بناما )

فُنَمَ الْمَاشَاءُ اَنْصُرُولُا لِيَمْرِجِب جِاسِكَا الساء واروزند وفرماد ہے گا) یعنی و نیا میں حینا اور مر جانا کی براس نہیں ہے۔اس کے جد پھر زندوہونا ہےاور : ناوالی زندگی کے اتمال کا حساب دینا ہے۔

كُلّا(انبان نے بِرُّرْشُكراه أَشِين كيا(قال صاحب الروح: ردع للانسان عما هوعليه من كفوان النعم البالغ نهايته . (صاحب دوح المعاني فريات بين بيانسان كالفرال فحت يراي ك لخداخها في درج كي عبيب)

لمَّايِقُصْ مِآاُمِو ۉ (اللَّهُ تَعَالَى فِي بِمَن كَامُونِ كَاتِحُم. بِالنَّسَانِ الْ تَحْمُ كُنِينِ بحالايا-

بعض ملا، نے غرمایاے کہ اس سے عبد آلسنٹ بسز بُسکن<mark>ہ</mark> کی خلاف ورزی مرادے انتدافعال کے رب ماننے کا افرار کیا ٹیجرد ن<u>یا</u>ش آئے تو خلاف درزی کی اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد القد تعالیٰ کے نبیوں اور کتابوں کے ذراعیہ جو مبدایت آگی اور ا د کام ہازل ہونے ان کےمطابق تمل نہ کیا (عام طور پراہے انسانوں کامزاج اور واج اور جال چکن ای طرح ہے )

فُلْيَنْظُرِ الْرِنْسَانُ اِلْى طَعَامِةِ ﴿ أَنَّا صَبَيْنَا الْهَا ٓءَصَبًّا ﴿ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ﴿ فَانْبُنَّنَا فِيهَا سوانیان کو چاہئے کھانے کی طرف نظر کرے۔ ہم نے نہ ب اچھی طرح پائی برسایا چھریم نے زمین کو جیب طریقہ کا کہا اورا حَبَّا۞ٞۊۧعِنَبًاۊٙقَضَيَّا۞ٞۊؘڒؿؙٷڒٲۊؘٮٛڂڷ۞ٞۊٞڂۘۯٳٓۺۧۼؙڶڹٞٳ۞ٞۊٙڣؘٳڮۿ۪ڎۧٙۊؘٳڹؙ۞۫ڡؘٙؾٵۼؖٲػ۠ۿۄۅ۫ٳۯڹۼٳڡؚڴۿ۞ اللہ اور مجبر اور ترکاریاں اور فیدن اور مجبرین اور محبول باغ اور میات اور جیارہ پیرا کر دیا تمہارے لئے اور تمہرت مویشوں کے لئے۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ شانہ نے انسان کوغور وفکر کرنے کا حکم دیا ہے ارشاد فیریا کہ انسان اپنے کھانے کی چیز دل میں غور کرے' یہ چزیں زمین نے نکتی ہیں۔ان میں غلے بھی ہیںاور کھیل بھی انگور بھی ہیں اورزیتون بھی۔ تھجوریں بھی ہیںاور سبزیاں تر کاریاں بھی نیز [ فوا کہ بھی میں جنہیں بطور تفالہ کھاتے ہیں اور گھاس چھوں بھی ہے جو جانوروں کا جارہ بن جاتا ہے جن درختوں پر پھل آتے ہیں ؛ وصرف ا یہ نہیں کہ اکا دکا کوئی درخت کہیں نکل آیا بلکدان کے باغ ہیں جن میں بڑے بڑے درخت ہیں ان میں خوب کثر ت سے پھل پیدا بوتے میں الفظ خسنة النسقَّ حدیقہ کی حجے جس باغ کی جارد یوار بناوی گئی وہ وہ حدیقہ سے اور جس کی جارد یوار کی منہ وووہ الحقوم حدیقہ نہیں اور مجلّباً کے بارے میں مفسرین فرمانے میں :، عـظاها شبحر ها لیخی ان کے درخت بڑے بڑے ہوئے میں اس میں تندآ ور <u>ا ہو</u>یا جھیانا شاخوں کا گنجان ہونا سب داخل ہے <u>۔ کھیتیاں ہوں یا باخ ان کا ظاہری سبب اللہ نے یہ بتایا ہے کداللہ تعالٰی شانہ زیمن پریائی</u> | برساتا ہے وہ یانی زمین کے اندرجاتا ہے جو نے اور تفطی کے امحرنے کاسب بن جاتا ہے میمراس سے ایون نے نگلتے ہیں اس کوفر مایا:

الْأَصِيبُنا الْمَلْءَ صِبَّالُمَّ شَقَقْنا الْارْضَ شَفًّا.

( ہم نے فوب اچھی طُرح یانی برسایا پھر ہم نے زمین کو بیب طریقہ پر بھاڑ دیا )

متاعً الْکُمْ وِلاَ فعامکُمْ اوپرٹن چیز ول کا بیان واکٹیں تمبارے لئے اوتبارے جانورول کے فائدے کے لئے پیدا فرمایت بیہ سب کچیاند تعالیٰ کے انعامات میں ان کے ذریعے انسان جیتا ہے زندگی گزارتا ہے اس پراازم ہے کہان چیز وں میں ٹور کرے اوران کے اوراے خاتق کی طرف ردوئ وو

قولة تعالى وابًا اختلف في معناه على اقوال كثيرة فقيل هو ما تأكله البهائم من العشب قال ابن عباس والحسن الأبّ كل ماانبتت الارض مماً لاياكله الناس ومابأكله الأدمبون هو الحصيد، وعن ابن عباس ايضا وابن ابيي طلحة الاب الثمار الرطبة وقال الضحاك هو التين خاصة وهو محكى عن ابن عباس ايضا وقال ابر اهيم النبي على سنال ابوبكر صديق رضى الله عنه عن تفسير الفاكهة والاب فقال اي سماء نظلني واى ارض نقلني اذاقلت في كتاب الله مالا اعلم وقال انس سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه قراهذه الابة ثم قال كل هذا قدعوفناه فيما الاب؟ ثم رفع عصا كانت بيده وقال هذا لعمر الله التكلف وما عليك باابن ام

فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ ﴾ يَوْمَ يَفِزُ الْمَرْءُ مِنْ آخِيْدِ ﴿ وَالْمِهِ وَٱبِيْهِ ﴿ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيْهِ ٥ لِكُلِّ

سو جب خوب زور دار آ واز والی آ جائے گی جس روز انسان اپنے بھائی اور اپٹیا مال ہے اور اپنے باپ سے بور اپٹی بیری سے اور اپنے بیروں سے جما گے گا۔ ان جس سے

ا ؙؙڡ۫ڔؽۦؚٛۊؚڹ۫ؠؙؙؙ؋ؙڔؽۏڡؠۣڶ۪ٳۺؘٲؙڽۘٞؾؙۼڹؽؚ؋۞۠ۅؙۘۘۼۏ؆ؾۜۏڡۑڶۭڡٞ۠ڛڣڗۊۨ۞ۻٙٳڿػڎ۠ڞؙۺڷڹۺؚۯڗؖ۠۞ۛۏۅؙؙۘۘۘۘ؋ۏۨ

بر فحف کی حالت ایک ہوگی جزمکی طرف متوجہ ند ہوئے دے گی۔ اس روز بہت سے چیرے روش ہوں کے بیش کھے :ول گے اخرا کی اور اس ول

يَّ مَبِذِ عَلِيْهَا غَكَرَةٌ ﴿ ثَا هُونَا قَتَرَةٌ ﴿ أُولَلِّكَ مُالْكَفُرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿

، بہت ہے چیرے الیے بول عجے جن پر کدورت ہو گی اِن پر ظلمت تھائی ہو گی میدہ لوگ جول کے جو کافر تھے فاجر تھے۔



تَأَ أَخْضُرُتُ أَنَّ

عا<u>ن لے گاجواں نے</u> حاضر کررہ ہے ۔

اس مورت میں قیامت کے دن کےاحوال اوراموال بیان کئے گئے ہیں چھے نفیخہ اولنے کے وقت اور کچھ نفیخہ ثانیہ کے وقت کے ہں۔نفخهُ اولیٰ کے وقت کے جیحالات بیان فرمانے میں اقال إِذَاالشَّمْسُ کُورَتْ (جب مورجَ کو لیپ دیاجائے)

ٹے۔۔وَ اٹ کالغوی ترجمہ یہ ہی ہے کہاس کالیپ دینا بھی اللہ تعالی کی قدرت ہے یا ہزئیں ہےاوربعض حضرات نے اس کا یہ مطلب بنایا کہ مورج کی روشنی لیپ وی جائے گی تعیٰ نے ورکرویا جائے گانیہ مطلب حضرت این عمائ محضرت حسنٌ م قلاوہ اورمجابلہ

تَا مِنَا : وَا فَاللَّهُ جُوا مُ الْكُلَّدَ تُ (اور جب ستارے كريزس)

ثالثاً: وَإِذَا الْحِبَالُ سُيَرَتُ (اورجَبَه يهارُ حِياوے جاسم) يهارُ ول كالني جُدے بْمَا، مورةُ أَمْل بموروُطهُ، مورهُ مزل مِن بَشِي ندُورے بِهاژرین کی طرح ہوجا مَیں گے اورا بنیا بیٰ جگہوں ہے جل دیں گے جیسے باول جلتے ہیں۔(قر <u>ھی تَ</u>مُمُونُورُ السُّحَابِ) سورة التكوير ١١

رابعاً او اذاالعشار غطلت (اورجب حمل والى اونئيال بے کارکردی جائيں) اس میں افظ العشاد عشواء کی تج ہے جمی اونځی کو جمی مادی حمل جو اسے فشراء کہتے ہیں اور ہے کارکرنے کا مطلب میہ ہے کہ ان کا کوئی طالب رہے گافہ تجرائے والان نسواری کرنے والا عرب کے دوگر حمل والی اجتماعی کو اپنے لئے بہت بڑا سرما ہے بھتے تھا ورقر آن کے اولین مخاطمین وہی تھے اس کئے اونٹیول کے بیکار بیونے کا تذکر وفر مایا کہتم جمن چیز ول کو اپنی مرغوب ترین چیز بھتے ہوان پراکیا ایساون بھی آنے والا ہے کہ آئی طرف وراہمی کوئی اقد ہے۔

خامسا واذاالُوْ خوْشُ خشرتْ (اورجب وشق جانور تبع كردية جاكير)

ن الله المستقب  المست

ساوسًا: وَإِذَا الْبِيحَارُ سَبِحَرَثُ (اورجب-مندرول) ووہ کا دیاجائے ) لفظ سجوت نسجیو سے ماخوفہ سے پیلفظ آ گ جلانے ویکا نے نزرہ کانے اور تیز کرنے کے لئے زلاا جانا ہے۔

ساحب روح العائی اس کامطلب بتاتے ہوئے لکھتے ہیں ای احسیت بمان تد بعیتیں صیادھ او تطہر المنار فی مکانھا لیعنی سندروں گورم کردیا بائے گاجس سان کے پانی خنگ ہوجا تھی گاوران کی جگہ طاہر : دجائے گا۔

اں کے بعد نفیخہ ٹانیے ہے متعلق چیوا تعات بیان کئے۔

ا قال : و اذال نَفُونُ مَن زُونِ جَتَ (امر جب ایک ایک تم کے لوگ اکتفے کے جانبی ) کافرعالیے و اور سلمان علیحد و وول گے اور ہم فرایق می بیما متین : در بگ سور ڈابرائیم میں فریالہ و مَوری الْفیاجِ مِنْ مِن يُومُنيا فِي مَلِي الْاصْفاد .

(اورواس دن مجرمول کوبیزیوں میں کیا یک ساتھ جوڑے ہوئے زنجیروں میں دیکھیےگا)

نائیگا: وافاالموؤ ، وَدَهُ سُننگ (اورزنده ، فَن کی بولی لاک کے بارے میں پوچھاجات بائی ڈ نَب فَتلک (کیود کس گناوش مقل کی ٹنی ) زیاد مُراہایت میں مرب کاوگ انتظار میں رہتے بھے کو دیکھوکیا پیدا ہوتا ہے اگر لڑکا پیدا ہوتا تو اسے زنده رہنے دیتے تھا ور اگر لڑکی پیدا ہوئی تھی تو ایپ کئے عاریجے تھے اور اسے ای وقت زنده ہی فُن کردیتے تھے اگر کس کے گھر لڑکی پیدا ہوبائی تو اسٹنیس بھی کر بچپ پچریا تھا جو ایک کو فرق کردیا جاتھا تھا۔ یادگ التد تی لی فرق ہے اور اس کی بخشش سے ناراش تھے بے گناہ پنی کوزند در گور کردیتے تھے آیت بالا میں ای کو بیان فرمایا کہ میں مال کیا حائے گاکہ لڑکی کو سکی آغاد میل فرن کیا گیا۔ شالٹنا :وافاالیضنے طف نشوت (اور جب صحیح بھیلا دیئے جا کیں گے )وو سحیفے جن میں بندوں کے اندال لکھے گئے متصمامنے از میں جا کیں گے ایجھے لوگوں کے داننے ہاتھ میں اور ہر نے اوگوں کے ہا کیں ہاتھ میں بھوں گے بیار ڈبنی اسرائیل میں فرمایا: و نہو نے لذہ بو ہر الفیصة کتابا پڑلفاؤ منشوز ا

(اور بهم اس كه كنا انمال مامه فكال إي كي جيره وكلا بهوالهي ماسين موجود يا لـ كا)

اورسورة الكبف يشرفريايا: وأوضع الكتب فنرى المنجر مبني مُشْفقين ممًّا فيه ويقُولُون يوبُلتنا مال هذا الكتب لأيّغاد

صغيرة ولا كبيرة الأأخصاها ووجلوا ماعملوا حاضرا ولايظلم رأبك احدا.

( اورنا میٹمل رکھ دیا جائے گاتو آپ مجموعوں ورپکھیں گے کہ اس میں جو پکھے وگائی ہے آ رتے ہوں گے کہ بانے ہماری کہنتی اس نامٹلل کی مجب حالت ہے کہ کوئی چھوٹا ہڑا گناواس نے ٹیس چھوڑا ایسے نہ کلھا : واور جو پکھوانہوں سے کیا تھاوہ سب موجود پائیس گے اور آپ کارپ کی مظلم ندکر ہے گا کہ

رابعًا: واذالسُمَاء كُشِطت (اورجب آسان كفول وياجاكمًا)

خىلەمىنىدۇلغاللىجىچىيەئىم ئىلغۇڭ (دەرجىدەزخ كودىكادىياجائ كالىقىدەزخ كى جوآگ بېلاسىزىدجادياجاڭ كاتاكدادر زيادەگرم بەرجائ)

سمادسًا: وَإِذَا اللَّهُ مِنْهُ أَوْلِفَتُ (اورجب جنت كوّريب كردياجات؟) النّن متقول كے لئے قريب كردى جائى جيساك كرا بول كے لئے دوزخ كوظا بركردياجات؟ كاكسا فهي سورة الشعواء وَ اَوْلَفْتِ الْجَنَّةُ لِلْمَنْقِيْنِ وَيُوَزَّت الْجَحِيْمُ لِلْعَاوِيْنِ. (اور تشقيل كے لئے جنت تريب كردى جائے كا اور كرا بول كے كئے دوزخ وساست ظاہر كردياجات؟)

عبلمٹ نفسن مذا کحصرت ( برخیص این انبال و جان لے چواس نے حاضر کے ) یعنی دہب مذکور و بالاامور پیش آئیں گئر ہر جان کواپنے کئے دھرے کا پید چل جائے گا۔ انبال نامے ماہنے ہوں گا آور خیراورشر کا جوچھ فلل کیا تہ دگاہ دور ہال موجود ہوگا۔

فَلَا أَفْسِمُ بِالْخُنِّسِ فَ الْجَوَارِ الْكُنْسِ فَ وَالَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ فَ وَالصَّبَحِ إِذَا تَتَفَّسَ فَإِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ الْمُنْسِ بِالْحُورِ مِنْ الْمَاسِ مِنْ الْمَاسِ مَا عَمِي الْمَاسِ مِنْ الْمَاسِ مِنْ الْمَاسِ مَعْ وَالْمُنْسِ فَ وَمَا صَاحِبُ وَالْمَاسِ مَعْ وَالْمُولِ مَنْ اللّهُ وَالْمَاسِ مَعْ وَالْمُولِ مَنْ اللّهُ وَمَا هُو عَلَى الْمُعْلِقِ فَوْمَا هُو عَلَى الْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ فَالْمَاسِ مَعْ وَالْمَاسِ مَعْ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ فَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ فَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ فَالْمُعْلِقِ وَلَيْلُولُ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ فَالْمُولِ وَلَقُولُ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ فَالْمُعْلِقِ فَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَلَا اللّهُ الْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَلِمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِعِلَقِ وَالْمُعْلِقِ فَالْمُعْلِقِ وَالْمُعُولُولُ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِق

ان آیاے بنیں اللہ جل شاند نے چند خصوص ستارہ وں اور راٹ کی اور شیح محی سم کھا کرتم آبان کریم کی اور قر آن مجیدلانے والے فرشتے یعنی جبریل علیہ السلام کی فعنیات بیان فر مائی ہے اور جولوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیوا گل کی طرف سنسوب کرتے تھے ان کی ترین کی ہے۔

جن ستاروں کی شم کھائی ان کے ہارے میں الکھنٹس اور النجوار اور الکٹسی فرمایا ہے۔ الکھنٹس خانس کی جی ہے جس کا معنی بیچھے بیٹرہ اللہ ہو اللہ ہو اور اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اور اللہ ہو ا

ووصفت بمما ذكر فسي الآية لانهما تجري مع الشمس والقمروترجع حتى تخفي تحت ضوء الشمس فخند سهارجه عها بحسب الرؤية وكنوسها اختفاءها تحت ضوءهاوتسمي المتحيرة لاختلاف احو الها فيي سيرها فيما يشاهدفلها استقامة ورجعة واقامة فبينما تراها تجري الى جهة اذابهار اجعة تجري الى خلاف تلك الجهة وبينما تراها تجري اذابها مقيمة لاتجري٬ وسبب ذلك على ماقال المتقدم ن مر. اهل الهيئة كونها في تداوير في حوامل مختلفة الحركات على مابين في موضعه وللمحدثين منهم النافسين لما ذكر مماهومذكور في كتبهم٬ وهي مع الشمس والقمريقال لها السيارات السبع لان سيرهابالحركة المخاصة ممالا بكاد يخفي على احد بخلاف غير ها من الثوابت (روح المعاني ص٧٢ ج٣٠) ( آيت *يُثال ا*ل كي جم صفت بیان کی گئی ہے وہ اس لئے کہ میہ سورج اور جاند کے ساتھ چلتے ہیں اوراو شتے ہیں ختی کہ سورج کی روشن کے نیچے جھی جاتے ہں ہیں ان کاختوں و تکھنے کے لحاظ ہے ان کے لوشنے کا نام ہے اوران کا کنوں سورج کی روشنی میں ان کے حجیب جانے کا نام ہے اوران کا نام متیر واس لئے رکھاجا تاہے کہ شاہد و کےمطابق ان کے جلنے کےحالات مختلف ہیں۔ چنانچیان کیلئے استقامت بھی ہے،اوٹنا بھی ہے اور پھرا قامت بھی ہے۔ پس آ بیانبیں دیکھیں گے کہا ہے ہمت کوچل رہے ہیں پھراجا تک اس کے نمالف ہمت کولوٹ کرچل رہے : ول گ\_آ پ دیجھیں گے کہ چل رہے ہیں کدا ویا مک رکے وی نظر آئیں گے چل نہیں رہے اور قدیم ہیمیت دانوں کے مطابق ان کے اس اختلاف احوال کاسب یہ ہے کہ میختلف زاویوں میں حرکات والے دائروں میں میں جیسا کہ اپنے مقام پراس کی وضاحت کی جاتی ہے۔ اورمحد شن محققین کے ہاں بھی اس کاسب ہے جوان کی کتابوں میں مذکور ہےاور بیسورج ادر جاند کے ساتھ ہوتے ہی ان کوسات سیار ہے کہا جاتا ہے کیونکہان کی رفتارا یک خاص حرکت کے ساتھ ہے جوگسی رفخی نہیں ہے بخلاف دوسرے ثوابت کے ( ان کی ایسی رفتار نہیں ے)) وَ الَّيٰلِ إِذَا عَسُعَسَ (اورتم برات جب كي جب جانے گئے ) لفظ عُسُعت ربا ئي مجروے امنی کاصیفہ ہے اس كے وبنول معنی ہیں ادبیہ خلاهمه و اقبار اوروونوں معنی کیلئے آتا ہے صاحب روح المعانی نے فرانچوی نے آل کیا ہے کہ منسرین کااس را ہمائے ہے کہ یمان غسفیہ جمعنی ادبو ہے (جس)ور جمد میں اختیار کیا گیاہے) اور بعض ملاء نے فرمایا کہ یمیاں جمعنی اقبابی ظلامہ (تاریکی کے کر آگا) زیاد دمناسب ہےتا کہ آئندہ جملہ کےموافق ہوجائے کیونکو جسے دن کےاول حصہ میں توقی ہےالبغرادوم کی جانب رات کا إسلاحته مراولينامناسب بوگابه

وَالصَّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ (اورشم ہے کی جب ووسانس لے)

و الصبیح بدا تعمیس راور م ہے ب جی براسی ہوں اسے کا سے بعد والے سے بالشہ یقر آن کلام ہے رسول کر یم کو تھے ایک معمور فرشتہ لایا ہے۔ یفرشتہ قوت والا ہے اور مال ہے کا بال چیزوں کی تم کھا کرفر مایا ہے بالشہ یقر آن کلام ہے رسول کر یم کو تھے ایک معزز فرشتہ لایا ہے۔ یفرشتہ قوت والا ہے اور مالک عرش کے نزو یک رشہ والا ہے اور وہ ال یعنی آسان میں اس کی بات بانی جا اللہ تعالی کی طرف فر شتہ لایا ہے۔ یفرشتہ تو ہو اور مولی کی جائے ہے۔ اس میں حضرت جر لی علیہ السام کی صفات بیان فرمائی میں جو اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرام کے بارے میں ارشا فر مایا کہ یہ جہتم بارے ساتھ کے رہنے والے میں اپنی تعمیل اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرام کی کے بارے میں ایش فرمائی کے یہ جہتم ہارے ساتھ کے رہنے والے میں لیخی تھر مول اللہ تعلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کا حال بھی تہمیں معلوم و مجنون نیس میں جو بھی کرنا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے پائیس بیٹ بہاری غلطی ہے جس نے ساتھ کے بال کا حال بھی تہمیں معلوم ہے بانبر اقرآن کے بارے میں یہ شک کرنا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے پائیس بیٹ بہاری غلطی ہے جس نے معلی معلوب کے اختیار سے نہایت مناسب ہے نیس کے جس نے مقام مطلوب کے اختیار رہنا ورضی کا قیام مطلوب کے افراد موالیت ظاہر ہو وہانے اور عالم ملکوت میں معلوب کے افراد سے بان فرشتہ کے آنے اور جانے اور عالم ملکوت میں معلوب کے اور نور بدایت ظاہر ہو وہانے کے اور ان کا مشابہ ہے والے کی مسیدہ ایک میں والے کے اور نور بدایت ظاہر ہو وہانے کے اور ان کا میں ہے جس کے معرف کی میں ہے جو بیانی کر تم ہے۔

وَلَقَفُذُواْ فِيالَافَقِ الْمُمِينِ [اوراس فرشته کورسول الله تعالی علیه ولملم نے افن میمین کینی آ سان پیصاف کنار بے پردیکھا ہے) حضرت جریئل علیہ السلام جب وقی لائے تھے تو حضرت وجہ کلی صحافی رضی الله عند کی صورت میں آ یا کر نتے تھے۔ مرور عالم مسلی الله تعالی علیہ فیلم نے وقیمیں وومرتبدان کی اصل صورت میں دیکھا ایک مرتبہ شب معراج میں سدرة اسنتہی کے قریب اورائیہ مرتبہ محلّہ جیاد میں (جریکہ عظمہ کا ایک محلّہ ہے) دیکھا ۔ آپ نے دیکھا کہان کے چھوو (۲۰۰)ئی میں اور اوری افنی کھیررکھا ہے درواو الزیری فی تھے۔ مورتا بھی

پھر فرمایا وضا کھو غلّبی المفینب بِطَنبینی (اورر سول الله تعلی الله تعالی علیه وَکما غیب کی باتیں بتائے میں بُل کرنے والے نبین میں (الله تعالی کی طرف سے جودی آتی ہے اپنیش چھپاتے جیسا کی لوگ غیب کی بات جائے کے مدگی ہوتے تھے اوراسے چھپاتے تھے اور ایس اور میں است

رَبِهِ ﴾ ويرَر عديد عديد المسلمة والمسلمة والمسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة والمسلمة المسلمة ا

والحمد لله اولاًواخراوباطناًوظاهرًا.

\$\$\$\$



میں حایا تھے مرکب فریادیا۔

ان آیات میں انسان کواس کا حال بتایا ہے اورا سے توجہ دلائی ہے کہ دووا پنے خالق و مالک کی طرف متوجہ ہو۔ انسان کچھ تھی نہیں تھا۔
اللہ تفائی شاند نے اسے پیدا فر مایا ، وجود بخشا ، اس کے جم کونبایت کمد و ترتیب کے ساتھ ٹھیک بنایا اورا پی حکمت کے مطابق جس صورت
میں جابا ؛ حال دیا انسان اسے افتدار ہے نہ پیدا ہوا مند تھر کی درازی میں اسے کوئی فیل ہے ، مدمونا پنا اور نے میں ، منسمین تھی ہونے میں اور جس صورت اور حالت میں ہے ہساللہ تو بالی کی مثبت ہے ہے برخش اپنی اپنی حورت میں جنا تھرتا ہے اس کی طرف متوجہ رہنا اور اس کے ایک بھیجا ، واد بین تھول کرنا اس کے احکام برخس ہو بین اور اس کے دیا تھو ان کی مسابقہ شرک کرتے ہیں اور اس کے دیا تھول کہ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور اس کے دیا تھول کہیں ہور کے اور اس کے دیا تھول کرتے ہیں اور اس کے دیا تھول کرتے ہیں اور اس کے دیا تھول کرتے اور کچھوٹ کے درہتے ہیں اور اس کے دیا تھول کرتے میں اور اس کے دیا تھول کی دیا گئی ہیں کہ کے اس کے مائوں کے میا تھول کرتے ہیں اور اس کے دیا تھول کی دیا گئی ہیں کہ تھول کو تھول کرتے ہیں اور اس کے دیا تھول کو اس کے میا تھول کرتے ہیں اور اس کے دیا تھول کرتے ہیں اور اس کے دیا تھول کو اس کے میا تھول کی دیا گئی ہور کے دیا ہور کے کو کہ کو میا ان کو دیا تھول کو اس کے میان کو اس کو دوران کی کو دیا گئی ہور کیا ہور کی کر کے دیا ہور کئی دیا ہور کو اس کے میان کو دوران میان کی دیا گئی ہور کیا دیا ہور کے کو معال کا دیا ہور کو اس کا دیا ہوران کی اس کی کر کی کر کی دیا ہوران کیا گئی ہوران کیا ہوران کیا گئی ہوران کیا ہوران کیا ہوران کیا ہوران کو دوران کیا ہوران کیا ہورا

بات یہ ہے کہ وفاداری کا مزاج نہیں ہے جس ذات پاک نے وجود بخشا ان گئت نعمتوں سے نوازا اس کی نافر مانی بری ہو یا چھوٹی (صغیرہ گناہ ہوں یا کبیرہ) سراسر ہے وفائی ہے آگر گن و پر عذاب نہ ہونا گئی موتااور بخش و یا جانا ہی متعین ہوتا تب بھی ہرچھوئے بڑے گناہ سے بچنالازم تفاعذاب کے ڈرسے نافر مانی سے بچنا پینمک حمام غلام کا خاصہ ہے جوہ نڈسٹ کا فرمانہ وار ہوتا ہے۔ ہے آتا کا فرمانہ وارٹیس ممک حلال اور وفاداری فاداری کی نظر صرف تھم پر ہوئی ہے و ویڈیس و کھتا ہے۔ اس کے سامنے فسطین ہوئی ہیں جس کے استحضار سے مفاداری کا وعذاب کے برابر جھتا ہے ڈیڈا گئے ہے تو بظاہر جم کو تکلیف ہوئی ہے گئین نافرمانی کی وجہ سے جود فاداری میں فرق تا کہا اس کی خدامت میں مجھلنا وفادار بندہ کے الئے جسمانی غذاب سے زیادہ ہے۔

سنگلار ہرگرمئیں) یعنی نفس وشیطان کے دھوکہ میں نہ آئیں دھوکہ میں پڑنا پٹی خیرخواہی کے خلاف ہے اوراس نے بڑھ کرتمہاراا پٹی جانوں برظلم ہے کہتم جزااورسزائی کوچیٹائے بور اور یہ تصبح ہو کہ وئی مؤاخذ واور کا سبرہونائییں ہے ) حالانکہ تم پرگھراں مقرر ہیں جومعزز جن (اللہ کے زو یک تعرم میں) اور تمہارے اٹیال وکھنے والے بین اورتم جو کا م کرتے بوووان کو جاننے میں (البذاتمہاری جمائی آئ میں سے کہا کیان اورا نمال صالح اختیار کرواور گنا ہوں ہے بچی ک

> اس کے بعد قیامت کے وُں کی جزااور سروا کا اجمالی مَدْ کروفر مایا۔ اِنَّ الْاَبْوَارُ لَفِیٰ نَعِنْہِ (باشہ نیک اوگ نعتوں میں ہوں گے ) جن کی تفصیل دوسری آیات میں مذکورے۔

وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَعِيْمِ ﴿ (اور إِاسْهِ بِهِ كَارَاوِكَ ووزحْ مِينَ ون كَ )

يُصْلُونُهَا يَوْم اللَّذِينَ (ووبدل كران اس مِن داخل مول ك)

وَصَاهُمَ عَنْهَا بِغَالِمِينَ (اوروہاس ہے ہاہرندجا کیں گے) یعنی دائمالیز اسرمیذا دوزخ میں میں گے اس مضمون کوسورۃ المائدو میں ایول قومالیا لِبُویلدُونَ اَنْ یَلْخُورُ جُواْ مِن الْنَارِ وَصاهِمْ بِخارِ جِیْنَ عِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِیْمٌ (ودجا میں گے کہ اس میں سے کُٹیس حالانکہ وداس میں ہے دیکل مائمس کے اوران کیلئے عذاب دائی ہے )۔

وَهَآ اَذُرُملَتُ مَانِوْمُ اللَّذِينَ (اورائِخَاطب! تَخِيمعلوم ہے کہ روز جزا کیا ہے)۔

شُمَّ مَمَّا أَفُولُولُكُ مَائِولُمُ اللِّدُيْنِ ( پُحرِجُهِ ہے سوال ہے بتاروز جزا وکیا ہے )۔ تِجِّے بار باراس کےحالات بتائے گئے ہیںاور جزا وحزا کی تفصیل بیان کی ٹی ہے ان سب کوجان کر بھی کر تجھے روز جزا ہے گئے قرمندہ وناچاہئے اس ون کا حال (اجمالی طور پر پھر تجھے بتایا جار با ہے یو کہ کا تعمَیل کے نفس آبنگ رہے دون ہو گا جس میں کی جان کا کس جان کے لئے کچھے بھی اس نہ چلے گا )۔

میں وَ الْاَهُوْ يَوْمَنِهِ لِلَّهِ (اوراس دن ساری حکومت اللہ ی کے لئے ہوگی)

د نیامیں جومجازی عکوشیں میں، بادشاہ میں اور حکام میں قاضی میں اور نتح میں۔ان میں ہے کسی کا کیجی بھی زوراس روز نہ جیا گا بکہ یہ خود یکڑے ہوئے آئیں کے اوران کی پیشیاں ہول گیا ہے کفریہ ظالم اور فیرشر کی فیصلوں کی سرائٹین سنگنتی ہوگی۔

وهلااخر تفسير سورة الانقطاروالحمد لله العلى الغفار والصلوة على نبيه سيد الابراروعلى اله وصحبه المهنلين الاخبار.



دیں باگھنا دیں،کیآ ان لوگوں کواس کا بقین نہیں ہے کہ وہ ایک پڑے تخت ون میں زندہ کرکے اُٹھائے جا ئیں گئے جس دن تمام آوی رب الْعُلَمِينَ ٥

العالمين كے مامنے كھڑے ہول گے۔

ہے سورہ تطفیف ثمر وع ہورہ کی ہے پالفظ طفف نے بات تفعیل کامصدر ہے اور مطفقین ای ہے اسم فاعل کا صیغہ ہے ۔ تلطفیف کا یٰ ے گھٹا نااور کم کرنا۔لفظ کَالُوُّا بھیل سے لیا گیا ہے ماضی معروف جمع نذکر کا صیغہ ہے بحر کی میں برتن کے بنائے ہوئے پیانہ ہے جم دے کوکیل کہتے ہیں اٹھالُوْا لفظ کیل ہے بابانتھال ہے باضی کاصیغہے۔

اس آیت شریفہ میں نایتول میں کی کرنے والوں کی ندمت فرمائی ہے جولوگ دوسروں کے ہاتھ مال بیچتے ہیں تو کم نایتے میں یا کم تو لتے ہی بو لتے وقت ڈیڈی ماردیتے ہیں اورا کی طرف کوئسی ترکیب ہے پلزا جھادیتے ہیں اورلوگوں ہے مال لیتے ہیں تو لیورا ''تلواتے ہیں اور ایورانیواتے ہیں۔ان لوگوں کو قیامت کے دن کی پیشی یا د دلائی ہے اورفر مایا ہے کہ تطفیف کرنے والوں کے اس دن بڑی خرالی ہوگی جس دن ّ رب العلمین کے حضور کھڑے ہوئگے ذرای حقیر دنیا کے لئے اپنے ذرمہ حقوق العباد لا زم کرتے ہیں اور دھو کہ فریب دے کر تحارت کرتے ہیں اس کا وہال آخرت میں بھی ہے ادر دنیا میں بھی ہے ۔حضرت این عباسؓ ہے روایت ہے کدرسول انگدسکی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ناپ تول کرنے والوں ہےارشاوفر مایا کہ بیدودنوں چیزیں تہمارے سیرو کی گئی میں اوران دونوں کے بارے میں گزشتہ امتیں ہلاک ہو پکی ہیں۔(مشکوۃ المعاج ) ہ ہے قال میں کی رنے کارداق حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں قبالہ انہوں نے ان کو ہار ہا تھجایا وہ نہ مانے باآ خرعذاب آیا اور مائٹ : دینے جیسا کے مورہ شعرا، میں اس کا تذکر فریما ہے۔

۔ حضرت ابن عماس دخی اللہ فنبا ہے منقول ہے کہ جوادگ نا پہانول میں کی کریں گے ان کارزق کاٹ دیاجا ہے گا ''یعنی ان کے رزق میں می کر دی جائے گی۔ یا رزق کی برکت اٹھی جائے گی۔ ناپ قبل میں کی کر سے دینا حرام ہے۔ ایسا کرنے کی وڈی گئجائش نیس ربی برخلاف اس سے جھاکر تولیخ کا محتم ہے۔ رسول اللہ تعلی اللہ تعالی با یہ مسلم تشریف کے جارہ سے تھے ایک ایسے تھی پر گرز: داخومز دورگ پر تول رہاتھا ( ''بینی بیچنے دالے کا مال زیادہ متعدار میں تھا ایک تھی اس کی طرف سے تول رہاتھا اس نے اپنے قمل کی مزدوری طے کر لئی گیا رسول اللہ تعلی علیہ وہلم نے فر ایا کہ ذِنْ و از جہ بھی تھی اس کی طرف سے تول رہاتھا اس نے اپنے قمل کی مزدوری طے کر لئی گئی ؟ رسول اللہ تعلی علیہ وہلم نے فر ایا کہ ذِنْ و از جہ بھی تھی اوادر جھاکر توا د۔

روی مدین کا بدن کا عبیر مسال کا برای ایران و رسی می است می است که ایران ایران کا باده گناه بوتا ہے اور کمیں اواب میں کی او جاتی جس کی او جاتی ہے۔ مؤسن اور نے کا مقابارے جوڈ مدواری قبول کی ہے ہم خوش اسے ایوری کرسے حقوق العدادی پورے کر سے اور حقوق العباد بھی گئی تک کشم کی کوئی ند کر سے موطالمام مالک میں ہے کہ ایک مرتبہ حضر ہے مربین الخطاب رضی القد عند نماز عصر ہے وارخ جو سے تو ایک خش سے ماہ قال ہے والیک خش سے ماہ تا تاہم ہو کہ ایک میں موافق الس ہے دریافت فریایا کہ تم نماز عصر سے کیول چگڑ گئے؟ الشخص نے مجھ ملار چیش کیا۔ حضر ہے کہ موافق کی تو نے اپنے تھے میں کی کردی ایعنی جماعت کا جوثواب ماتا ہے اس سے محروم رو گیا اور اپنا اقتصال کر دیتا ہے روایت کا بھر حضر ہے اس سے محروم رو گیا اور اپنا اقتصال کر دیتا ہے روایت کا محروش ہے امام ما لک فرمات میں

وَيُفَالُ لَكُلَ شَيَ ءٍ وَفَاءٌ وَتَطْفِيف.

( كهم چيز كے لئے اوراكرنا بھي ہے اوركم كرنا بھى ہے)-

نمازی ایک تطفیف او پر ذکور جو کی (جس می کوشنه په کنفی که نماز با جماعت میں حاضر نبین ہواتھا)

نماز کی یا ج کی منتیں چھوڑ دیناروزہ رکھنالیکن اس میں نتیبتیں کرنا ' تلاوت کرنا 'لیکن غلط پڑھنا پیسب تطفیف میں شامل ہے۔ 'یعنی اُو اُ نِی میں بوجاتی ہے اور بعض مرتبہ تلاوت غلط ہونے کی وجیہ نے اُن اُن کی بعد جاتی ہے کہ تطفیف ہے۔ ۔

جوارگ حکومت کے ٹنی بھی ادارہ میں یا کسی انجسن یا مدر سے وغیرہ میں ملازم ہیں انہوں نے معروف اصول ہواعدہ یا معاملہ اور معاہدہ

کے مطابق جتناوت دینا ہے کیا ہے اس وقت میں کی کرنااور تخواو پوری لینا پیسب تعلقیف ہے۔ جوادگ اجرت پر کسی کے باس کام کرتے ہیں ان کے ذمدازم ہے کہ جس کام پر اگا دیا گیا ہے اسے سیجھ کریں اور پورا کریں۔اگر غلط

کریں گیا پورانہ کریں گی فطف ہوگا اور پوری اجرت لینا جمانہ ہوگا نہ جومزوری کا طریقہ ہے کہ کام کینے والا دیکیورہ ہے تو ٹھیک طرح کام کررہ ہیں اگر وہ کہیں چا گیا تہ سگرے ساگا لیا دقہ پینے نگی ایا تیں پھوڑنے نگ یاعالمی خبروں پرجمرہ کرنے لگے بیسب طفف ہے برمزودراور ملازم پرلازم ہے کہ سیجھ کام کرے اوروقت پوراہ ہے۔ جوشک کی کام پر مامور ہے اوراس کام کے کرنے ک اما زمت کی ہے اگر مقررہ کام کرے گا اور رشوت نے لگا تو پر طفف ہے۔ رشوت تو حرام ہے تی تخواج بھی حرام ہوگی۔ چونکہ جس کام کیلنے وفتر میں بشیا آگراوہ کام اس نے نہیں کیا۔ (پورے مبینہ میں کئی خلاف ورزی کی اس حساب نے تخواج حرام ہوگی)

آیت شریفه مین فکرآ خرت کی طرف متوجه فرمایا۔ارشاد فرمایا:

ا لايطُنُّ أُولَّبُكُ أَنَّهُمَ مُنْعُونُونَ لِيَزْمِ عَظِيْمٍ يَوْمَ بِقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ.

کیا پیلوگ بقین نبیس کتے کہ بیا میک بڑے دن کیلئے اٹھائے جا 'میں گے جس دن اوگ رب افعامین کے لئے کھڑے ہوں گے )۔ حضرت ابن تمررض اللہ تنہانے ہؤ م یقوٰ فو النّاسُ لِرَبَ الْعَالَمِينَ کی آخیر کرتے ہوئے رسول اللّه علی اللّه تعالی علیہ وسلم کا ارشاؤهل کیا ہے کہ میر (رب العالمین کے حضور کھڑے ہوئا)اس دن ہوگا جس میں میدلوگ استے زیادہ پسینہ میں کھڑے ہوں گے جو ( پنجے ہے لے کر) آ دھے کا نول تک ہوگا (جسے کو کُرخش نہر میں کھڑا ہو )

ہرمؤمن پرلازم ہے کہ ہرمعاملہ میں اور ہڑمل میں اس بات کوسا منے رکھے کہ تجھے مرنا ہے قیامت کے دن حاضری وینا ہے حساب وینا ہے اعمال کی جز اوسز املنا ہے آگر اس بات کا مراقبہ کرتار ہے گا تو انشاء اللہ تعالیٰ منطق قبال میں اس میں م ہوتے ہیں ان میں سب سے ہزاؤ تل ای کا ہے کہ قیامت کے دن سے اور حساب کتاب کی طرف سے غفلت رہتی ہے۔

گُرِ آنَ كِتُبَ الْفُخَارِ لَغِي سِحِيْنٍ ۞ وَمَا آدُرِكَ مَا سِحِيْنٌ ۞ كِتُبُ مَّرَفَّوُمْ۞ وَيُلُّ يَوْمَ فِ بَرُنُين بِهَ رَوُن هِ اللهِ عَنِي مِن رَجَّا اللهِ عَنِي ۞ وَمَا يُكَلِّ بُنِي جَاءِ وَيَكِ عَلَا اللهِ عَنِي لِلْمُكَلِّ بِمِيْنَ ﴾ اللّذِينَ يُكَرِّ بُونَ بِيُومِ اللّذِينِ۞ وَمَا يُكَلِّ بُ بِهَ إِلاَّ كُلُّ مُ عَتَدٍ اَتِيْمٍ ﴿ إِذَا تُتُلَىٰ لَى مِن خَالِ مِه كُرُ مِه وَمِن مِوا مُومِنِي بِيُومِ اللّذِينِ۞ وَمَا يُكَلِّ بُونَ عِنْهِ إِلاَّ كُلُّ مُ عَتَدٍ اَتِيْنِي ﴾ إِنَّ مُكُلِّ بُونَ بِيهِ فِي اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ لِ اللهُ 
كوتم تجثاليا كرت تقيير

ابل كفرجوقيامت كے منكر ہيں ان كے بارے ميں فرمايا:

سنگار (کہ ہرگز ایبانییں ہے) جیسا کتم خیال کرتے ہو بلہ جزاء دسرا کا وقد ع ضرور ہوگا اور کو کی شخص میدنہ کیے کہ میرے انمال او ہوا میں اڑ گئے وہ کہاں محفوظ ہیں اور ان کی بیٹنی کا کیاراستہ ہے۔ کیونکہ ہندوں کے سب اعمال تحفوظ ہیں ادر منضرط ہیں۔ کافروں کے اعما نا ہے تھین میں ہیں جوسا تو ہیں زمین میں کافروں کی روحوں کے رہنے کی جگہ ہے بداعمال نامے تحفوظ ہیں روز جزایعنی قیامت کے دن ہر آئیے کا بناا نیااعمال نامہ سائے آجائے گا جوگل کرنے والے پر جھت ہوگا اور اکار کی گئے آئے تئے تیں ہوگ ۔

ِّمَا اُوْرِيْكُ مَاسِجَيْنُ ( ) ور آپُرمعنو ہے کہ سمین میں رکھا ہوا عمال نامر کیاہے؟

<sup>(</sup>۱) ..... (قى الدراً مثو الى اختى الله عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه مجاهد وضى (۱) ..... (لله عنه في الله عنه الله عنه الله عنه منه عنه مجاهد وضى الله عنه في قوله كلاان كتاب الفجار لفي سجين قال تحت الارض السفلي فيها ارواح الكفار واعمالهم ..... البيّرا مُنْكُم تُنْمُ يركّعُس

( بحذف المناف) اي ما كتاب السجين كِتَابٌ مَّرُ فُوُهُم.

(اورایک تکھی ہوئی کتاب ہے جس میں اندال لکھے ہیں)

بعض الم تضير نے صوفو و بمنتی مختوم ایا ہے مطلب یہ ہے کہ اس انمال نامہ پرمہ لگی ہوئی ہے جس میں کو گنیروتبدل کا اختال میں۔

اس کے بعد فرمایا:

وَيُلُ يُوْمَنادٍ لِللَّمُكَاذِبِينَ.

(خرانی ہےاس دن حصلانے والوں کے لئے )

ٱلَّذِيْنَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّيُنِ.

(جوروز جزا کو جھٹلاتے ہیں)

وَمَايُكَذُبُ بِهَ إِلَا كُلُّ مُعْتَدِاَتِيْمٍ.

(اورائے بیں جھلاتا مگروہ تحض جوحدے گزرنے والاہے، گناہ گارے)

اس میں بینادیا کدروز جزاء کووجی اوگ جھٹاتے ہیں جومر تشی میں آئے نکل کئے اور کنہ گاری کواپنا طریقہ بنالیا۔

إِذَا تُتَّلِّي عَلَيْهِ ايتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ

(جب اس کے سامنے ہماری آسیس پڑھی جا کیں تو یوں کہدریتا ہے کہ پیے بسند باتیں اُگلوں سے منقول چلی آتی ہیں )۔

اس کے بعد فریایا: کُلًا (لِعنی مِرکزنہیں کدی قرآن الله کی کتاب ندمو)

بَلُ اللهِ مَا كَانُوا يَكُسِبُونَ.

( بلکدان کے دلوں پران کے برے اعمال کا زنگ بیٹھ گیاہے )

برے انمال میں گفرونٹرک بھی ہے اور دیگر معاصی بھی ہیں اس زنگ کی وجہے تق بات کرنے اور بق بات بچھنے سے بچتے ہیں اور نزاد پراصر اور کرتے ہیں۔

#### بقية صغيمبره ١٥٠ كا حاشيه

اعمال السوء واخرج ابوالشيخ في العظمة والمحاملي في اماليه عن مجاهد رضى الله عنه قال سنجين صخرة نحت الارض السابعة في جهنم نفلب فيجعل كتاب الفجار تحنهااه وهناك حديث مرفوع ذكره في الدرالهنئور ايضًا وهوانه صلى الله عليه وسلم فال ان الفلن جب في جهنم مغطى واما سجين فعفتوح لكن يقول الحافظ ابن كثير في نفسيره حديث غرب منكر لايصخ . (ص٢٢٥ ج ٢٠) -

(ورمنٹوریں ہے کہ عبدی ترید نے حضرت مجاہدے تھلا ان مختاب الفعاد لفی سجین کی نیمرین نقل کیا ہے آپٹر میں کہ تین گیان بگیان بگیان میں کے نیجیں بگیان ہیں۔ کے بیچے ہے۔ اس میں کافرول کی روحیں اوران کے ہرے اتحال میں۔ اور الجاشنے نے کتاب احظمت میں اور کا لی نے اپنی امال میں حضرت مجاہدے تیل کیا ہے بھی میں ایک مرفوع تعدیث ہے جو درمثور میں بھی خذکور ہے اوروہ یہ کھنے والے ان المناق جہم میں ایک بند کنوال ہے اور جین کھی ہوئی ہے۔ لین حافظ این کیٹر انج انقیمر میں لکھتے ہیں حدیث فریب ہے مشکر ہے تھے تیمیں ہے) 04Z

گناہوں کا جوزنگ ہےوہ اہل ایمان کے قلوب کا بھی ٹاس کھوویتا ہے۔ حضرت اغریضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ بلاشیہ میرے ول میں میل آ جاتا ہے اور بلاشیہ میں انتد تعالیٰ سے روز اندسومرتبہ استعفار کرتا

حضرت ابو ہریں دضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ حضوراقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ بلاشہ جب مثوس بندہ گناہ کرتا ے تو اس کے دل برساہ واغ لگ جاتا ہے پس اگر تو یہ واستعفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف : و حاتا ہے اورا گرز یہ واستعفار نہ کیا بلکہ کٹا: وں میں برمشتا جایا گیا تو پہ (ساوداغ) بھی برمشتارے گا پہاں تک کہاس کے دل پر غالب آ جائے گا 'لیں پیداغ وہر ان ہے۔

جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے ، كلَّا بِأُثِّرُ إِنْ عَلَى قُلُو بِهِمْ مَّا كَانُوا يَكُسِبُونَ.

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ گنا:ول کیوجہ ہے دل پرزنگ آ جاتا ہے۔ول کا زنگ دورکرنے کے لئے حضورا قد تن صلی القد تعالی علیہ ہلم نے استغفار کو تچو مرفر ہلا ۔ول کی صفائی تھرائی کے لئے استغفار نشخہ کیمیا ہے۔اس کو گنا،وں کی آلانش ہےصاف کرنالازم ہے۔الہٰذا ار بھی گذو: وجائے تو فرراتو باستغفار کریں۔ جوارگ استغفار کی طرف متبوخیں ، وتے گنا: دل کی جدے ان کے دل کا ناس :وحاتا ہے پیرنیکی بدی کا حساس تک نبیس رہتا اوراس احساس کاختم ہوجانا بدینختی کی علامت ہے۔

## كَلاَّ إِنَّ كِتْبَ الْأَبْرَارِ لَفِيْ عِلِّيِّيْنَ ۞ وَمَآ أَدْرَلُكَ مَا عِلَّيُّوْنَ ۞ كِتْبُ قَرْقُوْمْ۞

پر گزشیں \* نیک لوگوں کا اتمال نامہ علمین میں رے گا اور آپ کومعلوم ہے کیطمین میں رکھا جوا انمال نامہ کیا چیز ہے وہ ایک نشان کیا جواونتر ہے

#### يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ۞

جس کومقرب فرشتے و کھتے ہیں۔

اس ہے سلے یہ ناماتھا کہ فجار کاا عمال نامہ بحین میں رے گا۔اب یہاں بیفر ماما کہ نیک بندوں کااعمال نام علیمین میں رے گا۔ اور پھی فریایا کہ جانتے ہوتلیتین کیاہے پھر خود بی فرمایا کدوہ نشان کیا : دادفتر ہے جس کو مقرب فرشتے و کہتے ہیں۔

تحین ساتویں زمین میں ایک مقام جوار داح گفار کے کھرنے کی جگہ ہے او تعلیین ساتویں آسان میں مومنین کی روحول کی رہنے 🛚 کی جگہے حضرت براء بن عاز ب رمنی اللہ عنہ ہے ایک طویل حدیث مروی ہے جس میں مؤمنین کی موت کا ذکر کرتے ہوئے رموال صلی اللہ عابیہ وسلم کا ارشادُ قال کیا ہے کہ مؤمنین کی موت کے وقت فر شتے تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے روح اللہ کی مغفرت اوراس کی رضامندی کی طرف نکل کرچل چنانچه اس کی روح اس طرح سمبدلت ہے نکل آتی ہے جیسے مشکیزہ میں سے (یانی کا قطرہ بہتا ہوا باہرآ جاتا ہے ہیں اے حضرت ملک الموت عابیہ السلام لے لیتے ہیں ،ان کے باتھ میں لیتے ہی دوسر فرشتے جو دورتک بیٹھے: وتے ہیں) بل جمرجھی ان کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے: حتیٰ کہاہے لے کرائی گفن اور خوشبو میں رکھ کرآ سان کی طرف چل دیے ہیں اس خوشبو کے متعلق ارشاد فرمایا کہ زمین پر جو کچھ عمدہ خوشبو مشک کی یا کُ گئی ہے اس جیسی وہ خوشبوہ وتی ہے۔

چوفر مایا که اس روح کو لے کر فرشتے (آ سان کی طرف) چڑھنے لگتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت پر بھی ان کا گزر : وتا ہے وہ کتے ہیں کہ بیکون یا کیزوروج ہے؟وہ اس کا اچھے سے اچھانام لے کر جواب دیتے ہیں۔ جس سے دنیا میں مایا جا تاتھا کہ نلال کا بیٹا فلال ے ای طرح بہلے آسان تک بیٹیتے ہیں اور آسان کا در داز و کھلواتے ہیں چنانچے در داز و کھول دیاجا تا ہے ( اور دہ اس دوٹ کو لے کراد پر چلے جاتے ہیں ) تقی کہ سالؤیں آسان تک بیٹی جاتے ہیں کہرا سان کے مقر میں دوسرے آسان تک اسے رخصت کرتے ہیں (جب سالؤیں آسان تک بیٹی ماتے ہیں ) ترالند نعالی فرماتے ہیں کہ میرے بندہ وکرتنا جلم بین میں کھیدہ۔

اور کافر کی موت کے بارے میں فریا کہ باشہ جب کافر بندود نیائے جانے اور آخرے کارخ کرنے کہ وہ تاہے تو ساوچروں والے
فرشت آئان سے اس کے پاس آئے ہیں جن کے ساتھوٹاٹ ووٹ ہیں اور اس کے پاس آئی وور تک بیٹے جائے ہیں جبال تک اس کی
نظر بھتی ہے چرملک الموت تقریف لاتے ہیں جن کے اس کے مرک پاس بیٹے جائے ہیں گارے خبیث جان اللہ کی تارائشگی
کی طرف نگل ملک الموت کا یفر مان من کر روح اس کے جسم میں اوجر اور مجما گی چرفی ہے۔ البندا ملک الموت اس کی روح اس کے جسم میں اوجر اور مجما گی چرف ہے۔ البندا ملک الموت اس کی روح کو جسم سے اس
طرح زلالے ہیں جس طرح ہوگا ، والون کانے وارش کی لین : وا ، واور اس کو زور سے کھیٹیا جائے ) گھراس کی روح کو جسم سے زبر دی اس طرح ہوگا ، والون کانے وارش کی لین : وا ، واور اس کو زور سے کھیٹیا جائے ) گھراس کی روح کو ملک الموت اسے باتھ میں
طرح زبان کی باتھ بھی لینے ہی و در سر فرشتے بلکہ جسکنے کے برابر بھی ان کے پائی تھیں چورٹر نے 'تی کو کہ کہ الموت اسے باتھ میں
طاح وی بین کی بینے ہیں مورٹ خور ہے ہیں ) اور ان ٹا ٹول میں اسی بداو آئی ہے جسے بھی کی بدترین سری ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں دور کے باتھ کی کار کا میافان اس کی طرف خور ہے تھیں کو فرش کے اس جائے کہ کی بیٹھ ہیں وہ وہ کہتے ہیں کہ روز وہ کی بیٹھ ہیں اور در واز ، کھلوانا چا جے ہیں گراس کے لئے درواز دہیں کھواا جاتا جیسا کہ اللہ تعالی جل شائد ہیں کہ وہ اس کے لئے درواز دہیں کھواا جاتا جیسا کہ اللہ تعالی جل شائد

لَا تُقَدُّحُ لِهُمْ ابْوَابُ السَّمَا ۚ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَدَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَملُ فِي سَمَ الْخياط. (سورة الاعراف)

(ان کے لئے آسان کے دروازے نہ کھولے جا کیں گاورنہ بھی جنت میں داخل ہول گے جب تک اوضے سوئی کے نا کہ میں نہ چلا جائے (اوراد بنسوئی کے نا کہ میں جانہیں سکماللہ اورہ بھی جنت میں خیس جاسکتا)

پھراملد عز وجل فرماتے ہیں کہ اس کو کتا ہے تین میں ککھ دو جوسب ہے بیٹی زمین میں ہے چنانچیاس کی روح ( و ہیں ہے ) کچینک دی جاتی ئے پچر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و کتا ہے تیباً میں تا دے فرمائی ( مشکلہ والساج ) ·

# اِنَّ الْوَبْوَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ ﴿ عَلَى الْوَرَآبِكِ يَنْظُرُونَ ﴿ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ التَّعِيْمِ ﴿

عَيْنَا يَشْرَبُ مِهَا الْمُقَرَّبُونَ ٥

لین ایک الیا چشمہ جس ہے فقرب بندے پینے بول گے۔ ا ان آیات میں ابراد لیننی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا انعام واکرام ذکر فربایا ہے (جن کی کتاب کے بارے میں اوپروالی آیت میں فرمایا کہ وطلبین میں ہے ) ارشاد فرمایا کہ نیک بندے نعتیں میں ہوں گئے مسم یوں پر (یکھے لگائے ہوئے ) و کچھ رہے ہوں گے لیمن جنت کی نعتیں اور وہاں کے مناظران کے میش نظر ہوں گے۔ بعض حضرات نے اس کا پیرمطلب بتایا کہ آئیں میں ایک دوسرے کودکھ رہے : وں گے اگرچہ بعد مکانی ہوگا۔

مزید فرمایا: که اَسے و کیفنے والے اتو انکے چیروں میں فعت کی تروناز گی پیچان لے گا کینی ان کوو کیفتے ہیں ہے معلوم ہو جائے گا کہ بیہ حضرات اپنیافت نو میں خوب زیادہ خرش وخرم میں جیسا کہ سور کو ہر میں فرمایا۔

و لَقُهُمْ نَصْرَةُ وُسُرُورُ الرَّيَالِيَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال و لِقَهُمْ نَصْرَةُ وَسُرُورُ الرَّيَالِيَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

یے نوشی حقیق اورا کسلی ہوگی۔اندر کی نوش سے چیروں پرتر وتازگی ظاہر ہورہی ہوگی۔اس کے بعد نیک ہندوں کی شراب کا تذکر وفر مایا۔ یکسفون من رَجینو منحتوج ہ

(انہیں خالص شراب میں سے بلایاجائے گا۔جس کے وہرتنوں میں لائی جائے گی ان پرمبر کئی ہوگی )۔

مزيد فرمايا: ختامُهُ منسك (پيمېرمشك كي بوگ) يه

ال منتک کی مهر کی وجہ سے اس کی گذت چندور چنددوبالا ہوجائے گیا نہ بھی تبھانیا جائے کہ جس شراب کی مہر منتک کی بوگی اور منتک تھی دہاں کا دوگا۔ اس شراب کی اپنی لذت اور کیفیت کا کیاعالم ہوگا۔ وہاں کی شراب میں نہ نشتہ ہوگا نہ اس سے سر میں ورد دوگا جیسا کہ مورہ واقعہ میں فرما ؛ آگا بصداً غوٰ فی خفیفا و آلا کینئو فوُ فن آ

(نەاك كى دېيە سے سريين درد ہوگانه عمل مين فتورآ ئے گا)

ابھی شراب کاوصف بیان کرنایاتی ہے درمیان میں اہل ایمان کوترغیب و ہتے ہوئے ارشادفر مایا: وَفِسَی الْمِلْفَ فَسَلَيَمَنَ الْفُسِسِ الْمُمَنَّافِسُونَ.

(اور حرص کرنے والوں کوائی میں حرس کرنا جاہتے)

مطلب یہ ہے کہ دنیا والے دنیا کی مرخوبات اورلذینہ چیزوں میں نگہ ہوئے ہیں اورا یک و وسرے نے بڑھ کران چیزوں کو حاصل کرنے ہیں مشغول ہیں۔ ان چیزوں میں دنیا کی شراب بھی ہے جس کے پیٹے سے نشرا تا ہے جو وجود سے عدم میں لے جاتا ہے اوراس کے گھونٹ بھی شکل ہے اتر تے ہیں اور مند میں ہداو پیدا ہو جاتی ہے 4 جہالت کی وجہ سے اوگ اس بی میں ول دیے جیٹھے ہی وولو کوئی چیز رضیت کی ہے ہی نمین جس میں رضیت اور منافست کی جائے دنیا کی شراب فی کر گناہ گارنہ ہوں اور آخرت کی شراب سے خروم نہ ہوں۔ حضر کیلے موکی اشعری رضی القد عند سے دواجت ہے کہ رسول اللہ میں اللہ اعزاقی علیہ وسلم نے فریا کہ جنت میں بداؤگ واضل نہ ہوں گئے۔ ایشراب شنے کی عادت والاں " '' کم فیلے وقتی کی کرنے والا۔

معالم المتزيل ميں حضّرت ابن مسعوداور حضرت ابن عباس رضی اللهٔ تنهم نے نقل کیا ہے کہ مقر بین بندے خالص تسنیم پیس گے اور دوسرے جنتیوں کی شراب میں اس کی آمیزش ہوگی۔ ( گوان کی شراب بھی خالص ہوگی ) مگر مقر بین کوان کی شراب میں بھی وہشراب ملے کی جہنیم کے چشمہ میں بہدری ہوگی۔ اس میں ہے دوسرے جنتیوں کی شراب میں بھی اس میں سے بچھ حصہ مادیا جائے گا۔ و فوله تعالى غينًا نصب على المُذُح وقال الزجاج على الحال من تسنيم والباء إمَّا زائدة اى يشر بها اوَ. بمعنى من اى يشوب منها او على تضمين يشوب معنى يووى اى يشوب الوّواين بِهَا(من روح المعاني) (ارشادالجيء عنه: يرفعت وفي كي جيئه عرب عاورا ما تحية عربينيم عصال وفي كي جيئه عمرت العالم عالم

زائدہ ہے بنتی اے پیش کے بیا ہمن کے تنی میں ہے لیتی اس میں سے پیش گے۔ پایشرب میں پروی کے منی کی تضمین ہے پینی اس ہے ہیر ووکر پیش گے )

اِنَ الَّذِيْنَ ٱجْرَمُوا كَانُوامِنَ الَّذِيْنَ امَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿ وَإِذَا الْقَلَبُوٓا اِلَّ

بالجرجن الكون بيرم كا و المان دانوں يونيت تقدار جب الك باك سيرت تقوة أيس بن المارد بازي كرتے تقدار جب المج الكرون و كونات

ٱهْلِهِمُ انْقَلَبُواْ فَكِهِينَ ٥ وَإِذَا رَاوُهُمْ قَالُوْا إِنَّ هَوُّلَا مِنَ لَمُ لَوَّا لَوْنَ فَ وَمَا أَرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ حَفِظِيْ فَالْيُومَ عَدَ رَكَّ لَ مَدَ عَدَ مِنْ عَدَادَ مِنَ الْمُرْجِعَ عَهُ مَعَ عَمَدُ اللّٰهِ وَلَا يَعِمَا لَهُ مِنْ عِلَا مَ

الْ إِنْ النَّالِ النَّفَالِ يَذْحَدُونَ فَي عَلَى الْأَلْبِكِ لَنْفُونَ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْتِ فَي

البان والے كافروں يربشس كے۔ ممرول ير ديكھتے بين كيد واقعي بات يہ كه كافرول كو ان كے كركوكول كا جلد ولا جائے گا۔

نیک ہندوں کا ایمان اور خوثی کا انجام فربانے کے بعد بحر مین کا تذکرہ فربایا اور وہ بید کہ جولوگ اٹل ایمان کے مخالف ہیں ان سے نفض اور دشخی رکھتے ہیں دنیا میں ان کا بیطریقہ تھا کہ جب کہیں اٹل ایمان ہیٹھے ہوتے اور بیلوگ وہاں سے گزرتے و اٹل ایمان کا مُذا ق بنانے کے لئے آئیں ہیں آٹکھوں سے اشار کے کرتے تھے کہ دیکھو کہ بیجارہ میں بھٹیج جنت کے دئوے دار میں کر ٹیم نہیں نپاؤں میں ہوتائیںں بینچ ہیں بڑے اللہ کے بیارے وغیرہ وغیرہ ۔ حضرت خباب جھڑت بال رضی اللہ عشیم اور دیگر فقراء مہنین نپرائی پیمبتیاں کتے تھے اور جب یہ بحرمین اپنے گھروں کوجاتے تھے تو خوش ہوتے ہوئے جاتے تھے کہ دیکھوہم نے بڑا کمال کیا فقیردل کا زیاف دا

مۇس كىسا سناشارە سەن كاغداق كياكرتے تتے ادرائل ايمان كود كھتے تتے ديوں كتبے تتے كے ليقينى طور پر بيگراه بال-

وْمَآاُرُسِلُوُ اعَلَيْهِمُ حَافِظِيْنَ.

( حالانکه بیان پرنگران بنا کرنہیں بھیجے گئے )

لینی ان کواہل ایمان کا گران نہیں بنایا گیا۔ قیامت کے دن ان کے بارے میں ان سے نہیں بوچھا جائے گا کہ بیالوگ گراہ تھے یا ہدایت پر تھے؟ ان مجرموں کوخودائے بارے میں غور کرنا چاہئے کہ ہم ہدایت پر بین یا گراہ میں۔ آخرت میں معاملہ الٹ جائے گا کا فر عذاب اور مصیبت میں بھول گے اور اہل ایمان مسجریوں پر جیٹھے بول گے ونیا میں اہل افراہل ایمان کا خداق بناتے تھے۔ اس روز اہل ایمان وہ روں پڑتے ہے۔ اس وٹر میا ۱

فَالْيُوْمَ الَّذِيْنَ امْنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضُحَكُونَ.

نیز الل ایمان کی فضیات اور شرف اور مرتبه کی بلندی ظاہر کرتے ہوئے فرمایا۔

سورة الانشفاق Ar



إِذَا التَّكَأَءُ انْشَقَّتُ ۚ وَ اَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ۚ وَإِذَا الْأَرْضُ مُذَّتُ ۗ وَٱلْقَتُ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّثُ۞ُ وَاذِنَتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ۞ْ يَائِيُّهَا الْإِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ إِلْ رَبِّكَ كُدْحًا فَمُلْقِيْه کی اور ووانیٹ ہے کا تکم من لے گی اور ووائی لائق ہے ۔اے انسان! تو اپنے رب کے پاک فیٹیے تک کوشش کر دیا ہے چمرا ا فَامَّامَنْ اُوْتِيَ كِتْبَةْ بِيَمِيْنِهِ ۞ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِنْرًا۞ وَيُنْقَلُ الْ ٱ**فْ**لِهِ مَسْرُوْرًا۞ عمال نان ویا کمیا ' سو این سے آسان حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے متعلقین کی طرف خوش وو وَامَامَنْ اَوْتِيَ كِتْبَهُ وَرَآءَ ظُهْرِمٌ ۚ فَسُوْفَ يَدْعُوا تُبُوُرًا ۚ وَيَصْلَى سَعِيْرًا ۞ إِنَّهُ كَانَ فَيْ س کو اوں تاریاں کے پاٹسے سے ویا کیا 'مو پیٹنس بلاکت کو پکامسند کا اور جگٹی دوئی آگ ایس واٹل دوگا۔ ب ٹنگ والب گھ والوں منز آهٰله مُسْرُوْرًا ۚ إِنَّهُ ظُنَّ أَنْ لِّنْ يَتُحُوِّرَ۞ْ بَلِّي ۚ انَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيْرًا۞

خَبْشَ مَّا وَيُلْكَ اسْ فِي مِدْمِيْلِ كِيا كِيوووالْهِن مُرجاتُ كُوْ أَبِلَ صَروروالْهِن وَلاَحَ وَيَكُ اسْ كارب است و كيتف والا ب-

یہ مردۃ الانشناق کی بندرہ آیات کامر : مدے۔ان آیات میں اولا آسان در مین کا حال بیان فرمایا ہے گیرانسان کے انمال دالی ورحاصل محنت یعنی آخرت کے دن کی کامیانی اور نا کامیانی و بتایا ہے اورارشا فرمایا کہ جب آسان میت حات گااورائی رب کے علم ج ے اس و کال کر پیر ڈال ہے گی اور خالی : و حانے گی جواموات اس میں فین میں اوران کے ملاووجود فینے میں اس ہے باہ i ب<sup>ا ن</sup>یں گاور پیسب اللہ تعالٰی کے قعم ہے : دگا جیسے آسان کو قئم کے مطابق انکار کرنے کی کوئی مجال نبین سے اسی طرب زمین ادہمی

ن فر مانی کی کوئی تختی خیم الله تعالی کی طرف ہے جواس کوئکم ہوگا ہے مانالازم ہوگا وولوں جگہ و افغف لو بھا و خفف جوفر مایا ہے اس کا بھی مطلب ہے تھم کے مطابق آسان کو پیشنائ پڑے گاز مین کومز پر بڑھایا جائے گا اورا سے بڑھنائ پڑے گا اورا سے خالی ہونے اور مردوں اور وفیدوں کو باہر ڈالنے کا تھم ہوگا تو اسے تھم مانالازم ہی ، وگا دولوں جگہ جوافظ افرا آیا ہے اس کی جزائ وای الاندسان عصلیہ مطلب یہ ہے کہ جس ون آسان کھٹ پڑے گا اورز مین کچسیا وی جائے گی اوراس کے المرجو چیزیں ہیں اسے ابر ڈال و ہے گی اس ون انسان اپنے ائمال کود کھے لے گا۔

مورة) ايراتيم كي آيت بيوم تُنبَذُّلُ الأرُّ على غَنبُرُ الأرُّ عن وَالسَّموُ لَّ مَا علام مورباب كما آسان وزيين بدل دسيّة جا مَين عَن بدنيا يحق عالمي اورو وصورت حال يحمي موجات جس كاييال سورة الانتُثَاق بين مَذكر وفريا يا بساس بين كوفي منانا وتبيس ب

بِنَائِفِهَا اَلْإِنْسَانُ انْلُفَ كَادَحْ- (الابعة) اس مِل انسان كي زندگُ كاحاً سل اورخلاصه بيان فراياه نياش جورت كت مِن پُهُهُ نه پُهُونت اور قُل كرت بن مين بير به جو پُهُهِ سَمَة اوركرت مِين فرشة است لکھة مين رندگی سب كي گزرري ہے مال بھي ورب مين دن انجمہ براته مينا هي مرقامية بقرب آئي وارق اسيم نے والے مرجم درب مِن السام کم السام کھولے جارب من ال مطرح ا

، دنیا بھی ساتھ جال رہی ہے قیامت قریب آتی جارہ ہے ہر نے دالے مرتبی رہے میں اسپے اعمال ساتھ کے جارہے ہیں ای طرح دنیارواں رواں ہے تنی کداچا کمد قیامت آجائے گی پہلامور بھورکا جائے گاتو اس سے لوگ بیوش، وجائیس گے او مرجا نیم گ

مچر جب دوسری بارصور کچھونکا جائے گا تو زندہ ہوکر قبرول نے تکلیں گے، میدان حشر میں جمع ہوجا کیں گے، حساب ہوگا انتشال نا ہے دیجے جا کیں گے بشخص اسبے تمل ہے ملاقات کر لے گا 'اجھے لوگوں کے انمال نامے سیدھے ماتھ میں اور ہرے آ دمیوں کے انمال

ویے جامیں کے ہر حص اپنے مل ہے ماہ قات کر لے گا ایکھالولوں کے اتحال نامے سیدھے باتھ میں اور برے اوٹیول کے اتحال با نمیں ہاتھ میں دیاجائے گا اور پشت کے چیچنے ہے ویاجائے گا۔

ف مُسلَقِبَة میں بیتا، یا کہانسان جنگل کرتا ہے اس کے سارے اقبال اس کے سامنے آجا نمیں گےادران سے ملاقات کریگا۔ اقبال ناموں میں اقبال لکھے ہوئے ہوں گے جس کے داہنے ہاتھ میٹس اقبال نامد دیاجائے گا وہ بھے گے گا کہ ثیر ن کینر کن فیر نجات ، ونٹی اس ہے آسان حساب لیاجائے گااور نجات پاکراہنے اہل وعمال کے پاس خوشی خوشی جلاجائے گا'مورۃ الحاقہ عمی فرمایا کہ جس کے داہنے اتھے میں اقبال نامد وہاجائے گاوہ کیے گا

. هَاوُهُ الْحَوْءُ وَا كتابيهُ. ( آوَيرُ هادميرِ في كتاب)

اور جس كَ با نعي باتھ ميں اعمال نامه دياجائے گاوہ تھھ لے گا كہ ميں بلاك ہو گياا عمال نامه ملتے ہى يوں كم گا: پلايتنے ليا أو ف كيابية ولغ افر جا حسابية .

(بائے کاش! میرااغمال نامہ مجھے نہ دیا جا تا اورش اپنا حساب نہ جانہا) ادرای حال میں ووا پی بلاکت کو پکارے گائے مجھ موت آ جاتی توا چھاتھا تا کہ حساب تباب اوراس کا نتیجہ ما مند نہ تا تا لیکن بچھتا نے سے اورائسوں کرنے سے پچھونا ندونہ ہوگا۔ ایسے شخص کو دوز خ میں جانا ہی : وگا ان کوفر بابا وا اعاض آؤنہ کے متابانہ ور آع ظفیر ہ فیسوف ید نمو انٹرز آرڈ نیشلکی سنجبٹرا ا

ں ویر اس کے بیٹھے ہے۔ انتمال نامید دیا گیا آو وہ ہلا کست کو لکارے گا امر رکھتی : و ٹی آ گ میں واٹل : وگا )

اليطخص كى برباء ى كاسبب بتاتي وئ ارشاوفر مايا: أنَّهُ كَانَ فِي اهْلِهِ منسووْرُا ا

( مینک جب وود نیا میں بھا توا ہے کنبہ خاندان میں خوش تھا) کینی ایمان سے اور انیان والے اعمال سے عافل تھا، قیامت کوئیس ما سا تھااور وہاں کی حاضری کا بیقین نیس رکتنا تھا دیا کی مستی اور مسرے اور اکتر عکم میں زندگی ٹو ارتار بامز یوفر مایا آنسانور وہاں کی حاضری کا بیقین نیس رکتنا تھا۔ (بے شک اس کا خیال تھا کہ اے والیس نہیں ہونا ہے) لین میدان حساب میں نہیں جانا اس فلد گمان کی وجہ ہے وہ ایمان نہیں لایا بسلسی (بال اس کو ضرورا ہے رب کی طرف لونا ہو گا اور حساب کے لئے چش ہونا ہوگا ابْذُ رَبَّمَةُ شکانَ ہِد بَصِیْرًا ، (جیشہ اس کارب اس کود کھنے والا ہے اور بید شہجے کہ میں آزاد ہوں جو بیا ہوں کروں بلکہ اس کوم زائے چیشی ہوئی ہے۔

فائدہ: -حضرت عائشرضی اللہ عنہانے بیان کیا کہ رسول اللہ ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فریایا کہ قیامت کے دن جس سے صاب لیا " یا وقد ہاک ہی ہوگائیں نے عوش کیا یارسول اللہ ایکا اللہ تعالیٰ نے میٹین فریایا: فیصفو شک پُستانسٹ جسّیا بکیسیز 1.

(جس کے داہنے ہاتھ میں اٹمال نامہ دیا گیا تواس ہے آسان حساب لیاجائے گا)

اک ہے معلوم: متاہے کہ آ سان حساب بھی ہوگا؟ آپؒ نے ارشادفر مایا کہ آ سان حساب سے مرادیہ ہے کہ صرف افعال نامہ پیش کر ریا جائے گا اور اپوچھ گجھنہ کی جائے اور جس کے حساب میں جھان مین کی گئی وہ ضرور ہلاک ہوگا کیونکہ جواب نہیں دے پائے گا (رواالخاری ۲۷٫۷ کے ۲۶ میں ۲۶ میں ۲۶ میں ۲۶ میں کہ بھاری کے مسابقہ کے مصابقہ کا معالیم کا معالیم کا معالیم کے س

#### فَلْآ أَقْسِمُ بِالشَّفَقِ ﴾ وَ الَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿ وَالْقَبَرِ إِذَا الشَّقَ ﴿ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَنَةٍ ۗ بِينْ مَهَا عِن فَنَى الساح الساح الله فِيْ الْ يَهْ مِن الله عَلَى مِن الله عَلَى الله وَمَهُمَا اللهُ وَمَن فَالْ مُنْهُ اللّهُ مَنْهُ وَاللّهِ وَاللّهِ عَلَى مَا مُرَافَقُنْ اللّهُ اللّهِ وَمَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ وَمَ

فَمَالَهُمْ لَا يُوْمِنُونَ فِي وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْانُ لاَيَسْجُدُونَ فَنَّ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَدِّبُونَ فَ وَاللّهُ الله الأول لا يعادد اعالى من القدار جب ال عالم عالم عن الله على الله على المعالم الكنا بشات بن دار الذات وبالت

عُ الْعَلَمُ بِمَا يُوْعُونَ ٥ ۖ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ اللِّهِ ۞ إِلَّا الَّذِينَ امْنُوا وَعِلُوا الصّْلِحُو لَهُمْ أَجْرُغَيْرُ مَنْ وُنِ ۞

ے بدیکتر کرد ہے ہیں سوآ ہے ان کوایک دورہ ک خلاب کی فیروے دیجے لکن جوالی این ان کے این ایر کے ایسا برے جوائم مرے والو میں ہے۔

الله جل شاند نے ان آیات میں شفق کی اور رات کی اور ران چیزوں کی شم کھائی جو آرام کرنے کے لئے رات کو اپنے اپنے ٹھٹانے پر آ جاتی میں اور جاند کی شم کھائی جب کہ وہ پوراہ وجائے لیتنی بدر بن کر آشکارا ہوجائے اسم کھا کر فرمایا کہ تم ضرور ضور ایک حالت کے بعد دوسری حالت پر پہنچو کے لیتن احوال کے اعتبار سے مختلف طبقات سے گزرو گے ایک حال گزشتہ حال سے شدت میں بڑھ کر ہوگا۔ پہلا حال موت کا اور دوسرا حال برزخ کا اور تیسرا حال قیامت کا ہوگا کھران حالات میں بھی تکنو تعدر ہوگا۔

ال ك بعد فرمايا فَمَا نَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ [ بحركيابات ب كديدايمان نبيس لات )

جب دنیا کے احوال سے گزرر ہے ہیں اور اُٹیس مرنا بھی ہے اور مرنے کے بعد کے احوال سے بھی گزر رہا ہے تو کیا مانع ہے کہ وہ انیمان 'ٹیس الت۔

وإذا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرُانُ لَا يُسُجُلُونَ.

الرارد، ب ان پارآن پژه و جاتا ج<del>از کن کے ا</del>

نەن كا قلب جھكتا ہے نەن كاسر جھكتا ہے۔ بَلِ الَّذِينَ كَفَوُ وُ ايْكَذَّبُونَ رَ

( للدبات يرب كدك فرلوك جيئا تيمين ) يعني ايمان كي طرف رجوع كرني كي بجائة تكذيب بي يرجي رجية بين والله اعلم

سورة البروج ٨٥



شرون اللہ کے نام سے جو بڑا مہر بان نہایت رقم والا ہے-

ۅٞالسَّمَآءِ ذَاتِ الْلُبُرُوٰجِ ۞ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ۞ وَشَاهِدِ وَّمَشُّهُوْدِ۞ قُتِلَ ٱصْحٰبُ الْأَخْلُودِ۞ التَّارِ ذَاتِ الْوَقْدُدِيْ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قَعُوْدٌ ﴿ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُوْدٌ ۞ وَ پیرشن کی آ گ والے ملعون ہوئے 'من وقت وواک اس آ گ کے اس باس میشے وہے تھے اور جو تھے مسلمانوں کیاتھ کر رہے تھے امکو وکھو رہے تھے۔ اوران مًا نَقَهُوا مِنْهُمُ الدُّ أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللهِ الْعَزِيْزِ الْحَيْدِيْ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالأَرْضِ ن ان معلمانوں میں اور گوئی عیب میں بیا تھا بجوا کے وواللہ ہر ایمان کے آئے تھے جو زیروست ہے اور مزا وارحمہ ہے۔ الیا کہ انکی سلطنت ہے آ الول ف

#### وَاللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ شَهِنَّهُ ٥

ان آیات میں انلہ جل شاند نے آ سان کیشم کھائی ہےاس کی صفت ڈات البروح بتائی ہے( ان بروج سے بڑے بڑے ستا مراويين) نيز النيباء العدو غلود كل إر ثامداورشير. كرجم قسمين كعائي بين سنس ترزي ( ابياب الفيير من عورة البروني البن هفزت ابو ہر رہ نفل کیا کہ رسول اللہ علی اللہ تعالٰ علیہ وسلم نے فریایا کہ اُلّینو ہر السّموٰ غوٰدے بوم القیامة اور الْنینو ہر الْمشَهُوج ہے ہوم یر فہ اور الیشاهیا۔ بے نوم الجمعیم اوے پرسول القدنعالی عالمہ ملم نے یہ بھی فریایا کیکوئی دن البیانہیں جس میرسورٹ لکتار چہتا ؛ جو یوم جمعہ ہے اصل ہوا اس دن میںالیم گھڑی ہے جوجھی کوئی مؤمن بند ہ اس میں اللہ تعالیٰ ہے خیر کا موال کرے گا اللہ تعالیٰ اے ضرور قبول فریائے گا اور جس چیز ہے بھی اللہ کی پناوطاب کرے گا اللہ تعالیٰ اس ہے ضروریناہ دے گا۔قر آن مجمد میں الند تعالیٰ نے جو تشمیں کھائی میں جس میںامکنہ وازمنہ دونوں کا ذکر ہے۔انتد تعالی تمام امکنہ وازمنہ کا مالک ہے،الی فرات کی مخالفت کرنے والے مبرحال اعنت اور <del>ف</del>توبت کے مسحق ہیں۔

۔ (اے القد اراہب کاطمر ابقہ کارآپ کے مزد یک جادوگر کے طریق کار کے مقابلہ میں محبوب ہے واس جانوںکو کل کرو بیجئے تا کہ وگ گزرجانمیں)۔

الله کاکرنااییا ہوا کہاں پھرے وہ جانورتل و گیااور جن اوگول کاراستدرہ کے وہ یے تھے دور بال سے گزر گئے اس کے ابعد میہ ہوا کہ ان کارا ب کے پاس پہنچااورا سے مورت حال کی نجر دک را م ب نے کہا کہا ہے پیارے بیٹے الب تو تو بھے سے افضل مرکباتواں ''گیا جو میں دکھے رہا ہوں تو انگی بات میں لے اور وہ یہ کہا ہے تیراامتحان ایا جائے گا (اور تو مصیبت میں مبتلا : دگا) ایکی صورت آپٹی آئے تو میر بارے میں کمی کونہ تانا۔ میر بارے میں کمی کونہ تانا۔

ر اساس لڑکے اللہ اتفاقی نے (مریدیوں نوازا) کہ د داور زاداندھے کواور بیش دانوں کوا چھا کرتا تھا (بینی ان کے تق میں دعا کر دیتا تھا ادران کو شفاء وجاتی تھی )اس کا میدعال بارشاد کے پاس بیٹھنے والے ایک شخص نے س لیا جو نامیاں تھا۔ شخص لڑک کے پاس بہت ہے ہوایا لا یا اوراس ہے کہا کہ اگر تو مجھی کو شفا دیر ہے تو بیست تیرے لئے ہے لڑکے نے کہا کہ میں تو کسی کو شفائیں دیتا شفا ہو اللہ تھا کی اللہ بھی ہوا۔ ایمان لے آیا اللہ نے اے شفادے وی اب دوبارشاہ کے پاس بیٹھیا اور حسب دستور باوشاہ کے پاس بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ تیری بیمانی سے نے داپس کی کامس نے کہا کہ میر حرب نے واپس کی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے نااوہ تیرا کوئی رہ ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میر اور تیراد ہو اللہ کے اس کے کہا کہ اورات برا ہم تکھیف بیٹھا تا کہا کہ میرے نااوہ تیرا کوئی رہ ہے؟ اس شخص نے کہا

ا لیے کے الیا گیااس ہے بادشاہ نے کہا کہ اے میٹا! میراجاد داس درجہ کو بھٹے گیا کہ ڈو مارز ارائد ھے کواور برش والے کا چھا کرتا ہے اور اسے بام کرتا ہے؟ لڑکے نے کہا کہ میں تو کسی کو شفا نہیں دیتا 'شفا پھرف العد قعالی میں دیتا ہے اس پر بادشاہ نے اس کے بعد چندویگرافراد کے حوالد آیااور کہا کہ اس لڑے و لے جافزاورا کیکٹتی میں سوار کرواور شتی کو سندر کے نتی میں لے جاؤاور اگر سابینادین چیوڑو ہے تو کئی ہات نیس ور ندا ہے سندر میں چینک دینا۔ وہ اوگ اسے لے قاور شتی میں بھا کر سمندر کے درمیان تنگ گئے اس لڑے نے وہی وعالی کہ افسائھ ہم اسحفینی نہم ہما شنگ ، وعاکرنا تھا کہشتی اسٹ ٹی اوروہ اوگ غرق ہو گئے لڑکا فی گیااور باوشود کے پاس بھی گیا اوشاہ نے کہا کہ ان اوگوں کا کیا ہوا جو تھی لے گئے تھے؟ لڑکے نے کہا کہ اللہ میرے لئے کافی ہوگیا اس نے مجھے ان کے شرے بحالیا۔

اب بادشاہ کے پائنا من کے آدمی آئے اورانہوں نے کہا کہ تھے جس بات کا خطرہ تھا کہ (اس کڑکے کی دچہ ہے حکومت نہ چلی جائے ) ووڈ اب حقیقت بن کرسامنے آگیا۔

اس پر بادشاہ نے تھم دیا کے گئی کو چول کے ابتدائی راستوں میں خندقیں کھودی جا کمیں چنا نچہ خندقیں کھودی کئیں اوران میں خوب آگ جاائی گئی اُ اوشاد نے اپنے کارندوں کے کہا کہ جو شخص اپنے دین انمان سے ندلوٹے اسے آگ میں ڈال وفوجیا نچہ ایسا ہی موتار اہا اٹل ائیان لانے جاتے رہے ان کے کباجا تا تھا کہ ایمان کے گھر جا دُووا نکار کردیتے تھے وَاُنیْس زیروی بھی بولی آگ میں جھوک دیا جاتا تھا' میباں تک کہ ایک فورت آ کُی اس کے ساتھ ایک بچی تھا وو آگ کو دیکھ کر چیھے بٹنے کی اس کے بچی نے کہا کہ اے افی! آپ عبر کیجھے کیونکہ آپ تی برین ۔

سنن ترخری (ابواب النفسر) میں بھی یہ واقعہ مروی ہاں کے شرون میں یہ بھی ہے کہ بادشا و کا ایک کا بن تھا جوبطور کہانت آنے والی با تیں بتایا کرتا تھا (ابواب النفسر) میں بھی ہے واقعہ مروی ہاں کے شروت بانے والی ہے )اورا تی کا بن نے یہ بھی کہا کہ وقی جھوار الزن کا تاش کر دیسے میں اپنا علم سکھا دوں اورختم کے تربیب یہ بھی ہے کہ جب عامة الناس نوٹو بئن بوب الفلاح کہر کر سلمان ہو گئے باوشا دو ہے کہا کہ وقعی اس کے کہا کہ وقعی کی اور تی کہا کہ وقعی اس کے اس کی کہا کہ وقعی بارہ بال تارا خالف ہوگیا اس پر اسلمان ہو گئے اس کے خیران کی اس کے کہوں کہ اس کے کہوں کہ بھی کہا کہ بھی کہوں کہا کہ بھی کہوں کہ بھی کہوں کہ بھی کہا کہ بھی کہ بھی کہا کہ بھی کہ بھی کہا کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہا کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہا کہ بھی کہا کہ بھی کہ بھی کہا کہ بھی کہ بھی کہا کہ بھی کہ بھی کہا کہ بھی کہ بھی کہا کہ بھی کہا کہ بھی کہا کہ بھی کہا کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہا کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہا کہ بھی کہا کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہا کہ بھی کہ بھی کہا کہ بھی کہ بھی کہا کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہا کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہا کہ بھی کہا کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہا کہ بھی کہ بھ

سنن تریزی میں قصہ کے آخر میں میتھی ہے کہ اس لڑ کے وفون کرویا گیا گھراہے دھنرے مراہن خطاب دفعی ولٹھ عنہ کے زمانہ میں نگالا گیا تواس کی انگلی ای طرح کنیٹی مررکھی ہوئی تھی جیسا کہ اس نے تمل ہوئے تو ت رکھی تھی ( قال التریز کی بغراصدیث حسن غریب )

ق مَن نَقَفُوا مِنهُمْ مَن بِیتایا کیلوگوں نے جن اہل ایمان کو تکلیف وی 6 گیٹی ڈالا ، انہوں نے وقی چور کیٹیس کی ڈاکٹیس ڈالا کی کا استعمال اور ایک کا استعمال کو تکلیف وی 6 گیٹیس ڈالا ، انہوں نے وقی چور کیٹیس کی ڈاکٹیس ٹاکھوں استعمال کی استعمال کے بیٹے : وے 6 کی کی استعمال کی جم کی بات نہیں ہے انسان کے فرائض میں ہے ہے کہ وہ اپنے نیات خیالت تا وہ ایک اللہ متعمال کی جم کی بات نہیں ہے الساب میں اللہ عند کا واقعہ یاد آئی ہے وہ افغال کی جم کی بات نہیں اللہ کا دورو دیہ ہے کہ حضرت عمر میں خطاب منسی اللہ عند نے اللہ کی اللہ عند نے الاصاب میں کہ اللہ عند کیا وہ ان کو اپنی اللہ عند کیا اوران کو اپنی باوشاہ کے پاس کے گئے اور باوشاہ ہے کہا کہ استعمال کی ساتھ دربا ہے یہ باوشاہ کے پاس کے گئے اور باوشاہ ہے کہا کہ کہ ساتھ دربا ہے یہ باوشاہ کے پاس کے گئے اور باوشاہ ہے کہا کہ کہ ساتھ دربا ہے یہ باوشاہ کی بیٹر اللہ کی اللہ تعالی عابیہ کا کہ کہ ساتھ دربا ہے یہ باوشاہ کے بیٹر اللہ کی استعمال کے بات ہے۔ باوشاہ کی بیٹر کی بات ہے۔ باوشاہ کی بیٹر کی بیٹر کے بیٹر کے بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی کہ میٹر ہے میدائی بیٹر کی کہ کہ کو بیٹر ہے میدائی کی بیٹر کی

عيسائى بادشاه: مين تم كوا بي حكومت اورسلطنت مين شريك كراون ةًا أَرَتَم عيسانى مذ بب قبول كراو ...

یہ میں بالمبدیات کی جائیں۔ «مغرت عبداللہ بن حذافہؓ تیری حکومت تو کیجی تیمن کیر تو اپنی حکومت وید سااد سارے عرب والے بھی مل کر مجھے اپنا ملک صرف اس شرط پر و بناچا ہیں کہ بلک جھیکئے کے برابر جینا وقت ، وتا ہے سرف آئی دیر کے لئے بھی دین تعدی کے بھر جاؤں تو میں ہرگز ایسانہیں کرسکتا۔ عیسانی ادشا دراگرتم میسانی مدهب قبول نبیس کر تے تو میں تمہیں قبل کردوں گا۔

حصرت مبداللذ اتو جائے تو تنگ کردے میں اپنی بات ایک مرتبہ کہد چکا واں نداس میں کسی ترمیم کی گنجائش ہےاور ندموجنے ہے ودہری رائے بدل سکتی ہے بلکہ و دالیں جن ہے کہاس کے خلاف سوچنا بھی مؤمن بند دبھی گوار ذہیں کرسکتا۔

بیتن کر میسانی بادشاہ نے ان کومعلیب ( سولی ) پر چڑھوادیا اورایے آ ومیوں ہے کہا کہ اس کے ہاتھ ادریانان میں تیم مارواور سیجھاد کہ اس ُولِلَ کرنامتھ وزنبیں ہے بلکہ تکایف دے کر میسائیت قبول کر دانامقصود ہے جہانجیان اوگوں نے ایسا ہی کیاالقہ کا مہ بند دمیرف اس بات کا جُرمتها کہ اللّٰہ کو باتبا تھااوراس کے بھیچے ہوئے ، بن حق کاماننے والاٹھابادشاہ نے تیر بارنے شروع کر دیئے تیر بارتے جاتے اور کہتے جائے کہ اب بھی ہما را فدہب مان لےاوروین محمد کی کوچھوڑ دےاور دوالقد کا بند ویجی کہتا جا تا فھا کہ جو مجھے کہنا تھا کہہ چکا ہمال اس میں تبديلي نيز بوسكتي.

جے اس ترکیب ہے حضرت ممیداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کا ایمان غارت کرنے میں نا کام ہو گئے تو اس میسائی مادشاہ نے کہا کہان کو سولی سے اتارہ اورائیک دیگ میں خوب گرم پانی کرواوران کودیگ کے باس کھڑ اکر کے ان کے ساتھیوں میں ہے ایک ساتھی وان ک سامنے: بگ میں ڈال دذینا نچاہیا ہی کیا گیااور حضرت عبداللہ بن حذافہ کے سامنے ان کا لیک ساتھی، بگ میں ڈالا گیا <sup>ج</sup>س کی جان انہیں کے سامنے نکلی اور گبشت واپوست جدا اور ہڈیوں کے جوڑ جوڑ علیحہ وہوہے اس کے درمیان میں بھی حضرت این حذانہ '' کوعیسانیت تبول کرنے کی تر نمیں دیتے رہےاور جان نیج جانے کالا کے دلاتے رہے۔

الحاصل، جب وہ میںائیت قبول کرنے پر راضی نہ ہوئے توباد شاہ نے ان کوجلتی ہوئی دیگ میں وُالنے کا حکم دیا۔ چنانچہ دیگ کے ہاس گئے اور جب ان کوڈالنے لگےتو رونے لگے۔ بادشاہ کونجروی گئی کہ وہ رورے ہیں بادشاہ نے سمجھا کہ وہ موت ہے کھجرا گئے اب تر ضردر میسانی ندہب تبول کرلیں گے۔ چنانچیان کو ہلاکراس نے پھر میسائی ہوجانے کی ترغیب دی مگرانہوں نے اس بھی انکار کیا۔

عيسائي باوشاه: احجابه بتاؤ كهتم رونے كيول؟

حضرت عبداللَّهُ: میں نے کھڑے کھڑے سوجا کہا ہ میں اس وقت اس دیگ میں ڈالا جار ہا بوں یقیوڑی دیر میں جل بھن کرختم ہو حاذن گااہرد را دبر میں جان جاتی رے گی۔انسوس کہ میرے پاس صرف ایک بی جان ہے کیاا تھا ہوتا کہ آج میرے پاس اثنی جانیں ہونیں جتنے میرے جسم پر بال ہیں وہ سب اس دیگ میں ڈال کرختم کروی جائیں۔اللّٰہ کی راومیں ایک جان کی کیا حقیقت ہے۔

عيساني بإدشاه: ميراما تفاح وم أو گياد تمهار بسياته سب جي کوچھوڙ دول گا۔

حضرت مبداللذا بی جان بھانے کے لئے اس پر بھی تیار نہ تھے کہ اس کا ماتھا ہی چوم لیتے ( کیونکہ اس سے کا فرکی عزت ہوتی ہے ) لکین اس بات کا خیال کرتے ہوئے کہ میرے اس کمل ہے سادے سلمانوں کور ہائی ہوجائے گی اس کا ماتھا چوہنے پر راہنی ہو گئے اور قریب حاکراس کاماتھاجوم ایا۔اس نے ان کواوران کے تمام ساتھیوں کور ہا کردیا۔

جب حضرت عبدالله مدینه منور د بینج توامیرالمؤمنین حضرت ممررضی القدعنه نے پورا قصه سنااور بھرفر مایا که چونکه انہوں نے مسلمانو ل ک ریائی کے لئے ایک کافر کا ماتھا جو ماتھا اس لنے ضروری ہے کہ اب ہرمسلمان ان کا ماتھا چو ہے' میں سب ہے پہلے چومتا ہول چنانچہ سب سے پہلے حضرت ممررضی اللہ عنہ نے ان کا ماتھا جو ما۔

الل ائیمان ے دشنی رکھنے دالے صرف اپنے اقتدار کو ، کھتے میں اور قادر مطلق جل مجد ہ کی قدرت کی طرف نظر نہیں کرتے وہ قادر بھی

جاورات ہر بات کا ملم بھی ہے اس کے بندوں کے ساتھ جوزیادتی کرے گا وواس کی سزاوید یے گا کوئی شخص ایول نہ سچھے کہ میراظلم پیمیل روبائے گااس کی اللہ تعالی کوخیر نہ ہوگی الیہ آنجہنا جہالت ہے۔ آیت کے تیم پراس شعون کو بیان فرمادیا۔ والسنگ فی خسکی منحل شعنی ؟ شہبلد، (اوراللہ ہرچیزے پورابا خبرے)

إِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِلْتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْمُواْ فَلَهُمْ عَذَا بُجَمَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ ۞

واشبران لوگوں نے ویسن مروول اور ویس کورو کر کا کلیف سیکھائی کجراتی نہ کی تو ان کے لئے جہم کو مذاب ہے اور ان کے لئے جلنے کا غذاب ہے

إِنَّ الَّذِينَ المَنُوا وَعِلُوا الصَّلِحَٰتِ لَهُمْ جَنَّتُ بَجْدِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُلُرُهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكِبِيُرُقُ، جَنَّدَ هِ اللهِ عَلِينَ مِنَ اللهِ عَلِينَ عَلِي مِن عَلَيْ جَالِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

۔ ید دوآ بتان کا ترجہ ہے بیکی آیت میں ان لوگوں کے لئے وغید ہے جن لوگوں نے مؤمن مردول اورموس عورتوں کو تکیف میں ڈالا الفاظ کا موما سحاب خدود کو بھی شامل ہے اوران کے عمار وور مگر وشمنان المل ایمان کو تک امشاونر مایا:

ان اوگوں کے لئے جہنم کا عذاب ہے۔اور جانے کا عذاب ہے: دمیان میں <del>آئے کے بعث بیٹو آئیو آ</del> مجمی فرمایا 'یعنی ان اوگوں کے لئے غداورہ عذاب اس صورت میں ہے جبکہ موت ہے پہلے تو بہ ذکی ہوا کسی جسی کا فرنے کسی جسی موسس کو کچھ جسی اورکیسی بھی آگلیف دی جواور کیسے بھی گنا، کئے موں اگر تو بے کرلی ایمان قبول کرلیا تو زمانہ کفر میں جو کچھ کیا وہ صرفتم تا دگیا۔

اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مہر بانی ہے ایمان لانے کے بعد کا فرکاسب کچھے معاف ہوجاتا ہے چونک یمبال اصحاب اخدود سکے تصدیم منفرت دانی بات بیان فریائی ہے اس لیے حضرت حسن بصری ارتماء اللہ عاہدے فرمایا:

انظرواالی هذاالکوم و المجود فضلوااولیاء و هوید عوهم الی النوبة و المعفق قرالله تعالی کے کرم اور جود کود مجھوال اوگول نے اس کے اہلیا ،گوئل کردیا اور اکمی طرف ہے قباور مغفرت کی دعمت دی جاری ہے ) دہری آیت میں ایمان اورا نمال صالحوالے بندوں کو بشارت ،ی ہے کیان اوگوں کو باغات ملیں گے جتنے نیچن میں جاری ہوں گیا آیت کو ذلک المفَوَوُّ الْمَحْمِيْن جس میں بیان یا کہ ذکر وباغات کال جانا ہوں کا ممالی ہے۔ دنیا میں جسی بھی کوئی تکیف پہنچے دوا کا ممالی کے مسامنے نیچ ہے اگرائیان کی میں ہے کوئی شعب آگے میں ڈالا گیا تو والیہ و دومٹ کی تکیف ہے جنب تنجوی جن تعجیب الانتخار وائی اورا می فاحد ہے۔

ٳڽۜؠؘڟۺٞۯٮٙڸؚػڵۺؘڍؽۮٞ۞ٳڽۧڐۿؙۅؙؽؠ۫ڍؚؽؙؙۅۘؽۼؚؽۮ۞ٚۅٛڡؙۅؘڶڵۼؘڣ۠ۅؙۯڵۅۘۮۅٛۮ۞ٚۮؙۅڶڵۼۯۺڶڵؠڿؚؽۮ۞ٚ

اور نہ چاہے سب پھر کر گزرتا ہے۔ کیا آپ کے پال للکروں کی بات کٹی ہے بھی فرون اور ٹھوو کی جکہ جن اوگوں نے گفر کیا او و تکذیب میں ثیب

كِالرُّهِيْنِ وَرَابِهِ مُونِيُّا هُمَا لُهُوَ قَالَ مُونِيَّا هُوَ أَنْ مُحِيْدًا هُوْ لَكُمْ مُخْفُوطُ

الله ان کوادهم اُدعر ہے گھیرے اوے ہے بلکہ ووقر آن جمید ہے جواوح محفوظ میں ہے۔

ć

ان آیات میں اللہ تعالی شاند کی چند صفات عالیہ بیان فرمائی ہیں۔ اول تو پیفر مایا کہ آپ کے رب کی پکڑیزی بخت ہے اقوام اور افراد
امائی عجد سے دھوکہ میں پڑے رہتے ہیں۔ عذاب اور ہلاکت کی میعاداللہ تعالی شاند نے اپنی محکست کے مطابق مقر فرمار گئی ہے
اس کا وقت نہ آنے کی وجہ سے جو تاخیر اور ڈیسل موٹی ہے انکی وجہ سے بچھتے ہیں کہ گرفت ہونے ہی کی نہیں۔ حضرت ابوموکی رضی اللہ عنہ
سے روایت ہے کہ رمول اللہ تعالی علیہ مسلم نے ارشاو فرمایا کہ جاشیہ اللہ کا اگر فت ہونے بیان تک کہ جب اے پکڑ لیت ہے تو
میری چھوڑ تا اس کے بعد آپ نے سور ہود ہو کہ قبل کہ انسان الحکم اور آنا انحد اللہ اللہ تھی کہ طالبہ اللہ تو ان انسان کہ اللہ اللہ تعالی اللہ تو ان انسان کہ اللہ تعالی تعالی اللہ تعالی تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی تع

ال كه بعدالله تعالى كي صفت خالقيت بيان فرماني إنَّهُ هُو يُبَدِيُّ و بعيلُهُ.

( بااشبەدە يېلى بارىھى پىدافر ما تا ہےادرود بار دېھى پىدافر مائے گا )۔

اں میں شرکین بعث کا مقعاد دوز فرما دیا ہو کہتے تھے ادر کہتے ہیں کہ مرکز ٹی ہوکر جب بڈیاں ریز در برد ہوجائیں گی دوبارہ کیسے زند ہ ہوں گے؟ان کا جواب دے دیا کہ جس ذالے یا ک نے میلے پیدا فرمایا دہی دوبارہ پیدا فرمادےگا۔

اس كے بعد فرمایا وَهُوَ الْعَفْوُ رَالْوَ دُورُ ذُو الْعَرْسِ الْمَجِبُدُ.

(اوروہ بہت بڑا بخشنے والا ہے بڑی محبت والا ہے)۔

اس میں اللہ تعالیٰ شانہ کی شان غفاریت بتائی اور مووت کی شان بھی بیان فر مائی۔ وہ اپنے بندوں کو بخشا بھی ہے اور مؤنین صالحین سے عیت بھی فرما تا ہے عرش کا مالک ہے ، مجیر بھی ہے لینی بروئ عظمت والا ہے ف عمالؓ کِفا اُور کِلُه وہ جو کچھ چاہتا ہے اپورے اختیار واقتدار کے ساتھ اپنی شیت اور ارادہ کے مطابق کرتا ہے ۔ بَہ طُ شَ شَدِیْدَ (سخت کیٹر) ابتدائی تخلیق کچھرموت دینے کے بعد دوبار وزندہ فرمانا ' گنا بھاروں کو بخشاال ایمان پرمودت اور رحمت کے ساتھ متوجہ بونا ہیسہ کچھاس کی مشیت کے تابع ہے اور اس کے لئے ذرائجی شکل نہم ،

- مورة التَّح يمن فرمايا إنَّ اللَّهَ يُسْدَحِلُ الَّـذِينَ امْتُوا وَعَصِلُواالصَّالِحَابَ جُشَّبَ تَجُوِفَى مِنْ تُحْيِهَا ٱلاَنْهَالُ ۚ وإنَّ اللَّهُ يَفُعلُ مَايُرِيُنْهُ.

(بااشہاللہ انعالی ایسے لوگوں کو جوائیمال لاسے اورا چھے کام سکتے ایسے باغوں میں وافل فرماہ یں گے جن کے نیچے نہری جاری ہوں گی۔ بااشہاللہ اتعالیٰ کرتا ہے جو بھی اروہ فرماتا ہے ) بجر چندآیات ابعد فرمایا: وَمِنْ بِنُهِنِ اللّٰهُ فِضَالَةُ مِنْ شُخُوم ء إِنَّ اللّٰهُ يَفْعَلُ عَارَشَا کُهُ.

(اورجس كوالله ذكيل كرياس كوكوكى عزت دينة والأنبيس بلاشبرالله تعالى جوچا بي كري)

هَلُ أَنَاكَ حَدِيْتُ الْجُنُودِ (الى آخر السورة)

( کیا آ پ کے پائ تشکروں کی بات پُنِٹی ہے یعنی فرفون اور شمود کی۔ بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ تکذیب میں ہیں اور اللہ ان کو ادھر اُدھر ہے گھیرے ہوئے ہے بلکہ دہ قرآ ن مجید ہے جولوں محفوظ میں ہے )۔

ان آیاے میں بعض بڑے بڑے کا فروں باغیوں لیخی فرعوں وٹھوو کا تذر کوفر مایا ہے۔ارشاد فر مایا کد آپ کے پاس کشکروں کا قصہ پہنچا ہے لینی آپ کوان اوگوں کے کمبڑخوے اور فروراور بعناوت کیجران کی تعذیب اور ہلاکت کے واقعات معلوم ہو بیچکے ہیں (آپ پیدواقعات موجودہ منگرین اور معاندین کوسنا من<u>ک</u>ے میں ان کوان توموں کے واقعات ہے عبرت حاصل کرنا چاہئے کیکن اس کی بجائے کافراوگ تکذیب میں لگے ہوئے ہیں آپ کو بھی جھٹلاتے ہیں اوران کو بھی جھٹلاتے ہیں ان کو پینیں سجھنا جائے کہ اللہ قعالی ان ہے بے خبر ہے اسے ان کی سب حرکتوں کاعلم ہے وہ ہرطرف سے انہیں گھیرے ہوئے ہیں بعنی ان کے سب اتمال اورا قعال احوال اورا شغال کا ہے پوری طرح علم ج گزشتہ باغی قومول کو جس طرح سزادی گئی ہی جہتائے عذاب ہوں گے۔ بَسَلَ هٰوَفُسُواُ اَنَّ مَّاجِیدُ فِی لَوْح

ان کا عناداور تکذیب ان کی حماقت اور گمرائ کی وجہ ہے ہے قر آن ایسی چیز میں جس کی تکذیب کی جائے وہ تو ایک باعظمت قر آن ہے جولوح محفوظ میں ککھا ہوا ہے اس میں کسی تغیرو تبدل کا احمال نہیں و بال بھی محفوظ ہے اور جوفرشتہ لایا ہے وہ بھی امین ہے بوری حفاظت كے ساتھ لاتا ہے اگر كو كي خص اس برايمان خلائے تو اس كی خطب اور حفاظت بركوئي فرق نہيں بڑے گا۔

وَهَلْذَا أَخُو سُورَةَ البَّرُوجِ وَالْحَمَدَلُلَّهُ الْعَلَى الْخَلَاقِ.

\$\$\$\$



ہے کاتا ہے بیٹک وہ شرورا سکے وہ بارہ بیدا کرنے پر قادر ہے۔

الله تعالیٰ نے آ سان کی اور تیکتے ہوئے ستاروں کی متم کھا کرفر بانا کید ما میں جولوگ تھی رہے ہں اور بھتے ہیں ان کے اعمال کی نگرانی کے لئے ہم نے فرشتے لگار کھے ہیں ہر جان کے ساتھ فرشتہ لگاہوا ہے۔ پہ فرشتے انسانوں کے اعمال کو لکھتے ہیں اورا عمالنامہ کومخوظ کر لیتے مَن كِبرجب قيامت كادن، وكاتوبه انمال نامے انسانوں كے سامنے آ حائيں گے۔ بدحافظ كى الكر تغييرے جو آيت كريمه و آنُ غلينكُه اً خفظیٰنَ کے مطابق بے بعض مفسر من نے فرمایا ہے کہ اس ہے وہ فرشتے مراد ہیں جو ہرانسان کی تفاظیت کے لئے مقرر ہیں جس کا سورہ عِمِكَ آيتِ مُعَقَبَاتٌ مَنُ بَيْنِ يَذَبُهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَخْفَظُونَهُ مِنْ أَمُرِ اللَّهِ.

میں ذکر ہے بعنی اللہ پاک نے ہرانسان کے لئے فرشتے مقرر فرما دیئے ہیں جورات دن آفات سے انسان کی حفاظت فرماتے ہیں اللہ: جو تکاپنے مقدرے دوقو مینچ کر بی رہے گی۔ ساق کام کے اعتمارے بیباا معنی مرادلینا بی اظهر واقرے سے کیونکہ قیامت کے دن ک آ زیائش اور پیٹی کا ذکرے چونکہانسانوں کوموت کے بعدز ند وکرنے کے بارے میں شک وشیر بتا ہےاں لئے ان کےشیہ کو ورکرنے ك ليّ فرماما فلينظر الانسان مو حلق.

(سوانسان غورکرے کیووکس چزہے پیدا کیا گیا ہے)

سورة الطلاق ٨٦

نچرخون بی اس کا جواب ارمثنا دفر مایا:

حلم م مَّآء دافي

(ووائك التعلقة: دئياني بيداكيا كيام)

يحُوج من بين الصُّلُّب والتَّوآلُب.

(وومانی پشت اورسینه کے درمیان ہے انکتاہے)

اں ٹین یہ بتایا ہے کہانسان اطفہ نمی سے پیدا کیا گیاہے جسے مورڈا آپہ محدومیں ھانے مقینہ (ڈلیل مانی) تے مبیرفر ماما ہے۔ انسان :وقیامت کامنکرےادر اول کبتا ہے کہموت کے بعد کسےاٹھائے جائیں گےا درمنی میں ملے :و نے ذرات آئیں میں کسے

ملیں گے:اس کا جواب دے دما کہ تھ و کھولے تیم ٹی اصل کہاہے ، تچھے اپنی هیئت اورنشو دنما کاملم سے ٹیم بھی الین یا تیس کرتاہے جس نے تَقْيِ اطْفِهِ تِي يَدَافِرِيا إِو دَدُو بِارْوَبُهِي بِيدَافِرِ مِاسْكِيّا كِياسٍ كُوفِرِ مِا ما أَنَّهُ على رَاجُعِه لِقَاهِ رَرِّ

( بلاشیده های کے اوٹائے پر قاور ہے )۔

سورة القيامه ينس فرمايا:

الم ياك نُطُغَةً مَنْ مَنيَ يُشْنِي ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقُ فَشُوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجِينِ الذُّنكِرُوۤ الْأَنفَى ۖ الْلِيسِ ذلكَ بقدر علَى أن يُخيُّ الْمؤتني.

کیاانسان ایک قطرهٔ نمی ندتخا جو زکادیا گیا تھا' پُجرد دخون کالوّمزا ہو گیا پُجراس نے بنایا پُجراءعنیا درست کئے مُجراس کی وقشمیں کر ، بن مرواه رعورت کیاه داس بات برقدرت نهین رکھنا کهمردول کوزند و کردے۔

ظفہ ٹی موجاء ذافق (اتیلنے دالے پانی) ہے تعبیر فرمایا ہےا در مجھی فرمایا کہ دویشت ادر سینہ کے درمیان ہے تھرا ہے عربی میں الصلب پٹت اکتے میں ادر الشوانسب بنٹے ہے نسویکا کی سیدی بڑیاں کوترانب کہاجاتا ہے کیدیک تعلیق مرود ورت دانول کی منی کے امتزان ہے : مِنْ ہے ادر صابع حافقی کو غمر د کا صبیغہ لا نااس اعتمار ہے ہے کہ مر ہ کا نطبقہ ہی اصل ہے ادر وودا فق لیعنی اتبطانی السام کے بغیرتحکیل میں سیس ہوتی۔صاحب بیان القرآن نے بدتو جیسکی ہے کہ دونوں نطفے مل کر چونکہ نئی واحدہ وجاتے ہیں اس لئےمفرد کاصیغہ لایا گیا ادرساتھ ہی ہیہ بجي فريايا كه نورت مين بجي قدرت اندفاق يعني الجمال موتا ہے دقيال صباحب الووح ووصفه باللدفتي قبل باعتبار احد جزئيه وهو مني الوجل و قبل باعتبار كليهما ومني المرأة دافق ايضاالي الرحم).

(صاحب ردح المعانی فرماتے ہیں اوراس کوا چھلنے کی صفت کے ساتھ موصوف کرنا لعض نے کہا اس ایک جزء کے اعتبارے ہے ادر وہ مر د کی منی ہےاور بعض نے کہا دونوں کی منی کے اعتبار سے سے کہ عورت کی منی بھی انھیل کررتم میں حاتی ہے ﴾

عورت کی نمنی اور بحد کی تخلیق میں اس کے بادہ منوبہ کاشریک ہونا بہ تو حدیث شریف ہے ثابت ہے۔ محما دوی مسلم عن عائشہ ہ رضي اللَّه عنها إن امرأ.ة قالت لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم \* هل تغتسل الموءة اذااحتلمت و ابتصرت الماء؛ فقال''نعم'' فقالت لها عائشةُ: تربت بداك: قالت فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم دعيها. وهل يكون الشبه الامن قبل ذلك. اذاعًلا ماؤها ماء الرجل اشبه الولداخو اله واذاعلاماء الوجل ماء ها اشبه اعمامه. (جب کیمکم میں حضرت عائش رضی اللہ تعالیٰ عقبها ہے روایت ہے کہ ایک خاتون نے حضور بھٹے یہ چھا کیا عورت کو جب احتلام ہو اور دوپائی دیکھے توشش کرے ،حضور بھٹنے فیر مالیا ہاں۔ حضرت عائشہ نے اس عورت ہے کہا تو باک ہوجائے۔ حضور نے فر مالیا ہے پکھ نہ کو ۔ اور بچو کی مشابہت اس جبہ ہے ہیں تو : وقی ہے کہ اگر عورت کا پانی مرد کے پانی ہے آگے بڑھ گریا تو بچھا ہے عہیال کے مشابہ ہوتا ہے اگر مرد کا پانی عورت کے پانی ہے آگے بڑھ کہاتا تھے دو حصول کا ہم تھی ہوتا ہے۔

بادہ منویہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ پشت اور پسینہ کے درمیان سے نگاتا ہے بیبال اس طب جدیدی تحقیق کوسامنے رکھتے ہوئے کہتے اشکال کیا گیا ہے۔ اطباء کا کہنا ہے کہ نطفیہ موضوعے نگلتا ہے اور بچہ کا برعضواں جز ونطفیہ سے بنتا ہے جومر وقورت ہے۔ اگراطیا کا کہنا تیج ہو پھر بھی قرآن کی تھرتا گیر کوئی حرف نہیں آتا کیونکہ قرآن مجید میں ندم وقورت کی کوئی تحصیص فرمائی ہے اور نہ کاراں کی مواض نہیں ہے۔ کاران کے مواض نہیں ہے۔

البعة میں دوال رہ جاتا ہے کہ تمام اعضاء میں سے صرف پشت اور سید کو کیوں ذکر فرمایا؟اس کے بارے میں مید کہا جا سکتا ہے کہ سامنے اور نیچے کے اہم اعضا کو ذکر کرے سارے بدن تے جیور کر دیا گیا۔

قال صاحب الروح وقيل لوجعل مابين الصلب والترالب كناية عن البدن كله لم يبعدو كان تخصيصها بالذكر لما انها كالوعاء للقلب الذي هو المضغة العظمي فيه.

(صاحب روح المعانی فرماتے ہیں بعض حضرات نے کہا ہے اگر مامین الصلب دالترئب کوتمام بدن سے کنا یہ مجھا جائے تو بویر نہیں سےادر اورے بدن میں ہے خصوصاً اس حصہ کا ذکر کر نااس لئے کہ میرحصد دل کے لئے گویا برتن سے جو کہ بدن کا سب سے عظیم حصہ ہے )

يَوْمَتُهُ إِلَى الشَرَآبِرُ ۚ فَهَالَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ۗ وَالشَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ﴿ وَالْأَرْضِ ذَاتِ

س دن چیچے ہوئے تیمہ دل کی جانٹی کی جائے گی جوانسان کے لئے نہ کوئی قوت وہ گی نہ کوئی بددگار حم ہے آسان کی جس بے بارش بھوئی جا اور زمین کی

الصَّلْع ﴾ إِنَّهُ لَقُولٌ فَصُلُّ ﴾ وَمَا هُو بِالْهَزُلِ ﴿ اِتَّهُمُ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴾ وَاكِيدُكُيدًا أَتُ إِنْ بِنَا بِالِهِ فِرَانِ لِيَا لِللَّهِ عِلَيْ إِلَيْ عِنْنِي إِللَّهِ عِنْنِي إِللَّهِ عِنْنِي اللَّهِ عِلْ

## فَمَهِّلِ الْكِفِرِيْنَ آمُهِلْهُمْ رُوَيْدًا ۞

گزشتہ آیات میں انسان کی پیدائش بیان فر تائیا در یہ بھی ہتایا کہ جس ذات پاک نے انسان کوابتدا ما لیےا یے پائی ہے پیدافر مایادہ موت کے ابعد دد بارہ پیدافر مانے پر بھی قادر ہنا اس کے بعد دو آیتوں میں قیامت کے دن کی پیٹی اور دہاں جوانسان کی مجبوری ہوگیا اس کو بیان فر مایا۔ ارشاد فر مایا کہ جس ردز انسان کو دو بارہ زندہ کیا جائے اور تحاسبہ کے لئے بیٹی ہوگیا اس وقت ساری بھید کی چیز دل کی جائے گر کی جائے گئے اسارا کیا چھٹا سائے آ جائے گا۔ جو بھی کی کھیا تھا وہ اُظر کے سائے ہوگا۔ وَوَ جَدُوْا مَا عَدِمُوْا تَحَاصِوا اَ رادر جو بھی کہا تھا 'سب حاضر یا کمیں گ انسان کی بد حالی اور بجیوری کامید عالم بوگا کر نیزواسے عذاب کے دفع کرنے کی کوئی توت ہوگی اور نداس کا کوئی مدرگارہوگا اس کے بعد آسان اور زمین کی شم کھائی اور شم کھا کر قرآن کے بارے میں فربایا کہ وہ فیصلہ کرنے والا کلام ہے فربایا: قشم ہے آسان کی جو بارش والا ہے اس کی طرف سے زمین پر باربار ہارش کا نزول ہوتا ہے اور قسم ہے زمین کی جو پھٹ جانے والی ہے (جب اس میں بڑی ڈالا جاتا ہے تو مجسٹ جاتی میں اور اس سے بود سے اور کھیتیاں نکل آئی ہیں )۔

۔ بی میں ایک ہے ۔ اسکان کے کام ہے فیصلہ دینے والا )اس میں جو پھیے تایا ہے سیسی ہے ہے ق اور باطل کے درمیان فیصلہ زیاد ہے ۔ نیاد ہے ۔

وَ مَاهُوَ بِالْهُزَلِ. (اورده كُولَى الغوچيز نبيس ہے)

اِنَّهُمْ مُ یَکِیْدُوْنَ کَیْدُاً. بَلاشِہ بیاوگی تن کودبانے کے لئے قرآن سے خوددور ہنے اورود مروں کواس سے دورکرنے کے لئے طرح طرح کی تدبیریں کردہے ہیں آپ کو تکایف بھی و سے رہے ہیں مئہ عظمہ آنے والوں کے راستہ میں بیرشر رائیس آپ کے پاس آنے سے دوستے ہیں بتر آن کوشعراورا صاطیر الاولین بتاتے ہیں۔اہل ایمان کو مارت بیٹیتے ہیں۔

وَاکِیْلُهُ تَحِیْدًا. (اور میں طُرح طرح کی تدبیر س کرتاہوں)۔

ا اَنْ لَوْلِينَ كَا مِيرِونَ كَا كَاتُ مِجْمِعُومِ جَانِ كَا تَدِيرِينَ فِيلَ مِونَ كَا مِيرِيَ قَدِيرِ فَالبَ الكافرون وَجِيورُ ہے) یعنی ان كى حركتوں نے ممكن نه ہوجائے اَفْلِهِ أَنْهِمُ وُرُونِدًا. (انہیں تھوزے دُون کے لئے مہلت و جسمے )۔ ا

اس میں رسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے لئے تسلی ہے کہ آئے ٹھکلین نہ ہوں آ پ اپنا کام کریے تھوڑے دنوں بعد ہم ان پر عذاب ٹازل کریں گئے ہم کافرکوموت کے بعد عذاب تو ہونا ہی ہے۔ موت ہے پہلے بھی عذاب ہوسکتا ہے جبیبا کے قریش مکہ غزو ذہر میں ہتاا ئے عذاب ہوئے۔

وَهَلَااخِر سورة الطَّارِقَ والخُّمدللُّه العلى الخالق.

\$ \$ \$ \$



ارِيَهِ فَصَلَىٰ ۚ بَالُ تَفُوْتِرُوْنَ الْحَيْوِةَ الدُّنْيَا ﴾ وَ الْرِخِرَةُ حَيْرٌ وَاَبْغَى ۚ إِنَّ هٰذَا لَغِي الصَّحْفِ الرَّائِيَا ﴾ وَ الْرِخِرَةُ حَيْرٌ وَاَبْغَى ۚ إِنَّ هٰذَا لَغِي الصَّحْفِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

#### الْأُولِي فَ صُحُفِ إِبْلِهِيْمَ وَمُوسَى فَ

میں ہے بعنی ابراہیم اورموی کے محیفول میں ۔

یباں ہے سور کا افل شروع ہے اس میں اللہ لغالی کے نام کی شیع بیان کرنے کا حکم فرمایا ہے اور اللہ تعالی کی چند صفات بیان فرمانی بیں۔ سب سے پہلے الاعلیٰ فرما ایعنی برتر اور بلند تر حضرت عقبہ بن عامر وخی اللہ عند نے بیان فرمایا کہ جب آیت فستب نے بائسر و بُہر جب العظیٰمہ، ۲ ال دوئی اور و الدائد مل اللہ اللہ عالی مایہ و سلم نے فرمایا انجہ غلو تھا فی دعنو عجم کم ، ( کردکوئ میں جاو تو اس پر قمل کرد پجر جب سبِّسة السَّمْ رَبِّكُ الْأَعْلَى نَازَلَ بِوَلَى اوْفِرايا كَرْجِده مِن جاوُ آواس پِمُلْ كَرِهِ ( يَعْنَى رُوعٌ مِن سُبُنْ حَانَ رَبِّنَى الْمُعْلَيْمِ لَهُواور تعِدو مِن سُبْخَانَ رَبْي الْأَعْلَى كَبُو-

اُلاغے المسی کا مثل ہے خوب زیارہ بلنداور برتز نہ پروردگا رعالم حل مجد و کی صفت ہے اس کہ بیان کرنے کے احدود سرق صفت بیان مائے۔

الَّذِي خَلَقَ (جس نے پیدافر مایا)اورتیسری صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا۔

فسوني (كاس في الكل ميك بنايا) اور يوتي صفت بيان فرمائي-

و الَّذِي قَدُّو (اورجس في جان دارول كي لئة ان كم مناسب حال ييزول وتجويز فرمايا-

فَهِنْ مَنَّى ( پُرُون جانداروں کوراہ بتائی ) لینی ان کی طبیعتوں کواپیا بناہ یا کدووان چیزوں کو چاہتی ہیں جوان کے لئے تجویز فرمائی ہے۔ • حالم انتو بڑھی دیم میں مال آبنی فافر فیلیدی کی تشییر میں اور بھی چنداقوال کیھے ہوئے ہیں۔ حضرت مجاہد نے فرما کا کہ انسان کو ٹیر اور شرکا نہیعا دیت و شقاوت کا راستہ بتایا اور ایک معنی میکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کو مقدر فرما یا پھر انسانوں کورزق کے کمانے اور حاصل کرنے کے طریقی بتائے ۔ اور ایک قول میہ ہے کہ اشیاء میں منافع پیرا فرمائے پھر انسان کو ان سے مستفید : و نے کے طریقے بتائے۔ مانچوں مصفحت بیان کرتے ، ویے فرمایا۔

وَالَّذِي أَخُورَ جَ الْمُوعَى [اورووذات جس نے چارونکالا)۔

اس چاروگوانسانوں کے جانورکھات میں گھریے جانوراس ہے حاصل شدوطاقت اورتوانائی ہے انسانوں کی خدمات بجالات میں۔ فی خفلاً غُفظاءً اُخوبی (کچراہے ساوکوڑا ناہ یا) کینی زمین ہے جو چارواکھتا ہے اس میں ہے بہت ساتو مولیگی کھالیتے میں اور بچا تھجا جورو خاتا ہے وہ کوڑا کرکٹ بن جاتا ہے جو بڑے بڑے کالا: وجاتا ہے۔

مَنْفُولُكُ فَكُلَا مُنْسَى (بَمَ أَ پُورِ أَ ن يُرْساكيس كُورَ بَيْس بِعِولِيس كُمَّر بوالله كامشيت بولَي)-

اس میں وید وفر مایا ہے کہ بیٹر آن جو آپ پرنازل ہو دکا ہاوراس کے بعد حزیدنازل ہوگا آپ اس قر آن کو تھولیس گے نمیں۔ بیدوہ بی منتخون ہے جسے مورۂ قیامہ کی آ یہ کریمہ اِنْ عَلَیْنَا جَمْعَا وَ فَوْاللّٰهُ مِیں بیان فر مایا ہے اِلاعناشاء اللّٰهُ ( عَمْرِ اللّٰمِ جو اِللّٰہِ عَلَیْ اِللّٰہُ مِیں بیا بیار اِک آپ پر جودی آئے اس میں ہے آپ بعض چیزوں کو تھول جا کمیں گے اور آپ کا بھولنا نہار کی مشیت ہے ہوگا محکمت کے مطالق بی گائی میں منسوخ الاما وقا در منسوخ الحکام دونوں کو بیان فرما دیا سور دُلاقرو میں فرمایا۔

مانسَنخ من انِيةِ أَوُنُفسِهَا تَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَآ أَوُمثْلِهَا.

(ہم جس کسی آیت کومنسوخ کرتے یا بھلادیتے ہیں وہم اس سے بہتر یاال جیسی آیت کو لے آتے ہیں )۔

اِنَّهُ بِيغِيلَهُ الْسَجَهُو وَهَا بِنَجْهُي ﴿ إِلِهْمِهِ وَهُا ہِرُو بِسُ جانبا ہِاور چیس بوئی چیز وں کو تئی تعلقت کاعلم ہے ظاہر ہو یا پوشیدہ ہوئو واپنے علم کے موافق اور تحت کے مطابق قرآن کا جوصد چاہے بھلاء سے گا۔

وْنْفِيتُوكُ فِي لِلْكُنْسُونِي (اورام آسان شريعت كے لئے آپ كو بولت وي ك)-

اں آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ملہ بغر ہایا کہ ہم نے آپ کو جوشریت دی ہے اس برشل کرنے کے لیے اس کو جھلانے کے لئے آپ کو سولت دیں گے۔ الیکنسوی: آسان کے میں بھیے اندانعالی نے خاتم انھیین صلی اندانعالی علیے وہلم کو جوثر بعت دی ہے اس پڑمل کرنا مہل اور آسان ہے انونی تھم الیہ نمیں ہے جو بندوں کی استطاعت سے باہر ہویا اس کی اوائیٹی میں بہت مشقت برداشت کرتی پڑتی ہوئر یعنی آدمی اگر کھڑے ہوکر نماز نمیں پڑھ سکتا تو ہیئے کر رکوع ہجدہ کے ساتھ اوا کرلے اگر اس کی بھی طاقت ندہ ہوتو اشارہ سے اور اس کی بھی طاقت ندہ ہوتو لیٹ کرنماز پڑھلے۔

4++

ز کو ہیجی صاحب نصاب پرفرش ہے جو کیجواجب ہوتا ہے وہ بھی بہت تھوڑا سا ہے یعن کل مال کا چالیہ وال حصد اور وہ بھی چاند کے حساب نصاب پرا کیہ سال گزر جانے کے ابعد ای طرح نج بھی ہڑھنس پرفرش نہیں ہے۔

جس کے پاس ملہ عظمہ سواری ہے آنے جانے کی استطاعت ہو سفرخرج ہو۔ بال بچول کا ضروری خرچیجی چیچھے چھوڑ جانے کے لئے موجود ہوا کے تنص سرتے فرض ہوتا ہے وہ بھی زندگی میں ایک مار۔

رمضٰان میں مریض اور مسافر اور حاملہ اور دودھ پلانے والی کے لئے آ سانی رکھودی گئی ہے رمضان میں روز ہ ندر کھے اور بعد میں اس کی قضا کر لے (جس کی شما ایکا اور نفاصیل کت فقہ میں مذکورے )۔

انہیں آ سانیوں میں ہے یہ بھی ہے کہ شرق مسافر کے فید چار رکعت فرض والی نماز کی جگد دور کعت کی اوا لیگی فی مہروی گئی ہے ویگر ا دکام میں بھی جوز سانیاں ہیں وہ بھی عام طور پر شہور و حروف ہیں۔

معالم التزیل میں بعض حضرات <u>۔ وَنَیْسَرُ فَ لِلْدِسُورِی کَاتْسِیرِ بِوانْظَل</u>ی ہے۔ای نُهَرِّن علیک الوحی حتَّی تعفظه و تعلمه لین ہم آ یا کے لئے دگی کو اسان کردیں گئ<sup>ا</sup> کہ آ ہاے یا دکرلیں اور دومرول کو تکھادیں۔

فَذْكُرْ إِنْ نَفْعَتِ الذَّكُرِي.

( سوآ پ نصیحت کیجئے اگر نصیحت نفع دے )

بظاہرائ آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تصیحت کرنا ای صورت میں ہے جبکہ نفخ مندہ ولیکن معالم النز میں میں ہے کہ بید مسن قبیس ل الا تحصفاء ہے جس میں ایک چیز کے ذکر کرنے پراکٹھا کرلیاجا تا ہے اور اسکی خالف دوسری صورت کو ترک کردیاجا تا ہے الہذا آیت کا معنی ہے وانفعت اولیہ تنفع ایسی آئے تھے تھے کہا کریں نفخ دے یانددے۔

ولم يذكر العاله الثانية كقوله: سَرَابِيلَ تَفِيُكُمُ الْحَوَّواداهالحروالبود جميعا اوبعض شَرين نے فرمايا يحكد دسري آيات يُّل و ذكو فان الذكرى تنفع المؤمنين فرمايا ہے جم سے معلوم ، وتا ہے كرؤ كرفِق ديتا ہے -اسے معلوم ، واكرفيحت فَقَ كى چيز سالبذا آ بي فيحت كيا يكيجے -

و قد مسبخ قبلبی احتمال آخروهوان تکون ان مخففهٔ من المثقلة و قد حذف اسمهاء و المعنی انه نفعت المذکری و الملّه تعالی اعلم. (میرے ول میں ایک اوراحمال یا ہے اورو میدان جو ہے بیان کا تخفف ہے جس کا اسم مذف کردیا گیاہے اور مطلب سے ہے کہ ان نفعت الذکرای لیخن ہے شک واضحت نفع دیگ ) ٹیم فرما السّیلَّدُ تُکّرُ مَنْ یَخْسُ المیمت عاصل کرے گا جو درتا ہے )۔

> و بعت حَدَّيْهَا الْأَشْقَلَى. (اوراس تَشِيحت ہے وہ صُحْن پر ہیز کرے گا جو بزا ہد بخت ہے) اُلْلُدِی نِصْلَدِ النَّازِ الْکُتَدِی ( تِوبِزِی آ گ میں واض ہوگا)۔

اس ہے دوزخ کی آگ مراد ہے جس کی آگ کی حرارت دنیا کی آگ ہے ستر درجہ نیاد وگرم ہے یعنی اگر دنیاوالی آگ کی حرارت جمع کر لی جائے تو اس ہے جو حرارت کی ڈ گری حاصل ہودوزخ کی آگ کی گری ہے۔

نُمُ لَا يُفُونُ فِيْهَا وَلَا يَعْنِي. ( يُحروه دوزخ كي آك بين ندم كانه جناً كا) ـ

مرے گا تواس لے نمیں کد دہاں موت آنی ہی نمیں ہےادر جنے گااس لئے نمیں کدوہ زندگی از ندگی کینے کے قابل نمین ۔ بھلاوہ بھی کوئی زندگی ہے جواتی بربی آگ میں گز رر ہی ہوجس کا او روز کر ہوا ہے روز فاطریس فی مایا:

وَ الَّذِينَ كَفُورُو الْهُمْ فَازَجْهَاتُهُمْ لَا يُفْصِلَى عَلَيْهِمْ فَيَمُومُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مَنْ عَذَابِهَا كَذَٰ بِلْك نِجُزَىٰ كَلَ كَفُورٍ. (اورکافروں کے لئے دوزخ کی آگ ہے نہ ان کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا کہ دومرجا کیں اورنہ ان ہے اس کا مذاب ہاکا کیا جائے گا۔ہم اس طرح ہرکافرکومزادیتے ہیں) آبیت شریفہ ہے معلوم ہوا کہ شیحت حاصل کرنا آئیں اوگوں کا طریقہ ہے جواللہ تعالٰ ہے ڈرتے ہیں دوجائے ہیں کے اللہ تعالٰی کی افر مانی برہے اور مریخواس کا انعام براہوگا۔

تیامت کے دن کافر تا کام ہوں گے، دوز نے میں جا کئیں گے، جت ہے محروم ہوں گے ان کی ناکا می بتانے کے بعدار شاد فریا قل اللّٰهَ مَنُ مَنْ کُتِی ، وَ ذَکُورُ اللّٰهِ وَ رَبُو فَصَلّٰی.

(وه صفح کامیاب جواجویاک جوااوراس نے اپنے رب کانام لیا بھرنماز پڑھی) پاک جونے میں عقائد باطلہ شرکیہ اور بدعیہ ہے اور برے ا اخلاق اور برنے اندال سے پاک ہوناسب واخل ہے۔ اس میں لفظائو تھی باب نفعل سے لایا گیا ہے۔ جو صفحت پر دلالت کرتا ہے مطلب میہ ہے کیفٹس رامنی جوایانہ ہوا بہر حال پاکیر وزندگی افتسار کی اور سب سے بڑا تر کیے نماز کے اہتمام سے حاصل ہوتا ہے اس لئے ساتھ یہ بھی فریال ساس نے رب کا نام لیا اور نماز نرچسی نماز کا اجتمام برائی سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے جیسا کہ ورڈ عشکوت میں فریایا : اِنَّ الصَّالِ وَ اَنْفِعِی عَن الْفَاحِسْمَا ۚ وَ الْفُلْمِنْكُونَ اِنْ الصَّلَا وَ اَنْفِیْ عَن الْفَاحِسْمَا وَ الْفُلْمِنْکُونَ

ن الصلومان ملھی عنب الشامساءِ و الصلاءِ (بلاشه نماز بے حمالی اور برے کاموں سے روکتی ہے)۔

واسندل بالأيةالكريمة الحنفية على ان لفظ التكبير ليست بشوط في التحريمة بل لوقال الله الأجل اوالاعظم اوالسرَ خسفن انخبر . (يتخاصَ تبت حضية نه يها سدلال كيام كت*كبيرتُم يمه من خاص افظ الله اكبركها شرطُنين ب*ه بكدا كرالمله الاجل با الله الاعظم بالوحمن اكبو وغيره كم كهديا تو يتم في بحدياً ب

اجزأه عندابي حنيفة كما ذكره صاحب الهدايه.

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيْوَةَ الدُّنْيَا.

(بلکة تم اوگ دنیاوالی زندگی کوتر جیح دیتے ہو)

سیلیتو انسانوں کی کامیابی اس میں بتائی کہ انسان اسپے نفس کو پاک صاف رکھے نفروشرک ہے بھی اور دوسرے گناہوں ہے بھی اور نماز وں کا اہتمام کرے جوز کی نفس کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس کے بعدانسانوں کی ناکا می کا سب بتایا امروہ دنیا کو ترخی، بنااور آخرت ہے نافل ہونا ہے۔ بہت سے لوگ اسلام کوفق جانتے ہوئے دنیاوی عمیدوں اور بان وجائیداد کی وجہ سے نفروشرک میں کھینے ہوئے ترت اور بہت سے لوگ جوسلمان ہونے کے دئوے دار ہیں۔ وہ فرائنش وواجہات تک کو دنیا داری اور کان داری اور نفس کے نقاضوں کو چورا کرنے کے لئے جھوڑ دیتے ہیں جبکہ ستجات تک کا اجتمام کرنا چاہئے جس طرح فرائنشی وواجہات کے آخرت کے اجوراور دفع درجات سے تعلق ے ای طرح من و منتخبات سے بھی ہے اور و نہیں نمروت میں اوران کے نتیر منافع کے لئے ( حال جرام) خیال کے افیر ) آخرت کے افعال کوچھوڑ میں بین و الانعسر فرحیہ و الساقعی ( مالانکہ آخرت بہتر بھی سے اور جیشہ باتی رہنے والی بھی ہے آخرت کا بہتر ہوناتوا می ہے بچارانوا کے کہ ماری دنیا آخریت کے تعرزے نے مل کے ماہینہ بھی فاتے ساک صدیق میں ارشاد فر مالا کہ

لغدوة في سبيل الله اوروحة خير من الدنيا ومافيها.

(الدنة الله كيزامة بين الك فتي والك ثام وبيلا عانا ماري و الامر في كيوان مين سناس بي ممينز ب )

گُرِ کی در مُنتول کے ہارے میں آئی کی فرمایا ہو کے عندا الفجو خیر من الدنیا و مافیھا کے ٹیج کی دو مُنتی ہی نیاور جو پکھا کی میں ہے۔ رست مُنتر ہے۔ اُ

یا در ہے کرو نیا میں رہنا اور طال کمانا اور طال پہنمنا اور طال بال ہے دوئی بچوں کی بدورش کرنا۔ یدونیا دار ن میش ہے بلک الفیات کی گر رہنا مقصود ہوتوں سب میں بھی تواب ہے میاداری ہے کہ آخرے ہے فائل دوجانے وہاں کا م آئے والے انوال کی طرف وصیان نہ وے اور دیا بی کو آگر کھر لے اس کے لئے مرب اور اس کے لئے جیم کمانوں کی است بت رہے۔

سورة التَّياه عين فرمايا كَلَابَلْ مُعَيِّرُ فِي الْعَاجِلَةِ هِ وَمُذَرُّونَ الْأَخِوةُ

( بلكةتم ونياسة محبت ركحته بهواورة فريت كوفيفور بينجته و )\_

اورسورة الدَّهر يمن فرمايا : أَنْ هَنُو لَا يَ يَجِنُونَ ٱلْعَاجِلَةُ وَيَلَوُونَ وَرَا عَمُ يَوْمَا تَفَيُلاً

بِشك بِيلُوكُ ونيا محبت ركحة بين اورائية آكايك بحارق دن كوچيور ميضي بين )-

انَ هاذَالفي الصَّحف الأولى صَحف ابراهيم ومُؤسلي.

(بلاشه بيان محيفوں ميں ہے جو پہلے ازل كئے كئے جوابراتيم اور موبی كے تعيفہ سختے )

منم من نے ' عمر مایا کہ هذا کااثرارہ فلڈ افلع من تو تکی ہے۔ کے مرو الا محرہ خیر وابقی تک جو ضامین بیان ہوئان سب کی طرف ہے۔

صاحب رون العانى نے بحوالہ این مردوریہ اورای مساکرنے حشرت ابود ریفنی انتدعنہ سے ایک حدیث قل کی ہے کہ جس کہ آخر میں ہیہ ہے کہ انہوں نے خدمت عالی میں عرض کیا کہ یار مول اللہ کیا ابراہیم اور موسی طیخ السام کے محیفوں میں ہے آ بنائی نے ارشاد فرمایا: بس اس کے بعد آپ نے قیلہ افیاع من مؤتمی سے لیکرو اُلا بخیر فی مخیسر وَانْفُنی سَک آیات تا ہوت فرمانیں۔

صاحبُ روح المعانى نے آخر ہیں بیفرہا، یاہے کہ والله تعانی اعلم بصاحة المحدیث من حفرات نے چاری مورق کے منہ میں ک اورافین حفرات نے مضامین قرآن کو هذا کا مشارالیہ قرائ یاے۔ والعلم عندالله العلیم۔

سورة والبخم مين مجنى جنرب وي اورابرا بيم مليمالسام مصحيفا و العض منه مين كالذكره فرمايا ہے ..

آيت كريمه أم لمُ إِنبَأْ إِما فِي صَعُف مُوْسَى رابُواهِنَمُ اللَّهِ يُوفَى، اوران كابعد كي بِنراً يات كأفسره كيول جائے-

|    |   | 2 |
|----|---|---|
| 23 |   | 1 |
| 1  |   | 3 |
| ٠. |   | į |
|    | ۰ | 3 |
| "  |   | į |

| ۱۲۹ ينتي ارکون                        | سورة الغائب                                                                                                                  | ێێ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EXAL CAR                              | المُواكِّ الْعَاشَيْتِيمَ الْعَاشِيْتِينَ الْعَالَمَ الْمُعَالِمِينَ الْعَالَمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِمُ الْمُ             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                       | ەئىدەنقىدەندەندەندەن <u>مەجھىراپەيە</u><br>حداللەالت <mark>ۇخىن الرّحىنىد</mark> د                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                       | رُانلاً كَامُ مِنْ قِدِ إِنَّامِ إِنْ نَهِا مِن مِنَالاً كِ-<br>رُانلاً كَامُ مِنْ قِدِ إِنَّامِ إِنْ نَهِا مِن مِنَالاً كِ- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                       |                                                                                                                              | ۿڵٲؾٙڮڂڔؽؿؙٲڵۼٳۺؽٷڽ۠ٷؙڋ<br>ۦؙڹؿڗٷۏ؋ٷ۪ڹ؞؋ٙڹٵۺڮٵڕٙ؞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| يُغْنِي مِن جُوعِ ﴾ وْجُولُا يَوْسِنا | طِعَامُر الأَمِنْ ضَرِيْعٍ ۚ لَا يُنْمِنُ وَلَا                                                                              | تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ الِيَةٍ ۞ لَيْسَ لَهُمْ وَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                       |                                                                                                                              | ٲؿڹؙڔڬ؞ٷڞؚڷٵ<br>ڹٵؘۘۼؠؙةٞ۞ٚڸؚٙڛۼڽۣۿٵڒٳۻؚؽةٞ۞ٛڣٛ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                       |                                                                                                                              | $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}$ |

بیاں سے مورۃ الغاشیشر دی بورہ ہے۔ الغاشیہ سے قیامت مراد ہے جو غشسی یعنسی ساسم فائل کا سیغہ ہے۔ قرآ ان جُید بش قیامت کر بہت سے ناموں سے موسوم فرمایا ہے جن میں ایک نام الغاشیہ جی ہے اس کا دمنی ہو حالک دینے والی صاحب ، آب و نی المحت جی کہ تیامت کو الغاشیہ اس کئے فرمایا کہ ووالوگوں پر اپنی تحقیق کے ساتھ چھاجائے گی اور اس کے دل بلا ہے وال داحوال (اپنی خوف زوہ کردینے والے حالات ہر طرف ہے ) گھیر لیس کے بھل اتا لئے خبابث المغاشیدة میں جوانظا ہیا ہے اس بارے میں اجمع حضرات نے فرمایا کہ قد کے منی میں ہے مطلب یہ ہوکہ آپ کے پاس قیامت کی خبرا تھی ہو اور اس میں اس کے فرمایا کہ هالے خور دف معنی میں ہے لینی استخدام کے لئے الایا کیا ہے اور ریاستنہام آٹھ گئی کے لئے ہے کہا استنہ میں اس کے و جو اگھ و کو جانے خالمیوں کے والے مضامین کو وہیان سے نہرہ ہاں کے احوال، بیان فرماے ہیں۔

ڣۣؠٚؠٵ سُرُّنُ مَّرْفُوْعَكُ ۞ وَٱلْكِوَابُ مَّوْضُوْعَكُ۞ وَتَمَارِقُ مَصْفُوفَكُ۞ وَزَرَا بِيُّ مَبْتُوْتَكُ ٢٠٠٨ من الدي المنظمة الله المنظمة المن سورة الغاشية ٨٨

غَامِلَةً نَاصِبَةً (مصيبة جميلة والدَّدَة تكيف النائع واليه وسكَّم) تصله فنا الحاصلة (علق مولي آك من والله بول كـ).

نسفی مِنْ غَنِنِ البَيَةِ (انہیں کھولتے ہوئے چشموں سے پلایا جائے گا )۔ نسفی مِنْ غَنِنِ البَيَةِ (انہیں کھولتے ہوئے چشموں سے پلایا جائے گا )۔

ان آیات میں نافر مانوں کے احوال بیان فرمائے ہیں جود ہاں پیش آئیں گے۔

اول تو یغرمایا کہ بہت ہے چرہے جھکے ہوئے ہول گے۔ نیامیں جوان سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے بھکنے کواوراس کی نظوق ک ساتھ تواضع سے چیش آنے کو کہا جا تا تھا تو تکہ کرتے تھے اور ذراسا جھاؤ بھی آئییں گوارانہ تھا۔ قیامت کے دن آئییں ذلت اٹھائی رو گ

سورة القلم من فرمايا: خَاشِعَةُ أَبْصَارُهُمُ تَرُهَفَهُمْ ذِلَّةً.

(ان کی آئیمیں جھگی ہوئی ہوں گی ان پرؤلت جھالی ہوگی)۔

وَقَدُ كَانُوا يُدْعَوُنَ إِلَى السُّجُوْدِ وَهُمُ سَالِمُونَ.

ر عد حادو پیدوں رہی استہوء رہم مسبِطوں. (اور پیاوگ مجدہ کی طرف بلائے جاتے ہے ۔اس حال میں کدوہ شیخ سالم تھے )۔

نافرمانوں کی مزید بدحالی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

عَ<u>امِلَةً نَّاصِبَةٌ (بہت ہے چہرے</u>مصیبت جھلنے والے دکھ تکلیف اٹھانے والے ہوں گے )صاحب روح المعانی نے دھنرت برچہاں اور دھنرت حسن وغیر ہمانے قل کیا ہے کہ اس سے قیامت کے دن کے سلاسل واغلال یعنی زئیمہ وں اور پیڑا یوں کو لے کر چلنا اور روزخ کے پہاڑوں پر چڑھنا اور اتر نااور اس کے اثرے ختہ ہونا مراد ہے اور دھنرت مکرمڈ ہے اس کا مدیمن قل کیا ہے کہ بہت ہے اوگ ونیا میں طمل کرتے ہیں (دنیا وی اعمال بھی اور عباد ہے کہ ان کی ریاضتیں بھی کرتے ہیں اور اس میں تکانیفس اٹھاتے ہیں ) کیاں چونکہ القد

کی بھیجی ہوئی ہوایت برنییں اس لئے بیرب کچھ ضائع ہوگا اور کفر پر موت آنے کی وجہ ہے آخرت میں عذاب میں پڑیں گے اور وہاں ک بہت بڑی تکاف اٹھا میں گے۔

تَضَلَّى نَارًا حَامِيَةً (جاتى مولَى آك مين واخل مول ك)-

لفظ حاصیة کے بارے میں کیصتے ہیں کہ اس کا معنی ہے انتہائی گرم جو حسیت الناد ہے ماخوذ ہے۔ حضرت ابو ہریرڈ سے روایت ہے کدر سول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ دسلم نے ارشاوفر مایا کہ تہاری ہے آگ (جس کوتم جلاتے ہو) دوزخ کی آ گ کا سر عوال پھڑنے عرض کیا (جلانے کوتو) میں بہت ہے؟ آپ نے ارشاوفر مایا ( ہاں اس کے باوجود ) دنیا کی آگوں سے دوزخ کی آگ گرئ میں 24 ورجہ بڑھی ہوئی ہے نہ

ں اور درجہ برن اور کے۔ نسکفی مِنْ عَنِن الْبِيَهِ (انبیں کھولتے ہوئے چشموں سے یاایاجائے گا)

افظ آفية انا بائني في مشتق جونوب زياده كرم وف يروالات كرتاب مورة الرحمن مل فريايا ب- فيطو فُونَ بَيْنَهَا وبَيْن

حَمِيمِ أَنِ.

وهُلُوكُ دوزخ كاورگرم كھولتے ہوئے پانى كورميان دوره كرتے بول كے)

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّامِنُ صَوِيْعٍ.

(ان کے لئے ضریع کے سوا کوئی کھانا نبیں ہوگا)

گزشتہ بت میں ان کے پینے کی چیز بتائی اور اس آیت میں ان کا کھانا تا مالے فظ ضویعہ کا ترجمہ خار دارجھاڑ کہا گیا ہے۔

صاحب مرقاۃ لکھتے میں کیضر لیع تجاز میں ایک کانے داردرخت کا نام ہے جس کی خباشت کی وجہ ہے جانو رکھی پاس نہیں سیکتے اس کو کھالے توم حائے۔

حفرت ابن نها برض التذنيما في أم بالم والنصويع شيء في النمار شبه الشوك امو من الصبو وانن من الجيفة أو المدحوامن النار (معالم التنزيل)

لیعی ضربعی دوزخ میں ایک ایک چیز ہوگی جمکا ننول ہے سٹا ہے ہوگی ایلوے سے زیادہ کڑو کا اور مرداد سے زیادہ بدواراور آگ ہے زیادہ گرم ہوگی۔

لايسْمِنْ وَلَا يُغْنِيُ مِنْ جُوُع.

( رینسر لیع ندموٹا کرے گا نہ جوک د نع کرے گا )۔

حضرت ابوالدردا وضی انتدعند رسول الشعلی الله تعالی علیه وسلم ہے روایت فرباتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فربایا دوز نجوں کو ( اثنی زبردست ) مجوک نگادی جائے گی جوا کیلی ہی اس عذاب کے برابر ہوگی جو ہوک کے علاوہ ہوگا البنداوہ کھانے کے لئے فریاد کریں گے۔ اس پران کوشریخ کا کھانا دیا جائے گا جو شیمونا کر سے گائیہ ہوک دفتح کرے گا گجردو بار و کھانا طلب کریں گئون کو طعام ذبی عُصَد فر کھے میں انکے جائے گا اس کے اتار نے کے لئے تدبیر میں سوچیں گئے تو اور کی گئور و بار و کھانا طلب کریں گئون کو مطلع ہوئی عُصَد فر ایک میں گئے ہوئی میں پنے گئوں میں انک جائے گا اس کے اتار نے کے لئے تدبیر میں سوچیں گئونا ہوئی اور کی میں کہتے گائوں کے دریا میں کہتے گائوں کے فرایدان کے سرخ الیاں کی بیٹر جب پائی پیلوں میں کہتے گائو فرابعدان کے سامنے کر دیا جائے گا وصندا سیاں جب ان کے ترب جوں گئو چرول کو ہون ڈالیس گی ٹیجر جب پائی پیلوں میں پہنچ گائو

وُ جُوهُ مَّوْمَئِذِ نَاْعِمَةٌ. (اس دن بہت سے چہرے بارونق بوں گے)۔

لینی خوب خوش وزم ہوں گے۔اپئی عمد وحالت اور فعتوں کی خوبی اور فراوائی کی وجہ سے ان کے چیروں میں خوشی کی وجہ سے چیک اور 'مَک: کیضے میں آ رہیء دگی جیسے سورۃ تطلبیف میں فرمایا ہے۔ تَعُوثُ فِنی وُجُورُ چیلم مَنْضُرَةُ الْکَبِیْجِيْهِ

(اے مخاطب! توان کے چیروں میں نہتوں کی تر دناز کی کو پہچان لے گا)

لبنستغیق دَ احْبِیَةُ (اینی کوشش کی ویہ ہے خوش: وں گے ) نیمیٰ و نیا میں جوانیوں نے انمال صالحہ والی زندگی گزاری اورا دکام البیر پر عمل کرنے کے سلسلے میں جومنت اور کوشش کی ان کی ویہ ہے خوش ءوں گئے کیونکہ و نیا میں جواج تھے انمال کئے تھے وہ اُنمیں وہاں کی فعیش ا ملئے کا سب بنیں گے۔

فئی جُنَّهٔ عَالِیَهٔ (بہشت برس میں ہوں گے )۔

و و جنت ارتفاع مکانی کے اعتبار ہے بھی بلند ہوگی اور نعمتوں کے اعتبار ہے بھی۔

لاتسمع فِيْهَا لاغِيَة (اس مِين كُولَى النوبات نه مِن كَلَ

كِونْكِ جنت اليَّى جُلب جهالَ عَهِنْم كَ بِهِي : گورِي فَيْن ندا سن كُونِ مَا تَعَيْن النَّى خِيرُ ويُعَيِّس كُ كَوْنِ مِن النَّى خِيرَ بِي سنَّلُ جَسَ كَاسَنا أَوَارِنه: و- وإن ند فَيْنَ وَ يَكِارْناوُو وِت مِنْفُول كُلام نَدُ وَقُ سَوْمَ وَلَيْعا لَعَنَا مَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل اورة رام عَنْ آرام : وَكُل مِن قَالِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

ره مها روم اجداء معادد المجانس داد و المسلسون عليه عنو ترومه المسائل المنظم المسلمة المسائلة المسائلة المسائلة ( نداس ميل) وفي أنام بالمسائل عجم الدركة وفي كنده المسائل عليه مناسبة عليها عليها تبايدة السائلة المسائلة على

بول گ )

(محمول عملي المجنس لأن في الجنة عيون كثيرة كما قال تعالى انَّ الْمُنْقَيْنَ فَي جَنَاتِ وَغَيْونِ وَفي سورة ا الذاويات إنَّ الْمُنْقَيْنِ فِي ظِلال وَعْيُونِ)

اُن چِشُون ہے پئیں گئی جنبیا کہ مورة الدہر میں اور مورة الطفیف میں گزر چکا اوران کود کیفنے ہے بھی فرحت : وگی اس کے بعد ا افر جنت کی دوسرنے انھتیل کا تذکر وفریانا۔

فَيْهَا مَسْرُرٌ مَرُ فَوْعَةً (اس مِيل بلند كَيْرُوكُ تُحْت ہول كَيْ)۔

وَاکْوَاتِ مُوطُوعُهُ (ادر کے بولئ آب نورے: ال گـ)۔ وَمُعادِقَ مُضَفُوفُةُ (ادر برابر گے: وئے گدے: ول گـ)۔

و معادی مصفوفه (اور برابریجه. و یع مدری وی این و زرانس منبلو فهٔ (اور تالین کتلے ہوئے بڑے ہوں گے)۔

( تختوں کااورآ ب خوروں کااور جام کاؤکر سورۃ الواقعہ میں بھی گزرد کا ہے۔ سورۃ الدہر میں انکو اب کیٹن آب خوروں کے بارے میں یہ مجی فرمایا کہ وہشیئے کے: وں گے اور شخصے جا ندی کے ہوں گے۔

### اَفَلاَ يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِي كَيْفَ خُلِقَتْ فَيْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ فَ وَإِلَى الْجِبَالِ يا روق ووق وقي على على على الله على على الله تعالى كا طرف على والله الله يعالى الله الله الله الله الله الله ال

# 

كم كفرت ك الله الدوزيين ف طرف كدو وكس طرع بجيا في الله ع

ان آیت میں چار چیزوں کی طرف نظر کرنے کی ترغیب وی ہے فر مایا کہ بیاوگ اونول کؤمیس و کیھتے کہ دو کس طرح پیدا کئے گئے اور آسان کوئیس و کیھتے کہ وہ کیے بلند کئے گئے اور پہاڑوں کوئیس و کھتے کہ وو کس طرح کھڑے کئے گئے اور زمین کوئیس و کھتے کہ وہ کیسے بچہائی گئی ۔ موالم النزویل میں کہنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں جنت کی احمقوں کو بیان فربایا تو اہل افرکواس پر تجب واانہوں نے اس کو تبطیاد مااس براہنہ تعالیٰ نے ۔ آبات نازل فرماشیعہ

ادلا اونؤں کا ذکر فریایا مرب کے سامنے ہر وقت اون رہتے تھے ان سے کام لیتے تھے اور بار ہرواری اور کیمی کے کام میں لات تھے۔ اس سے بہت سے فوائد اور دنافع حاصل ووستے تین کچرچھا دیکئی بہت ہے خار می فورد و باری برو کا سنے وار در دست کھا تا ہے اور دوجھ افغاتا ہے) اور ایک بینے کا بی پی لیتر ہے اور فرمانے واری اس قدر ہے کہ آگر بچرچھی کیمیل کو کر چلے اواس کے ساتھ جل ویتا ہے۔ پھر اس کی ناقت تیب سے اردو کا می درہ ہے اونت رہے اونت تیری کون کا کل سیدھی پارفکی پہلے گرون ہی دیکھاو۔

خان طورے اونٹ تی کی خاقت کو کیوں بیان فر ہایا گیا جبکہ اس سے ہڑا جانور (فیل )لیخی ہاتھی بھی موجود ہے؟اس کے بارے میں ملاء نے لکھا ہے کہ قرآن کے اولین خاصین کینی عرب کے سامنے سب سے بڑا حیوان اونٹ ہی تھا ہاتھی کوشاؤ و نامر دی کسی

پھر عرب کے نز دیک سب سے زیادہ محزیز مال بھی وہ <sub>ک</sub>ے تھا۔

ثَانياً ارشاد فرمايا: وَإِلَى السَّمَاءَ كَيْفَ رُفعتُ .

(اورکیاآ مان کی طرف نبیس دیکھتے کہ کیسے بلند کیا گیا)۔ د

ثالثًا فرمايا: وَإلَى الْبِجِنَالِ تَكِيْفَ نُصِبْتُ.

(ادرکیا پہاڑوں کی طرف نمیں دی<u>تھتے کیے گھڑ \_ کئے</u>)۔ رابعاً فرمان: وَالَی الْازُض کَیْفَ سُطحَتُ.

را ہوں کرمایا واقعی اور طن منیف مسطِ محصا کی گئی )۔ (اور کیانہیں دیکھتے زمین کی طرف کسے بھوائی گئی )۔

پیسب گائب قدرت میں،ظروں کے سامنے میں،جس ذات پاک نے ان چیزوں کو پیدا فرمایا اس کواس پر بھی قدرت ہے کہ وہ جنب کی نعتوں کو بیدا کردیے جس کا اور ذکر ہوا۔

صاحب بیان البتر آن لکھتے ہیں کہ ان چیزوں کو دکھ کر گذرت البیہ پراستدلال نہیں کرتے تا کہ اس کا بعث پر قادر ہونا مجھ لیتے 'اور تخصیص ان چار چیزوں کی اس لئے ہے کہ عرب کے لوگ اکثر جنگوں میں چلتے بچرتے رہتے ہیں اس وقت ان کے ماسفے اون میں ہوت تھے اور او پر آسان اور نیچے زمین اور اطراف میں پہاڑا اس لئے ان علامات میں غور کرنے کے لئے ارشاد فرمایا گیا اور جب بیاوگ باوجود قام دلائل کے غوزمیں کرتے ۔

ُ زمین کے بھٹے جوافظ (مسطحت) فریاییز مین کے پھیلا ہوا ہونے پر دلالت کرتا ہاں ہے زمین کے کرہ ہونے کی فنی نہیں ہوتی

كيونكه كره ، وت بوئ بهي اس ير بسن والي چيز وب كے لئے بھيلا بواجهم معلوم بوتى ب

الله الْعَذَابَ الْأَكْبَرُ ﴿ إِنَّ اللَّيْنَا إِيَابَهُمْ ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴿

برُ اعدًاب دےگا' باشبہ ہماری طرف اس کا وٹمانے گھر بلاشیان کا صاب لیماہے...

تخاطبین کو قیامت کے وقوع اوراس دن کی پریشانی اورانل ایمان کی خوتی اورخوشحالی ہے اور وہاں کی ختوں ہے باخبر فرما دیا اوران چیزوں کے بارے میں جوخاطبین کو تجب تھا ہے دور فرما دیا اس سے باوجودا گر کوئی ٹیس مانتا اورائیان ٹیس لا تا تواس کے نتیجے کا ووزو فرسوار سے۔

رسول الله صلى الله تعالی علیه وسلم کوایے مخاطبین کو مدایت برلانے کازیادہ فکر رہتا تھا۔اوگ آ ہے کی دموے کو قبول نہ کرتے تھے آ۔ اس

-مانائدالة

ے آپ رنجیدہ ہوئے تھے اندلقائی نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان کوفیجت کردیا کریں۔ان کے قبول نہ کرنے کی ہیہ ہے رنجیدہ نہ وں آپ کا کام اتنائی ہے کہ ان کو بتا دیں۔فیجت فرمادیں آپ ان پرمسلط نہ کئے گئے کہ ان کومنوا کریں چھوڑیں۔ آپ نے بتا دیا ہمجھا دیا جو مان کے گلاس کے لئے کہتر ہوڈگائیکن جونہ مانے گا کفری ہر ہمارے گا فضیحت ہے روگر دانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اے بڑا مذاب دے گا'

اے عذاب دیے پر بچوطرح قدرت ہے کوئی اس کی گرفت سے پی نمبیں سکتا بچرفر مایا۔

انْ اِلنِّهَا اِيابَهُمُ ءَ ( إلاشه بهاري بي طرف ان كواونيا ... )

ثُمُّ إِنَّ غَلَيْنَا حَسَابَهُمْ ، (پُرِياشِهِ بَارِدِهُ مَدانِ كَاصِابِ لِبَاسِ)

وهذا اخر تفسير سورة الغاشية اعاذنا الله تعالى من اهو ال الغاشية وادخلنا في الجنة العاليه (آمين)

\*\*\*



سوآ پ کے رب نے ان پرعذاب کا کوڑ ابر سادیا<sup>،</sup> بااشبہ آپ کارب گھات میں ہے۔

ان آیات میں چند سابقہ قوموں کی ہر باوی کا تذکرہ فربایا ہے جوامت حاضر کے لئے باعث عبرت وموحظت نے ملے باغ چزوں گی

اولاً فجرى تم كهائي جيبا كهاي طرح سورة النَّو رين <u>وَ الصُّبُح إِذَا تَنَفَّسَ</u> فرما كرضح كيتم كهائي ..

ٹانیا دیں راتوں کی قشم کھائی ان دیں راتوں ہےغشر واولیٰ ذی الحمہ کی راتبین مرادییں درمنتور میں پر وایت حضرت جابرین عبداللہ ؓ نے رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم ہے یہی نقل کیا ہے اور حضرت عبداللہ بن عماس اورعبداللہ بن زبیرے بھی یہی منقول ہے بعض احادیث میں ان دنوں کی بہت فضیلت آئی ہے۔

حضرت ابن عماس رضی الله عنهماہے روایت ہے کہ رسول الله علی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فریایا کہ ( ذی الحجہ کے ان در دنو ں میں نگ ل كرنا دومر سے تمام دنوں ميں نيك عمل كرنے سے زيادہ محبوب ہے۔ سحابہ ؓ نے عرض كيايار سول اللہ ! كيا ان دنوں كاتمل دومر سے دنوں میں جہا، کرنے ہے بھی زیادافضل ہے''؟ آپ نے فربایا کہ بال جہا، کرنے ہے بھی افضل ہے الاّیا کہ کو کئی تخص ایس حالت میں 'کلا کہ اس نے اپنی جان و ہال کو شموں نے مقابلہ کرتے وہ بے ختم کرویا کچھ کچھ بھی کے کروا کیس نیبوار (سیج بحارثی سم ۲۳ ن ۱)

تفسیر در منتوریس صفرت این عباس کے قبل کیا ہے کہ وقر اللہ کی وات ہے اور تم سب اوک شفع : و پُیر حضرت مجاہدتا لیٹ کہ اللہ تعالیٰ نے ہرچیز کو چوڑا چوڈرا پیوڈرا پیدافر مایا آتا سان ہے اور اس مندر ہے ۔ انسان میں اور جس میں چاند ہے اور سور ت ہے اور ذکور جس اور اناث ہیں کیمنی مرداور تورت اور اللہ تعالیٰ وزیرے لیفی تنباہے وفیدہ اقو ال احو ۔

راہعاً وَالْکِیلِ اِذَا نِسُسِوِ فَرِ مایاس شررات کی شم کھائی اُنظ میر مضارع کاصیف جسنرت عنص کی قراءت میں' کی' حذف کردی ہے سوی یسوی سویاً جانے کے عنی میں ہےای لئے حضرت ابن عہاس رضی اللّذ تنبہانے اِذَا ایسْتُورِ کی آغیر کرتے ہوئے فر مایا ( کھھا فی ند العندہ )

الله نے فرمایا کدرات کی تم ہے جب وہ چلی جائے سورۃ اللّٰہ ریمن مجس کی پہتم گزری ہے وہاں وَ الّٰیل اِذَاعنسغس فرمایا ہے۔ عادول تعمول کے بعد فرمایا: هَلَ فِی ذَلِ لَکُ فَسَمَةً لِلَهُ یُ حِجُر ۔

(كياس بين تتم ب عقل دالے كے لئے)

یاستفهام آخریری ہے جسسے تاکید کام مصووب اور مطلب یہ کہ دیشمیں جھدار آ دی کے لئے کافی ہیں قسال صاحب الروح تبحقیق و تفریر لفخامة الاشیاء المدکورة المقسم بها و کو نها مستحقة لان تعظم بالافسام بها فیدل علی تعظیم المقسم علیه و تاکیده من طویق الکتابة - (صاحب دوح المعانی فرماتے میں مذکوراتیا جس کی تم کھائی گئا ہے ان کی مظممت کی تاکید ہاوران کے ان پر تم کھائے کے استحقاق کی تاکید ہے۔ ہی مقسم علیہ کی مظممت پردالات کرتا ہاوراں کا تاکید کا میں مقسم علیہ کی مظممت پردالات کرتا ہاوراس کی تاکید کا میں مقسم علیہ کی عظمت پردالات کرتا ہاوراس کی تاکید کیا تھی ہے کہ موریرے )

۔ تعمول کے بعد جواب میم محذوف ہے مطلب میرے کہ آ گے مخاطبین میں جواوگ مشکر میں ان کا افکار پراسرار کرنا عذاب الانے کا سب ہے جیسا کہ ان سے سیلے مذہب اور مشکرامتیں اور جہاعتیں ہلاک ہوئیں ای طرح یہ مشکر تی جی ہلاک ، واں گے ۔

اس کے بعد بعض گزشتہ اقدام کی بربادی کا تذکر وفر مایا خطاب بظاہر رسول الذخیلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہے اور آپ کے واسط ہے تمام ان نوں کو ہے تا کہ ان واقعات سے عبرت عاصل کریں ان اقوام کی ہلاکت کا اہمالی تذکر وفر مایا ہے قرآن مجید میں ویکٹرونٹ میں ان کے تفصیلی حالات جگہ عبر مدکور میں افر مایا اللّٰم مُتَرِکنُیف فَعَلَی رَبُّنِکُ بِعَادِد.

کیا آپ نے نمبیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا گیا جوارم نام کے ایک شخص کی نسل میں سے بتھے اور ذات العماو تتھے۔ ان کے بڑے بڑے قد تتھے مشہور ہے کہ ان کے قد بارہ ہاتھ کے تتھا( کماذکرہ فی الروح) بیز ات العماد کا ایک مثن ہے اور لیض حضرات نے اس کا انوی میمٹن ایا ہے کہ وہ اوگ ستونوں والے تتھ قیمے لئے گھرتے تتے جنگلوں میں جہاں ہزود کے تعاوی ک تھادر خیموں کو متونوں سے باندردور ہے تھے کیجر جب سنر ختم ہو جاتا تواہے گھروں کو دالیں حلیہ جاتے تھے۔

۔ الْبَعَیٰ لَـٰم یَنْحُلِقُ مِثْلُهَا فِی الْبِلَادِ اسْ تَبَیار کِلُوگ ایس تُکُرِی اورتوت والے تھے کہان جیسے شہورں میں پیدائیس کئے گئے (ای قبت نے دور پرانبوں نے یہاں تک کبردیا تھا کہ مَنْ اللّٰمَةُ مِنْا فُوُقَّ کُون ہے جوتوت کے اللّٰہ اسے ہم سے زیادہ بخت ہے؟ اللّٰہ تعالٰی نے ان مِنا واکا عَدْ اسٹینی و ماہ مات رات اورا تی وان ان پر مساوار می اور سب بلاک ہوکر رو گئے۔

ردخ المعاني مين كهجاب كهارم حضرت فوح عليه السلام نحي بيغي سام بن نوح كابيثا قفاد رعاد بن عاصي اس كايونا تقابه

وهو عطف بيان لعاد للايلمان بانهم عاد الاولى وجوزان يكون بدلا ومنع من الصرف للعلمية والتأنيث باعتبار القبيلة وصرف عاد باعتبار الحيى وقد يمنع من الصرف باعتبار القبيلة ايضا.

( اور بید فاد کا عطف بیان ہے بیاتا نے کے لئے کہ ان ہے مراد عاداولی ہے کہ یہ بدل ہواور طبیت اور قبیلہ کے بعن میں ہو کر ہانیٹ کی وجہ نے غیر طبر ف ، واور عاد کا مضرف ، و نابا متبار حسی کے اور کہمی قبیلہ کے اقتبار ہے ۔ قرآن مجید میں کئی جگہ تو م حاد کی بلاکت کا تذکر دے سور واعم واف اور سورہ وو کی تغییر کا مطالعہ کرایا جائے ۔

و تضوّد الَّذِينَ جابُو الصَّخرِ بِالْواجِ. اورَقِمْ و کساتھ آپ کرب نے کیا معاملہ کیا جنبوں نے وادی اللّر کیٹس پتروں کو تراش ایا تھا 'قوم خود کی طرف اللّہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السام کو بعوث فربایا تھا بیاوگ شام کے درمیان رہتے تھے ان کرر ہنے کی حکہ کچر کہا جاتا تھا اور وادی اللّہ کی تھے کتھے سعرۃ الحجر ٹیر فربا:

وَلَقَدُ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَاتَهُمُ الَاِينَا فَكَانُواغَمُهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُواينُحِنُونَ مِنَ الْجِبَالِ يُيُونَا اجنِن فَأَخَذْتُهُمُ الصَّيْحَةُ مُضِيحِينَ فَمَا أغني عَنْهُمُ مَاكَانُوا يَكْسِبُونَ.

(ال میں شک نہیں کی چروالوں نے بیٹیمرول کو تبطالا اور نم نے انہیں اپنی نشانیاں دیں سووہ ان سے روگر دانی کرنے والے متھے اور ووامن وامان سے رہتے ہوئے پہاڑوں کو تراش کر گھر بنا لیتے تھے سوقتے کی چیخ نے ان کو پکڑلیا' سوائے کچھے بھی کام نہ آیا جو وہ کماتے تھے )

ان ادگوں کی ہلاکت اور بربادی کا قصیہ سورہ اعراف سورہ ہوداور سورہ شعرا بحورہ نمل میں گزر دیکا ہے ان اوگوں نے جو پہاڑوں کو تراش کر گھر بنائے تھے۔وہ ابھی تک باقی میں رسول اللہ تعلی اللہ تعلیٰ علیہ یہ کم جوک نشریف لے جاتے وقت ان کی استیوں سے گزر رہاؤ سرؤھا تک لیا اور سواری کو تیز کردیا اور فرمایا کہ روتے ہوئے یہاں ہے گزر جاؤ کہیں ایسا ندہ کو کہ تبہارے اوپر بھی عذاب آجائے (رواہ ابخاری .)

وَ فَورُ عَوْنَ ذِى الْآوُقُنَادِ. بَهِ مَى ما تَلَى بِرِمعطوف ہے مطلب ہیہ کہ آپ کرب نے فرعون کو ہلاک کردیا جو پیخوں والاتھا۔
عاد وقع دو گاطری و چھی ہلاک ہوا اوراس کی حکومت بھی اور ڈو جنے کے عذاب میں بہتا ہوا۔ افظ اللاؤ تسادِ و تساد کی تھے ہوئے مذکر لی
میں تُخ کو کہتے ہیں فرخون کو جو ذِی الاو کہتا جہ ( میخوں والا ) فر مایا اس کے ہارے میں مفسر بن نے لکھا ہے کہ اس کے بہت سے لشکر
اور بہت سے تھیے سے لشکر جہاں جہاں تھی ہے ہو ہاں خیبے لگاتے تھے اور پیخین گاڑتے تھے اس کئے فرعون کے ہارے میں ذی
اوکو تسادِ فرمایا اوراکیٹ قول سے ہے کہ فرعوں جب کی کومز او تیا تھا تو چار پیخین گاڑکران میخوں ہے اسے باند ھو تیا تھا گیراس کی چائی
کو واتا تھا یا دومری مز او بیا تھا۔

لیعض هفرات نے بیٹھی فرمایا کدا ہے لٹا کر ہاتھوں میں کیلیس گڑ وا تا تھا۔ سورۂ میں سے پیپلے رکوع میں بھی بیان گزر دیجا ہے۔ آلَکِلِینَ طَغُوّا فِی فَبِالاَجِّدِ بِیَتِّوِیسِ مِن کاوبرڈ کر ہوا(عاود شرواد فرغون) انہوں نے شہوں میں سُرتی کی اورنافر ہنگ میں بہت آ گے بڑھ گئے۔ فَاکْتُخَدُ مُوا فِنْهَا الْفُسِلَدَ . آسوان لوگوں نے شہوں میں زمان فساد کردیا )

کفرونٹرک اورطرح طرح کی نافر مانیاں اللہ کے بنددں پرظلم ان سب چیز دں میں منہمک ہو گئے اور بڑھ جڑھ کر برے انمال اشغال کوافتیار کیا۔

فیصبَّ عَلَیْهِمْ دِیُک سَوُطَ عَذَابِ. (سوآپ کرب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسادیا) افظ صبَّ کااصل ترجی ( ڈال دیا ) ہاور جمید میں اردو کا محاورہ اعتیار کیا گیا ہے بعنی ان اوگوں پر مبابرطرح طرح کا عذاب نازل کیا جاتا رہا۔ جب کسی کوزیادہ اور بخت سراد بنی جوتو کثیر تعداد میں کوڑوں سے ٹائی کی جاتی جاتی طرح ان لوگوں پر مسلسل طرح طرح کا عذاب آتا رہا اور بالآخر صفح بستی ہے مناد ہے گئے۔

## إِفَامًا الْدِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلْلُهُ رَبُّهَ فَاكْرَمَهُ وَنَعَّمُهُ ﴿ فَيَقُولُ رَبِّ ٱكْرَمَنِكُ وَامَّآ إِذَا مَا ابْتَلْلُهُ

مانیان کواس کا پروردگار ہوب آزماتا ہے سوان کا اکرام فرماتا ہے اور الے تعمین ویتا ہے آئو میں سے بسر اکرام کیا اور جب : واس کوآزما تا ہے ۔

### فَقَدُرَ عَلَيْهِ رِنْقَهْ هُ فَيَقُولُ رَبِّ آهَاكِ ﴿

اں کی روزی ال پر تک کرویتا ہاؤوہ کہتا ہے کہ میرے رب تے مجھے ڈکیل کردیا۔

 و بتا 'و نیا گفتتیں ل جانا اللہ کے بہاں مقبولیت کی دلیل نہیں اور و نیا کی چیز وں سے محروم ہونا 'رزق کی تنگی مونا میداس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ اقعالیٰ کے بیبال مرووو ہے اس لئے کا فرنگ وست اور مالدار ہوتے ہیں اہل ایمان میں بھی دونوں طرح کیے بندے پائے ماریح ہوں۔

بات پہ ہے کہ انعام واکرام اورفقر وفاقہ اورشگدتی ان احوال میں ہتا اگر کے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے امتحان کیا جاتا ہے انسان پر لازم ہے گفتیں مل جائیں آو اللہ تعالیٰ کاشکراوا کر ہے اس کی نافر مانی نہ کرے اور تکہر کی شان افتعیار نہ کرے اور بہیش نظر رکھے کہ یہ چیزیں وے کرمیر اامتحان کیا گیا ہے اور اگر تنگذتی کی حالت آ جائے چیسہ پاس نہ و مال چلا جائے فعتیں جاتی رہیں توصیر ہے کام لے ندائند تعالیٰ کی فٹکایت کرے ندا فرمائی کرے ہمال میں انٹد تعالیٰ کی طرف متوجد ہے۔

## كَلَّابَلُ لاَّ تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ ۚ وَلاَ تَخَضُّوْنَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۚ وَتَاٰكُمُوْنَ التُّرَاكَ اَكُلَّا

ر گز الیا نہیں ' بلکہ تم یتم کا آلرام نہیں کرتے اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب قبیں دیتے اور سراٹ کا مال سمیٹ

### لَّتًا ﴾ وَتُحِبُّونَ الْهَالَ حُبَّاجَةًا ٥

کرکھا جاتے ہوا اور مال ہے بہت محب<u>ت رکھتے ہو..</u>

ان آیات میں اول قوانسان کے اس خیال کی تروید فرمانی کہ مالدار ہونا اللہ تعالیٰ کامقبول بندہ ہونے کی اور تنگدست ہونا اللہ تعالیٰ کا مردود بندہ ہونے کی دلیل ہےاوراس کو گل فرما کر بیان فرمایا یعنی الیا ہر گزمبیں جیساتھ سجھتے ہو۔

اس کے بعدانسانوں کی دنیاواری اور حب مال کا مزاج بیان فرمایا۔

يَلُ لَّاتُكُرِمُونَ الْيَتِيْمَ وَلَا تَخْضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِنِنِ.

بلئة اُوگ يتيم كا كرامنيس كرتے (جومد د كامتحنَّ ہے)اور نصرف ثير كم يتيم كا كرامنيس كرتے بلك آليس ميں ايک دوسرے ؤمسكين كوكھانا كھانے كى ترغيب بھى نيس وجے وَمَا تُحكُونَ النَّوْاتُ ٱلْحَكَالَّةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اَلَّهُ ٱلْ

مؤهل نبين (منكوة البهايج ص ١٩٨٨ ازاحه ويهيني في شعب الانهان)-

م شخص اس دنیا کوچھوڑ کرجائے گااور جو کمایا ہے اسے بھی میں چھوڑ ہے گا کچھراس کا کیار ہا؟ بقدرضرورت حلال مال کمالے اگر الند تعالیٰ شانڈزیا دوردید سے جوعال ہوتو اسے الند کی رضائے لئے اللہ کے ہندوں پرخرچ کروئے مصرے محمود بن لبیدرضی الندعنہ سے دوایت ہے کہ رسول الند سلی اللہ تعالیٰ عابیہ وسلم نے فرمایا کہ دوچڑیں جی جہتا ہے اسان کمروہ مجھتا ہے موت کو مکروہ مجھتا بہتر ہے تا کہ فیتوں ہے محفوظ رہے اور مال کی کی کوکروہ مجھتا ہے طالا تک ہال کی کی حساب کی کی کا ذراجہ ہے دیکٹو قالمعنائ سے ۴۸۸)

كُلِّ إِذَا دُكُتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۗ فَجَاءَرَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا صَفًّا فَوجِانً يُوْمَإِن إِجَهَنَّمَ لَا يُوْمَإِنّا

ؠؙؙؖڐڮؽڔڿڎؿڒڔڽۮڟؚؠٚؿۊڿٲڒ؞ڔۼڲڰ؞۩؆ٷ؋ۺڰٵڿڰڟڔڂڐٵ۫ۼٵۜؿڲڐڟؽڟڮڰ۩ٵڽ؈ڟڮڵڸڽڲڰ؈ڟ؈ڬٷ ٳؖؾؙڎؙػؙۯؙٵؖۅؙڵۺٵڽؙۅٳٙؿ۠ٚڶؙۿؙٵڶڹٞڴڔؽۿۣؽۼٞۅ۫ڵؙڮڸڵؽؿۧٷڠۊۮڣڰڮڮٳؾ۫۞۫ڣؿۅٛڝڽڶڗۘڋڽڮڰڰ؇ڣڬڂ

احَدُ ۞ وَ لَا يُوثِقُ وَثَاقَةَ احَدُ ۞ يَاتَتُهُما النَّفُسُ الْمُطْمِينَةُ ۞ ارْجِعَيۡ إلى رَبِّكِ رَاضِيَةٌ مَّرْضِيَّةً ۞

والآيذ ہوگا اوراس کی جیسی بذر کی فیس کرے گا نے نظس مطمئند لوٹ جا اپنے رہ کی طرف اس حال میں کے نو فوش ،واور تھے ہے بھی التد تعالی خوش ہو۔

### فَادْخُلِيْ فِي عِلْدِيْ ﴿ وَادْخُلِيْ جَلَّتِيْ أَنَّ

سوتوسیرے بندول میں شامل ہوجااور میری جنت میں واخل ہوجا۔

کلا ہرگزا ایائییں ہے جیساتم سجھے ہوکہ میراث کا مال سیٹنا اور مال ہے بحت کرنا تمبارے بن میں بہتر ہوگا اوراس پرمغزاخذہ فیس ہو گا بلکہ یہ چ<sub>ز ایں</sub> تہبارے بن میں مصر میں اور باعث عذاب ہیں۔

اس کے بعد قیامت کے ہولناکے مناظر کا تذکرہ فریایہ اِفا ڈنٹست اُلاژ طُن دنٹسافڈنٹ (جب زیمن کوقور کیٹور کرچورانجورا کردیا جانے ) اوراس برکوئی بہاڑا ورمارت اور درخت ماتی نمیس رہے گااور بہابر بموارمیدان ہوجائے گی۔

وَ جَنَا ۚ وَ وَهُكِ ﴾ . اورا پ كاپروردگارا جائے گالیخناس کانتم مَنْ تَحَاوِراس کے فیصلوں کا وقت آ جائے گا۔ والسلاک صفّا صفّا معالم التزیل میں حضرت عطا کا قبل نقل کہاہے کہ ہزا سان کے فیضتا لگ الگ صف بنالیس کے۔

وَجِعا بَيْ يُوفَينِهِ بِجِهَدَهُم [ (اوراس دن جَبَمُ کولایا جائے گا) حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ جلم نے ارشاد فر مایا کہ اس دن جبنم کولایا جائے گاجس کی ستر جرار ہاگیس ہوں گی ہر باگ کے ساتھ ستر جرار فرشت اُبون گے جوائے تھنچ کرلارے ہوئے گ

یؤانسند کینند طوار نوشسان دراس س استان سجھیں آب سے ماہ کو کئی گفا کند شوی در ان سجے کا حق ہوں ہا گئی ہوتے۔ دنیاش تھاجہاں ایمان اونے اور اعمال صالح کرنے کا موقع تھا اب و وارا الجزراء میں گئے گئے۔ اب نہ تجھنے کا موقع ربائیڈل کا شاتو ہا کا جب انسان این محرومی کود کیلے کے اور واسیا ورموا خذہ مراسنے آبائے گا۔ یفٹون پائینٹنی فَدَّمْتُ یَحْیَاتِینَ. (حسرت اورافسوں کے ساتھ یوں کیجگاہائے کاش کدمیں اپن زندگی کے لئے ٹیمراوٹل صافح آ گئیجی ویٹا) وہاں پنچ کرا حساس ہوگا کہ ونیاش نیک بندہ بن جا تا اور کنا ہوں سے فکا جا تا اور ایمان اورا عمال صالح آ گئی ویٹا تو آئ کے دن مصیبت سے چینکارا پائے ہوئے ہوتا ہی دن کی زندگی کوزندگی سے تعبیر کرے گا کیونکہ وہ ایسی زندگی ہے کہ ختم نہ ہوگی اور اس کے ابعد موت نہ ہوگی۔

فَيُوْمَنِدِ لَالِيَعْلَيْبُ عَذَابَةً أَحَدٌ (مواس دن الله مُسَعَداب كربابركوني عذاب دينة والما شة وكا) وَلا يُؤثِقُ وَثَافَةٌ أَحَدُّ (اوراس دن كيسي عند آكوني ندر كان مرب كا).

یعنی اس دن ایسی بخت سزا دی جائے گی کہاس سے پہلے کی نے کی کواتی بخت سزاند دی ہوگی اوراس سے پہلے کی نے ایسی بخت جگڑ مذک اندگی ہوگی۔

سورةُ سِاء مِين فرمايا: وَجَعَلْنَا الْآغُلَالَ فِي أَعْنَاقِ اللَّذِينَ كَفُرُوا.

(اور ہم کا فروں کی گرونوں میں طوق ڈالیں گے )

اورسورة موكن مين فرمايا: فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِالْآغُلَالُ فِي اَعْدَاقِهِمُ وَالسَّلاَّ سِلَّ.

اس كه بعدائل ايمان كوبشار عن ويراور فرما يا يَنَاتِهَا النَّفُسُ الْمُطْمَنِيَّةُ ارْجِعِي ۚ إِلَى وَبِلْكِ وَاضِيَةَ مَرْضِيَّةُ

(ا بالدین آپ نے نئس مطمعند کی بعض صفات بیان فربائی ہیں اول تو پیفر رکھتا ہوا در آپ کی تضاپر راضی اور آپ کی عطابر قناعت کرتا ہو) اس دعا میں نفس مطمعند کی بعض صفات بیان فربائی ہیں اول تو پیفر بیا کہ دواللہ کی ملا قات پر لفین رکھتا ہے بقین می قائم کی چز ہے اور کبی اطمینان کا دراجہ ہے جب کی کو آخرت کے دن کی حاضری کا لیقین ، وگا تو اپنی عبادات اور معاملات اور تمام امورا تھی طرح انجام دیگا اور ہیم الحساب کی حاضری کا لیقین ہوگا تو دین کامول کو اچھی طرح اوا کرے گا مشان نماز میں جلدی ٹیس کرے گا طمینان ہے اوا کرے گا۔ لفس کی دوسری صفحت بیہ بیان فربائی ہے کہ اللہ تعالی کی قضا کی جی اس کے فیصلہ پر راضی ہووہ جس حال میں رکھے اس پر راضی رہے' پی بھی اظمینان کا بہت بڑا ڈراید ہے۔نفش مطمئند کی تیسری صفت بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ دواللہ کی عطابر قناعت کرئے قناعت بھی بہت بڑی نعت ہے اللہ نے جو پچھے عطافر مایا اس پر قناعت کرتا رہے تو بڑے اظمینان میں رہتا ہے مال زیادہ کمانے کی حرص نہیں رہتی ۔ مال کمانے کے لئے نہ گناہوں میں مؤونہ و منابر تا ہے اور ندعبادات میں کوتا ہی ہوتی ہے خیارت کرنے ہے کسی کافت و بانے ہے مفصب ہے 'جوری ہے کمائی کے تمام حرام طریقوں ہے خاطب رہتی ہے۔۔

فَاذَ خُلِينَ فِي عِبَادِي (الْحُسْ مطمئن! تومير بندون مين داخل موجا)

وَاذَخْلِنَى جَنَّنِیُ (اورمیری جنت میں واخل ہوجا)اس میں ارشاوفر مایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف نے نفس مطمئنہ کو یہ خطاب بھی ہوگا کہ مبرے بندوں میں شامل ہو جااورمیری جنت میں واخل ہوجا لینی جنت میں تنہا واخل ہونائمیں ہے انسان یہ نی اطبق ہے اے انس الفت کے لئے دوسرے افراد بھی چائیس۔آیت کر بہر میں رہیمی بیان فرمادیا کہ جوشض جنت میں واخل ہوگاو ہاں دوسرے اٹل جنت سے بھی ما آتا قبیں رہیں گی سورہ کچ میں فرما یا وَ ذَوْ عَنَا هَا فِي صُلْدُونَ هِمْ مَنْ عَلَى الْحُوالَنَا عَلَى سُنُورُ مُنْظَالِمِینَ

.(اورا کئے داوں میں جو کید نھا ہم وہ سب دورکر دیں گے کُسب بھائی ُ بھائی کی طرح رہیں گے گخوں پرآ سنے سامنے بیٹھے بول گڑئ

اورسورة طوريس فربايا يَسْفَازَ عُونَ فِيهَا كَأْسَالُالْغُو فِيهَا وَلَالْأَيْتُمْ.

وہاں آ لیس میں جامشراب میں چھینا جھٹی تھی کریں گےاس میں نہ کوئی لغوبات ہوگی اور نہ کوئی گناہ کی بات) جنت میں آ میل محبت ہے ہیں گے کئی کے لئے کسی کےول میں کوئی کھوٹ مساز جلن ابغض نہ ہوگا اگر چدہاں کی چیز کی کی نہ ہوگی لیکن ابطورول گئی مشروبات میں چھینا چھٹی کریں گےاورا کیک دوسرے سے بیالے چھیئیں گے۔

جعلنا الله تعالى ممن رضى الله تعالى عنه وارضاه وجعل الجنة مثواه وهذا انحر سورة الفجر٬ والحمد للله او لاّ واخرًا والصلوة على من ارسل طيباً وطاهرًا

اورمیرے لئےصرف دن کے تھوڑے ہے جھے میں حلال کیا گیا کہذاوہ قیامت کے دن تک اللہ کے حرام قرار دینے ہے حرام

ليني اب تيامت تك اس مين قل وقبّال طال نيش وهوكه و والبدو خاولله والدي مطرت آ وم عليه السلام اوروَهَا وَلَلْهَ مراد ب ال طرح مصرت آوم كي اورتمام بن آوم كي تم مردَّنُ و

لَفَدُ خَلَقُنا الإنسانَ فِي كَبَدٍ.

(بدواتی بات ہے کہ ہم نے انسان کومشقت میں پیدافر مایا )

میں ہو تھی میں گئینے اللہ کی رضا کے لئے برداشت کرے گا آخرت میں اس کا ثواب پائے گا در جو شخص محض و نیا کیلئے قس گااس کوآخرت میں بھیونہ ملے گاورا کر گنا دکرے گا (جن میں اپنے اعتضا کو اور مال کواستعمال کرے گا ) آواس کی سزایا ہے گا۔

م بر انسان مشقت اورد کھ آنگیف میں مبتا : وتار ہتا ہے اور وہ بیاباتا ہے کہ بیسب پھے جو میرے پاس ہے میر کے خالق : ما لک کا دیا ہوا ہے قوا سے اللہ جل شاند کا مطبح اور فر مانبر دار : ونا اور ہر حال میں ای کی طرف متوجد ہنالازم تھا اللہ تعالی سے دعا تمیں بھی کرنا اور اس کی عراد تیں بھی کرنا اور اس کے دکام پڑھی کھل کرنا لکین انسان کا بیطریقہ ہے کہ بائی بن کر رہتا ہے اپنے خالق اور مالک کے مؤاخذہ سے مہم رہارہ ہے۔

أَيْحُسَبُ أَنْ لَنُ يُقُدرَ عَلَيْهِ آحَدٌ.

( كياد ويه خيال كرتا ہے كداس پر كوئى قادر نه ہوگا )\_

لین از ان کارویہ یہ تاتا ہے کہ ووائی ذات کو آزار بھتا ہے اورجو چا بتا ہے کرتا ہے، ونیا وا خرت میں مواخذ و وہ گائی کیا اگل پروا نمیں کرتا اس کا ڈھنگ یہ بتاتا ہے کہ وہ یہ بچھ کراپے و نیاوی مشاغل میں لگتا ہے کہ میں آزاد بوں ، جو چاہوں کر ڈیکھ کوئی مجڑ نے والا نمیں اور بھیر کرکی کوکوئی قدرت نمیں حالا تکہ جس ذات پاک نے اس کو پیدا فرمایا ہے قوت اور طاقت بخشی ہے وہ اس پر پوری طرح تا اور ہے انسان کے اعمال میں اموال کا خرچ کرنا بھی ہے وہ بے لگر ٹی کر ساتھ مال خرچ کرتا ہے اور گنا اور ل میں خرچ کرتا چا جا تا ہے، اسراف بھی گرتا ہے۔ حرام مواقع میں خرچ کرتا چیا جاتا ہے اور پنٹی بگھارتے ہوئے بنٹی کے ساتھ کہتا ہے کہ میں نے خوب زیاد ومال خرج ہے کر ڈالا اُن معصیت والے اخراجات میں خرچ کرنے پر چرائت بھی کی اور پنٹی بھی بگھار کی اور پیر اِلکل ندمو چاکہ اِن مواقع میں خرچ کرنا میرے خالق اور مالک کی رضامندی کے خلاف ہے ۔ وہ مجھود کچر ہاہے۔ اس کوفر مایا :

أَيْحُسْبُ أَنْ لِلَّمْ يَوْفَهُ أَحْدٌ. ﴿ كِياوِد خيالَ كِرَا بِ كُماسَ وَكُنِينَ وَيُصا ﴾

لیعنی اس گوائیا سیخھنا غلط ہے کہ اگر ٹس کو پیشیس آڈ اس کے خالق کو قبی ہے اس نے مال دیا اور وہ ہی معصیت میں خرج کرنے پر مواحذ وکر ہے گاتھیے جلا لین ہے معلوم ہوتا ہے کہ بعض کافرون نے رسول الند صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خالفت میں خوب زیادہ ال خرج کے کیا تھا اور ابطور فخریوں کہاتھا کہ میں نے بہت زیادہ مال خرج کر دیا اور اس پر مذکور دو عید نازل ہوئی مطلب ہے کہ اس کا پی خیال کرنا خاط ہے کہ بچھے کی نے میں دیکھا اللہ تعالیٰ نے اسے خرج کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور کنتا مال خرج کیا ہے وہ بھی دیکھا نے وہ اپنے علم کے مطابق مؤن خرائے گا۔

اس كے بعد فرمایا: أَلَمُ نَجَعْلُ لَّهُ عَيْنَهُنِ. (الأيتين)

( کیاہم نے اس کے لئے دوآ تکھیں نہیں بنا کیں اورزبان اور ہونٹ نہیں بنائے )

سیاستقبام تقریری ہے مطلب یہ ہے کہ ہم نے انسان کو آنکھیں تھی دیں۔ زبان بھی وی، ہونے بھی دینے انسان کے ساعضا آس کے لئے بہت بڑے مددگا دین آنکھوں سے دیکھا ہے، زبان سے بولا نے ہونؤ ل سے وف بھی ادا ہوتے ہیں ادر بہت بڑی فوبھورٹ کا مظاہر دیکھی ہوتا ہے ان اعتضاء کے ذریعہ انسان اپنی دنیاوی زندگی بھی آئی بھی گر ارسکتا ہے اور ان واپنے خالق و مالک کی رضا مندی بھی استعمال کر کے آخرت کی کا میابی حاصل کر سکتا ہے ای لئے آخریمی و فصلہ کیلئہ الشبخد کین بھی فرباد یا پھی ہم نے انسانوں کو دو لوں راستے تباویے خیروفلا کے کا راستہ بھی بتاء یا ورشراور ہلا کمت کا راستہ بھی دکھا دیا۔ اب بیانسان کی تجھداری ہے کہ وہ انسانوں کو واجسارت کو اور اسپے قروفلا کے کا راستہ بھی بتاء یا ورشراور ہلا کمت کا راستہ بھی دھی ان بیانسان کی تجھداری ہے کہ وہ انسان راد بہت کو سلیم کر سے اور اس کے مطابق زندگی کو بھی گڑ ارے اپنا بھی بھا کرے اور اللہ کی دوسری مظورت سے بھی اچھا سلوک کرے اس آخری بات کو آئندہ آ سے میں بیان فر با ہے۔

فَلَا اقْتَحُمُ الْعَقَبَةُ فَقَ وَمَا أَدُرُيكَ مَا الْعَقَبَةُ فَ فَكُ رَقَبَةٍ فَ أَوْ الْطَعْمُ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ فَ عروه ثمانى عن وركرين دائك هما اوراً ب كرسم ب كركان ي ب عجرا و با بحران كالحارية بعرف والحدول عن من كل يَتِيْمُا ذَا مَقْرَبَةٍ فَ أَمْ كَانَ مِن اللَّذِينَ الْمَنْوَا وَ تَوَاصُوا بِالصَّابِرِ عَيْمَ كَانَ مِن اللَّذِينَ الْمَنْوَا وَ تَوَاصُوا بِالصَّابِرِ عَيْمَ كَهِ مِنْ وَالْ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَا أَمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ ایمان تبول کرنے کے بغد بہت ہے تقایفے پورے کرنالازم ہوتا ہے۔القد تعالی کی عبادت کرنے پر بھی نفس کوآ مادہ کرنا پڑتا ہے۔اور تکاول کے بھی حقوق ادا کرنے ہوئے ہیں ان میں حقوق واجہ بھی ہوئے ہیں ادر مستجب چیزیں بھی ہوتی ہیں اس بارے میں فریا انسان اس گھ تی ہے کیوں نے گز راجس میں نفس پر تازیا یا جاتا ہے بھر تسف خدیدہ شان کے لئے فریایا کیا آپ جانتے ہیں کہ دہ کیا گھائی ہے کا چگر ابلاد مثال تین چیزیں ، کرفرہا کیں۔

حضرت براہ بن عازب رضی اللہ عنہ بے روایت ہے کہ ایک اعرابی (دیہات کا رہنے والا) رسول الندسلی اللہ تعالیٰ علیہ وملم کی خدمت امیں حاضر بوا اس نے عرض کیا کہ آپ بھے ایسا مل بتاہ ہیں جو جھے جنت میں داخل کرد ہے؟ آپ نے ارشادفر مایا یا تُقیق النَّسَمة وَ فَکَتُ "السر قَبَّةُ، سائل نے کہاکیا دبور کا ایک ہی مطلب نہیں ہے؟ آپ نے فر بایا نہیں اعتق نسسمة یہے کو تو کس غلام کو پورا اپنی طرف سے منبا آزاد کردے اگر بید کہ رسکتا ہوتو ہو کے کو کھانا کھا اور بیائے کو پانی چا اور ایشے کا مول کے حکم کراور برے کاموں سے روک دیے اگر اس کی بھی طاقت نہ ہوتو اپنی زبان کو انجھی ہاتوں کے طاور دور مربی ہاتوں سے روک کرچہ (رواوائیٹھی فی شعب الایمان کمانی المشکوع میں م

وم : مجوک کے دن میں کسی میتم رشند دار کو کھانا کھلا کے اور سوم سکین کو کھانا کھلانا جو ٹی والا ہے یعنی ایسامسکین ہے کہ اس کے پاس اپنی جان سے سوالیجیٹین ہے زمین سے اپنے جان کو لگائے ہوئے ہےا لیے سکین کو کھانا کھلانا بھی ایمان کے نقاضوں میں سے ہے اور بڑے ڈواپ کا کام ہے۔

ال کے بعد قربایا:

نُسَمَّ تَحَانَ مِنَ الْلَيْنُ اعْنُوا وَقُواصَوا بِالصَّبُرِ وَقُواصَوا بِالْمَوْحَمَةِ كَهٰ لَوْهُ فَالْحُواكُ مِاتَهِ وَفَ عَابِمُيْنَ كَيُونَا أَيَانَ كَاشِرَ نَرَتَهِ مِيْنَ كَنَّ مِنْ مَانَ عَنْمِينَ جِاور ساتِهِ فَي يَجْمَعُ فَمِ لِمَا كَمِعْتَ الْمِانَ اود دومرى صفات كِماتِهَ آئِن مِنْ الْمَد وحرك و عَبْرَيْنَ فِي كَرِتَارِ مِنَا عَلِي اللّهِ عَنْمَ مِنْ الْمَدِدُ مِنْ اللّهُ وَلَيْنَ عَلَيْمَ وَالْمُؤْمِنَ العَبِرِيْنَ آنِ عَالَمَ عَالِمَ عَنْمُ مِنْ الْمَدَامِ وَمِنْ الْمِدُونِ مِنْ عَلِي عَلَيْمُ وَالْمَرِيْنَ و

۔ آو کینیک اصحب الْمَیْمَنیَّةِ جَن مُؤمن ہندوں کا اوپر ذکرہ والیا سحاب اسمیریہ لینی واپنے ہاتھ والے میں جن کے داہنے ہاتھ میں اندال ہا ہے دیئے جامئیں گے اور جن ہے جنت میں واض ہونے کا وعد ہے۔

[المارانات: يعني إلى المولان في المستندة المستن

(اورجن لوگول نے جاری آبات کا انکار کیایہ بائیں ہاتھ دالے میں)۔

ان کَ با کِی و حیثن اشال ناسد ہیں جا کیں گے اورانہیں دوڑ خیس جانا ہوگا جس میں ہمیشد میں گے عَلَیْهِ مُ فَارٌ مُوْصَدَةً. [(ان پرَ آگرہ ذکی ہندکی وقت این اور خورخ میں ڈال کر دروازے ہند کرد ہے جا کیں گے۔ قوله تعالى مُوصَدَة قال في معالم الننزيل مطبقة عليهم أبوابها لايد خل فيها روح ولا يخرج منها غم ، قرأ ابوعمر وحمزة وحفص بالهمزة هاهنا وفي الهمزة المطبقة وغير الهمزة المغلقة . المُلاَلُها أموصدة 'معالم المُرْزيل مِن بَكر مُرصدة كامطب بيب كدان پر بنرة وكي خال مِن كولَ راحت داخل ، و سَكر سيكونَ فم دوكه بابرنكل سَكاً الومر جز و بخص في است بيال امزه كرماته پرها بديمزه كرماته ، توقع متى بولَى اور جمزه كرافير ، يؤمني سي بدكي بولى )

وهذا الخوتفسيير سورة البلدوالحمد لله الواحد الاحد الصمد والصلوة على بعث الى كل والد و ما و لدوعلي اصحابه في كل يه م و غد



فربايا يعني حيا ندكيتم جب ومبدرج نح بيحصيسة جائئة يعني سدرج غروب مونے كے بعد طلوع موجائے إس ميں مينوں كى درميانی ليخن تيرهٔ چيدهٔ پندره ټوارڅ کې را تيل مراد مين ان راتول ميل جيسے بي سورج فروب بوټا ہے جا ندنگل آتا ہے اورخوَب زياده روثن رہتا ہے۔ اور پورځ رات س کې رژن کال : ق ب ن سرځ و خو خوال کې تاب کې کال رڅنځ کې خواشاروا بايا اکال ما جاند کے کمال نور كي طرف اخاتلها فرما كراشاره فرمادياس كے بعدون كي تم كھائي اوفرمايا والنَّهاد إذا جَلَّاها (تشم يبون كي جبوه مورج كوروثن ے ) بیا سادمجازی ہے چونکدون میں آفاب کی روشی ہوتی ہے اس لئے روشنی کودن کی طرف منسوب فرما دیا۔

تچرفر مایا و اللِّسِل اِذَا بغُضْاهَا (اورتم ہےرات کی جب وہ سورج کو چیالے) یو بھی اسنادمجازی ہےاورمطلب میرے کہتم ہےرات کی جےخوب[چیمی طرح تاریک بروجائے اورین کی روشنی پر حیماجائے۔

وَالسَّمَاءِ وِمَالِنَاهَا (اوتِّم ے آسان کی اوراس ذات کی جس نے اے بنایا)۔

و الإراض و ماطبحاها (اورتتم نه زمین کیاوراس دات کی جس نے اس کو جھیایا)

و نفس وَ مَا سوَٰ اها ( اورُشم ہے جان کی ابراس ذات کی جس نے اس کواچی طرح بنایا )

ان بتیوں آیتوں میں جدیام وصولہ ہے بہ مین کے معنیٰ میں سےاللہ تعالیٰ نے اپنے گلوق کی بھی تھم کھائی اورا بنی ذات کی بھی کیونکہ وہ بی آ -ان کو بنا نیوالا اورنفس کو بنانے والا ہے۔نس تعنی جان کی تتم کھاتے ہوئے وَ<u>مُسانسةً ا</u> بھی فرمایا مفسرین نے اس سے نفسِ انسانی مرادایا ہے اورمطلب میرے کہ اللہ تعالٰی نے نفس انسانی کو بنایا اوراہے جس تااب میں ڈالا اس کے اعضاء کو نوب گھیک طرح مناسب طريقه يربناديا سكاعضا ظاهره بهي خوب جهي طرح كام كرتے بين اوراعضا ، باطنه بھي اعتلى فيم ته بروتظران سب متول سنوازديا۔ فَالْنِهِ مِنِهَا فَجُورُ هَا وَ تَقُوَاهَا ( كِيرِنْسَ وَاسَ كِفِيرِ اورْتَقُو كُي كَالهام فرماو ما)\_

جب اے قتل ونیم ہے اور اعهدنا انجھے بظاہر و دباطنہ ہے نواز دیا تواہے اد کام کام کلفے بھی بنادیا و داینے خالق و ما لک کو میتھانے کا بھی اہل ہےاوراس کے اعضاء معبود هیتی کی عبادت کرنے کی بھی توت رکھتے ہیں گیر چونکہ امتحان بھی تقصود قطااس لئے انسان کے لئے دونوں رائة دامنع فرماريج هي وَهَدَيْنُهُ النَّجَدَيْنِي مِن بيان فرمايا نفس انساني مِن فجور كي جذبات بهي الجرتي مين يعني معاسي كي طرف بھی اجمار ہوتا ہےاور خیر کے جذبات بھی امنڈتے ہیں' خیراورشر دونوں چیزیں نئس انسانی میں پیدا ہوتی ہیں جواللہ تعالیٰ نے اس میں ڈالی ہیں اب انسان کی سیجھداری ہے کہ وہ معاصی ہے بیچے اور خیر کے کا مول میں آ گے بڑھے۔ <u>قَدْ اَفْلَحَ مَنُ ذِیخُهَا</u> ، میرجواب منم ہے اللہ تع کی نے اپنی گلوقات میں ہے چند چیز وں کی تسم کھائی اور جن کاوجودانسان کے سامنے ہے۔اور بہت واضح اور طاہر ہے آسان کوسب د کھتے ہیں۔ زمین پرسب بستے ہیں اور سبک پر رات دن گز رتے ہیں ، جاند صورج دونوں بڑی روشی والی چیزیں ہیں اورننس انسانی تو ب کے ساتھے لگاہی : دا ہےان سب چیز ول کی تخلیق اوران کے تصرفات سب بیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کامظاہرہ ہے انسان پرلازم ہے کہ اپنے خالق کو پیچانے اس کے احکام پڑٹل کرے گنا: دل ہے بچے طاعات میں گئے اٹیان قبول کیا گنا ہوں ہے ٹیجا منٹس کوستوارا اور ئے۔ھارااور گنا ہوں کی آ لائش اور گندگی ہے بیمایا تووہ کامیاب ہو گیااس کی و نیا بھی ہے اور آخرے بھی مسورة النور میں فرمایا: وَمُسَفِّى يُطِع اللَّهَ وَرْسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيُتَّقُّهِ فَاُولَّهَكَّ هُمُ الْفَاتَّرُونَ.

( اور جس نے انڈ کی اور اس کے رمول کی اطاعت کی اور اللہ ہے ڈراا اور اس کے ذرے گنا تول ہے بچاتو یہ وہ اوگ میں جو

وَ فَذْ خَابَ مَنْ ذَهِ مِنْ إِ ( اوره وَ تَحْصُ نام اوجوا جس نے اسے میاا کیا )

بیرانید آیت پر معطوف ہے۔ گزشتہ آیت میں بے تایا کہ جس نے اپنے نشس کو پاک اور صاف ستحرا کرلیا ہو کامیاب ہو گیا اور اس أبت ميں سيبتايا كدجس نے اسپے نسس كود باديا يتى اس كونفروشرك ومعاسى ميں لگايا وها كام رہا سيافظ فسندسيونس سے ماضى كاسيند ہے اصل ميں مَسْتَ فَا تَعَامَنُوا عَلَى مَنْ عَرَاحِ وَ كَرِيْنَ عَلَمَتَ عَلَى مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَى ا يبال چونك هٰنُ ذِخْها كے مقابل وارد ; وا حال لئے نفرين نے يه عن لئے بين كدجس نے اے نفس وَكفرو معصيت ميں و ہاكر چھپاويا ے انوارا بیان اورا نوارطاعات ہے چیکلوارنہ بنایاد ونز کہیہ ہے محروم ربالبذا ہلاک: دگیا۔رسول الله تعالی علہ وسلم کی وعاؤں میں

الله وات نفسس تقانها وإكها الله خيرٌ من إكها أنْتَ وَلَيُّهَا ومو لاها.

( اےالقد! میر لینس کواس کا تنقر کی عرطافم ماد ہے اوراس کو پاک کردے تو سب ہے بہتر پاک کرنے والا ہے تواس کا ولی ہے اس کا

ٹے لَمَانِتْ تُلْهُوْ ذَ بِطَغُوها ﴿ قَوْمَ مُوونے اپنی سَرَشَ کی وجہ ہے جِہَایا ﴾ لیعنی ان کی سَرَشی نے آنویں اس برآ یا و وکرویا کہ اللہ کے رسول کی تکذیب کردی اوراللہ کی تو حیداللہ کی عمادت کی طرف جوانہوں نے با اماس میںانہوں نے ان کوجمونا بتا، یا۔ وہ اوگ حضرت صالح عاب السلام ہے جھکڑتے رہےاوران ہےکہا کہ اگرتم نبی ہوتہ پہاڑے وٹنی زکال کر دکھاؤ۔ جب پیاڑے ادبنی برآ یہ: وگئی تواب اس کے قل کرنے کے لئےمشورے کرنے لگے ۔حضرت صالح عامدالسلام نے ان کوبتا دیاتھا کددیجمبوا یک دن تبہارے کنوس کا پافی ۔ادنتی ہے گی اورایک دن تمہارے جانوریئیں گےاور بیجی تاہما کہاہے برائی کےساتحد ماتھ نہ لگانا درنے مذاب میں گرفتار : وحاؤگے لیکن دوباز نبذا نے ادرا المصحف اس رآ ماه وبهوگها كهاس اذنمی و کائ وُ الے ۔

ای کوفر بابا اذا نُنِقِّتُ انشقاقیا ( جبکه توم کاسب ہے ہزاید بخت آ دمی اٹھ کھڑا ہوا) تا کہاس انبنی قبل کردے۔

فَقَالَ لَهُمُ رَسُولُ اللَّهِ نَافَةَ اللَّهِ وَسُفُيهَا

( تو اللہ کے رسول بغنی حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اللہ کی اُؤٹنی کوادراس کے بانی ہے: وررہنا' بانی ہفنے وجھوڑے رکھو ) یتنی اس اؤٹٹی کو پچے نہ کہواں کی باری کا جوون ہےاں میں پانی بینے دولیکن ان لوگوں نے نہ مانا۔ فَکَ خُذُبُوہُ فَعَقُرُ وُهَا ﴿ سوو دِبرابر تکذیب پر جےرہے اوراؤنٹی کوکاٹ ڈالا )ان اوگوں نے منصرف مید کہ اوٹٹی کوکاٹ ڈالا بلکہ حضرت صالح عابیالسلام ہے یوں بھی کہا۔ يضَائِحُ النِّمَا بَهَا تَعِدُنَآ إِنَّ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ.

(اےصالح!لے وہ عذاب جس کی جمیس دھمکی دیتا ہےا گرتو پنیمبروں میں ہے ) یہ

البذاان ادگون برعذاب آسي گيا...

فْدَمُدَم عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِلَّا تُبُّهِمُ فَسُوِّهَا.

(سوان کے رب نے ان کے گنا ہوں کی وجہ سے ان کو بوری طرح ہلاک کردیا اور ہا کت کو ابیاعام کیا کہ کو کی شخص بھی نہیں جما) ان ارگوں کی بلاکت زلزلہ ہے اوراً سان ہے جیتے آئے کی وجہ ہے ہوئی تکلی ان کا واقعہ سورہ اعراف سورہ ، دوٹسورہ شعراءادرسورہ مگل

وَ كَا يِسِحِاتُ عُقَيْقِهَا ادروه ال كانجام ينهيل وُرتا يعني الله تعالى جس كي وبلاك فرمائ يجيرُ في سَرَاد بينا جانب دواي مشيت داراد و کے مطابق میز اوے سکتا ہے دو زیادا لے مادک اوراعتاب اقتدار کی طرح نہیں ہے جو بحر مین سے اور نجر مین کی اقوام ہے بعض مرتب : ﴿ رِجَاتِ مِن اور مزانا فذكرنے ميں ، مل كرتے ميں اور بيەجىتے ميں كەاگرېم سزاد پنے كالقدام كريں تو كہيں بيقوم بغادت پر بنداتر آ ئ ا اور جاراا قىدّار كھڻائى ميں نەيرُ جائے... قولمة تعالى والشمس وضحاها اى ضوء هاكسما حرجه الحاكم وصححه عن ابن عباس والمراداذااشرقت وقام سلطانها والقمراذا تلها اى تبعها فقيل باعتبار طلوعه وطلوعها اى اذاتلا طلوعه طلوعها وذلك اول النهار يطلع بعدها القمر لكن المسلطان له فيرى بعد غروبها هلالا وقيل باعتبار طلوعه وغروبها اى اذاتلا طلوعه غروبها وذلك في ليلة البدر رابع عشر الشهر وقال الحسن والفراء كما في البحراى تبعها في كل وقت لا نه يستضيئ منها عهو يتلوها لذلك وقال الزجاج وغيره تلاها معناه واستدار فكان تابعًا لها في الاستدارة وكمال النور والنهار يتلوها لذلك وقال الزجاج وغيره تلاها معناه واستدار فكان تابعًا لها في الاستدارة وكمال النور والنهار اذاجلها . اى جلى النهار فالاستناد مجازى اذاجلها . اى المنهار وقيل على الدنيا والمراد بها وجه أكالا سناد في نحوصام نهاره وقيل الضمير المنصوب يعود على الارض وقيل على الدنيا والمراد بها وجه الارض وما عليه وقيل يعود على الظلمة ووجلاها بمعلى اذالها وعدم ذكر المرجع على هذه الاقوال للعلم به والاول اولى لذكر المرجع واتساق الضمائر والليل اذا يغشاها اى الشمس فيغطى ضوء ها وقيل اى الارض وقيل اى الذيا وجيني بالمضارع هنادون الماضي كما في السابق قال ابو حيان رعاية للفاصلة ولم يقل غشاهالانه يحتاج الى حذف احد المفعولين الهما.

والسماء وما بنيها اي و من بنها والقادر العظيم الشان الذي بنا هاو دل على و جوده و كمال قدرته بناء هما.

و الارض وما طحاها اى بسطها من كل جانب ووطنها كدحاها ونفس وماسواها اى انشأ ها وابدعها مستعدة لكما لها وذلك بتعديل اعضاء هاوقواها الظاهرة والباطنة والتنكير للتكثير وقيل للتفخيم على ان المراد بالنفس آدم عليه السلام والاول انسب بجواب القسم الأتى وذهب الفراء والزجاج و المبرد وقتادة وغيرهم الى ان ما في المواضع الثلاث مصدرية اى وبناء ها وطحوها وتسويتها وجوزان تكون ماعبارة عن الامراك له بنيت السماء وطحيت الارض وسويت النفس من الحكم والمصالح التي لاتحصى ويكون استاد الإفعال اليها مجاذاً.

فالهمها فجورها وتقواها الفجور والتقوى على مااخرج عبدبن حميد وغيره عن الضحاك المعصية والطاعة مطلقا قلبين كانا اوقالين والهامهما النفس على مااخرج هزوابن جريرو جماعة عن مجاهد تتعريفهما اياهابحيث تميز رشد ها من ضلالها وروى ذلك عن ابن عباسٌ كما في البحروقريب منه قول ابن زيد فجورها وتقواها بينهما لهما والأية نظير قوله تعالى وهديناه النجدين.

قد افعلح من زكّها وقد خاب من دشّها هذا جواب القسم وحذف اللام كثير لاسيما عندطول الكلام المستقضى للتخفيف والتزكية التنمية والتدسيس الاخفاء واصل دسى دسّس فابدل من ثالث التماثلات ياء ثم ابدلت الفأ لتحو كها وانفتاح ماقبلها اى لقد فازبكل مطلوب ونجامن كل مكروه من انهى نفسه واعلاها بالتقوى علما وعملا ولقد خسر من نقصهاوا خفاها بالفجور جهلا وفسوقًا. (من روح المعاني).

فَـدَمْـدَمْ قـال الـراغب في مفرداته اي اهلكهم و ازعجهم وقال المحلى أطبق عليهم و لايخاف عقبها اي عاقبتها قال الحسن معناه لايخاف الله احداتبعة في اهلاكهم وهي رواية عن ابن عباسٌ كما في معالم التنزيل

(ارشادالی <del>والشیمس وضعها: هلیما</del> علیمادال فی دشی یجو حاکم نے ذکر کیا نیاور حضرت این مهار طنت منقول: و ن میں اسے بھی کہا ہے مراویہ ہے کے سورج جب طاوئ ہوجائے اوراس کی روٹنی گئیل جائے۔والیقند موراذا فلھا آیکٹن جائد جب سورت کے پیچیے کے ابعض نے کہا جاند اپنے طاوع کے لحاظ ہے سورج کے طاوع کے پیچیے آتا ہے۔مطلب یہ ہے کہ جب چاند کا طاوع سور طا<sub>و</sub>ے کے چیچیقا کے اور ایبا مبینہ کے شروش میں ہوتا ہے کہ ۔ اول کے شروش میں جب مورج سشرقی کنارہ مے طلو کی ہوتا ہے قاطا س کے بعد طاوع ہوتا ہے کیکن اس کی روشن جیلی میں انداخروب آفیا ہے بعد ملال اُطرآ تا ہے اِحض نے کہا جا ند کا طلو شامور کے بعد آتا ہے۔ لیتن جب جاند کا طلو ٹی سورت کے غروب کے چیچھے آئے اور میدید کی چ<sub>ار ج</sub>ھویں رات میں بیوتا ہے۔ اور<sup>ح</sup> نے کہا ہے جیسا کہ بخریمیں ہے کہ مطلب میرے کہ برونت جا ندسور ن کے چیجے آتا ہے کیونک جا ندسور ن سے روشی لیزے اس کئے چاند مورج کے پیچھے پیچھے رہتا ہے۔ ز جات و فیمرو کہتے میں تلاھا کامعنی ہے گھوما چنانچہ جاندانے گھو منے اور وقنی کے مکمل : و نے میں سورج كتابع بــ والمنهار اذا جلاها : يعني ون في سورج كوروش كرويا (طابركرويا) كيونك جب دن آتا عاد سورج روش : انات اورظاہر ہوتا ہے بسورج کے ظاہر کرنے کا استفادون کی طرف مجازی ہے ۔جیسے صام نھارہ میں اسفاد مجازی ہے!جیش کے کہا حاتم بیرمنسو و ز مین کی طرف افق ہے جھن نے کہاونیا کی طرف افتی ہے اوران ہے مراہروئے زمین ۔ اور جواس بیٹے وہے بعض نے کہا یئے بیرتاریکی کی طرف اُبَق ہے۔ و جبلاہا:ازالھا کے عنی میں ہے پینی اس کوزائل کرویا۔ان اقوال کی صورت میں تنمیر کے مرجع کا ذکر نہ ہونا اس کئے ہے کہ بیمعلوم ہیں۔ پیبلاقول مرجع نداور ہونے اور نمیروں کے باہم موافق ہونے کی وجہ سے زیادہ رائچ ہے۔والسلسل اذا ببغشاها ھا ہے مراد صورتے ہے کیونکہ رات سورتی کی روشی کوؤھانپ لیتی ہے۔ بعض نے کہاھائٹمیر سے مراوز مین ہے۔ بعض نے کہاونیا مراد ہے۔ اورسابقہ فعلوں کے بنکس میباں بغعل مضارع ابو حیان کے قول کے مطابق فاصلہ کے لئے لائے میں اور غشاھانہیں کہا کیونکہ تب ایک مفعهل کے حذف کی ضرورت پڑتی۔ والسمآء و ماہناها: هاهن کے معنی میں ہے۔ لیمنی جس نے آسان کو بنایا ہے اور قارر وظیم الشان ہے۔ ووزات جس نے اسے بنایا ہے اور بیدا سان کی بناوے اس قاور کی قدرت کے کمال اور اس کے وجود پر ولالت سرر تی ہے۔ والارض و ماطحاها: لعني المسيم جانب بي پهيلايا ورائ جيمايا جيي وهنا ہے۔ و نتفس و ما سواها: ليني اسے بيدا أيا اور كمال تک وینچنے کے لئے تیار کیا اور بیاس کے اعضاء اور ظاہری و باطن قوئی کی تعدیل کے ساتھ سے اور نفس کا نکرہ : ونا تکثیر کے گئے ہے۔ اور اجھٰ نے کہا ظیرتیم کے لئے ہے۔اس لئے کہ یمبان مراد حضرت آ وم علیا اسلام ہیںا ورپیل آو جیہہا گ آ ۔ والے جواب تسم ک زیادہ مناسب ہے فراہ زجاج مہر داورقاہ دو فیمرو کی رائے یہ ہے کہ تینول جگہول میں'' ما''مصدریہ ہے اورمراد سے اس کا بنای دکیما ڈامر برابر کرنا ،اور پیجی : وسکتاے کہ ماان ہے شار مصلحتوں حکتموں ہے مبارت بوجس کے لئے آسان بنایا گیا، زمین چیسا انگ ٹی اوکنس سنوارا گی اوران كى طرف افعال كالسناه كإن مهر - فعالهه مها فبحور ها و نظوها بمبدئن هميد وغيره فيضحاك سے جوروايت كيا تبا مطابق فجور دیقویل ہے مراہ معسیت وطاعت ہے اورنفس کوان کےالبام کامطلب این جریرہ غیرو کی مجابد ہے روایت کے مطابق گمران ے مدایت کی تعیزے اور جیسا کد بڑیل ہے کہ میکی مطلب «هنرت این عباس ﷺ ہے بھی مروی ہے۔اور این زید کا آقیل بھی اس ک قریب ہے کہ اس کے فجوراؤتھ کی سے مرادیہ کہ ان دبنوں کو واضح کرویا ہے ادرییا بیت ارشادالی و هدیناہ النجدین کی طرح ہے۔ ف افلح من زكها و فله حاب من دسلها : بيزها بسم ياورلام كاحدف كرنا كثرت به پاياجاتا بي خصوصا جبكه مطويل مو چر تخفیف کا نقاضا کرتا ہو۔التز کیا کا معنی ہے منوارنا اور یہ میس کا معنی ہے چھیانا۔ دکا کی اصل بسس ہے بیسر میسن کویا ، = ته برل کیا کچھ

اس نے متحرک اوبال کے ماقبل کے مفتق ج ہوئے کی معیہ ہے اے الف سے نبعہ مل کردہ یہ مطلب میرے کہ جس نے اپنیشس کؤسنوارا اورعلم وثمل میں تقویٰ ہے بلند کہا تو وہ ہر تکلیف ہے نجات یا گہا ور تصورہ کواس نے حاصل کراہا اور جس نے اے نگاز ااور جہاات ویڈ کمل ے اے ماوٹ کیااس نے نقصان اٹھامار <del>قیلمہ بدہ</del>: امام راغب نے منم دات القرآن پر لکھیا ہے کیاس کامطاب ہے کہ اللہ نے انہیں بلاک کرہ با۔اورانبیں اکھاڑیارا مجل کہنے ہیں کہان برزمین النادی<u>۔ و لا یکخاف عقبیہا</u>: لین النداخالی اس کے انعام ہے خانف نبیل۔ احسن کتے ہیںائ کامطلب یہ ہے کہ انتدافعائی وان کے بلاک کرنے میں کی باداش کا خوف ٹیمیں ہے۔اور بھی منی «حشات ابن وہائی ا پیدے بھی مروی ہے جیسا کی معالم النز مل میں ہے ) ۔

**Y1**Z

وهذاتفسير احرسورة الشمسر ولله الحمد \$ \$ \$ \$



میں نیا میں اٹمل ایمان بھی میں اور اٹمل نفر بھی اوچھاؤگ بھی ہیں اور ہرے لوگ بھی گنا نہوں پر جنے والے بھی ہیں اور تو بدکرنے والے بھی۔ انجمال حسنہ اور میدھ کے اختبارے تیامت کے ون فیصلے ہوں گے۔ هغرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رویل اللہ اسلی اللہ تعالیٰ علیہ دملم نے ارشاد فریایا کہ جب میں ہوتی ہے تو برخص کا ممان کے لئے اٹھا ہے اور اپنے نفس کو مشغول کرتا ہے پھر اپنے نفس کوآ زاد کر ایت نے دوز نے کے کامول ہے بیٹناے کیا اے بلاک کرویتا ہے (روابہ سلزم ۱۱۸)

اس کے بعدا نمال صالحا ورا نمال سیف کا تذکر وفر مایا اورادشا وفر مایا :

فامًّا منُ اعْطَى واتَّقَى وَصدَق بِالْحُسْنَى فَسَيْسَوْهُ لِلْيُسْرِي.

(سبجس نے ویااور حنی کی کا الالااللہ کی تعدیق کی سوہم اس کے لئے آ رام والی خصلت اختیار کرنا آسان کردیں گے )۔ والمّا صنّ بعضاً والسنغني و کلّد بالمنحسني فسنسيّسهُ أنه للْعُسنوسي

(اورجسونے گنجوی کی اور بے پرواہی اختیار کی اور شنی کیٹی کلمہ لا الدالا اللہ کو جھٹا یا 'سوہم اس کے لئے مصیب والی خصلت اختیار کرنا آسان کرویں گئے )۔

لیتی بنیامیں علیہ توں میں پڑے گاورآ خرت ہیں ووز ٹ میں جائے گا بعض حضرات نے وونوں جگہ الخشنی ہے جنت مراد لی ہے لیتی ایمان لانے والے جنت پرایمان السے میں اوران کے ٹالف دوسر نے فرانس بیٹی کافروں نے اس کو تبطایا۔

انسان جون نیایش آیا ہے گئے تھے کہ خواس کرتا ہے اورہ نیا ارالا تھان ہے اس میں مؤمن بھی ہیں، نیک بھی ہیں، پگر موت کے انجام سے اعتبار سے بختاف بول کے انسانوں کے احوال مختلف ہیں و نیا کے حالات اور کا سیس اور صحبتیں بدتی وہی ہیں اور کھے اور برے لوگ اچھے بن جاتے ہیں۔ مہمن ایمان چھوز جیسے ہیں اور کا فرائمان کے ہیں۔ حضر سابلی رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسمال اللہ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا کہتم میں سے ہرشی کا ٹھکا نہ کھا ہوا ہے۔ ووز نے ہیں بھی جنت میں بھی (یعنی کسی کا دوز خ میں جانا کھا ہے اور کسی کے جنت میں جانا نوشتہ ہے)

حدیث شریف ہے معلوم: وااگر چرب کچی مقدر ہے لیکن انسان ٹمل میں اپنی مجھاور نہم کواستعال کرے، ایمان تبول کرے، اعمال صافحہ شن لگار ہے۔ نفروشرک ہے دورر ہے اور معاصی ہے پر بینر کر تارہے بندہ کا کام عشل وقعم کا استعال کرنا اورا پیان تبول کرنا اورا چھے کامول میں لگنا ہے وَصِدَّق بالْخسنی میں ایمان کواور کُلَّبُ بالْخسنی میں کفرکو بیان فرما دیا اور اعظی و اتفکی میں ایمان کواور کُلُّبُ بالْخسنی میں کفرکو بیان فرما دیا۔ طرف اشار وفرما دیا۔

اغطى ميں مال كوالله كي رضاك كئے خرچ كرنے اور اتنفي ميں تمام كنا ہوں سے بچنے كى تاكيد فرماد كياور بخيل كا تذكر وكرتے ہوئے

سورة الليل ٩٢

جمو انستَغنی فرمایا ہے۔اس میں سینتاد یا کہ کِل کرنے والا دنیاوالے مال ہے تو محبت کرنا ہےاورجمع کرئے رکھتا ہے کیکن اللہ تعالی کے لیے خرچ کرنے پر جوآ خریت میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اجروثواب ملتا ہےاس سے استغناء بریتا ہے گویا کہ اے وہاں کی نعتوں گ

انَ علينا للهُدي ط ( جِينَك بهار في فرمه مدايت ) -

بندوں کو مبادت کے لینے پیدا فرمایا۔عبادت کے طریقے بڑاو کے ہدایت کے دائے بیان فرما دینے رسولوں کو بیٹنی دیا۔ کتا جی نازل فرماه ن اس کے بعد جوکوئی تحض راہ ہذایت کواختیار نیکرےگا مجرم ہوگا دراپنائی براکرےگا۔

(ادر باشه ہمارے لئے آخرت ادرادلی سے)۔

د نیا کے بارے میں بھی الندتعالی کو مرطرح کا اختیار ہے جیسا جاہے اپنے محلوق میں تصرف فرمائے اور آخرے میں بھی ای کا اختیار بورگا اور اپنے اختیار ہے امل ہدایت کوافعام دے گا اور اہل صلا<sup>ا</sup>ت کوعداب میں مبتلا کرے گا۔ کو ک<sup>افخ</sup>نص میرنستھے کہ میں خود متتار ہوں اور

فَانْذَرْتُكُمْ نَارًاتَكَظَّى ﴿ لَا يَصْلَمُهَا ٓ إِلَّا الْكَشْقَى ﴿ الَّذِي كُذَّبَ وَتَوَكَّى ۚ وَسَيُجَنَّبُهَا تو شرحبین کیک گفراق برقی آگ ہے قراح کا جول اس میں جائٹ وافٹل بڑگا جس نے تجلایا اور وگروانی کی اور اس سے الباقض وور رکھا جا۔ الْاَتْقَى ۞ٚالَّذِي يُؤْتِف مَالَهْ يَتَزَكُّ ۞ وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ۞

گا ہے بڑا پاچھز گار ہے" ہو ایٹا مال اس فرنس سے ویتا ہے کہ بیاک ہو جائے اور بجو اپنے مالی شاہ پروردگار کی رہنا جرکی کہ اس ک

#### إِلَّا ابْتِغَآاءَ وَجُهِ رَتِهِ الْأَعْلَىٰ ۚ وَلَسَوْفَ يَرْضَى ۗ

: ركسي كاحسان ندقها كماس كابداما تارناموادر تليخص علقه بيسخوش بهرجائ گا-

گزشتة بات میں ایمان اور کفراورا عمال صالحہ اوراعمال سیف کے نتائج کا فرق بیان فرمایا جس میں بیجی تھا کہ گفرعذاب میں مبتلا کرنے والی چیزے کیونکہ یہ جلنے کا عذاب ہوگا کا فردوزخ میں داخل ہول گےان پرآ گ مسلط ہوگی اس لئے دوزخ کے عذاب کی حقیقت بتا دی اور فریا دیا که میں تعمین الی آگ ہے ڈرا تا ہوں جوخوب اچھی طرح جلتی ہوگی ۔ مزید فرمایا کہ اس میں صرف ویں واخل : وگا جوسب سے ہزا ہر بخت تھا جس نے حبٹالیا اور روگر دانی کی آیت کے الفاظ ہے جوحصر معلوم ہوتا ہے اس سے بظاہر فائٹ مسلمانوں کے دوزخ میں داخلے کی نفی ہوتی ہے'صاحب روح المعانی نے بیاشکال کیا ہے گھر بوں جواب دیا کہ بخت ترین مذاب ے بدبخت لیمنی کا فربق کوہوگا اور فاسق مسلم کاعذاب کا فرکے عذاب سے بہت کم ہوگا۔ قْوَلُهُ تَلَظَّى أَصْلَهُ تَتَلَغُّى بِالتانين حذفت إحداهما كما في تنزيل الملنكة (ارثاداللي تنظى اصل من تتلظّى تمااس ك

اللہ کے کئے ال فرق کرنے والے بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے ارشاوٹر ہایا کہ جو کچوٹری کرتے میں الْآائینیفکاء وَ مجو رَبَهِ الْآغِلِيمِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ کُرِناصِ اللهُ تعالٰی کارضا حاصل کرنے کے لئے ہے۔

وهومنصوب على الاستثناء المنقطع من نعمة لان الابتغاء لأيدرج فيها فالمعنى لكنهُ فعل ذلك الابتغاء وجه ربه سبحانهُ وطلب رضاء عزّوجا. لالمكافئة نعمة.

(اورا تبغة بعمة سے استثناء منقطع ہونے کی وجہ ہے منصوب ہے کیونکہ ابتغا بغت میں داخل نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ اس نے میگل اپنے رب بجانہ واقعالی کے قرب کیلیے اوراس کی رضا کی طلب کے لئے کیا ہے کہ احسان کے بدلد کے لئے نہیں کیا ) وَ لَسَوْفَ مَیْرُ طَنِی (اور سال فرچ کرنے والانفقریب راہنی ہوگا)۔

یعنی موت کے بعد جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور اس کو و نعمتیں ملیں گی جن ہے خوش ہوگا۔

م سرین کرام نے فرمایا ہے کدید آخری آیات و سنج کہنا الا تعلقی ہے لے کرآ خیرتک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند کے
بارے میں نازل ہو میں انہوں نے رسول اللہ علی اللہ تعالی علیہ و الم کا بہت ساتھ دیا جان ہے بھی اجمرت سے پہلے بھی
اور ججرت کے بعد بھی محضرت بال رضی اللہ عند کو ایمان قبول کرنے کے بعد شرکت کی طرف ہے بہت زیادہ تکلیف دی جاتی تھی ان کی افریت کے بعد شرکت کے بعد شرکت کے بعد شرکت کے بعد شرکت کے بہت ریادہ تکلیف دی جاتی تھی ان کی افریک کے بعد سے بہت نے اور جشہ کے رہنے والے تھے۔
رسول اللہ معلی اللہ بعد کی اور کردیا ہے کہ جال گا تھا تھی ان کے قبل کی تردید کی اور فرمایا
ہے جاتو کئے گئے کہ اور کہ نے بال کو خرید کراس کے آزاد کردیا ہے کہ بال گا اور کم رچوکی احسان تھا ان کے قول کی تردید کی اور فرمایا
و مالا خبد بعد ذکو بی یعقد تو خوزی۔

ا کیے حدیث میں ہے کہ جب حطرت ابو کمڑنے حصرت بال گوخر بدلیا تو حصرت بالٹ نے کہا کہ آپ نے جھے اپنے کامون میں مشخول رہنے ہے جہا ہے کامون میں مشخول رہنے ہے گئے خریدا ہے: مشخول رکھنے کے لئے خریدا ہے۔ انہوں نے فرمایا کر میں نے جمہور و بیچئے 'حصرت ابو بکروضی انتد عند نے انہیں آ زاد جھوڑ و یا دور د پورے حضرت بابل نے کہا کہ بس تو جھے اللہ کے اعمال کے لئے جھوڑ و بیچئے 'حصرت ابو بکروضی انتد عند نے انہیں آ زاد جھوڑ و یا دور د پورے ابتمام کے ساتھ دین کے کاموں میں گئے رہے بھر جمرت کے بعد رسول انتشاقی علیہ وسلم کے موڈون بن گئے اور آپ کی حیات طیب کے آخر عمرتک میہ عبد د ان کے بیرور ہا۔ چونکہ مک عظمہ کی زندگی میں اسلام کے بارے میں مارے چیٹے جاتے متھے اللہ تعالی شاند نے آئیس دنیا میں بیسعادت نصیب فرمائی کہ اس والیان کے زمانہ میں رسول انتشاقی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موڈون رہے اور ۱۳۴ يوره الليل ۲۰۰۰ سوره الليل ۲۰۰۰ م

ا ذان واقد مت کا کام ان کے بیر در بااس طرح القدائعا کی کانام بلند کرتے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ج ب بزے نفتان میں جن میں مال خرجی کرنے میں سابقت کرنا تھی ہے عموماائلہ کی راو میں تو مال خرجی کرتے بن رہیے تھے۔ ایس مرب رسول القد سلی القدائعا کی علیہ وسلم نے فی ممین القد مال خرجی کرنے کی ترغیب وی تو سارا ہی مال لے کرآ تھے اور خدمت عالی میں چیش

کرد یارسول انتسلی التد تعالیٰ علیه وسلم نے سوال فرما و کہ اے او بھر ائم نے اپنے گھر والوں کے لئے کیا یا تی رکھا؟ عرض کیا ان ک نئے انتداورائ کارسول ہی کا فی ہے۔ معنزت نمروض اللہ عند خیال کر رہے بھے کہ اس مرتبہ معنزت ابو بھروننی اللہ عندے آگ بزرہ جاؤں گااورانیا آ وحامال لے کرآ گئے تھے جب بیدہ یکھا کہ حضرت ابو بگڑا نیا کہرامال ہی لے آئے تھے گئے کھان سے بھی آگ ب

نمبین بڑھ سکتا۔ هنرت ابو ہر پر ورفغی القد بمنے سے روایت ہے کہ رمول الشعلی اللہ تعلیٰ عالیہ وسلم نے ارشاوفر مایا کہ جس کس نے جوہنی احسان بھارے ساتھ کیا ہے بھم نے ان سب کا بدلہ وے ویا سوائے ابو بکڑ کے ان کے جواحسانات میں اللہ تعلیٰ کی قیامت کے دن ان کڑ معرف مرکز کے ساتھ کے ساتھ کے سے نازین سے اس سے سال میں جو افقہ سے گیا جو کسے سی مطابع کہ انداز

ر بار استان کا این کا مال ہے جمعی اتنا نئی مثین : داجتنا ابو بکر کے مال نے مجھے نئی دیا ادراً سرمیں کی ابنا ظیل ( میمنی ایسا دوست ) بنا تا (جس میں کسی کی فرراجمی شرکت نہ: د) تو ابو بکڑ کوشکیل بنالیت خوب جھاؤکہ میں اللہ کا فیل : وں۔ مراجع کے استان کا جس میں کی تعدید کے جس کے کہ استان کا فیلٹر میں ایک کری استان فیلٹر کے استان کو جس کردہ میں ک

ا درا یک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بچھے کن کے مال نے اتا فلٹمیں دیا جتنا از بکڑے مال نے فٹی ویدین کردھنت ااو بکڑ رونے نئے اور ٹرخی کیایار مول القدافی میں اور تیمرامال آپ بن کے لئے جین۔ (سنموان مدہنت ا) مرونے نئے اور ٹرخی کا ایک میں مدر میں اور تیمرامال آپ بن کے لئے جین۔ (سنموان مدہنت اور انسان میں میں میں میں م

فانده: سورة الليل كة خرب مين حضرت الوبكر رضى الله عند كي بارئ مين و لَسُوفُ يَوْطَى فَرَ مايا اوراس كے اعدوالي مورت اليمني مورة الشخى مين رسول المدسل المدتولي عابية علم بي وعد بفرمايا و لَسُسوف يُسنع حطينك (بُنَكُ فصر طسي ويُعورسول أنرس عمل الله تعالى عابية علم اورة پ كي دوست اور معاون خاص يعني الوبكر صداي رضى الله عند الله تعالى راضى به يكن روائش (شيعه ) فه الله تعالى بي راضى جم نے بيرم تيه و يا نه رسول الله على الله تعالى الله تعالى عليه و علم حضورت نے الوبكر صدا تي رضى الله عند وصدا تي خاص الله تعالى بيرم نفي جمر نے بيرم تيه و يا نه رسول الله على الله و على منافع بوالوں نے الوبكر صداتي رضى الله عند وصداتي خاص

اورر فیق غار بنایا اور نداابو بحرصد ای رضی الندعند ب راضی جنبول نے اللّٰه کی خوشنووی کے لئے رسول الندنسل الند تعلی عایہ و بکم کی بارڈ و میں سازامال چیش کردیا اور ہرطرح سے خراور حضر میں رسول الندنسلی الله تعالی عابیہ علم کا ساتھ و یا۔ فائندہ: ۔ جو کو کی شخص کئی کے ساتھ انہا ساؤک کرے اس کے ساتھ حسن ساؤک کرنے کا بھیان رکھنا جا ہیں جہتی ہو تھی : واس ک رکھ ان کہ و بے رسول الندنسلی الند تعالی نامید جملم نے ارشاد فرمایا صنع عالم بھی ہو و فا فسکا فدود و فان لہ تدجدوا مات مکا فدو و

مع نات کردے روسوں اللہ فی اللہ تعانی تاہیدہ م سے ارسما ہر کیا گئی صفحہ معطوعہ علی معطومہ علی میں مصلومہ اللہ ع فادعو الله حتی ترو اانکہ فلد کافاتموہ، ﴿ وَجُوْسَ مِبَارِے ما تَعِيدُونَيُّ صن سُلوک کردے آدِ تم اس کا ہدادے دواگر جدارہ بینے و کچھنہ ملیۃ داس کے گئے آئی، ما کرد کہ تبارا

ر و ال جہارے میں حدول من حول تروی دیں ہوں۔ ول گوامی و پرے کہ اس کا بدلدا تر گیا )۔ یاورے کہ احسن طر ان ہے اس کا بدلدا تارواس ہے ایوں نہ کھے کہ یہ تبرارے فلال احسان کا بدلدے اس ہے رکیجہ وزوجہ او

یا در ہے کہا کشن طریق ہے اس فرمدانا تاروائی ہے ایول خدیثے کہ میں بیارے نظال انسان فولد ہے است رئیدہ وہ ۱۳۶۰ء م تنجی آوئی مدلے کیا م مے قبول بھی ٹیس کر ہے گا۔ ایک میں مصرف میں کسی کے دوران سے کہا گیا تھی تھی انسی کیا گیا ہوئی سے انکسان فرط فرف میں اوران حالہ ان

اس صدیت میں معلوم ہوا کہ 'س کے احسان کے مکا فات کرنا بھی انتھی بات بلکدما مور بدہے لیکن اپنی طرف سے احسان جواحسان کے ہدار میں نہ دواس کی فضیلت زیود ہے۔ لَّ مِنْ سورة الصَّنحي الرَّينِ ارَّونَ

الله المورد المراجع المورد المراجع المورد المراجع المر

والأشنى وخراران الرازان المرازية أيطاقون

# و الله الرَّدِهُ الرَّدِهُ الرَّدِهُ الرَّدِهُ الرَّدِيدِ الرَّبِيدِ الرَّبْعِيدِ الرَّبِيدِ دِ الرَّبِيدِ الرَّبِيدِ الرَّبِيدِي الرَّبِيدِ الرَّبِيدِ الرَّبِيدِ الرَّبِيدِ الرَّبِيدِ الرَّبِيدِ الرَّبِيدِ الرَّبِيدِ ال

شروع ہوں کے ہام ہے جو جوامیر مان کماریت کے والا ہے۔

وَالضُّحٰى ثَوَالَيْلِ إِذَا سَجِي ۚ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ۗ وَلَلْاِخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى ۞

ئى جەنىدەن ئارىدىغ دەپ ئىشىنىدىك بەردىدىك ئۆلگۈنگەن ئىگىلىدىن ئايدىدىك ئىستىدىك ئىستىدىك ئۇلگۇ ئۇمدى ۋا ۇلسسۇف ئەغطىك زىڭ فائزىنى ۋا ئۇرىكىدك ئىتىئا فالوي ۋ وككىدك ئىستارگ فۇمدى ۋا

المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة المنظمة المنظم

وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَآغُنَى ۞ فَامَا الْيَتِيْمَ فَلَا تَفْهُرُ۞ وَامَّا السَّآبِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۞

العوالية والمساليان والأراز وروارت وبالمجين

ا و پر ور دالشمی کامتر جمد کلی شی ہے ہیں ورت مکہ منظمہ میں بازل ہو گی اس کے سب زول کے بارے میں معالم المخز میں میں ایک قبل و کیمنا ہے کہ رمول اندسلی العدی کی سام منے بیار کی کوجہ ہے وہ میں واقت نماز میں پڑی کینی فار جمد کا المدہ و و کُتاب دی میں ہے ۔ یہ بات الباب و دی اسلامی کا میں کہ کہ بالکہ کس آئی جمد میں آئی کہ جمد شیطان ان کے پاس آٹا تھا اس کے اس کوچھوڑ و باید و میں رات سے قریب ٹیس آیا اور ایک وجہ ہے کہ میود بول نے رسول الفسطی القد تھائی علیہ وسلام ہے والم اسلام ہے کہ اس میں نے بر سے بیس میں وقت کیا تھا ۔ آپ نے فرویا کیا کہ والوں نے رسول الفسطی الا المیں کہارو کیا اسلام میں نے بہ کو کھڑ وال ہے ۔ ب نے چھوڑ و یا وراس ہے بعض کر ایا اس پر میرورٹ بازل جو کی القد تھائی اسلام کیا

مادِ ذعات ربُك و ماقلي .

(آ ب کے رب نے آ پ کونہ چھوڑا ہےاور ندیشمنی کی )

رات اوردن کو تم کھائی ہے مشم بہ ہے اس کی مناسب بیان فرماتے ہوئے۔صاحب بیان القرآن لکھتے ہیں کدوی کا تألی اورابطاء مشابیل ونہارے تبرل کے ہاوردونوں مضمن تھے کو ہیں ہیں جیسا کیے تبدل دلیل قود کے وعدادت کی نیس ای طرح دومرا تبدل بھی۔اور وومری بشارات عمل میں ای عدم تو دیج کی پس مشم برکواواسطاس کے سب سے مناسب ہوئی۔

وَلَلَاجِرِةُ حَيْرٌ لُكَ مِنَ الْأُولِي.

(اورآ فرت آپ کے لئے دنیاہے بہتر ہے)۔

اس میں آپوم پر تسلن دی بتادیا کہ دشمنوں کی ہاتوں ہے دبگیر نہ ہوئے دنیا والدس کی ہاتیں اعراض اوراعتراض سب کچھیمیں رہ جائے گا۔ اللہ اقعالیٰ آپ کو جو بھی آخرے میں مطافر مائے گا بہت زیادہ و گاوا گئی موگا۔ اس دنیا ہے بہت بی زیادہ موگا۔ و آنسہ ف فعط لگ دیگری فقہ طبعہ .

(ادر منقریب اللہ تعالیٰ آپ کودے گاسوآپ خوش ہوجا کیں گے )۔

لین دنیادالی زندگی میں جو تچھ مال کی کی ہے اس کا خیال ننفر ما کیں آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کوا تنادے گا کہ آپ راہنی ہوجا کیں گے کی چزکی دنی کی مذمحوں کریں گے۔

عوم الفاظ میں دنیادی اموال کی کی کی طرف اشارہ ہے۔ خانفین جمآپ کو بیدد کیوکر کہ آپ کے پاس دولت نہیں ہے نامنا سب کلمات کہنے کی جرائت کرتے ہیں میدکی قابل توجہ چیزئیں ہے در حقیقت اللہ تعالٰی کی عطاا در بخشش کا پوری طرح آخرت ہی میں مظاہرہ ہوگا۔رسول اللہ تعملی اللہ تعالٰی علیہ قسم کم دوعطا کیا جائے گا۔ اللہ تعملی اللہ تعالٰی علیہ قسم کم دوعطا کیا جائے گا۔

اس کے بعداللہ تعالیٰ نے آپئی فعتول کا تذکرہ فریاجو و ناشن آپ کودی تھیں۔ رسول اللہ تعلیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی فٹن مادرہی میں تھے کہ آپ کے والدی وفات ہوئی (اورا کیہ قول یہ ہے کہ آپ کے بعدان کی وفات ہوئی) آپ ہیں تھے کہ آپ کی والدہ بھی وفات ہوئی (اورو بھی مقام ابواء میں جوجنگل بیابان تھا۔ وہاں ہے آپ کی باندی ام ایم بین رسنی اللہ عظم کے گئین آپ کی والدہ بھی وفات ہوئی تو آپ کے بچا ابوطالب نے آپ کی کفالت کی ذمہ واری کی اور دیا گئی ہے کہ بھی وفات ہوئی تو آپ کے بچا ابوطالب نے آپ کی کفالت کی ذمہ واری کی اور دیا گئی کے داراعبد المطلب نے آپ کی کفالت کی ذمہ واری کی اور دیا کی محبت اور شفقت کے ساتھ پروش کی ای اور میں باز

الله يجذك يتبنها فاؤى (كيابيا بات نيس كرالله في آپويتم يايا بجري كاند والدالله في الله توالى في آپ كاها طبق مائى بروش كروائى بيرسالله تعالى في المواد والتعلق في الاستان المفرطي المعافلة كقوله جل تعاه فه المعنس وي غافلا عصابو الدين كروائى بيرسالله تعالى المواد والتعلق وي غافلا عصابو الدين المواد والتعلق وي غافلا عصابو الدين المواد والتعلق وي المعافلة كقوله جل تعاه فه الموضل وي والتعلي و الابتسسى الدين الدين الفيلة وقال في حق نبيه وان كتت من قبله لمن الغفلين و فال قوم ضالالم تكن تعدوى القوان والشرائع في المدائع الاسلام. ) عام علم المعافلة على المؤلفة والشرائع على المعال والموان والشرائع في المدائلة المي الفوان والموانع الاسلام. ) عام المعافلة على الموان والموانع الاسلام. ) عام على المعافلة على المعافلة الم

وسكل عبانة كالقر وللطريقة قدى ثين جيها كه ورة الثول كالدل بعب ما كلت تلوي ها الكليب و لا الإيفان ولكن جغلله افر والقدى به من نُشاكة من عبادنا بـ

۔ اللہ اتن کی نے کرمفر مایا آپ کونبوت اور رسالت نے اوازا کائل اور جائن شرایت عطافر مائی اپنی معرفت بھی عطاکی ملاککہ سے متعلق بھی سومرد کے گزشتہ انبیا، کرامیسیم السلام اوران کی امتوں کے احوال مجمی بتائے خرت کی تفصیلات سے بھی آگا دفر مایا اصحاب جنت اوراسحاب جہنم کے احوال سے بھی جنبر فریا یا اور وہوم اختیب فرمنے جو کئی گزییس دہیئے۔

عرة انسار يش فرباية وْعَلَمْ هَا لَمُ مَكُنْ مُعَلَمْ وَكَانَ فَصَلَّ اللَّهُ عَلَيْهَ عَطْيُهَا. (اورالله فَ آپُوود عَلَمَا إِجَمَّ بِينِينَ جانع تصاوراً بِيراللهُ كابت برانسل مِ) بن اسرائل مِن لم مايزانُ فَصَلْهُ كَانَ عَلْبُوكُ كَلِينُوا.

(باشبالله كافضل آب يربهت برافضل سے)

فَأَمُّا الْلِينِيمُ فَلَا نَفُهُوْ . (سوآب يتيم ريخيّ نديجيمُ) ـ

چوں آپ نے بیٹی کاز ماندگر ارااور آپ کو معلوم تھا کہ ماں باپ کا سایہ اٹھ جانے سے زندگی کیسی گزرتی ہے اس لیٹ آپ کو خطاب آپ کو جاس اسٹ آپ کے خطاب کر کے فقیم کار مائی کا ساتھ دھیں سوک سے خطاب کر کے فقیم کا کہ میں میں میں مائی کہ میں اسٹوک سے بھیٹی آئی کے دھیں کے میں میں موجہ کا بھی کا برتاؤ کر کی احادیث تریفہ بھیٹی اور اس کے ساتھ رہت اور شفقت کا برتاؤ کرنے کی احادیث تریف کمیں بیٹری کو نسبت کی میں بیٹری کو بیٹری کا دیا تھا تھی ہوا اور کی کا بیٹری کو بیٹری کی میں اسٹوک کی بیٹری کو بیٹری کو بیٹری کے بیٹری کو بیٹری کی اور کی کی بیٹری کو بیٹری کی اور کی کا بیٹری کو بیٹری کی بیٹری کی اور جس کے کہائی کہ کی کو بیٹری کی بیٹری کی بیٹری کی بیٹری کی اور کی کار کی کر

وَأَمَّ السَّنَ فِلَا لَنَهُوْ. [اورليكن موال كرنے والے كومت جھڑ كے ) بنجس طرح مثیم بجد بے يارو مدد گار ہوتا ہاس كے لئے رحت اور شفقت كي شرورت ہوتى ہے اى طرح لبض مرتبہ غير تيم بھى حاجت مند ہوجا تا ہے اور حاجت مند كى اسے موال كرنے پر مجبور کردیں ہے جب وکی موال کرنے آئے تواہے بچودے کرخوش کرے دخست کیاجائے اگراپنے پاس بچود سینے کے لئے ندہوتو کم از کم اس سے نری ہے بات کرلیں تا کہ اس تکلیف پراضا فی ندہوجس نے موال کرنے کے لئے مجبود کیا۔ سائل کوچیز کناظلم وزیادتی کی بات ہے لیک قوائر کو کچھود پانٹیں اور کچراو پر ہے چیزک ویا نیا مل ایمان کی شان کے طاف ہے۔

ا یک حدیث میں ارشاد ہے۔

رْ فَو السَّالَ ولو بظلف مُّحرِّق. ( سوال كرن واك كو يُحدوب كروايس كيا كرواكر چيجان واكهر ي بو)

بہت سے پیشہ درسائل ہوتے ہیں جو تقیقت ہیں جاتا ہے نہیں ہوتے الیسےاوگوں آوسوال ٹیٹن کرنا چاہئے برشخص کواپن اپنی ذمہ داری بتا وی تئی سائٹ والا مائٹنے سے پر بیز کرے اور جس سے آئے ہوائے وہ سائل کی مجبوری ، کیے کرخرچ کردیے سائل کو چھڑ کے بھی نہیں کیا معلوم مستق بھی ہواہ زور دیکر بھی کرنے جا جستہ مندوں کو نمائل کھی کرے۔

والمَّابِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّتُ (اورآپاياتِيَةِ)

النداتوائی نے آپ کومہت بڑی اقعداد میں فعیتیں عطافر مائیں ڈنیا میں ہمی احمیق سے سرفراز فریایا 'مال بھی دیا' شہرت وعظمت بھی دی اور سب سے بڑی فعیت جس سے اللہ اتعالی نے سرفراز فریایا 'وہ نوٹ اور رسالت کی فعیت ہے آپ کے کروڑوں آئی گڑر بچنے ہیں اور کروڑوں موجود ہیں اورانشاء اللہ تعالی کروڑوں قیامت تک آ'ئیں گے اور ہروقت آپ پر کروڑوں ،درد بجیجے جاتے ہیں اند تعالی نے تھم دیا کہ ان فعیقوں کی فقیر دوانی کریں اس فدر دوانی میں یہ تھی ہے کہ آپ اللہ تعالی کی فعیقوں کو بیان فریا نمیں۔ اس میں آپ کی امت کہمی تعلیم دے دی کہ لامد تعالی کی فعیقوں کو بیان کیا کریں (البیت تحدیث ) لعمید سے کیام میر ریا کاری اور فروستائی اور فخر وسمائی اور تخر وسائی اور تخر وسائی اور فخر وسمائی اور نمیں

سیم دے دی کہاندتھائی کی معتول کو بیان کیا گریں (البته تحدیث بالعمت کے نام پر بیا کاری اورخورستانی اورخور مہابات نہ: ) حضرت ابوالاحوص رضی اللہ عنہ نے اپنے والدے روایت کی (جن کا نام ما لک بن نضر تھا) کہ میں رسول الڈسلی اللہ اتفالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور محلیا درجے کے کیڑے بہنے ہوئے تھا۔ آپ نے دریافت فرمایا کیا تیرے پاس مال ہے؟ میں نے کہا جی فرمایا کون ہے اموال میں ہے ہے؟ میں نے کہا ہر تم کا مال اللہ نے جھے ویا ہے اونٹ گائے کمری اور گھوڑ ہے اور نمام حضور سلی اللہ اتفائی علیہ وسلم نے فرمایا 'جب مجھے اللہ نے مال دیا ہے تو چاہیے کہ اللہ اتفاقی کی اقعت اور کرامت کا اثر تھی پر نظر آئے۔ (رواح دوانسانی کمانی کہتھ تھے۔

معلوم ہواتحدیث بالنعمت اپنے حال اور مال اور قال متیوں ہے ہوئی جا ہے شرط و بی ہے کے صرف اللّٰہ کی نعت ذکر کرنے کی نیت ہو بڑائی بگھارنا اور یا کاری تھھود منہ ہو۔

حفرت ابن عباس رضی الله عنبما ہے روایت ہے۔

کُلُ خاشِنْتَ وَالْبَسْ خَاشِنْتَ خَاانْحُطَانْکَ اثْنَتَانِ شَرْف وْمنحلية. (دوراه البنحارى في توجمة الْباب كما في المشكوة) ( كَامْ جويلٍ ہے اور پُهن جویل ہے جب تِمک کہ وجیز ہی شہول اَیک فَضُولِ فرجی دوراتکبر)

کو سا مراہ ہوں کا دور ہو ہے، جب میں مدریہ ہیں کہ دوں ہیں ادراس کر اسرار اسرار اس کر استان مطرات قراء کرام کے زویک سنت سے نابت ہے جے وہ اپنی کتابوں میں سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں امام القراء حضرت شخابین جز ری رحمۃ اللہ علیہ نے ا کتابالنٹر فیافقرات اعشر کے آخر میں (عرم ۲۰۵) سے لیے کر (عمر ۲۳۸) تک اس پر بہت کمی بچٹ کی ہے اور حضر کے سینے اور حضرات قراء کرام کے عمل اور صدیث کی سند پرخوب تی کھول کر کھتا ہے اور مشدر ک حاکم کا بھی حوالہ بیا ہے۔ اس سلسلہ میں حضرات محد ثین کرام حدیث مسلسل بالقراء بھی قبل کرتے ہیں جو قاری مقری عبداللہ این کثیر کی ( اُحدالقرا ، السبعہ ) کے رادی الوالحس جمد کین احدالم ہی رحمۃ اللہ اسی طرح سعورهٔ ہمز و کے ختم براہ ن تنوین کو کسرووے کرانقدا کبر کے لام ہے ملا دیاجائے یہ بات حضرات اساتذ وکرام ہے سجھنے اورشش كرنے ہے متعلق ہے جاشہ میں جا فطا ہونور دانی رحمۃ القدمار کی کتاب التسیر کی عمارت نقل کروی گئی ہے اہل عم ماا دیلے فرمائیں ( قسال ابو عهم و فاعلم ایّذکُ اللّه تعالى ان البزي روي عن ابن كثير باسناده انه كان يكبر من اخرو الضخي مع فراغه من كل سورة الى آخر قال اعوذ برب الناس يصل التكبير باخر السورة وان شاء القاري قطع عليه وابنداء بالتمسميلة موصولة باول السورة التي بعدهاوان شاء وصل التكبير بالتسميه باول السورة ولايجوز القطع على النسمية اذاو صلت بالتكبير وقد كان بعض اهل الاداء يقطع علر اواخر السورثم ببتاي بالنكبير م صولا بالتسمية و كذاروي النقاش عن ابني ربيعة عن البزي وبذُلك قرأت على الغارسي عنه والاحاديث ال اردة عن للكيير بالتكبير دالة علر ماابتدانابه لان فبها مع وهي تدل على الصحة والاجتماع واذاكبر في آخير سبورة الناس قو أفائحة الكتاب وخمس ابت من اوّل سورة البيقيرة على عدد الكوفيين الى فوله نعالي أولكناك لهيه السلف للحوزن ثه دعابدعاء الختمة وهذايسمي الحال المُرُتُحل وفي جميع ماقدمناه احاديث ممشهور قابرويها العلماء يؤيدبعضها بعضاتدل على صحة مافعله ابن كلير ولها موضع غير هذاقد ذكرناها فييه واختلف اهل الاداء في لفظ التكبير فكان بعضهم يقول اللهكبرلاغير ودليلهم على صحة ذلك جميع الاحاديث الواردة بـذُلك من غير زيادة كما احدثنا ابوالفتح شبخنا قال حدثنا ابوالحسن المقرى فال حدثنا احمد بن سالم قال حدثنا الحسن بن مخلد قال حدثنا البزي قال قرأت على عكومه بن سليمان وقال قرأت على اسماعيل بن عبداللَّه بن قسطنطين فلما بلغت والضحيُّ كبر جنَّي تختم مع خانمة كل سورة فاني قرأت على عبدالله بن كثير فامو ني بذلك واخبر ني ابن كثبر انه قرأعلر مجاهدفاموه بذلك واخبره مجاهدانه قرأعلر عبدالله بن عباس رضي اللَّه عنهما فامره بذَّلك و اخبره ابن عباس انه قراء علر ابي بن كعب رضيي اللّه عنه فامره بذّلك واخبره ابي انه قراء علر رسول اللّه صلر اللّه تعالي عليه واله وسلم افيام وببذلك وكان اخرون يقولون لاإله الااللة اخبو فيهلِّلُون قبل التكبير واستدلوّا علر صحة ذلك بما حدثنا فارس بن احمد المقرى قال حدثنا عبدالباقى بن الحسن قال حدثنا احمد بن سلم الختلے واحمد بن صالح قالا حدثنا الحسن بن الحباب قال سألت البزى عن التكبير كيف هو فقال لى لااله الاالله والله اكبر قال ابو عمروابن الحباب هذامن اهل الاتقان والضبط وصدق اللهجة بمكان لايجهله احد من علماء هذه الصنعه وبهذاقر أت على ابى الفتح وقرأت على غيره بما تقدم.

واعلم أن القارى اذاوصل التكبير باخر السورة فان كان اخرها ساكنا كسره الانقاء الساكنين نحو فخذت الله انحير، فارُغب الله اكبروان كان منونا كسره ابضا كذلك سواء كان الحرف المتون مفتوحا اومضموما الهله الحبروان كان منونا كسره وابضا كذلك سواء كان الحرف المتون مفتوحا الومضموما المحدور النحورة المقارة والمخبيرات الله اكبروالله والمحدورة مفتوحا فضحه وان كان اخر السورة مفتوحا الله اكبروالله الخبروالله المحدورة المحدورة هاء كتابة موصولة بواو حذف صلتها للساكنين نحورية الله اكبروشر ألابيرا الله الكبروشر الله الكبروالله المحدورات كان الحروالله الله الله الله الله عمروواسقطت الله الوصال التي في اول اسم الله تعالى في جميع ذلك استغناء عنها فاعلم إلية المرجع والماب.)

(ابوئمر ووافی رحمة التدعلہ کتے ہی اللہ تعالٰی آپ کی مد اکرے قو جان لے کہ ملامہ بز کی نے حافظا ہی کثیر ہے اپنی سند کے ساتھ رہایت کیاے کہ وہ مورۃ استحی ہے آخری سورت تک ہر سورت کے آخر بر تنہیں گئے بھے تنہیں کو مورت کے آخر کیساتھ متصل کرتے متصاور اگر جائے تو سورت کی ابتداء میں تسمیہ کے ساتھ تکبیر کومتصل کرے ۔اور جب تسمیہ وتکبیر کیپاتھ بمات تو ٹھرتسمیہ بروقف جانز تبییں ہے .. بعض اہل اداء سورت کے آخر پر وقف کرتے اور تکبیر کوشسہ کے ماتھ ملا کر نچر ٹنر و گ کرتے ۔ نقاش نے ابن رہعہ ہے اورانہوں نے علامہ بزئی ہےاسی طرخ لقل کیا ہےاوران ہے ملی الفاری کی قمرات بھی آئی طرخ ہے۔ادرنگیبر کے بارے میں ملیین ہےم وئیا جادبیث بھی اس رولالت کرتی ہیں۔جوہم نےشروع میں بیان کیا ہے کیونکہ ہصحت واجھاع موڈوں پر والات کرتی میں اور جب سورۃ الناس کے آخر میں تک سر کہنے صور کوفاتھ اور سورۃ البقر وکی ابتدائی ہاتگی آیتس قیمین کے شارے مطابق تلاوت کرے۔ او لینائے ہو المعفلہ حون تک پیمرختم قم آن کی دیارڑ ھنے۔ای کا نام حال مرکنل ہےاور جہ کیجہ بم نے ذکر کیا ہے،اس بارے میں مشہوراحاویث ہیں جوملا ، نے روایت کی میں اورا کی و وسرے کی تا نمد کر تی میں بیاحا دیث حافظا ہن کیٹیر نے مل تصفیح ہونے پر دلالت کرتی میں اوراک مسئلہ کی تفصیل کامقام اس مقام کے ہلاوہ اور ہے ہم نے وباں اس کا ذکر کیا ہے۔ اور تکبیر کے الفاظ میں اہل اداء کا انسلاف ہے بعض القدا کبر کہتے تھے خد کے کوئی اور جیسا کہ بمے ہے ہمارے ﷺ اوافتے نے ان سے ابوائحین المقر کی نے ان ہے احمد بن سالم نے ان ہے حسن بن مخلد نے ان ت بزی نے بیان کہامیں نے مکرمہ بن ملیمان سے بڑھا۔انہوں نے اساعیل بن عبدالقد بن مطبطین سے میڑھادہ کہتے ہیں جب میں الفلح پر پہنجاتو اساعیل نے تکبیر کہی حتی کہ ہرمورۃ کے خاتمہ برانہوں نے کہامیں نے عبدالقدین کثیر پر پڑھااس نے مجھےاس کا حکم ویااور کہا کہ این کثیرنے مجھے بتایا کہاس نے حضرت مجامدے پڑ حاانہوں نے حضرت مبداللہ بن عباس ﷺ سے بڑ حاتہ انہوں نے اےاس کا تکم دیا اور بتلایا که امهوں نے حضرت افی بن کعب وزری برمامنے میڑ حاتوانہوں نے اس کا حکم و ما۔ حضرت الی نے انہیں بتایا کہ میں نے حضور اقد س صلى الله عليه بلم كي خدمت ميں يز حياتو آپ نے مجھے اس كافتكم و يا اورد يگر حضرات لا اله الله الله اكبر كيتے تھے۔ يعني و وكبيرے يملے تہیل کرتے تھے۔اورانہیں نے اس ہےاس کے تھیجی :و نے مراس ہےاستدلال کیا جوہم سے فارس بن مقمری ہے ،بان کیا۔ان ہے ، عبدالباقی بن حسن نے ان ہے احمد بن سلم ختلی اوراحمہ بن صالح نے ان ہے حسن بن حیاب نے بیان کیا۔ میں نے بز کُ ہے تکلیمر ک

وهذ اخر تفسيّر آلضخي والحمدللُه الذي انارالدجي واضاء النهار بالضَّحْي والصلوة والسلاء على من اعطى النبوة واوتى الهدى وعلى الله وصحبه اولى النبهي وقادة التقي.

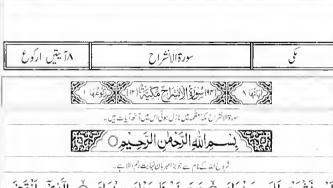

## فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ فَ وَ إِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ فَ

سوآپ جب فارخ ہوجایا کریں تو محنت کیا مجھے اور اپ اب کی کی طرف توجد کھے۔

یہ پورل سور دَالمِنشر ن کا تاہیہ ہے (جم سورۃ الانشرائی کے ہام سے معروف ہے ) اس میں مھی اللہ تعالی شانہ نے رسول اللہ معلی اللہ اتعالی علیہ وسلم پراہنے بڑے بڑے انعابات کا امتان فر مایا ہے۔

أَلْمُ نَشُرَحُ لَكُ صَدُرك (كيابم نة يكاسينيس كول ويا)

یرا سنظهام آخر بری ہے مطلب میں ہے کہ آپ آس کو جانے اور مانے میں کہ ہم نے آپ کا سید کھول دیا مید کو نورت ہے بھی تجرویا ' اور طوع وقت ہے بھی ایمان کی دولت ہے بھی صبر وشکرے بھی 'کتاب دیجمت ہے بھی افو ہ برداشت ہے بھی نوی کی و مدار کی افعام شرح صدر بھی ہے۔ آپ گی برکت ہے آپ کی امت کو بھی شرح صدر کی لیجت عاصل ہوگئی۔ حضرت عبداللہ من سعود رضی اللہ عن سروایت ہے کدرمول الشمعلی اللہ تعالی علیے مسلم نے آیت کر بہد فیسکن ڈیر جاللہ اُن ٹیٹھ دیائے کی بھولم مایا جینک جب نورسیٹ میں داخل ، وتا ہے تو بھیل جاتا ہے عوض کیا گیا یارسول اللہ اکی اس کی کوئی نشانی ہے بوشر مایا کہ بال اس کی نشانی ہے کہ دارالم ور (وتو کہ والا گھر لیمنی و نیا ) سے بچتار ہے اور داد المستحلو د ( لیمنی بمیشہ رہنے گھر ) کی طرف آوجہ رکھے اور موت کے آنے ہے کہ پہلے اس کی تیار کیا سورة الم تشرح ٩٢

تفسيرا أوارالبيان ( جلد فيهم ) منتال ٤

-ر كير \_ (رواه البينتي في شعب الإيمان كما في البينالا بوص ٢٩٣٧)

بعض هنرات نے بیبان ان روایات کا بھی وَکر کیا ہے۔ جن میں آمخضرت ملی الند تعالیٰ عابیہ وسلم کے قلب مبارک کو جا کرے علم اور تکھیت ہے بھر دیا گیا امتد تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے بیکا م کیا۔ ایک مرتبہ بیرواقعداس وقت فیش آیا جرکیجا ٹی رضا ٹی والدہ ا

عليمه عديد كي بيان يقين من رج شخاوراكي مرتبه عمراج كي رات يش آيا- (ماروا والخاري ملم)

ای طرح کاایک اور دافعہ حضرت الوہر پر ورضی القد عنہ ہے۔ درمنثور میں اس ۲۳ ق ۲ اُنظل کیا ہے اس وقت آپ کی نمرشی سال چند انقاب

، وقعی صاحب درمنتورنے پیواقعہ زواندمنداحمہ <u>نے قل کیا ہے۔</u> ماریخ

ووضعُنا عنُكَ وِزْرَكَ مِرْ اللّذِي الْمُقَصَّ ظَهُرِكَ ۚ ﴿ اورتَمِ لَهَ ۖ كِاوَدِيْرِ بِهِ النَّادِيلِ عِلْمَ وي اس وجهے كون سايوجيم اورے مفسر بن كرام فرماتے ميں كدييّا بت سوروكتج كي آيتُ

لیے ففر لماٹ اللّٰہ ماتفکہ من ذینامک و مَاتانَحَن کے ہم منی ہےاور مطلب بیہ ہے کدوہ چھوٹے موٹے اٹمال جوآپ ہے افرش کے طور پر بلااراوہ یا خطاءاجتہاوی کے طور پر صاور ہوئے ان کا اوجھ آپ محسوں کرتے تھے اور اس اوجھ کا اس قدراحساس تھا کہ اس احساس نے آپ کی کمرتو ڈری تھی لینی فوب زیاوہ اوجھ اس بنادیا تھا۔و اوجھ ہم نے ہناویا یعنی مب پھھ معاف کرویا۔

ں۔ احقر کے خیال میں اس آیہ ہے کو سورہ فتح کی آیہ یہ میں لینے کے بہائے میہ منی لینازیاد ومناسب معلوم ہوتا ہے جوعلامہ قرطبی گئے

عبد اهر يزين يخيل اور هنرت ابومبيدةً من أقل كيا بيني مخفضا عنك اعباء النبوة والقيا بها حيل تنقل عليك--

اینی بم نے نبوت سے متعلقہ ذمّہ دار ایول کو ہلکا کرویا تا کہ آپ کو بھاری معلوم مذبول۔ در حقیقت اللہ اتعالیٰ نے آپ کوفشیلت بھی بہت وی اور کا مبھی بہت ویا مشرکیوں کے درمیان تو حید کی بات اٹھانا بڑا تخت مرحلہ تھا۔ آپ کو تکلیفیں بہت پہنچیں جن کو آپ برواشت کرتے چلے گئے اللہ تعالیٰ نے مبرویا اور استقامت بخش چرالیمان کے راستے کھل گئے۔ آپ کے محالہ بھی کاروثوت میں آپ کے ساتھ

لكُ مُشْرِينًا ورَقرب وَتُمْرُ مِن آ بِ كِي وَقُوت عام وَقُل. فصلي الله عليه وعلى الله وعلى من جاهد مغه. لكُ مُشَارِ اور ترب وَتُمْرُ مِن آ بِ كِي وَقُوت عام وقُل. فصلي الله عليه وعلى الله وعلى من جاهد مغه.

کافروں نے مضامین بھی کھیے ہیں اوز فتیں بھی کہی ہیں اور سیرت کے جلسوں میں حاضر بموکر آ کچی صفات اور کمالات برابر بیان کرتے

ريتے ہيں۔

فانَ مع الْعُسُر يُسُرًا، إنّ مَعَ الْعُسُر يُسُرًا.

( بشك مثكات كساته آسانى ب، يشك مثكات كساته أسانى ي

اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے ویدوفر مایا کہ جو مشکاات در پیش نہیں یہ بھیشہ نمیس دیں گے اورا سے مستقل ایک قانون کے طریقہ پر
ایان نم مادیا کہ بیشکہ مشکلات کے ساتھ آسانی ہے 'سے شک مشکلات کے ساتھ آسانی ہے اس کلمہ کو دومر تبدفر مایا جو آپ کے لئے ہمبت
زیادہ آسل کا باعث ہے آپ کی ابعد آنے والے آپ کی امت کے افرادوا شخاص جب آپ کے بتائے ہوئے کا مول میں اگلیس اور دینی
وفوت میں مشخول ہوں مشکلات سے پریشان نہ ہول اوراللہ تعالیٰ سے ان کے دور ہونے کی امیدیں رکھیں ابتداء میں مشکلات ہوئے ہیں'
گھرایک کیک کر کے چھتی چیلی جاتی ہیں۔
گھرایک کیک کر کے چھتی چیلی جاتی ہیں۔

تغییر برمنتوریس بحواله عبدالرزاق دابن چریره حاکم ویمیق حضرت حسن ( مرسلا ) نے نقل کیا ہے کہ ایک دن رسول الله ملی اللہ تعالیٰ علیه ملم بہت خوش کی حالت میں ہنتے ہوئے باہرتشریف لائے آ پیفر ارب تنے لسن یے بلب عسسریں سر بسن ( کہا یک مشکل دو آ ساندن پرغالب نہیں ہوگی )ادرآ پ پیرٹر حد ہے تھے فائِق مَنْ العُسْرِ یَسُورُا ، اِنْ مَنْ الْعَسْرِ یُسُورُا ،

دوسری روایت میں بول ہے جو بحوالہ طبر انی اور حاکم ویہ بی آنی شعب الایمان ) حضرت انس بین مالیک صفی ابلہ عند لے تل رسول القد میں اند تعالیٰ علیہ و ملم تشریف فرما میں اور آپ کے سامنے ایک پھڑ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ آگر کوئی مشکل آ ہے جو اس پھڑ میں اندر واض و و بائے تو آسانی بھی آ ہے گی جو اس کے پیچھے سے داخل ہوگی اور اس کو نکال دے گی اس پر اللہ تعالیٰ شاند نے آیت کریر۔ فیائی مُنعَ الْفَعْسُرِ یُسُورًا اِنَّ مُعَمَّ الْفُعْسُرِ یُسُسُورًا ، تا زِل فرمائی۔

حسزات علماء کرام نے فرمایا کہ جب کسی اہم کو معرف بالا م ذکر کیاجائے گھرائی طرح دوبارہ اس کا اعادہ کیاجائے تو دونوں ایک ہی شار
جوں گے ادرا گر کسی اہم کو کئر دالیا جائے اور پھراس کا بصورت نگرہ اعادہ کردیاجائے تو دونوں علیحہ و علیحہ و سہجا جائے گا۔
میں غسسر کودہ بار معرف لایا گیا اور فیسسو کودہ باز کئر دالیا گیا تو ایک مشکل کے ساتھ دوآ سانیوں کا دعدہ و گیا اور بیاس بھی کہا جا ساتھ ہے کہ
پوری دنیا ایک بی ہے اس میں جو مشکلات ہیں ان کا مجموعت کا وحدہ مشکلات کے بعد دنیا ہی میں آسانی آئی رہتی ہے ایک آسانی تو یہ
پوری دنیا ایک بی سے اس میں جو مشکلات ہیں اور وہ بہت بڑی
اور وہ بہت بڑی
اور وہ بہت بڑی
اور وہ بہت بڑی
انون ہے بید نیا کی تحدر کی مشکلات جن کے بعدد نیا میں افریآ خرت میں بوی بڑی آسانیا نصیب بوجا میں آئی کے بھی محمد میں سے اس کے بھی حملہ میں اس کی بھی تھیں۔
انون ہے بید نیا کی تحدر کی مشکلات بھی کے افریکو نے فائنگ ہے۔

(جب آپ فارغ ہوجا میں تو محت کے کام میں لگ جا میں )

لین داعیاند محت میں آپ کا اهتعال خوب زیادہ ہے آپ اللہ تعالیٰ کے بندائو و بین حق کی دعوت دیتے ہیں اللہ کے ادکام پہنچا تے اہیں۔ اس میں بہت ماد قت خرجی ہوجا تا ہے یہ خیر ہےاللہ تعالیٰ شاند کے حکم ہے ہے اس میں شخول ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور اس کا اجربھی بہت زیادہ ہے کین ایسی عبادت جس میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرق رجوع ، و بندوں کا توسط بالکل ہی نہوا کی عبادت میں اگد کرنا بھی ضروری ہے جب آپ کو دعوت اور تبلغ کے کامول سے فرصت کی جایا کر سے تو آپ اپنی خلوقوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگہ جایا کریں تا کہ اس عبادت کا کیف بھی حاصل ہواوردہ اجرد تو اب بھی لے جو برادراست عبادت اور انا بہت میں ہے (اور حقیقت میں ہے جو باوا سل مجادت ہے بھی اصل مجادت ہے بندلکو جوآ دمیداورایمان کی دعوت دی جاتی ہے اس کا عاصل بھی از یہی ہے کہ سب اوگ ایمان لاکراند تعالیٰ کی عجادت کی طرف متوجہ ہول جس کے لئے ان کی تخلیق ہوئی ہے جسے سور دالذاریات کی آیت و صَل محک لَفُث الْجِنَّ و الانسس میں بیان فر مایا ہے رسول الڈسل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر شمل کرتے تھے فرائض بھی ادا کرتے تھے ان کے ساتھ عجادات میں بھی مشغول رہتے تھے۔ آپرانوں رات نماز میں گھڑے رہتے تھے جس ہے آپ کے قدم مبارک سوجھ جاتے تھے۔ و آلمی رَبْلگ فارْغُبُ رَبِلا میں میں مشغول ہو جا میں۔ فرائی رَبْلگ فارْغُبُ رَبِلا میں میں میں میں کہ ان میں میں میں میں میں میں میں کہ عجادات ہو جا میں۔ میں اس قد رلگنا چاہتے کہ تھی میں کرنے گئے افٹس کوآ سائی پر ندچھ بڑے آرفش کا آ رام اور رضا مندی ریکھی آو وہ فرش بھی تھیکہ طرح سے والد ہونے دے گا۔

وهذا الحر تفسير سورة الانشراح والحمدللُه العليم العلى الفتاح والصلوة على سبّد رسله صاحب الانشراح ومروح الارواح وعلى اله وصحبه اصحاب النجاح والفلاح وعلى من قام بعد هم بالصلاح والاصلاح

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*



# 

سورة اللين مكه وظريع بازل دو أياس ثن آخراً بات بين

## التي السوالله التخاف الرَّحِيْدِ

شروعُ الله کے نام ہے جو ہزامبر بان نبایت رہے والا ہے۔

وَالتَّذِينِ وَالزَّنَيُّوْنِ فَ وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ﴿ وَهُذَا الْبَكِنِ الْآمِيْنِ ﴿ لَقَادُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي آحْسَنِ

مَ اللَّهُ الْحَرْدُ لَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

غَيْرُ مَمْنُون ۞ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ۞ ٱلَيْسَ اللَّهُ بِٱخْكَمِ الْحَجِينَ۞

ن ، وگار پھر کون کی چیز تھے کوقیا مت کے بارے میں محکر بناری ہے۔ کیاائند تعانی سب حاکموں سے بڑھ کرحا تم نہیں ہے۔

چوتھامقسم بدالبلدالا میں لینی کیا منظم اس کا کثیر البرکت ہونا بھی معلوم ہی ہے ، بال کدیکٹرسے جے سور 3 آل عمران میں مُنساز کیا وُفسدُی کِی لَمْغالَمِینَی فرمایا ہے ان جاروں چیزوں کی شم کھانے کے بعد فرما کی کہ ہم نے اسان کو اُنحسنیں نَفُونِ ہم (سبسے انتھے سانچہ) میں پیدا فرمایا ہے ورحقیقت انسان اللہ تعالیٰ کی بہت ہی مجیب مخلوق ہے اس کی روح عقل شھورا دراک فہم وفراست تو ہے مثال میں جن جسمانی ساخت حسن و جمال اعضاء و جوارح اقد و قامت شیر میں گفتگو سمع و بھرو کیصنے کی ادا نمیں رفتار دکھتار کے طریقے قیام و دورک مظا براس بن جیب و سین ہیں جن میں مجموق حقیت ہے کو کی بھی اس کاشریک اور سیم نیس ہے۔انسان قد وقا مت والا ہے اس کے دو پاؤٹ میں وہاتھ ہیں پاؤٹ کے سرتال باقد ہے گھراس کے سرپر چیرہ ہے جس میں منداور آئیسیں اور ناک کان ہیں۔ آئیسوں کی چیک محصوب کے اشار ہے ہونوں کی مستراہ ہے وانوں کی جگر گاہئے کو بھی ذہمن میں الاکا وہائے میں مغز ہے سیدند میں قلب ہے وونوں عدم ومعارف کا مخزن ومظہر ہیں ہر چیز حسن وجمال کا چیکر ہے۔ سر پر جو بال ہیں سرا پاز ہنت ہیں اور واراز ہی ہے جو بال ہیں وہ بھی زینت میں ( وارٹھی مونڈ نے والوں کو براتو گئے گا کیکن تکم حدیث سنب خسان من زین المرّ جان باللَّم خی و النَسَساع بالکَدُو انب ہم نے ککھر ہی دیا حدیث کا ترجمہ میہ سے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے جس نے مردول کو واڑھیوں کے ذراجہ اور کورتوں کو سرکے بالوں کے ذراجہ ذیت دی۔ دوائد شد آئر والن وزیر کی کوزائری تن براہ الی المائم ک

انسانی قد وقامت کا نیچ والا حصہ کر کے نیچ ہے شروع بہذا ہاں میں ٹانگیں ہیں جورانوں اور پنڈلیوں اور گھٹوں پر مشتل ہیں۔
ان کے درمیان شہوت کی جگہ ہے اور نا پا کی کے نیٹے اور نا بردن ہے ہے ہے کہ چڑیں ہے۔
ان کے درمیان شہوت کی جگہ ہے اور نا پا کی کے نیٹے کا است بھی ہے ہیں جورہ کرتے ہیں اور کری پر بیٹے ہیں پنڈلیاں لؤکا لیت ہیں کا موریتا ہے بھر گھٹوں کا موڑ ہے اس کے ذراجد اوکٹروں میں بیٹھٹے ہیں بحدہ کرتے ہیں اور کری پر بیٹے ہیں پنڈلیاں لؤکا لیت ہیں اگر گھٹوں کا موز دربیان اور کا کی اس اور نا من دیکھوں انگلیوں کا مناسب اور نا مناسب ور میں ہوا ہے۔
بی با ذخوں کے حسن و بھال کو بھی نظر ڈالواور بان پاؤل کا بھیاؤ بھی تو دیکھنا چاہئے ۔ اگر پاؤل جیلے و بھی ہو گئی نہیں ہوا ہے۔
ماخت ہے جو کمال و جمال کا آئینہ ہے ادرا عضائے انسانی کی جسم لی ہوا ہے۔
جسم ان کمال و جمال کے علاوہ اللہ جس شانہ نے انسان کو جوشل وادراک نصیب فرمایا ہے جس کے ذراجہ دو ہری گلوقات پر حکمران ہے،
بھر میر پراس کی حکومت ہے ادر جو کھوات نے انسان کو جوشل وادراک نصیب فرمایا ہے جس کے ذراجہ دو ہری گلوقات پر حکمران ہے،
بھر میں بانی میال کے علاوہ اللہ جسل شانہ نے انسان کو جوشل وادراک نصیب فرمایا ہے جس کے ذراجہ دو ہری گلوقات پر حکمران ہے،
بھر میں ہوارہ کی حکومت ہے ادر جو کھوال نے اپنے آرام وراحت کی چڑ ہیں ایجاد کی ہیں عمارتیں بنائی ہیں طیار ہے سارے ہیں ان سب کے طاہری اعضا و ادراک دوراک وقیل ہے۔

الله تعالىٰ نے انسان کوجونضیات اورفو قبیت د کی ہے۔ سورۃ الاسراء میں اس بارے میں فرمایا وَلَفَقَدُ مُحَرَّمُنَا بَعِيَ أَدْهُ وَحَمْلُنَاهُمْ فِي

سورة التين ٩٥

الْبُرُّ والْبِحْرِ وَرِرُقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيَبِتُ وَفَضَّلْناهُمْ عِلَى كَثِيْرِ مَمَّنْ حَلَقَنَا نَفْضِيلًا.

( اورہم نے آ وم کی اولا دکوعزت دی اورہم نے ان کوخشکی اور دریامیں سوار کیا اورنفیس نفیس چزیں ان کوعطافر ہا کیں اورہم نے ان ؟ . ا ٹی بہت مخلوقات برفوقیت وی'کسی شاعر نے انسان کوخطاب کر کے کہاہے

> و فيك انطوى العالم الأكبر و تناعم انک جرم صغیر

انسان کےاحسن تقویم ہونے کا ایک بہت برامظام واس میں بھی ہے کہ سی بھی مدصورت ہے مدصورت انسان ہے سوال کیا جائے کے تو فلا اب خوبصورت حیوان کی صورت میں داخل ہونے کو تیار ہے تو وہ ہرگز قبول نہیں کرے گا'نہ کرسکتا ہے۔

۔ ٹُسٹَر دٰ دُفاہُ اَسْفِلَ سَافِلِیْنَ ( کِیمزیم انسان کو نیچے مرجہ والوں ہے بھی نیچی حالت میں اوٹاد ہے ہیں ) بض مفسر ین کرام نے اس کا بەمطلب بتاپاہے كەانسان كوانلەتغالى شانەپے اچھى صورت مىں بىدافرىلاا چھے ہے اچھےسانچے مىں ؛ ھال ؛ مانحسن ؛ جمال كاپيكر بناديا ' ؛ وقوت ادرطاقت کے ساتھ جیتار مااورا بنے نازوانداز دکھا تاریا' کچر جب الندتعالٰ نے بردھا ماو ماتو بہت گئی گزری حالت میں بہو گما' نظر بھی کمز ورٹکان بھی ہبرے ول میں خفقان اور نہیل ونسان ویاغی کارشغوراوراوراک ختم 'قد حجک گیا' کر کمان بن گئ' ٹانگیر الزکھڑانے لگیس' دومروں پر وبال خدمت کامختاج 'یہ برحالی بڑھائے میں انسان کولاحق : وحاتی ہے۔

سورهٔ پاسین میں اسی کوفر مایا ہے:

وَمَنْ نَعْمَرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخُلُقِ أَفْلَا يَعْقِلُونَ.

(اورہم جس کی عمرزیادہ کردیتے ہیں اس کوسابقہ بعی حالت برلوٹا دیتے ہیں )

اس كے بعد قرماما: الَّا الَّذِيْنَ الْمَنُواوَ عَملُو اللَّصْلَحْتِ. والأية)

( مَرجواوَك إيمان لائے اورا چھے كام كئے ان كے لئے برا اثواب ہے جو بھی منقطع نہ بوگا )

ادبر جونْئُهُ رَدْدْمَاهُ اَنسْفَارَ سَافِلْيُزَ ۚ كَيْفِيرِكَمَ تَيْ ہے اس کے مطابق مفسرین نے اس اشٹناء کا مصطلب بتایا ہے کہ مؤسنین اورصالحین بندے بڑھائے کی حالت کو پہنچ کر بھی نا کامنٹیں رہتے ووائیان ہر جے رہتے ہی ان کےائیان ادرا فمال کی وجہ ہےان کا ثواب جارئی ر بتاے اور یہ اجرموت کے بعدانبیں مل جائے گا جوہی ختم نہ ہو گا (مطلب یہ وا کہ کا فرا بی قوت اورطاقت جوانی ہے دھوکہ کھا کرائیان اورا نمال صالحہ ہے دورر ہتا ہے گھرا ہے دوہراخسران اورنقصان لاحق ہو جا تا ہےاول تو دنیامیں بڑھانے کی بدحالی وہم موت کے بعد دوزخ کا داخلہ اور وہاں کےعذاب کی فرادانی ) اوراہل ایمان ہر حال میں ایمان اورا تمال صالحہ پر جیے رہتے ہیں آخرت میں ان کے لئے یے انتہاا جرتے تغییر میں تکلف ئے استثناء کا جوڑااطمیمان بخش طریقے برنہیں میں تا علمائے تغییر میں ہے جن حضرات نے اسف ل سافلین ہےدوزخ مراد لی بےان کی ہات دل کوزیاد دلگتی ہے۔صاحب معالم التز یل نے لکھا ہے و قبال البحسن و قتادہ و مجاهد يعتى ثم رددناه إلى النار يعتى إلى اسفل السافلين لان جهتم بعضها أسفل من بعض.

یعنی حضرات حسن وقبارہ مجاہد نے فرمایا ہے کہ اعلی السافلین ہے دوزخ مراد ہے اس کے مختلف طبقات ہیں 'بعض بعض ہے نیجے ہیں' اس صورت میں دونوں آیتوں کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے انسان کوسب ہےا چھے سانچہ میں ڈھالا' حسن قامت اورحسن اعضا، کا جمال د ہے کراس پرا خسان فرہایا سارےانسانوں کواس انعام ہےشکریہ میں شکرگر ارائیا نداراورا نمال صالحہ والا ہونالازم تھالیکن انسانوں کی وو شمیں ہوگئیں بعض مزمن ہوگئے بعض کا فراور کا فروں میں بھی فرق مراتب ہے ان مراتب کے امتیار ہے جہنم کے طبقات میں داخلہ ہوگا

ان میں بہت ہے وہ بھی ہوں گے جوائل اس فلین میں جائیں گے جیسا کہ مورۃ انساء میں اِنَّ الْمُصَافِقِيْنَ فَلَى اللَّهُ وَكُ اَلَامَسُفُلَ مِنَ السَّادِ فَرِيادِ ہے۔انسانوں کی یہ جماعت کیمنی کھار جوو نیا میں جس و جمال اورا چھے قد وقامت والے تھے دوئرخ میں جائیمن گے دئیا کہ فرائسورت اور پیان اوران اورانداز کی رفتار قیامت کے دن مجھے کام مذاک گی۔ بنی آ دم کا دورا کروو لیکنی میجسین صالحین دوئرخ سے فرائل میں کے اُنہیں جزئے افسید دوگی اورانوال صالح کا اجروزوں بمجھے میں میں اس کے اُنہیں جزئے افسید دوئر کے سے

صاحب روآ انها فى في اس فن ورتي ورق بحبث قبال ثم المتباه و من السياق الاشارة الى حال الكافريوم القيامة والمتباه و والدي و القيامة وعمله و الدي ورودة وأبد عها لعدم شكره تلك النعمة وعمله بهوجيها . (كما ب في كباسال كام سي يجهيل آئيك ريين مت كان كافر كي حالت بهاور باوجوداس كدوم بهرين شكر والاتبال أمتر الى ناشرق اوران كاتا ضول يُعل مكمنى جب برين حالت وبرى مورت يروكا)

یا در ہے کہ لفظ الانسان ہے جس انسان مراد ہے البذا ہرانسان کا خوبصورتی میں ایک بی طرح ہونا گیرانٹل انسافلین میں داخل ہونالازم پیر آتا۔

فیدا لیک بَبْنِكُ بِعَدُ بِالدَّبْنِ (سوایاناناس کے بعد تھے کیا چیز قیامت کا حیلنا نے والا ہناری ہے) مطلب یہ ہےکا ہے انسان المجھ اپنی تحقق حالت معلوم ہے کہ س طرح پیدا کیا گیااور تھے کہی مسین تقویم میں دجود بحشا گیا توالی حالت ہے دوری حالت میں نتقل : دتار ہائیسب و کھتے : و کے اور خالق کا کنات جل مجد دی قدرت کو بھتے ہوئے اس بات کا کیسے محکم مورہا ہے کدمرنے کے بعد ایس نے جانمیں کے اور ایمان اور افرال کی جزاومز اسلی کی۔ یہ سبتھیا تی احوال و کھی کر تھے اللہ تعالی کی قدرت کا لیقین نہیں آتا ہے ان چیز وں برقدرت ہے جو تیر سرماسنے جن اے وہ راد وزندہ کر کے کا سہاور مواخذ ویر کھی قدرت ہے۔

النیس اللّٰهُ باخکم الْحاکِمِنس ( کیاالند آقالی سب عا کموں سے بڑھ کرجا کمٹیمن ہے؟) بیاستا بہام آقریری ہےاہ رمطاب یہ ہے کہ اند توں کی بیدا کرد و کا کات میں ، کیجنے سے یہ پوری طرح واضح و وجاتا ہے کہ الند قالی شاند سب عاکموں کا حاکم ہے سب پراتی کی حکومت ہے تکو بڑی طور پر بھی سب اس کے اختیارات میں اور تشریقی طور پر بھی سب اسی کے بیجے و کے دین کے پابند میں جودہ جا ہتا ہے و بی وزالے میں ان بیامیں بھی اس کے اختیارات میں اور تشریقی طور پر بھی سب اسی کے بیجے و کے دین کے پابند میں جودہ جا ہتا ہے ، کیار دور کے دیان دیا میں بھی اس کیا تھا۔

وْقُضِيٰ بْيُنْهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنِ.

وهذ اخرتفسير سورة التين والحمدللُه رب العلمين والصلوة والسلام على من ارسل بالفران المبين وعلى اصحابه اصحاب الهدي والتقي واليقين وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين.



یمال ہے سورۃ اُعلق شروع ہوری ہےاس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالٰی ملیہ دملم کوخطاب فریایا ہے کہ آ پیانے رب کا نام لے کا یڑھئے جس نے سب کیجھ پیدافرمایا ہے تعمیم کے لئے مفعول مدوف فرمادیا' نیز رعایت فاصلہ بھی مطارب ہے اس کی وجہ ہے بھی مفعول حذف کیا گیا' حضرت عائشہ دخی اللہ عنها نے بیان فرمایا کے فرشتے کی آید ہے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غارحرا میں تنیاوقت گزارا کرتے تھے۔ پیتنہائی آپ کومجوب تھی متعدد را میں دہاں گرار کراپئے گھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لاتے تتھے وہ مزید چنددن کے لئے کھانے بینے کاسامان تیار کردیتی جیس' پیرامان لے کرآ پُ کچرغار ترامیں واپس چلے جاتے تھے۔لیک دن آ پُ غار حرامين تشريف فرمات كداجا نك فرشته آگيا فرشته نے كہا اِقْعَو آ (يڑھے) آپُ نے فرماماف آئ ابقاد ٹی (میں پڑھاہوائیں ہوں) فرشتے نے آ ہے کو بکڑ کرخوب اچھی طرح بھینچ دیا' پھرچھوڑ دیااورکہارہ ہے آ پ نے پھروہی فرمایا کہ میں پڑھا،وانہیں ہوں' فرشتہ نے ی زوردارطر یقے پر بھینچ دیا' پھر چھوڑ دیااور دہی بات کبی کہ پڑھے آ پ نے فرمایا میں پڑھا ہوانہیں ہول فرشتہ نے نیسری بار پھ پِ وَ ﷺ دیا پُھرچھوڑ دیا دراس مرتبال نے یہ پورایڑھ دیا۔افُراً بائسم رَبَافُ الَّذِي خَلَقَ الْوَنْسَانَ مِنْ عَلَقَ رَّ إِفُواَ وْرَبُلْكَ ٱلْاكْرَمُ لِهِ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ . عَلَّمَ ٱلْإِنْسَانَ مَالَهُ يَعُلُمُ لُّ

آ پ نے ان الفاظ کود ہرایا اور غار حرائے ہوئے واپس تشریف لائے اور حضرت خدیجے کے پاس مبنئے آ پ نے فرمایا کہ مجھے کپڑ ااوڑ ھاؤ' مجھے کپڑ الوڑھاؤ' انہوں نے کپڑ ااوڑ ھادیا۔ یہاں تک کہ جب خوف ویریشانی کی کیفیت دورہو گئی تو حضرت خدیج گو بوری

بات بتائی۔(حدیث طویل ہے جو پیچ بخاری من ۲۲ سی ااور سیج مسلم ص ۸۸ج ایریذ کورہے)

اس بيمعلوم واكرس سيريَّ بي وتن زل: وبْلَ إن مين آيات بْدُوره بالا بي تتلافسال النيووي في شهر ح صحيح المهسلم اهيذاهيه الصواب الذي عليه البحدهاهيو عن السلف والغعلف. (علام أدويٌ مشمر مسلم مين فرمات مين يُبي وودرست قول ب ص رجمهور مك وخلف متحد بس)اس كَيْ يَحِيْر صِه كَ بِعِداً بات يَناتِّهَا الْمُدَّنَّرُ فُهُ فَالْفُرُودَ بَلْكَ فَكَبَرُ وَلَيْابَكَ فَطَهَرُ وَالرُّجُوّ فَاهُجُونَى بَازِلْ ہُوئِسِ اور ہراہر وجی نازل ہوئے کاسلسلیٹروع ہوگیا۔ (صحیح بخاری ص۳ باز)

آ بیت کریمے ہے معلوم ہوا کی قرآن مجید کی تلاوت بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ہے شروع کرنا چاہئے اور سور دُکُل کی آیت فیسا فاقسہ اُکٹ الْيَقُرُانِ فَاسْنِعِذْبِاللَّهُ مِنِ الشَّيْطُنِ الوَّجِيِّيمِ عِيمِ علوم واكه يطاعو ذيباللَّه يزهاجائ بملياستعاذو بمرسمله ويون يرامت كأمّل ہے ٔ رسول الله صلَّى اللَّه اتعالیٰ عابیہ بلم کا اور صحابہ اُور تا بعین کا یمی معمول ریاہے۔

سورت کے ثیر ورغ میں اولانخلوق کی تخلیق کا تذکر وفر ماما کیونکہ ساری مخلوق اللہ جل شانہ کی شان ربو ہت کا مظہرے پیمرخصوجهی طور پر انیان کی گلیق کا تذکروفر باہا اوروویہ کہ انسان کوخون کے لوگھڑ ہے ہے بیدا فریا البذاانسان کوایئے رَت کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہونا حاینے اپنے خالق اور بروردگار کے ذکر میں اوراس کی فغمتوں کے نشکر میں لگارے گود وسرے حیوانات بھی نطفہ نمی ہے پیدا : ہوئے ہیں لیکن ان میں و بحقل اورشعور واوراکنہیں ہے جوانسان کوعطافر ہایا گیا ہے۔

افُوا ُوزِينُكُ الْأَكُومُ و(آب يرصياءرآ پارب سيراكريم م)

أَلَّذِيُ عَلَّمَ بِالْقَلْمِ (جِس نِقَام كَوْراية عَماما)

عَلَّهُ الْانْسَانِ مَالَهُ يَعْلُهُ (اس نے انسان کووہ کھا اجووہ نہیں حانتاتھا)

ارشادفر مایا کہ آپ پڑھیےاس کا خیال نہ سیجئے کہ آپ نے مخلوق نے نہیں پڑھا' آپ کارب سب سے بڑا کریم ہےا سے ملم دینے کے لئے اساب کی حاجت نہیں ہے اس نے قلم کے: رابعہ سکھایا اور جے حایا بغیرقلم کے بھی سکھادیاانسانوں کے پاس جوللم ہے سارااستاداور لباب اوقلم ہی ہے تو نہیں ہے جس ذات یاک نے اسباب کے ذرایونلم دیا ہے بالاسباب بھی علم دینے پر فقدرت ہے آ پ کو جوفلم دیا

كَلَّ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيُطْغُكُ إِنْ رَّاهُ اسْتَغْنَى ۚ إِنَّ اللَّهُ عِنْ الرُّجْعَى ۚ اَرَوَيْت پیروقعی بات ہے کہ باشیہانسان مرشی کرتا ہے' اس دجہ ہے کہ اپنے گوشتغتی تجھتا ہے۔اپ مخاطب بے شک تیرے دب کی طرف اوٹنا ہے۔اپ مخاطب تو الَّذِيْ يَنْهَى ۚ عَبْدًا إِذَا صَلَى ۗ اَرَءَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُذَى ۚ اَوْاَمَرَ بِالتَّقُوٰى ۗ اں شخص کا حال بنا دے جو بندہ کو روکنا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے اے مخاطب یہ بنا دے کہ اگر وہ بندہ مبدایت پر ہویا وہ تقوی کا حکم کرم ہو اَوَيْتَ إِنْ كَذَّبَوَ تَوَلَى ۞ اَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى۞ كَلاَّ لَهِنْ لَمْ يَنْتُهِ هَ ے نخاطب! تو بتا دے اگر وہ مجٹلاتا ہواور روگروانی کرتا : ' خمردار کیا اس نے پیٹیسی جاتا کہ پیٹک انقد دیکتا ہے ہرگز نہیں اگر پیٹھن باز نہ آ لَنَسْفَعًا ﴿ بِالنَّاصِيةِ ضَاطِيةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۞ فَلْيَدْءُ نَادِيَهُ۞ سَنَدُعُ الزَّبَانِيَةَ۞ الی پیٹانی کو جو جموئی بے خطا کار ہے پور کر تھسیٹیں گے۔ مو جانے کہ اپنی مجلس کو بلا لیے ہم عذاب کے فرشتوں کو بلا لیس گے

## كَلاَّ وَالْعُهُ وَالْسُجُدُ وَاقْتَرَبْ اللَّهُ

ہرٔ تزنیس آپ اس کا کہنا نہ مائے اور نماز پڑھتے رہنے اور قرب حاصل کرتے رہنے۔

روایات احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیات اپوجیل کے بارے میں نازل ہو کیں۔ اپوجیل کورسول الندسمل النداتعالی علیہ وسلم سے
بہتر زیادہ ڈشنی میں رسول الند تعلی اللہ تعالی علیہ مسلم سے جرام میں آخری ہیں نازل ہو کیں۔ اپوجیل کورسول الندسلی النہ تعالی علیہ وسلم کے گؤئی کی تشم کھا کرانے ہے ایک سے جدے دیں جا کیں گے کہ تو میں
ان کی گردن پر یاؤں رکھ دوں گا اس کے ابعدرسول النہ تعالی علیہ وسلم کواس نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ کی گردن مبارک پر
یاؤں رکھنے کے لئے آگے بڑھا فوراا لئے پاؤں چیجے بٹا اوروہ اِٹھول کواس طرح بلا رہا تھا جیسے کی چیز سے بیماؤ کر رہا ہوں 'لوگوں نے کہا
کیا وال رکھنے کے لئے آگے بڑھا فوراا لئے پاؤں چیجے بٹا اوروہ اِٹھول کواس طرح بلا رہا تھا جیسے کی چیز سے بیماؤ کر رہا ہوں 'لوگوں نے کہا
کیا والی کی ہے اور ڈراؤن حال کی ایک تعدید کی ایک خندق ہے اورڈ راؤنی حال سے اور ڈراؤنی حالت کے اور کی ایک خندق ہے اورڈ راؤنی حال کے ایک لیے 'اس
کیا والی سے درسول النہ تعالی طالہ والی علیہ ویک کے ایک خدوں ہے اس کا ایک ایک عضو کر کے ایک لیے 'اس

اب سببزول جانے کے بعد آیات کامطلب اور ترجمہ مجھ لیجئے۔

کُلْآنَ الْانسَسْانُ لَیَسَطُعٰی (یِتَقِیقیات ہے کہانسان ضرور شرور کرشیافتیار کرلیتا ہے) لیمنی ایما آ دمیت کی صدنے نگل جاتا ہے اور اپنے کو برا ایجھے لگتا ہے اپنے خلاق کی نافر مانی اور مرشی میں لگ جاتا ہے اُن ڈاٹو اسٹے غنی (اس کا پیرٹر تی ااس کے موتا ہے کہ وہ اپنے آپ کومشنٹنی دیکھتا ہے) لیمنی مال وولت کی وجہ سے پول جھتا ہے کہ اب مجھے کی کی ضرورت نہیں ہے میں ہی سب کچھ ہوں۔ ا طالب اللہ اللہ تعالیٰ ہی نے سب کچھو یا ہے وہ دیے بھی سکتا ہے اور چھیں بھی سکتا ہے۔ سرکش انسان پیدا کرنے والے اور مال ویے والے کی طرف الکل متو خہیں ہوتا۔

اِنَّ النِّسى رَبُكُ النُّر جُعلی ﴿ (اے نماطب بِشِک تَجِهِ اپ رب کی طرف لونا ہے ) میں کرٹنی کرنے والا بھی اپنے رب کی طرف وائیں ہوگا د نیاوی الداری کو ندد کیصاوراموال و نیار نظر کر کے اپنے رب کو نہ ہولے کیونکہ ہرحال میں مرنا ہے مرکر جہاں جائے گا وہاں مال وادا دکوئی سی سکام نہ آئیں گے۔

آرَ اَيْتَ الَّذِي يَنْهِي ٥ عَبُدًا إِذَا صَلِّي . - اَرَ اَيْتَ الَّذِي يَنْهِي ٥ عَبُدًا إِذَا صَلِّي .

(اے ناطب! توبتا کہ جو شخص بندہ کومنع کرتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے اسکا کیسا عجیب اور فتیج حال ہے )۔

اَرْاَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَّى اَوْاَمَرَ بِالتَّقْوَى.

(اے خاطب اتو ہی بتا کہ جو بندہ دایت پر ہاور تقلی کی تھکم دیتا ہاں کونماز ہے روکنا کتنی برقی تھے اور شنی جات ہے)۔

اَرَ اَيُسَت اِنُ كَذَّبَ وَمَوَ لَمِي (استفاطب! تو بتادے كه اگرينمازے دوكے والاَّحْض فِّ كُوجِشُلا تا مواور فِّ سے اعراض كرتا ہوتو اس كا كيا انجام ، وگا؟) ہر ُخْس خُور كرے صاحب معالم السّر بل كھتے ہيں و قصديد نظم الذية اَرَ اَيْسَتَ الَّهِ اِنْ يُنهُلِي عَبْدًا إِذَا صَلّمَى و هو على الهدى و اَمَوَ بِالنَّقُومِي و الناهي مكذب متول عن الايمان فعا أعجب من هذاه. (نظم آيت كي تقديريوں ہے كہ ''كيا آ ہے نے اس آ دى كود يكھا ہے جو مارے ہندہ كوروكرا ہے جب كرو دنماز پڑھتا ہے طالا كدو ، ہندہ ہدایت پر ہے۔ اور تقو كي كا حكم كرتا ہے اور رو کنے والا اجتمال نے والا اورائیمان سے اعراض کرنے والا ہے۔ پس اس سے زیادہ انجب کی بات اور کیا ہوگی ﴾

م بن میں نظاد انیت میا درہ کے امتبارے الحبیز نبی مے معنی میں استعمال ہوتا ہے یہاں تین جگدافظ اور ایث وارد: واججو ہر صاحب خم راہیرت کو خطاب ہے۔ ہر مجھنے والا بتائے کہ جو تنفس نماز پڑھنے والے کو نماز سے روکتا ہے اور بینماز پڑھنے والا ہوئے دوسروں کو تقوی کا محمود پتا ہے اس کونماز نرجنے نے والے کا ممل کیا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہئے ؟ جو تنفس تبطالنے والا اور اعراض اس نے وسروں کو تقوی کا محمود پتا ہے والے کونماز پڑھنے ہے روکتا ہے اس کا انجام موج کیا جائے بچراس انجام کو اہمائی طور پر یوں بیان آخر بالا کہ آئم یکھلٹے ہائی اللّٰذ ہیں کی۔

( کیااے معلومتیں ہے کہ بیٹک الندر کیتا ہے ) جب اللہ تعالیٰ سب پھیو کیتا ہے اوراے نماز پڑھنے والے اور نماز ہے رو کئے ا والے کی حالت کاملم ہے آو و جرا کیکواس کے ٹل کا بدلہ دے دےگا۔ نماز کی کونماز کا ثواب ملے گا اور نماز ہے دو کئے والے کورو کئے کی سزا ملے گی اور مغذاب ہوگا۔

ا یک ون ایسا ہوا کہ ابوجہل نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و کم کونماز پڑھنے سے روکا تو آپ نے ابوجہل کوجھڑک دیا۔ اس پرا او جہل نے کہن( کہ مجھے جھڑکتے ہو) میں پوری واوی کو گھوڑ وں سے ار رفوجی اوا وں سے جھر دوں گا اس پر آیات فریل نازل ہو کس خیکر گذر : گُهُ بُذِنمه تَسْسَفَعَهُ بِالْمَاصِيةُ ، دِ ناصِيةِ کَافِيْهِ خواطِئة.

۔ (خبروارااگر شیخش این حرکتوں نے بازنہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کو پکڑ کر گھیٹ لیں گے جو پیشانی جموٹی ہے خطا کارہے) فاکنڈ نے فادیلڈ (سوجب وہ عذاب میں مبتا ہوا کی کہلی والوں کو بلالے)

مسند کا الوّبَالَینَةَ (جم عذاب کے فرختوں کو ہالیس گے ) جن کے سامنے اس کا کوئی کمین چل سکتا معالم التو بل میں زجات سے انگل کیا ہے کہ وَبَالِینَة ہے ووزخ کے فرختے مراو ہیں جنہیں سورۃ التحریم میں غیلاظ شِنداڈ فرمایا نے نیز حضرات این عباس کے قبالی کا ہے کہ اگر ایوجہل وی جالی والوں کو بالیتا تو اللہ تعالیٰ کے وَبَائِیة فرختے اسے پکڑ لینے لفظ وَبائیدہ وَبَوْن سے ماخوذ ہے جووفع کرنے کے معنی میں آتا ہے چونکہ دوزخ پر مقررہ فرختے دوزخیوں کو دھے دے و کر دوزخ میں ڈالیس گے اس کے ان کوزبانی فربایا۔

تُحَلَّا الشَّخْصِ کا لیں حرکتیں کرنا اچھانہیں ہےان ہے بازا جائے۔

ھیں **میں کا رہائشں سستی کر سے آداس کی بات نہ باننا نوب بمت ادریحت کے ساتھ تجدول کی کنڑے کر بنا 'بندو کے پاس اپنا مجوو نیاز اور تذکیل اورشان عمدیت کا ملمی افرار طاہر کرنے کے لئے اس سے زیادہ بچٹیس کے دواہیے اشرف الاعضاء بعنی سرکوار ڈل المناصر یعیم علی پر رکھ و ہے اور اپنے رہے کر کم کے صفورا نبی ذات کو بالکل ذکیل کر کے پیش کرو سے اس کے حضرات اکا برنے فرمایا ہے کہ نماز کے ارکان مسمع سے معدوما کی مصروب عدار مدار ایک کے انداز میں کہ وہ میں قرام ان کر گائی کی اس کے اسان میں مدار است** 

ش سب ہے ہزار کن تجدودی ہے اور ای لئے ہر رکعت میں قیام اور دکو ٹاکیٹ ایک بار اور تجدود و بار ہے۔
جیسا کہ اور ہیان کیا گیا آیا ہے۔ بالدائز جمل احمان کی ہے او بی اور برتمیزی اور گھتا تی پر ناز لی جو میں اس کے بارے میں جو آسند نے غیا ''
ہوانا جیستا کہ اور ہیں گیا آیا ہے۔ بالدائز جمل کی دنیا کی اور برتمیزی اور گھتا تی ہوائی میں اور فی طراق اور فو وفرور کے
ساتھ آیا اور بری طرح مقتول ہوا آئر آ ہے کہ رہے ہوئیا ہراولی جائے آتی بیشائی بکور گھیٹے ہے ذکیل کرنا مراوہ وگا اور وہ الدحائی میں ہے ا
روایت جی نقل کی ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر حضرت عبداللہ بن سعود ضی اللہ عند نے جب اس کا سرکاٹ دیا اور خدمت عالی میں حاضر
کرنے کے لئے اٹھانا چاہا تو ندا تھا سے البذا انہوں نے ایو دو بھی مراولے سے جس اور اس میں دھا کہ ڈال کر تھیٹے ہوئے لے گئے ہیں۔
اور آخرے کا عذرات اور دیال کی ذلت مراولی جائے تو وہ بھی مراولے سکتے ہیں۔

سررة المناس شرفريا يهـ ـ فَسَـوُف يَعْلَمُونَ إِذِالْاغْلالَ فِي أَعْفَاقِهِمْ وَالسَّلاسِلُ لِنسْحَيُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمُ فِي الْفَارِ يُسْجَرُونَ.

' (مونمقریب جان لیس گے جبکہ طوق ان کی گردنول میں ہوں گے کھولتے ہوئے پانی میں کھینچے جانمیں گے کچرآ گ میں جھوک دیے اجانمیں گے )

اورسورة الرحلن مين فرمايا ہے:

يُعْرَفُ الْمُجُرِمُونَ بِسِيمُهُمُ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوْاصِيُ وَالْاَقْدَامِ مَ

(مجرمین کوان کی چیشانیوں ہے اور قدموں سے پکڑلیا جائے گا)

ناصِیَةِ (پیشانی) کو تحاف**یدَ سے موصوف فرمایا اس سے پور**ی شخصیت مراد سے اور مطلب می*دے کدا س شخص* کا ہر ہر جزہر ہر موضو جھوٹا اور خطا کارہے۔

قال صاحب المروح ویفید أنه لشدة كلابه و خطائه كان كل جزء من أجزائه يكذب ويخطى. (صاحب روح المعانی فرماتے میں اور معلوم بوتا ہے كہ بیاس كے جموث كی شدت اورس كی خطاكاری كی شدت كی دجہ سے ہے گویا كہ اس كے اجزاء میں سے ہرجز مجلاتا تقادراد لكار كرتا تھا)

ال سورت میں کَدَّتِن جَلَّمَ یا ہے م بی میں بیافظ دَ وَ العِنى جِمْر کِنا اور دو کِنے کے لئے آتا ہے اور بھی جھی خفا کے معنی میں بھی آتا ہے کہا تا ہے اور دوسری تیسری جگد زجر وقوق کے لئے لایا گیا ہے یعنی جس شخص کی بیر کسیں میں اسے ان حرکوں سے پہلی جگہ ہے گئیا از م

لَنَسْفُعًا مصاحف میں الف کے ساتھ مکتوب ہے جوسیفہ جھی متکلم بالام تاکیدونوں خفیفہ ہے سَفَع یسْفُع سے ماخوز ہے جس کا متنی ہے شدت کے ساتھ محینیا نون خفیفہ کوالف کے ساتھ لکھا گیا ہے اس پر وقف کریں گے تو الف بی کے ساتھ وقف کیا جائے گا لیٹن اون اوالی نیس آئے گا جیسا کہ و آنیکو فنا میں الصّغور پر نی میں اون خفیفہ اوتوین کی صورت میں لکھا گیا ہے اس کے آخر میں بھی الف ہے اس پر

مجھی الف کے ساتھ وقف کیا جائے گا۔

می الف لے ما کھودھ اپنے باتے اگدی دیکھی عند الفاصل کی سے معلوم اوا کی نماز پڑھنے ہے وہ کنا سلمان کا کا منہیں ہے بیکام رسول الشعل اللہ تعلیٰ علیہ ملک کے بیٹس نے بیکام رسول الشعل اللہ تعلیٰ علیہ ملک ہوئیں ایوجمل نے کیا تھا جس پر سورۃ احلق کی آیات نازل ہو نمیں بہت سالوگ جو مسلمان ہونے کے وجو پر امر بیران اللہ اللہ وکور من نماز تک پڑھنے ہے دو کتے ہیں اور ایسے کا موں میں لگا دیتے ہیں۔ جس میں نماز فرض کے اوقات آجاتے ہیں اور سیحکے والے یا محلیٰ والے الفیاز پڑھنے کا موقع نمیں دیتے آگر کی لڑکے کو اس کا احساس ہو کہ فرائش ضاف ہور سے اور ماں با ہے ہے ہوئی ہو کیا تھا ہوں کا بحرین میں میں کہ بیروں کے ذم فرض نماز چھوڑ نے والوں کے لئے دور نے کا داخلہ ہے ) ان طرح کمینوں کے نہ دوار ہزے ہوئے تا ہم نہ نواز پڑھتے ہیں نماز میں وفات کی میں کہ نہ نواز پڑھتے ہیں نماز کی ہوتے ہیں اور ایک کہ نیوں کا فر سدار بنا ہی نماز کی دینے دیا جائے انہ اور مناز ہی دیا جائے ہیں کہ مادا فیصل نے میں نماز کی دینے دیا جائے انہ اور مناز ہوں کے گئے دیا اور ایک کہ نیوں کا فرسوار بنا ہوئے کا موقع نہ دیا جائے ہے محام ہے اوگ دینا کے نوصان کو دیکھتے ہیں نماز کی دینے دیا جائے انہ انہ دیا انہ اور مناز ہو سے جائے اور انہان کو بیا تا ہوں تھا ہمان کے دیا تا اور انہا کہ نمین کو انہ اور انہا کہ موقع نہ دیا جائے ہے کہ حرام ہے اوگ دینا کے نوصان کو دیکھتے ہیں نماز کی دینے دیا جائے انہاں ہو کہتے کہ انہاں کو بیا تا ہمان کا انہاں کہ نیا تا ہمان کو انہاں ہے کہ کے انہاں کو بیا تا ہمان کو انہاں کو بیا تا ہمان کو انہاں کو کو انہاں کے انہاں کو کھوٹے میں نماز کی دین دیا جائے کہ کو کھوٹے کی کو کھوٹے ہیں نماز کی دینے دیا جائے کی کو کھوٹے کی کو کھوٹے ہیں نماز کی دین کی دیا کہ کو کھوٹے کی کھوٹے کے دیا کہ کو کھوٹے کی کو کھوٹے کی کو کھوٹے کی کو کو کھوٹے کو کھوٹے کو کھوٹے کو کو کھوٹے کی کو کھوٹے کو کھوٹے کو کھوٹے کو کھوٹے کو کھوٹے کی کو کھوٹے کو کھوٹے کو کھوٹے کو کھوٹے کو کھوٹے کی کھوٹے کی کو کھوٹے کی کو کھوٹے کو کھوٹے کو کھوٹے کو کھوٹے کے کو کھوٹے کی کو کھوٹے کو کھوٹے کو کھوٹے کی کھوٹے کو کھوٹے کی کھوٹے کی کھوٹے کو کھوٹے کی کو کھوٹے کو کھوٹے کو کھوٹے کو کھوٹے کو کھوٹے کو کھوٹے کی کو کھوٹے کی کو کھوٹے کو کھوٹے کے کھوٹے کو کھوٹے کو کھ

بندهٔ مؤمن کی ذمّه داری توبیت که امر مبالمعروف اور نمی عن آنمنگر دونون فریضول کوانجام دے نه به که نماز مرجے والول کونماز سے روک دے ایک نماز میں پر کیا مخصر ہے شریعت کے نقاضوں کے مطابق ہر گناہ سے دو کالازم ہے ہم کاروب میں اور کوئی نوجوان اس ا کرتے رہیں آگر کوئی خص حرام روزی کما تا ہواور کوئی عالم بتادے کہ یہ چیئے حرام ہے اور فلال کاروبار کی آمد نی حرام ہے اور کوئی نوجوان اس ا کوچھوڑ نے لیکے اور طلال کے لئے فکر مند ہوجائے تو مال باپ اور دوسرے رشتہ داراور دوست احباب اس سے کہتے ہیں کہ تجھے تقویم کا جینہ ہوگیا ہے دنیا میں کون ہے جو جلال کھار ہاہے وغیرہ وغیرہ والا نکہ دوسروں کے حرام کھانے سے اپنے لئے حرام کھانا طال نہیں ہوجا تا فیکھ کی والیا کھیل آلوں سکتا تھا۔

فَاكُده: \_السورت كُلَّ تَحْرَى آيت مِن مجدو تلاوت كل آيت برول التسلى الله تعالى عليه وللم في الرابع و يرفر ما ياتقان كما وي مسلم (ص ٢٠١٥ ج ١) عن ابي هريرة قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في اذالشماء ، النُشَقَّتُ وَاقْرَ أَبْاسُم وَ يَكُ.

وهذا اخر تفسير سورة العلق والحمدللَّه الذي خلق والصلاة والسلام على رسوله الذي صد ع بالحق ا من امن به اطمئن من البخس والرهق.

بار ونمبره ۳





(شب قدر ہزار مہینوں ہے بہتر ہے) اس کا مطلب یہ ہے کہ کو گی شخص ہزار مہینے تک اٹمال صالحہ میں شنول رہے جن میں شب قدر نہ ہوادر کو گی شخص شب قدر میں مشنول عبادت رہے تو اس کا بیٹل ہزار ماہ اٹمال صالح میں گے رہنے والے شخص ہے اُفعنل ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عہما ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں بنی اسرائیل میں سے ایک شخص کا ذکر کیا گیا جو ٹی

اس كے بعدار شادفر مايا: لَيْلَةُ الْقَدُورِ حَيُرٌ مِنُ ٱلْفِ شَهْرٍ.

سمبیل اللہ ہزار ہاوتک اپنے کاندھے پر جہاد کے لئے بھی راٹھائے رہا۔ رسول الکہ تسلی اللہ وتائم ویہ یات پسند آگی اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرش کیا کرائے پر وردگارا آپ نے میری است کو وہری استوں کے مقابلہ میں عمری کم بری ہیں اور تمریک کم : و ان کے اعمال بھی کم میں ( ان کے لئے بھی زیاد واڈوا ب کی کوئی میں بدنی چاہئے )اس پرانٹہ تعالی نے آ ، پائی سورہ قدر ، زار فر مالی اور ارشاوفر مایا کہ شب قدر ہزار میں بور ہے۔ بہترے ۔ ( معالم التحقر میں شجے اللہ ہے ہم)

جزار مینئے کے ۸۳سال اور ۴ میبیغے ہوتے میں ٹھرشب قد رکو جزار مینئے کے براورٹیش بتایا بلکہ جزار میبیغے ہے بہتر بتایا ہم کی قدر بہتر ہے' علم اللہ ہی کو ہے مقومین بندوں کے لئے شب قدر بہت خیر و ہرکت کی چیز ہے ایک رات جاگر عماوت کرلیں اور جزار مینیوں سے زیادہ عمادت کا تواسیائیں اور اس سے بڑھ کر اور کیا جا بیٹے 'اس لئے آتو حدیث شریف مثل فریایا

مَنْ حُرِمُهَا فَقَدْحُرِمُ الْخَيْرُ كُلَّهُ وَالْإِيْحَرَمَ خَيْرُهَا إِلَّاكُلُّ مَحْزُومٍ.

(لیغنی جو فخص شبُ قدر سے محروم : وگا ( گویا) پوری بھلائی سے محروم : وگیا اور شب قدر رکی خیر ہے وہ می محروم : وتا ہے :و کا ل خروم : وہ ائن باد )

مطلب میہ ہے کہ چند گھنٹے کی رات ہوتی ہے اوراس میں عبادت کر لینے سے ہزار مبینے سے زیاد و ممبادت کرنے کا تواب مانا ہے چند گھنٹے ہیداررہ کرنفس کو سمجہا بجھا کرعبادت کر لینا کوئی ایک قابل ذکر تکلیف نہیں جو ہرداشت سے باہر ہذ تکلیف زراسی اوراثوب بہت ہزا' اگر کو کچھنس ایک چیسے تجارت میں لگا دے اور میں کردور و پیریا نفع پائے اس کوئٹی خوشی ہوگی اور حمن شخص واستے بڑے نفن کا موقع ما انچر اس نے قوجہ نہ کی اس کے مارے میں کہنا اکل صحیحے کے دو اور اور اکا کو جہ ہے۔

کیلی امتول کی نعرین زیادہ ہوتی تغیین اس امت کی عمر بہت سے بہت کے • کسال ہوتی ہے اللہ پاک نے بیاحسان فرمایا کہ ان کو شب قدر عطافر مادی اور ایک شب قدر کی عوادت کا درجہ بزار مبیلول کی عوادت سے زیادہ کردیا ' محنت کم ، دنی وقت بھی کم لگا اور ثواب میں بڑی عمر والی امتول سے بڑھا ویا اس امت پراللہ تعالی کا خاص فضل وافعام ہے۔

(فلله الحمد على ماأعطى وأنعم وأكرم)

حضرت عائشرضی الله عنبانے بیان کیا کہ رسول الله سلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا که رمضان کی آخری عشر د کی طاق را توں میں شب قدر روعایش کرد ( یعنی ان را توں میں محنت کے ساتھ لگوان میں ہے وکی شکوئی شب قدر رہ وگی استفوۃ الصاح سر ۱۸۸)۔ کیونکہ بعض روایات بیں ستائیسویں شب کا خصوصی ذکر آیا ہے اس لئے اس میں شب بیداری کرنا یعنی نماز اور تلاوت اور ذکر میں لگار ہے کا خصوصی ابتہام کرنا جائے )۔

حضرت الو ہر پر ورضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ تعلیٰ اعلیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ اوّ اب کی امیر رکھتے : ب نے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھا گنا و معاف کر دیئے جا کمیں گے اور جس نے ایمان کے ساتھ اوّ اب کی امید ساتھ اور اُواب بچھتے ہوئے نماز وں میں قیام۔ اس کے پچھا گنا و معاف کر دیئے جا کمیں گے اور جس نے ایمان کے ساتھ اوّ اب کی امید رکھتے : بوئے شب قدر میں قیام کیا جمین نماز میاس کر پچھا گنا و معاف کر دیئے جا کمیں گرد مشکو قوالمعنائی ص ۱۲ ان

ے اس کرنے کا مطلب میہ ہے کہ نماز میں کھڑا رہنے اورائ تکم میں یہ بھی ہے کہ تااوت اور ذکر میں مشغول ہواور تواب کی امیدر کھنے کا مطلب میہ ہے کہ رہا، وغیرہ کی طرح کی ٹراب نیت سے عبادت میں مشغول نہ وزبلکہ اخلاص کے ساتھ محض اللہ کی رضا اور ثواب کی نیت باردنجيره

ے عباوت میں لگارہے علاء نے فرمایا کے ثواب کا لقین کر کے بشارت قلب ہے کھڑا ہو' یو چوسمچر کرید ہلی کے ساتھ عرادت میں نہ لگنے تو اب کا یقین اوراء تقاد جس قدر زنایده به وگااتنا بی عبادت میں مشقت کا برداشت کرنا مبل بوگا۔ یمی وجہ ہے کہ چوتنس قرے البی میں جس تدرزتی کرتاجا تا ہے عبادت میں اس کا انہاک زیادہ ہوتا جا تا ہے۔

نیز رہیجی معلوم ہوجانا ضردری ہے کہ صدیث بالا اوراس جیسی احادیث میں گنا ہوں کی معافیٰ کا ذکر ہے نعلاء کا اجماع ہے کہ بیر ہ گناہ بغیرقہ ہےمعاف ٹییں ہوتے کیں جہال احادیث میں گناہوں کےمعاف ہونے کا ذکرآ تا ہے دہاں صغیرہ گنادم ادہوتے ہیں اور صغیر ہ گناہ ہی انسان سے بہت زیادہ سرزوہوتے ہیں عبادت کا ثواب ملے اور ہزار دن گناہوں کی معانی بھی ہوجائے س قدرنق مظیم ہے۔ حضرت عا نشدرخی الله عنها نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے عرض کیا کہ اگر جھیے یہ پیچل جائے کہ کون س رات شب قدر جاتويس ال مين كون مع دعاماً فون؟ آيّ في فرما إيون دعاما نكنا اللَّهُمُّ إِنَّكَ عَفُوٌّ يُحبُّ الْعَفُو فاعَفْ عَنَيْ. (ا \_الله! اس میں شک نمیں که آب معاف کرنے والے ہیں معاف کرنے کو پیندفریاتے ہیں البذا بھے معاف فرماد یجے)

و کھنے کیسی دعاار شاوفر مانی ندز رمانگنے کو بتایا ندز میں نددوات ' کیا مانگا معانی! بات اصل بدے کہ آخرت کا معاملہ سب ہے زیادہ گھن ہے دہاں اللہ کےمعاف فرمانے سے کام چلے گا 'اگرمعافی نہ ہوئی اور خدانخواستہ عذاب میں گرفتار ہوئے تو ونیا کی ہر لعت اور د دلت وٹر دت برکار ہوگی اصل شنی معافی ادر مغفرت ہی ہے۔

لڑائی جھکڑ ہے کا اثر: \_حصرت عبادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم سلی اللہ تعالی علیہ دملم ایک دن اس لئے باہرتشزیف لائے کہ میں شب قدر کی اطلاع فر ماد س مگرد دمسلمانوں میں جھگڑا ہور ماتھا۔ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لئے آ باتھا کے شہیں شب قدر کی اطلاع دوں مگر فلاں فلال شخصوں میں جھگڑا ہور باتھا جس کی دجہ ہے اس کی تعیین میرے ذہن ہے اٹھا کی گئ کیابعیدے کہ بیا ٹھالینا اللہ کے علم میں بہتر ہو\_(رواوالبخاری)

اس مبارک حدیث ہے معلوم ہوا کہ آپس کا جھگزااس قدر براغمل ہے کہ اس کی جیہے اللہ پاک نے نبی اکرمنسلی اللہ تھا کی علہ وسلم کے قلب مبارک ہے شب تدر کانعین اٹھالی ایعنی کس راستا کوشب قدر ہے 'مخصوص کر کے اس کاعلم جودے دیا گیا وہ قلب ہے اٹھالیا گیا' اگر چہعض جوہ ہےاں میں بھی امت کا فائد و ہوگیا جیسا کہ انشاءاللہ بم ابھی ذکر کریں گے الیمن سب آپس کا جھڑا ہن گیا جس ہے آلیں میں جھکڑے کی مذمت کا بیتہ جلا۔

شب قدر کی تعلین شکرنے میں مصالے: ......علاء کرام نے شب قدر کو پوشیدہ رکھنے یعنی مقرر کرے ہوں نہ بتانے کے بارے میں فلاں رات کوشب قدر ہے چند مصلحتیں بنائی ہیں۔

اول: - بیارا گرفتین باقی رئتی قوبهت ہے کوتاہ طبائع و دہری را تو ل کا ہتمام بالکل ترک کردیے اور موجودہ صورت میں اس احمال پر شایداً ج ہی شب قدر ہومتعد دراتوں میں عیادت کی تو فیل نصیب ہو جاتی ہے۔

ووسم **ی: ۔ یہ** کہ بہت ہے ادگ ایسے ہیں جومعاصی یعنی گناہ کئے بغ*یز ہیں مبننے انعی*ن کی صورت میں اگر یاد جود معلوم ہونے کے معصیت کی جرأت کی حاتی تو به بات بخت اندیشه ناک تھی۔

تيسري: - بير كعيين كي صورت ميں اگر كئي تحض ہے دورات جيوٹ جاتى تو آئند دراتوں ميں افسر د گی كی دجہ ہے پھر كئي رات کا جا گنابشاشت کے ساتھ نصیب نہ ہوتا اور اب بشاشت کے ساتھ و مضان کی چندراتوں کی عباوت شب قدر کی علاق میں سورة الفدر ٩٤

انعن ب: وجافی ہے۔

. چیمی: \_ یہ کینتی را تیں طلب میں خرج ہوتی میں ان سب کامستقل تو اب علیحدہ ماتا ہے۔

پانچویں: ۔ یہ کہ رمضان کی عبادت میں حق تعالی جل شانہ ملائکہ پر فناخر فریائے میں اس صورت میں نفاخر کا موقع زیادہ ہے کہ ، دور صلوم نہ ہونے کے مخص اخمال پر دان مجر جاگئے ہیں اورعبادت میں مشغول رہتے ہیں اوران کے ملاوہ اور بھی مصالح و سکتے ہیں۔ جھڑرے کی وجہ ہے خانس دمضان السارک میں تعیین ہملاوی گئی اوراس کے بعد مصالح نذکورہ یا ویگر مصالح کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے تعمین چھوڑ دی گئی۔ اس میں بھی امت کے لئے خیر دی ہے۔

تَنزَّلُ الْمُلاَّ يُكُةُ وَالرُّوحُ فِيُهَا بِإِذُن رْبَهِمُ مِنْ كُلِّ امْرٍ.

(اس رات میں فرشتے اور روح القدس اپنے پرورد گار کے حکم ہے ہرامرکو لے کرانزتے ہیں)

السملانتك كساتير الدوح بحى فرياجس بي جمبورها ، كنزديك منزت جرئك عليالسلام مراد بين اي كئيز جمه ين افظ روح القنزن اختيار كيا گيا ہے بعض حضرات نے روح كار جمد رحت بھى كيا ہم من مختل اُلْمُو كِلْفَير كيارے بين روح المعانى بين إيندا قوال لكھ بين ان ميں سے ايك بير بيك مير شخة الله كي طرف ہے جرطرح كى خير و بركت كرنازل بوت بين -

حضرت انس رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالی عالیہ و تلم نے ارشاد فرما یا کہ جب لیامہ القدر ، وتی ہے قوجم کئل عالیہ السلام فرشتوں کی ایک جب لیامہ القدر ، وقی ہے قوجم کئل عالیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت میں نازل ہوتے ہیں اور ہر وہ بندہ جو کھڑ ہے ، وفی یا جب عند القد کا فرکر دہا ہوان سب پر رہ سہ بیجم ہم میں گھر جب عیدالفو کا اون ہوتا ہے قواللہ تعالی اس کے جرائے واللہ تعالی اس کی جرائے ہیں کہ اے ہمارے رب اس کی جرائے سے کہ اس کا اجر پورا مردور کی کیا جزاء ہے جس کے اس کا اجر پورا اس کے اس کا اجر پورا اس کی جرائے ہیں گہر ہورا کی جرائے رہ بیارا نہ تھا اور اس کی جرائے رہ بیار کی میں منہ ورائے واللہ تعالی کہ بیار کم کی اور میر سے طووار نقاع کی کہ میں ضروران کی و عالم اس کی جرائے اس کا ۔ پہر میں اس کی جرائے کہ بیار کہ ویا گھر کہ کی اور میر سے طووار نقاع کی کہ میں ضروران کی و عالم بیار کر میں کا ورمیر سے طووار نقاع کی کہ میں ضروران کی و عالم بیار کر میں کا ورمیر سے طووار نقاع کی کہ میں ضروران کی و عالم بیار کی تعلی کہ اور میں کہ وی بیٹھ بخشا ہے والی میں وہ تو ہیں۔ (میر گاہ سے کہ اس کی المیں کی کہ بیار کر کہ کہ میں سے بیار کی المیار کی اور میں گاہ ہے کہ اس کی المیں کی کہ بیار گھر گھر کی اور تیا ہے تعلی کی کہ بیار کیا گھر کی کی میں سے کہ کی کی میں سے کہ کی کھر کی کا کہ بیار کی کا کہ بیار کی اور تیل کی کو کر کھر کی کا کہ کی کھر کی کھر گھر کی کو کھر کی کو کھر کی اس کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کو کھر کی کو کھر کی  کہ کی کھر کی کھر کی کھر کی کہر کی کھر کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کھر کھر کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کے کھر کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کے کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کے کہ کھر کی کھر کے کہ کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کے کہ کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کھر کی کھر کھر کے کہ

سَلَامٌ بدرات سراپاسلامتی ہے بوری رات فرشتہ ان اوگوں پرسلام بھیجتے رہتے ہیں جواللہ کے ذکر وعبادت میں گگے رہتے ہیں اور بعض حضرات نے اس کا بیرمطلب بتایا ہے کہ شب فدر بوری کی بوری سلامتی اور خیر والی ہے۔اس میں شریام کوئیس ہےاس میں شیطان پر کسی کو برائی مرڈال دے پاکسی کو تکلیف پوٹھا دےاس کی طاقت ہے باہرے۔ ( ذکر وقی معالم انتو میں )

هی خلی مطلع الفہر (بدرات فجر طلوع ہونے تک رہتی ہے) اس میں یہ بتادیا کہ لیامۃ القدر رات کے کسی صف کے ساتھ خصوص نہیں ہے شروع صفے ہے کے رضح صادق ہونے تک برابر شب قدر اپنی خیرات اور برکات کے ساتھ باقی رہتی ہے۔

فا کدہ ۔ و پہتے الیانہ القدراس نام ہے کیوں موسوم کیا گیا؟ اس کے بارے میں افض حضرات نے تو پیفرمایا ہے کہ چونکہ اس رات میں عبادے گزاروں کا شرف بڑھتا ہے(اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے اعمال کی قدر دانی بہت زیادہ ۶۶ واتی ہے اس لئے شب قدر کما گیا)۔

۔ اور بغض «صنرات نے فریایا کہ چونکہ اس رات میں تمام مخلوقات کا نوشتہ آئند وسال کے ای رات کے آنے تک فرشتوں کے دوالے کر و یاجاتا ہے جو کا نئات کی تدبیراور تقیدامور کے لئے مامور ہیں اس لئے اس کولیانۃ القدر کے نام سے مصوم کیا گیا ہے اس میں ہرانسان کی شمراور مال اور رزق اور بارش و فیری کے مقاور مقرر وفر شقوں کے موالہ کردی جاتی ہے۔ مختقین کے نویک جو دو اوان کی آیت فیلیسا یفوی منی اعفر حکیم ہا کا مصداق شب تدری ہے اس کئے یہ کہناورست ہے کہ شب قدر میں آئندو ممال بایش آئے والے اسور کا اس رات میں فیصلہ کرو ماجاتا ہے بعنی اور محضوفات نقل کر کے فرشتوں کے حوالے کردیاجا تا ہے۔

شب قد رکی بندر بوین شب جے لیا۔ البراک کہا جاتا ہے اس کی جو ضیاتیں وارو : وئی میں جن کی اسانید ضعیف ہیں ان میں حضرت عائشہ رض اللہ عنہا کی روایت میں یہ بھی ہے کہ شعبان کی چدر ہویں رات کو لکھ ویا جاتا ہے کہ اس سال میں کون سابتی پیدا ہو گا اور کس آ وئ کی موت ہو گی اور اس رات میں بنی آ دم کے اغمال اٹھائے جاتے ہیں اس کے رزق نازل ہوتے ہیں۔

منگاہ قالمصابح (ص11) میں بید حدیث کتاب الدعوات للا مام بیعبقی نے نقل کی ہے جسے تھد ثین نے ضعیف قرار دیا ہے اور بعض حضرات نے شب قدر اور شب برأت کے فیصلوں کے بارے میں توجیہ کی ہے کومکن ہے کہ واقعات شب برأت میں لکھ دیئے جاتے دوں اور شب قدر میں فرشتوں کے حوالے کروئے جاتے ہوں۔صاحب بیان القرآن نے سورۂ وخان کی تغییر میں بیقول فل کیا ہے اور کھیا ہے احتمال کے لئے ثبوت کی عاجب نومیں۔واللہ اعالی اعلم۔

فا کُدہ: یہ چنکہ شب قدررات میں ہوتی ہے اس لئے اختلاف مطالع کے اعتبار سے مختلف مکنوں اور شہروں میں شب قدر مختلف اوقات میں ہوتو اس سے کوئی اشکال لازم نہیں ہوتا کیونکہ بمشیب البئی ہر جگہ کے اعتبار سے جورات شب قدر ہوگی وہاں اس رات کی برکات حاصل ، وزر گیا۔

فا کدو: بسب فدرمکن ہو سکتٹ فدر کوعبادت میں گزار ئے کہی نمیں تو کم از کم مغرب اورعشا ماہ در فجر کی نماز تو جماعت سے پڑھ بی لے اس کا بھی بہت زیاد وقواب ملے گا انشا مالقہ تعالی حضرت عنان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کدرسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاو فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کی گویا اس نے آقری رات نماز میں قیام کیا اور جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھ کی گویا اس نے بوری رات نماز پڑھ کی ۔ (رواہ سلم ۴۲۰۰۶)

وهذا اخر تفسير سورة القدر والحمد لله الذي اكرم هذه الامة يها وانعم عليها والصلوة والسلام على سيد الرسل الذي انزلت عليه وجاء بها وعلى اله وصحبه ومن عمل بها.

☆☆☆



ک سورتس بھی مراہ ہونکتی ہیں ان تعینوں کی تعریف میں منسطف و گابھی فر مایا ہے کہ و ہبرطرح کی گذب اورجھوٹ ہے پاک ہیں اور پیگی ۔ فریاؤ کہ ان تعینوں میں کتب قیمہ یعنی آیا ہے اوراد کام ہیں اور جواس میں مکتوب ہیں اور تعیف قیمہ عدل وانصاف والے ادکام اورصراط مستقریں قارف میں میں سے سامانہ میں خان

قُرْ انا عربيًا غَبُر ذَى عِرِجَ لَعَلَهُمْ يَنْفُونَ مَ

(م بُاقِ آن مُن الأرافَقُ مُن تاكا بيرُكُ أَن الله المُن مُن الله المُن مُن الله الله الله الله الله

تران کے جن مخاطبوں و بدایت آبول کرنا تھا انہوں نے ہدایت آبول کرلی (ان میں اہل کتاب بہت کم تھے )اور جنہیں ہدایت قبول کرنا نہ تقورہ وافوک سول الند تعلق اللہ اعلیٰ علیہ و کا میں میں اسلامی میں ان اسلامی ہوئی ہیں ہوئی ہوئی جن ان م گنا وران میں ووجہا تھیں : دکھی آتے ہے کی کتاریف آوری سے میلے یہود وانساز لی وفول اس بات پر شن تھے کہ آپ کی اجت والی سے اور جم آپ پر ایمان لائمیں گئیکن جب آپ تشریف لے آئے تن مشترق دو گئے تنی ایک بھا ہوت آپ پر ایمان لے آئی جن کی احداد تھوڑی تھے اور وجو افران تو تھوڑ تعداد میں تھے وہ واگ انکار مربی جے رہے۔

و مَا آموُ وَا (الاید) اور شرکین اور کفار کومرف بی تختیم وی گئتی که اندانجانی بی کی عماوت کریں اورا ہی کے لئے تو حید میں بھی تخلص رہیں اور دیگر عمر وات میں بھی اور وین اسلام کے ملاو وقام اویان سے نگا کہ اور ہٹ کرر میں ساتھ بی یہ بھی تھم ویا گیا کہ نماز وں کو قائم کریں اور اُر و قال کیا کریں اور یہ جو بھی کمیس حکم دیا گیو و دفیق فیضہ کے لیکن السی بٹریعت کے احکام میں جو بالکل سبوشی ہے اس میں کوئی بھی نمیس میں دین سارے انہیا مرام میں ماصلا ہ والسلام کا دین ہے سب نے اس توضیع دی یبود ونصار کی فور بھی اس بات کو جائے تھے اور جانے ہیں لیکن شداور عاد کی وجہ ہے تو کی کوجائے ہوئے تھول نہ کیا۔

اِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن اَهُلِ الْكِتْ ِ وَالْمُثْرِكِينَ فِي نَارِجَهَتَمَ خَلِدِيْنَ فِيْهَا · أُولَيِّكَ هُمْ شَرَّ الْكِرِيَةِيِّ

ه اک ال اتب اد الراک می سے افر میک ۱۰ آئل اینان کی جائیں گے جیاں اُنیٹ میں کا سائل مترین عائق ہیں۔ اِنَّ الَّذِیْنُ اَصَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحُتِ اُولَاِلِکَ هُمْ خَذِرُ الْلَهِرَيَّةِ ۞ جَزَّا فُهُمْ عِنْدَرَ وَرَهُمْ جَنَّتُ عَدُنِ تَجْدِیْ

بینت جوالگ دیان اے امر انہیں نے اقتصابی کے ووالگ بھڑی جوانان کا معلمان کے پیدرگار کے نور کی بیشندیے کی بیشیں ج

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُ رُخْلِدِيْنَ فِيْهَا آبَدًا؛ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْاعَنْهُ ﴿ ذَٰ إِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۞

عَظَ فِيهُ إِنْ إِنْ فَانِ فَي هِبَالِ أَبْثُ مِنْ مِنْ كُلُ اللَّهُ تَعَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ تَعَلَّى اللهِ عَلَى مَنْ اللَّهِ تَعَلَّى اللَّهِ عَلَى مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى مَنْ مُنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ

شرک وَغَرْیَ مُرمت اورْدَ حیدیَ بِحَم بیان فرمانے کے بعد آخری تین آیتیں میں بردوفریق کانجام بتایاد شاوفر مایان آلک دُبُن کَفُوْلُوا من اهل الکتاب والکه شُر کِیْنَ فِی مُارِ جَهِنِیَمَ حلد نِی فیلها اُولِنَاکُ هَدْ شِرُ اَلَٰذِی بُهُ.

اس میںائل بیروونسار کی شرکین کے بارے میں فرمایا کہ وہ دوزخ میں وافل ہوں گے ،آ گ میں جلیں گے ساہتھ ہی ان کے بارے میں مسئورانڈریقة مجھی فرمایا ہے بینی الغد تعالیٰ نے جوکلوق پیروا فرمائی ہے بیان میں سب سے بدترین کلوق ہیں۔

السانون میں بہت بڑی اُقداد میں وولوگ بھی گزرے ہیں اورائب بھی ہیں جو ندامل کتاب ہیں اور ندشرک ہیں لینی ووکسی معبود کے

ک

سورة البتنة ٩٨

تائل بن ٹین میں نہ وجد ہوکر اور نہ شرک بن کر اوران میں وہ بھی ہیں جوخالق تعالیٰ شانہ کے وجووبی کے قائل ٹییں اور طحداور زند مق بھی جن جن مَا وَلَى مِن مِين سِسباوَك بهي الْمُدَين خَفُولُوا كامصداق مِن يعنى كافر بين أن كالحيالة بهي دوزخ سے جو تخص المدنول ك ك نى رايان نه لا با، خاتم الانبها سير ، محمد رسول المنطق الله تعالى على وسلم براتيان نه لا مامه سب اوگ بھى كافر بن كيونكه الله تعالى كے مزوم يك و بن اسلام كما إه وكل وين متبول نبيس صاور وين اسلام كابر منكر كافرية سورة نساء مين فرمايا:

لِيَاتِها النَّاسُ قَلْدَ حَآهَ كُمُ الرِّسُولُ بِالْحَقَ مِنْ زَّبَكُمْ فَاجْنُوا خَيْرُالْكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُواْفَانَ لِلَّهِ مَافِي السَّمَوت والازض و كان اللَّهُ عليْمًا حكيْمًا م

(ا یا و اقراتمهارے پاس رسول آگیا حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف ہے تتم اس پرایمان لا وَاورا بِی جانوں کے لئے خیر کا ارادہ کر داوراً گرتم کفراختیار کروتو بے شک اللہ کے لئے وہ سب کچھ ہے جوآ سان میں اور زمین میں ھے اوراللہ علیم ہے ) ،

﴿ اور جِحْضِ اسلام کے علاوہ کو کی اور وین تلاش کر ہے تو وہ اس ہے ہرگز قبول نہ کہا جائے گا اور وہ آخرت میں تناہ حال کو گول میں

سورة [ [عمران مين فرمانا: وَمَنْ بُلِينَعِ غَيْرِ الإنسلام دِينًا فَلَنْ يُقَبِّلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْأَحِرَةِ مِنَ الْحُسِيرِيْنَ مِهِ

كِيرسه عَ آلِ مَران مِن (چنداً يات كے بعد فرمايا إنَّ الَّهٰ فِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمُ كُفَارٌ فَكَنْ يُقَبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْ ءَ ٱلْأَرْص ذَهَبا وَلُو افْتِدَاي بِهِ وَ أُو لَنَّاكَ لَهُو عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَالَهُمْ مِنْ نَصِرِيُنَ مِ

یے ٹیک جن لوگوں نے کفر کیااوراس حالت میں مر گئے کہ وہ کافر بچھ توان میں ہے کئی ہے زمین مجر کر بھی سونا قبول نہ کیا جائے گا اگر چیدہ جان چیمرانے کے لئے و پناچا ہے بیرہ اوگ میں جن کے لئے دروناک عذاب ہاوران کی کوئی مدوکرنے والا ندہوگا )۔

خوب مجولیا جائے کہ دین اسلام کا ہرمنکر کا فربے اسلام کے جعوثے دفوے دارمنافق بھی کافر ہیں کیونکہ دل سے اسلام کے منکر ہیں بہ لوگ اگر کفریرم گئے تو ان کا ٹھیجانہ بھی ووزخ ہوگا اس میں جمیشہ رہیں گے جوحال مشکرین اسلام اہل کتاب اورمشر کین کا ہوگا وہ تا روسرے کافروں کا بھی بوگادوزخ میں بیشہ کے لئے جانے والے کومنسٹر اُلبَیو بَیُوسِ سے زیادہ مبرترین کلوق بتایا ہے کیونکہ دنیا میں کلوق نے اپنے نیانتی اور مالک کونہ بچانا اوراس کے بھیجے ہوئے دین کوټول نہ کیا ہاوگ آخرت میں بدترین عذاب میں وں گے جش ہے کہی ہمی چیزکارہ نہ ہوگا ہے عقید داور مل کے اعتبار ہے بھی بدترین اورانجام کے اعتبار سے بھی بدترین ہول گے۔

تیمرابل ایمان اورا قمال والے ہندوں کے لئے فریایا :

إِنَّ الَّذِينَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ أُولَبَّاكَ هُمُ خَيْرُ الَّبَريَّةِ.

( ہنگ وداوگ جوائیان لائے اور 👚 افعال صالح کئے بیاوگ ( خیرالبریہ ) ہیں لیخی مخلوق میں سب ہے بہتر ہیں۔ خِنَا أَهُ هُمُ عِنْدَرَ مِهِمْ جَنِّتُ عَدْنِ تَجُرِي مِنْ تَحْتِهَا الْآنَهُرُ خَلِدِينَ فِنِهَا آبَدًا و

( ان لوگوں کی جزاال کے بچکے ایس ایسے باغ ہیں جور ہے کے باغ ہیں ان کے نیچے نہریں جاری جوں گی وہ ان میں ہمیشہ میش

. وَضِيَ اللَّهُ عَنْفُهُمُ. الدُّرْقِ الى ان سے اس وقت بھی راضی تھاجب دنیامیں تھے اور عالم ٓ خرت میں بھی ان سے راضی ہوگا۔ وَ رَضُواُ اعْنَاهُ ﴿ (اور جو بندے جنت میں داخل ہوں گے اللّٰہ تعالیٰ سے راضی ہو نگے )۔

انیس انتا ملے گا تناملے گا کہان کے تصورے باہر ہوگا اوروہ اس سب پر بہت بزی خوتی کے ساتھ رامنی ہوں گے وٹی طلب اور شنانہ ہےگی۔

رہےں۔ حضرت ابو معیدرضی الندعنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا کہ اللہ تعالیٰ امل جنت ہے فرما کمیں گے۔ کرا ہے جنت والو او وکمیس کے کہ اے رہ بھم حاضر ہیں اور فرما نیم داری کے لئے موجود ہیں اور ساری خیر آ پ بی کے قینے میں ہے! پھر ان سے الند تعالیٰ کا سوال بوگا کیا تم راضی ہوگئے؟ وہ عرض کریں گے کہ اے رہ بھم کیوں راضی نہ بوں گے آ پ نے بھی و ' فرمائی ہیں جوکسی کوچھی نہیں دیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا کیا ہیں تہمیں اس سے افضل عطافہ کر دوں؟ وہ عرض کریں گے کہ اے پروردگاراس نے افضل اور کیا چیز ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان بوگا کہ خبروار بیرم تم پر بھیشہ کے لئے اپنی رضا مندی ناز ل کرتا ہوں۔ اس کے بعد کسی ناراش نے ہوں گا ۔ (رواہ اختاری کا 2019ء)

فلِكَ لِمَنُ خَشِي رَبُّهُ (يَعْتِين اس كَ لِيَّ بِن جواية رب عداراً)

لعینی اس نے اپنے رب کی شان خاطبیت اور شان ربوبیت اور شان انتقام کوسائے رکھا اوراس بات کو بھی سائے رکھا کہ قیامت کا دن ہوگا اس دن ایمان اور کفرے فیصلے ہوں گے رب تعالیٰ شائد منکرین کا مؤاخذہ فربائے گا اور عذاب میں دافل کرے گالبغدا مجھا کا دنیا میں رہتے ہوئے صاحب ایمان اور صاحب اعمال صالحہ ہونا جائے جب دنیا میں فکر مند ہوا اورا پنے رب ہے ڈر تار ہاتو قیامت میں جا کرفعتیں یا لے گاجن کا اور ذکر ہوا۔

والله المستعان على كل خير



## الله المرابع ا

سعرةُ زازال مديد منوره مين نازل: وأن اس مين آخوآيات مين-

## الله الرَّفِي الرّالِي الرَّفِي الرَّفِ

تُرونُ اللّٰہ كِنام سے جو ہزام پر ہان نہایت رحم والا ہے-

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴿ وَٱخْرَجَتِ الْأَرْضُ ٱثْقَالَهَا ﴿ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَالَهَا ﴿

ہے :یٹن ٹین دور دار زلزل آ جائے گا اور زمین آنے پوجیس کو نکال دے گی ' اور انسان کے گا کہ اس کو کیا ہوا؟

يُوْمِيذٍ تُحَدِّثُ ٱغْبَارَهَا ۚ بِأَتَّ رَبَّكَ ٱوْلَى لَهَا ۚ يُوْمِيذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ ٱشْتَاتًا لَه لِيُرَوْا

ک دن او بالی ج کی دون آر وے گل ای جو نے جیک خیرا رہے ای کو تھم فردا ہے گا ان دن وگ دابک میں کے مخلف جرمشیں من کری کے آئیں ان کے

ٱعْمَالَهُمْ ۚ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ بَحْيُرًا يَرَةً ۗ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَةً ﴿

الين من باين الله جي شيد الله كي والدني والله والدولي الما الله جي شاكية وللدكر كالا مح والا والدوار والكوالي ال

یسورة الزلزال کا ترجمہ بے افظ زلزال اورزلزلہ دونوں خت جھٹکا کھانے اور خت حرکت کرنے کے معنی میں آتے ہیں دونوں باب فعللہ (رہائی بُرد) کے مصاور میں ذکو الفیامضول مطاق ہے جوتا کیداور بیان شدت کے لئے لایا گیا ہے جیسا کہ سورۃ الرح اب میں فرمایا و ذکہ زِلَدُوْ الله اللہ نَدُنْدَا. بیان بھی قیامت کے زلز کے بیان فرمایا نے بیزلزلہ بہت زیادہ تخت اور شدیدہ وگا۔ جیسا کہ سورۃ الجُ میں فرمایا۔

. يُأْلِها النَّاسُ اتَقُوار بَكُمُ انَ زَلُولة السَاعة شي ءٌ عظيمٌ.

(ا المُوابِ شَكَ الْحِدْبِ اللهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن

وه رئز له دنیاداله زنادل جیسائنین که دو چارشرون مین آگیا دوتو پوری زمین کوهم خوژ کرر کده که اس وقت کی مخت مصیبت کو سورة ان می شاران دفر با اینورم تسو و نبقه سنده مل محل شهر صنعهٔ عسقه از صَنعتُ و تصنع محلٌ خال دان حضلها و توی الناس نسکاری و ماهنهٔ پسکسکوری و لیکن عَدان الله شدیده.

( جس روزتم اس کود کیھو گے اس روزتمام دورہ پانے والیاں اسپے دورہ پینے کوٹھول جا کمیں گی اورتمام حمل والیاں اپناحمل ڈال دیں ٹی اورنوگ تجھے نشد کی میں حالت میں دلھائی ، رس کے حالانکہ ووزشہ میں نہ ہول کے اور کیٹن اللہ کاعذاب ہے ہی خت چیز اتے بڑے بخت زلزلہ کے بعد میدان حشریں عاضری ہوگی۔ سب قبروں نے نگل کر حساب کتاب کے لئے جمع کئے جا کیں انگاب زیمن اپنے اندر کے دفیقوں کو نکال و ۔ گی ہے و آخر جب الارُ دُصُ اَلْقَالْقَا میں بیان فرمالے ہے مرد ہے بھی ہا ہرآ جا کیں گے اور اموال بھی نییب اموال کی کے کچھکام ندآ کیں گے جن پر دنیا میں لڑا کیاں لڑا کرتے تھے اور لوگوں کی جا ٹیں لیتے تھے منیدان حشر میں لوگ تی موں گے انمال نا ہے چش ہوں گے۔ گواہیاں ہوں گی انہی گواہیاں دینے والوں میں زیمن بھی ہوگی جے کو مُنظِدِ تَحقیق اَنْحَجَادُ هَا میں بیان فرمالے ۔۔

انسان بیجالت دیکی کر حمران دوجائے گاور کیے گا کہ مسافق آب کے بات اس زمین کو کیا ہوا یہ قربے جان چیز تخی نہ ہوگئی نہ کی ہے بات کرتی تھی آج قوبا تیں کر رہی ہے، بیٹانی ڈیکٹ آؤ خی لفکا زمین کا ہیات کرنا اس لئے ہے کہ اس کے دب نے اسے تھم ویا ہے اور اور لئے کی توت اور طاقت دے دی ہے (جیسے انسان کے اعضاء اس کے تلاف گوائی دیں گے ایسے ہی زمین گوائی دے دے گی جس پر سکونت انتصار کئے ہوئے تھے )

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آیت کریمہ بینو مَنِیْفِهُ تَحَقِیْ کُو اَعْمَادُهُا عَلاوت فرمانی کے بھر حجا بڑے خطاب کرنے فرمایاتم جانتے ہواس کا خبرویا کیا ہے؟ عرض کیا اللہ اوراس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں فرمایا اس کا خبر وینا ہیہ ہے کہ ہر بندہ اور بندی کے بارے بیس ان اعمال کی گوائی وے کی جواعمال اس کی پشت پر کئے تقے وہ کیے گی کہ فلال فلال ون فلال فلال کام کیا تھا ڈریشن کی خبریں دیئے کا بیہ طلب ہے۔ (رواہ التریمی فی اوخراب النمیر)

(اورائ مجرمو! آج جدا ہوجاؤ)

لِئُسِوَوُ اَلْغَمَ اللَّهُم مِن بِيهَادِ يا كِمِيدُان حشرے آگے اپنے مقام میں جانے کے لئے جوروانگی ہوگی دہ اپنے اعمال کی جزامزا رکھنے کے لئے ہوگی۔

پھراس اجمال کی تفصیل بیان فرمانی ( گوو تفصیل بھی اجمال کو لئے ہوئے ہے جو بڑی تحکم اور فیصلہ کن بات کرنے والی ہے) ارشاد فرمایا فَصَنْ یَغْضَلْ مِنْفَالَ ذَرَةٌ خِیْرًا بُورَةً.

(سوچر شخص ذرہ برابر بھی کوئی نیر کا کام کرے گالے دیکے لے گاادر جنت میں نمتیں نے ازاجائیگا وَمَنْ بِعُفَ مَلْ مِشْفَ اَلَّ ذَوْقَ شَسِرًّ اِئِسَرَهُ . (اور جس شخص نے ایک ذرہ برابر کوئی شر( لینی برائی ) کا کام کیادہ اس کود کیمے لے گا) لینی اس کی سزایا لے گااہنے کئے کا انجام دکیمے لے گا۔

ان دونوں آیتوں میں خیراورشراوراسحاب خیراوراسحاب شرکے بارے میں دونوک فیصلہ فرمایا ہےا یمان ہو یا کفرا چھے اعمال ہوں یا برے اعمال سب کچھسامنے آجائے گا۔البذراکو کی کسی بھی نیکی کونہ چھوڑے خواہ کئی بھی معموم ہواور کسی بھی برائی کارتکاب ندکرے سورة الزائرال ٩٩

| خوادينتي بق معمولي مو

ا یک مرتبدر مول التدسل الله تعالیٰ علیه دسلم نے اموال زکو ۃ کے نصاب بہان فرمائے زکو ۃ کی ادائیگی نہ کرنے والول کو قامت

کے دن کاعذاب بتایا آخر میں محابہ نے عرض کیا یارسول اللہ! ارشاد فرمایئے اگر کسی کے باس گدھے ہوں۔ان کی زکوۃ کی ادا لیگی کے بارے میں کیاتفصیل ہے؟ آپؑ نے فرمایا گدھوں کے بارے میں مجھ برکوئی تھم ( خصوصی ) نازل نہیں کیا گیا ہےآ یت جوایخ

صمون مين مفر واورجامع ينازل كي كل يريني فهن يُعْمَلُ عِنْفالَ ذرَّةٍ حَيْرًا بَرُهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنْقَالَ ذُرَّةٍ سَرَّايَرَهُ (رواوالناري

معمن بندوں کو کسی موقع پربھی تواب کمانے ہے (اگر چیقوڑا ہی سائمل ہو ) ننفلت نہیں برتی جائے جبیبا کہ گناہ ہے بیچنے کی فکر بھی لازم ہے، آخرت کی فکرر کھنے والے بندوں کا ہمیشہ یمی طرز رہائے جس قد رجھی ممکن ہو جانی اور مالی عبادت میں لیگےر میں اللہ کے ذکر میں کوتا ہی نذکریں'اگرا کے مرتبہ سُبُنِحَانَ اللّٰہ کینے کاموقع مل جائے تو کہدلیں۔ایک چیوٹی ہی آیت تلاوت کرنے کا موقع ہوتو اس کی تلاوت کرنے ہے در لیخ نہ کریں۔حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نِي ارشاولريايا: اتفواالنَّارَ وَلُو بِشِقَ مَمْ وَ فَمِنْ لَمْ بِجِدُ فَبِكُلِّمِهُ طَبِيةٍ.

(ووزخ سے بچواگر چیکھیور کا ایک مکڑای دے دوسواگر و دبھی نہ یا وُتو بھلی ہات ہی کہددو (رواہ ابخاری ص ۱۹۷۱)

حضرت عمررضی اللّٰدعنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰە تعالیٰ علیہ وسلّٰم نے ایک دن خطبہ دیا اور خطبے میں فر مایا پنجر دارا بید نیا اامیاسامان ہے جوسامنے حاضرے اس میں ہے نیک اور بدسب کھاتے ہیں چھرفر مایا خبروارآ خرت (اگر چدادھارے )اس کاوعدہ سی ہے اس میں وہ بادشاہ فیصلے فریائے گا جوقد رت والا ہے کھر فرمایا خبر دارساری خیر بوری کی بوری جنت میں ہوگی اورخبر دارشر یعنی برائی بوری کی بوری دوزخ میں ہوگی ۔ بھر فر ہایا کہ خبر داعمل کرتے رہوا دراللہ ہے ڈریتے رہوا در بیہ جان لوکرتم اپنے اعمال پر پیش کئے

نُ يَعْمَا أُ مِثْقَالَ ذَرَّةَ خَيِّ ا يَّ ذَ، وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةَ شَرًّا ايَّرَهُ.

(سوجس نے ایک ذرہ کے برابر خیر کی ہوگی دہاہے د کچھ لے گا اور جس نے ایک ذرہ کے برابر شرکا کام کیا ہوگا وہ اس کود کچھ لے گا کہ (رواوالشافقي كماني المشكل وتعريدهم)

ہرمُومن کے سامنے سورۃ الزلزال کی آخری دونوں آیات بیش نظر دَی جاہئیں خیر میں کوئی کوتا ہی ندکریں اور ملکے ہے ملکے کسی گناہ کا بھی ارتکاب ندکر س\_حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنهانے بان کیا کدرسول الله علی**ر فرانے ج**ھے سے فرمایا کہ عائشہ عمولی گناہول ہے بھی پر ہیز کرنا کیونکہ اللہ تعالٰی کی طرف ہے ان کے بارے میں مطالبہ کرنے والے ہیں( یعنی اعمال کے لکھنے والے فرشنے مقرر . بين) \_ (مثكلوة المصابيح سّ ۴۵۸)

حضرت انس رضی اللّه عنه نے ایک مرتبہ حاضرین ہے فمر مایا کہتم لوگ بعض ایسےا تلال کرتے ہو جوتمہاری نظروں میں مال ہے زیادہ باریک ہیں' بیخی انہیں تم معمولی سا گناہ بھیجے ہواور ہمارا یہ صال تھا کہ ہم انہیں ہلاک کرنے والی چیزیں سمجھتے تھے۔(رواہ الخاری

فضیلت: حضرت ہن عماس رضی اللہ عنہاہے روایت ہے کہ آنخضرت ہم ورعالم ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا که مورهٔ آفیا

| ا کے برابر ہے اور سور وَ فَلْ يَالَيُّهَا الْكَافِرُونَ جِو تَعَالَى | ك برابر ب اورسورهٔ قُلْ هُوَ اللَّهُ احَدّ. تَهَالَى قَر آل | نصف قر آن   | زُلُزِلَتِ الْآرُضَ |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
|                                                                      | ( مذى فى ابواب فصّائل القر آن )                             | ے_(رواہ الت | ا<br>قرآن کے برابر۔ |

ولهذا أخر تفسير سورة الزلزال والحمد لله الكبير المتعال والصلاة والسلام عن من جاء بالحسنات والصالح من الاعمال وعلى من صحبه وتبعه باحسان الى يُوم المَال



۔ لگانے کو فلیڈ ح کہاجا تا ہے دونوں آیتوں کا مطلب یہ ہوا کشم ہےان گھوڑوں کی جودوڑتے ہوئے ماینے والے میں جو صتے ے جلانے دالے میں بینی جس طرح چھماق ہے آ گ نگلتی ہے ای طرح ان کے یاؤں مارنے ہے آ گ نگلتی ہے ( خاش کر ن میں اوہے کے قتل لگے ہوئے ،وتے ہیں )۔

فَالْمُغِبُواتِ صُبُحًا فَأَثُونَ بِهِ نَقْعًا.

( پھر پیگھوڑ ہے مجھ منج غارت گری ڈالنے والے ہیں پھراہنے کھر وں ہے غباراڑانے والے ہیں اَٹُونی اَفَان اِبْنِیْرْ ہے ،صَٰی عمروف

جع سؤنٹ کاصینہ ہے اور نفظہ اس کامفعول ہے مطاب ہیں ہے کہ میگھوڑے دوڑتے ہوئے جاتے ہیں وان کے پاؤل سے غبارا اڑتا ہے۔ فون سطن بسہ جنعکا ۔ (پھر میگھوڑکے کی جگہ تیکھیے ہیں واس وقت ہماعت کے درمیان گھس جاتے ہیں) الل عرب کے زدیک انگھوڑ وں کی بڑی اہمیت تھی ۔ ان کا تو کام بھی تھی آد جہال تمارکرنا ، وتا وہاں تمارکردیتے تھے ، موال اوٹ لیستے تھے اور جوکوئی سامنے آتا اسٹی رات کور کے رہتے تھے اور جب تیج ہوتی تھی آد جہال تمارکرنا ، وتا وہاں تمارکردیتے تھے ، موال اوٹ لیستے تھے اور جوکوئی سامنے آتا اسٹی رائے کی کردیتے تھے۔

بعض حضرات في مايا به كدان سے جباد في سيل الله كي قول به مراد جين ( كما في دون المعاني) اور بعض حضرات في مرايا به كد الن سے تقي شركام آف والے قول مراو جين جو فرفات سے مزولفد اور مروافد سے نئی لے جاتے تھے (و اعتسو ص عملی هدايون الفقولين بان السورة مكية ولم به بكن في ذكك الحدين جها داولا حسح ولم يفرض اى واحد منهما في مكة الممكر مه ) ( اوران دولوں قولوں پر بيا متراض كيا گيا ہے كي مورت كل بے اوران وقت نه جباد تقافي تج اور ندان بين سے كوئي فرض ہواتھا) ان الانسان لوية لكون قالوں پر بيا متراض كيا گيا ہے كي مورت كل بے اوران وقت نه جباد تقافي تج اور ندان بين سے كوئي فرض ہواتھا)

لفظ کنو قد کاتر جمد تحفور (لیعنی بہت ناشکرا کیا گیاہے)ال کے ملاو داور بھی بعض تغییر یں کی گئی ہیں حضرت ابھیدہ نے اس کا مطلب تلیل الخیر تایا ہے حضرت حسن نے فر مایا ہے کہ کنووہ پھٹھ ہے جو معینیتوں کو شار کرتا ہے اور نعمتوں کو کیول جاتا ہے (من معالم التو ایش ۱۸۵۸ تے ۴۷)

و آنَّهُ علی ذلک لشَّهیند (اور باشرانسان اس بات پرگواه ہے ) گنی دوا بی ناشکری کے حال سے واقف ہے۔جوجا تا ہم میں کیما بول اور کیا کیا کرتا ہوں۔

وَ اَنَّهُ لَمُحَبُّ الْمُغَيْرِ لِشَهِدِيَدٌ [اوربِنَک ووحب الخيو<sup>اي</sup>نی مال کامجت میں بڑائحت اورمضوط ہے) مال دینے سے اورفر ج کرنے ہے اس کا دل دکھتا ہے۔ ہاتھ آگے ہونے کے لئے بڑھتا ئی ٹیس اور مال جُع کرنے میں بہت تیز ہےاورا گے آگے ہے۔ اُفَلَا یَعْلَمُ اَدْاَئِعُنْرُ مَافِی اِلْفَکُوْرِ.

ر پیشم کا بالمبلو کا بھی سلبور . ( کیاانسان کواس وقت کاملمنہیں ہے جب قبرول والےاٹھائے جا ئیں گے )

لینی مرد دزند د؛ وَلَرْفَطِس کَ (یَسْخُسُورْ جُسُونَ مِن الْآجَدَاتِ سرّاعًا) اور داول میں جو پجھے ہے وہ ظاہر کرویا جائے گا انسان کو پیدفت جان لیمنا چاہنے اور نئیں جانیا تو اب جان لے اور وہ میں تجھے لے کہ مال کے بارے میں خالق کا نئات جل مجدو نے بہت سے احکامات عطا فرمائے میں ان کی خلاف ورزی پر پکڑ ہوگئے۔ فرمایا کہ اند تعالی شاند کواس ون پوری طرح بندوں کے حالات کی خبر ہوگی نیز بندوں پر بھی ان کے اٹمال واضح ہو جا نمیں گے جسے گزشتہ

ا سورت کِ آخر میں واضح فر مایا۔

والحمد لله تعالى على ماانعم واكرم من الآلاء والنعم



بڑھانے کے لئے اول فریایا آلَفَادِ عَادُ کُرُ کُھڑانے والی چیز ) پُحِرَفریایا مَسَالُفَادِ عَادُ ( کیا ہے کھڑ کھڑانے والی)اس میں بظاہر خطاب مول اللہ ملی اللہ تعالی علیہ مسلم کو ہے اور حقیقت میں سبانسان اس کے خاطب ہیں۔ قیامت کی کھڑ کھڑا ہے نہ بیان کرتے ہوئے انسانوں کے اور پیماڑوں کے انعض حالات بیان فرمائے ارشاد فرمایا نیسوُم مِنْکُونُ النَّاسُ \*\*\* تعدید میں درور

لینی قیامت کاآمیا؛ ولناک منظر؛ وگا که انسان جمرانی اور پریشانی کی دجہ سے ایسے بکھرے؛ ویے نظر آئیں گے جیسے پروانے روشن کے آس پاس منتشرنظر آتے میں ان میں کوئی شمبراؤاور جماؤ منیں ہوتا بیباں سورۃ القارعة میں تحف النصور الغم بنی المدر القمر میں تکانُفُونی جَرَادَ مُنْتَشِیرٌ (' کو یا کہ وہڈیاں ہیں چیلی بوئی) فربایا مجر پہاڑوں کا حال بتایا و نکونی المجسل تحافیف المدنیکو میں اور پہاڑ جوز میں پرسب سے بڑی اور اوجسل اور بھاری چزیسچے جاتے میں قیامت کے دن ان کا میدحال ہو تک کہ وہ اون کی طرح اڑتے ہوئ ا گھریں گے اور اون بھی وہ جھے کسی و جعنے دالے نے دشن دیا ہو جب پہاڑوں کا بیجال ہوگا تو زمین پر بھے والی دوسری کلوق کا کیا حال ہوگا ا اس کوسورۃ الواقعہ میں فریایا:

وْبُسَّتِ الْحِبَالِ بِسًّا لَمْ فَكَانْتُ هَبَّآءُ مُثَبِّثًا.

(اور پیاژریزه ریزه کرویئے جائیں گے سووہ چھیلا ہواغبار بن جائیں گے)اور سورۃ الکو مریمی فرمایا ہے

وَالْهِ اللَّهِ جِنَالَ شَيِيرَ ثُ (اورجَكِه بِهِارُول كُوجِلادِ ياجائے گا)

لفظ المعهن رنگیناون کے لئے بولا جاتا ہے بیقیداحتر ازی نمیں ہے بلکہ پہاڑوں کے حسب حال یافظ لایا گیا ہے کیونکہ ووجو رنا رنگین ہوتے ہیں اور یہ بات بھی کبی جاسمتی ہے کہ اُون جانوروں کی پشتوں ہے کاٹ کر حاصل کیا جاتا ہے اور ووجو ونا کالے یالال یا تھی رنگ کے ہوتے ہیں اس لئے جانب مشہ ہی حالت کے مطابق لفظ المسعیف نی (رنگین اون)لایا گیاانسانوں اور پہاڑوں کی حالت بیان کرنے کے بعد (جو قیامت کے ون ہوگی)میدان حشر میں حاضر ہونے والوں کے حماب کتاب اور حماب کتاب کے است کے اور حماب کتاب کے است کیا کہ کا تذکر وفر مانا ارشاوفر بایا:

فَاَمًا مَنْ ثَقُلَتُ مَوَازِيُنَهُ فَهُوَ فِي عِيشَٰدٍ رَّاضِيَةٍ مَ

( پیرجس شخص کایلّه بھاری ہوگا وہ خاطرخواہ آرام میں ہوگا یعنی جنت میں جائے گا )

الیے حضرات کوالی زندگی ملے گی جس سے راضی اورخوش ہوں گے مضرین نے لکھا ہے کہ داخینیۃ بسمعنی مَرْخِینیَۃ ہے جیسا کہ وَ دَخُواعَنُهُ کَانْفِیر مِّیں ہمایان کیا گیا کہ الملی جنت اپن افعمق سے بورک طرح دل وجان سے راضی ہوں گے اورا ٹی زندگی کو ہمت جی عمرہ طیبہ جانبے اور مانے ہوں گے کہتم کی کوئی تکلیف اورنا گواری آئیس محموں ندہوگی اپنے احوال اور خمتوں میں خوش اور کمن ہوگئے۔ و آمکا ہُذرُ خَفَیْتُ مَوْ اَذْ مُنْدُهُ فَاقْمُنْهُ هَاوَ وَنَهُ

(اورجن لوگوں کے وزن ملکے پڑ گئے یعنی برائیاں نیکیوں پر بھاری ۽ وکئيں ان کا ٹھڪا نہ ہاوییہ وگا )

ہادید کے بارے میں سوال نمریایا فرمایا وَمَسَا آفر الْفَ صَاْحِیةُ (استخاطب! تَخْتِر کیا معلوم ہے ہادیکیا ہے؟ بیہ وال دوزخ کی طلع مصیبت طاہر کرنے کے لئے نمریایا مجرخودی جواب میں فرمایا صَادُ حَدامِیةُ (کدودا آگ ہے خوب گرم تیز) وزن انمال کے بارے میں ورد الاعراف کی آیت وَ اَلْمُوزُنُ یَوُمُونِهُونَ الْسَحَقُّ کے ذیل میں ہم یوری تفصیل کھر چکے میں مختلف علائے نسیر کے اتوال بھی وہاں کھر ادھی میں مطالعہ کرایاجائے۔ سورد کم بھف کی آیت فکلا نُدھِنُہم لَکُھ ہم یُمُومُ الْفِیدَیمَةِ وَذُنْ اورسورۃ المؤمنون کی آیت فَدھن شُفلٹ المَوالان نَدُنَةُ کی مراجعت کرلی جائے۔

سورة القارعة ميں جووزن اعمال کا ذکر ہے اگر اس سے ايمان اور کفر کا وزن مرادليا جائے (جيسا کہ بعض مشائ نے فر مايا ہے کہ پہلے ايمان اور کفر کو قوا جائے گائے بجر جب مؤمن اور کفار کا امتیاز ہوجائے گا تو خاص مؤسنین کے اعمال کا وزن ہوگا ) تو اس صورت میں عیشوۃ و اصبیة والوں ہے اہل ايمان اور اُفُسنَّہ مَدِّ اِلَّهِ مِنْ الْقِيشَةِ وَوُرُنَّ کَا مِرطلب اِللّهِ کِدَافِار کے اعمال بِالْکُلْ وَ کَے ہَی مَداور ہوتا ہے بیان حضرات کے قول کے مطابق ہے جنہوں نے فلا نُم فِیسَمَ لَهُمْ يُومُ الْقِيشَةِ وَرُنْ کَا يمطلب اِللهِ کِدَافار کے اعمال بِالْکُلْ ق کے ہَی مُدور اللّٰ اللّٰ کا بوجائے گا وہ اس اور ایمان کے اوز ان مراد لئے جا کین قر مطلب ہے وگا کہ جن مؤسنین کے انحال صالحہ بھاری ہوں گے گنا ہوں کا پلَہ ہکارہ جائے گا وہ اس اور چین کی زندگی میں ہوں گے اور جن کی نیکیوں کا پلڑ اہلکا ہوجائے گا (اور ہرائیوں کا پلڑ انکیوں کے مقابلے میں بھاری ہوجائے گا ) وہ ووز خ -

میں جا کیں گے گجراللہ کی مثبت کے مطابق منزا کھگت کر جنت میں چلے جا کیں گے۔

حشرت این عباس رضی اللہ خیما سے مروی ہے کہ جس کی نیکیاں غالب ہوں گی وہ جنت میں داخل ہوگا اگر چہ برائیوں کے مقابلہ میں ایک بی نیکی زیادہ ہواور جس کی برائیاں نیادہ ہوں گی وہ دوزخ میں جائے گا گرچہ ایک بی گئا وزیادہ نظے گا اس کے بعد انہوں نے سور ہ الاغراف کی ددلوں آئیتیں فیصف ثقلٰت مؤاذی ٹنۂ فاولی کے ہم م المفالم مؤن (آخرتک) "اوادت کیس اس کے بعد فرمایا کہ تراز وایک حیے کہ برابر اور چھے ندر بید بھی بھاری اور بلکی ہوجائے گی ۔ پھر فرمایا جس کی تکییاں اور برائیاں برابر بوں دواصاب اعراف میں ہے وگ

ان دا مراف میں ردک و یا جائے گا ( نجر بیا مراف والے بھی بعد میں جنت میں چلے جائیں گے ) اور جولوگ گیا تدن کی زیادتی کی وجہ سے دوزخ میں چلے جائیں گے دو بھی شفاعت سے یا سزا جھگت کر یا محض اللہ کے فغل سے جنت میں واخل کر دیئے جائیں گے کیونک کوئی مومن بمیشند وزخ میں رسے گا ندا عراف میں کی ما ہو المعقو و عند ابھل السندة و الجھاعة ۔

ائل دوزخ کے لئے فسانگ خاویة قرمایا کینی ان کا ٹھیکا ندوزخ ہوگاہ عربی میں مال کو کہتے ہیں اس میں یہ بتادیا کہ جس طرح اللہ تعالی کی نافرمانی کا ذوق رکھنے والے و نیامیں گنا تول ہے ہی چیکے رہتے ہیں جیسے مال اپنے بچوں سے چیلی رہتی ہے ای سے چے ہے جائے گی لفظ ہاویہ ہوئی بھوی سے اسم فائل کا صیغہ ہے جس کا معنیٰ ہے گہرائی میں گرنے والی چیز دوزخ کی گہرائیوں میں نوانسان گریں کے لیکن دوزخ کو ہاویہ تے جبر فرمایا ہاستعال کازی ہے جوظرف کے معنیٰ میں ہے۔

حضرت عتبہ بنغزوان رضی اللہ عند نے بیان فریایا کر بمیں بیہ تلایا گیا ہے کہ پھر کو دوزخ کے مند سے اندر پھینکا جائے تو وہ ستر سال تک گرتارے گا پھر بھی اس کی آخری گہر ان کونہ کنٹے گا۔ (مشکز قالمصابح سے ۱۳۹۷زسلم)

وَمَا أَوْوَا كُ مَاهِيَهُ مِاسم فاعل كاسيغيين به بلك ماهى مين بائ سَلاق كرون كَن باور فَارٌ خاهِيَةُ جوفر مايا ب يه خدفي يَنخبهيُ سه اسم فاعل كاصيف بجونحت كرم بردلالت كرتا ہے۔

اذخلنا اللُّه تعالٰي جنته واعادْنا من ناره

انسانول كي ثموى حالت بيان كي اور فرمايا \_ الَهِ كُمُ النَّكَاتُرُ حَتَّى ذُرُنُهُمُ الْمُقَابِرِ.

(تم كومال كى كترية كى مقابله بازى نے غافل ركھا يہاں تك كرقبروں ميں چلے گئے)

تحکَّلا لوُفَعُلَمُونَ عِلْمَ الْبَقِیْنِ صاحب روح المعانی فریاتے ہیں کہ جواب شرط می ذوف ہے اور مطلب یوں ہے لیسٹ خلکم ذلک عین الشکافو لیمی اگرتم پورک صورت مال خوب یقین والے علم سے ساتھ جوان لیتے ہوتو یہ جوتم نے زندگی کا طریقہ بنار کھا ہے کداموال جمع کرتے ہواوراس کی کٹرات پر مقابلہ کرتے ہوائی شخل میں نہ گلتے عِلْمُ الْمَنْفِيْنِ مِیں موصوف اپنی صفت کی طرف مضاف ہے اور معمی العِلْم الْمِنْفِیْنِ ہے کیونکہ تھی تھی کا طالق فیریقین کے لئے بھی آ جا تا ہے اس لئے پرافظ لایا گیا جو لو تعلمون کا مفعول مطبق امفودا ہے۔

تعرفر مایا گفت و نا المنج حینم یہ جواب میں جاور می محذوف ہے مطلب یہ ہے کہ اللّٰہ کی مم کم لوگ دوز ن کوخرور مروردیکھو گے فَمَّم گفتر وُ فَقِهَا عَنِيَّ الْبَيْفِيْنِ فِيرِ دوباره تَم ہے کہ تم خرور دوز من کو دروز ن کو دروز ن کو کو اس کا بہب ہو جائے گا دورید کیجناتما م انکشافات ہے بڑھ کر ہوگا صاحب روح المعانی نے بعض اکابر نے قتل کیا ہے کہ برعاقل کو اس بات کا لیقین ہونا کر تجھم رنا ہے بیام این میں اور جب و موت کے فرشتوں کو کیے لیتا ہے تو بیٹین الیقین ہے اور جب واقعی موت کا مزہ چھ لیتا ہے تو بیتا نے تو بیٹین الیقین ہے در دوح المعانی من ۲۴ سے م

قر آن مجید میں تمام ایسے لوگوں کو منیند فرما دی جود نیامیں ڈو بے رہتے ہیں کمانا بھی دنیا کے لئے اور مقابلہ بھی دنیا کی کثرت میں ، دنیا ای کوسب کچھ جھنا'آ گے بھی دنیا نیچھے بھی ونیا دنیاہی کے لئے مرتے ہیں اور دنیا ہی کے لئے جیتے ہیں اس عفلت کی زندگی کا جوانجام ہوگا اس سے باخبر فرما دیا کہ اس سب کا نتیجد دون نے کار کچھنا ہے اور دون نے میں داخل ، دنیا ہے یہ دنیا بی سب پچھنیں ہے اس کے بعد موت اور

آ خرت بھی ہےاور نافر مانوں کے لئے دوز خے ہے۔

فُهُمُ لَتُسْتَلُنْ مُوصَنِدَ عَنِ النَّعِيْمِ صاحب روح المعافی نے بیال طویل ضمون کلھا ہے موال بیہ کے میامتوں کا سوال کس ہے ، دگا؟ چیکہ یہ آ یہ بھی ماہتی پر معطوف ہے اور اس میں بھی جمع نم کر حاضر کا صیغہ لایا گیا ہے اس کئے سیاتی کلام سے سبی معلوم ہوتا ہے کہ بیہ خطاب بھی انبی او گوں ہے ، دوگا جو دوزخ کو دیکھیں گے اورووزخ میں داخل ہوں گے اور میسوال بطور سرزش اورؤائٹ ہے ، وگا کہتم نے القد تعالی کی نعمتوں کو کس کا کما میں لگایا؟ اللہ تعالی نے تعہیں جو کچھ دیا تھا اے اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں لگانے کی بجانے : نیا میں منہ کہ رہے اللہ کی بادیے اور آخرت سے خاص ہو گئے ۔

قال صاحب المروح قدروى عن ابن عباس انه صوح بان العطاب في لترون الجحب للمشركين وحملوالدوية على ويون الجحب للمشركين وحملوالدوية على موزية المدخول وحملواالسؤال هنا على سؤال التقويع والتوبيخ لما انهم لم يشكروا ذلك بالايمان به عزوجل. (ساحب روا المعانى فرات بين هرت عبرالله بن عالى عمروى بكانهول أاراب كالمراحت كى بكرت لوفول كى رقت بهم وكى المياب ويبال كى مراحت كى بكر لحسون المجموع من خطاب شركين سرب اورانهول في ريال كارت وفول كى رقت بهم ول كياب اس كى كرانهول في الميان الكراس كاشكر اوانين كياب المراحد عبال يتحول كياب اس كي كرانهول في الميان الكراس كاشكر اوانين كياب)

حضرت انس صنی اللہ عنہ نے ذوایت ہے کہ نبی اکرم ملی اللہ تعالیٰ عابیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ این آ دم کو قیامت کے دن اس حال میں الایا جائے گا۔
لایا جائے گا کہ گویا ۔ وہ بھیڑ کا بچہ ہے (لیعنی ذات کی حالت میں لایا جائے گا) اوراہ اللہ تعالیٰ شانہ کے سامنے کھڑ الردیا جائے گا۔
اللہ تعالیٰ شانہ کا سوال ہوگا کہ میں نے بختی تعین اور تھے پر انعام کیا تھا سوڈ نے کیا گیا؟ وہ کیے گا کہ اے میرے دبامیں نے بال
جج و کی کیا خوب بڑھایا اوراس سے زیادہ مجھڑ کر آیا جو کہلے تھا موجھے واپس ادمال تا بچی میں سارامال آپ کے پاس لے آتا ہوں اللہ تعالیٰ کا
فربان ہوگا کہ تو بچھے دود کھا جو نو نے پہلے بچھے اتھا ایمن آ دم بچروئی بات کیچگا کہ میں نے بال کوئٹ کیا خوب بڑھایا اوراس سے خوب زیادہ
چھوڈ کر آیا بہتنا پہلے تھا تھا کہ کہ اس شخص نے ذرائی کے پاس واپس آ جاتا ہوں ( ججیدیہ ہوگا کہ ) اس شخص نے ذرائی کے خرائی کے گائے تھی کہ کیا گیا ہے۔
خربھی آ کے زیجتی ہوگی البندالے دور نے کی طرف دوائے کہ درواہ الترین کی کانی المشکل قرص ۳۳۳)

گوبظاہر متبادر بہی ہے کہ بین طاب فئے گفت نیک تی انہی اوگوں کو ہے جوشروع سورت سے خاطب ہیں کین عموی الفاظ ہے معلوم عوات ہے کہ قیامت کے دن اہل ایمیان سے جھی اللہ اتعالی کی افعیوں کا سوال ، وگا۔ متعدد احادیث میں میں مضمون وارد ہوا ہے حضرت این مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسمل اللہ تعالی عالیہ وسلم نے ارشاد فریایا کہ قیامت کے دن انسان کے قدم (حساب کی جگہ۔ ہے ) نہیں بٹیس گے۔ جب تک اس سے پانچ چیزوں کا سوال نہ کر لیا جائے گا۔ عمر کو کہاں فنا کیا؟ ۲۰۔ جوافی کو کی کاموں میں ضائع کیا؟ ۳۔ ال کہاں ہے کمایا؟ یم۔ اور کہاں خرچ کیا؟ 'ڈی علم پر کیا جمل کیا؟۔ (رداد الرزیدی)

حصرت الوہر پر درضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عابیہ ملم نے ارشادفر مایا کہ بندو سے نعتوں کے بارے میں جو سب سے سپیاسوال کیا جائے گا۔ وہ ایول ہے کہ اللہ تعالیٰ مثانہ فرما کیں گے ۔ کیا ہم نے تیرے جم کو تندرست نہیں رکھاتھا ' کیا ہم نے شعشہ کے بانی سے سپر اسٹیمیں کیا تھاج (رواہ التر فائن گی تغییر مورہ الدیمائز)

رسول الله ۱۳ الله تعالى مسلم كي نعتوں كاشكرا داكرنے كا وصيان ركھتے متے اورائے صحابة كرام رضى الله تعالى عنهم المتعلمين كوشمى اس طرف متوجه فرماتے متے۔ ايک مرتبه رسول الله متل الله تعالى عليه وسلم حضرت الو مكرا اور حضرت عمر رضى الله عنهما كو

بإرةنمبروم اسجانی کے گھرتشریف لیے گئے انہوں نے تھجوروں کا خوشہ پٹش کیاجن میں متنوں قسم کی تھجور ہر تھیں پر تھجور ہر بھی خشک بھی اور کچی کمی کے درمیان بھی۔صاحب خاندانصاری نے ایک بمری بھی ذرج کی آئپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے تھجوریں کھنا کمیں اور کھانا کھایا اور یانی پہاجب میر ہو گئے تو رسول الند تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکڑا ورحضرت عمرؓ ہے فریایا کوشھم اس ذات کی جس کے قیضے میں میری حان ہے' قیامت کے دن اس فعت کے مارے میں تم ہےضرورسوال کیا جائے گا ( کرفعت کا کیاحق ادا کیااوراس ہے جوتوت حاصل ہوئیا اس کوکس کام میں لگایا شکرادا کیا پانہیں؟ )تم کو تیوک نے گھروں ہے زکالا ابھی تم واپس نہیں اولے کہ اللہ تعالی نے تمہیں یہ ا نعمت عرطافر مادی\_(رواوسلم)

ا یک اور صدیث میں ای طرح کا قصه مروی ہے کہ آ ہے اپنے دونوں ساتھیوں بعنی حضرت ابو بکر دنمر رضی الد بنہا کے ساتھ ایک انصار کے باغ میں تشریف لے گئے انہوں نے تھجوروں کا ایک خوشہ پیش کیا آ پؑ نے اورآ پؓ کے ساتھیوں نے اس میں ہے کھایا پھر ٹھنڈا مانی ا طلب فریایا' پانی بی کرآ پئے نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم ہے اس فعت کے بارے میں سوال کیا جائے گا یہ ین کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کھجودوں کا خوشہ ہاتھ میں لے کرزمین پر مارا جس ہے کھجور س بھر گئیںاورعرض کیامارسول اللہ! کیا قیامت کے دن ہم ہےاں کے بارے میں سوال ہوگا؟ آ پّے نے فر مایا کہ مان ہر فعت کے بارے میں سوال ہوگا ) سوانے تین چیز وں ہے ۔ا۔ا تنا چھوٹا ساکیڑے کا ٹکڑا جس ہے آ دی اپنی شرم کی جگد کو لیپٹ لئے ۲۔ روٹی کانگزا جس ہے اپنی بھوک کو دفع کر دیے ۳۔ اتنا چھوٹا گھر جس میں گرمی اور مر دی ہے یجنے کے لئے یہ تکلف داخل ہو سکے \_(مشکو ۃ المصابی ۲۹ ساز احمد ہیمنی فی شعب الایمان)

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وللم نے ارشاوفر ماہا کہ انسان کے لئے تین چزوں کے سواء سی چزمیں جی نہیں ہے(وہ تین چزیں یہ ہیں)ا۔رہنے کا گھر ہے۔ا تنا کیڑا جس ہےا بیٰ انٹرم کی جگہ جھیا لے ہے۔رونھی روٹی بغیر سالن کے )اوراس کے ساتھ یانی (رواہ التر مذی فی ابوا ۔الزھد )

حضرت عبداللّٰد بن شخیر نے بیان کیا کہ رسول اللّٰہ تعالیٰ علیہ وہلم کی خدمت میں حاضرۃ وااس وقت آ بِ ٱلْلَهِ نَحْمُ النُّكَاتُوٰ بِيرُ ھ ر ہے تھے اور ایول فرمار ہے تھے کہ انسان کہتا کہ میرا مال ،میرا مال (انسان توسمجھ لے کہ تیرا کون سامال ہے؟ ) تیرا مال بس وہ ہے ہ جواتے نے کھالیا اور فنا کر دیا ہے جواتے نے بہن لیا اور بوسیدہ کر دیا۔ یادہ ہے جوصد قد دے دیا اور پہلے ہے آ گے بھیج ہیا۔ حضرت ابو ہربرہ رضی اللّٰدعنہ ہے بھی یہی حدیث مروی ہےاس کے آخر میں بھی ہے کہ ان تینوں اموال کے ملاوہ جو پکھر ہےا ہے لوگوں کے لئے چھوڑ کر جلاحائے گا(مشکوۃ المصانی ۲۲۰۰)

سنن ترمذي ميں ہے كہ جبآيت كريمہ شُبِّهَ لَتُسُنِّلُنَّ مَا وَمَنْا عَنِ النَّعِنِيمِ إِذِلَ مِونِي تو حضرت زبيرضي الله عنه نے عرض كما كه یارسول اللہ! ہم ہے کون کی نعت کا سوال ہوگا ہم تو تھجور اور یانی پر گزارہ کرتے ہیں'؟ آپ نے فرمایا عنقریب نعتیں مل جائیں گی۔ (رداه في تفسير سورة الهيكاثر وقال حديث حسن صحيح)

حضرت انس رضی اللّٰدعنہ نے فریایا کہ آنحضرت صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز انسان کے میں دفتر ہوں گے۔ایک دفتر میں اس کے نیک عمل لکھے ہوں گے۔ووس ہے دفتر میں اس کے گناہ درج ہوں گے اور ایک دفتر میں اللہ کی ووقعتیں درج ہوں گی جوال کواللہ تعالٰی کی طرف ہے د نیامیں وئی گئے تھیں ۔ اللہ عز وجل سب ہے چیوٹی نعمت سے فیرما نمس گے کہانی قیت اس کے نیک اٹنال میں ہے لیے لیے۔چنانچہ و ذخمت اس کے تمام اٹنال کواپن قیمت میں لگا لے گی ادراس کے بعد عرض کرے گی کہ (اے رب)

آ ہے کی عزت کا قتم (ایجی) میں نے بیری قیت وصول نہیں کی ہے۔اب اس کے بعد گناہ باقی رہے اور فعیش بھی باقی رہیں (جن ک اقیت ادائیں ہوئی ہے)رہے نیک ممل سووہ سبختم ہو ھے ہیں' کیونکہ سب سے چھوٹی نفت اپنی قیمت میں تمام نیک اعمال وُلگا چکی ے۔ اِس جب اللہ اتعالٰی کی ہندہ پر رحم کرنا جا ہیں گے( یعنی مغفرت فرما کر جنت عطافر مانا جا ہیں گے ) تو فرما کیں گے کہ اے میرے بندے! میں نے تیری ننگیوں میں اضافہ کرد مااور تیرے گناہوں ہے درگز رکیا۔روای کہتے ہیں کہ غالباً آنحضرت سلی القد تعالیٰ علیہ وسلم نے اس موقع پر خدائے یاک کا ارشاد گرای نقل فریاتے ہوئے ریجھی فرمایا کہ میں نے تخصے این فعتیں (بوں ہی ایغیرعوش کے ) بخش د س (الترغيب دالتر بهي ٣٩٧جهم)

الله تعالى نے جو بچر بھی عنایت فرمایا ہے بغیر استحقاق کے دیا ہے اس کو میرفٹ ہے کہ این فعت کے بارے میں سوال کرے ادر مؤاخذ و لرے کہتم میری نعمتہ ں میں رہے ہوئولوان نعمتوں کا کیاحق ادا کیا؟ اور میری عبادت میں کس قدر لگے؟ اور نعمتوں کے استعمال کے عوض

بہ سوال بڑا تھن ہوگا'مبارک ہیں و دلوگ جواللہ تعالیٰ کی بعہ توں کے شکر رپد میں عمل صالح کرتے رہنے ہیں اورآخرت کی لیو تھ ہے لرزتے اور کا نیتے ہن برخلاف ان کے وہ برنصیب ہیں جواللہ کی فعتوں میں ملتے بڑھتے ہیں اور فعتوں میں ڈوب ہوئے ہیں کیکن اللہ تعالی کی طرف ان کوذرادههان نہیں اوراس کے سامنے جھکنے کاذراخیال نہیں۔

خداوندعالم کی ہے ثار نعمتیں ہیں قر آن مجید میں ارشاد ہے۔

وَإِنْ تَعُدُّوا نَعْمِتَ اللَّهِ لِاتُحُصُوا هَا كِيرِساتِهِ إِي اول فرمايا. انَّ الانسَانَ لَظَلُومٌ كِفَانَ مِل اورا كرالله كي تعتول وشاركر في لِكَاتُو شَارْمِين كر كَتِي باشبان براظالم براناشكرات)

ہاشہ بدانسان کی بڑی نادانی ہے کے قلوق کے ذراہےاحسان کا بھی شکر بدادا کرتا ہے اور جس ہے بچھیاتا ہےاس ہے دبتا ہےادراس کے سامنے ہاادے کھڑا اورتا ہے۔ حالانکہ یہ وینے والے مفت نہیں دیتے بلکہ کسی کام کے عوض یا آئندہ کوئی کام لینے کی امید میں دیتے ا دلاتے ہیں خدادند کریم خالق و مالک ہے نینی مغنی ہے وہ بغیر کسی عوض کے عنایت فرماتا ہے لیکن اس کے احکام پر چلنے اور سرہمجو دہونے ' ےانسان گریز کرنا ہے' یہ بڑی برنجنتی ہے۔اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کوئی کہاں تک شارکرے گا جوفعت ہے ہرایک کامختاج ہے-ایک بدن کی سامتی اورتندری بی کولے لیچئے کیسی ہوئی فعت ہے جب پیاس لگتی ہے تو غلاغت شمنڈ ایا کی جاتے ہیں۔ یہ پاک س نے پیدا کیا ہے؟ اس پیدا کرنے دالے کے احکام پر جلنے اورشکر گزار بندہ مننے کی بھی فکر ہے پانہیں؟ بینورکرنے کی بات ہے۔

فيا كده: \_حضرت عبدالله بن عمر صنى اللاعنهما ب روايت ہے كه رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم نے ارشاد فريايا كے كياتم ہے مينہيں ہو سکنا کہ روز اندا کی ہزار آیت پڑھاؤ صحابہ نے عرض کیاروز اندا کی ہزار آیت پڑھنے کی کے طاقت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کیاتم سے مید نہیں ہوسکیا کہ اَلْھِکُمُ التَّکَاتُولُ مِرْهُ اوراس کے بڑھنے ہزارا یت بڑھنے کا تواب ملے گا۔ (منگوۃ ص ١٦٥ انتحب الایمان)

قشم ہے زمانہ کی بلاشیہ انسال ضرور خسارہ میں ہے۔ مگر جو ارگ انیان لائے اور انہوں نے اوجھے کام کے او

بِالْحَقِّ أَوْ وَتُواصُوا بِالصَّابِرُ الْ

کوتعبر کی دمیت کرتے رہے۔

اویرسورة العصرکاتر جمد کاها گیاہے ہیں انسان کی نا کامی اور کامیا بی اورا جمالی طور پر ایک خلاصہ بیان کیا گیاہے فیرماما وَالْمُعَصُّورُ (فَشَم ے زمانہ کی)اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہاہنے زمانہ کو چیش فرماہا زمانہاس ہات کا گواہ ہے( جواس کی زندگی کی انہول ہوگئی بھی ہے ) کہ دنیا میں جواوگء مونا خسارہ ہی میں میں ونیامیں جو کیجی کماتے میں اے تو حجیوڑ ہی جاتے ہیںاور چونکہ ایمان اورا ممال صالحہ ہے خالی ہوتے ہیں اس لئے آخرت میں ان کے لئے خسارہ ہی خسارہ ہےانسان اگر گزشتہ اقوام کی تاریخ پڑھے اپنے سامنے جوانقلابات جہاں ہیں ان کو د کھیتواس کی سمجھ میں انتھی طرح یہ بات آ جائے گی کہ عام انسانوں کے عموی حالات ایسے ہی ہیں کہ وہ آخرت کے اعتبار ہے بڑے سارہ میں ہیں۔دنیامیں بُرےاوگ بھی جی رہے ہیںاورمؤمن بھی زندگی بسر کررہے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے جو بہزندگی بخشی ہےانسان اگر تیج طریقه پر حلیقو کامیاب موگااوراگرغلط بقه برزندگی گزاری تو نقصان اٹھائے گااورخسار ۴ میں بڑے گا۔

سب سے بڑا مقابلیہایمان اور گفر کا ہے۔ چونکہ اکثر انسان گفر ہی کواختیار کئے جوئے ہیںا سلنےجنس کےطور برفر ماہا کہانسا میں ہیں۔ پھراہل ایمان کو منتفیٰ فرمادیا۔ کا فرون کا خسارہ بتاتے ہوئے سورہُ زمر ہیں فرمایا

قُلُ إِنَّ الْخَاسِرِ بْنَ الَّذِينَ خَسِرُ وَ آآنَفُسَهُمُ وَ ٱهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ.

(آ سیے فرماد یجئے کہ میٹک نقصان والےلوگ وہ ہیں جو قیامت کے دنا بنی جانوں کا نقصان کر بیٹھے اورا ہے اہل وعیال کا بھی اورا بنی حانیں بھی دوزخ میں کئیں اوراہل وعمال بھی جدا ہوئے۔ کچھ کام نہ آئے )

رُ مَا لَاكَ هُوَ الْخُسُورَانِ الْمُبِينِ. ( مِرداربه عَلا يُوا حياره ہے ) .

کافمروں ہے بڑھ کرکٹ کا کبھی خسارہ ٹیل ہے ۔ونیا میں جو کچھ کمایا وہ بھی چھوڑ ااور آخرے میں پہنچھ اٹھان پائن ٹیمس اور دنیا میں واپس او نے کی کوئی صورت نیمس اپندا ہمیشہ کے لئے دوز رخ میں جانا ہوگا اوراس ہے بڑا کوئی خسارہ ٹیمس ہے۔

خسار ووالول ہے متثنیٰ قرار دیتے ہوئے ارشادفر مایا 🔹

اللَّا الَّذِينَ امْنُوا وغَملُوا الصَّلِحْت.

( سوائے ان اوا اور آپ میں ایک دوسرے کوت کی و تقواصوا بالنعنی و نواضوا بالنظہ ( اور آپی میں ایک دوسرے کوت کی وسیت کی اور آپی میں ایک دوسرے کوت کی وسیت کی اور آپی میں ایک دوسرے کوت کی وسیت کی اور آپی میں ایک دوسرے کوت کی دسیت کرتے ہیں لائے کی وسیت کی است ہے ہے کہ دو انتمال صافحات ہے ہیں لائے کی دسیت کرتے ہیں لائے کی خوا کہ اور اور کی کا بیس ایک جانے والوں ، پاس ایسے والوں کو تابی کرتے ہیں دوسرے کوت کی دسیت کرتے ہیں لائے کا اور آپی شامل ہے ) اپنے آپی کی طفح جلنے والوں ، پاس ایسے والوں کو کیس کے ساتھ میں ایسے کرتے ہیں کہ دی قبول کریں تو کے ساتھ کی اور اور کی کوسیت کرتے ہیں کہ تو قبول کریں تو کے ساتھ کی ہیں اور گانا ہوں ہے جن وی اور نیس کی ہیں میں میں ہی وسیت کریں کہ جو جوں اور تیسری صفت ہے ہی کہ آپی میں یہ تھی وسیت کریں کہ جو دریاں اور تیس کی ہی ہی دسیت کریں کہ جو دریاں اور تیس کریں کہ جو دریاں دریسری میں کہ ہی دریاں اور تیس کریں کہ جو دریاں دریسری کی تکلیف پہنچاؤائی کھی پردا تھیں کہ بابا جائے۔

انسان کومو چناچاہئے کہ میری زندگی کے لیل ونہار کس طرح گزرر ہے ہیں؟ نقصان والی زندگی ہے یافائد ووالی؟ جواوگ اٹل ایمان ہیں اورائے اعمال کی چنگی اور مضبوطی کی طرف وصیان دیں کہ کس ورجہ کا ایمان ہےا عمال صالحہ بیں بڑھنے چلے جا سیس ہ بھی ضائع ندیو نے ویں فر راؤ راہے وقت کو آخرت کے کاموں میں خرچ کریں جب اللہ تعالیٰ شاند نے سب سے بڑے خسارہ لیعنی کفر سے بچاہ یا ایمان کی وولت سے نواز ویا تواب اس کے لئے فکر مند ہول کد زیادہ نکیاں کما میں اور آخرت میں بلند درجات حاصل کریں۔ لوگوں کو نذا ہے آخرت کے منافع کی فکر ہے نہ وین کی قدر دائی ہے۔ خود بھی تیک بنین دوسروں کو بھی ٹیک بنا میں گاہول سے روکیں اور جوکوئی آگلے بینچا سے بچھر کریں اور دوسروں کو بھی جس کی تقین کریں۔ رات دن سے ۲۲ گھنٹے ہوئے ہیں۔ ان میں سے عام طور پر تجارت بار من اور محدت مزود ری میں ۸ گھنٹر چ کرتے ہیں کچھوقت سونے میں گزرتا ہے باتی گھنٹے کہاں جاتے ہیں۔

ن میں سے جموعی حیثیت ہیں کے بارے میں کیا دوقت نسانگی وقت نسانگی ہوجاتا ہے اور پیضائع بھی ان کے بارے میں جَباجا سکتا ہے جوگنا ہوں میں مشغول ند ہوں کیونکہ جووقت گنا ہوں میں لگا دوقو وبال ہے اور باعث عندا ہے۔ مسلمان آ می کو آخرت کارو بارلاکوں کے بیر دکرہ یے یہ نیا کمانے کی ضرورت بھی نہیں رہی بہت کرتے ہیں فرض نماز پڑھ لیتے ہیں یا پوتی بوتا کو گو میں لے لیتے ہیں اس کے عادہ میاراوفت ہیں می گزر جاتا ہے طالا نکہ یہ وقت بڑے اجروقو اب میں لگ سکتا ہے ذکر میں ، تااوت میں دروو شریف پڑھنے میں ، امل خاند کو نماز تھانے اور دی اتحال پرڈالنے اور تعلیم ویلنج میں ساراوفت فرج کریں قرآخرت کے ظیم درجات حاصل ہونے کا ذرایعے بین سکتا ہے۔ ۵۵۰ میال کی عمر میں ریٹائرڈ جوتے ہیں کاروبار سے فارغ ہوجاتے ہیں اس کے بعد برس ا ایری سکت نہ دریتے ہیں۔

۔ بہت ہے اوگ ۸سال بلکدار سے بھی زیادہ ممریاتے ہیں۔ریٹائز ہونے کے بعد بیدہ '۳۰سال کی زندگی الیعنی خفول ہاتو ل بلکہ نیبتوں میں ٹائن کھیلنے میں نئی وی دیکھنے میں اوروی ہی آ رے لطف اندوز ہونے میں گزاردیتے میں نہ گناہ سے بچتے میں شدالیتنی باتوں اور کاموں سے پر ہیز کرتے ہیں یہ بزی محروی کی زندگی ہے۔ گناہ تو باعث مذاب اور وبال ہی ہے ہوشمندوہ ہے جوابی زندگی کوئیک کاموں میں ٹریخ کرے تاکہ اس کی محنت اور مجاہدہ اور وزخ میں جانے کا ذریعہ نہ ہے آ خرت کی تنظیم اور کھٹ فیتوں کے لقصان اور ضران اور حربان کی راہ اختیار نے کرے۔

آ بت کریمہ ہے معلوم ہوا کہ مؤمن کے لئے خودا پنا نیک بنیا ہی کافی نہیں ہے دوسروں کو بھی متل اور صبر کی تعییست کرتارہے اورا نمال صالحہ پر ڈالنارہے خاص کرایے اہل وعمال کواور باتقوں کو ہڑے اہتمام اور تاکید سے نئیکیوں پر ڈالے اور گنا ہوں سے بیخ کی تاکید کرتا رہے۔ در نہ قیامت کے دن سے پیارد محبت سے پالی ہوئی اولا دوبال بن جائے گی۔ حدیث شریف میں فرمایاہے تحلیکہ مراع و تحلیکہ

( یعنی تم میں سے ہر شخص نگران ہاور ہرا یک ہے اس کی رعیت ( جس کی نگرانی سپر دکی گئی) کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ دیں ایدوں س

(رواه النخازي)

آج گلاولا دکودیندار بنانے کی فکنیس ہے۔ان کوخو کنا ہوں کے راہتے پر ڈالتے ہیں۔حرام کمانا سکھاتے ہیں ایسے ممالک میں لے جا کرائیس بساتے ہیں جہاں ہرگناہ کاماحول کل جانا ہےاوراس کا نام ترتی رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھودے۔

واللُّه المستعان٬ وهوولي الصالحين والصابرين



سی کو براتانا ، بلسی از انا مجموعی حیثیت سے بیدونوں کلی ان چیزوں پر دلالت کرتے ہیں۔(راج تغییر القرطبی ۱۸۱۵ ص۱۸۱۶ ۲۰۱۰) مفسرین نے حصرت ابن عماسؓ نے نقل کیا ہے کہ بہ آیات اختس بن شریق کے بارے میں نازل ہوئی پیلوگوں برطعن کرتا تھااورا بن جرج ﴾ كاقول ہے كەدلىدېن مغيرہ كے بارے ميں نازل ہوئى' جوغيرموجود گی ميں رسول الله تسلى الله تعالی عليه وملم کی غيبت كرتا تھا اور سامنے نجی آپ کی ذات گرامی میں عیب زکالتا تھا میسرا قول یہ ہے کہ ابنی بن خلف کے بارے میں اور چوتھا قول ہیہ ہے کہ جمیل بن عامر کے بارے میں اور چوتھا قول ہیہ ہے کہ جمیل بن عامر کے بارے میں اور چوتھا قول ہیہ ہے کہ جمیل بن عامر کے بارے میں ان کازول ہوا سبب نزول جو بھی ہؤ مشہوم اس کا عام ہے جولوگ بھی فیبت کرنے اور میب کا گے در بدز بائی اور اشار وہازی کو اپنی مخرک تورٹیس ہوتی وہ دوسروں کے عیب ذعویڈ نے اور عیب لگانے اور فیبت کرنے اور تبہتیں باندھنے میں اپنی زعد گی ہر باوکر تے ہیں۔ عمر کی تورٹیس ہوتی وہ دوسروں کے عیب ذعویڈ نے اور عیب لگانے اور فیبت کرنے اور تبہتیں باندھنے میں اپنی زعد گی ہر باوکر تے ہیں۔ فرکر کراور عبادت میں وہ دوسروں کے بیب اور کرتے ہیں۔ حضرت فرکر کراور عباد کر سوال اللہ میں اور ایس میں وہالے کی بان کو بلاک کرتے ہیں۔ حضرت میں میں میں دوایت ہے کہ رسول اللہ میں اللہ تعالی علیہ وہ میں جو پیلی کو اس کے ارشاو فریا کے مارٹ کے بدترین بندے وہ ہیں جو پین کی کہ اور تا ہیں وہ میں وہو تھی کو لیے گھرتے ہیں وہ سوتوں کے ایس ایس کی درسیان ہرائی ڈالنے ہیں وہ بورٹ کو بالکہ اللہ کے درسول اللہ کی اللہ تعالی عالیہ وہ میں اللہ کا کہ بات کے درسول کا دوسے ہیں (می کو اللہ کے ارشاد فریا کے میں جو پالی ہوا کہ بار کیوں ہے ہیں وہ سوتوں کے درسیان ہرائی ڈالنے ہیں جولوگ برائیوں ہے ہری ہولوگ میں انہوں ہیں جولوگ برائیوں ہے ہری ہولوگ میں جولوگ ہولی ہولوگ میں جولوگ ہوائیوں میں جولوگ ہولئی کو بین جولوگ ہولئیوں ہولئی ہولیان ہرائی ڈالنے ہیں جولوگ ہولئیں ہولی ہولیوں کے میں جولوگ ہولئی ہولئی ہولئی ہولئی کی کر سے ہیں جولوگ ہولئی ہولئی ہولئی ہیں جولوگ ہولئی ہولئیں ہولئی ہولئی ہولئی ہولئی ہولئی ہولئی ہولئی ہولئی ہولئیں ہولئی ہ

حضرت عائشرض الله عنبانے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت صفیہ کا قدیمان کرتے ہوئے بوں کھردیا کہ صفیہ اتن ہی ہیں (ان کابقد جیونا تنا دیا اور وہ بھی از واج مطہرات میں ہے ہیں) آپ نے فرمایا کہ آونے ایسا کلمہ کہا ہے کہ اگر وہسندر میں ملا دیا جائے تو اے بگاڑ کر کھورے (مشکز قالصاح عمل) حضرت این عمرض الله عنبہاے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ رسلم نے ارشاوفر مایا کہ طعنے دیے والا احت کیے والا اور شش کام میں گئے والا متحوین میں ہے۔ (مشکز قالصاح عمس)

نیبت کے بارے میں مستقل صفون سورت جحرات کے دوسرے رکوع کی تغییر میں گزر چکا ہے اس کا مرابعد کرلیا جائے۔

اَلَّذِی ُ جَمْعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ وَنِیا ہے بحت کرنے والے اس کوٹ کی تھے نوالے جہاں وومروں کی فیبت وبدگوئی اورعیب تراثی میں وقت گزارتے ہیں وہاں مال سے بحت کرنا جمیان کا خاص مزان ہوتا ہے مال کی مجت کے مظاہر کئی طرح ہے ہوتے ہیں اولا مال کو تحت کرنا اور گن گن کر رکھنا 'جے اَلَّذِی جَمْعَ عَالاً وَعَدَّدَهُ میں بیان فرمایا ہے جب مال جمع کرنے کا ذہن ہوتا ہے و نہ حال حرام کا خیال رہا تا ہے اور نہ مال کمانے میں فرائض اور واجبات کے ضافع کرنے ہے دکھ ہوتا ہے اور نہ مال کمانے میں فرائض اور واجبات کے ضافع کرنے ہے دکھ ہوتا ہے اور نہ مال کا میں ہوتے ہوئے دائے مال میں کوسب چھے ہیں۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ مال ہیں سے ہو ہے ہیں ہوتا ہے ہمال ہوتا ہے کہ مال ہی میں ہوتا ہے ہمال ہمال ہوتا ہے ہمال ہوتا ہے ہمال ہمال ہوتا ہے ہمال ہوتا ہے ہمالے ہمالے ہمال ہوتا ہے ہمالے 
ان اوگوں کے اس حراج کی تر دید کرتے ہوئے فرمایا کہ لا (ہرگزابیانہیں ہے) نہ پیٹھن بمیشد دنیا میں رہے گا نہ اس کا مال باقی رہے گا درائی پر اس نیس کہ صرف دنیا میں جان و مال ہلاک ہوں گے بلدا سکے آھے بھی مصیبت ہا دروہ میں کہ آئیڈنیڈنڈ فی المنحطمیّة شخص کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا) دوزخ کے لئے لفظ تھکمتہ استعمال فرمایا ہے جواس چیز کے لئے بولا جاتا ہے: جوکوٹ پیٹ کر بھور۔ بنا کرر کھ :ے (کما فی آینہ اُنحوی ریجھکلاً محطامًا)

چرنر بایا وَمَسَآنُدُرَاكَ مَسَالُهُ حَطَمَةُ (اورآپُومعلوم ہے کے حکمہ کیا چیز ہے) نَسَارُ السُّلُّهِ الْمُوْفَدَةُ (وواللّٰدِی) آگ ہے جوجلائی گئ ہے اُلْکِسی نَطَلِعُ عَلَی الْاَفْئِدَةِ (جودلوں پر پڑھ ھاباے گی) لیعنی سارے جسمول کوجلادے کی یہاں تک کدولوں پر پڑھ جائے گی او نیا میں جب ول جلنے کے ادمالہ انسان سرجاتا ہے دوز ٹی لوگ جلیں گے گرمریں کے ٹیس دلول پر بھی آگ پڑھے گی گرموت نسآئے

گی۔سور قالنساء میں فر مایا:

كُلُمَا نَصِحِتُ خِلُو دُهُمُ سِلَّالْنَاهُمْ خِلُو دُاعِثَ هَالِمَدُو فِي الْعَدَاتِ.

ے ہے۔ ( جب بھی ان کی کھال جل چکے گاؤ جماس کہلی کھال کی جگہ دومری کھال پیدا کردیں گے تا کہ مغذاب ہی بیکنتے رییں )

سورة اللائل من فرمايا للأَيْمُونُ فَيْهَا وَ لَا يَحْمِينَ.

( مذال میں مربی جائے گااور نہ جنے گا )۔

پھراس آگ کی صفت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا انَّھا علیْھِمْ مُوْصَدَةٌ.

(میشک وہ آ گ ان پر بند کی ہو ئی بیٹی وہ اندرووز ٹ میں ہوں گے باہرے دروازے بند کردیئے گئے ہوں گے بسف عَسَمَ لِه مُنْهَدُدُوَ (وہ البے ستونوں میں ہند ہوں کے جو دراز لین لیے لیے بنائے ہوئے ہوں گے )۔

معالم التزیل میں حضرت ای عباس ہے اس کا بیہ مطلب نقل کیا ہے کہ ان اوگوں کوستونوں کے اندر داخل کردیا جائے گا بعنی ستونوں کے ذرابید دوزخ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے اور تغییر قرطبی میں حضرت این عباس سے یون نقل کیا ہے کہ وفئی عَصَدِ سے مراود وطوق میں جو دوزخیوں کے گلے میں ڈال دیے جائیں گے ادرابھ من اکا برنے اس کا پیہ مطلب بتایا ہے کہ دوزخی آگ کے بڑے بڑے شعلوں میں بول کے جو ستونول کی طرح ہوں گے اور دولگ اس میں مقعد سے گے۔

فائدہ: نبنار النگ المُمُؤَقَدَة . (اللہ کی آگ جوجائی ہوئی ہوگی) اس سے مینہوم ہورہا ہے کہ دوزخ کی آگ دوزخیوں کے داخل ہونے سے پہلے ہی سے جائی ہوئی ہوئی ہوگی ایسائیس ہوگا جیسا دنیا ہیں پہلے ایندھن تیار کھراس ایندھن میں آگ لگاتے ہیں۔ حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ تعالی علیہ دکلم نے ارشاد فر ایا کہ دوزخ کی آگ وایک ہزارسال تک جایا گیا یہاں تک کہ دومرخ ہوگی بجرا یک ہزارسال تک جالیا گیا یہاں تک کہ دوشفید ہوگئی بجرا یک ہزارسال تک جالیا گیا یہاں تک کہ دو

اعاذنا اللَّه تعالى من سائرانواع العذاب وهوالغفور الوهاب الرّحيم التَواب.

\*\*\*



ٱلمُ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاصْلحِ الْفِيْلِ أَلَهُ يَجْعَلُ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيْلِ فَ قَارُسَلَ عَلَيْهِمْ طَلِيرًا العَلَيْمِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِمَ مَا إِلَيْهِ مِنْ وَالِنَّ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مَا يَا اللَّهِ مِنْ مَعْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مَعْ اللَّهِ مِنْ مَا يَا اللَّهِ مِنْ مَا يَا اللَّهِ مِنْ مَا يَا اللَّهِ مِنْ مَا يَا اللَّهُ مِنْ مَا يَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مُعْلَقِهِمْ مَا يَعْلَمُ اللَّهِ مِنْ مَا يَا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَيْ مَا يَعْلَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُ

اَبَابِيلُ ﴾ تَرْفِيهِم بِجِارَةٍ مِنْ سِجِيْكٍ ۗ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأَكُولٍ أَنْ

ال سورت میں اسحاب فیل کا واقعہ بیان فریا ہے اغظ فیل فاری کے اغظ ہیں ہیا گیا ہے جو بی میں چنگہ (پ ) نہیں ہے اس کے اے (ف ) ہے بدل ویا گیا۔ اسحاب فیل (باتھی والے لوگ ) ان ہے ابر ہداوراں کے ماتھی مراد ہیں بیخی شاہ جیشہ کی طرف ہے بین کا گورزتھا۔ ابر ہدا ہے ماتھی مراد ہیں بیخی شاہ جیشہ کی طرف ہے بین کا گورزتھا۔ ابر ہدا ہے ماتھی مراد ہیں اپنے کو باتھی کی مورز ہیں اسحاب کی بین کی دائے کا گورزتھا۔ ابر ہدا ہے ماتھی مراد ہیں ان کو باتھی کی بین ہونے کے لئے اپنے بنائے ہوئے گھر کی طرف ہوجائے جے انہوں نے کہ میں میں انہا تھا اور ایسے دواقعہ کی تفصیل بول ہے کہ بین پر افتد ارحاس ہونے کے لئے آئے بھر کی اور دور کی کہ بین میں ایک ایسا کی بیسے بین ہور کی ہوئے کہ کی کر افتد ارحاس ہونے کے انہوں کی ہوئے کہ کی کی انہوں کی ہوئے کی انہوں کی بین کی ایسا کی ہوئے کہ کی کی انہوں کی ہوئے کر نے کے لئے کہ کو مد ہوئے ہیں میں ایسا کی ہوئے کہ کی نظرت دیئوں کے کہ بین کے اس کی کا بین کے ایس کی بین کے دور ابر ہد نے کہ نظرت دیئوں کے دور کو بھری بھرا کی ہوئے کا کی ہوئے کا کہ کی ہوئے کی کا مورز کی ہوئے کی کہ بین کے اس کی اور جو اہر کو کہ بین کو بیا کہ کی ہوئے کی کہ کہ کی ترکی نے کہ اس کی بین کے دور اس کی بین کے اس کے عدمان اور فیال کی بین کی دور کی ایس کی بین کے دور اس کی بیا ہوئے کی کہ ہوئے کی کہ کر بین کے دور اس کی بین کی دور کی اور کی کو کہ کی ترکی نے ایسا کا م کیا ہے والی کی بین ان کے کہ کو دی اور کی کو کہ کی ترکی نے ایسا کا م کیا ہے والی کی بین ان کے کہ کو بیک کو کہ کو ترکی اور اپنے بادشاہ کو ایک کے بین کی کو بیک کو دور کی کہ کی ترکی نے ایسا کا م کیا ہے والی کی بین ان کے کہ کو بیک کو دور گئی کہ کی ترکی کی اس کی کو بیا گا م کیا ہے والی کا م کیا ہے وہ کی کہ کی کو بیکو کو کو بیا کی کو بیکو کو بیا کی کی کو بیکو کی کو کہ کی کی کر کی اور اپنے بین کی کی کر کی کو بیکو کی کو کہ کی کر کی کو کی کر کی کو کی

بإرونمبروس

بھیج دیا کہ دواس پرموار ہوکر کھیہ پرحملہ کر ہے۔ان کا پروگرام تھا کہ بہت اللہ کے ڈھانے میں ہاتھیوں سے کا مہلیا جائے۔اور تجویزیہ کیا گ بہٹے اللہ کے سندنوں میں او ہے کی مضبوط اور کمی زنجیریں ہائد ھکران زنجیروں کو ہاتھیوں کے نگلے میں باندھیں اوران کو ہنکاریں تا کہ سارا مدہ دان کا معادلات کا معرد میں آگر

عرب میں جب اس حیلے کی خبر پھیلی قو ساراعرب مقابلہ کے لئے تار ہوگیا۔ یمن کےعربوں میں ایک تخص ذیفر نامی تھااتر نے م بوں کی قیادے اختیار کی اورمو بےلوگ اس کے گر دجمع ہوکر مقابلہ کے لئے تیار ہو گئے اورابر مدکے خلیاف جنگ کی مگر انتداقعالی دوّ یہ نوں کے ذریعہ نہ ہوللذاعرب ہے مقابلہ ہوااور عرب این کے مقابلے میں کا نیاب نہ: وئ ت دے دی اور ذفغ کوقید کرلیا۔اس کے بعد جب وہ قبیلہ تعم کے مقام پر پہنچا تو اس 💎 قبیلہ کے سروار فیل بن حبیہ <u>قبها کریاتهاریکامقابله کیامگراریه کشکر نیان کوجهی شکت در دی ادنفیل بن حب</u> کوجهی قیدکرلیااراد دوای کے تھالی<sub>ن</sub>ن بے منیال کر کے کہ اس ہے راستوں کا پی<sub>ش</sub>معلوم کریں گے اس گوزندہ چپوڑ دیا اور ساتھ لے لیا۔اس کے بعد جب لشکر طائف قریب پہنیا تو چونکہ طائف کے باشند ہے قبیلہ ثقیف چھیلے قبائل کی جنگ اور ابز بدکی فتح کے واقعات من میلے تھے اس لئے انہوں فیملہ کہا ہم اس ہے مقابلہ نہ کریں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ طائف میں جوہم نے ایک بت خاندلات کے نام ہے بنارکھا ہے بیاس کو چیٹر ۔ انہوں نے ابر بہ ہے مل کر بہمجی طے کرلیا کہ بمتمہاری امدادا در بنهائی کے لئے اپنا کیک سردارا ابر غال تمہارے ساتھ جیتے ہیے ہیں۔ابر بہاس برراضی ہوگیا۔ابور خال کوساتھ لے کرمکہ تکرمہ کے قریب ایک مقام مغمس برمینچ گیا جمال قریش مکہ کے ادنت تیر پ تھے۔ اہر ہہے کے نشکر نے سب سے سمبلے تملہ کر کے اونٹ گرفتار کر لئے جن میں دوسواونٹ رسول اللہ مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دازا جان عبدالمطلب رئیس قریش کے بھی تھے ابر ہدنے بیال پیچ کرانے ایک مفیر خلاط چیری کوشیر مکہ میں بھیجا کہ دوقریش کے سردار کے یاس جا کراطلاع کردے کہ بمتم ہے جنگ کے لیے نہیں آئے ہمارامقصد کعہ کوڈ ھانا ہے اگرتم نے اس میں رکادٹ نیڈ الیا توخمہیں د کی انتصال نہ بہنچ گا۔ حناط جب مکہ تمرمہ میں داخل ہوا توسب نے اس کوعبدالمطلب کا پیددیا کہ دوقریش کےسب سے بڑے سر دار ہیں۔حناط عبرالمطلب ے ُلفتگو کی اور اہر ہدکا پیغام بہنچا دیا۔عبدالمطلب نے جواب دیا کہ ہم بھی اہریہ ہے جنگ کا کوئی اراد ونہیں رکھتے' نہ یا ساتن طاقت ہاں کامقابلہ کرسکیں۔البیتہ میں یہ بتائے ویتاہوں کہ بیالند کا گھرےاس کے کلیل ابراہیم ملیہالسلام کا ہنایا واجہ وہ فود اس کی حفاظت کرے گا۔القدے جنگ کا اراد و ہے تو جو چا ہے کر لئے مجر دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ: وتا ہے ۔حناط نے عبدالمطله ے کہا کہ آ ب میرے ساتھ چلیں میں آ ب واہر ہدے ماتا ہوں۔ اہر ہدنے جب عبدالعطلب کودیکھا کہ بڑے دجیہ آ دی ہی تو ان کو و ک<sub>ھ</sub>را بے تخت سے بنچے اتر کر میٹر گیا اورعبدالمطلب کوایے برابر بٹھایا اورا ہے ترجمان سے کہا کہ عبدالمعطلب سے او تیھے کہ وہ <sup>کس فرض</sup> ے آئے ہیں؟عبدالمطلب نے کہا کہ میری ضرورت آواتی ہے کہ میرے اونٹ جوآپ کے لشکر نے گرفتار کر لئے ہیں ان کو چھیاڑ ہیں۔ نے ترجمان کے ذرابیہ عبدالمطلب ہے کہا کہ جب میں نے آپ کواول دیکھاتو میرے دل میں آپ کی بڑی وقعت وفزت ، ولی مگر آ پ کا گفتگونے اس وبالکل فتم کر دیا کہ آپ جھے صرف اپنے دوسواد نول کی بات کر رہے ہیں ادر میرتھی معلیم ہے کہ میں آپ کے کھ کوڑھانے کے لئے آیا ہوں اس کے متعلق آپ نے کوئی گفتگونین کی عبدالمطلب نے جواب دیا کہ اونٹوں کا مالک تو میں وں جھیے ان کی فکر ہوئی اور بیت اللہ کا مالک مبیں ہوں اس کا جو ما لک ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔اہر ہدنے کہا کہ تبہارا خدااس کو میرے ماتھ ہے نہ بجا سکے گا۔عبدالمطلب نے کہا کچرتہمیں اختیار ہے جو بیاہ دکرو۔ادرافض روایات میں ہے کہ عبدالمطلب کے ساتھ ادر

بھی قریش کے چندمر دار گئے تھے انہوں نے ابر ہہ کے سامنے بیٹی کش کی کدا گرآ ہے بیت اللہ پروست اندازی ندکریں اور واپس لوٹ جائمیں تو ہم یورے تہامہ کی ایک تہائی پیدادار آ پ کو بطور خراج ادا کرتے رہیں گے گر اہر ہدنے ماننے ہے انکار کر دیا۔عبدالمطلب کے اونٹ ابر بنے نے واپس کر دیے وہ اپنے اونٹ لے کرواپس آئے توبیت اللّٰہ کے درواز و کا حلقہ پکڑ کر دعا میں مشغول ہوئے ۔ آپ کے ساتھ قریش کی ایک جماعت بھی تھی ۔ سب نے اللہ تعالی ہے دعا کمیں کیں کہ اہر ہے تحظیم شکر کامقابلہ بمارے بس میں نہیں ہے' آپ ہی اینے بیت کی حفاظت کا انتظام فر مائمیں۔الحاج وزاری کے ساتھ دعا کرنے کے بعدعبدالمطلب مکدیکرمہ کے دومرے لوگول کوساتھ لے کرمختلف پراڑ وں پر چلے گئے کیونکہ ان کو پہلیتین تھا کہاں کے لئکر پراللہ تعالیٰ کاعذاب آئے گا'ای یقین کی بناپرانہوں نے ابر ہہہے نے اونوں کا تو مطالبہ کیانگین بیت اللہ کے متعلق گفتگو کرنا اس لئے پیندنہ کیا کہ فوداس کے مقابلے میں طاقت بھٹی اور دوسری طرف پیہ بھی بقین رکھتے تھے کہاللہ تعالیٰ ان کی لیامی پر رحم فر ہا کر دشن کی قوت اوراس کے عزائم کوخاک میں ملادے گا میج ہوئی تواہر ہےنے بی<mark>لا</mark> یر چڑھائی کی تیاری کی اوراینے ہاتھی محمود نامی کوآ گے چلنے کے لئے تیار کیانفیل بن حبیب جن کوابر ہدنے راستہ میں گرفتار کرلیا قطااس وقت آ گے بڑھےاور ہاتھی کا کان پکڑ کر کہنے گئے تو جہاں ہے آیا ہے وہیں تھے سالم لوٹ جا کیونکہ تو اللہ کے بلدامین (محفوظ شہر) میں ہے بہ کہدکراس کا کان چھوڑ دیا اُناتھی پہنٹتے ہی بیٹھ گیا۔ باتھی یانوں نے اس کواٹھانا چایا نا چاہالیکن دوا نی جگہہے نہ ہلاا اس کوبڑے بڑے آہنی تیروں ہے مارا گیااس نے اس کی بھی پرواہ نہ کی'اس کی ناک میں او ہے کا آئزا ڈال دیا بھر بھی وہ کھڑا ندہوا۔لوگوں نے اس کو یمن کی طرف لونانا چاہا تو فورا کھڑا او گیا۔ پھرشام کی طرف چلانا چاہا تو چلنے لگا پھرشرق کی طرف چلایا تو چلنے لگا ان سب اطراف کی جانب چلانے ہے بعد پھراس کو مکہ تکرمہ کی طرف جلانے لگیتو پھر میٹھ گیا۔ دوسری طرف دریا کی طرف ہے کچھ پرندوں کی قطار س آ تی دکھائی دیں۔جن میں ہے ہرا یک کے ساتھ تین تین کنگریاں جنے بامسور کے برابڑھیں(ایک چونچ میںاور دو دوبنچوں میں)واقد ی کی روایت میں ہے کہ مذیر نزند عجیب طرح کے تھے جواس ہے ہمیانیس دیکھے گئے ۔جدّ میں کتوبر سے چھوٹے تھے ان کے پنجیمرخ تھے۔حفزت سعید بن جیڑنے فرمایا کہ بیر بزرنگ کے پرندے تھے جن کی چڑھیں پیلے رنگ کی تھیں اور حفرت عکر مدنے فرمایا کہ بیر پرندے دریا ہے فکل کرآئے تھے جن کے سرچو پایوں کی طرح تھے۔ ہر پنج میں ایک نکر اورایک چدنج میں لئے ہوئے آتے دکھائی دیئے اور فوراندی اہر ہد کے لشکر پر چھا گئے ہرایک کنکر نے وہ کام کیا جو ہندوق کی گولی بھی نہیں کر سکتی کہ جس پر پر لتی اس نے بدن سے یارہوتی ہو کی زمین میں تھس جاتی تھی۔ بیعذاب دیکھ کرسب ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے صرف ایک ہاتھی رو گیا تھا جواس کنگر سے بلاک ہوا۔ نیرلٹنگر کے سبآ دفیا تی موقع پر ہلاک نہیں :وئے بلکہ مختلف اطراف میں ہما گےان سب کا مدحال ہوا کہ داستہ میں مرمرکر گئے۔وہ ابر ہیہ جے راستہ کے قبائل ت نہ دے سکےا۔اللہ تعالیٰ نے برندوں ہے شکست دلوائی اس نے شکست بھی کھائی اور بدتر من مض میں میثلا ہوکر ہلاک ہوا۔اس کے جسم میں ابساز ہرسرایت کر گیا کہ اس کا ایک ایک جوز گل س<sup>ر</sup> کر گرنے لگا اس حال میں اس کو دائیں یمن لایا گیا' دارافکومت صنعاء 'پہنچ کر اس کا سارابدن کلزے ٹوئرے ہوگر بہد گیااوروہ مرگیا۔ابر ہہ کے ہاتھی مجمود کے ساتھ دو باتھی بان سہیں مکد محرسہ میں رہ گئے مگراں طرح کہ دونوں اند ھے اورایا بھے ہو گئے تھے ان کو مامعظمہ میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا گیادائن کیڑ منجہ ۴۵۵ مالتزیل صفحہ ۵۲۵ ج۴۷ ) اس وقت بهت ہے آئکھوں ہے دیکھنےوالے موجود تھے فیسیحان من جلت قلدرته وعظمت حکمته.

ہاتھی والوں کا کعیشریف پرتملیکرنے کے لئے آنا کھرشکست کھانا اور نا کام ہونا پیڈیپ اور اہم واقعہ تھا۔ اس کے بعدالل عرب جب رخی ورتھات بیان برتے تو ہا کرتہ ہے ادمیدہ اساس اواقعہ بروں ملنس ملند کی میدر مہی بیدرش کا جس ہی مال ہے ہیں ياره فمبر ١٠٥٠ سورة الفيل ١٠٥

مضرین نے لکھا ہے کہ نبوت سے پہلے انہا و آرا ملیہم اصلا ہوالسلام کے ساتھ جوالی چزیں بیش آتی ہیں جن سے انسان ماجز ابوتے ہیں آئیس ادہا میں کہاجا تا ہے اور نبوت کے بعد ان وجورہ سے تبدیر کیا جاتا ہے۔ اس عال کا واقد رہ ول اللہ میں اللہ تعلق سائد تعالی مایدوسلم کا دہاست میں سے ہے گویا اس میں بہتا: یا کہ اس شرمی ایک شخصیت کا ظہور ہونے والا ہے۔ میں کا اس عید شریف سے خاص آمات بوگا۔ اس کی آ مدکی وجہ سے اللہ تعلیفہ و سلم وان کا فت قبل التصحدی الأنبا کانت تو کیداً الامورہ و تمھیدا لشاندہ و لما تلا علیهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ہذہ السورة کان بمدکمة عدد کشیر ممن شہد تلک الواقعة ( ترجی کے تب ہیں اس کے یہ کی کا الی گوروکون نبوت سے پہلے کا ہے لین چوکداس کا مقدمر آ ہے کہ والے مورکو کہ کر کا اور آ ہے گی شخصیت کو اجبا کر کرنا تو اس کے بیشی آ ہے سال اللہ علیہ وسلم میں سے جورت تلاوت اس کے یہ بی آ ہے سلی اند تعالی علیہ وسلم کے بی خوات میں ہے تارہ وتا ہے جانے جس آ ہے اہل مارے سامنے یہ مورت تلاوت فرانی اس وقت مکہ میں بہت سے لوگ این آئی کھوں سے اس واقد کو طاح کو الے موجود تھے )

طُنِسو : عربی میں پرندہ کو کہتے ہی ہیں جس کی جمع طیور ہاور چونکہ بیباں اسم جنس واقع ہوا ہے اس لئے ابائیل اس کی جمع ان گئی ہے اہم ہت زیادہ پرندے تھے ہو جھنڈ کے جھنڈغول درغول آموجو وہ وہ بھتے ہائی اطراق کا ساتھ ابائیل ایک فرایا۔ ابائیل کے بارے میں
اجھن حضرات نے فرمایا ہے کہ میلفظ منی کے اعتبارے جمع ہاں کا واحد (ابسول
بیا ابیال یا ابیال ہا ابیال ہے کہ انتہاں کی احتجابی کی بیتہ بری ا تعداد میں تھے اگر چہ باتھیوں کی تعداد آئھ یابارہ ہی تائی جاتی ہے عام طورے ایک خاص جھوٹے ہے پرندہ کو جواوگ ابائیل کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں وہ مرادشین ہے اہر ہدادراس کے ساتھیوں پرجن پرندوں نے بارش برسائی ان کے بارے میں مضرین نے کئی طرح کی
باتیں تھے ہیں۔ اللہ تعالی خانے اور انتہاں کے کا بی جس کا وقت جو بیا ہے کام لے۔

پر ندول نے جوپتھر چھینکے متحال کے بارے میں جو بحادۃ وَمَن سِبِعِنْ اِنْ مِایا ہے یعن جمیل کے پھر پیلفظ حضرت اوط علیہ السام کی آوم کی بلاکت کے قذکرہ میں بھی آیا ہے لفظ جمیل سٹک اورگل سے معرب ہے فاری میں سٹک پھر کو اورگل ٹی کو کتیج میں کمی کا گارہ بنا کراس کی ذرایز می بڑی گولیال بنا کر جو آگ میں کھالی جا کیں وہ جمیل کامصداق میں ان میں زیادہ وزن بھی نہیں جو تا اور پیراڑ والے پھروں کی طرح ان کی ماربھی نہیں ہوتی۔اس لفظ کے لانے ہے میدبھی واضح ہوگیا کہ ان میں ذاتی طور پر کوئی ایسی طاقت نہتی جس ہے آ دئی مر جانے دکشن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے واوگ ہلاک کئے گئے اللہ تعالیٰ نے ان کی ہلاکت کے لئے طاہری انتظام کے طور پر سَسجِنُٹ کو استعمال فریایہ مضر قبطی نے حضرت ابوصال کے نظر کیا ہے کہ حضرت ام ہائی بنت الجی طالب کے گھریش میں نے ان ککریوں میں وقتفیر ککریاں ، یکھیں تھیں ان کا رنگ کا اتھا سرخ رنگ کی کیکریں پڑئی ہوئی تھیں نیز یہ بھی کھا ہے کہ دھزت ابن عباس دنمی ادہ غیامانے ا بیان فریا کہ پر ندوں کی تھیکی ہوئی چھریاں اصحاب فیل پڑگرتی تھیں تو ان کے جسم پر چھوٹے چھوٹے چھالے بن جاتے تھے اور دنیا میں سب سے پہلے چھکے کی ابتداء پیس سے ہوئی۔

والله تعالى اعلم بالصواب واليه المرجعُ والماب.

\$ \$ \$ \$..... \$ \$ \$ \$



المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية

مورة القريش كام عظم مين نازل: • فَاسِ ثين جِياراً يات بين \_

### الله الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ

نروع اللہ کے نام ہے جویژ امیر بال نہایت رتم والا ہے۔ -

لِإِيْلَافِ قُرَيْشٍ أَ إِلْفِهِمْ رِحُلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ أَ فَلْيَعُبُدُوا رَبَّ هٰذَا وَيَعْ مِنْ الدَّيْ عَالَمَ اللَّهِ عَلَيْ عَبُدُوا رَبَّ هٰذَا وَيُو كَا مُرَدَا عَالَمَ اللَّهُ عَلَيْ عَبُدُال عِدَ عَرِبَ لَ

الْبَيْتِ ۚ الَّذِينَ ٱلْكَدَيْمُ مِّنْ جُوْعٍ لَا قَالَمَنَهُ مُ مِّن خَوْفٍ ۗ

عبادت كرين جم نے انہيں جوك بيل كھائے كوديا اور انہيں خوف سے اس ديا۔

الله تعالی نے مدمکر میں اپنجلیل حضرت ابرائیم عابدالسلام ہے تعبہ تحرمہ تغییر کرایا اوراس کا تج مشر دع فرمایا۔ زماندا اسلام سے پہلے بھی اہلی عرب اس کا تج کرتے تھے اگر چیشرک تھے اور چونک مدکر مدیش کعبشر فیف واقع تفاجے میت اللہ کے نام مارک خواجہ کے اور اپنے تھے اس کے قریش مکدی پورے عرب میں بری عرب تھی۔ اہل عرب اوٹ مارکرنے کا مزاح رکھتے تھے کین اہل مکہ پر بھی کوئی حماریس کرتے تھے ای کوسرد العنکوت میں فرمایا:
حماریس کرتے تھے ای کوسرد العنکوت میں فرمایا:

أولُمْ يَرُوُاٱنَّا جَعَلْنَاحَرَمَاامِنَا وَيُتَخَطُّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمُ افْيِالْنِاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِبَعُمةِ اللَّهِ هُمُ يَكُفُرُونَ.

( کیاانہوں نے نمیں ویکھا کہ ہم نے حرم کو پرائمن بناویا اور کو گوں ہے اور کے ایو بھاتے ہے گیا وہ باطل پر انمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کر بھالی ہوں کے بیں اور اللہ کی ناشکری کرتے ہیں ) ہوں ہو گئی اور اللہ کی ناشکری کرتے ہیں کی بھالی کی اللہ تعالیٰ نے ان کو قشوں کی سے خوافر مایا تو اور زیادہ ان کے تعلی ہیں باللہ ملکہ کی عظمت بڑھ گئی ایم جوان کی حرمت شہورہ موف تھی اس کی احد میں ہوں کی تھی۔ جب ہوں کی حرمت شہورہ موف تھی اس کی وجہ سے پورے موب کے علاوہ دوسرے علاقے کے لوگ بھی ان کا احترام کرتے ہیں ، ملکہ معظمت بڑھ کئی ہے کہ میں کہ بھی کی تھی نہ باغ ہے دیکھتی باڑی تھی زندگی گزار نے کے لئے ان کا احترام کرتے ہیں ، ملکہ معاشی معاشی ماور پر سے نہیں اس کے باس و دائع محاش ماور پر سے نہیں باتے جو اس کے باس و دائع سے اس موبارکر نے کے لئے بیادگی ملک شام اور یکس جایا کرتے ہیں اور دونوں ملکوں سے غلہ میں اور ایک سزگری کے زبانہ میں کہا کہ ہے کہ موبارک کے اس کے اور دونوں ملکوں سے غلہ میں اور ایک سزگری کے زبانہ میں کہا کہ ہوگی ہے نہ کہ موبارک کے بعد اور دومر سے کاموں میں بھی اس کے تھے اور دونوں ملکوں سے غلہ میں اور ایک سزگری کے زبانہ میں کہا کہ ہوگی ہے نہ کہ دونوں ملکوں سے غلہ کو تیاں کی غذائیں کا ممال بھی فروخت کرتے اور دومر سے کا موب میں بھی الاتے تھے اور دونوں کی کون کر بھی ہوں کے خوال کی غذائیں کا مراس کی کونوں کی کون کونوں کی کون کونوں کی کون کونوں کی خوال کی غذائیں کا مراس کی میں تاتھ کے دونوں کی غذائیں کا مراس کی کونوں کی خوالوں کی غذائیں کا مراس کی کونوں کی خوال کی غذائیں کا مراس کی کونوں کی خوال کی غذائیں کو مراس کونوں کی خوالوں کی غذائیں کا مراس کا کونوں کے خوالوں کی غذائیں کا مراس کی کونوں کی کونوں کی کونوں کی کونوں کے خوالوں کی غذائیں کونوں کے موبارک کی کونوں کی کونوں کی کونوں کی کونوں کی خوالوں کی خوالوں کی خوالوں کی کونوں کی کونوں کی کونوں کی کونوں کی کونوں کی خوالوں کی کونوں کی کونوں کے کہ کونوں کی خوالوں کی کونوں کر کر کونوں کی کونوں کونوں کی کونوں کی کونوں کی کونوں کی خوالوں کی کونوں کی کونوں کونوں کی خوالوں کی کونوں کے کہ کونوں کی کونوں

رسول الله تعلى الله تعلى الله تعلى عليه والمحتال في المسلمة من الله تعلى ال

تركیبنوی كما متبار ساقرب الی افتهم بول كهاجاتا بكا بلاف اول مهدل منسب اورابگارفیه به اس سه بدل ب اورجار تخرونل كر اینغهٔ لدوًا معتماق بحضن کے لئے عبارت بول ، وقی فیصد و اور همذا البیت الأجل اللافیه مرحلة الشناء و الصیف و الفاء وائدة و الایلاف افعال من الالفة لمهموز الفاء (فلیعیدو الوب هذا البیت: السلئے که مردی وگری کے سفرش ان کانس پیداکیا-فاء زائده ب اورا بلاف ، فعال کا صدر سے مهوز الفاء سے (راحی ورتا کھائی ص ۲۵ تر ۲۵ م)

فائدہ: یسورۃ القریش میں قریش کے سالانہ دوسفروں کا ذکر ہے یقریش کون شخص تھا جس کے نام سے قریش کا قبیلہ ملقب ہوا؟ اول سیہ سمجھنا چاہئے کہرمول الڈمسٹی اللہ تعالی علیہ وسلم ہائم بھی تھے اور قریم بھی آ پ کے دادا کا لقب عبدالعطلب اور نام شیبہ تھااوران کے والد کا نام عمر و ہن عبد مناف اور لقب ہاشم تھا اس وجہ ہے آ ہے بنی ہاشم میں شار ہوتے ہیں اور عبد مناف کا نام مغیرہ بن قصی تھا اس کے بعدنسب بول ہے قصی بن کا ہے بن مرۃ بین کھی بن اوری بن عالب بن فہر بن مالک بن ضر بن کنا نہ ۔ (الی آخر ماذ کر وائل الانساب)

اب رہی ہیات کہ لفظ قریش کامعنی کیا ہے اور قریش کو پہلقب کیوں دیا گیا اس بارے میں بھی گئی قول ہیں اصل لفظ قرش ہے اور

قریش اس کی تصفیر بے بعض حضرات نے فرمایا ہے کے قریش ایک دریائی جانور کانام ہے جو بڑا تو ی پیکل ہوتا ہے اور مجوئے بڑے ہریائی جانوروں کو کھا جاتا ہے۔ حضرت معاویٹے نے حضرت این عباس رضی اللہ حنبائے قریش کی جدیسے وریافت کی تو انہوں نے سپی بات بتائی گویا قوت اور طاقت میں اس بڑے دریائی جانور کے مشاب ہونے کی وجہ سے قریش کوقریش کا لقب ویا گیا اور ایک قول یہ ہے کہ حارث بن مختلد بن نضر بن کنانہ کو اس لقب سے یاد کیا جاتا تھا وجو بابرسے مخطلا یا کرتا تھا اور عرب کہا کرتے تھے قسد حساء مت عبور قویش ' یوں بھی کہا جاتا ہے کہ بدر میں جس کئویں کتریب جنگ ہوئی تھی اسے بدر بن قریش نے کھو واتھا اور اس لئے اس مگر کا م مدر معروف نے زوا

یوں بھی گہاجا تا کے کہ فظ قریش بھتے ہوئے پرولالت کرتا ہے تعنی بن کا ب نے پہلے پیاوگ منتشر تھے اس نے آئیں جرم میں اگراور با کرتھ کیا اور ایک قول بیٹری ہے کوتسی ہی کا لقب قریش تھا اور ایک قول یہ ہے کہ تھوڑھ نکسٹب (لیٹنی مال کمانے) اور تجارت کرنے کے معنی میں آتا ہے ای وجہ ہے قریش اس لقب ہے معروف اور شہور ہونے نستر بن کنانہ کے بارے میں کہاجا تا ہے کہ وہ خریبوں کی حاجات کی تعیش کرتا اور ان کی مدوکرتا تھا اور اس کے بیٹے موم کے میں اوگوں کی حاجات کی گفتیش کرتے تھے پچرائیس اس قدر مال دیتے تھے کہ اپنے شہروں تک تینے جائم میں ۔ اس ممل کی وجہ ہے وہ قریش کے لقب ہے شہور ہوا (قبالو او المنظوی میں ھو العظمیش ) واللہ تعالیٰ اظم

۔ رسول الله سلی الله تعالی علیه وسلم تریش بھی متھاور ہائی بھی ( کیونک بخاہ آخریش کی ایک شاخ ہے اور آپ کے بچاعباس اور حضرت علیّ اور حضرت جھٹر اور حضرت عشل رسنی الله عنہم بھی بنی ہائٹم میں تھے حضرت ابو مکر اور حصرت عمرٌ اور حضرت عثان اور تمام بنی امیر قریش میں ہے تھے ہائی نہیں تھے حضرت واٹلہ بن اتھے نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ تعالی علیہ وسلم کو میفر ہاتے ہوئے سنا سے کہ میشک

القد تعذیٰ نے اساعیل کی اولا، سے کنا ندگواور کنا نہ ہے قریش کواورقریش ہے بنی ہاشم کوچن لیااور چھے بنی ہاشم ہے جن لیا[رواہ سلم ) قریش مکہ نے بہت دیرے اسلام قبول کیا اور رسول اللہ ملی اللہ تعالیٰ علہ وسلم کو نکھیں بھی بہتے نہیں جتی کہ آپ کوطن چھوڑنے

ر ب سنت بوجہ ہو گئے ان کوائیان کی اور خدمت اسلام کی تو فیق وی ان حضرات نے بوے ہم الک فتح کئے ۔حضرت مُروین عاص، خالدین ولیورضی اندینجہا انبی حضرات میں سے تھے۔سنن الی واؤوطیائسی میں ہے ( ص ۴۸ ) کرآ پ نے اللہ تعالیٰ سے وعالی کہ : الملیعیہ انک اذاقت او کُلِهَا خذابًا او وَبَالًا فاذِ فی اختر کھا نُو اَلا . (مشکوۃ المصابیح ص ۵۵)

(اَےاللہٰ! آپ نے آئر لیش کے پیلے لوگوں کوعذاب اُوروبال چکھایا سوان کے آخر کے لوگوں کو پخشش عطافر ہا)اللہ تعالیٰ نے ا آپ پھٹی دعا قبول فرمانی اوران کو بہت کچھ عطافر ما یا اوران سے وین کی بڑی خدمت لی۔ آپ نے پیئمی فرمایا کہ خلافت میرے ایعد قریش ہیں ہوگا۔

جی خض ان ہے وشنی کرے گا اند تعالی چیرہ کے بل اس کواوند ہے منہ کر کے ڈال دے گا جب تک پیاوگ وین کو قائم رکھیں گے اور پی بھی فر مایا کہ بارہ خلفا دیک وین اسلام خالب رہے گا ور پی بارہ خلفا وقر کیش میں ہے ہوں گے (مشکلۃ قالمصان میں ۵۰ میں ابخاری)

رسول الله معلی الله تعالیٰ علیہ وہلم نے تو بھی فرما دیا تھا کہ خلافت برابر قریش میں رکھی جائے کیکن ملوکیت کا مزاج جب و نیامیں آ گیا اوراس کے بعد جمہوریت کی جہالت نے جگہ کیلا کی آو دوسرے اوگ اسلام کا دعوی کرتے ہوئے ملوک اورا مرا، بن گے اور رہے۔ جواوگ اپنے ناموں کے ساتھ ہائٹی قریشی صدیقی مثمانی ملوی رضوی نقوی لکھتے ہیں ٹیر صرف نام بتانے تک ہے۔ بے ملی يارةُمبر٣٠ سورة قريش ٢٠١ تغییرانوارالبیان ( حلد پنجم ) منزل ۷ ہ بین ان کے کہیں مزھ کر ہیں۔ جب انہوں نے اپنی سا کھ خود ہی کھود کی تو امت میں بھی ان کی وہ حیثیت نہیں رہی جومونی حیا ہے تھی جب ان کا بیرحال ہے تو خلافت کون ان کے سپردکرے گا جہال کمیں ان کی کوئی حکومت باقی ہے اس میں بھی ملوک اوروز راءو ک ۔ آ داری کا خیال نبیں کرتے 'شمنوں کے اشار وں پر گنا ہگاری کے اصول پر حکومت جلاتے بین اسلامی قوانین کی ہڑھ کر مخالفت کرتے م الله الله المشتكي وهو المستعان وعليه التكلان. \$\$\$.....\$\$\$



قیامت کی خوص کی انتہا تہا دی کہ میخودتو کسی مسکین پر کیاخری کرنا' دوسرول کو بھی خرج کرنے کی ترغیب میں دیتا۔ پتیم کو بھی و کتے دیتا ہےاور مسکمین پرنجی رخم میں کھنا نا' دوز جزا ، کی تکذیب کرنے والے کی میدونوں صفاحت بیان فرما نمیں جس میں میں موطوم اوا کہ ایمان ایسی چزیے جس کی وجہ سے دل نرم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تلاق پر موجئ بندے رحم کرتے ہیں اور مزس کھاتے ہیں اور پومآخرت

میں اللہ تعالی سے اس کی جزاملنے کی امیدر کھتے ہیں۔

یاوگ اللہ لقال پرانیان نیس رکھتے اور دوز جزاء کے داقع ہونے کا افکار کرتے ہیں ان میں رخم دی نیس ہوتی اگر کی پر پھیز ج کرتے ہیں تو ووجہ اپنے دینوی مطلب ہے کرتے ہیں اور اوم جزا ، میں اواب ملنے کی امیز نیس رکھتے ۔ جب آخرت کی کوئیس مانے او انواب کی

لیاامیدر کلیں گے سورۃ الحافہ میں کافروں کاعذاب بتانے کے بعد فرمایا:

نَّهُ كَانِ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيْمِ وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيُنِ ء

(بشک و دالله برایمان مبیس رکھا تھا اور سکیین کے کھانے کی تر غیر نبیس ویتاتھا)

منحرین قیامت کی بعض صفات بیان کرنے کے بعدان لوگوں کی نتین صفات بیان فرما نمیں جوائیان کا دوی کرتے ہیں گرد وے کے مطابق عمل نہیں کرتے بان میں ووادگ بھی ہیں جومنا فق ہیں (ان کا وقوائے ایمان جھوٹاہے )اورود لوگ بھی ہیں جوملت اسلامیہ سے تو خارج نہیں لیکن اعمال کے اعتبارے ان کا طرززندگی اوام اسلامیہ کے خلاف ہے فریایا۔

فَوَيْلٌ لِلْمُصلِيْنَ اللَّذِينَ هُمْ عَنُ صَلا تَهِمْ سَاهُونَ ٥

(سوايسے نمازيوں كے لئے برى خرابى ہے جوائي نماز كو بھلاوينے والے ميں)

( پہلی صفت ہوئی ) اُلَادِینَ آھئم پُر آجُونَ جودکھلاوا کرتے میں (پیدوسری صفت ہوئی )

وَيَصْنَعُونَ المَمَاعُونَ ، اور معمول چيز كونع كرت بين - (ييتسري صفت بوكي)

سبیل صفت میں سے بیان کیا کہ کہنے کونمازی بھی ہیں لیکن نماز نے خفلت برستے ہیں ٹیلفظ ان لوگوں کو بھی شامل ہے جونماز کو بالکل ہی استیں پڑھتے اور ان گوگوں کو بھی شامل ہے جونماز کو بالکل ہی استیں پڑھتے اور ان گوگوں کو بھی شامل ہے جونماز کو بالکل اور شروط کے مطابق اور نہیں کرتے اور ان کے معانی میں نو زئیں کرتے ۔مفسر این کشر فریاتے ہیں کہ بھی شامل ہے اور اس کے معانی میں نو زئیں کرتے ۔مفسر این کشر فریاتے ہیں کہ بھی تعلق ہے اور ان کے معانی میں ایک صفت ہے منصف این کشر فریاتے ہیں کہ بھی تعلق ہے ہوگا اور ہو جس کی بیات کی میں ہے کہ بھی ایک میں ہے کہ بھی ایک معانی کہ بھی تاہم کی ایک صفت ہے مشعر استیاری میں ہے کہ بھی بھی کہ بھی کہ بھی کا کہ ہے منافق کی نماز اس میں بوری طرح نفاق میں ہوری طرح نفاق میں ہوری طرح نفاق میں ہوری طرح نفاق میں ہوری شیطان کی دونوں ہینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے تو کھڑا ہو کہ چار میان کے کہ بھی رائید کی نماز کے گھڑا ہو کہ چار کہ اور کھی ہوری کے درمیان ہو جاتا ہے تو کھڑا ہو کہ چار کہ استیاری کی دونوں ہینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے تو کھڑا ہو کہ چار کھٹو کھٹی میں المیں نہ کی انہ بیان کی کہ ہے۔ بھی کہ کھٹی ہیں اور کی میں کہ کھٹی میں اس میں کہ کھٹی کی دونوں ہینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے تو کھڑا ہو کہ کھٹی میں اس کی دونوں ہینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے تو کھڑا ہو کہ کھٹی میار لیتا ہے ان میں اندگو کس ذرائی اور کر بھار

دوسری صفت بیہ بیان فرمائی کہ بیلوگ ریا کاری کرتے ہیں بعض اوگ ستی کی وجہ ہے اور لعض کاروباری وصندوں کی وجہ ہے نماز کو بے وقت کرکے پڑھتے ہیں اور بہت ہے لوگوں کے ول میں نماز پڑھنے کا حقیق جذبہ ہی نہیں ہوتا' ول قو چاہتا نہیں مگریہ بھی خیال ہے کہ لوگ کا کہیں گے اس لئے وقت نکلتے ہوئے کھڑے ، وکر جلدی ہے جھوٹے ول ہے نکلہ مار لیتے ہیں۔

> ۔ ریا کاری بہت بری باا ہے سور اُنساء میں منافقین کی فدمت کرتے ہوئے فرمایا:

بِنَّ الْمُنَافِقِينَ بِنَحَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمُ وَإِذَاقَاهُوْ إِلَى الصَّلُوقِ قَامُواكُسَالَى يُرَآءُ وُنَ النَّاسَ وَلَا يَذَكُونُونَ اللَّهَ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ بِنَحَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمُ وَإِذَاقَاهُوْ إِلَى الصَّلُوقِ قَامُواكُسَالَى يُرَآءُ وُنَ النَّاسَ وَلَا يَذَكُونُونَ اللَّهَ

۔ ( یے شک منافقین اللہ کو توکدو ہے ہیں اور وہ ان کے وقو کے کی جزاء دینے والا ہے اور جب وہ نماز کے گئے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھزے ہوتے ہیں اور النڈ کویانہیں کرتے مگر ذراسا)

س سے بہت کہ شیما اللہ سے آب اسلام اور جو و با آپھی طرح ول کے ساتھ عبادت میں لگتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو زبان پر جاری کرتا ہے۔

ادر دل میں بساتا ہے اس کے لئے خفر ہا اور جلوت برابرے و دکلوق دائ الائق بحجتا نہیں کہ ان کے لئے کوئی ایسانمل کرے جو
عبادات میں ہے: واور جسے کلوق کر دائنی کرنا ہے وہ برے دل سے تحواز اسائمل کرتا ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے ( تنبائی میں نہیں کرسکتا )

از راسائمل کیا اس کا ڈھنڈ ورا چید و یا تنجید پڑھا اوگوں کو متقد رہنا نے کے لئے اگر چند قاری بھی ہو گئے تو کہل منعقد کرنے والوں ہے
امر دن کے سار سے لرز و چرھ گیا قر آن شریف پڑھا اوگوں کو متقد رہنا نے کے لئے اگر چند قاری بھی جو گئے تو کہل منعقد کرنے والوں ہے

تا راش جو گئے کہتم نے میں اجمد و میر ہے کی تا و د کیوں رکھی نمیرا جورگ جما تھا اسے خواب کردیا مقر رصا حب آئی پرتشریف لانے ا

تقریر فر ہائی نہ اپنے گئے ہے انری نہ سنے والوں کے کانوں ہے آگے بڑھی مقر رواد لینے والے اور سننے والے کانوں کو فغدا و سے
والے شکل کا اداد کہ کائوں ہے۔

یا در ہے کہ اللہ نے جومزادت کی قدیق دی اس ہے دل میں مسرت اورخوثی آ جانا پیدیا کاری نمیں ہے اوراوگوں کے سامنے مُل کرنے کا نام بھی زیا کاری نمیں ۔ ریا کاری یہ ہے کہ اوگوں کو مقتقد بنانے کا اور شہرت اور جا کا ارادہ موابعت جامل مبحد میں جماعت ہے نماز نمیں پڑھتے شیطان نے آئیں یہ پٹی پڑھائی ہے کہ اوگوں کے سامنے مُل کریں گے تو ریا ، کاری ہوجائے گی ھالا تکدریا ، کاری دل کے اس ارادہ کانام ہے کہ اوگ میرکی آخر نیف کریں اور میرے ، منتقد بنین مورۃ البقر ؛ میں فرایا ہے۔

إِنْ تَبْدُوالصَّدْفَآتِ فَبَعِمًا هِيَ وَإِنْ تُخَفُّوهَا وَتُؤْتُواْ هَالْغُفَرَاءَ فَهُوَخِيرٌ لَكُمْ.

(اگرتم صدقات وظاہر کر کے دوقہ یا تھی بات ہے اورا گران کو چھپا دَاورنقراء کو دوقو تیمبارے لئے بہتر ہے )

دیکھوصد قات طاہر کر کے دینے کوبھی انھجی بات بتا دی مومن بندے کے لئے لازم ہے کہ خلوت میں : و یا جلوت میں اللہ تعالٰی ک رضا کے لئے نمل کرے پخاوت ہے نہ جا دکا مید دار: وہندمال کا طالب۔

تیمری صفت بیان کرتے: دے ارشا فریایا: وَیَسْمَغُونَ الْمَاعُونَ ( کسیادگ ماعون سے روکتے ہیں۔ ماعون کے بارے میں مضر این کثیر نے مختلف اقوال قال کے ہیں سب کا خلاصہ یہ ہے کہ جو چیزاستعال ہے نہ بڑھی ہے ادر مذگفتی ہے نہ برلتی ہے نہ خراب ، وتی ہے اس کے دیئے میں کنجوں کرنا ہے ماعون کا روکنا ہے ' حضرت عبداللہ بن سعود رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا گیا کہ ماعون کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کریہ جولوگ آپس میں مائلے کے طور پروید سے ہیں جیسے ہتھوڑا بانڈی ڈول تراز داوراتی طرح کی چیزیں ماعون میں-

حضرت ابن عباس رضی الدخنجاے دریافت کیا گیا توانہوں نے فرمایا متاع البیت یعنی گھر کا استعمالی سامان ماعون ہے۔حضرت سکرمٹ نے ماعون کی مثال دیتے ہوئے چھلنی ڈول اور موٹی کا تھی تذکر وفر مایا بعض حضرات نے وقید نستعوُن الفعاغوں کا ہے کہ زکو ڈوخن ہوتے بھی زکو جنہیں دیتے ۔حضرت کل حضرت مجابداً ورحضرت ابن عمر اور حضرت نکرمٹ سے بینفیسر کی گئی ہے۔ (ابن کاشین 200 میں 200 رہے)

اگر ریا کاری کے طور پراچھی نماز پڑھے چنگہ وہ اللہ کے لیے نئیس ہاں لئے خالق جل مجدہ کے قل کی اوائیگی میں وہ مجھی نجوی ہے اس سنجوی وڈکر کرنے کے بعد مال کی تنجوی ڈکر کی اس میں مالیگئی پراستعمال چیز ندویے کا تذکر وفر ماتے ہوئے وَیَسْمنْ نَعْوَیْ اَلْمَا عُونُونَ فریا اجومائیگے پرکوئی چیز صرف استعمال کے لئے ندرے جواستعمال ہے نہ کھٹے وہ بالکل کوئی چیز کسی کو کیا وے سکتا ہے جو بالکل ہاتھ سے لگا ۔ ارو

ُزُلُو ۃ ندوینا بھی گنجوی کی ایک فی ہے ایک آ دمی کے پاس مال جمع ہو گیا اس میں قواعد شرعیہ کے مطابق زکو ۃ فرض ہوگی جوگل مال کا چالیسواں حصہ ہوتا ہے وہ بھی پورا ایک سال گزر نے پر فرض ہوئی اور القد تھائی کے فرمان کے باو جوو ذکر قاتو کی ادائیگی دکی قویہ بہت بڑی گنجوی نے کوئی شخص استعمال کی چیز ذرا بہت دیرے گئے دیئے ہے سئٹر ہوجائے جیسے سے تیجوی ہے اس معمولی چیز ندوینا بھی گنجوی ہے کی کواڈ گ دیدی ماچس کی ایک تیل دیدی مثلاوت کرنے کے لئے قرآن مجید دے دیا نماز پڑھنے کے لئے جٹائی وے دمی۔ ان سب چیزوں میں قواب بہت زیادہ مل جاتا ہے اور روک لینے ہے کوئی اپنے پاس مال زیادہ جمع نمیمی ہوجا تا 'جن لوگوں کا مزائ گنجوی کا ہوتا ہے وہ کی کو کچود ہے باذرای دوکر نے کے لئے بھی تیارٹیس ہوتے ۔

حضرت عائش صدیقة رضی اللهٔ عنها نے عرض کیا یا رسول الله آده ابا چیز ہے۔ حس کا منع کرنا حال نہیں؟ فرمایا پائی نمک اورآگ عرض کیا یارسول الله اپانی کی بات تو سمجھ آگئی نمک اورآگ میں کیا بات ہے؟ فرمایا کہ جس نے آگ دیدی گویا اس سارے مال کا صدفہ کردیا جے آگ نے پاکیا اور جس نے نمک ویدیا گویا اس نے سارے مال کا صدفہ کردیا جے نمک نے مزیدار بنایا اور جس نے کسی مسلمان کو ایک عبلہ اپنی بلایا جہاں مائی نہیں ملتا ہے تو گویا

اس نے ایک جان کوزندہ کرویا۔ (مشکوۃ المصابی ص۲۶ از ابن ماہد)

حضرت ااو ذررضی الله عند ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله اتعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کے سامنے تیم اسم کراوینا صدقہ ہے اور امر بالمعروف صدقہ ہے اور بم عن الممتر صدقہ ہے جو شخص مداستہ کم کئے ہواسے راوسے بتا دیناصد قد ہے کہ کی مد دکر دیناصد قد ہے اور راست ہے بھڑ کا ٹا، مڈی بٹا دیناصد قد ہے اور اپنے ڈول سے بھائی کے ڈول میں پائی ڈال دیناصد قد ہے۔ (رواہ التر فدی کمائی اسمئلہ عن میں 119)

فا كمره: \_لفظ حصَّ (مصاعف) قر أن مجيد من صرف تين جَداً يا به ادر تيون جَدَّ يَّمُ وَكُهَا نا نَكُلا نَ كَلْ شكايت سَمَةَ كَرَهُ مِيْن وارد واب دوجگه مجرد به ايک جگه سورة الحاقه مين ادرايک جگه الماعون مين تيسرا جيسورة الحجر شن به باب تفاعل سے ہے۔ و الله المصدين و علق مين و الله المستعان و عليه التكلان في مُحل حين و أن.

\$ \$ \$ \$ \$ ...... \$ \$ \$ \$



(التَّهَا ٣ ) ﴿ (١٦) سِنُولَةُ الْكُونَارِ عَلَيْنَةً \* (١١) ﴿ رَبُوعُهَا الْكُ

مورةِ الكوثر مَا يَعْظَمُ مِينَ مَا زُلُ بِولُ السِّينَ ثَيْنَ أَياتَ مِينِ -

### الله الرَّف الرّ

شُرِهِ نَالِمَةِ كَنَامِ مِنْ يَوْلِدُا مِيرِ بِالنَّالْمِالِينَ مِنْ اللَّهِ عِلَا الْمِيرِ إِلنَّا لَمِيا ال

### إِنَّا ٱعْطَيْنِكَ الْكُوْثَرَ ۚ فَصَلِّ لِرَتِكَ وَانْحَرْ ۞ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۞

بينك بم نے آپ كوكڑ مطافر باكى ١٠ آپ آپ اپ ١٠ كے نباز ياجے اور قربانى مجيم الماشيه آپ كا برسُن بى ب نام والتان ج

یں سورۃ اکلوٹر کا ترجمہ ہے بعض حضرات نے اسے بدنی سورت بنایا ہے اورا یک قول سیکھی ہے کد مکمہ عظمہ میں نازل ہو گی اس میں تین آیات ہیں اور تعداد آیات کے امتہار سے بیقر آن تکیم کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ انظر کوٹر فو عمل کے ورن پر ہے۔ حضرت ربھیاس رضی اللہ عنہا سے بیس محقول ہے ای خیر کیٹی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و کہ کم وعظ فرمائی۔ سبورت کے سب نزول کے بارے میس کی روایا ہے تغییر کی کتابوں میں تھی ہیں جنہیں انشاء اللہ تعالیٰ ہم آخری آیت کی تغییر کے ذیل میں کلھیں گے۔

ارشاوفر مایا: إِنَّا أَعْطَيْهَا فَ الْحَوَاتُو ( بَم نِ آپُ وَيَرَيْشُروطا فرمانُ) الندق لَى فِ آپُ وَنَبِت فازاسر بالا فياه الرسل بنایا ا قرآن عطا فرمایا بمبت بن ما امت آپ کتابلی بنائی آپ کا دین سارے عالم اور سازک اقوام میں چھلایا اور آخرت میں آپ دہبت بری خیر ہے نواز ااور مقام مجود بھی عطافر مایا نہر کوڑ بھی خیر کھڑ کا لیک حصد ہے خیر کیٹر ای میں مخصر نیس ساد حش بہت ظیم صفات بیان فرمائی گلی ہیں حضرت انس بغی القد عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں (شب معراج) میں جت میں چل چرر ہاتھا جا تک کیاد کیشا ہوں کہ ایک نہر ہے اس کے دونوں جانب موتوں کے بنائے ہوئے الیہ تی کیموتوں کو اندر سے تراش کرایک ایک موتی کا ایک ایک تیہ بنا دیا گیا ہے میں نے دریافت کیا اے جرش میں کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بیکوڑ ہے جرآ گیا گئی ہے کہ واعظ فرمائی ہے۔ اس کے اندر کی شمی بہت تیز خوشوو دار مشک ہے۔ (روادافاری)

۔ حضرت عبداللہ این تمررضی اللہ عنہ اروایت کرتے ہیں کہ آخضرت سیدعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ میرے نوش کا طول اور عزمی اثنازیا وہ ہے کہ اس کے ایک طرف ہے دوسری طرف جانے کے لئے ایک ماہ کی مدت درکانہ ہے اور اس کے گوشے برابر میں ۔ ( یعنی طول وعرش دونوں برابر ہیں ) اس کا پانی دورھ ہے زیادہ ضید ہے اور اس کی خوشیو مشکل ہے زیادہ عمرہ اور اس کے لوئے استدر ہیں جینے آئے ان کے ستارے ہیں جو اس میں ہے ہے گا بھی بیاسا نہ وگا دسکل قالمان عمل نے ۱۸۸ وسلم ) حضرت ابو ہر پرہ وضی اللہ عند ہے روابیت ہے کہ آتھنرت میلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا کہ میرا حوض اس قدر عرف بوطویل ہے کہ
اس کی دوطر فوں ہے درمیان اس فاصلہ ہے ہی آریادہ فاصلہ ہے جوابادہ ہیں اور شرک ہے۔ بچ جانوہ وہ برف سے زیادہ سند اور اس شہد سے
زیادہ میسما ہے جود ودھ میں ملا ہوا ہواور اس کے برتن ستارول کی تعداد سے زیادہ ہیں اور میں ( دوسر کی امتوں ) کوا ہے حوش پر آئے ہے
الیے بناؤں گا جیسے ( دنیا ہیں ) کوئی تحض دوسر سے کا وہ فول کوا سینے حوش سے جانا تا ہے ۔ متحابیہ نے عوش کیا یارسول اللہ اکمیاس ورا آپ
ایک کیا ہے ہے جو رسے گا آپ نے ارشاد فر مایا کہ بال ( ضرور کا بیچا وں گا اس لیے کہ تبداری ایک علامت ہوگی جو اور امت کی ندہوگ۔
اورہ میر کمتم حوض پر میر سے باس اس حال میں آؤگ کہ دونسو کے اثر سے تبہارے چیرے دوشن ہوں گے اور باتھ یاؤل سفید ہول
اور حسکو جانسی میں اس حال میں آؤگ کہ دونسو کے اثر سے تبہارے چیرے دوشن ہوں گے اور باتھ یاؤل سفید ہول

دوسری روایت میں بیتھی ہے کہآ پ ؓ نے ارشاد فر مایا کہ آ سان کے ستاروں کی تعداد میں حوض کے اندرسونے چاندی کے اوٹے نظر آ رہے ہوں گے (مشکوۃ الصابح میں ۲۸۹)

آپ نے یہ بھی ارشاد فریایا کداس حوض میں وہ نالے گر رہے ، ول گے جنت (کی نہر) ہے اس کے پانی میں اضافہ کر رہے ، ول گے۔ ایک پر نالیسونے کا اور دوسرا چاند کی کا موفالا حوض کی دعت کی طرح ارشاہ فریائی ہے کہ کئیں ایک ماہ کی صافت کا فاصلاس کی طرفوں کے درمیان فرمایا گئیں ایلہ اور عدن کے درمیان فاصلہ ہے تھی اس کی وسعت کی تشید دی گئیں پھیاد فرفیا یا۔ ان مثالوں کا مقصد حوض کی دمعت کو تھیا تا ہے ۔ ، بی بوق سافت ، بوق سافت میں ماہ کہت ہے ہے جانسی کہتا ہے ۔ میں اس میں سے کہ اس دونیات کا یہ ہے کداس وض کی سافت سے میں اور برے افراد میں سے اس میں سے بہتران قیامت ہیں اس میں سے ایک شاخ میم کروں ٹیل ہے اس معالی میں اور برے یائی آتار ہے گا اور اہل ایمان اس میں سے بیٹے رہیں گے۔

حضرت عبداللہ این عمر صنی اللہ عمر مالی الدی میں کہ آنخضرت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ دکم نے ارشاد فر مایا کہ میرا حوض ا خابرا ہے جناعد ن اور مکان کے درمیان فاصلہ ہے برف سے زیادہ ٹھنڈ ااور شہد سے زیادہ میٹھا ہی بھی بیپاسانہ ہوگا۔ سب سے پہلے اس کے 
ہیا کے آسان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں جواس میں سے ایک مرتبہ پی لے گااس کے بعد بھی بھی بیپاسانہ ہوگا۔ سب سے پہلے اس پر امنیا میں اور خالی ہیں ( دنیا 
ہیا کہ آتا کہ میں گئے کی نے (امل مجلس میں سے ) سوال کیا کہ یارسول اللہ ان کا حال بتا دیجئے ؟ ارشاد فر مایا کہ بیدو لوگ ہیں ( دنیا 
میں ) جن کے سروں کے بال بھر ہے ہوئے اور چیرے ( مجولہ و تھی کوئن کے باعث ) بدلے ہوئے تھے۔ ان کے لئے ( بادشاہوں اور 
حاکموں ) کے درواز نے میں کھولے جاتے تھے اور عور تیں ان کے ذکاح میں نہیں دی جاتی تھیں اور ( ان کے معاملات کی خوبی کا میصال 
تھا کہ ) ان کے ذکہ جو ( کسی کا حق ) ہوتا تھا سب پکا دیتے تھے اور ان کا حق بھی ٹر کسی پر ہوتا تھا تو ایورانہ لیتے تھے ( بلکہ تھوڑا بہت چھوڑ 
دیتے تھے۔

تینی دنیا میں ان کی بدحالی اور بے مائیگی کا میہ حال تھا کہ بال سدھارنے اور کپڑے صاف رکھنے کا مقدور بھی نہ تھا۔ اور طاہر کے سنوارنے کا ان کوالیا خاص دھیاں بھی نہ تھا کہ بناؤ سنگار کے چوچلوں میں وقت گراارتے اور آخرت سے نفلت برتے ۔ ان کودنیا میں افکار ومصائب ایسے درمیش رہتے تھے کہ چہروں پر ان کا اثر ظاہر تھا۔ اہل دنیا ان کوالیا تقیر شجیحتے تھے کہ مجلسوں اور تقریبوں اور شائی درباروں میں ان کودکوت و سے کر بلاتا تو کیا معنی ان کے لئے ایسے مواقع میں مدوازے ہی نہ کھولے جاتے تھے اورو کورش جوناز وفعمت میں پلی تھیں ان خاصان خدا کے نکاحوں میں نہیں دی جاتی تھیں۔ عمراً خرت میں ان کا بیا عزاز ہوگا کہ دعوض کوثر پر سب سے پہلے پنجین

گے۔ دوس بےلوگ ان کے بعداس مقدری دوش ہے لیے تمکیں گے۔ (بشرطیکہ ابل ایمان ہوں اوراس میں ہے بینے کے لائق ہول ) حضرت ممرين عبدالعزيز رحمة الغدعليه كےسامنے جب آنحضرت سيدعالم صلى الله تعالی عابيه سلم كاارشاد فقل كيا گيا كه خوش كوثريرسب ے پہلے چنینے والے وہ اوگ ہوں گے جن کے م کے بال بگھرے ہوئے اور میلے رہتے تھے اور جن ہے عمدہ مورتوں کے ذکاح نہ کئے جاتے تتھےاور جن کے لئے دروازے نہ کھولے جاتے بتھے تواس ارشاد نبوی (صلی اللہ تعالیٰ علیہ دملم ) کون کر ( گھبرا گئے )اور بے ساختہ فر ماہا کہ میں ایسانہیں ہون میرے نکاح میں عبدالمطلب کی مٹی فاطمہ (شنرادی) ہےاورمیرے لئے دروازے کھولے جاتے ہیں لامحالہ اب واپیا کروں گا کہاں وقت تک سرکونہ دحووں گا جب تک بال بکھرنہ جایا کریں گے اورا بے بدن کواس وقت تک نہ دھوؤں گا جب تک میلانه ہوجاما کرےگا(الترغیب والترہیب)

حضرت مہل بن سعدرضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حوض( کوژ) پرتمہارے یلانے کاانتظام کرنے کے لئے پہلے ہے پہنچا ہواہوں گا۔جومیرے پاس ہے گزرے گا بی لے گااورجواس میں سے بی لے گا بھی اسے یاں نہیں گگے گی گھرفر مایا بہت ہےلوگ میرے پاس ہے گزریں گےجنہیں میں پیجانتا ہوں گااور وہ مجھے پیجانتے ہوں گے گفرمیرے اوران کے درمیان آٹر لگادی جائے گی۔ میں کہوں گا کہ بہمبرے آ دی ہن جواب میں کہاجائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی چنز س نکال کی تقییں اس پریٹس کہوں گادور رہوں دور رہوں جنہوں نے میر بے بعددین کوبدل دیا (مشکلہ ۃ المصائح) -دین میں پیرنگانے والوں کااس فت کیسا برا حال ہوگا جبکہ قیامت نے دن پہاس نے بے تاب اور عاجز و بے کس ہوں گے اور حوض

کوثر کے تبریب پہنچا کر دھت کاز دیے جا کمیں گےاور رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی ایجادات کا حال من کر'' دور دور' فریا کر چیڈکار

قر آن وحدیث میں جو کچھ وارد ہوا ہےات پر چلنے میں بھلائی ہےاور کا میالی ہے ۔لوگوں نے سیننگر وں بدعتیں نکال رکھی ہیں اور دین میں اول بدل کرر کھاہے جن ہے ان کی دیا بھی چلتی ہے اور نفس کو مز دہجی آتا ہے اور ختلف علاقوں میں مختلف برعتیں رواج یا گئی ہیں ایسے الوگوں کو بھیایا جاتا ہے تو الناسمجھانے والے کو بی برا کہتے ہیں۔ہم سیدھی اورموٹی ہی ایک بات کے دیتے ہیں کہ جوکوئی بھی کام کرنا ہو آنحضرے سیدعالمضلی انٹد تعالیٰ علیہ وہلم نے جیسے فرمایا اس طرح کریں اور جس طرح آ یا نے کیا اس طرح ممل کریں اور اپنے یاس سے کوئی عمل تجویزنه کریں۔

دنیا دارپیرفقیریاعلم کے جھوٹے دعویداراگر کہیں گے کہ فلان کام میں تواب ہےادراحیتا ہے توان ہے ثبوت مانگواور پوچھو کہ بتاؤ آ تخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ہے یانہیں؟ اور حدیث شریف کی کس کتاب میں کھھا ہے کہ آنخضرت سیدعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم كوابسا كرنا يسندتها

فَصَلَ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ (سوآب ايندرب ك لينماز يرصياورقر باني كيية)

(جب آپ کے رب نے آپ کونیرکتیرعطافر ہادی تو عبادت کی طرف زیادہ توجہ بھیج عمازیں پڑھتے رہا کریں۔فرائض تھی اور اوافل بھی اور جانوروں کی قربانی کرتے رہیں ان کے ذیج کے وقت رب کانام لیں۔

کہلی آیت میں رسول الندسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوکوڑ یعنی دنیاو آخرت میں خیر کثیر عطافر مانے کی حوش خبری دی اب اس آیت میں اس کاشکرادا کرنے کا حکم دیا اور دو کاموں میں مشخول ہونے کی خاص تلقین فربائی ایک نماز' دوسری قربانی' نماز بدنی اور جسمانی عبادتوں میں

نېيىل ... (زگرواين كثير في تفسير چس ۵۵۸ ج ۴)

سب سے بڑی عبادت ہے اور قربانی مالی عبادتوں میں سے ہے اور اس بنا پر خاص امتیاز اور ایمیت رکھتی ہے کہ اللہ کے نام پر قربانی کرنا بت پرتی کے خلاف ایک جہاد ہے شرکین بتوں کے نام ہے قربانی کرتے تخداللہ تعالیٰ شاند نے اپنے نبی کواور آپ کے توسط ہے آپ کی امت کڑھم دیا کہ اللہ کے نام ہے قربانی کیا کریں۔

ن است و مردیا کد اللہ مصطربات کا حریا۔ لفظ اُنت کو تر کی زبان میں اونول کو ذری کرنے کے لئے استعال ہوتا تھا اہلی عرب کرزو یک اونٹ بڑا تیتی مال سمجھا جا تا تھا اس آیت میں اونٹ ذری کرنے کا تھم دیا ہے۔گائے اور بحری کی قربانی بھی مشروع ہے جواحادیث شریفہ سے تابت ہے۔ ایا م جج میں ش امیر کے مطاق ذری کرنا مراونیس ہے قربانی وہ ہے جس سے اللّٰہ کی رضا مقصود تو۔ اس کے مطاق ذری کرنا مراونیس ہے قربانی وہ ہے جس سے اللّٰہ کی رضا مقصود تو۔

اِنَّ شَانِنَاكُ هُوَ الْأَبْتُرُ. ( بيثكرَ بي الغض ركضُ والابئ ابتر )

تنسیر کی کتابوں میں ککھا ہے کہ عاص بن واکل (جو مکہ معظمہ میں رسول الند شکی اللہ بقائی علیہ وسلم کا ایک دشمن تھا) جب رسول اللہ صلی القد نعائی علیہ وسلم کا تذکر کر کرتا تھا تھا کہ ان کوان کے حال پر چھوٹر وان کے آل واولا دفوج نیٹین موت کے بعد ان کا ذکر وفکر ختم ہو جائے گا اس پرسور قالکوٹر نازل ہوئی اس میں بتا دیا کہ آپ کا ذکر اللہ تعالیٰ بہت بڑھائے گا' بٹر فحض آپ ہے دشمی کرنے والا ہے وہ تک بے نام وشان رہ جائے گا۔

حطرت این عماس رمنی الندع بها سے روایت ہے کہ کعب بن اشرف (جوید پیندمور و کے رہنے والے یہود یوں میں ایک مالدار شخص تھا) ا ووایک مرتبہ مک معظمہ مینچا اس سے قریش مکہ نے کہا کہ تو سر دارا وی ہے اس نوعمر لائے کو دیگر باتیں کرتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ ا ووجم ہے بہتر ہے ہم اوگ جانح کی خدمت کرتے ہیں، انہیں پائی چاتے ہیں، کعیبٹریف کے منولی ہیں (کیا ہم اس سے بہتر ٹیس ہیں؟) اس پر کعب بن اشرف نے کہا کہتم لوگ اس سے بہتر بواس پر آیت کر مید انٹی شَسَائِٹ کھوَ اَلْاَبْتُورَ کازل ہوئی۔ (روا والمبر ارتال این کثیر ا حواجا رفتیج)

اور حضرت ابن عماس سے یوں مروی ہے کہ بیسورت ایولہب کے بارے میں نازل ہوئی جب رسول الندسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ک ایک صاحبز اوہ کی وفات ہوئی تو ایولہب شرکیوں کے پاس عمیا اور کہا کہان کی سل ختم ہوئی۔اب ان کا ذکر ذکر کیجیٹیس ہوگا۔

حضرت سرور عالم سلی الله تعالیٰ علیه و ملم کی سل (جو حضرت سیده فاطمه رشنی الله عنبایت ہے ) الکھوں کی تعداد میں گزر چکی ہے اور

باروتمبروس



شرور الله كام ي جويزام بان تبايت رتم والا ب-

قُلْ يَايُّهَا الْكَفِرُونَ ﴾ لاَ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ وَلاَ اَنْتُمْ غَبِدُونَ مَا اَعْبُدُ ۞ وَلاَ

أب كه ويج كه ات كافروا ندين تبهارت معبدول كي پيش كرتا ،ول اور ندتم بهر ب مبود كي پيشش كرت ،وا اور نديش تبهارت

اَنَاعَابِدُ مَا عَبَدْتُهُ ﴿ وَلا ٓ اَنْتُمُ غِيدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ۞ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ۞

معبودوں کی پرستش کروں گا۔اور ندتم میرے عبود کی پرستش کرد گئے تمہار 🔃 لئے میرادین ہے۔

سیمورہ کا فرون کا پوراتر جمہ ہے۔ رسول انتد ملی انتدافعاتی عابیہ وسلم کی بیشت سے پہلے اہل مکا مشرک بینے کی جم معظمہ تک کے اندر بت رکھ چھوڑے بینے۔ رسول الند مثل اللہ تعالی عابیہ وسلم نے ان کوائیان کی وجوت و کی اور شرک چھوڑ نے کی تبلغ کی او ان کو ربد بات بہت کھلی پہلے تو آپ سے بہت بجب رکھتے بیٹھا ور آپ کوااصا و آلا میں کتے تتے۔ جب آپ نے بت پریتی چھوڑ نے کا تکم فرمایا تو سخت ترین وشک ، و گئے اور طرح کا طرح کی باتیں بیانے گئے ایک دن ایسا ہوا کہ ولید بن مغیر واء رباط میں بن واکل اور اسود بن المطلب اور امیہ بن خلف آپس میں لن کررسول اللہ تعلیٰ اللہ تعالیٰ عابیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ، و سے اور کہنے گئے کہ اے مجمد! آ کو ہم اور تم ساجھا کرلیں آپ بھارے کو بھی ہمارے و بن میں ہے چھوھیل جائے گا۔ مشترک ، دریائے گا آپ کو بھی ہمارے و میں میں ہے چھوھیل جائے گا۔

اُوراکی روایت میں یول ہے کہ قریش مگہ میں جو بہت سرخش لوگ سے انہوں نے کہا کہ اے محمد ایڈ آ وَ ایک سال آپ ہمارے سمجوووں کی عباوت کر میں اوراکی سال آپ ہمارے معبوووں کی عباوت کر میں المد تعلق اللہ کی عالم سمجوووں کی عباوت کر میں اللہ کی بناہ مانگنا ہو کہ اللہ سکا شداق کی شانہ کے سواکسی کی عبادت کر لؤ ایٹ گئے کہ آپ اتنا سیجئے ہمارے بعض معبوووں کو ایس کے اور ہم آپ کے معبودی عباوت کر نے گئیس کے اس پر مورۃ الکافرون نازل بولی آپ مجد المحرام تشریف لے کہ وہیں کھڑے : وکر آپ نے برطا با انوف و وخطریہ مورت آپ مجد المحراف ہے بالکل ناامید : وکئے اور انہوں نے سیجھولیا کہ یہ بھی ذراجی منہیں جھک سکتے ان کو ان والے کہ ان کہ انہوں کے سکتے ان کو ان کو انہوں کے سکتے ان کو ان کہ سکتے کہ ان کو ان کو کہ منہوں جھک سکتے ان کو کو کہ منہوں کہ سکتے کہ سکتا کے سکتے کہ سکتے کے کہ سکتے کہ

اور بهارادین قبول نبین کریکتے ۔ ( ذیرہ صاحب انہوں )

ووسری اور تیسری آیت بظاہر چوشی پانچویں کے ہم معنی ہاں گئے بعض حضرات نے بعد والی دونوں آیتوں کو پیلی دوآیتوں کی ہ کید قرار دیا ہے اور بعض حضرات نے یفر مایا ہے کہ ان چاروں کی پہلی آیت چونکہ جملہ فعلیہ ہے جووقت موجود و میس کسی کام کے کرنے پر ولالت کرتا ہے اس کے دواور اس کے بعد جو ولا آف عالمیت منا عبلہ تنظیم فرمایا ہے یہ جملہ اسمیہ ہے اس کی والت کسی زمانے کے ساتھ معجود کی عبادت کرتے ہواوراس کے بعد جو ولا آف عالمیت منا عبلہ تنظیم فرمایا ہے یہ جملہ اسمیہ ہے اس کی والت کسی زمانے کے ساتھ معجود کی عبادت کرنے والوائیس بول اور تم

یبال جوبیا شکال ہوتا ہے کہ وَ لا انتُم عَابِلُون مَا أَعْبُدُ . ووجگہ ہے۔دونوں جگہ ایک کل بین اس کا جواب یہ ہے کی نظی اعتبار ہے تو بہی تجھیس آتا ہے لیکن چینکہ کہلی جگا میبند مصارح کے ساتھ نسلک ہے ای لئے اس کے بم منی لیا گیااور چونکہ تا تیس اولی ہے تاکیدے پہلی اقتری کو صال پراوردومری نصریؓ واستقبال رجمول کیا گیا۔ (واتد قبائی اللم بامرازی) ۔

ے۔ پیداے بین من وعالی پرورو کوں کہ جو بیات کے افروں میں ہے بہت ہے اوگ مسلمان ؛ وگئے تھے گئر یہ کیسے فریانا کے آم اوگ ''ندرو میں میرے معمودی عبادت کرنے والے نہیں ،و؟ اُس کا جواب یہ ہے کہ کوئی تھی موصد ہوتے ہوئے مشرک نہیں ؛ مکتااور شرک بوت ہوئے موصد نہیں ہوسکتا۔ فدکورہ بالا خطاب کا فروں سے ہاور مطلب یہ ہے کہ جب تم مشرک ہومیرے معبود کی مبادت نہیں کر سکتے جو اس کے بال مقبول ہے۔

آخرسورہ میں آنگی ویڈیکٹم ولی ویکن فرمایااس کے بارے میں بعض مضرین نے فریایا کہ پیلی بات کی تاکید ہادر مطلب یہ ہے کرتمہاراد میں شرک ہے جس پرتم جے ہوئے ہوادر میرادین قوحید ہے جس پر میں پیٹنگی ہے جما ہوا ہوں نئم میرادین قبول کرنے والے ہو مند میں تمہارے دین پر آنے والا ہوں اور بعض مضرین نے میہ مطلب بتایا ہے کہتم میرادین قبول ٹیس کرتے ہوتو تم جانو میں وقوت تق دے چکا نجات کا راستہ تا چکارتم وقوت تی کو قبول ٹیس کرتے تو میرا پیچھا چھوڑ و ٹیکھ شرک کی دعوت ندوداور تیسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ چرفتش کو اپنے عقید واور عمل کی جزاملے کی جمہیں تمبار شرک و کفر کا بدلہ ملے گا اور بھے تو حید پر رہنے اور ہے اور اس کے قاصوں پر عمل کرنے کا بدلہ مطاقاتم تو تق قبول نیس کرتے اور بھے باطل کی وقوت دے کر باطل کی جزاء میں جنا اگر ناچاہتے ہو میں اپنے رہا

بعض هنرات نے مورۃ الکافرون کا پیدمظلب لے کر کہ کافروں سے سلی نہیں کی جاسکتی یوں کہا ہے کہ مضمون سورت منسوبٹ ہے کیونکہ شریعت مطہرہ میں بعض مواقع میں کفارہ شرکیوں سے سلیح کرنا جائز ہے جسیا کدرمول اللہ ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ و مدینے ہے ساتھ کر لیا سخی بات سید ہے کہ سورۃ الکافرون میں اس خاص تھم کی سلیج ہے برائت نظا ہر فرمائی ہے جس میں مسلمانوں کو کفرافت پارکرتا پڑے یا اصول اسلام کے خال ف کسی شرکیعت کے مطابق مصالحت کرنے کی اجازت ہے سورۃ الکافرون کی آیت کریمہ میں اس سے تعرش نہیں کیا گیا ابنا منسوخ کہنے کی خرورت نہیں۔

سنبیہ: لیعض ایسے فرتے جواسلام کے مدعی ہیں لیکن اپنے عقائد کھر یہ کی جبہ سے دائر واسلام سے خارج ہیں جب اُنہیں کو فی تخص رق کی وقوت و بتا ہے اور کہتا ہے کہ خووسا خند دین کو چھوڑ واور کیاب اللہ اور سنت رسول القد سلی اللہ تعلیٰ علیہ وسلم کے بیان کردہ مقائد اور اغمال کو ہے وہ بھی جق سے دور بھا گئے کے لئے یا دکر رکھی ہے۔ آیت کریمہ کا بیمطلب نہیں ہے کہ ایمان وکفرے کوئی بحث میں اور جو تخف جو مجتی مِ مِن اختیار کرلے کفر ہو باائیان استاس کی احازت ہے۔ (العباذ باللہ)

شروخ سورت میں کا فروں کو کا فر کہد کر خطاب فرمایا ہے اور رسول الله تعالیٰ عابیدہ سلمے امان کروایا ہے کہ تبہاران ک الگ ہے

اہر میرانان الگ ہے چھر بھلااس دین کے اختیار کرنے کی کیے اجازت : وعلی ہے جوقر آن کی تقسر پجات اور رسول الله سالی اللہ اُخالی عالیہ بہلم کے ارشادات کے خلاف ہو گلمراہ فرقوں کے قائدوں نے (جنہیں بداوگ امام کہتے ہیں) آئییں بیآیت بتا ہ کی سے بیان کی گمرا ہی گی

فیا کہ ہے:۔احادیث شریف میں مرۃ الکافرون کے بڑھنے کی فضیلت اوراس کی تلاوت کے مواقع جگہ جگہ ملکوریں۔مورۃ الزلزال کی نضير ميں حديث گزر بچکي ہے که رسول الدُصلي اللہ اتعالیٰ عليه وللم نے فرمایا که سورۃ اذا از لزلت نصف قر آن کے برابر ہےاور سورۃ فیکن ھُو اللَّهُ اخِدَّ 'تمالَى قر آن كے برابرے اور سورہ فَلْ آيَانُها الْكَافِيُ وَنَ حِيمَالَى قر آن كے برابرے - (رواوالتر مذي)

حسّرت الوهبرين رضى الله عنه بيروايت بي كدرسول الله تعلى الله أقالي عليه وسلم في نوم الله المنظم وأوالي المرفع أ هُو اللَّهُ احدٌ رَصي (رواه سلم)

حضرت ابن عمر رضى الفدعنبمات روايت بحكه رسول الندسلى الله أتعالى عليه بهلم مغرب كى نماز ميں فَلْ يَأْلِيُّهَا الْكَافُولُونَ \* فَلْ هُو اللَّهُ

الحدَّيرُ هيتے تھے۔(رواواتن ماجه)

. اہر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں شیر شار کرسکتا کہ کتنی مرتبہ میں نے رسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ ملم سے مغرب کے بعدوالی دورکعتوں میں اور فجرسے پہلے دورکعتوں میں فُلُ یَانَیُف الْمُنْافِرُونَ اور فُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَلَّى عِنْ حَتَى سَا۔ (الإجاديث من المشكوق م ٨٠)

حصرت فرووين فوالل الله عند الدين والدين والمرت عن المانهون في عرض كياكه يارسول الله! محص كو لي الحراجية بنايج في مين اين بسر يركِينة :وع يزه ليا كرفة بُ غرايا كرموت في أيسانيف الكلف فرؤن يزه ليا كرد كيونكه ال مين ترك يزارق ب-(رواهالتريز في أنباؤه بالدارق)

بعض روایات میں ہے کہ اس کو پڑھ کر موجاؤ (سوتے وقت جوآ خرق چیز تمہار ٹی زبان سے نگلے ووسورۃ الکافرون ہوئی جائے۔ (رواوالوراؤد)

نسال الله تعالى الدوام على الايمان وهو المستعان وعلبه التكلان

\$\$\$



فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِمُهُ ۗ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۞

سوآ پاپندرب کی تبع بیان میجیجس کے ساتھ تھر بھی مواوراس ہے مغفرت طلب سیجئے۔ بیٹک وہ بڑاتو بہ کبول کرنے والا ہے-

تمام ضرین کااس پراتفاق ہے کہ بیبال افتح ہے فتح مکہ سراو ہے۔ آنخضرت ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات سے دو سال پہلے یہ سورت نازل بد کی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا کہ بیان کیا کہ دجب اللہ تعالیٰ کی طرف سے میڈبردی گئے ہے کہ میرک موت تریب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور فر بایا کہ بیٹے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میڈبر ہے ہیں کرو درونے لگیس مچرا ہے نے ان سے فر بایا کہ میر ہے تھر والوں میں سے تم جھے سب سے پہلے آ کر ملوگ میرس کروہ ہنے گیس۔

(این کیرمن البیقی ص ۵۶۱ تیمه)

چونکہ اس سورت میں آپ کی وفات کی خبردی گئی ہاور سے بتایا گیا ہے کہ آپ دنیا ہے جلدی تشریف لے جانے والے ہیں اور شیخ اور استغفار میں مشغول ہونے کا تکم دیا گیا ہے اس لئے آخر عمری آپ ان شیول چیزوں کی مشغولیت کے ساتھ و گیر امور متعلقہ آخرت میں بھی پہلے کی نسبت اورزیادو کو شش فرماتے تھے حضرت این عہاں رضی اللہ تعبانے ایک مرتبہ اپوری سورت الفتح پڑھی اور آخر میں کہا فائحد فیانسلدما کان قط اجتماعا فی اہو الانحو فواہن کلیو عن الطبر اندی (لی آپ آخرت کے امور میں سب نے داود کوشش میں لگے) رسول اللہ سلی الندتوالی علیہ وسلم کی وقت بھی اغل آخرت سے عافل نہیں رہتے تھے اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے اور سورة النصر رسول اللہ سلی الندتوالی علیہ وسلم کی وقت بھی اغل آخرت سے عافل نہیں رہتے تھے اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے اور سورة النصر بہت بڑا کام ہے اور بہت بڑی عبادت ہے لیس اس کے انجام دیئے میں تلاق کی طرف بھی اقبود بی پڑتی ہے البدا آپ کو تکم دیا گیا کہ خصوصیت کے ساتھ اسی عبادت کا بھی اجتمام کر ہیں جس میں بلاواسط اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ دوائی کو قباداً فرغف قاند تھے ہو اورزیا وہ تھی تھی تھی۔ اس کے انہائی کہ کے دوائی کی کے دیا تھا کہ کیا ہے۔ انہائی انہائی کی طرف توجہ دوائی کے دیا تھا اورزیا وہ تھی تھی تھی انہائی کی کے دیا تھا کہ کی وفات بھی انہائی کی خوات بھی تھی تھی۔ اور بیا ہے اور اس میرت میں فرمایا وہ آخر نے کی دیا تھی تھی۔ کی مارٹ فرمایا ہو اور بیا ہے اور اس میں میں میں ایک اس دیا ہے جانے کا وقت قریب سے قواورزیا وہ تی تی تھی استخدار میں گیا ہو ہے دو تھی ہوئی۔

رسول الدُّصلَّى الدُّنعَانُى عليه وسلم نے وَجُوت وَسِلَّجَ کام مِيں بہت مِحنت کی بڑی بڑی بڑی کیلیفین اٹھا کیں کا والوں میں ہے چند ہی آ و میوں نے اسلام تبول کیا اورا پ کو وجرت وسلج نے کام میں بہت محنت کی بڑی بڑی بڑی گیا تھی اورا پ کی وجوت تو کا علم بندا ہوں کے بیاد تھی ایمان کیا ہوں کے بیاد تھی ایمان کیا ہوں کے بیاد تھی ایمان کیا ہوں کہ ہور اسلام کی اسلام مورو اسلام کی اسلام کی بڑھ کے کہ اسلام کی اور جوق اور اورا کی معامل کی اور بداواحد میں جنگ کرنے کے لئے چڑھا کے اور خرو اوادر اب میں بھی بڑھ کے کہ اسلام کی کہ اسلام کی کی بڑھ کی براہ کی براہ کی کہ اسلام کی کی براہ کی

حطَرات مشائُ نے فرمایا کہ جوحفزات کمی بھی طرح ہے دین کی خدمت کرتے ہیں۔ جب بڑھاپے کو پُٹنی جا کیں اور موت قریب| معلوم ہونے نگے تو حسب ہوایت قرآنے ذکر و تلاوت اورعبادت میں خوب زیادہ شفول ہوجا کیں۔



تَبَتْ يَدَآ اَنِي لَهَبٍ وَتَبُّ ۚ مَآ اَغْنَى عَنْهُ مَالُهٰ وَمَا كَسَبَ ۚ سَيَضَلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۗ ٥

واب کے بائنے نوٹس اور وہ بلاک بوجائے نہ اسکے مال نے اسے قائدہ دیا اور نہ اس کی کائی ئے۔ دو مخترب شعلہ مارتی بوئی برق آگ میں واٹل بوگا

وَّا مُرَاتُه ﴿ حَبَّالَةَ الْحَطَبِ ۚ فَي جِنْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدِ ۗ

اوراس کی بیوی بھی بری مورت جوکٹزیال اونے والی ہاس کے گلے میں رس سے مجھور کی جھال کی۔

( میں تنہیں پہلے سے مذاب شدید سے قرار با دول اگرتم نے میر قابات ندانی قو سخت عذاب میں مبتلا ہو گئے میں کرا داہب اول پڑا اوراس نے کہا تبالک سائو الیوم الهذا جمعتنا؟ ( بمیشے کے لئے تیرے لئے ہلاکت ہوکیا تو نے اس بات کے لئے بمیں تن کیا نئاس پر تنبُّت بُذا آبانی لِنَهِ وَقَبُّ ہُ مَا آغَنی عُنْهُ مَاللَهُ وَمُا کَسُفِ. الرَّانِ وَلَى راہِ مِحْجَ بَارَانِ وَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ 
۔ سیجے سنم میں بھی ہیواتھ ندکُور ہے اس میں بیافظ ہے کہ فعم و نحص کہ آپ نے مومی خطاب بھی فرمایا کہ ابنی جانوں کو دوزخ ہے بچا اؤٹر شہیں اللہ کے عذاب نیٹیں بچا سکتا۔ اس پراہلب بول پڑااوراس نے دہی بات کبی جواوپر مذکور ہے اور سورا کہ تنبست بسلہ آبسی ۔ لیب و تنب نازل ہوئی۔ (سلم سمان)

جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا ہے کہ ابولہ ہب کا نام عبدا طوز کی تھا اس کا چہرو مرن تھا اس لئے وہ ابولہ ہب کے لقب ہے معروف تھا (ابب آگی لیے ہو کہ کہ بیٹ ہے جس کے لقب ہے معروف تھا (ابب آگی لیے ہو گئی ہو گئی ہو تھا جب اس آگی لیے ہو گئی ہو گئی ہو تھا جب اس نے آپ کے خواب کے جواب میں گمتائی والے الفاظ واران نے لگا لے اوران لذتی لیے نے آپ کے خواب میں گمتائی وار کا اللہ ہو تھا اللہ ہو تھا ہو ہو گئی ہو گئی خبروی آو اہب لیمن آگی کے مناسبت سے (جس میں اس کے جنے کی چینگی خبروی ہے ) اغطا بولہ ہا استعمال فرما ایج آگ میں جنے پر دالات کو اللہ ہو گئی اور موائی اور مقداب میں جنے پر دالات کو اللہ میں گئی ہو گئی اور مقداب میں میں گئی ہو میں گئی ہو میں گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی اور مقداب شد یو میں ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی

تبً ماضى نذكرها ئب كاصيغه باس كافاعل خمير بالإلهب كى طرف راجع باورتيت واحد مؤنث عائب كاصيغه بادر يذا آلبى لَهَبِ اس كافائل ب (اضافت كى وجد فون تثنيد گركيا) ميلفظ تباب سى ماخوف بساب بالكت كوكها جاتا ہے كلمها فى سورة المعرف و مَا كَيْدُ فَهِرْ عَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ -

یے چوفر مایا کہ ایداہ ہے ہاتھ بلاک موں اور و ہو دیھی ہائک ہواس میں ہاتھوں کا ذکر کیوں لایا گیا؟ اس کے بارے میں ناامقسطال فی نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ اس نے رسول اللہ معلی اللہ تعالیٰ علیہ مہلم کی طرف اپنے ہاتھوں سے بھتر پھینے کا تھا جس سے آپ کے باڈل مرارک کی ابڑی نون آلود ، وگی تھی البقدان کے باتھوں کی ہائک تا خصوصی طور مرتد کر وفر مایا۔

تر جمہ میں جو پیکھا گیا ہے کہ ابولہب کے ہاتھے ٹوٹیس میداردو کے محاورے میں ہے اردو میں کہا جاتا ہے کہ فلاں کے باتھے ٹوٹیس لیخی ایوری طرح بلاک اور بریاد ہو۔

۔ الواہب کے بارے میں اللہ تعالی نے جوٹی گئی خبر دی کہ دوہ ہائے ، داور یہ کہ جلنے دائی آگ میں داخل ، وگا اس میں نہلی بات کا مظاہرہ نیا بی میں ، دکیا اور اس طرح ہے کہ اس کے جم میں بہت خطر ہائے تھم کی چیک گل آئی جمس کی جدہ ہے اوگ اس سے گھن کرنے گھادر اپنے مقید دو کی جدہ ہے اس کے پاس جانے ہے ڈرنے لگ کہ کہیں بیمرض بمیں ندلگ جائے البغدالب اور پراسے اس سے دورہ و گئے ایک گھر میں ملیحہ دؤال دیا گیا اور بہنمی اور بے کس کی حالت میں مرکب تمین روز تک اس کی افتان ایس بی پڑئی رہتی جب مر نے اس کے بیٹول کو عارد لائی کہ دیکھو تحبیارا باپ کس حال میں پڑا ہے اس برانہوں نے ایک شخص کی مدد سے ایک دیوارے ٹیک لگا کر بھا نے اس کے بعداس کو برا رپیٹر مارت نے رہے بہاں تک کہ ددان میں دیں گیا (البدائیں ہے تک

اورالروش الانف میں ہے کہ اس کوایک نکڑی ہے گڑھے میں ڈال دیا پھراس پر پھر برسا دیے گئے ( کمی<sup>ہ منظمہ</sup> میں ایک پہاڑ ہا اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اذاب کو اس کی توال دیا گیا تھا اور یہ پہاڑجس اذاب کے نام ہے معروف ہے۔ عَنَا غُني عَنْهُ مَالَهُ وَمَا تَحْسَبَ ما (الإمب كواس كے مال فے اور جو كھاس نے كمايااس فے كھوفا كدوندويا)

ابولہب کثیر المال تھا تجارت کے منافع ہے مالا مال تھا اور اولا و بھی اس کی خاصی تعداد میں تھی ۔ بعض مفسرین نے فریلا ہے مساخسب سے اولا وہرا ہے کیونکہ حدیث شریف میں وارو ہے اِنَّ اَوْلاَدَ کُسمُ مِن حَسُسِکُمُ لِینی انسان کی اولا واس کے کس میں سے کے میں مطلب یہ ہے کہ ابولہ کواس کے مال نے اوراس کی اولا دئے کچھ بھی فاکرہ فیس کوئیل کے بالے دنیا میں ہو اوراس کی اولا دئے کچھ بھی فاکرہ فیس کوئیل کے بالے دنیا میں ہو میں اوران میں میں تو دوزخ میں وہنا ہے ہیں۔

معالم النتویل میں تکھیا ہے کہ جب رسول النیسلی الثد تعالی علیہ وسلم نے قریش کوائیان کی دعوت دی اوریفر مایا کہ اپنی جانوں کو دوزخ ہے چیٹراا و۔ اس پر ایولہب نے کہا کہ اگر دوبات تیج ہے جو بہر ابھتیجا تاریا ہے ( کہ انیمان نہ لاٹے قو عذاب میں میتا ہوئے ) توشیل پی جان کے بدلہ میں اپنامال اوراولا دو ہے کرچھوٹ جاذل گامس پرالنہ تعالی شانۂ نے آیت کریمہ مُسآ آغے نئی عَفْدُ مَالکُ وَمَا تُحَسّبَ ناز ل فرماؤ۔

سَيْصُلْي فَارًا ذَاتَ لَهَيٍ. (عنقريب يتى قيامت كه دن لبث مارينه والى آگ مين داخل وه كا).

و الطراقطة (اوراس کی بیونی تھی)اس کی بیوی کانا مراد کی اورکنیت ام جمل تھی جوابوسفیان بن ترب کی بہن تھی اپنے شوہر کی طرح بیٹی رسول انڈسلی النڈ نعالی علیہ وسلم کی بہت بخت و تمن تھی میاں بیوی دونوں کو لیٹیٹیں مارنے والی آگ میں واضل ہونے کی خمر دنیا ہی میں وے دی گئی۔ یوں تو بھی کافرووزخ میں واضل ہوں ہے کیکن ان وونوں کا خصوصی نام لے کرنا رکی خبرویدی جومزید خدمت اور قباحت کا باعث بن گئی۔ رہتی دنیا تک میسورت پڑھی جاتی رہے گی اور تاریمین کی زبان سے ڈکھٹا رہے گا کہ بیروونوں ووزخ میں واض ہوں گے۔اعاف نالکہ منعا

حَسَمُنَاكُ الْتَحْطَبِ ﴿ (بِالنصب في قوا اه عاصم ﴾ اس کاعالی محذوف ہے جواڈھ ہے یعنی میں اس کی ندمت بیان کرتا ہول وہ
کنڑیاں اٹھائی پھرتی تھی اس کی ومری ندموم ترکسیں و تھیں بیان میں سے سرترکت بھی تھی کہ کاخے وارکٹڑیاں جمع کر کے اٹھائے پھرتی
اور رسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رائے میں وال دیتی تھی آپ تو اس پر آسانی ہے گڑ رہا ہے ہے لیکن اس مورت کی شقاوت اور
بدشتی کا مظاہرہ ، دیا رہتا تھا۔ پعض حضرات نے فر بایا کہ حَسَمُ اللّٰہ الْسَحَطَبِ مِیْل اس کی تبوی بیان کی تئی ہے اس نے رسول اللہ سلی اللہ ا بدشتی کا مظاہرہ تو تک کا طوید دیا اس کے مقابلہ میں اس مورت کی تبوی نام ہم گی تک کہ ہیے والی ہوئے ہوئے اپنی کم برپکڑوی کی تھی اللہ ا اٹھا کر ال تی ہے مصرت بجاہد تا لئی نے حسینہ کہ ان المحکلی کی الیہ میں مورٹ نے کہا تھائے تھی چھی تھائے والا چھکا دولوں کے درمیان اٹھی جاتا مراد ہے اس کئے چھلی کھائے کو جبیز م شرک کی ان جاتا ہے اس کی تھیں میں توقعا تول ہیے کہ اس سے کنا جو ال

فینی جیکید بھا حَبْلٌ مِنُ مَّسَدِ (اس کی گردن میں ری ہے مجور کی چھال کی) بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ میں کہات سے متعلق ہے لینی نکڑیاں لانے اور اٹھانے کے لئے اپنے گلے میں ری باندھ لیج تھی (بیابت ول کونیمں گئی کیونکہ گھڑی کا ٹھانے کے لئے میں ری نہیں ڈالی جاتی) حضرت معیدین مسینب نے فرمایا کراس کے گلے میں ایک فیتی ہارتھا وہ کہتی تھی کہ میں اس بار کی قیت کوفیر مسلی اللہ تعالی سایہ ملم کی دشنی میں فرج کرووں گی اس کے عوض دوزخ کی ایک رہی اس کے گلے میں ڈال وی جائے گی جوآگ کی ری ہو گ سورة اللهب ١١١

الطرح تعجور کی حھال ہے دی بناتے ہیں اس طرح ہے وہ رق آگ ہے بنائی ہوئی ہوئی ا

لفظ مسسد کاایک تر جمد دی ہے جواد پر ککھا گیا ہے یعنی تھجور کی جھال اور بعض حضرات نے اس کو بیٹنے کے معنی میں لیا ہے یعنی اس کی اً ردن میں ری ہوگی جونوب بٹی ہوئی ہوگی۔ ہان 💎 القرآن میںاسی کےمطابق ترجمہ کیا گیا ہے۔

فائدہ: ۔ رسول الله تسلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جارصا جبزا ویاں تھیں سب سے بزی حضرت زینب رضی اللہ عنها تھیں اور سب سے چیوبی حضرت فاطمه رضی الله عنهاتھیں اوران دونول کے درمیان حضرت ام کلثؤم اور حضرت رقبه رضی الله عنهماتھیں ۔ چونکه حضرت ر ول الله سلی اللہ تعالیٰ عامہ وسلم کونیوت ہے سرفراز ہونے ہے پہلے ہی متنوں بڑیائر کیوں کی شادی کی ضرورت کا احساس ہو گیا تھا اس لئے آ ٹ نے حضرت زینٹ کا ذکاح ابوالعاص بن رہیج ہے اور حضرت ام کلثومٌ اور حضرت رقیہٌ کاا ابواہب کے میٹول متساور عتیہ ہے کردیا خااہمی صرف نکاح ہی ہواتھارخصت نہ ہونے ہائی تھی کہ بسو دہ فُرنیٹ یکڈ آآبے 'لیف وَ ٹیٹ نازل ہو کی للذا ا بولہب نے اپنے میٹوں ہے کہا کہتم وونوں مجار سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میٹرین کوطلاق دیدور مذمیراتمہارا کو کی تعلق نبیں اس مردو دونوں آ ہے کی خدمت میں عاضر ہوئے ایک نے نوصرف طلاق دے ہی اور دوسرے نے گستاخی کے الفاظ بھی زبان ہے نکال دیے آ ہے نے اسٌ وبروعاد عدى اللَّهُمَّ سَلِّطْ عَلْبُهِ كُلُّنا مِّن كِلابك.

( كما يالتداس يرايخ بيما زُنے والے جانوروں ميں سے ایک جانورکومسلط فرمادے )

اس،قت آ ہے کے چھاابوطالب بھی موجود تھےوہ خود ملمان نہ ہونے کے باد جود یہ بددُ عاس کرسہم گئے اورلڑ کے ہے کہا کہ اس بدؤ عا ے تھیے خلاص نہیں ، وسکتی۔ ااواہب کوآنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے بڑی دشنی تھی مگر وہ بھی پیجمتنا تھا کہ میر لڑے کوآ ہے ک بد؛ عاضر درلگ كررے كى جب ايك مرتبتام كے سفر كے لئے مكدوالوں كا قافلہ دوانہ واتو الواہب نے اے اس لا كو بھى ماتھ لياليا انوایب نے قافلہ والوں ہے کہا کہ مجھے تمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) کی بدؤ عا کی فکرے ۔سب لوگ ہماری خبررتھیں۔ جلتے جلتے ایک منزل یر پنیخ و بان درندے بہت تنے البذا حفاظتی قدیر کے طور پر بیا تنظام کیا کہ تمام قافلہ کا سامان ایک جگد تمع کر کے ایک ٹیلہ بنا دیا۔ اور پھراس کے اوپرلڑ کے کوسلادیا ادر ہاقی تمام آ دمی اس کے حیار دل طرف مو گئے۔

الندتعاليٰ كافیصله كون بدل سكتا ہے؟ مذہبرنا كام ہوئی اوررات كوا كيشير آيا اورسب كےمنہ مونج بھے اورسب كو تپھوڑ تا حيا گيا۔ پھراس ز در ہے زقندرگائی کے سامان کے ٹیلہ پر جہاں وولڑ کاسور ہاتھا و ہیںتا تھے گیا اور قائیتے ہی اس کاسرتن ہے جدا کر دیا۔ اس نے ایک آ واز تھی دی مَّرساتهه ى ختم جو چكاخها كونى مدونه كرسكانه مدد كافا ندوء وسكما تهايه

وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِيَّةٌ يُنْصُرُونَهُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَما كَانْ مُنْتَصِرًا.

جمع الفوائد مين اس (شيروالے واقعہ ) کوعتیہ کے متعلق کلھا ہے اور ای کوحضرت ام کلثومٌ کا شوہر بتایا ہے۔ اور رہجی کلھا ہے کہ شام کو جاتے ہوئے جبان قافلہ نے مقام زرقاء میں منزل کی توالک شمر آ کران کے گروپھرنے لگا۔اس کود کھی کرعتیہ نے کہا کہ مائے مائے یہ تو مجھے کانے بغیر نہ چیوڑے گا حبیبا کہ مُحد ( صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدُعا دی تھی محمد ( صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ) نے بیٹیے بیٹیے مجھے یبان قل کردیاس کے بعدوہ شیر جلا گیا۔اور جب مسافر سوگئود دبارہ آ کراس کولل کردیا۔

ولاً الله بعث مين بھي اس واقعه كودرت كيا ہے۔ مگر متول كانام متب بتايا ہے۔ سلسائہ بيان ميں ميتھي كھا ہے كہ جب وہ قافلہ شام ميں ا واخل ہو گیا تو ایک شیر زورہے بولااس کی آ وازس کراس کے لڑے کا جسم تحر قحرانے لگا لوگوں نے کہا کہ آتھ کیوں کا نیپنا ہے جو ہمارا حال ہے سورة اللهب ١١١ وی تیراحال۔اس قدرڈرنے کی کیاضرورت ہے؟اس نے جواب دیا کیٹھر(صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم) نے مجھے بددعا دی تھی خدا کی تھم! آ - ان کے نیچے کو دسکی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) ہے جا کوئی نہیں۔اس کے بعدرات کا کھانا کھانے کے لئے بیٹھے تو ڈر کی وجہ ہےاس لڑ کے کا ہاتھ کھانے تک ندگیا کھرسونے کا وقت آیا تو سب قافلہ والے اس کو گھیر کراہیے درمیان میں لے کرسو گئے نثیر بہت معمولی آ واز ہے جنبهینا تا ہوا آیا۔اوراک ایک کوسوکھتار ماجتی کہاس/ڑ کے تک بیٹے گیااوراس برحملہ کر دیا آخری سانس لیتے ہوئے اس نے کہا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا محمر( صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم) ہب ہے زیادہ ہیجے ہیں یہ کہہ کرمر گیا۔اداہب نے بھی کہا کہ میں پہلے بچھ دیکا تھا کہ محمد الإصلى الله تعالى عليه وسلم ) كي بدوعا ب الرائح كوجه فكار فبين ( ولأل الغيرة من ١٢٣ مطبوعه وانزة المعارف حيررآ با ١٦٠)

لیکن تیج بهی معلوم ہوتا ہے کہ بیدوا قعہ عتبید کے ساتھ بیش آیا کیونکھ ۔ متاہے متعلق الاصابہ اورالا متعاب اوراسداافا یہ پیل لکھا ے کہ وہ سلمان ہوگئے تھے۔حافظا ہن حجر رحمۃ اللہ علیہ الاصابہ میں لکھتے ہیں کہ جب آنخضرت ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نتی کے موقع سر مکہ معظمہ تشریف لاے تو آ پٹے نے اپنے جیما حضرت عباس رضی اللہ عندے فرمایا کہ تبارے بھائی (ابولہب) کے بیٹے عتہ معتب کہاں ہیں؟انہوں نے جواب دیا کہ وہ دونوں مکہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں!اوراسلام قبول کرلیا۔ آنخضرے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا کہ میں نے اپنے بچیا کے ان لڑکول کو اپنے رب سے ما نگ لیا ہے اس کے بعد لکھا ہے کہ:

عتبهٌ مكه ي ميں رہاا وروہيں وفات يائي غز و وُحنين كےموقع يرييد دنوں بھائي آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كےساتھ تتھ-

کتنی ہری شقاوت اور بدنجتی ہے کہ ایواہ ب اورخوواس کالڑ کا جان رہے ہیں اور دل ہے مان رہے ہیں کہ مُحد( مسلی القد تعالیٰ علیہ وسلم ) ہے بڑھ کرکوئی جانبیں۔اوران کی ہدوعا ضرور لگے گی اور خداوند عالم کی طرف ہے ضر ورعذاب ویا جائے گا۔ مگر چربھی وین حق قبول کرنے اور کلمہ اسلام پڑھنے کو تیار نہ ہوئے ۔ جب دل میں ہٹ اور ضدیکھ جاتی ہے تو اچھا خاصا تمجھ دارانسان باطل پرجم جاتا ہاوء علی کی رہنمائی کو قبول کرنے کی بجائے نفس کا شکار بن کراللہ رب العزت کی نارافعگی کی طرف چلاجا تا ہے۔ اعداد فعا اللّٰه من

فا كده : .......رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كي بزي صاحبر ادى حضرت زينب رضي الله عنها كا ذكاح حضرت الولعاص بن رئیع ہے ہوا تھا و بھی ججرت کر کے مدینه منورہ آگئی تھیں ۸ چے میں وفات پائی اور رسول الله حلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم فرن کرنے کے لئے خودان کی قبر میں اترے اور جب متبداورعتیہ نے اپنی اپن منکوحہ کوطا ق دے دی تورسول الله ملی اللہ تعالیٰ علیه وسلم نے حضرت رقیہ رضی الله عنها کا حضرت عثان بن عفان رضی الله عنه ہے ذکاح کرویا۔وونوں میاں ہوگی نے دومرتبہ عبشہ اور تیسری مرتبہ یہ بینمنور وکو ججرت فريائي -حضرت رتيه رضي الله عنها نے مدينه منوره مين T چهيں وفات يا ئي - رسول الله تسلى الله تعالى عليه ولم اس وقت غزو د مير کے لئے تشریف لے گئے تھے آ ہے ہے چھے ہی ان کی دفات ہوگئی۔رضی اللہ تعالٰی عنہاوارضا ہا

جے حضرت رقیدرضی اللہ عنہا کی وفات ہوگئی تو آنخضرت سر درعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وللم نے حضرت اُم کلثوم رضی اللہ عنہا کا زکاح بھی حضرت عثمان رضی المتدعنہ ہے کرویا چونکہ ان کے فکاح میں کجے بعد دیگرے رسول اللہ مسلی اللہ نتحالی علیہ دسلم کی وو صاحبز ادیاں رہیںایں لئے وہذ والنورین کےلقب ہے یاد کئے جاتے ہیں(لیعنی ودنوروالے ) یوھ یا میں حضرت ام نکثوم رضی اللہ عنها کی بھی وفات ہوگئی رمول الدصلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم نے فریایا کہ اگر میری تیسری بٹی (بے بیان ) ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی عثان ہے کرویتا۔



#### التوقية السمالله التخان التحنم التوقيقة

شروع اللہ کے نا ہے جو ہزامیر بال نمایت را والا ہے۔

قَلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّنَّ اللَّهُ الصَّمَدُنَّ لَمْ يَلِلْ هَ وَلَمْ يُولَدُنَّ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا آحَدُنَّ آپ کہہ دیجئے کہ وہ کینی اللہ ایک ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ اس کی اولاہ ٹین اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے -

اس مورت میں اللہ جل شاند کی ذات اورصفات کا تذکرہ فریایا ہے۔الفاظ اگر حیختصر میں کین واضح طور پر بتا دیا کہ اللہ تعالی بالکل تنیا ےاس کا کوئی بھی شر کے نہیں ہے نہ ذات ہیں نہ صفات میں اور کوئی بھی ذرا بھی کسی طرح اس کا برابزنہیں ' حضرت افی بن کعب رضی اللہ ہ روایت ہے کہ شرکین نے رسول الڈسکی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہا کہ آپ اپنے رب کانسب بیان کر دیجیح ؟اس پراللہ تعالیٰ نے ت نا زل فر مائی اور حضرت ابن عباسٌ ہے یوں مروی ہے کہ عام بن طفیل اورار بدین رہیدرسول اللّه صلی اللّه تعالیٰ علیہ دسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے عامرنے کہا کہ اے جمرا آپ کس کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کدمیں تنہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں عام نے کہا کہاللہ کی توصیف سیحے ہمیں بتاریجے کہ دومونے کا ہے یاجا ندی کا 'لوہے کا ہے یالکڑی کا ؟ (ایک دوایت میں بہتھی ہے کہ یپود بول نے سوال کیا تھا کہ اللّٰد کس چیز کا بناہوا ہے۔کیا دو کھا تا ہے اور بیتا ہے؟)

اس پرسورۃ الاخلاص نازل ہوئی' اللہ تعالیٰ نے ارپد کو بکل ہے ہلاک فرماہ یا اور عامر بن طفیل طاعون میں ہلاک ہوگیا۔(ذکرہ اینوی فی معالم النفريل)

چونکهاس سرت میں خالص تو حید بی نبان کی گئی ہےاس طئے اس کا نام سورۃ الاخلاص معروف ہو گیا۔ رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے بھی اس سورت کا نام مورۃ الاخلاص مروی ہے ﴿ كماذكرہ السّوطی فی الدراكمثورْص ٢٦٣ ج٧ ﴾

سیدنا حفزت آ دمعلیہالسلام سب سے پہلے انسان تھے اور سب سے پہلے نبی بھی تھے ان ہے اور ان کی بیوی حواسے انسان دنیامیں بھیلے اوران کی بتائی ہوئی تعلیم پر چلتے رہے۔ حضرت آ دم علیہ السلام کی تعلیم خالص تو حید مرمشمل تھی بہت می قرنین ای اطرح گزرگئیں بھر شیطان ابلیس ادراس کی ذریت نے لوگول کوشرک پرڈال دیا خالق ویا لک جل مجدہ کے وجود کا انکارکرانا تواس زبانہ کے اعتمار سے ناممکن کے درجہ میں تھاالبتہ شرکیہ عقا کداورشر کیہ عرادات پرڈ النے میں وہ کامیاب ہوگیا۔ جوشر کیہ عقا کدالمیس نے بی آ دم کے دلوں میں ڈ الےان میں ےا کیے بیٹھا کہ خالتی تعالیٰ شاند کی ذات الی ہی ہے جیسے تم لوگوں کی ہےاس کاوجود بھی تمہاری طرح سے ہےاس کی اولا دبھی ہے أَجَعْلَ الْإلِهَةَ إلهاوًا حِدًا إِنَّ هَلْدَالشِّي ءٌ عُجَابٌ.

( کیااس نے بہت معبودول کوایک ہی معبود بنادیا بے شک پرتوبر تعجب والی بات ہے)

جب کوئی چیز رواج میں آ جائے خواد کیسی بی بری ہواس کے خلاف جوبھی پھی کہا جائے تعجب سے سناجا تا ہے اور دان کی وجہ الگ انجھائی کی طرف بلٹا کھانے کو تیاز میں ہوتے ہوئے میں شرک کا بیاحال تھا کہ دامئو کا قدیم سیدنا حضرت اہرائیم علیہ السلام نے ماد کمر مد میں خانہ کعبہ تعیمر کیا تھا آئی کی نسل کے اوگوں نے تعب میں تین سوسائھ بت رکھ دیے تھے اور غرب کے مختلف علاقوں میں بڑے بڑے بت خانے تعج ان ربیخ حاوے بڑھاتے تھے ان سے بدو ما گئے تھے اور ان کے نام کے فرے اور دیے کا رب اگل تے تھے۔

جب ان انوکوں نے رسول الله صلی الله تعالی علیه و کم سے عرض کیا کہ آپ آپ نے رب کانسب بیان سیجیے؟ تو سور واخلاص نازل : وگئ جس میں الله تعالیٰ شاند کی تو حید خاص بیان فر مادی ارشاد فرایا فیل کھوالٹ کھ آخد آپ فرماد سیجی کدو واللہ تنبا ہے (فسالٹ حبور صدوحات بدن اصد ہے بہتر ہاہے متو حداد رمتھ رہے اس معرو واحد بعدل عندہ او حبور فان کاس تیت میں بتا ویا کہ اللہ تعالیٰ بی ذات میں مضاعب میں واصد ہے بہتر ہاں جا کا کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات سوچنایا کوئی بھی ایساسوال کرنا جس سے تلوق کی کئی بھی مضاعب کی طرف و اس جا تا ہو خلط ہے (لفظ احد اصل میں و تحدید بھر وواؤ سے بدلا ہوا ہے )۔

الله الصَّمَدُ الدومين اس كارْجمه بنياز كياجاتا ٢ (يعني جوك كامحتان نبيل ٢)-

روح المعانى مين حفرت البرمرية وضى الله عند عدو المستنفني عن كل احد المعتناج اليه كل احدُنْل (وه برايك ت متعنى جاور برايك اى كاتفاج ب ) كيا جافظ به نيازاس كا آدها ترجمها سكساته يريمى كهنا چا يك برس كسبختاج مين اخلال مشمَدُ من برى معنويت بصاحب روح المعانى نه اين الانبارى في كياب كمانل افت كاس من كوئى اختاف نبيس كه العمد كامعنى بدعانه المسيد الذي ليس فوقه احد الذي يصمد اليه الناس في حوائعهم وامو دهم.

( یعنی معمد و مر دار ہے جس سے برتر و بالا کوئنسیں جس کی طرف اوگ اپنی حاجتوں میں اورتمام کا موں میں متوجہ ہوتے ہیں )۔

تھیم ہے جس کی حکمت پوری ہے اور وہ وات جوشرف اور سرداری کے تمام آنواع میں کالل ہے ) میں عنی بہت اشمال وا**س ہے۔** آمنے نیلذ و آمنے کو للہ (ندوہ کسی کی اولا دے نہ اس کی کوئی اولا دے )

اس میں اُن اوا گواں کا جواب ہو گیا جنہوں نے کہاتھا کہ اپنے رئب کا نسب بیان کریں اس میں واضح طور پر بنادیا کہ کی خاندان کی طرف اس کی نسبت نہیں ہے والداور مولوو میں مشابہت ومجانست ہوتی ہے ووقہ بالکل تنہا ہے ہرا ختبار سے واصداور متوصد ہے وہ کی کی اولا د جو یہ مجمی مجال ہے اور اس کے کوئی اولا دبو۔

ا سورهٔ مرتم میں ارشاد فرمایا:

وقىالوا اتَّحَذُ الرَّحَمَٰنَ وَلِدًا، لِقُدُ جَنْتُمْ شَيْئًا إِذَّاء تَكَاذُالسَّمُوْتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنَشَقُّ الارْضُ وَتَجَرُّ الْجِمَّالُ هذَّاء أَنْ ذَعُوا للرِّحُمَٰنَ وَلَدًا، وَمَا يُشَيِّعَي للرَّحُمْنِ انْ يُتَجَدُّ وَلَدًا.

اور بیاوگ کیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولا واختیار کرلی ہے تم نے بیالی تخت حرکت کی ہاس کے سبب کھے بعیر نہیں کہ آسان بھٹ پڑیں اور بیاوگر سے اس کے سبب کھے بعیر نہیں کہ آسان بھٹ پڑیں اور استعمار کی نہیت کرتے ہیں حالا نکہ خدا تعالیٰ کی شان نہیں ہے کہ وہ اولا واختیار کرے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ ہے ہاس کا وجوداز کی وابدی ہے دہ کی ہے پیرائمیں ہوااور اس کی شان نہیں ہے دہ کی ہے بیرائمیں ہوااور اس کی شان احدیث کے خلاف ہے البندا شرکین نے اس کے لئے جواولا دہجویا کی جہیں کہ عرب کے شرکول نے فرشتوں کو بیٹیاں بتایا اور میمبوونے حضرت عزم کو اور اضار کی نے حضرت می اللہ کا بیٹا بتایا۔ بیسب باطل ہے اور جھوٹ ہے بید ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کا والدے۔

فَذِلِكَ فَوْلُهُمْ بِالْمُواهِهِمْ يُضَاهِنُونَ فَوْلَ الَّذِينَ كَفَوْوُهِنُ فَيْلَ فَائَلْهُمُ اللَّهُ أَنِّى يُؤْفَكُونَ اس مِن مِرطرح كى مرابر كَانْ فَهُو وَهِنُ فَيْلَ فَائَلْهُمُ اللَّهُ أَنِّى يُؤْفَكُونَ اس مِن مِرطرح كى مرابر كَانْ فَرَكُ مِن اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ وَاللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَالَى اللهُ مَالَى اللهُ مَالَى اللهُ مَالَى اللهُ مَنْ اللهُ مَالَى اللهُ مَالَى اللهُ مَالَى اللهُ مَالِمُ اللّهُ مَالَى اللّهُ مَالِمُ الللّهُ مَنْ اللهُ مَالَى اللهُ مَالَى اللهُ مَالَى اللهُ مَالِمُ اللّهُ مَالِمُ اللّهُ مَالِمُ اللّهُ مَالِمُ اللّهُ مُلْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَالِمُ مَالَى اللّهُ مَالِمُ اللّهُ مَالِمُ مَالِمُ اللّهُ مَالِمُ مَا اللّهُ مَالِمُ مَالِمُ مَا اللّهُ مَالِمُ مَالِمُ مَا اللّهُ مُلْمُ اللّهُ مُلْمَالُ مَالِمُ مُلْمَالِمُ اللّهُ مَالِمُ مَا اللّهُ مُنْ مُلْمُ مَا اللّهُ مُنْ مُلْمُ مُلْمَالُولُ مُلْمَالِمُ مَالِمُ مِنْ اللّهُ مُنْ مُلْمُ مُلْمُ مُنْ مُلْمُ مُنْ اللّهُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُلِمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُلُولُ مُلْمُ م

وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُوا الْحَدُ (آخرواحد (وهو اسم يكن) عن خبر هارعاية للفاصلة قرء حفص كفُوًا بضم الفاء وفتح الواومن غير ههزة وحلف ويعقوب با سكان الفاء مع الهمزة في الوصل فاذاوقف حمزة ابدل! لهمزة واوًا مفنوحة اتباعاً للخط والقباس أن يلقى حركتها على الفاء والباقون بضم الفاء مع الهمزة.

(احد جو کہ کین کا اسم ہے۔اسے فاصلہ کی رہایت کرتے ہوئے مٹیز کیا گیا ہے۔ حفص نے اسے کفوافا ، کے ضمہ اور واؤکہ لگتے کے ساتھ پڑھا ہے۔ ہمز و کے بغیراور لیعقوب نے فاء کے سکون اور وسل میں جمز ہے کہ اتھ پڑھا ہے لیں جب ہمز ہ پروقف کیا جاتا ہے تو ہمز وواؤم ختوجہ بدل جاتا ہے۔ رہم الحظ کے اتباع کی وجہ سے قیاس میہ ہم کہ اس کی حرکت فا، پردی جانے اور باقی فاء کے ضمہ اور ہمز و کر ساتھ مزد ھتریں )

حضرت ابو ہر ہرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ اعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوگ آپس میں برابر میسوال کرتے

رین گے کہ بیسان کلوت اللہ تعاقی نے بیدا فرمائی اللہ وکس نے پیدا کیا جب اوگ ایسا سوال کریں آد کہو الکُلُمهُ العصّ حداً کہ کیلؤ و آلم اللہ کا کہ بیسائی کلوت اللہ اللہ تعالی علیہ بہلم نے فرمایا کہ اوگ براہ بہل کی کہ بیسائی کا بیسر بہلم نے فرمایا کہ اوگ براہ بہل کی کہ بیسائی علیہ بہلم نے فرمایا کہ اوگ براہ بہل کہ بیسائی کہ بیسائی علیہ بہلم نے اندر یہ بات محسول کر سے ویوں کہدہ سے اللّٰهِ وَرُسُلہ کہ بیل اللّٰہ وَرُسُلہ کہ بیل اللّٰہ وَرُسُلہ کہ بیل اللّٰہ وَرُسُلہ کہ بیل اللّٰہ وَرُسُلہ کہ بیل کہ بیسائی اللہ تعالی اللہ اللہ بیل کہ بیسائی اللہ بیس کے بیان کیا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ بیسے ایس کہ موسل کرنا نے تعالی اللہ بیس کے بیسائی اللہ بیس کے بیس کہ بیل کہ بیسے کہ اللہ بیسے کہ بعد وہ بات کہ بیسی کہ بیس کہ بی

چ در باتضاجب مجبوئی نوشیخص (جم نے رات تلاوت تن تھی) رسول القصلی الندملیوم کی خدمت میں حاضر ہوااور آپ کے عرض کیا کہ فلال تضم رات کو بار بارسورہ کے کے فیصر الکے انجہ نیز در ہاتھااور سائل کا انداز بیان ایسا تھا کہ جیسے اس مُل کووہ کم سمجھ رباتھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بےشک بیسور تبائی قرآن کے برابر ہے (رووہ ابخاری من 20 م س)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کدرسول اللہ سلی اللہ اتعالیٰ علیہ دسلم نے ارشاو فریایا میں تنہمیں تبائی قرآن پڑھ کر سنا تاہوں۔اس کے بعد آپ نے سور دُلُلُ هُوا اللّٰهُ اَحدُ اللّٰهُ الطّنية ثُمّ تک پڑھ کرسائی۔(ردابسلم سات ایم ن

حضرت عائشر منى الله عنبها نے بیان کیا کہ رسول الله سلى الله تعالی عابيه و کم نے ایک (فوری) دسته ردانه فر مایا درایک شخص کواس کا امیر و بنادیا پیشن اپنیاساتھوں کو نماز پڑھا تا تھا تو ہر کعت کو سورۂ فحق نے فحو کا لکھ انجاز کہ سے بعد منزات والی سا اصلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا 'آپ نے فرمایا کہ اس سے دریافت کرواہیا کیوں کرتا تھا ؟ اس سے دریافت کیا تو اس نے جواب دیا کہ بدرش کی صفت ہے اور میں اس ایک مجوب جانتا ہوں کہ اس کو پڑھا کروں۔رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اسے خبر دید و کہ اللہ تعالیٰ جس سے مجبت فرماتا ہے۔ (میچ مسلم سے 12)

حضرت المس رضی اللہ عند سے بھی اس طرح کی حدیث مردی ہا دروہ یوں ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ یار سول اللہ ایس سور کا فیا فقو اللّٰهُ اَحَدُّهُ وَ سے مجبت کرتا ہول آئے ہے۔ اس مور کا بالہ اس سورت سے تیری جوجت ہاں نے بچھے جنت میں داخل کردیا۔ (رداوالتر ندی) حضرت سعید بن المسیب شدو ایت ہے کہ تضورا قد ترصلی اللہ تعالیٰ علید تکم نے فر ما یا کہ جس نے دیں مرتبہ فیلے کہ فو اللّٰہُ اُحدُّه یود کی اس کے لئے جنت میں ایک کی بنا و یا جائے گا درجس نے جس مرتبہ پڑھی کی اس کے لئے جنت میں ددگل بنا دیج جائیں گئے ہے۔ اس سورت میں تو ہم اپنے بہت زیادہ گل بنا لیس گئے آ پ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلی اللہ تعالیٰ علیہ میں اللہ تعالیٰ علیہ میں کہ بہت زیادہ گل بنا لیس کے اس سورت میں تو ہم اپنے بہت زیادہ گل بنا لیس گئے آ پ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلی ا

گلا مقلۇ ةالمعناغ<sup>ان</sup> ۱۸۸نن انترندى) -- ئىز حضرت انس دىنى الىندىنىنى <u>خىنىدەن ئ</u>ىل الىندىغالى علىيەملىم كامداد شافقل كيا ہے كەچۇخفى بستر پرسونے كااراد وكرے اور دامىنى

سیر تشریحه این فی انسیعند سے مواندن فی انسانعان علیه م حمیدارسادی نیائیے ند بو ان بسر پرموے داراد و برے دورون کروٹ پرلیٹ کر مومر تبہ فیل فحدو اللّٰیہ اُخلّہ ، پڑھ لے قیامت کے دن اللّٰہ حل شانہ کا ارشاد و گا کہا ہے میرے بندے اتوا پی دائمیں جانب ہے جت بیں داخل و جار ارٹرندی )

حضرت البوہر یون القد عنفر ماتے میں کے حضورا قد سلی اللہ تعالی علیہ برنام نے ایک شخص کو سورۃ فُلُ هُوَ اللّٰهَ اَحَدُ ، پر ھتے ہوئے س لیا۔ آپ نے فر مایا کہ اس کے لئے واجب ہوگئ میں نے بوچھا کیا ؟ فر مایا جنت (روی التر فدی طفرہ الا حادیث بب ماجا، فی سورۃ الا خارس)۔

ان احادیث کوسامنے رکھ کرفضانل پڑمل کریں

واللَّه الموفق والمعين نسأل اللَّه الواحد الاحد الصمدان يوفقنا لما يحب ويرضي

\*\*\*



# رِينَهَ ه ﴾ ﴿ (١١) لَيُولَّا الْهَافِيُّ مُكَنِيَّةٌ (١٠) ﴿ يُوفِهَا الْهِ

سهرة الفلق مَا معظمة من ما زل زو في اس مين إلى أما يات ثين -

# إنسم الله الرَّخَانِ الرَّخِيْمِ اللَّهِ الرَّخِيْمِ اللَّهِ الرَّخِيْمِ اللَّهِ الرَّفِيْلِ

ن شائلہ کے اور اور اور ان کہارے را اسالہ ہے۔

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِ الْفَلَقِ فَ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ فَ وَمِنْ شَرِّغَاسِقِ إِذَا وَقَبَ فَ وَمِنْ شَرِ آبِين كِي رَبُن كَ رَبِي هِ المناهِ لِي مَا لَكَ عَرْمَ هِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَرْمَ وَمِن

النَّفْتُتِ فِي الْعُقَدِ ﴿ وَمِن شَرْ حَالِمِهِ إِذَا حَسَدَ أَ

چو کلے والیوں کثر سے اور حمد کرنے والے کے شرسے جب وہ حمد کرنے گے۔

عی سورة الناس ۲ تیتی ارکوغ (۱۱) شورة الناس علیقهٔ ۱۱۱) (۱۱) (۱۱) (۱۱) (۱۱)

> العصوبي المعطوبي المع معروة الناس على معطوبي المعروبي المعروبي المعروبي المعروبي المعروبي المعروبي المعروبي المعروبي المعروبي المعروب

# إنسمالله الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ اللهِ

شرد ع الله كيام سے جوبرا مير بان نمايت رقم والا ب-

قُلُ أَعُوْذُ بِرَبِ النَّاسِ أَمْلِكِ النَّاسِ أَلِو النَّاسِ أَوْلُو النَّاسِ أَمِنْ شَرِّ الْوَسُواسِ أَهُ آپ ين تَهَ كَ عَن النِّن كَ بَ نَ بِهِ لِنَهِ عِن هِ النَّاسِ أَوْلُو بَ النَّاسِ أَنِي عَنِي عَنِي اللهِ الكَ النَّهُ عَنْ مَا مِنْ النَّاسِ عَنْ مُعْمِدًا لَهُ عَنْ مُعْمِدًا لَهُ عَنْ النَّاسِ أَنْ عَنْ النَّاسِ أَنْ

الْخَنَّاسِ أَنَّ الَّذِي يُوَسُوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ أَن مِنَ الْجِنَّاتِي وَ النَّاسِ أَ

جو يتي يجيب جائے والا بي زواو گول كي مينول بين وسورة الآب جنات ميں سے اورانسانوں بين ہے۔

سورة الفلق اور مورة الناس. سيدونول سورتين معو ذتين كينام يصمعروف ومشبور بين بعض يهود ني رسول الله صلى الله تعالى عليه وللمرير جادوكرو يا تفاراس كي وجدة آت كوبزي تكليف بيني حضرت عائش رضي الله عنبات روايت بي كدرمول الله صلى الله تعالى عليه ۔ اپلر پر بی زراق کے میودیوں میں ہے ایک شخص نے جادوکردیا تھا جھے لیمیدین عاصم کہاجا تا تھا اس کے اثرے آپ کا میرحال ہو گیا تھا کہ آ پ و په خپال وټا تھا که میں نے فلال کام کیا ہے حالانکہ وہ کام کیا جوانہیں تھا۔ یہاں تک کہ جب ایک رات رسول التوسلی اللہ تعالیٰ علييةً من التدنعالي = وعا كي چرفر ما يا كه ما كشة لجھے اللہ تعالى نے بناہ يا ہے كہ جو پچھ ميں نے اپنے مرش كے بارے ميں القدانعا لي ہے ہ ریانت کیا تھا میرے پاس (خواب میں ) ووآ وی آئے لیک میرے سرکے پاس میٹھ گیا دوسرامیرے یاؤں کے پاس میٹھ گیا ان میں ے ایک نے ووسرے سے دریافت کیا کہاں کو کیا تکلیف ہے؟ جواب دیا کہلیدین عاصم نے جادو کیا ہے۔ تھجور کے پیٹول پر جاود کیا

ہے۔ پھر سائل نے دریافت کیا کہ پہنزیں کہاں ہیں؟ جواب دیا کہ ذی اُڈوان ٹامی کنویں میں تیں۔ حضرت ما نشثہ فرماتی ہیں کہ اس خواب کے بعدرسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے وہ اِس جا

کر دیکھا کہ اس کنویں کا پانی ایسا مقلین ہو چکا ہے جیسے اس میں مہندی وال وی گئی ہواور و بان جو تھجور کے درخت تھے وہ ایسے معلوم ہوتے تتے جیسے شیاطین کے مرہوں۔ هنرت عاکشۂ نے فرمایا کہ آپنے ان چیزوں ونکالا کیول نین ؟ آپ نے فرمایا کہ جب مجھے القدقعا کی نے مافیت دےوی آو مجھے بیا جھانداگا کہ لوگوں میں شرمچیا واس ( لیعنی مجھے اس کا چرجیا ، فالپینٹرمیس ) ابغرا میں نے اس کو فن کر

و ما \_ (تصحیح بخاری ص ۸۵۸ وسیم مسلم ش ۲۲۱ تی۲۲

حضرت زیدین ارقم رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ ایک یہودی نے رسول الله ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جادوکر دیا تقاس کی وجہ سے چند دن آ پ ' و تکایف رہی' حضرت جرکیل عابیہ السلام آ پ کے پاس آئے اور عرض کیا کہ فلاں میبودی نے آپ پر جادہ کیا ہے۔اس نے بالول مين كريين لگاه بين مين جوفلال فلال كنونين مين مين -رسول الله تعلى القد تعالى عليه وسلم نے استے صحابہ كوميسجانسوں نے اس مين ے ان بالوں کو نکالا جب آپ کی خدمت میں ان کوالیا گیا تو آپ اپ مرض سے اس طرح شفایاب ہو گئے جیسے کو کھٹھی ری میں بندھا بوابرواس کوکھول دیا جائے اس بیبووی ہے اس بات کا تذکر ہنیں فرمایا اور نداس کے بعد بھی اے اپنے سامنے دیکھا۔ (منن نسانی تحت عنوان عرة الل الكتاب)

تفسير روح المعاني ميں ہے كد فدكور ، كنونيس ہے جب مجبور كا تچھا أكالا كيا تواس ميں رسول الله تعالى الله تعالى عليه وسلم كا تكليمي بھي تھى اور مبارک بال بھی تھے اور سول الڈمنلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم کی صورت شریفہ بھی تھی جوموم سے بنائی گئی تھی اس میں سوئیال گڑی ، وکی تھیں اور ان باول مين گياره گر بين تكي بيونمين تنسيس حضرت جبرئيل عليه السلام فخسل أعُنوا في بسربَ الْفَلْقِ اور فَحُسُل أعُنوا في بسربَ النَّاسِ ودنوس ے رتیں لے کر حاضر خدمت ہوئے (ان وونوں سورنوں میں مجموعی طور پر گیار دآیات ہیں آ پٹالیک آیک آیت پڑھتے گئے اورایک ایک كره كھولتے كئے اور سوئياں بھي نكالتے كئے آئے كو پوري طرح شفا حاصل ، وكلي -

روح المعانی میں پیچی نکھا ہے کہ جاد وکاممل کرنے میں لیبیدین عاصم کے ساتھاں کی بیٹیاں بھی نثر کیے تھیں اس امتہارے المستَّفَّفُت مؤنث كاصيغه لايا كمياجو فبفاثلة كى جع سے اور و وافاث كى تاميث ہے اور نظاث نافسته كاصيغه مبالغہ ہے جودم كرنے والے مستحق مل آتا ہے اگر جیصاحب روح المعانی نے بیٹھی ککھیا ہے کہ نفا ٹات نفوں کی صفت ہےاور یہی مراد لینا بہتر ہے تا کہ مردوں کے نفوس خبیشہ اورارواح شْرِيوكِ مَنْ اللهُ وَجَائِد كَمَا فِي قُولُه تَعَالَي نافَلًا عن دعا موسىٰ عليه السلام وَاخْلُلْ غَفُلَةً مِنْ لَسَانِي يُفْقَهُوا قَوْلِي. سورة الفلق ١١٢ ، سورة الناس ١١٢

مفسراین کثیر کے نشین شانع کیا ہے کہ بہودیوں میں سے ایک لڑکارسول ایندِ مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا یبود یوں نے اے آ ماو اکیا نمی اکرمسٹی الند نعالی مایہ وسلم کی ناحی ہے **انگ**یبوئ بال اور شاہعی سمبے کچھ دندا نے جامعل کر سے بہور اور ر ہ یہ ے۔ جن نجائ نے ایسان کیا اوران ہالول اور تصبی کے دندانول یہ میود یول نے جاووکر دیا (چوکا۔ جاووکر نے کے لئے کسی ایسی چیز کی شعر ورت: وقی ہے کہ جس کا اس تخفس ہے تعلق وحس پر جاو کرنا ہے اس لئے ان اوگوں نے اس لڑ کے ہے بال طاب سے ﴾۔ اس سارئ تفسیل کے بعداب مور والفلق کاتر جمیادرمطلب سمجھیں ارشاوفر مہاڑ

فَلْ اعْوْ ذُهِرِبَ الْفَلِقِ ( آ بِ ابْنِ ربِ كَي يَاه لِيعَ : ويْ يون كَنْ كه مِن فَاق يعِنْ مَنْ كرير كي يَاه لِيتا: ون ) منُ شوَما حلق ( براس چیز ک شرے جومیر راب نے پیدافرمائی ہے )

لفظ فلغ عمل ميمارُ نے کے معنی ميں آتا ہے و منه فوله تعالی ان اللّٰه فالقُ الْحِبَ وَاللَّهِ يَهُ مُ وما مُضرِين كرام نے يهاں فلق سے من مراہ کی ہے جب منح دوتی ہے اندمیر احمیت جاتا ہے اور منج اس طرح طاہر دوتی ہے جیسے اندمیر کے بھاڑ کر روشی طاہر : وگئی۔

لعش هشرات نے فرمایا که و<del>ب الفیانی فر</del>ما کرقیامت کے دن کی طرف شار و فرمایا ہے جس طرح و نیایش فیج ہونے پراوگ ا<sub>سٹ</sub> مختلف ا عمال وانتفال کے لئے نگلتے میں کوئی نوش ہے کوئی رنجید و ہے کوئی آ رام میں ہے کوئی تکلیف میں ہےای طرح جب قیامت قائم ہوگی اورلوگ قبرول ئے نگلیں گئو مختلف احوال میں ہوں گے۔

بعض حشرات نے فرمایا کے فلن مخلوق کے معنی میں ہے مطلب میہ ہے کہ ساری مخلوق کے رب کی بناہ لین اہوں کیچی ہی وجود میں نہ تھا<sup>۔</sup> ائ نے سب ً :مدم ہے نکال کروجود بخش دیااور اول بھی کہا جا سکتاہے کہ رہ الفلق جل مجدو کے حکم سے جس طرح صبح :و تی ہے اوراس

کی وجہ سے اندلئیراحیت حاتا ہے اور وثنی آ حاتی ہے اس طرح اللہ جل شاندان تمام خرود بنے والی چیز واں مے محفوظ فرما تا ہے۔ ھونی شبر َ ها خلق رےالفلق کی یٹاہ لیتا: ول ہراس چیز کےشرہے: واس نے پیدافر ہائی اس کے موم میں ساری کلوق واخل: ڈی۔

انسان ٰجنات ٔ حیوانات ٰجمادات ٰمیماڑنے والے جانور ڈینے والے سانپ ، بچھوجلانے والی آگ ٹوبونے والا یانی، اڑانے والی توااور بر و چیزا اس کے نوم میں واٹل ہے جس سے کسی کووٹی تکایف جسمانی یاروحانی کٹنچ مکتی ہے جی کدا بے نفس ہے جوشر کٹنچ سکتا ہے اس کو بھیشا**ل ہے۔** 

و مِنْ شَرَغُاسِقِ افَا وَ فَكِ. (اورتِ كَربِ كَي يِنا ومَا نَتَمَا :ون عَاسَ سے جب وہ داخل :وتا ہے )

لفظ غسامیس فنمت سے لیا گیا ہے جہتار کی پردلالت کرتا ہے اور وَ فیب ماضی کا صیفہ ہے وقوب سے پیلفظ واخل ہونے کے معنی پر ولالت كرتا صاى اذا د عل ظلامه في كل شيء ( يعني جباس كا اند جرابر چزيرواخل بوجائے )

مفسراین کثیر نے حضرت ابن عمال کے فیل کیا ہے کہ فائن ہے دات مراد ہے جب و اندھیرے کے ساتھ ہ آ جائے اس کے ملاو و دوس اقوال بھی نقل کئے میں۔ چونکدرات کے وقت میں جنات اور شیاطین اور حشرات الارض اور موذی جانور کھیل پڑتے ہیں اور چور فا کوچھی نمو مارات کی تاریکی میں اپنا کا م کرتے ہیں اور جادو کی تاثیر بھی رات میں زیادہ وہ قی ہے اس لئے رات کی اندھیری ہے پناوما گی ۔ غسسق کامعنی تاریکی اورغامتی کامعنی اندحیرے دالی چیز ہے۔ای لئے حضرت این عباس رضی الدُنٹہمانے فاس کو وات کے معنی میں ایا ہے۔ یہاں ایک حدیث بھی وارو بوئی ہے جے امام ترفد تی نے روایت کیا ہے اور و وید کدر سول الفرسلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جاند کی | طرف ديكھاتو حضرت عائشەرىنى اللەعنها<u>ت</u> فريايا\_ لاعالشُهُ اسْتعَلَدَى بِاللَّهِ مِنْ شِرَهِذَافَانَهُ هِذَاهُو الْعَاسِقُ اذَاهِ قَبِ

( كدائة النشر النسسة الله كي يناوما لك كيونكه بدعاً ق بجبكيدوواخل : وحاك ) اس میں بدا شکال پیدا ہوتا ہے کہ جاندا وروش : وتا ہے اسے تاریک کیول فر ماما گھا؟

صاحب تاموّر نے توبوں لَھو، بات كه الىغامسق المقدم او الليل اذا غاب الشفق و من شر غاسق اذا وقب أي اليل

اذ دخل ( مَا سَقَ جَانِد ہے یارات ہے جیشِنن نما 'ب بوجے وصن شر غاسق اذا وقب کامطلب ہے جب رات داخل ہوجائے ) لين اُلرافظ فاسق مشترك : وجايداوررات وونول اس كامداول : ول و كالشكال باقي نهيس ربتاله اوربعض حضرات نے فرمايا كه جاند ب چیپ جاتا ہے یا ٹربئن :ونا ہے اس وقت جوتار کی آ جاتی ہے اس تاریکی کوجہ ہے اسکو غاتی فرمایا اس میں شرور کے ووسب تمالات مائينة بات مين جورات كالمرتير ب مين ميني آت مين اوراً مكنة مين مه قبال المقباضي المعاسق البل افاغاب الشفيق واعتكر ظلامه من غسق يغسق اذاأظلم واطلق ههنا على القمر لأنه يظلم ووقوبه دخوله في الكسوف و السه اد و انما استعاذ من كسوفه لا نه من ايات الله الدالة على حدوث بيته ونزول نازلة(ذكره في النعليق الصبيح ے ۱۵۔ جس تان تانعنی ویاض کتے میں الغائل ہے مراورات ہے جب کشفل فائب اورائ کا سامیجیل حانے۔ مدلفظ

غسق یغسق ہے ہے یاس وقت کتے ہیں جب اندھیرا تھاجائے۔ یبال جاندیرادلا گیا ہنا کی کے کہ واٹھی تاریک و جاتا ہے اور اس کا وقوب آرزین اور سیای میں وافعل : ویا ہے اور جیا نہ گروئن ہے پناواس کے ماقعی گئی ہے کیونکہ میا اللہ اللہ ا

ئ: زن بونے بروادات کر فی ہے )

ومن شيز النَّفَيْت في الْعَقَد ( اوررب النَّاق كي بناوليتا: ول گر: ول بروم كرنے واليوں كيشرے )اس كي پوري تفصيل سب مزول

و من شهر حاصد اذا حسد (اورت كرب كن يناولها ول حمد كرنے والوں كيشرے جب ووحمد كرنے لگے )حمد مرك بلا ےانسان کا ناس گفوہ بتاے جب القد تعالیٰ کی کومادم ہے ا ممال ہے یا تمال ہے یا موال اور کمال سے نواز ویتا ہے تو ویکھنے والے اس ے جلنے گئتے میں اور چاہتے میں کہ پیافت اس کے پاس ندر ہے کھٹے انجب آو سرف اتنی آرزوے اسے نئس کی خواہش کا کام چلا کہتے میں اور بعض لوگ اس میں اضافیکر لینے میں اور وویہ ہے کہ اس کے پاس ندرہ بلکہ نہیں ال جانے اور بعض لوگ صرف آرز ویریس نہیں لے تے صاحب قعت و تکایف پہنچانے کے دریے ہوجات ہیں اسے پریشانی میں جاتا کہتے ہیں اس کے مقامل کی کوکھڑا کروہتے ہیں نوگول کواس کی و تننی پرانهارتے میں اد کام اور انتحاب اقتدار واس کی خالفت پرآ مادہ کرتے میں اور حسد اور جسن میں ایک ایتی حرکتیں تے میں جن کے جائز ہونے کا کوئی راستینیں : وتار حسد کرنے والے جنات بھی ہوتے میں اور انسان بھی ایسے بھی اور پرائے بھی سلم بھی اور کافر بھی رسول اللہ تعالی ملیہ وہلم پرلیدین عاصم بھودی نے جوجادو کیا تھا ووحسد ہی کی وجہ سے تھا۔ سندول وو مائ کا ناں کھور تا ہے کی نے کیا نوب کہا ہے الحسد حسک من تعلق به هلک (حسدایک کا ٹاہے جس نے اسے پکڑا ابلاک: دا)۔ حبد کرناحرام ہےاس کے حرام ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جس کواللہ تعالی نے بچھویا ہے حکمت کے بغیرتمیں ویا ہ اب جوسد کرنے والا بیجا ہتا ہے کہ بیانعت فلال تخص کے پاس ندر ہے تو ہر خقیقت بیالقدیما متراش ہے کہ اس نے اس کو کیول اوازا اور حكت كے ظاف اس كواس حال ميں كيوں ركھا خلاہر ہے كەڭلوق كوخالق كام ميس خل، بينا كا چيز يشنمين اور ندمگلوق اس الأقق ہے ك

ال کو بیتن دیا جائے ہم اپنے دنیاوی انتظام میں اور خاگئی امور میں روز اندا پسے کام کر گزرتے میں جو ہماری ہوتی بچوں کی تبجیرے بالاتر ہوتے ہیں اگر ہمارے نیوی بچے ہمارے کا م میں وخل ویں تو ہمیں کس قدر رُر امعلوم ہوتا ہے پھرالقدر بـالعز ت فَعَالٌ لِيُعا نِدِ وَنِمْ كَالْتِيمِ میں کئی کوڈل دینے کا کیا حق ہے؟

جب کی کوحسد ہوجا تا ہے قبر جس ہے حسد کرتا ہے اس کو نقصان کہنجانے کے درمے ہوجا تا ہے اس کی نبیب کرنا ہے اوراس کو جانی مالی نفقعان پہنچانے کے فکر میں رہتا ہے جس کی جیہ ہے بڑے بڑے گنا ہوں میں گھر جا تا ہے گیراول تو نیکی کرنے کا موقع ہی نہیں مانااورا گر کوئی نیکی کرگزرتا ہے قوچونکہ دوآخرت میں اے ملے گی جس ہے حسد کیا ہے او نیکی کرنانہ کرنا برابر ہوجا تا ہے۔

حضرت ابو ہر پرہ دمنی القدعنہ ہے روایت ہے کہ رسول الته صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فریاما کہ حسد ہے بچو کیونکہ وہ نیکیوں کو اسطرح کھاجا تاہے جیسے آ گے لکڑ بوں کھا کو جاتی ہے ۔ (ابوراؤر)

حضرت ابو ہر برہ رضی القدعنہ ہے روایت ہے کدر مول الله شاقی اللہ تعالی علیہ وہلم نے فریایا: کہلی امتوں کا مرض یعنی حسدتم تک آپٹیل ےاور بغض موغر دینے والا ہے۔ میں سیّبیں کہتا کہ وہااول کومونڈ تا ہے بلکہ دین کومونڈ دیتا ہے۔ ( رواہ انعمر والتر ندی کی فی اُسٹالا جاس ۲۲۹م ) آ تخضرت سیدعالمنسلی القداتعالی عابیه بهلم نے بعض کودین کامونڈ نے والافر ملیا۔ تشبیہ کی وجہ یہ سے کہ جس طرح استر ہ ہریال کومونڈ تا ھا، جا نا ہےاور ہر چھوٹے بڑے ہال ک<sup>ویا</sup> بعد ، کر دیتا ہےا ق طرح <sup>بغ</sup>نش کی ہجہے سب نیکیان ختم ہم وباتی ہیں۔حاسد دیا وآخرت میں اپنا براکرنا نے نکیول ہے بھی محروم رہتا ہاور نکی ہوتھی جاتی ہے وحسد کی آ گیا ہے را کھ بنا کر دکھ دیتی ہے ۔ دنیا میں جاسد کے لئے حسد ا یک مغذاب ہے۔ حسد کی آگ حاسد کے سینہ میں مجز کتی رہتی ہے اور جس ہے حسد کیا ہے اس کا کیچنییں بگڑتا افتم ماقبل

> دع الحسود وما بلقاه من كمده كفاك منه لهيب النارفي كبده اذا لسمت ذاحسد نقشت كربسه وان سكت فقد عذيته بيده

(حاسد کواورا سے جو آکلیف پہنچتی ہے اے چھوڑ دو۔ تیرے لئے اس کی طرف ہے بیمی کافی ہے جو آگ کے شعلیا س کے جگر میں ہیں۔ جب تونے حسد کرنے دالے کوملامت کی تو تونے اس کی تکلیف ختم کردی ادراد را گرتو خاموش رباتہ تونے اسے اپنے ماتھوں مذاب زیا۔ ) كيسا اچها كلمه حكمت هر جو كسى نر كها هر: كَفَي بِالْحَاسِدِانَّهُ بَغُنْهُ وَفُتْ سُرُورك.

حسد سے انقام لینے کے خیال میں یڑنے کی ضرورت نہیں بھی انقام کافی ہے کہ نمہاری خوشی کی وجہ ہے اسے دینج پہنچا ہے۔ حسدالی بری بلاسے جوانسان کو جانتے ہو چھتے ہوئے حق قبول کرنے سے ردک دیتا ہے بیبودی ای مرض میں مبتلا ہوئے انہوں نے رمول القدمنل الله تعالى عليه دملم كو بهجان ليا كه آب واقعي الله تعالى كے رمول مبرليكن اس جد سے ايمان قبول نبين كما كه بيمارے علاوہ روسری قوم میں نبی کیول آیا نہیں نا گوار تھا کہ بی اسامیل میں ہالتہ نے رسول جیجااور پیربات اپنے طور پر بنالی بھی کے حضرت داؤ دمایہ السلام نے اللہ تعالیٰ ہے دعا کی تھی کہ بیشان کی ذریت میں ہے کوئی نہ وُئی نبی شرور سے گا۔ ( کماروا والنسائی )

اورآ پس میں بول کہتے تھے کہتم اس پرائمان خدا نا جوتمہارے دین کے تابع نہ ہو۔

وكا تُؤْمِنُوْ الْالِمَنُ تَبِع دِيْنَكُمْ مِيهِ رَهُ آلَ مَران مِين ساه رسورةُ أما وثين فريايا اله يتحسُدُون النّاس غلي مآاناهُم اللّهُ من فَضُلِهِ بَلْمُدُولُولُ سِ يَعِينَ فِي الرَّمِ عَلَى اللهُ تعالَى عليه وَللهُ إلى اللهُ على على على الله على الله على على الله على يبود كي خصرف بيك مزخودا كمان خدلاتے تتھ بلكه يول حياہتے تھے كہ جنبول نے اسلام قبول كرلياه وبھى مرتد ہوجائنس (العيا: بابدا ق و

سورة بقروتين ارشاوفر مايا:

و ذکیئر من اہل الکتب لؤیز فونکنم من بغدایسانکم نخفاد احسدا من عند انفسهم من بغد ما نبین لفم العقی. (بہت سامل آناب نے یہ اردو کی کیکاش تم اگوں کا کیاں تبول کرنے کے احدوالی ادنا کرکافر بنادیں اپنی جانوں کی طرف سے حمد کرت: دین اس کے بعدان کے لئے من خان خان دائیں)

جس طرح بيروى صديم برباد و كان يقى رقوائين كياا ى طرح نبت بشركة من يحمى اى مصيت مين بهتا التحد جب ايك مرحمة المؤمن من قرارة و كان يتمام المؤمن من المؤمن الم

نازل زدنی مشرین کوصد کھائے جارہا تھا کہ فاان فاان خدمات تو بیقعنی وکی کنیں اب ان کے گی آ وی کے لئے جم زوت کیے تتلیم کریں۔ ان اوگوں نے کنم پر مرنا گوارا کر لیا اور روزش میں جانے کے لئے تیار رو کئے لیکن صد کی چی واپنے دلوں سے میس عکے اعاد فا الله من شوال حساد و لا جعلنا الله منهم)

آئ جی و یکھیا باتا ہے کہ بعض خاندانوں پر حمد کی مصیب سوار : د جاتی ہے فلاان شخص کیوں علم حاصل کر رہا ہے ادر فلال شخص کے پاس کیوں ہے۔ پاس کیوں اٹھیں جنہیں و دوّ ایسے خاندان کا فرو ہے جے و نیاوالے اپنی نظروں میں تھیا جیسے جیں اور مال کے اعتبارے بھی کنرور ہے اور فلال شخص کے پاس بان نہیں ماں میں جانبیوائیوں اس والم کیسے مل گیا اور تجیب بات یہ ہے کہ عادم اعمال صالحہ کی طرف مند فوو من متح جیں اور فاقہ مرتبایل کو برجاتے ہیں۔ جارائے کھیلید کر لیلتے جیں اور جانل میں وجاتے ہیں۔

اَوْلاَ مِنْ شَرَمَا عَلَقَ فَرِمالِ جَسِيةَا مِحْلُوق كَثَرِ اللّهُ تَعَالَى پَاءاتَّى فَهُرَيْن پِيرُول كَثَرِ عَجْفُوظ وَ و فِي كَا اَنْ عَرِيدُ مَا فَرِمانَّى (اول) تاريك عرب كاثر فرما ما سُنَة تاريتا على (دومر بے) جاد دکرنے والوں تحتر سے كيوگا الاس شر سنان الله الله تاريخ الله بي تاريخ من بيان كي طرف في المرائية بي جاتا جساني مرش جهي كر طابق كرتے رہتے ہيں جس سے فائدو منظم الله الله تعالى من شرح مين مرتبان كا پينتين چتا اور محسور (جس سے حسد كي) ان كاوفان كرنے سے عاجز روجاتا سنانا الله تعالى من شر جميع حلفه .

مور قااناس میں بھی اندہ ق کی ہے پنا وظاہ کی ہے اوراندہ تعالٰی کی میں صفات ذکر کی میں اول رب الناس ووم ملک الناس سوم اللہ الناس چہنکہ وسریہ ڈالنے والے انسانوں ہی کے ول میں وسوسہ ڈالتے میں اس کے لئے رب اور ملک اورالڈ کی اضافت الناس می طرنے گائی جس میں بیہ تناویل کہ وسریہ ذالنے کے شرے انسانوں کارب ہی بچاسکتا ہے اوران وسوسوں کے اثرے محفوظ ارکھ سکتا ہے وو الوگوں کارب ہے بیاد شادیمی ہے اور معبود بھی ہے نفوس انسانیہ میں جو ہرے وسوے آتے ہیں' مومالا ہے وساوس وقع ہیں جن میل کرنے سے دین دانمان کی تاہی ہو جاتی ہے اس لئے اہل معرفت نے فرمایا ہے کے سورۃ الفلق میں دنیاوی آفات ومعائب سے بناو م گفتی تعلیم ہےاور سورۃ الناس میں اخروق آفات سے بناہ ما تنفی کی تعلیم دی گئی ہے شیاطین ایمان میں بھی وسوسے ڈالئے میں اور کنزو شرک کے خیالات بنی آ دم کے سینوں میں ڈالئے میں اور گناہوں پر بھی ابھارتے میں اس لئے شیاطین کے وجو سے بناہ مانگتے رہنا جاست سے روز الہومنون میں فرمایا ہے

وقَالُ رَبَ اعْوُذْملك من همزات الشَّياطِيْن واغوْدْبلك ربّ انْ يخصرُوْن.

( اورا آپ الندگی بارگاہ بیں بول عرض سیجنے کہ اے رب! میں شیاطین کے وسوسوں ہے آپ کی پنا دلیتا ہوں اور اس بات ہے آ پنا ایتا :وں کہ وہ میرے یاس حاضر بوں )۔

حضرت الدہریرہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کدر ول اللہ تعلی اللہ تعالی عابیہ وسلم نے ارشاد فریا کر تمہار سے پاس شیطان آ سے گا اور و و آپوں کبھا کہ فلال چیز کوکس نے پیدا کیا اور فلال فلال چیز کوکس نے پیدا کیا؟ سوال اثبات اثبات و و بٹری کہ تیر سرب کوکس نے پیدا کیا؟ سوجب پیمال بہتی جانت و تو اللہ کی بناہ لے اور و ہیں رک جا (یہ بناری و سلم کی روایت ہے ) اور سنن الوواؤو بین ایس ہے کہ جب اوگوں میں اس طرح سے موالات آئیس گاؤتم (ان کے جوابات کے خیال میں مذاکم بدی ) پورک بو

اللَّهُ احْدٌ اللَّهُ الصَّمْدُ لَمْ يَلِدُ ولَمْ يُولَدُ وَلَمْ بِكُنْ لَّهُ كُفُوَّ ااحدٌ.

اس کے بعد تین مرتبہ اپنی بائیں طرف تینکار ، اور شیطان مردود ۔ اللّٰه کی بناوہا نظّے صدیث میں یہ جونم مایا کہ شیطان تہبار ۔ اپاں آگر یوں سوال اٹھائے گا کہ اللّٰہ کو کس نے پیدا کیا بیا لیانیات میں وسوے ڈالنے کی ایک مثال ہے۔ وساوں شیطان کی ایک مثال ہے۔ جیسے مجٹر وں کا پہنچہ دو ۔ اگرا ہے چیسے مجٹر وں کا پہنچہ دو اس میں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے دوسرا سے توال کو جیسے مجبور وے اور آگے نہ بڑھائے ۔ اگر آگے بڑھاتا رہا تو مصیب میں بڑجائے گا اور مجلی وہ کا دوسرا سے کا میاب اور مجرب ہے۔ چینکار وشکل جو گا میں میں وہ اس کے اور مجرب ہے۔

شیطان ایمان کا ڈاکو ہے۔ انیان کی وولت سے تحروم کرنے کیلیٹہ وہوے ڈالنا ہے۔ کا فروں کے بارے میں شیطان کی یہ وشش رہتی ہے کہ وہ افغراور شرک پر بیشعد میں اور انل ایمان کے بارے میں آئل پر کوشش موتی ہے کہ ایمان سے بھرجا میں ان کا بہت بیچھا کرتا ہے اور مختلف طریقوں سے ستاتا ہے۔ ایمانیات اور اعتقادیات کے بارے میں شک ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور کرے گرے وہوے ڈالنا ہے۔

القداقعائی کی ذات اور صفات( علم وقدرت دغیرہ) کے بازے میں شیطان طرح طرح کے سوالات اٹھاتا ہے جب کہ ان سوالات اوران جوابات پرائیان موقو ف نبیس گھر جب بند وان سوالات کے جوابات نیس دے پاتا تو شیطان کہتا ہے کد تو کا فریم گیا۔انبذاس رے سوالات کے جوابات نہیں پاتا تو شیطان ہے کہ وہ کہ کہا گئے تو تو خود بھی کا فرج کتھے میرے اسمام کی کیا فکر پڑی۔اگر شیطان کے \* ساتھ ساتھ چلٹمارے اوران کے شکوک و شہبات اور وسوس کا ساتھ و چارہے تو وہ کا فریق بنا کر چھوڑتا ہے۔

رسول البلصلى التدفعا لى عليه وتلم نے ان وسوسول كا علاج تناويا كدوسوسيآ ئے تو و ميں رك جائے اور با نيں طرف كوتيں بارتھوك دے۔ اور اغفو فہ باللّٰهِ مِنَ السَّفَيطُن الرُّجيّم و پڑھ كے۔

يتھوكناشيطان كوذليل كرنے كے لئے ہے۔

شیطان جس طرت الل ایمان کے دل میں کفرید وسوے ڈالتا ہے ای طرح گناموں پرجھی ابھارتا ہے۔ چوری خیانت احرام خوری از نا

'ہ رن کے ہوئے ذاتا ہے۔حضرت ممرض اللہ ونہ ہے روایت ہے کدرمول اللہ معلی اللہ وکتام نے ارشاد فر مایا کہ جب بھی کوئ مربئی جورت کے ساتھ بینانی میں وقیاتوں الیسان تعمیلان مجموع وزور: والے بدنی)

اس میں نامجرم مورق سے ساتھ تنہائی میں وقت گزارنے کی مانعت فر مائی کیونکس شیطان مروو کورت کے جذبات کو بڑھا تا ہےاور براکام َ رہے بیرتا ، دوکرتا ہے۔

مِنْ شبرٍ الْمُونِسُو السِّرِ الْمُخْتَاسِ مِن وموسرةُ النِّهِ والسِّيطان كي حفت النَّاس بان فرمالًا كده ووسو سه ذالها بساور يتيجيه ب تات -

۔ حصرت انس رمننی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اندنسلی اللہ اقعالی عابیہ ملم نے ارشادفر مایا کہ شیطان اپنی سوٹھ کوانسان کے ول پر ہمائے ہوئے ہے اگر وہ اللہ کاؤکر کرتا ہے تو وہ چیچھیہٹ جاتا ہے اورا گروہ اللہ کے ذکر سے خافل ہوجا تا ہے تو اس کے ول کالقمہ بنالیمتا ہے تک کو الو سو امیں المجتاب بتایا ہے۔ (حسن میس)

الله يركم هو وقيلة من حيث لا ترونهم الا حعلناالشياطين اولياً، للذين لا يُؤْمنُون.

( اے بنی آوم اقتمین مِی مُر شیطان تنتیش نیزال و بی جیسے کساس نے تمہار سے مال باپ کو جنت سے نکال دیا جوان سے ان اس و جیمد و مرر باقتا تا کہ انجیس ان کی تئرم کی جگر انھا و سے دیکئیں و قیمیس ایس جگہ ہے و بھتا ہے جہاں سے تم اسے ٹیس و کیکھتا' ب مثب نمس شیطان کوان کو وارث مناز باسے جوانیان نہیں اات

یہ وت مطاشدہ سے برہنات میں جمی شیاطین میں اورانسانوں میں بھی۔ اور یدونوں انسانوں کی مدخواہی میں گے رہتے ہیں۔مورۃ الانعام میں فرمایا

و كذلك جعلنا لكُلَ نبيّ عذوًا شباطين الانس والُجنَّ يُؤخى بغضْهُمُ الى بغض زْخُوف الْقَوْل غُوْوْرًا ؞ (ادرائ طرح بم نے ہرتی کے ثمن بہت سے شیطان بیوائے شے پچھآ وی اور پُڑھڑن جن میں سے بخشہ وہر بے اِحضول کُڑگا فی

(اورای طرح ہم نے ہر ہی کے دمن بہت سے شیطان پیدائے تھے چھآ وی اور چھ کن جن میں سے قصفہ وسرے جمعول آوپہ می چیزی ہاتوں کا دسوسدڈ التے رہتے تھے تا کدان کو انسوکہ میں ڈال ویں )۔

الله تعالیٰ شانهٔ برطرح کے شیاطین ہے محفوظ فریائے۔

فاندہ: \_رمول الندسلی اللہ تعالیٰ علیہ و ملم ہر جاوہ کااثر ہوا بعض اوگ اس کا انکار کرتے ہیں جس سے تصحیین کی روایات کی شکذیب از زم آقی ہے بیاوگ میں جیجتے ہیں کہ جاوو ہے مناثر ہونا شان نبوت کے خلائے ان کا بید خیال خلا ہے بات میہ ہے کہ همزات انہا المعمل اللہ المبلم ہشریتے اور بشریت کے اثر اب ان بریمی طاری ہوجاتے تھے۔ اور ان کے اجمام تکالیف ہے مناثر ہوتے تھے۔

بہت ہے انبیاء کرام علیم السلام کو وان کی قوموں نے قل کردیا اور رسول انتسلی القدامال علیہ بسلم کو تیز بخاراً جاتا تھا۔ آپ ایک مرتبہ سواری ہے گر گئے تو آپ کی دانت پر آپ کے سواری ہے گئے تاہم اللہ بھی ایک بیاری میں اسلام کی دانت پر آپ کے آپ کو جو ان کی دور ہیاں تھی۔ بیار جن آپ کو جو ان کی دور بیاری تھی۔ بیار جن سے دھنوات انبیاء کرام بلیم السلام والسلام مشتی نہیں تتے اور جادو کا اگر بھی اس نے کا اثر اسلام کی بیاری میں سے متاثر اور جادات میں سے ہمان ہے متاثر اور جانا شان انبیاء کرام بلیم السلام کی بیاری میں سے متاثر اور جانا شان انبیاء کے خالف نہیں ہے۔

میں (مناجات مقبول میں بھی زکور میں) حضرت ابرسعیدرضی القدعنہ ہے روایت ہے کہ رسول القصلی الفد تعالی علیہ وسلم جنات اورانسان کی نظر بدے پناوہا نگا کرتے تھے، جب معوز تین مینی سورۂ فیل اغوذ بسوب الفلق و فیل اغوذ کہ بوب الناس نازل ہوئی توآپ نے ان دونوں کو پگزارا دران کے سوار استعاد ہ کی کا فی وعاؤل کوچھوڑ دیا۔

بات میں کہ جب کوئی شخص سورہ فلیل اغو فہ بوب الفلق پڑھتا ہے قبران چیز کے شرب الندگی بناہ لیتا ہے جوالندنے پیدائی ہے اور رات کے شربے بھی پناہ لیتا ہے اور گرہوں میں وم کرنے والی عورتوں کے شربے بھی بہنا لیتا ہے جو جادہ کرتی ہیں اور صدر کرنے والے کے شربے کھی پناہ لیتا ہے اور فحل اغو فخہ ہوئی الفلسس پڑھنے والاسینوں میں وسوسہ ڈالنے والے کے شراور بااور صدیب اور جادؤ و نہ گونکہ سے تحفوظ دینے کے لئے مفیداور مجرب ہیں ان کوادر سورہ اطلاعی کوئی شام تھی بار پڑھے اور دیگر اوقات میں بھی وردر کھے کی بچکو آنکلے فنے اون طرف کے باتے اون وفول کا دیڑھ کروم کر لے۔ بھا تھی ہیں ان سے بھی پڑھوا تھیں۔ آنکلے فن بونظر کیگ جائے آوان وفول کا دیڑھ کروم کر لے۔ بھا تکھینے میں ان سے بھی پڑھوا تھیں۔

پریشائی کے وقت:.......حضرت عقبہ بن عامر رضی القدعنه فریاتے ہیں کہ میں سرور عالم سلی القد تعالیٰ علیہ وہلم کے ہمراو سفر میں قبا کہ اچاکی آئد عن آئی اور خت اندجیرا بوگر یا حضور اقد کی سطی القد تعالیٰ علیہ وہلم سور بُفُ اَن اَعْوَ ذُو بِرِبَ السَّنْ اَسِ کَ ذِرا بِدِ اِسْ مصیبت سے اللّٰد کی بناہ ما نَظِیْ سے بعض اللہ عالم کر وہا یا کہ عقبہ ان سورتوں کے ذرا بیداللّٰہ کی بناہ ماصل کرے۔ (رواہ اور اور )

حضرت عبداللہ بن خبیب فریاتے میں کہ ایک مرتبہ ہم اسک رات میں جس میں بارش ، وردی تھی اور تخت اند سیری ہمی تھی حضونا قد س صلی الند تعالی علیہ و کام کو تاش کرنے کے لئے نگا چنا نہیہ ہم نے آپ کو پالیا۔ آپ نے فریا یا کو میں نے عرض کیا کیا کہوں ؟ فرمایا بہت سی اور شام بہور کو فُلُ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اور مور کو فُلُ اَعُوا ذُہِرَ بِ اَلْفَافِقَ اور مور کُفُلُ اَعُوا ذُہِرَ بِ النَّاسِ تین بار پڑھا و ۔ میٹل کراہ گے توہرایی چرے تمہاری حفاظت ہوجائے گی جس سے بناولی جاتی ہر ایسٹی برصوذی سے اور ہم بالے سحفوظ او جائے گے۔ (ترزی)

فرض نماز ول کے بعد: ........ جنترت عقبہ بن عامر رض القدعنے بیان کیا کدرمول الله ملی الله تعالی علیدو سلم نے مجھے تکمویا کہ مرنماز کے بعد معوفات پڑھائرو۔ (رواد بداور النس کی فی السفاد 1867)

اور یا ممل تمین بارفر مات تقصه (بخاری شروه ۵ ن ۲۰)

بیماری کا ایک عمل:.......... بید حضرت عائش بینی النه عنها پر مجمی فرماتی میں کے حضور الذکن صلی القدانعائی علیه وسلم کو جب کوئی آگایف بوقی تنی آوا پے جم پرسورہ فحف الحکو فحد برب الفائق اورسورہ فحف الحفوظ فجرب الفامس پڑھ کردم کیا کر تے تنجے (جس کا طریقہ انجی) گزراجے) مجرج مسرم میں آپ کی وفات ہوئی اس میں میں بیر کی تھی کدونوں سورٹنس پڑھ کرآپ کے باتھ پردم کردیں تی تھی تجرآپ ا کے ہاتھ آؤاپ کے جم بر بھیروی تی تھی ۔ (بنادی س ۵۰ ت

ومصرف بھو تکنے کئیں کہتے وم ہیے ہے کہ چونک کے ساتھ تھوک بھی کچھ نکل جائے۔

المتحال الفه و تبحل است......... حضرت امام ترزی رحمة التدعايية في اليواب تغيير القرآن) دهنرت ابن عباس و تعها الته عنبها تألي با بها بها بيان المتحال الته التدعيم بين الته عنبها تعلق بين الته عنها بين الته عنها تعلق بين الته عنها تعلق بين الته عنها بين الته عليه في ورس بالذاب وكر پيم مغرش كيار و بالا بي بعدا مام ترزي و هذا الته عليه في دوم رئي سند صديت تقل كي ساس من هخرت ورض الته عنها من المتحال المتحال المتحال المتحال المتحال الته عنها من التهام ترزي التهام ا

ان دوایات کی بدیہ بے حضرات قرا برام کا درعاص کرتاری این کثیر کی (احدالقراء اسبعه ) کی قرات پڑھنے دانوں اور روایت کرنے اواوں کا یہ عمول رہائے قرآن کریم اخیرتک شم کر کے سور قالفاتحہ پڑھتے ہیں۔ پھر پہنے السائسہ السائسہ السوٹی میں ک شروع کرنے ہیں! ور آو آنگ فیلہ المنفلخون تک پڑھتے ہیں جس کا مطلب بیٹوتا ہے کی قرآن مجید شم کرتے ہی دوبار وشروع کر ویاای کرنے سے حضرت ان وہائن کی روایت کروہ حدیث ذکورو مالا پر شمل بوجاتا ہے۔ ایسا کرنام ستحب ہے کوئی فرص واجب فیس ہے مہرون آتہ ان کا معمول ہے۔ جاؤہ این انجوزی رہمتہ اللہ علیہ المشر میں کھتے ہیں کہ یہاں مضاف محدوف ہے سائل نے جب وال کیا ہے الاعمال افضال کویا آپنے فیم بایاعد اللہ الموقع حل

ا و علی است از و است رویا سال مسال مسال مساور این است می الله این است و در شاه مندم دو در تین کوتر آن مجید کی سورتول میل مشر نمین کرتے ہے اور وال سے تین کے بدرز الله این کی این تعلیم وی ٹی میں بعض علما و نے ان کے تولی کی اویل مجمی کی ہے گئی تا ویں این نمین ہے جس کے انسان مار و بری نے کئی ویت ہے کہ اس بارے میں جشنی مجمی روایات میں (گوچی البیند میں) وضارا ما او میں اور اخبارا حافظتی ہوتی میں توانر کے مقابلہ میں ان کا متبار میں کیا جاتا کی لئے تحقیق نے ان روایات کوشلیم نیس کیا۔ حافظ این جزم انگلی میں لکھتے ہیں:۔

و كمل مباروی عن ابن مسعود من ان المعوذ تين وام القوان لم تكن في مصحفه فكذب موضوع لايصح وانسما صبحت عنه قواء وعصم عن زربن حبيش عن ابن مسعود فيها ام القوان والمعوذ تان (تمام روايش ج حضرت عبدالقد بن مسعوذ سے بين كه ان كر آن پاك كے نتنج بين معوذ تين اور فاتخ نين تحق تو يجعب ہے گزى او في بات ہے ان سے قعاصم من زرين حيش كي قراءت تحق ثابت ہے اس مل معوذ تين تجى جي اور فاتح بحى ) دالم جا س

اورامام نووی نے شرح میذب میں فرمایا۔اجے مع السمسلسون علی أن المعوذ تین والفاتحة من الفران وان من جعد منها شیغا منها شیغاً کفور ما نفل عن ابن مسعود واطل لیس بصحیح. (سلمانوں کااس پراہمائے ہے کہ موز تین اورفاتح قرآن کریم کا حمد میں اور جس نے اس کا اکارکیااس نے کثر کیا اور حضرت این مسعود کے حوالہ سے چوٹھول ہے وہ باطل ہے تیجی نہیں ہے ) اورفقر ای رکش کلھیت ہیں :

فلعله لم بسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتواتو عنده ثم فد رجع عن قوله ذلك اللى قول المجماعة فان الصحابة رضى الله عنهم اجمعين. اثبتوهما في المصاحف الانصة ونفذوها الى سانو الافاق كذلك فلله الحمد والمنة. (ثايدكماس في بحركم كالمحتفظة عن المراس كالمراس كالمراس كالمراس على المراس كالمراف الماست بحاب كول كاطرف رجوع كرايا يقينا سحابة في معود تين كوا نذكرام كمصاحف على قائم ركها ورأيس العطراف عالم من بجها)

حضرت امام عاصم کی قرات جوحفرت این مسعود رضی الله عندے منقول ہے اور حضرت ذرین فیش کے واسطہ ہے ما تورہے ۔ اس میں معوذ تین قرار کے ساتھ دمخفوظ اور مروی ہیں بیاس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ حضرت این مسعود رضی الله عندے جو بیمروی ہے کہ معوذ تین قرآن کریم کی سور تین نہیں ہیں نیقل میچی فیمیں ہے اور بیرواے ، بی غلط ہے اوراگر انہوں نے ایسا کیا تھا تو فورار جورع فر مالیا تھا۔ چونکے قرام سبعہ کی قرارہ میں مال کی تقرآن مجید کی کہے تھی سووٹ یاکس بھی آ یت کا اٹکار کرنا کفر ہے۔

صاحب رم آلعائي لكت بين ـ وانت تعليم انه قدوقع الاجماع على فرانيتهما وقالوان انكار ذلك البوم كفرولعل ابن مسعود رجع عن ذلك

چونك دخترت امام عاصمٌ كى قراءت متواتر بهاورمعوذ تين ان كى قراءت شي مردى بين اورتمام مصاحف مي كمتوب اورمتقول بين اورجو مصاحف حضرات بسحابيًّ في آفل مين بينجيع تتهان سب شن بيدونول سورتين بهم تغييرا اس كيان كاقر آن بوسف كا الكاركرا كفرب حضرت ابن مسعورٌ في رجوع فر ماليا تعالى تو كون موال باقى نبين ربتا اور بالفرض رجوع ندكيا بهوتو جو بات ان سياطوخ روا عدمتقول بهار جوفلى ب) اجماعً امت اورتوا تركيما مضاس كى كوئى حيثيت نبين رصاحب روح المعانى في شرح المواقف في كياب به ان اختلاف المصحب ابد في بعص مسور القران مروى بالأحاد المصفيدة للطن و مجموع القران منقول بالتواتو المفيد لليفين الذي يضمحل الطن في مقابلته فئلك الآحاد مما لا يلتفت البد ثم ان سلمنا اختلافهم فيسما ذكر قبلنا انهم لنم يختلفوا في نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم و لا في بلوغه في ابلاغه بل في معجد د کوف من القوان و هو لا يصوفهما نحن بصدده. انتهني. ( صحافيرام رضي الله عنهم کالعض مورتوں ميں اختلاف اخبارا حادث متقول سے جوظن کا فائدود يتى بيں اور پوراقر آن کريم تواتر ہے مقول ہے جو کہ يقين کو تابت کرتا ہے کہ جس کے مقابلہ ميں ظن ختم : وجاتا ہے ليس بيا حادالي چيز بيں جن کی طرف النقات کی ضرورت نبیں ہے چراگران کا لذورہ اختلاف بيس محکی کرليں تو بم کتے بيں انہوں نے حضو سکی اللہ عليہ ملم پران کے نازل ہونے میں اختلاف نبیس کيا اور نہ حضوصلی اللہ عليه و ملم کی طرف ہے ان کے اباغ ميں اختلاف کيا ہے بلکہ خالی ان کي تر آن ميں ہے ہونے ميں اختلاف کيا اور بم جس چيز کو تابت کرد ہے ہيں اس لئے بيا ختلاف سنترنيس ہے)

آئ کل بہت نے کھ اور زندیق ایسے نظیم میں جو بہانے بٹابنا کرقر آئ کے بارے میں مسلمانوں کے دلوں میں شک ڈالنے کی کوشش کرتے میں اور جن روائد تا السلام نے رد کر ریا ہے انہان کو اپنے کہ ایجوں میں ورج کر کے مسلمانوں کے دلوں ہے ایمان کھر چنا چاہتے میں اور یوں کہتے میں کداگر جمیس کافر کہتے میں قواری معالمات اور صلالت ہے۔ مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لئے ہم نے بیسطور حوالہ قرطاس کردی ہیں۔

اعاذنا اللَّه تعالَى من شراعد اء الاسلام الذين يوسوسون في صدور المسلمين سو آء كانوامن الجنة اومن الناس